## مِبْرُوْالْبِنِي مَا لِيَّنْ أَكُونُ مِهَا بِرْمُنْ عِصَالَ مِنْ مِنْ الْصَبْبِونُ مِبْرُوْالْبِنِي مَا لَمُنْ أَلِي مُهَا بِرِمْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِيلُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولِي اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ





مرتب ومُترجم أردُون مَولاً مُحَرِّر أَسلم في المحلى والمعلى فاضل ديوريد وستركيوسيق محيم لانوان أولاً قارى محير طيست

خَالِمُ الْمِیْمِیْنِیْنَ اللّٰهِ اللّ اُدِهُ وَاذَارِ 10 المِم لِسِهُ جِنَّاحَ رَوْدُ 0 كَرَاجِي مَا كِيثَ مَانِ وَنِ 2631861

## جمله حقوق ملكيت بحق دارالاشاعت كراجي محفوظ بير كالي رائنس رجسر يشن نمبر 8141

باجتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : منى المناعلى كرانس

منخامت : ۱۱۲ صفحات

قارتین سے گزارش اپنی حتی الوت کوشش کی جاتی ہے کہ پردف رید تک معیاری جو۔ الحمد نشداس بات کی تحرانی کے لئے اوارہ بین ستعل ایک مالم موجود رہتے ہیں۔ پیر بھی کوئی تنظمی تنظر آئے تو از راہ کرم معلقع فرما کرممنون فرما تھیں تا کہ آئد واشاعت میں درست ہو تکے۔ جزا ک اند

اوار واسلامیات ۱۹۰ را تارگی لا ہور بیت الطوم 20 تا بحد روڈ لا ہور بیت الطوم 20 تا بحد روڈ لا ہور اکراچی کفید اسلامی کی الجار اپٹا ور مکتیدا سلامی کا تی اڈا سالہ بیٹا کی اڈا سالہ بیٹا ہاو

ادارة المعارف جامعدد ارالعظوم كراي بيت القرآن ارد و باز اركراجي بيت القم مقابل اشرف المداري مختن اقبال بلاك اكراجي كتب اصلاميدا من بور باز در فيصل آباد مكتبة المعارف محذ جنتي ريناور

Islamic Books Centre (19-12), Halli Well Road Holton Bl. 2Ni: U.K. والكيندي المنكية

Azhar Academy Ltd. 54-68 Little Ilford Lane Manur Park, London E12 SQa Tel 020 8911 9797

﴿ امريكه من طنے كے ہے ﴾

DARUE-ULOOM AL-MADANIA 182 SUBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A

## فهرست عنوانات سيرت طبيدار دوجلداول نصف آخر

| صغح  | عنوان                                                           | صنح        | عنوان                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| ŗ^   | جنگوں بین مسلمانوں کے ساتھ فرشنوں                               | 40         | ایک عجب وغریب واقعه                                              |
|      | کی شر کمت۔                                                      | 74         | ظہورے پہلے اور ظہور کے وقت شماب                                  |
| 49   | تبینداور عمامه اس امت کی نشانی ہے۔                              |            | ا قب كاسلسله                                                     |
| 4    | و ضواس امت کی خصوصیت ہے۔                                        | 4          | كهانت محتم بو هني_                                               |
| (h)  | تورات من اس امت كي ايك اور نشاني                                | <b>*</b> ^ | شهاب ثاقب كي اصليت-                                              |
| dr   | اس امت کی تعریف میس عیسی علیدالسلام                             | 79         | ستارے آسان و نیاہے نیچے ہیں۔                                     |
|      | ے حق تعالی کاار شاد۔                                            | *          | ستاردل کے اچانک فعنایس جمر جانے                                  |
| 6,4, | شعياء عليه السلام كي صحيفول من أتخضرت                           |            | کے دو واقعے۔                                                     |
|      | كاذكر شعياء كم مختفر حالات                                      | 4          | قديم كمابول من أتخضرت كاذكر مبارك                                |
| 44   | زبورين أتخضرت كينام-                                            | r          | آسانی صحفول کی تعداد۔                                            |
| *    | آنخضرت كالبيخ متعلق ارشاد_                                      | ٢١         | تورات میں آنخفرت کے مخلف نام                                     |
| מין  | آتخضرت کے اعلے پیچیلے ممناہ معاف                                | M.A.       | لفظ تورات ي اصل -                                                |
|      | ہونے کامطلب۔                                                    |            | المجيل مين المخضرت كے نام۔                                       |
| 17   | شیث علیہ السلام کے صحیفوں میں آپ کانام                          | 4          | عیسی علیہ السلام کی طرف سے آتخضرت                                |
| 45   | امرا بیرموکے محیفوں میں آپ کے نام<br>ضعیب میں میں بیس آپ کا ذکر |            | کے متعلق بشارت۔                                                  |
| 4    | دوسرے آسانی صحفول میں آیکا تذکرہ                                | 44         | لفظ المجيل کي اصل _                                              |
| 44   | مجرول پر آ محضرت کے ام کالدرنی تعش                              | 4          | تورات من الخضرت كي نشانيال ومغات                                 |
| r/4  | سلیمان کے تکمین انگشتری میں کلمہ کا نقش                         |            | ایک میرودی کی طرفء آتحضرت کے                                     |
| 4    | وعاء آدم میں آتخضرت کے طعیل کاواسطہ                             | 7          | المحل كالمتحال _                                                 |
| ٥.   | سب ے اصل انسان کے متعلق آدم کی                                  |            | تورات میں جس تی کا ذکر ہے دہ                                     |
|      | اولاد میں بحث۔                                                  |            | أتخضرت بن كيول بين.                                              |
| 1    | آدم علیہ السلام کا فیملہ۔<br>خراسان کے آیک بہاڑ پر آنخضرت کے    | ן אין      | ایک نکمته۔<br>آنخضرت امنت کیلئے مہولتیں لے کر                    |
| 01   | 1 281                                                           | ľ          | المقرت امت سے ہو یں ہے ار                                        |
|      | ام کا س۔<br>آسانوں اور جنتوں میں ہر جکہ آنخضرت                  |            | الترايف لاست الأباداة                                            |
| _ ″  | العاول اور بسول من جله المسرت                                   |            | تورات اور حضرت نعمان سبائی کاواقعد۔<br>نعمان سبائی اور آسود عشی۔ |
|      | کے نام کے نقش<br>مرین مریقلم کی ممارتی                          | F^         | عمان سبال اور استود                                              |
| ar   | اوح محفوظ من قلم كى سب سے بلى تحرير                             |            | 1                                                                |

| صتحد   | عنوان                                                  | صفحه           | عنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44     | مر آنی الفاظ کا عجاز۔                                  | 24             | در آب کاذ کر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 ^    | حضرت خصر                                               | 55             | الانتهون لريوس مرا المان المرا المان المرا المان المرا المرا المان الما |
| ý      | كياحضرت خضر ذيمه وين-                                  | 4              | ااب کی پینکفرو ی بر تجیب تحریر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74     | چشمه دیات                                              | 20             | نگور کے دانے میں افظ محمد کا تقش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | خصر کے متعلق مختلف قول ۔                               |                | جانورول کے جسمول پر آنخضرت علیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷1     | آد ميون اور جانورول كي جسمول ير آتخضرت                 | 4              | ك عام كے قدرتی تفوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •      | کے نام اور کلے کے تقش۔                                 |                | يك مجيل ك دونول بملودك ير كلم ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4      | نو مولود بي كے مونڈ ھيول پر كلے كا                     | 9              | دونول جز_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      | تعش ایک افتاده پھر پر تحریر۔                           | 27             | ولول میں سے ظاہر ہو ندوال کلے کی تحریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| < =    | باب نوزو ہم مخبورے بہلے آنخضرت کو                      | t <sub>r</sub> | واقعه خضرومو کی میں و بوار دالے خزائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1      | در ختول اور چھرول کاسلام کرنا۔                         | *              | نی حقیقت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| < 6    | كياور ختول اور پھرول كاكلام شعور كے                    |                | سونے گیاس سختی پر عبر سے آمیز کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | اساتھ تھا۔                                             | "              | ور آنخضر ست عليه كانام-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44     | باب سندهم آنخضرت کے ظہور کاوقت                         | DA             | انسان کی میلی اس کی اولاد در اولاد تک کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | اور آپ کے پیغام کی عمو میت۔                            |                | کام آئی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4      | نبوت کے وقت عمر مبارک<br>عین شد سر سراک                | 1              | مصرت موى وخصر عليها السلام كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11     | عقل وشعور کے کمال کی غمر                               |                | موی علیہ السلام کے خصر کے پاس جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44     | تطهور کے وقت عیسیٰ کی عمر<br>اور سے وقت عیسیٰ کی عمر   | 24             | کاسب<br>محمد است و سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49     | ظہور کے بعد انبیاء کی عمریں<br>اساسی خیزہ              | 4-             | مجھلی کی گمشد گی اور خصر کی دریافت۔<br>مجھلی کی گمشد گی اور خصر کی دریافت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٠     | ر سول الله كي ايج خصوصيات<br>مماينه                    |                | موی و خسر کی ملاقات اور رفافت کیلیے زبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4      | کیلی خصوصیت<br>د به سوخ ماران سرد سر                   | 9              | بندی کی شرط۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AI     | توح و آنخضرت علیبهاالسلام کی نبوت کے                   | יי             | موسی علید السلام کی ہے صیری۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | عموم میں فرق۔                                          | ٦٢             | جد اتی اور افشائے راز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AF     | ایک بهودی فرقه کی طرف مصدآ تخضرت                       | 4              | دوم رگاروایت<br>متاه سال کشیم رساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | کی آو هی تصدیق۔<br>سرخین میں مرخصہ                     | Y P            | حقیقت حال اور تشخی کاراز<br>سرم قل سرم در در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1      | ا المخضرت كي دوم ري خصوصيت<br>المام كي المام من خصوصيت | 44             | لڑے کو قتل کرنے کاراز۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۳<br> | سلیمان کی طرف ہے اس خصوصیت کی تفعد میں                 | 4              | و لیوار کار از _<br>رویس می می جود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4      | تیسری خصوصیت-<br>مشور برای ما تفد                      | 74             | واقعه كي مزيد تفصيلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AS'    | بوشع این نون اور مال تنیمت <u> </u>                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                | صفحد | عنوان                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| hr   | و حِي كَي تَيْنِ تُسمين -                                                                                                            | Ap*  | يو لهمي خصوصيت۔                                                     |
| "    | يع خواب نبوت كاجمياليسوال حصرت                                                                                                       | AD   | بني اسر ائيل كو متيانب القدا يك مهولت                               |
| 1-2" | نبوت ختم ہو گئی تحربشار تیں باتی ہیں۔                                                                                                |      | اور ان كا نفر أن -                                                  |
| 7.17 | برے خوابول سے حفاظت کا طریقہ                                                                                                         | 4    | يانچوين تصوصيت-                                                     |
| 1-0  | برے خوابول مے تفاظت کی دعائیں                                                                                                        | 4    | حق شقاعت۔                                                           |
| 1    | يري خوابول كى تعير جلداوراجهم خوابول                                                                                                 | 4    | ميدان حشر مين امت كيليّ فرياو-                                      |
|      | ک د مریش ظاہر ہوتی ہے۔                                                                                                               | AC   | روز محشر میں شفاعت عظمی۔                                            |
| 1.7  | التعاذ نبوت كي علامتين _                                                                                                             | AA   | لاالدالااللد كيف والول كوجهنم سے تجات                               |
| 1.4  | جركيل سے بہلے اسرافيل المخضرت كے                                                                                                     | 4    | آنخضرت كادومراحق شفاعت                                              |
|      | ا بمدم <u>تھے۔</u><br>مراج کے ایک میں ایک می | AS   | ا ظهار نعمت اور خود ستانی کا قرق۔                                   |
| *    | آ تخضرت كو تهائى لور منلوت تشينى كاشوق                                                                                               | 4.   | شب معراج میں قرب خداوندی۔                                           |
| Ţ+A  | آپایک مهینه تک خلوت تغیین رہے تھے                                                                                                    | 41   | آخرى است كاحساب كماب سب يمل                                         |
| 11   | خلوت کشینی کے دوران آتخضرت کی غذا                                                                                                    | 11   | الیا آنخسرت کی رسالت فرشتول کیلئے بھی ہے                            |
|      | زیتون کا تیل<br>سر تا دیشه محمد دا نشد .                                                                                             | 9,34 | آنخضرت کی رسالت تمام تبیول اور                                      |
| J= ¶ | کے دومرے قریش مجھی خلوت تشین ہوا                                                                                                     |      | امتوں کے لئے بھی ہے۔                                                |
|      | - <u>2</u> -2-5                                                                                                                      | 10   | آ تخضرت كفاركيك مجمي رحت بي-                                        |
| H-   | آنخضرت کی غریب پردری۔<br>سبختہ عنا تشعبہ میں موسی یہ کی                                                                              | 4    | اس رحمت ہے جبر کیل بھی مستفید ہوئے ا                                |
| 4    | آنخضرت خلوت تشین ہو کر کا کنات کی حقیقت پر خورو فکر فرماتے۔                                                                          | 90   | ا قسیلت میسنی کیلے ایک اتمریز کی طرف سے<br>میں منظ                  |
|      | عار حرامیں آپ کی عبادت کیا ہوتی تھی                                                                                                  |      | و عوت مناظر د.<br>ترب سر مناظر د.                                   |
| 9    | عاد سراین آپ ی سیادت میادون می<br>حرار دالیمی پر آنخضرت کی عادت                                                                      | 97   | قیامت کے دن آتھ ضریت کی شان۔<br>مضالات میں کا طریقہ میں میں میں ہے۔ |
| rx.  | عار حراكوروا عى بوراس كادن و تاريخ                                                                                                   | 4    | ریضوان جنت کی طرف سے آپکااستقبال<br>جنت کا دروازہ سب ہے پیلے آپ کے  |
| 1    | عار تا ورون ما رون ما ماری استان<br>حاریخ نبوت میں اختلاف                                                                            | 94   | بست کا وروارہ حب سے پہلے ہاپ سے<br>النے کھلے گا۔                    |
| "    | نبوت ملنے کاوقت۔<br>موت ملنے کاوقت۔                                                                                                  | ,    | امت محمد ی دو سری امتول سے میلئے جنت                                |
| 117  | نبوت سے سر قرازی جبر میل کی آمد                                                                                                      | 7    | میں داخل ہو گی۔<br>میں داخل ہو گی۔                                  |
| 111  | ا تخضرت پرخوف اور گھیر اہث<br>انتخفرت پرخوف اور گھیر اہث                                                                             | 1-1  | آغازوجی<br>آغازوجی                                                  |
| [16" | فرشے کی آمد کے متعلق دوسر ی روایت                                                                                                    | ',   | سیح خواب<br>سیح خواب                                                |
| /    | و حی لانے ہے پہلے جبر کئل کی آمد                                                                                                     | 4    | ے رہے۔<br>سے سے ملے انبہاء کوسے خواب د کھائے                        |
| 110  | معرت فدیجه کی طرف سے آنخضرت                                                                                                          | 1+Y  | ماتے ہیں۔                                                           |
|      |                                                                                                                                      |      |                                                                     |

| صفحہ  | عنوان                                                        | منح   | عنواك                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 144   | عداس كومهر نيوت كاديد ار اور تصديق نبوت                      |       | کی علاش۔                                |
| 114   | خدیجه کی بحیراء راہب سے تعمد بق                              | 117   | حضرت ضديج عواقعه كابيان                 |
| ,     | جر کیل بی الله تعالی کے سفیر اور الیکی بیں                   | 4     | معزت خدیج کی طرف سے تملی وولاسہ         |
| 14.4  | كياجرئيل أتخضرت كى وفات كے بعد                               | 4     | حضرت خد مجرور قد ابن نو قل کے یاس       |
|       | بھی زمین پر آسکتے ہیں ؟                                      | 4     | ورقه کی طرف ہے جیرت وخوش خبری           |
| 17"   | جبر کنل آنخضرت کے پاس کتنی بار آئے                           | 116   | ورقه کی آنخضرت سے براوراست مفتلو        |
| *     | ووسرزے انبیاء کے پاس متی بار آئے۔                            | ,     | ورقه کی طرف سے تعمدیق نبوت و پیشین کوئی |
| Ų     | حقیق منظل میں جرکیل کو صرف                                   | "     | آنخضرت كيهاته ابو بكر صديق كي ورقه      |
| •     | آنخضرت نے ویکھاہے۔                                           |       | ے ملا قات                               |
| 4     | جبرتك كا آمد يم معلق ايك دوسرى روايت                         | 4H    | ناموس أكبر -                            |
| احزا  | · لفظ آمین اور اس کی بر کت دا ہمیت                           | 11-   | نبوت بيداري كي حالت من على              |
| ,     | سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات میں                           | 171   | آ تخضرت کے تین جواب اور ال کا مطلب      |
|       | اختلاف.                                                      | 4     | سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کی        |
| 177   | سيع مثاني بيعني سوره فاتحه                                   |       | تغییراور صمت.                           |
| 155   | موره فاتحه كي نضيلت                                          | #     | جبر کیل کے آتحضرت کو تمن بار مجھنچنے    |
| ,     | سور تول کے نام                                               |       | کی حکمت۔                                |
| 156   | کیااسلام میں سور و فاتحہ کے بغیر بھی تماز                    | 17.25 | کیا قراء بسم اللہ کے ساتھ نازل ہوئی۔    |
| ŷ     | موتی ہے۔                                                     | 4     | آغاز وحی کے واقعات آتحضرت کی            |
| 4     | تر تيب زول ين مور وَ قاتحه كادر جه                           |       | خصوصیت ہیں۔                             |
| 110   | سور و فانحد کے شان زول کی ایک روایت۔                         | 4     | میل وی کے بعد آپ کی تعبر ایث اور        |
| 4     | كيابهم الله مور وفاتخه كى بن ايك آيت ب                       |       | خدیجہ کے ہاں آلا۔                       |
| 154   | مور وَ فَا تَحْدِ كُو سَمِعَ مِثَالًى كَمِنْ كَاسِبِ<br>سريس | 170   | ورقه کی آنخضرت میر مفتلو کی تفصیل       |
| .4    | کیا جم الله بر سورت کی آیت ہے۔                               | 110   | المخضرت كي وطنت محبت كي وليل            |
| 146   | سور ۂ براہ مینی سور ہ تو۔ کے شروع میں                        | 4     | آنخضرت کے خوف کی حقیقت وسب              |
|       | بهم الغدن. <u>لكحنے كا سبب</u> ۔<br>سرم العدن الكونے كا سبب  | 1177  | فدیجه کی آنخضرت کے ساتھ عداس            |
| 1m    | كيا مورة انفال اور سورة توبه أيك بى                          | -     | رابب سے ما قات۔                         |
| 140 4 | مورت ہے۔                                                     | 186   | عداس داہمیہ کاجواب                      |
| 179   | نماذین سم الله کابلند آدازی پر هنا۔                          |       | حضرت خدیجه کی خوشی اور عداس سے          |
| 16.   | سور وَ فَا تَحْدِ کِ مُتَعَلَقَ حَقِ تَعَالَى كَالرَشَاد     |       | دو سرى ملاقات                           |

| منح  | حنوان                                            | منح   | عنوان                                                   |
|------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
|      | التحاد اور حلول كافرق_                           | 14-   | جم الله کے درجہ بدرجہ نازل ہوئے                         |
| 10 A | فرشتوں كو شكل بدلنے كى طاقت اور ابدال            |       | کاروایت_                                                |
|      | ک شان۔                                           | . =1: | بم الله تمام آسانی کمایول کے شروع                       |
| 104  | الولياء الله كي كرامات.                          | ابحا  | ميں نازل مو تي                                          |
| •    | مینخ عبدالقادر کی ایک کرامت.                     |       |                                                         |
| *    | ابدال کے معنی اور عالم مثال                      |       |                                                         |
| 17"  | عالم مثال كاوجود نوراس كالثبوت                   | 4     | اسم الله كے نزول كے وقت تمام بمارول                     |
| P    | هضرت يوسف كادا قعه بيع                           |       | ئے سے کی۔                                               |
| ,    | كنويں سے ير آمد جو كر فرو خطى                    | 100   | ورقه ابن نو فل كا آخرت شل مقام_                         |
| 141  | معر کے بازار میں۔                                | 141-  | كياورقه مسلمان يقص                                      |
| •    | عزية مممر                                        | 1     | آغازو می کے قصے کی حکامت                                |
| *    | تین دا نشمند به                                  | 100   | سب سے سلے درائے کا علم کیول دیا گیا۔                    |
| 197  | يوسف لور زليخا                                   | 100   | فدیجه کی طرف سے جر کیل کے متعلق امتحان                  |
| •    | حفاظت خداوندي                                    | ,     | تعديق                                                   |
| 175" | يعقوب عليه السلام لورعاكم مثال                   | 100   | محانی کی تعریف۔                                         |
| ý    | حسن كافرار إور عشق كانعابب                       | 100   | تمام نبیوں پر و تی کیاانسانی آواز میں آتی تھی           |
| •    | يوسف معصوم پريهتان                               | 4     | آنخضرت کے پاس جرنیل تمن طرح                             |
| •    | محتناه لور معصوميت كالمتخال                      |       | 19 3 2 2 1                                              |
| 144  | - معصومیت کا ثبوت<br>را هدا مربس به من           | 100   | کیا جبر نیل کی صرف روح انسانی شکل<br>میر ترخیر          |
| •    | عالم مثال کاایک اور واقعہ                        |       | این ای کی۔                                              |
|      | جبر نیل دید کلبی کی شکل میں آتے ہے۔<br>سرخین     | 4     | شيعول كالميك عقيده                                      |
| 170  | آنخضرت کے پاس قرآن پنچانے کے                     | 100   | عبدالله ابن سیا                                         |
|      | دوسریعے۔<br>در نمان جی الی کیسی صل کی جانت       | •     | این ساکے مجیب دغریب عقیدے<br>شدہ ایمان جرفہ ق           |
| *    | جرئيل وى الني كيه ما صل كرتے تھے۔ اللہ كاك ارشاد | 107   | شیعول کا حذاجی فرقه                                     |
| דרו  | وعامات عليه المرية                               | 4     | اں فرقہ کے بانی کاعبرت ناک انجام<br>حلول کاعقیدہ کفرنے۔ |
| ,,,  | دعا المصافح مع المسترين طريق                     | *     | اناالحق جیسے کلمات کی حقیقت۔                            |
| '.   | و تی کی آواز۔                                    | 10 <  | عار فین کامقام فنائیت۔                                  |
| ,,,  | وی آنے کی کیفیات<br>می آنے کی کیفیات             | **    | صوفیاء کے بہال مقام فنایا اتحاد کی اصطلاح               |
| 144  |                                                  | 10 4  | 02 02 20 20 20 20 20 3                                  |

| صفحه       | عنوان                                                                                                                            | سقحه  | عنوان                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | وابسة رب                                                                                                                         | 174   | وحي کي دو قسميں۔                                                                                                                                |
| 100        | يا ايها المدثوت خطاب كرتي كشت                                                                                                    | 149   | و ی نازل ہوئے کے وقت آتخضرت                                                                                                                     |
|            | اسراقيل عليه السلام-                                                                                                             |       | -12 9 1                                                                                                                                         |
| 154        | باب ۲۲ - آنخضرت کی و شواور تماز۔                                                                                                 | 4     | ازول وحی کے وفت زید ابن ٹابت کا تجربہ                                                                                                           |
| IAA        | آ تخضرت علي كووضوكي تعليم_                                                                                                       | 4     | و تی کے بوجھ کا ایک د دسر اواقعہ                                                                                                                |
| 149        | تماز کی تعلیم۔                                                                                                                   |       | و تی مازل ہوئے کے وفت آنخضرت                                                                                                                    |
| 8          | معراج سے پہلے دو تمازیں تھیں۔                                                                                                    | 4     | کی کیفیہ ہے۔                                                                                                                                    |
| ¥          | نماذ کااولین برخ_                                                                                                                | 14.   | آ تخضرت عليه كي نيند كي حالت.<br>المنظم المستعمل المنظم الم |
| 197        | حضرت خدیج کووضواور تمازکی تعلیم_                                                                                                 | 4     | نزول دی کے وقت تیفیبردل کی کیفیت                                                                                                                |
| 141        | و ضوابتدائی نماز دل کیساتھ ہی فرض ہوئی                                                                                           | 141   | سننے والول کیلئے وحی کی آواز کی توعیت<br>منام سی مسل کی                                                                                         |
| 197        | آبيت وضويا آيت تيمم -                                                                                                            | 4     | جبر کیان کی اصلی شکل<br>میر کیان می رسال پیچان می سیسانه                                                                                        |
| 19 6       | عسل کمب فرض ہوا                                                                                                                  | [< ]* | جبر نیل کواسلی شکل میں دیکھنے کے لئے<br>اور نخبہ میں میں                                                                                        |
| 4          | و صومیں پیروں کا دھونا فرض ہے۔                                                                                                   |       | آ تخضرت کی خواہش۔<br>اس بخورت کی خواہش۔                                                                                                         |
| 190        | آنخضرت ببابتداء مين مرتماز كيليجوضو                                                                                              | 1<1   | کیا آنخسرے کو دیدار خداد ندنی ہواہے۔<br>مات ترسیند پر سیدن سے خدر                                                                               |
|            | ضرور ی تھی۔                                                                                                                      | l .   | سور وُلِقَرِ ہ کی آخری آیتوں کی فضیلت<br>ترین کا میری فرون                                                                                      |
| 14 4       | کیا ابتداء میں ہر تماذے کے عسل                                                                                                   | \$    | آیت انگری کی نضیلت<br>نام کری میسات                                                                                                             |
|            | ضروري نضا_                                                                                                                       | 144   | غواب کی صورت میں دخی                                                                                                                            |
| 144        | اینداء اسلام کی دو تمازیس اور اینکے او قات                                                                                       | 11    | فرشتول کے در میان بحث و میاحثه<br>در ا                                                                                                          |
| 144        | یان نمازول کی قرینیت کیماتھ ابتدائی                                                                                              | 144   | نفارات ودر جات<br>ما درن کی مجمع رفی ده سریا                                                                                                    |
|            | دو تمازین منسوخ ہو کئیں۔                                                                                                         | 4     | وامیاء اللہ کو مجھی روحانی وراثت کے طور<br>ملہ میں میں میں                                                                                      |
| 199        | ابتدائی احکام اور ان کی فرضیت کی تر تبیب                                                                                         |       | بر طوم جينجة بيل-<br>حد الدي مرح                                                                                                                |
| <b>P-1</b> | باب ۲۳۔ آنخضرت پر سب ہے پہلے                                                                                                     |       | جنتماه ی و تن<br>حی کارتر مروسه - حقاظ میر                                                                                                      |
| 4.         | ایمان لانے والی جستی۔<br>سریخینہ میکالفورس مسیدی سرم                                                                             | 144   | تی تی تر دست حفاظیت _<br>از آن اک اک ایست سر کر سر عزار                                                                                         |
| "          | آ تخضرت عليه كى صاحبزاديال بهى<br>مثر من نهد مد                                                                                  | 149   | ر آن پاک ایک ایک آمت کر کے نازل<br>وایا ایک ایک سورت نازل ہوئی۔                                                                                 |
| -4         | مشرک نهیں دبیں۔<br>آنخضہ میں امرال میں استار |       | وایا بیت بید مورت مارس ایران بوری                                                                                                               |
| 4.4        | ا تخضرت برایمان لائے والے دوسرے<br>فخص حضرت علی ۔                                                                                | 1     | ا عكرت عليه المستراب اوروفقه وال                                                                                                                |
| p. p.      | معرت علی کانام آنخضرت نے رکھا تھا                                                                                                | 11    | تفدو حي ک مدت۔                                                                                                                                  |
|            | معرت بن 16 م المصرت على كرامت<br>مال كيبيث مين حضرت على كرامت                                                                    |       | را فیل کب اور کتناعر صد آنخضرت ہے                                                                                                               |
| R          | مال معابيبيك من معرمت من مراحمت                                                                                                  | {A1   | را ال الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                        |

| شخد    | معنوان                                                          | صفح   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F19    | ان کے تکنین النکشتری کی تحریمی                                  | 7-1   | حضرت علیؓ کے بھانی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "      | حفرت عمر کے تکمین انگشتری کی تحریب                              | 4     | حضرت عقبل اور ان کی ذبانت و حاضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "      | معفرت عثال کے علین انگشتری کی تحریر                             |       | جو اني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "      | حضرت علی کے تکین انگشتری کی تحریر                               | 14+14 | حضرت علیؓ کے مسلمان ہونے کاواقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,      | ﴿ صَرِت الوعبيدة أَتُ مُلَين التَّكْتُ ترى كَي تحري             | 4-5   | مسلمان ہونے کے وقت حضرت علیٰ کی عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4      | حضرت ابو بكريخ كامقام                                           | 7-4   | حضرت علی نے مجھی تفر شمیں کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71.    | حضرت ابو بكر اور حضرت حسن كاواقعه                               | 4     | ا ابوطالب کو جہلی تقبیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11     | البياجي «هزت عمر أور حضرت حسين كأواقعه                          | 1-9   | ابوط أنب كا أتخضرت كي صدافت براعماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | اسلام لائے سے پہلے حضرت ابو بر کا                               | 7     | عفیف کندی کاواقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | ایک خواب۔                                                       | TH    | ازيدان حاريكا اسلام اور غلامي كي واستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrı    | یمن میں حضر ست ابو بکڑا کو قبیلہ اذ و م<br>سیریں ایس کا جو کئی  | Lin   | تنائی کے بعد زیر کی باپ اور پتیاہے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | کے آیک عالم کی پیشین کوئی!                                      | rir   | زيد کار مانی کيلئے باب اور پنجاک آتخضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4      | کیمن ہے والیسی پر پیشین ٹوئی کی تصدیق<br>سینہ میں               |       | ا کے ہاں آھے۔<br>اس بنے میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TIT    | المستحضرت علاقات أور تصديق نبوت                                 | 11    | ام تخضرت کی طرف ہے ذید کوا تعتیار۔<br>ان سرخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 744    | حضرت ابو يكر آزاد بالغ مروول ميس مل                             | 4,14, | زید کی آنحضرت سے محبت۔<br>سینے منابلہ پر سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نه دون | مسلمان ہوئے ہیں۔<br>مدر معارف سے قدر                            | 4     | المخضرت علي كا زيد كومت بولا بينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ALL.   | معترت على هايك النبيحت آميز قول.<br>مدر من ما الله من الله الله |       | بنائے کا اعلان _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4      | حضرت خدیجہ کے بعد مسلمان ہوئے                                   | 110   | عضرت ذید کی فضیلت<br>قرمین کی معرف میرادی می میرود تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4      | والی غور تیس.<br>العین مال سے نہ سے جس در دو اول                | *     | قر آن پاک میں زید کانام ذکر کئے جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7      | لعین علماء کے مزد کیک در قبد امین تو قل<br>رکعہ مسل اللہ مع     |       | کی حکست۔<br>جھٹے میں اور کی میں اور اپنے محالہ ورم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | اولین مسلمان میں۔<br>دروں میں میں میں مسلم                      | 4,14  | حضرت ابو بمرصد بق کااسلام.<br>مربع اکرینی طرف میدند. می کرف می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9      | حضرت خدیج متفقه طور پرسب سے میملی<br>مسل لان میں                | 4     | صدیق آکبر کی طرف سے نبوت کی قوری<br>تعبدیق۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | مسلمان میں۔<br>حضرت ابو بکر کی تملیخ اور حضرت عثمان             |       | حضرت ابو بمرتکانام!وران کے نقب۔<br>حضرت ابو بمرتکانام!وران کے نقب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 450    | غنی د صی الله تعالی عنه کااسلام .                               | 114   | قرايش مين حضرت ابو يكر كامر جراور اان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,      | اسلام لائے کی وجہ سے حصرت عمّان پر                              | 312.5 | ر المارات الوارات الوارات المارات الم |
| "      | بی ایک مظالم۔<br>پیچاے مظالم۔                                   | ,     | حصر من ابو بكر. نسب نامول اسكر زيروست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6      | جنبیت می این<br>حضرت عثمان کی فضیلت                             | "     | مام حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444    | عنر ت زبير ابن غوام كااسلام                                     | 419   | ابه فرانت کی اچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صنح         | عنوان .                                                               | صغح  | عنوال                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L</b> L. | باپ كاغضب اور خالد كى دابت قدمى                                       | የተነ  | حدرت فيارهن كاملام لاتكاداقعه                                                      |
| 444         | خالد کے بھائیوں کا اسلام                                              | 1    | حسرت سعدائن الي و قاص كااسلام-                                                     |
| rer         | عمارا بن ياسر اور صهيب كااسلام اوراسكاواقعه                           | "    | سعد کے مسلمان ہونے پرمال کاقرو غضب                                                 |
| 4.          | حضرت حصين كالسلام اوراس كاواقعه                                       | 48.4 | حسرت سعد كى يختل ادر مال ك ايوى                                                    |
| rrr         | باب بنے کے معالمہ پر آتحضرت کی                                        | *    | سعد کے بھائی عامر کے اسلام پر مال کے غیظ                                           |
|             | اشك بارىز                                                             |      | وغقب كي انتاب                                                                      |
| 750         | باب ٢٣- آخضرت عليه اورمحابة كا                                        | PYA  | طلحه ابن عبد الله تيمي كالسلام                                                     |
|             | ار قم ابن ار قم کے مکان میں بوشیدہ ہونا                               | 779  | حضربت ابو بمروطات برنو فل كاظلم وغضب                                               |
| 1           | خفيه تبليغ كازمانه                                                    | *    | حسرت طلحه کے اسلام لانے کاواقعہ                                                    |
| "           | اسلام کے نام مر بمایاجاتے والا پسلافون                                | 42.  | عبدانتدابن مسعود كالسلام بوراس كاداقعه                                             |
| 44.4        | چھپ کر جلیج کرنے کی دت                                                | 421  | آ خضرت عليه كاليك مجزو-                                                            |
| 1           | مبلغ عام كالقلم-                                                      | 777  | عیداللہ ابن مسعور کے حالات اور ان کامقام                                           |
| . "         | سب سے ملے رشتہ داروں کو تبلیخ کا علم                                  | 444  | حضرت أبن مسعود راز دار رسول تھے۔                                                   |
| HAC         | رشتے داروں کو تبلیغ سے پہلے آتخضرت                                    | 4    | حصرت اليوذر غفاري كاسلام-                                                          |
|             | کا قکرو تشویش۔                                                        | 4    | ان کے اسلام کاواقعہ۔                                                               |
| *           | ابولب کے اس لقب کی وجہ۔                                               | tre  | علاش حق كميلية ابوذر كي ميں۔                                                       |
| L4v         | رشے وارول کے سامنے پہلااعلان حق                                       | 440  | ابوذر ملے تخص میں جنہوں نے                                                         |
|             | اور سليغ ـ<br>د ما س                                                  |      | اسلامی کیاہے۔                                                                      |
| *           | ابولهب کی در پیره د چنی۔                                              | 7    | البوذرايك نذراور حق كودروليش_<br>المراس متعام متد                                  |
|             | ابولىپ كى خۇش قىمى                                                    | 4    | ان کے اسلام کے متعلق مختلف دولیات                                                  |
| 444         | ابولیب کے حق میں سورہ تبت کانزول<br>اس سے منازیاں است                 | pre  | ابو ذر کا بے باکانہ اعلان اسلام اور قریش کا                                        |
| <i>*</i>    | اس آیت کے نزول پر ابولیب کاخوف<br>و لیٹری مریخف میں کی نصبہ یہ        |      | بار حمانه سلوک<br>در در در در در در می محل در در می                                |
| 4           | قریش کو آنخفرت کی تصیحت<br>کنار کرار می امنده العاداد دور             | 774  | «سنرت عباس کی پر افات پر ابو دُر کی گلوخلاصی<br>ال سن سخت ال سال قبیل ال استخداد د |
| 701         | کفار مکہ کے سامنے دوسر ااعلان حق<br>ابولیب کی بکواس اور بسن سے مکالمہ | 4    | ان کے گھر دالوں ادر قبلے دالوں کا اسلام دین سے اور کا اسلام دین کے اس              |
| ,           | 4                                                                     | 779  | خضرت ابوذر کی آیک تقییحت۔<br>اللہ ایس سب کلام الام                                 |
| ro r        | قریش کود عوت اسلام<br>خاندان والول کود عوت                            | *    | خالدا بن سعید کااسلام<br>الدر سرامه او مرکزدان                                     |
| TOP         |                                                                       | 4    | ان کے اسلام کاواقعہ<br>معرف میں میں میں میں ا                                      |
| tor         | حضرت على كاتول حق                                                     | 14.  | مصرت خالد كاخواب اور مدايت                                                         |

| سق    | عنوان                           | صغى       | عنوان                                 |
|-------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| PHA   | أتخضرت عليه كي بدويا            | 730       | آ تحضرت بر قرایش کے آوازے             |
| ý     | ايولهب كاخوف اورعتبه كانتجام    | 7         | یا ہم کشید گی کی ابتداء               |
| 119   | آنخضرت يراوجهمر ى ڈالنے كاواقعه | 1,        | ابوطالب ہے شکامت                      |
| r4.   | مستاخان نبوت كي برواندمز ا      | 404       | نقيم د سا نست                         |
| 701   | مشر کین مکه قط کی گر فت میں     | 1         | آناز تبلغ                             |
| ,     | کفار کی آنخضرت سے الداد خوابی   | 4         | قریش کا غصہ اور ابو طالب کے پاس       |
| ۲۷۲   | المنخضرت كي وعاك أو قات         |           | دوسر اوفعه                            |
| "     | مسلسل ايذار سانيال              | 4         | ابوطالب كي تشويش                      |
| ۲۲۳   | عقبه ابن معيط ي بديحتي          | 1         | المخضرت عليه كاعزم                    |
| 4     | المخضرت عليه كاصدانت ير قريش ك  | 734       | ينيا كى طرف سے بھتجہ كو اعلان حق      |
|       | يقين كالك مثال _                |           | کی آزادی۔                             |
| 743   | آ تخضرت کے ساتھ بدسلوگ          | 10A       | مشر کول کی ایک احتقاله تجویز۔         |
| 744   | ایذار سانی کا کیا اور واقعد     | 7         | آ مخضرت عليه كي مدا قعت كيلي تي       |
| ,     | مشركون كاكتناغانه سلوك أتخضرت   |           | با <sup>ش</sup> م کا عهد_             |
|       | کی عظمت کی و کیل تھا۔           | 109       | أشخضرت كوايذاءر سانيول كابتداء        |
| 744   | حصرت ابو بركا جذب اسلام اوو ان  | ,         | حفاظت خداو تدی۔                       |
|       | پر مظالم۔                       | **        | ابو جهل کاعمد۔                        |
| 1     | ی تیم حضرت ابو بکر کی اید اد پر | 4         | ابوجهل کوسر الوراس کی بو کھلامٹ       |
| 74A   | محبت رسول علي                   | 4         | جبر کیل آنخضرت کے محافظ               |
| <br>  | حضرت ابو بكر كي والده كااسلام   | ተታ፣       | مشرکوں کی ہے جمی                      |
| 469   | حضر مت ابن مسعود کی جرات        | 777       | ايو جهل کي د يکيس-                    |
| 1     | ا بن مسعود پرِ مشر کول کا ظلم   | je na ton | سوره تبت کانزول اور ابولهب کی بیوی کا |
| r4.   | علادت میں رکاوٹ ڈالنے کی کو مشش |           | غيظ وغضب                              |
| 4     | شير خداحفرت حزة كالسلام         | 17.14     | ام جمیں کے خطر ناک ارادے              |
| 11    | ابوجهل ك حضرت تمزة عايت         | 440       | نيسجي حفاظت                           |
| rat : | حصرت حمزه كاجلال                | Pad       | ام جمیل کی صفات                       |
| 4     | بدايت                           | 244       | ابوسفیان ہے فریاد                     |
| "     | شير خدا كا بمادر انداملان       | "         | ابولہ کے بیٹے کی گستاخی               |

| سقحہ       | عتوال                                      | صغي        | عنوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 790        | سلام کی روز افزول رقی ، قرایش کی طرف ہے    | I YAI      | الشَّمَا شَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ý          | آنخضرت کے مجزات دیکھانے کی قرمائش          | PAY        | اطمينان قدباه رفيسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •          | آ نخضرت کودولت و عرّت کی پیش مش            |            | • النرية حمر ألى الله المام ال |
| 144        | تیاجال پر ائے شکاری                        | <b>FAT</b> | مز در مسلمانوں کی مشر کوں کی دھمکیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | وستمن خدا کے سامنے کلمہ حق                 | 6          | حتفرت باول معيشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 794        | عتب كي تحبر اببث                           | - 4        | بدال پر نسانیت سوز مظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | حقاتبیت که عتراف                           | 5          | بنؤل سے نفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 294        | ذیان کفرے تصدیق حق                         | YAC        | بن لو آ تخضرت کی طرف سے بیٹارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1          | ابوطالب کے پاس تیسراہ قد                   | ü          | بدل كاعشق رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 799        | مشر کول کی طرف سے دولت وحسن کالاج          | 440        | العظر بت ابو يكر كم بالمحول بلال كالبحثكار و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,          | قریش کی ایک عجیب ادر بیموده پایشکش         | ý          | میمتی ساوا<br>این میروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P***       | و تن کے ذریعہ جواب۔<br>مراجع               | YAA        | دره والمبيل کې تنسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۰۲        | مشر کول سے گفتگو۔                          | P^4        | ووسر مسلمان جنهيس جهنر متابع بكرائي جيمانكاره والله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1          | عیدالله این ام مکنوم کی مراخلت۔            | 4          | توسته ایمانی کا کر شمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,          | مدا نبلت بر آنخضرت کوترانی.                | "          | المرايل المارايل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,          | گرانی پر خما <b>ب</b> خداد ندی             | 79.        | النبية خباب وايذائين اور أتخضرت كادعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ţ** +**    | امین ام نکتوم کی عزت افزائی                | 1          | وعائے نبوی کا اثبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *          | ابوجهل كاطرف _ " مجره كامطالبه-            | 11         | سیجینی استوں کے مومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,          | معجز وكالخلبور اورايوجهل كيارو كرداني      | <b>+91</b> | «سترت عدرا بن يام ميكوخو فناكب منز الحيي-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 174.07     | المعجزوشق القمر                            | 4          | اسلام بین مینی شسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>9</i> . | تبول اسلام كيلئة شق القمرى شرط             | P44        | النربة ابو بكر كافيشه كواراد وجيجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "          | شرط ہے رو گر دانی                          | 5          | مردار تلاه کی طرف ہے بیناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ra         | این ایوکیو                                 | 4          | مرواد ابن و تنفه ئے ساتھ کے کووالیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| #          | شق قمر کی مسافروں ہے تقسدیق                | 79 m       | مشراون كي طرف من ابو بمركومشروط آزادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F**4       | اہل شرک کی ہے ۔ وحرمی                      | 9          | حددت اور لن ابو يمرست مشركول كى مريشاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.4<br>7.4 | شق قمر اور شق صدر                          | ý          | ، بن د غنه کایناه سته رجوت <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r. A       | بندوستان من شق قمر كرويد اركالي عجيب واقعه | "          | ، مقد اتعال ک بینان <i>دیی جشر و س</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r· 4       | ا كيد متدوستاني صحابي                      | rep        | باب بست و جيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                            |            | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| سف         | عتوان                                     | صفحہ         | عتوان                                                                      |
|------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 77.        | اصحاب كمف ذوالقرتمين اور روح ك متعلق جولب | 17.9         | یس کے طرف سے اپنے واقعہ کی دکا بہت<br>سینے کی طرف سے اپنے واقعہ کی دکا بہت |
| ,          | روح کے متعلق مجمل جواب یمود کی تو تع      | 1            |                                                                            |
| ,          | کے مطابق تھا۔                             | , ,          | سفر تحاز<br><u>- بح</u> کی مدد                                             |
| M.A.1      | روح کی حقیقت نه بهتا سکنانبومت کا ثبوت    | ′            | شيخ ن مر کامشامده<br>شق قمر کامشامده                                       |
| ,          | روح کے متعلق امام غزالی کی رائے۔          |              | ی سر ما مساہرہ<br>ین باشی کی اطلاع                                         |
| 44.44      | دوسر کارائ۔                               | ۳۱۰          | ين با من المعدال الما تات<br>شوق زيارت أور ماما قامت                       |
| ,          | رو سر باد ہے۔<br>میسر می دائے۔            | 4            | توب ریارت اور ما افات<br>قصه یار بینه کی یاد                               |
| ,          | روح کے متعلق قر آنی جواب من کر ہندو       | ,            | تعدیار بیندن مایار<br>قبول اسلام اور دعائے پینمبر                          |
|            | عالم كا قيول اسلام _                      | ,            | عرب منا مرورو کے میں ار<br>اعر درازیاد                                     |
| ا نبرس معو | یہوو کے سوالات اور دحی کے نازل ہونے       | 711          | مر در ہر ہار<br>کے کے بہاڑ ہٹاد ہے کی فرمائش                               |
|            | میں تاخیر۔                                | 4            | تریش کے احتمانہ مطالبے<br>قریش کے احتمانہ مطالبے                           |
| ,          | ارادے کا اظہار کرتے ہوئے انشاء اللہ       | ما اما       | نبی کے متعلق قریش کا عجیب و غریب تصور                                      |
|            | ضرور كناجاية_                             | 1/           | مشر کول کی سیج طبعی اور سیج فنمی                                           |
| 774        | تاخيروحي كاسب-                            | mim          | ۳ مخضرت کی افسر دگی                                                        |
| 4          | د ہر یوں کی طرف۔۔۔ایک عجیب اعتراض         | #            | آسان پرچز صنے اور فرشتوں کے ساتھ                                           |
| ,          | تاخيروحي كاايك اور سبب سائل كوا تكار      |              | واپس آنے کا مطالبہ۔                                                        |
| y          | آ تخضرت عظیماکل کو مجھی ایکار نہیں        |              | حق تعالى كى طرف _ الخضرت كودو                                              |
|            | قرماتے تھے۔                               |              | باتوں میں ہے ایک کاا مقیار۔                                                |
| rrh        | ایک سائل کو آپ کے انکار کا سبب۔           | 4            | رحمت وتوبه كادروازه كطار كھنے كي خواہش                                     |
| ,          | زیرناف اور بغل سے بال صاف نے کرنے         | يم) اسو      | سونے کے میاڑی فرمائش                                                       |
|            | مِر فرشتے گھر میں نہیں آئے۔               | 4            | خوفناک منزاب کی خبر                                                        |
| 224        | جس گھر میں کتایا تصویر ہودہاں فرشتے       | 710          | قریش کی فرہ نشیں استہزاء کیلئے تھیں                                        |
|            | شین آئے۔                                  |              | تقدیق کے لئے نہیں۔                                                         |
| 274        | و حي كانزول اور آنخضرت كي خوشي اور تنمبير | 9            | ابوجهل کی بر بختی می متنه                                                  |
| ۳۳۰        | ایک مخص ہے ابوجہل کی برمعاملتی            | TAIPIC       | اليدابن مغيره كي دُنِيِّينِ ٱنحضر معلق ميرُ مَيِّيَةً                      |
| 4          | آنخضرت کی پراندلت                         | <b>1</b> *14 | میود کی طرف ہے تمن موالات کی مدایت                                         |
| ,          | آنخضرت عليه كالوجهل كودانث اور            | 4            | انشاءاللد كي بغير جواب كادعده                                              |
|            | ايو جهل کاخوف                             | 4            | عمّاب خداد ندى وحى كانتظار اور مشركون                                      |
| ppi        | ایو جهل کی رسوائی_<br>                    |              | کے آواز ہے۔                                                                |

| صفحہ     | عنوان                                               | صفحه | عنوان                                  |
|----------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| FFF      | یا نیج ل جسی اڑا نے والوں کی اشار اہ جبر میل        | 571  | البياى الك دوسر الواقعد                |
|          | ے ہلا کمت۔                                          | 1    | الم تخضرت كانداق بنانے كى كوشش۔        |
| 170'17   | اسود این یغوث ن ملاکت کاواقعه۔                      | 6    | ا يك مظلوم لي قريش من فرياد-           |
| 4        | حرث ابن عيطله كي بالكت كاواقعه                      | FFF  | ازراه مداق قريش كا أشخفرت عليه كي      |
| الدادراد | اسووان مطلب كي مالاكت كاواقعه                       |      | طرف اسرو                               |
| 770      | وليداين مغيره كي ہلا كت كادا قعد ــ                 | "    | آ نحضرت ہے ابو جسل کنفاہ ف فریاد۔      |
| 1173     | منیشهٔ اور نمبیه کی در بیره در منی                  | 1    | أتحضرت مليضة كالتعم إدرابو جهس كالقميل |
| 4        | ابو جسل کی بکواس ادر ڈیٹیس۔                         | 11   | بوجهل کو قریش کی پیشکار ۔              |
| 774      | ایک قریش پهلوان کی آنخضرت علیه                      | rrr  | ابو جس کے مذبق ٹرائے کا انجام۔         |
|          | ا کے باقعول شکست۔                                   | 3    | آ : مرت کی بنسی از اے الے پائی بدیج ت  |
| 4        | ووزن کے انبیس فرشتے۔                                | rre  | ابو مب كي شرارت ير حضرت بهمزه ك        |
| ,        | ان فر شنول کی خو فناک شکلیں۔                        |      | جو کی کارروائی۔                        |
| TCA      | ووزی کاایک قرشته مالک                               | 4    | و د بد ترین پژوی                       |
| Te .     | ان فرشتوں کی تعداد اور ہم اللہ کے حروف              | 11   | عقبہ کے چرے پر بدائق کا نشان۔          |
| 11       | ز قوم نامی جنم کادر خت۔                             | V    | مهمان کے اعزاز میں عقبہ کا کلمہ شمادت  |
| 17/79    | اس ور خت کے متعلق تفصیلات                           |      | اور بد تصيبي -                         |
| 1        | دوز نیمول کا ہولنا ک عنراب۔<br>پر میرون             | *    | قریش کی عقبہ پر اعنت ملامت۔            |
| ro.      | اس در خت کی بھیانگ سکی۔'                            | دده  | عقبه کی بدیکتی پر مهر -                |
| *        | معبود ان باطل کی برانی کی ممانعت۔                   | 4    | علم ابن ماص ئے نہ اقب کا نجام۔         |
| 1        | مذاق ازائے والوں کی ایک جماعت کو                    | rry  | حکم کی بریادی۔                         |
|          | مزائے جبر کیل۔                                      | *    | وعائے رسول اور تھم کے بدل میں رعشہ     |
| roi      | نصر کا پی داستان گوئی پر غرور په<br>پیرسی مین سی کا | 1774 | ع صابن وائل اك اورينه شي از المدوالا   |
| 1        | راڭ رنگ كى محفلين اور تىلم النى                     | 4    | خیاب سے عالس کی بد معالماً فی اور مذاق |
| - Lol    | بن مخزوم کا آتحضرت عبالہ کے قبل کا                  | 4    | مسرت خباب كاجواب                       |
|          | قیمله لور معجزه تبوی علقه                           | 17   | حضرت خباب کے جواب پر ایک شبہ اور       |
| ror      | لفنر كا آتخفرت الله پر حمله لورانجام                |      | اس کاجواب۔                             |
| 4        | العض آیات قر آن پر قرایش کا غیظ و غضب<br>مسالله     | 4    | اسودا بن عبدلغوث كالنبث                |
| 4        | ابن زبر ی کی آنخضرت علیہ سے بحث                     | Ef.  | ونیداین مغیره کی پریادی                |

| صنحه     | عنوان                                          | صفحہ               | عنوان                                       |
|----------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 444      | مشر کوں کے مجدے کی شہر ت اور مهاجرین           | mo r               | این زیعر می کی ولیل پر مشر کین کی خوشی      |
| +        | کی غلط فتی۔                                    | . ,                | این زبعری کے جواب میں آیت کا زول            |
| ,        | مهاجرین حبشه کیوالیسی۔                         | 70 4               | بات بست و مشتم حبشه کی طرف پہلی             |
| ¥        | محے کے قریب چی کراصلیت کی اطلاع                | н                  | اجرت اور والبيئ كاسيب                       |
| p"yA     | مهاجرين كامشوره لور فيعمليه                    | 4                  | اجازت جرت                                   |
| P74      | مكه واليسي ير قريشي مظالم كاسامنا              | 4                  | وین کی حفاظہت کے لئے بجرت کا تواب           |
| ń        | عثمان این مظعون کود لید کی پناه                | 704                | اسلام کے تولین مهاجر۔                       |
| ,        | یاہ سے انکار۔                                  | P                  | حضرت عثالثا كى بنت رسول كے ساتھ             |
| 4        | بناه لوثائے کے بعد عمان سے سلوک                |                    | ایجرت_                                      |
| 44.      | يناه لونات يروليد كالخر                        | 11                 | منان غنی اور ان کی زوجه مطهر و کاحسن و جمال |
| *        | عثمان كادلير اندجواب                           | 109                | يويول كيماتمد ججرت كرتے والے لوگ            |
| 441      | مائل تصوف                                      | 4                  | ہم وطنوں کی ہجرت پر عمر فاروق کی            |
| rer      | ابوسلمه مهاجر کوابوطالب کی پتاه                |                    | افسر د کی                                   |
|          | قريش كاابوطالب يراعتراض                        | 1711               | تنها ہجرت کرنے والے صحابہ                   |
| T<7      | ابولهب كي غير مت اور أبوطالب كي حمايت          | l <sub>e</sub> pt. | کے سے خاموش روائل۔                          |
| 1        | حضرت عمر فاروق كااسلام_                        | *                  | کفار کی طرف ہے تعاقب اور ناکامی             |
| 1        | يمن بهنوني كي اسلام ك اطلاع-                   | 1                  | المك حبش ميں پر سكون پناه۔                  |
| 14.6 la. | يمن بمنوني جال عمر کے شكار                     | 4                  | قریش کے سامنے اعلان حق۔                     |
| rea      | کلام البی کی ہیبت۔                             | ארץ                | سجد ہے واانی کہلی سورت۔                     |
| 9        | البرايت.                                       | PH P               | قریش کے اسلام کیلئے آتحضرت کی تمنا          |
| ,        | ابوجهل یائم فاروق کے اسلام کے لئے              | ħ                  | اس تمنامیں قوم کے ساتھ میل جول              |
| 0        | م تخضرت عليه ي دعا ـ<br>الم تخضرت عليه ي دعا ـ | 4                  | مشر کین کاسجدہ۔                             |
| 144      | ر مول الله عليقة كياس حاضري                    | 444                | قريش كي بيهوده شرطادر آتخضرت كي تمنا        |
| 7        | عمر بارگاه نبوت من                             | 270                | اسلام قبول کرنے کے لئے نی تقیف کی           |
| P        | وعائے رسول۔                                    |                    | احتقانه شرط-                                |
| T <<     | عمر کے اسلام پر آ تحضرت کی پر مسرت عمیر        | 11                 | قریش کی خوش مہی۔                            |
| ren      | حفرت عمر کی دلیرانه خواهش_                     | וי ריין            | شيطان ك وسوسد والني كاروايت يرتقيد          |

| صفحه       | عتوان                                                                           | صنحد        | متواك                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>194</b> | ياب يست ومجتم ، ملك حبشه كود ومرى ججرت                                          | T<0         | ابوجهل تےسرامنے اسے اساؤم کا اعلان       |
| y          | الكيارته                                                                        | 149         | م ملما ثول کی مصیبتول میں شر کت کی آرزو  |
| 794        | ابو موی اور کے ووسر ے لو گول کی بین                                             | 4           | َ لَقَارَ لُواطِلاً ع                    |
|            | سے بجرت.                                                                        | TA          | عمر فاروت نے ساتھ قرایش کی بدسلوک        |
| 4          | نجا شی کے پاس قریب فید                                                          | 4           | ابوجهل کی بناداور فاروق اعظم کاانکار     |
| <b>799</b> | نجاش کی معالمہ فنہی۔                                                            | 4           | عمر فاردق وشمنول کے نریشے میں            |
| 9          | در بارشای میں مسلمانوں کی طلبی                                                  | <b>PM</b>   | فاروق العظم ك بالتحول عقبه كى يثاتى      |
| ۲۰۰        | وربار میں حاضری۔                                                                | *           | ف روق اعظم کو نبوت کے انجاز کا مشاہرہ    |
| 4          | انجاش کے سامنے جعفر کی حق کو تی۔                                                | سومح        | فاروق اعظم کے قبول اسلام کی ایک          |
| 4+1        | ابن مریم کے متعلق اسلامی عقیدے کا                                               |             | دوسر کاردایت.                            |
|            | اخليمار_                                                                        | PAY         | عمرے اسلام پر مشرکول کاملال۔             |
| 4          | بادشاه پر کلمه حق کی تا جیر                                                     | 1           | عمر فاروق کے ذراعیہ اسلام کی سریلندی     |
| #          | مسلمانول كوحيشه بين سكونت كي اجازت                                              | 7           | فاروق اعظم ميء اقوال زري                 |
|            | اوروطا تف كاحكم _                                                               | <b>744</b>  | حضرت او فم بن او فم                      |
| P4° ₩      | قریتی ہدئے قبول کرتے سے نجاشی کا انکار                                          | ۳۸۸         | فاروق تقب وجه فاروق العظم كازباني        |
| ý          | حبشه میں نجاشی سلطنت کی تاریخ                                                   | 4           | حضرت عمرٌ کی جرائت۔                      |
| ý          | نجاشی ایک بوریہ نظین درویش کے روپ میں<br>انجاشی ایک بوریہ نظین درویش کے روپ میں | "           | حرم میں مصلے بندوں طواف و نماز۔          |
| مه ويوا    | قریتی و فد کی صبتی حکام اور بادر بول سے                                         | #           | مر د حق منظاه به                         |
|            | ا سازیات.                                                                       | 149         | سر دار منافقین ابن ابی کی تماز جنازه اور |
| 4, 4,      | انجاش کی انصاف پیندی۔                                                           |             | عمر فارون ـ                              |
| *          | ور بارشابی میں جعفر کی بیباکانہ تقریر                                           | <b>79</b> 1 | منافقين كيارك من الخضرت منافقة           |
| ۵۰۰م       | نجائی کے مامنے آیات قر آئی کی تلاوت                                             |             | کی استنفخار فا 'نده مند شیس۔             |
| ۲۰۶۶       | قریشی و فدے سوال جواب                                                           | <b>ተ</b> ጓ/ | باب بست و مستم                           |
| 7          | و فد کو نجاشی کاد و ثوک جواب                                                    | "           | مشركون كرف سي بناباتم بن مطلب            |
| 9          | قريسي وفد مين محموث                                                             | 9           | ور بن عدب مناف كالمقاطعة اور أس كا       |
| l.,-∢      | عماره کی ہے حیاتی اور محصوث کا سبب                                              |             | عبدنامه_                                 |
| ,          | مُمَاره ہے ابن عاص کا بھیانک انتقام                                             | 11          | بی باشم میں شادی بیاہ کی ممانعت۔         |
| "          | نجاشي كاغضب اور عماره كاانجام                                                   | rae.        | مسلمانول پر مصائب۔                       |

| صفحہ   | عوان                                                                         | صنحد       | عنوان                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ørr    | حفرت مودة المحضرت كانكاح                                                     | 0.4        | شعب ابوطالب مي مسلمانول كے حصار                                               |
| *      | نكاح بيلي معترت مودة كاخواب                                                  |            | کی مت۔                                                                        |
| strr   | دومراخولپ اور تعبير كاظهور                                                   | 4          | مظلوم مسلمان نور سنك دل قرلیش                                                 |
| 4      | حفرت عائشہ ہے تکاریہ                                                         | -1 لهم     | آ تحضرت کے متعلق ابوطالب ک احتیاط                                             |
| *      | حضرت خولد کے ذراید سلسلہ جنبانی                                              | 4          | قرنیتی حلف نامه دیمک کی نذر                                                   |
| 444    | حضرت عائش سے شادی کا پیغام                                                   | 4          | أتخضرت كو آسان اساس كاطلاع                                                    |
| 4      | ام رومان كالذبذب                                                             | ,          | اس اطلاع ير ابوطالب كالقدام                                                   |
| u      | منجانب الله مشكل كاحل                                                        | P11        | قریش کے سامنے آسائی خبر کا ظمار                                               |
| rya    | ابوطالب کی بیاری میں قریش کاوفد                                              | יוויק      | المخضرت كي اطلاع كي تفيديق                                                    |
| 444    | آ تخضرت کے متعلق تفکیو                                                       | 4          | تفدیق کے بعد مسلمانوں اور ابوطالب کی قریاد                                    |
| 1      | ابو جهل کی کینه توزی                                                         | 4          | الفار قریش بی میں ہے مسلمانوں کی تیبی مدو                                     |
| *      | المحضرت سے قریش کا کیے موال                                                  | "          | طف تا مے کا کا تب اور اس کا انجام۔                                            |
| ,      | قریش ہے آتحضرت کا ایک موال                                                   | 416        | پانچ بداوریانج شریف.                                                          |
| 15     | قریش کا چیو تاب                                                              | 9          | طفنامه کے خلاف پانچ مشرکول کاجذب                                              |
| ý      | کقار کی و همکی                                                               | 4          | منف نامے کو محال نے کاعمد اور اس کی سمیل                                      |
| d'FA   | ابوطالب کے اسلام کی تمنا                                                     | 610        | مقاطعه كالنقيام                                                               |
| 4      | ابوطالب کی بد حسمتی اور محرومی                                               | Me         | باب بست ومنم تجران کے وقد کی آمد                                              |
| P7 9   | ابوطالب کی خاندان واول کی ہدایت                                              | 4          | مسلمانان نجران پر قرایش کاغمه                                                 |
| ,      | الل خاندان كريد اسلام قبول كرف                                               | (f)A       | متماد از دی کا اسلام۔                                                         |
|        | میں حکمت۔<br>اور دور میں معرب دو                                             | det d      | باب ئام-ابوطالب اورحضرت خدیجه                                                 |
| 0°5" - | ابوطالب کی اخروی حالت<br>مشکمی کا مروز مین استخاب میرون                      |            | ا كانتال ـ                                                                    |
| 4      | مشر کین کیلئے مغفرت ما نگنے کی ممانعت<br>اور دوار مردور بیران کف فر          | "          | ابو طالب اور حضرت ضریجة کی د فات کا<br>د فصا                                  |
| וייא   | ابوطالب كاانتقال اور كفن و قن<br>سرخة متلاقو كيورو من المراد                 | <b>64.</b> | در میانی قصل<br>دین میان قصل                                                  |
| 7 - 7  | آ تخضرت عليقة كى شفاعت ــــابوطالب<br>ك نام                                  |            | حضرت خدیج کی تد فین۔<br>سر پاک تا فعد اور دور میں دور                         |
|        | کوفا کرو۔<br>کارور لام الور مع <del>د</del>                                  | ,          | آدم کی تد فین اور نماز جنازه کادافتعه<br>شده می فرشدن کی تعلیم                |
| ساساسا | کون ساایمان معتبر ہے۔<br>بغیار میں سے عمل خیار میں شعب                       | <b>,</b>   | شیت کو فرشنول کی تعلیم۔<br>زن جان کر فرض مید گر                               |
| 4-4    | ا بغیرامان کے عمل خیر فائدہ مند نہیں ہے<br>مرداران قرائش کر تاخر مقت الدیدال | ,<br>,,,,, | نماز جنازه کمپ قرض ہوئی۔<br>زیاد ساملہ میں زیاد حزاز پیکامل دیا               |
| "      | مر داران قریش کو آخرونت ابوطالب کی<br>وصیتیں۔                                | ØY1        | زمانه جا بليت مين نماز جنازه كاطريقه<br>آنخضرت كيليزعام الحزن يعني عمون كاسال |
|        |                                                                              | 4          | ا حرف یکام احراق می عول میں                                                   |

| صفحہ     | عتوان                                                                    | صغح            | عنوان                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| رد.      | تصيبين شركيك أتخضرت كيادعا                                               | r/ra           | ابوطالب كي طرف عين مطلب كو تعول                                     |
| 1401     | ان جنات كاسلام                                                           |                | حق کی د میت۔                                                        |
| ú        | شياطين جنات ميں بنيخل                                                    | 4              | ابوطالب کے بعد آنخضرت علیہ کوایذا                                   |
| ror      | کیا اس موقعہ پر آپ کی جنات سے                                            |                | رسانیول ش شدت                                                       |
|          | ملاقات ہوئی۔                                                             | "              | ابوطالب كي ياد                                                      |
| (a)      | جنات كواين قوم من تبليغ كاحكم                                            |                | ابولهب كاجذبه اورآ تخضرت كي حفاظت                                   |
| "        | طأ نف اور نخله میں قیام کی مدت                                           | *              | 776                                                                 |
| (°a a    | کے میں واشلے کیلئے پتاہ کی ضرورت<br>مطعم اس                              | TTY            | کی مشرک کی شاطرانہ چال<br>ایک مشرک کی شاطرانہ چال                   |
| 4        | مظعم کی پناہ میں کے میں داخلہ                                            | #              | المخضرت كي حفاظت ہے وست لتى                                         |
| Pay      | جنات کی کیک بری جماعت کی حاضری                                           | rrc            | باب ی و کیم در سول الله کی طا کف کوروا کی                           |
| NO 4     | این مسعود کے ساتھ مقام جون کوروانگی<br>میں مسعود کی میں میں مقام         | 9              | آ تخضرت پردشمنول کی بورش                                            |
| 1        | ابن مسعودً كيليخ أتخضرت كاحصار                                           | ly the         | کے سے باہر حمایت کی تلاش                                            |
| (A)      | جنات ہے ملا قات اور ان کا شوق وذوق                                       | 1              | ط نف من مرواران نقیعند تاکام تفتلو                                  |
| 1        | جنات کی طرف ہے توشد کی در خواست                                          | 4              | مر داران نقیف کا گستاخانه خواب                                      |
| 4        | جنات کی غذا<br>ملد سر میر                                                |                | بنی نقیف کاشر مناک بر تاؤ<br>سینه مین مین                           |
| r'a 4    | اہلیس کی غذا                                                             | 844            | آ مخضرت پر پھرول کی بارش                                            |
| 1        | ہڈی اور لید سے استنجاکی مما نعب                                          | g'r.           | ایک باغ میں بناہ                                                    |
| la, oh o | المحضرت ہے سانپ کی مر کوشیال                                             |                | مسافری تواضع                                                        |
| 441      | جنات کھائے اور پہتے ہیں۔                                                 | 40.            | نصرانی غلام کی عقیدت                                                |
| *        | جنات سے ملا قات کی آیک دوسر می روایت<br>سرخ میں میں در سر سفور           | (*(*)<br>~ ~ ~ | يونس عليه السلام كاذكر                                              |
| 777      | میں مخضرت جن وائس کے پیلیبر ہیں<br>رس هنمنہ میں .                        | 44r            | يونس عليه السلام كاواقعه                                            |
| #        | ایک همنی محث                                                             |                | اولوالعزم تيمبر                                                     |
| የኘሥ      | حضرت یوسف اور عزیز مصر کے ساقی                                           | ያ<br>የ         | عداس کی عقیدت پر عتبه وشیبه کی جیرت                                 |
| 848      | ناتیانی کاداقعہ۔<br>میں ایسان کی میں ا                                   | blac           | آ تخضرت پر سخت ترین دن<br>مناس تا می در سر در در می در              |
|          | جنات سے ماہ قات کی تیسر میروایت<br>ماہ تقی اردو تقی سے تعر               | المالي         | جبر نیل کیما تھ مہاڑوں کے قرشتے کی آمد                              |
| ( 44     | جنات سے تین ملا قاعمی ہو عیں۔<br>شرور اللہ کی فرار اللہ دار میں اللہ میں | 4              | و حمن قوم کو میازوں کے در میان چل<br>من ان میشر سنت و               |
| //       | شیطان کی قریاد لورجواب خد لو بدی۔                                        | - فدالد        | ڈالنے کی چیش کش!<br>میں الراف شدیری ا                               |
|          | ر بر وطقیا در در میاداد در                                               | P(*9           | رحمت عالم كا قرشت <b>ة كوجواب</b><br>مسهم من سرمن و يون من من الدون |
| 144      | باب ى ودوم طفيل ابن عمر ودوى كااسلام                                     | 40.            | مسين كے جنات كا كرر اور خلاوت قر آن كى آواز                         |

| صفحہ          | عتوان                                       | صغح          | عنوان                                        |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| NA9           | حود الناجنت ہے ملا قات۔                     | (144         | آ محضرت ے ملا قات اور اقراحق                 |
| "             | حور ان جنت کی صفات                          | <b>FYA</b>   | عفیل کو حق کی نشانی                          |
| *             | صخره مقدسه يعني بيت المقدس كالهتر           | 4            | طفیل کے گھروالوں کا اسلام                    |
| <b>የ</b> ⁄ል ነ | اس پھر کے عائبات اوراس پر آنخضرت            | 644          | توم دوس کے لئے مدایت کی دعا                  |
|               | کی ہیبتہ کا اثر ۔                           | 4            | قوم دوس كااسلام                              |
| MAC           | یہ پھر دنیا کے میٹھے چشمول کی اصل ہے        | (4)          | باب سي دسوم - اسراء ومعراج اور پانچ          |
| 4             | بيت المقدس ميں کچھ اتبياء سے ملاقات         |              | نمازوں کی فرمنیت۔                            |
| . *           | آنخضرت يتشفه امام انبياء دملا نكبه          | 1            | اسراء يعنى رات من بيت المقدس كاستر           |
| *             | زندهٔ جادید حضرات                           | 4            | اسراء ومعراج ببداری میں ہوئی                 |
| ρΆΛ           | تحبير كي تعليم                              | <b>744</b>   | اسراء تنتی بار ہوتی۔                         |
| <b>ΓΛ</b> 9   | حق تعالی کی بیکران مخلو قات                 | ý            | اسراء کی تاریخ                               |
| Ø41           | فرشتول سے آنخضرت کاتعارف                    | f            | واقعه كي روايت                               |
| ý             | بیت المقدی می ممازے متعلق ایک بحث           | #            | المجصت كاشق جونا                             |
| F4T           | اسراءومعراج میں کتناد فت لگا۔               | 4<4          | فرشتوں کی آمہ                                |
| ,             | ودورهاس امت كيلية خير كى علامت ب            | 4            | اسراء کے موقعہ پر شق صدر                     |
| P4 P          | شراب سے اس امت کی اکثر بت کودور کر دیا کمیا | 1144         | تا بوت سكينه كالمشت                          |
| ,             | قریش کویدواقعه سنانے کا عزم۔                | 4            | تابوت سكينه كي خصوصيت                        |
| #"            | ام ہائی کی پر بیٹائی                        | 6< V         | ا براق                                       |
| 1             | تعاقب اور خبر رسال                          | *            | براق کی بیئت اور اس نام کا سبب               |
| d40           | و شمنول کے سامنے واقعہ کا بے تکلف اظہار     | 9 < 9        | براق اور فرعون کا کھٹا اور فرعون کے          |
|               | قریش کارو عمل۔                              |              | عائبات.                                      |
| 1794          | أتخضرت كاذباني عيسي عليه السلام كاحليه      | 7            | א היה לו אוה                                 |
| 1             | حام                                         | "            | براق پر سواری                                |
| 744           | موی علیه السلام کأحلیه                      | <b>ሲ</b> ላ • | براق دوسرے نبول کی سواری مجی بناہے           |
| ٠٠ ه          | ابراہیم کے سب سے ذیادہ مشابہ                | g/A1         | ایک عجیب ردایت                               |
| . #           | مشركين كي طرف سے مسخر اور نداق              | (YAY         | براق كالقصيلي حليه                           |
| 9-1           | حضرت ابو بكر كووا تعه كي اطلاع              | 4            | رواعي                                        |
| <i>*</i>      | قورى تقديق                                  | PAT          | ابيت المقدس من قدر دنجه                      |
|               | مشر کول کی طرف سے ثیوت کا مطالبہ            | ,            | عیسائی رابب کی طرف سے واقعہ امر اء کی تعمدیق |

| صفحہ ا | عموال                                                                 | منحد                                  | عنوان                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱۵    | يوشع كيلئ بحى مورج كوروكا كيا تقل                                     | æ-₽                                   | أتحضرت كاطرف سيبية المقدس كي                                                |
| •      | اس واقعه ي تفصيل لور كنعاني قوم بريلغار                               |                                       | نقشه کشی۔                                                                   |
| 314    | پیبت ناک قوم                                                          | 4                                     | بيت المقدس آب كي تكامول كي سائ                                              |
| +      | موی علیہ السلام کے جنگی جاسوس                                         | 0.1                                   | قريش كى طرف عادمتول كى تصديق                                                |
| •      | اس قوم كامشهور محمص عوج ابن عنق                                       | 4                                     | بیت المقدس ہے معراج کرائے جانے                                              |
| ar.    | جاسوسول كى دائسى اورىنى اسر الملك كاخوت                               |                                       | بی حکمت                                                                     |
| 071    | بدوعائے موسوئی                                                        | ۵۰1                                   | صديق لقب                                                                    |
| 4      | بدد عا کا اثر اور تی اسر انیل کی سر مردانی                            | *                                     | تریش کی طرف سے سنر کی نشاندل کامطالبہ                                       |
| 11     | ميدان چهه ش من وسلوي کا نزدل اور                                      | 0.0                                   | بطور نشائى دائے قاقلوں سے أيك دليل                                          |
|        | و يكر عجائيات.                                                        | #                                     | موس عليه السلام كے واقعہ الله وكيل                                          |
| 444    | چالىس دان اور چالىس سال ب                                             | 8.4                                   | موسیٰ علیه السلام کاواقعه                                                   |
| 1      | بارون کی و فات اور بنی اسر انتیل کا فنک                               | *                                     | ین اسرائیل پر فر عون کے مظالم                                               |
| *      | موی علیه السلام کی برات ادر اس کا ثبوت                                | <b>3.4</b>                            | بچوں کو ممل کرنے کا حکم<br>سر معمالات میں میں اور اور کا                    |
| orr    | موی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوشع                                   | 4                                     | موسی کے متعلق ابراہیم کی پیشین کوئی                                         |
|        | ان کے جاتبین۔                                                         | ۵۰۸                                   | فرعون كى پيش بنديال اور تفقه اللي كافيمله                                   |
|        | کنعانیول سے جنگ لور سورج روکے                                         | A -4                                  | موی کی شای محل میں پرورش                                                    |
|        | جائے کاداقعہ۔<br>مار دار دی ترین                                      | Δ1·                                   | موی کیال کےدودھے پرورش                                                      |
| ,      | موی علیدالسلام کی قبر بامعلوم ہے۔                                     | ۵۱۱                                   | واقعہ موی ہے استدلال                                                        |
| ۵۲۴    | موی علیدانسلام کی آخرد فت میں دعا                                     | //                                    | آپ کی دی ہوئی خبر کی تصدیق<br>ترکیع ہے تا ہے سر متعاق میں ہ                 |
| P      | سورج کے رو کے جانے پر ایک شبہ<br>دور میں بیر شیر رہ                   | AIP                                   | قرایتی قافلوں کے متعلق اطلاع                                                |
| 010    | بخداد کے ایک شخ کاداقعہ<br>مشعر میں اس سے متر میں مشعر                | <i>417</i>                            | براق کی بویا کر او نتول کا بد کنا<br>رسید از اس سر مینید سرمتعلی            |
| ,      | یوشع علیہ السلام کے ہاتھوں ار بیحاکی فتح<br>مرا المان کیار دور میں ال | فام                                   | ایک قاطعے کے مختبے کے متعلق دن<br>ارتقد                                     |
| ماد    | مومیٰعلیہ السلام کیلئے چاندوسورج دونوں                                |                                       | ا ما الله المستخدم الأمام العادا                                            |
|        | کوروکا کیا۔<br>در مرمقصل و <del>۔</del>                               | 217                                   | اس سليفي آنخضرت كيليخ مورج يعني                                             |
| 4      | ال كالمعصل واقعه<br>المدينة على الماليوكي قبل متواثق                  |                                       | دن کوروکا کیا۔<br>مدمر مراز اور جمعہ کسلم میں میں کا مراز ا                 |
|        | یوسف علید السلام کی قبر کی تلاش<br>ایک برد صیاکی طرف سے نشان دہی      | 81<                                   | ددسر انمیاء جن کیلئے بورج کورد کا کمیا<br>سلیمان کیلئے بھی سورج کورد کا کیا |
|        | رید بر طبیا م سرف سے سان دین<br>مزار اوسف ملنے کی میلی روایت          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | سلیمان کیے می موری وروه کیا<br>سلیمان اور گھوڑول کاواقعہ                    |
| ør«    | مر ار یوسف سے ن یون روایت<br>دوسر کاروایت                             | ۵۱۸                                   | ملیمان اور مورون فاوانعه<br>ملکه صباکی خواجش اور سیر ذبین                   |

| صغحه   | عنوان                                | صنحہ        | عتوان                                   |
|--------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 227    | جنت کی داوی سے کزر                   | ør<         | مزار کی نشاندہی کے لئے عجیب شرط         |
| 1      | جنت کی <i>پیکار</i>                  | 4           | آنخضرت كيلئے سورج كے دوبارہ ظاہر        |
| 246    | دوز خ کامشایده                       |             | ہونے کاوا تعب                           |
| ,      | جنتم کی بیکار                        | <b>4</b> 49 | عجا تبات سغر                            |
| *      | ابلیس کے پاس سے گزم                  | 1           | سفر بیت المقدی میں مدینے سے گزر         |
| #      | راه فطرت كالمتخاب                    | 4           | مدین ہے گزر اور یسال تماز               |
| 0TA    | دوده ، شهد بمياني ، شراب             | *           | یب جن کی طرف ہے تعاقب اور دعاجر تیل     |
| 019    | موی علید السلام کی قبر کے پاس سے گزر | 05.         | مجامدین کی اخروی حالت کا مشامده         |
| 4      | ابراہیم کی قبر کے پاس سے گزر         | *           | مجامدين كااجر                           |
| ,      | ابراجيم دموي كي أتخضرت ملكية كودعا   | *           | شنرادی فرعون کی مشاط کے محل کامشاہدہ    |
|        |                                      | ا۲۵         | اس مشاطه کا عجیب دا قعه اور خصر کی شادی |
| 691    | واقعه معراج                          | 1           | حفترت خفتر کی کہلی شادی                 |
| ۵۴۳    | آسانول کاستر                         | 4           | دوسری شادی اس خاتون کے ساتھ             |
| #      | آسانی سیر حی                         | 4           | ا فشأ ي راز لور قرار                    |
| , אא פ | آ- ہان د تیااور اس کے تکبسان         | str         | بیه خانون شنرادی فرعون کی مشاطه کی      |
| , j    | پہلے آسال پر قدم رنجہ                | 4           | منیست میں کلمہ حق کمنے پر فرعون کے      |
|        | جمکسیاتول کے سوال دجواب              |             | بانتھوں مشاطہ کاانجام۔                  |
| ٥٢٥    | آدم عليد السلام سے ملا قارب          | *           | آتخضرت کادای بهود کے پاسے گزر           |
|        | آدمم اوران كي جيك ديداد لاد          | *           | واعی سی کے پاس سے گزر                   |
| 264    | آدم عليه السلام سے تعارف             | orr         | د نیاکاپر مشش جلوه                      |
| ۵۴۸    | فيمول كامال كمائي والي               | ۵۲۲         | امانتوں کا بار کرنے والے کی مثالی شکل   |
| 4      | مود خور لوگ                          | 1           | فرض نماز چھوڑ نے والوں کا مثالی انجام   |
| 279    | ا زناکار و عیاش مر د                 |             | ز کوہ ادانہ کرتے والول کا مثنالی انجام  |
| 1      | زناكاروعياش عورتيس                   |             | ز نا كارول كامثالي انجام                |
| 00.    | عيب جولور آدازه كش لوك               | 070         | ر ہز تول کا مثانی انجام                 |
| ,      | أسمان ونياش وريائ نيل و فرات         | 1           | سود خورول کے انجام کی مثالی شکل         |
| 9      | دوسرے آسان پر قدمرے                  | 1           | واعظ بے عمل کا مثالی انجام              |
| •      | يجي وعيلى عليها السلام عدمات         | 1 199       | چغل خورول کے انجام کی مثالی تصویر       |
| 166    | في عيسى كدرميان رست داري             | #           | آداره ادر مغرور لوگول كامثالي اتجام     |

| صفحه  | عنوان                                | صغح | عنوان                                 |
|-------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 244   | سدرة المنتى كو مرواز اور اس درخت     | 99T | المِينَ عَامِ                         |
|       | کی جیبیت۔                            | 4   | يكي نام كى فضيلت                      |
| 4     | اس در خت کا مجل _                    | ,   | يجي عليه السلام كي كثرت عبادت         |
| ,     | اس در خت کاحس لور تکمیار             | 000 | الحي شكراتمول قيامت على موت كي موت    |
|       |                                      | ,   | تمير _ آسان پر قدم رنجه اور يوسف مليه |
| ٥٢٥   | - جنت کی زیارت۔                      |     | السلام عالاقات                        |
| 1     | جنت میں تعمقول کی فراواتی۔           | 222 | حسن يوسف                              |
| 4     | جنت کی جارتسریں۔                     | 1   | حسن كاور شه                           |
| 244   | دريائ فيل و فرات أسان من المالي      | 201 | چو محم آسان پر قدم رنجه اور اور ليل   |
|       | جائیں ہے۔                            |     | ہے ملاقات۔                            |
| عبد . | نهر کونژلورنهر دحت                   | "   | ادريس عليه السلام كي زيان وافي        |
| 0 %   | دریائے نیل اصلا شد کی تمرے۔          | 004 | اور نیس علیہ السلام علم نجوم کے موجد  |
| 11    | پر توردر خت کے سمری پروائے           | 11  | اور لیس عابید السلام کے اقوال زرین    |
| "     | جبرتيل عليه السلام السلي شكل مين     | 4   | مزارادريس باليه السلام                |
| ,     | مرمراقدام كامتام                     | 4   | ا نحویس آسان پر قدم رنجه<br>پاپ       |
| 644   | سبيل .                               | 4   | مارون عليه السلام سے ملاقات           |
| 04    | آنخضرت كميلئة ذخرف بالحكمي مند       | 884 | معضے آسان پر قدم ر نجیہ               |
| 4     | المتخضرت كذر بعد جبرتيل كي فرمائش    | "   | موی طبیدالسلام سے مانا فاست           |
| '     | ابو بكر كي تواز اور آپ كي جيراني     | 009 | حضرت مویٰ کاغصہ وغضب                  |
| ا>ف   | شرف بم کلای                          | #   | موى نليد السلام كارشك                 |
| Ø47   | علوم كاالقاء                         | ay. | ساتویں آسان پر قدم رنجہ               |
| 4     | آداز ابو بكر كے متعلق سوال           | *   | ابراہیم ملیدالسلام سے ملاقات          |
|       | تمازیاری تعالی                       | 441 | بيت النعمور ميس تماذ                  |
| ٥٢٣   | آدازابو بكرمنائة جانے كى حكمت        | 4   | ابراہیم مومنوں و کافروں کے بچول       |
| 1     | برئيل کي خواهش کي قبوليت             |     | ہے محرال۔                             |
| ′     | وارخداوندي                           | AYP | آ مخضرت كوابراتهم عليه السلام كامشوره |
| ٥٤٣   | جس کے داخلے میں خصوصیت               | 1   | جنت كابود الدراس كالمجلل              |
| ,     | يجل نمازدل كي فرمنيت                 | ,   | جنت من زید این حادیثه کی میزیان       |
| ٦٤٣   | مو عليد السلام كے كيتے ير تمازوں ميں | 944 | انبياء كي طرف ساستقبالي سر كرميال     |

| صنحہ | عتوال                                    | صنح         | عنوان                                    |
|------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 04-  | خاص جنتيول كوصبح وشام ويدار              | Ø 44        | کمی کی در خواست_                         |
| "    | خواب من ديدار خداوندي كاستله             | #           | یا نجی ایج تمازوں کی کمی                 |
| 241  | آسان کاد جود کیول او حمل ہے۔             | *           | یانج نمازدل کی فرمنیت                    |
| ,    | ایک سائنی نظریے کی صدیت سے تائد          | DKA         | پچاس نمازول کی تفصیل                     |
|      | لور ترديد_                               | 2 A-        | رشک قابل تعریف جذبہ ہے۔                  |
| 095  | معراج كيدارى من بون كي قر آفيد ليل       | 4           | ابتدائی احکام                            |
| ,    | ديد و يواسي ديدار حق كي د ليل            | 4           | قرمن دینے کی فضیلت                       |
| 490  | معراج روحاني كانظرييه                    | ومه         | جهنم کی تصویر                            |
| 1    | اسراء دمعراج كالك الك موت كانظريه        | 11          | جنت کے نظارے اور جمعہ کی تعنیات          |
| P    | اس نظر ہے کی تروید                       | DAY         | يوم جمعه                                 |
| 090  | اس اختلاف كاسبب لورازاله                 | 4           | وارد طعه جنم مألك سے ملا قات             |
| 244  | معراج کے کے سے ہونے کارائے               | <b>0</b> AT | جسم کی مختلیق کا فرشتوں پراڑ             |
| 044  | فر منیت کے بعد تمازوں کے او قات کی تعلیم | PAF         | فرقه جهيبه اور معتز له كاأيك وعوى        |
| 094  | أتخضرت ببك وتتامام اور مقتدى             | 4           | و عویٰ کاجواب                            |
| 099  | به نمازی کس جکه پردهی کئیں۔              | 010         | المخضرت علقه كوديدار خداد مندى موت       |
| 4.   | قبله لول                                 |             | میں اختلاف۔                              |
| 4    | لولين اعلان ثماز                         | 4           | اس بارے میں اولیاء اللہ وعار قین کی ولیل |
| 711  | اول و فتت <u>م</u> ن لول تماز            | 4           | حضرت عائشه كاا تكاراور وليل              |
| 4    | نمازول کے آخر او قات                     | ል ለ ነ       | حضرت عائشه ك حديث كاجواب                 |
| 4.4  | تمازول کی تعلیم کی ترتیب                 | ý           | حديث البوذر"                             |
| *    | تماز نجر آدم عليه السلام كي فماز         | <b>4</b> A4 | دُاست،باری<br>س                          |
| 4.5  | تماز ظهر اسحاق عليه السلام كي تماز       | 4           | وبدار کی نوعیت کے متعلق ایک روایت        |
| "    | عصرومغرب سليمان وعزيزي تماز              | "           | وبدار چتم س سے جوایا چتم دل سے           |
| *    | نماذ عشاء أتخضرت كي نماز                 | 044         | المام احمد كي رائية                      |
| ,    | دوسر کاروایت                             | <i>A</i> 49 | دومرے علماء كارائے                       |
| 7.0  | عشاء کی نمازاں امت کی خصومیت             | 1           | ميدان حشريس ديدارعام بوكا_               |
| "    | ابتذاء میں نمازدل کی رکعتیں              | ۵۹۰         | عام فرشتول كوديدار شيس بوگا_             |
| #    | مسافراور معيم كي تماز                    | 4           | جنات کودیدار ہونے کے متعلق ایک تیاس      |
| 7+4  | تمازخوف                                  | *           | عور تول کود بیدار                        |

| صفحہ | عنوان . | صغ  | عثوان                                                                      |
|------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|      |         | 7-4 | نمازخوف كاطريقته                                                           |
|      |         | 4   | ابتداء میں الحیات کی جکہ سلام تعا۔                                         |
|      |         | 7-9 | درودكا أعاز                                                                |
|      |         | 4   | یان نج نمازول کی حکست                                                      |
|      |         | 4   | نہازوں کی رکعتیں مختلف ہونے کی حکمت<br>نمازوں کی رکعتیں مختلف ہونے کی حکمت |
|      |         | 4   | یا نج نمازول کا قر آن ہے ثیوت                                              |

## بممالله الرحلن الرحيم

ايك عجيب وغريب واقعه

ایک فخض نے ابناواقعہ بیان کیا ہے کہ ایک و فعہ یں اپن ہوی ہے جدا ہو کر سفر میں گیا میری عدم موجودگی میں ایک شیطان (جو میری بیوی پر فریفتہ ہو گیا تھا) بالکل میری شکل وصورت، میری ہیں آواز اور میری ان تمام عاد تول کے ساتھ اس کے پاس شوہری حیثیت میں آنے نگاجودہ میرے بارے میں جانتی تھی۔ میری ان تمام عاد تول کے ساتھ اس خوشی کا انو میری بیوی نے جھے دکھے کرنہ تو کس خاص خوشی کا اظہاد کیا اور نہ میرے انتظار میں کچھ تیاری اور بناؤ سنگاد کے ساتھ بیٹھی کی۔ حالا تکہ اس سے پہلے جب بھی میں سفر سے واپس آیا کر تا تھا تووہ میرے لئے اس طرح بن سنور کر اور تیاد ہو کر جیفا کرتی تھی جیسے دلمن کا بناؤ سنگار ہوتا ہے۔ میں نے اس سات کی شکایت کی تواس نے کہا۔

"تم سي بي كمال شي "-

المجى ميربات موري محى كداجا تك وهشيطان مير المامة آكيالور محص كيف لكا

میں ایک جن ہوں مجھے تہ ہاری ہیوی ہے عشق ہو گیا ہے۔ میں بی اس کے پاس تہ ہاری صورت میں اتارہااس لئے تم اس پریہ فاہر مت کرد کہ دہ تم نہیں تھے اور دوسرے یہ کہ (میں تہ ہاری ہیوی کونہ چھوڑ سکتا ہوں اور نہ بھول سکتا ہوں اس لئے کیا تو ایسا کر لوکہ رائت میں اس کے پاس تم رہا کردوں دون میں میں رہا کروں اور یا یہ کر لوکہ رائت میں اس کے پاس تم رہا کروں اور یا یہ کر لوکہ رائت میں اس کے پاس میں رہا کروں اور دان میں تم رہا کروں ہے۔

میں اس جن ہے اُنٹاخو فزدہ ہو گیا تھا کہ (جھے اس کی بات ما ٹن پڑی بور) میں نے ون کاوفت اپنے لئے کر کے رات کاوفت اس کووے وہا۔

اس کے بعد ایک رات وہ جن میر سمیاس آیااور کہنے لگا

" آج رات میں مجھی تم ہی آئی بیوی کے پاس رہ سکتے ہو کیونکہ آج آسانی خبروں کی سنظمن لینے کی میری باری ہے(اور میں وہاں جارہا ہوں)"۔

میں نے جیرت سے پوچھا "کمیاتم آسانی خبر دل کوچوری جھیے سفتے ہو"۔ اس نے کہا "بال كياتم چاہتے ہوكہ تم مهمى مير مداتھ آسانوں بيں چلو"؟ ميں نے كما-بال- چتانچہ رات ميں دہ مير مياس آيادر كہنے لگا "زراا بنامنہ اس طرف كھيرلو"۔

میں نے منہ دوسری طرف بچیر لیا۔ کچھ وقفے کے بعد جب میں نے گر دن گھمائی تو دیکھا کہ وہ جن ایک خنز بر کی صورت میں تھااوراس کے دوباڑو لیتن پر بھی تنصہ بھراس نے جھےا پی کمر پر بٹھالیا میں نے دیکھا کہ اس کی گر دن پر خنز بر کے جیسے بی بال تنصہ اس نے جھے ہے کہا۔

"ان بالوں کوا مجھی طرح بکڑلو کیو تکہ تمہیں بڑی بڑی خوفناک اور بھیانک چیزیں نظر آئیں گی مگر تم مضبوطی ہے بچھے پکڑے رکھنادر نہ ہلاک ہو جاؤ کے "۔

اس کے بعد وہ اوپر اٹھٹاشروع ہوا یمال تک کہ آسان میں بینے ممیاای وقت مجھے کسی کی آداز آئی جو ہے کہدرہاتھا۔

لَاحُوْلُ وَلَا قُوْهُ اللّهِ مِاللّهُ مَاضًاءَ اللّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ ترجمه : الله تعالى كے سواكس مثل كوئى طاقت وقوت تهيں ہے جو پچھاس نے جاہا ہو ہوالورجو تهيں جاہا تهيں ہوا۔

یہ سنتے ہی وہ بھے لئے ہوئے تیزی کے ساتھ نیچ افر نا شروع ہوا یہاں تک کہ ایک جگہ گر پڑا۔ ہیں

ان کلمات (کی تا ثیر دکیلی کئی اسلئے ان) کو اچھی طرح یاد کرلیا۔ غرض اگلے ون بیں اپنی یہوی کے پاس آگیا۔

رات ہوئی تو مقرر وقت پروہ جن آگیا۔ ہیں نے اس کو دیکھتے ہی وہ کلمات و ہرائے شروع کر دیئے۔ ہیں نے دیکھا کہ

وہ جن شخت بے چین اور بدحواس ہو گیاہیں مسلسل یہ کلمات و ہراتار ہا یہاں تک کہ وہ شیطان فاک کا ڈھیر ہو گیا۔

اب اس واقعے کو یا تو یہ مانٹا پڑے کا کہ یہ جا ہیت کے زمانے کا ہے ور نہ اس کو فلط ما نتا ضروری ہوگا۔

کیو فکہ جنات کے بارے ہیں جو یہ کماجاتا ہے کہ وہ اپنی شکل بدلئے پر قدرت دکھتے ہیں تو اس کے متیجہ میں ہر

گوش پر سے بھرو سہ اور یقین اٹھ سکتا ہے کہ وہ اپنی شکل بدلئے پر قدرت در کھتے ہیں تو اس کے متیجہ میں ہر

گوش پر سے بھرو سہ اور یقین اٹھ سکتا ہے کہ وہ اپنی شکل بدلئے پر قدرت در کھتے ہیں کوئی جن ہے ) ظاہر ہے

ایسے میں کوئی شخص اپنی بیوی یا او او کو کئے کر ان کے بارے میں بھی کئز ور عقیدے کے لوگ شک ان ہیں ہیں

اور جب یہ ان سکتا ہو مگل ہے تو دیں ، و جی اور چر کیل سے بارے میں بھی کئر ور عقیدے کے لوگ شک کر سکتے ہیں) انداات برے میں اس است کی حفاظت کا ذمہ لیا

کر سکتے ہیں) انداات بارے میں علماء کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس بارے میں اس است کی حفاظت کا ذمہ لیا

ہونے لگیں (اور جب اللہ تعالی نے اس امت کے لئے یہ ذمہ داری لی ہے تو ظاہر ہے کہ نے پڑے گا کہ یہ واقعہ مورت میں کر گا کہ یہ واقعہ میں میں کر سے کہ ایک میں اس کا سے بی تو ظاہر ہے کہ نے پڑے وہ وہ میں کے بارے میں لوگوں کو شہرے گا کہ یہ واقعہ خور میں سے میل کا ہے ہا۔

لاحول کی نضیات کے متعلق صدیت میں آتا ہے۔

جس شخنس کو ہم وغم ایعنی رنگ وغم بہت زیادہ ہول تووہ لا حُول وَلا قُونَ آلاً باللّٰهِ کو کشر سے پڑھے پس متم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جالت ہے کہ لا حُول وَلا قُونَ آلاً بِاللّٰه مُشریباریوں کے لئے شفاہے جن میں سب سے کم در ہے کی بیاری ہم وغم لیعن رنگ وغم اور حزن ہے۔" رصہ بیث میں غم کے ساتھ ہم کالقظ بھی آیا ہے۔ ہم بھی عربی میں غم کو ہی کہتے ہیں)ان دونوں میں فرق سے کہ غم سے بیداری میں بے چینی رہتی ہے اور ہم سے بے فوائی پیدا ہوتی ہے۔

طبیب (ہم اور غم کا فرق ہتلاتے ہوئے گئے ہیں کہ )ہم براہ راست ول کو کمز ور کر دیتا ہے جس کے نتیج میں زندگی ہی ہے اتھ وصونے پڑتے ہیں جیسا کہ حزن لیعنی غم کے نتیج میں آدمی کی بینائی چل جاتی ہے۔ نتیج میں زندگی ہی بینائی چل جاتی ہے۔ ظہور سے پہلے اور ظہور کے وقت شہاب ٹاقب کا سلسلہ ..... حدیث میں آتا ہے کہ جس کو ہم ایعنی رنے وصد مات زیادہ ہوتے ہیں اس کا بدل کمز ور ہوجا تا ہے۔

غرض (اس کے بعد پھر شہاب چینکے جانے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ) ہے مانے کے بعد کہ شہاب سے بعد کہ شہاب سے بعد کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ) ہے معلوم ہوا کہ ظہور کے ذمائے سے کانی پہلے کے دور میں شہاب پھینکے ضرور جاتے رہے گرا کی تو بید کہ کم پھینکے جاتے تھے اور دوسر ہے ہے کہ بھی فار ایس کی بناء پر شیاطین اکثر آسانی خبریں لے کر محفوظ واپس نشائے پر لگ جاتے تھے اور کبھی نہیں بھی لگتے تھے (جس کی بناء پر شیاطین اکثر آسانی خبریں لے کر محفوظ واپس آجاتے تھے اور کا بہن کو دہ خبر دے دسیے تھے ای لئے ظہورے کانی پہلے کے دور تک کھانت کا دجو در ہا) لیکن جب ظہور کا ذمانہ قریب آگیا تو اول تو شماب بہت زیادہ تھینکے جاتے گئے اور دوسر سے یہ کہ اس وقت سے وہ مشرور نشائے پر لگنے گئے۔

اب معلوم ہواکہ عربوں کو جس انو کھی بات سے گھبر اہث ہوئی تھی (اور وہ عبدیالیل کا ہمن کے پاس کے تھے )وہ شمابوں کی کثرت تھی یہ نی گھبر اہمت کا سبب شماب ٹوٹے کی کثرت تھی یہ نہیں تھا کہ اب یعنی ظہور کے تھے اور بی زمانے ہیں وہ ہمیشہ نشانے پر آگئے گئے تھے صرف شماب کا ہمیشہ نشانے پر آگئا گھبر اہمت کی وجہ نہیں بن سکنا کیو حکہ یہ تبدیلی ایس چیز ہے جس کی ہزایک کو خبر نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلے بیس شماب کی کثرت ایس تبدیلی ہے جو ہر ایک کو نظر آسکتی ہے (انداعر بول کو بھی کثرت دیکھ کر گھبر اہمت پیدا ہوئی ورنہ ما موگوں کو کیا خبر تھی کہ اب چین ہے جو ہر ایک کو نظر آسکتی ہے (انداعر بول کو بھی کثرت دیکھ کر گھبر اہمت پیدا ہوئی ورنہ ما موگوں کو کیا خبر تھی کہ اب چیننے جانے والے ستارے جمیشہ اپنے نشانوں پر آگئے گئے جیں)۔

کمانت ختم ہوگئی .....ان طرح پھینے جانے والے شابوں کی صرف کرت کمانت کے ختم ہونے کا سبب
ہیں بن سکی (کیونکہ اگر شماب کثرت ہے بی پھینے جاتے لیکن وہ نشانوں پر ہمیشہ نہ لگتے تو ہمت سے شیاطین نگا
کر زمین پر آستے اور کا بنول کو آسانی خبریں دیتے دہدے۔ جب کہ ہوایہ کہ کثرت سے شماب پھینے جانے کے
ساتھ بی وہ سب بھینی طور پر نشانے پر گئنے گئے جس کے بھیج میں وہاں کی خبریں من لینے والا کوئی جن بھی صبح
سلامت زمین تک نمیں بنج پاتا تھا۔ چنانچہ کا بنول کو آسانی خبریں طنے کا سلسلہ بانکل بند ہو گیا۔ تو کمانت کے ختم
ہونے کا سبب شماب کی کثرت نمیں تھی بلکہ ان کا نشانوں پر بیشمنا تھا کیا ہے کہ بعثت اور ظہور سے پہلے کسی ایک
طرف سے شماب پھینے جاتے تھے جبکہ ظہور کے بعد ہر طرف سے شماب پھینے جانے گئے جس کے متعلق حق
تعالی نے اس آبت یاک میں اشادہ فر بالے۔

رُيُقَدِ فُرُنَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ دُحُورُ الْآئِيُ ) بِ٣٢موره صفت عَا ترجمه: يه اور برطرف سي ماركرد هكد سيئ جاتے بيں۔

چنانچہ عربوں کی تھبر اہث کا سب میہ بھی بن سکتاہے۔ مراد سے کہ ہر جانب سے شماب کا پھینکا جانا اور ساتھ ہی ان کا نشانوں پر لگنا کہانت کے ختم ہونے کا سیب بنا۔

بسرحال جب جنول کے خبریں لانے کاسلسلہ بند ہوجانے کی وجہ سے کمانت ختم ہو می تو عربول نے کما

"أسان من جو تفاوه بلاك بو حميا"\_

چنانچہ اب تمام نوگ گھر اکر اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرتے گئے کہ او نول کے مالک روزانہ او نٹ کر بان کرتے ،گائے کہ او نول کے مالک روزانہ او نٹ قربان کرتا۔ یہاں تک کہ دہ لوگ بری تیزی سے اپنامال خرج اور ضائع کرنے گئے۔ یہ حالت دیکھ کری تقیف کے لوگوں نے جو عربوں میں سب سے ذیادہ سمجھ دار لوگ سمجھے جاتے بتھے کہا۔

" ہو کو اِلینامال اس طرح مت صائع کرو آسال دالامر انہیں ہے کیاتم دیکھے نہیں دہے کہ مشہور ستارے اور سورج اور جاند جول کے تول موجود ہیں"۔

بعض علماء نے ای طرح کماہے

غالبًا اس دوایت بین اوراس بین کوئی اختلاف نہیں ہے جس بین بیان ہواہے کہ شماب بھیتے جانے کو وکھ کے کو کہ مقط اور یہ کہ وہ فورا ابتی اپنے ایک عالم عمر دائی امیے اور ایس بین ہو تو گئے کر عربی اس بارے بیل گئے رائے وہ بی تقیفت کے لوگ مقط اور یہ کہ وہ مرب ہے گئے ہوئے گئے ہے۔ کو نکہ ممکن ہے بیال جو بیان ہوا ہے (کہ بی ثقیف نے لوگول کو سمجھایا) یہ بات برال تو انہ اور سے ایس بیل ایک دوسر سے کی لور اس کے بعد سب ل کر عمر وابن امیہ اور عبدیالیل کے پاس کے ہوئے وول واللہ اعلم سے کی لور اس کے بعد سب ل کر عمر وابن امیہ اور عبدیالیل کے پاس کے ہوئے ہوئے واللہ اعلم سے معلوم ہو تا ہے کہ مسلم میں ایک کو آیات اور احادیث کی آیات اور احادیث کی نام دی ہو تا ہے (کیو فکہ آیات اور احادیث بیل میں کو کب کہا گیا ہے کہیں معباح اور کہیں شماب (ان شماب سے مراد کی کہیں کو کب کہا گیا ہے کہیں معباح اور کہیں شماب (ان شماب کو کہیں کو کب کہا گیا ہے کہیں معباح اور کہیں شماب (ان شمال ہو تا ہی کہا جا تا بلکہ اس میں ہے کہ شماب ہو تا کہ کہیں کو کہیں کی دوشن میں یہ کہا جائے گا کہ کو پر گزر نے کو کہیں ساتہ کا کہ کو پر گزر نے والی آسے بیاک کے میا افاظ ا

وَجَعَلْنا هَادُ جُوْمًا لِعِنْ بم فال ستارول كوشيطانول كمارف كاور العدينايا

اب ان کے معنی یہ ہوں کے کہ۔ ہم نے ان ستاروں میں سے بعنی ان کے فکروں کو مار نے کا ذر ابعہ بنایا اور وہ کی مکرے شرب لینن یہ چھیئے جائے والے شعلے ہوتے ہیں۔ اب ان ستاروں کے آسانوں کے لئے محافظ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکلنے والے شعلے حفاظت کا کام انجام وسیتے ہیں۔

ان شابوں کے بارے میں (قدیم) فلسفول کا قول میے کہ یہ آگ کے اجزاء ہوتے ہیں اور نیجے سے بخارات کے ایمنا میں پردا ہوتے ہیں اور آسان سے پہلے موجود آگ سے نکرائے پر پردا ہوتے ہیں۔ بخارات کے اٹھنے پر فضا میں پردا ہوتے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ جب نضافی بادل مین (یخاد اُت ایک دوسر ہے۔ رگر کھائے میں تواس کے نتیجے میں کوہ بہت لطیف اور نمایت تیزر فار آگ کا شعلہ فکلا ہے جوا تناشد ید اور تیزر فار آگ کا شعلہ فکلا ہے جوا تناشد ید اور تیزر فار آگ کا شعلہ فکلا ہے جوا تناشد ید اور تیزر فار تو تاہے کہ جس چیز کے پاس ہے بھی گزر تاہے اس کو جلا کر فاکستر کر دیتا ہے۔ البتہ یہ آگ جنتی تیز ہوتی ہے اتن ہی جلدی ختم بھی ہوجاتی ہے (چنانچہ اس کے اتنا جلد بھے جانے کی صلاحیت کا اندازہ اس حکامت سے ہوسکتا ہے کہ ) کما جاتا ہے کہ ایک

و فعہ ایک در خت پر بیل گری در خت اس گھڑی آدھا جل سکا کیو مَلہ فور اُئی آگ بجھ گئی۔( گریہ مثال گرنے والی بیل کی ہے جس کو ہر تی کہا جا تاہے جبکہ شماب اور ہر تی بالٹل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں)اس حکایت کو کشاف نے بیان کہا ہے۔

جیساکہ مجینی سطروں میں بیان کیا گیاکہ شماب اصل میں خود ستادے نہیں ہوتے بلکہ ان سے نکلے ہوئے آگ کے ضعلے ہوتے ہیں۔اس کی تائید حصر سلمان فاری کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے جو یہ ہے کہ سوے آگ کے ضعلے ہوتے ہیں۔اس کی تائید حصر سلمان فاری کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے جو یہ ہے کہ سید تمام ستارے آسان و نیامیں فقد یلیس آویزاں میں جدوں میں ققد یلیس آویزاں میں سید سے معجدوں میں ققد یلیس آویزاں میں جدوں میں قد یلیس آویزاں میں جدوں میں حدول میں اویزاں میں جدوں میں حدول میں حدول میں اویزاں میں اویزاں میں حدول میں حدول میں اویزاں میں حدول میں حدول میں حدول میں حدول میں حدول میں اویزاں میں حدول میں حدول میں حدول میں اویزاں میں حدول میں حدول میں حدول میں حدول میں حدول میں اور م

ہوتی میں اور بہ نور سے میدائے مجے میں "۔

ستارے آسان و نیا سے بیٹے ہیں۔ اس قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستارے رسیوں میں آدیزاں اور الحکے ہوئے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ سب آسان د نیا ہے بیچے بی ہیں جن ہے اس آسان کو زینت اور آرائش مل رہی ہے بالکل ای طرح جیسے معجدوں ہیں فقد مل الاکا کر معجد کو سجایا جاتا ہے۔ گویا اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ متارے ذیب وزینت کا کام وے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو پیدا کرئے ہے اور بھی بہت ہے مقاصد ہوں ہے جو اللہ کے علم میں ہیں۔ پھر ای قول ہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو پیدا کرئے ہے اور بھی بہت ہے مقاصد ہوں ہے جو اللہ کے علم میں ہیں۔ پھر ای قول ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شماب سینی جاتے ہیں وہ خود یہ بھی موتا ہے کہ جو شماب سینی جاتے ہیں وہ خود یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شماب سینی جاتے ہیں وہ خود یہ بھی مہر ہوتا ہے کہ جو شماب سینی جاتے ہیں وہ خود یہ بھی مہر ہوتا ہے کہ جو شماب سینی جاتے ہیں وہ خود ہوں ہیں ۔

ایک قول میر بھی ہے کہ ان ستاروں کو فرشتے اپنے ہاتھوں سے لٹکائے ہوئے ہیں۔اس قول کی تائید

میں حق تعالی کار فرشاد چیش کیا جاتا ہے۔

إذا السَّمَاءُ الفَعَلَوَمَ فَ ، وَإِذَا النَّكُو أَكِبُ الْمَعُو كُلُ اللَّهُ الْمَعْلِي وَ الفَطارِعُ الفَطارِعُ المُتَعَمَّاءُ الفَعَلَامُ المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ا

کیونکہ ستارے اس وقت بگھریں ہے جب وہ لوگ مرجائیں مے جوان کو سنیھائے ہوئے ہیں۔ ممکی کا ایک کمزور قول سے مجمع ہے کہ بیر آسین نیس سوراخ ہیں۔

ستاروں کے آجاتک فضائیں بھر جانے کے دوواقع ..... کهاجاتا ہے کہ ۱۹۹ طرین ایک مرتبہ یہ مجیب داقعہ چین آیا کہ آیک دات اچانک متارے منتشر ہو کر نڈیوں کی طرح نصافیں تیرنے گئے۔ یہ کیفیت مجیب داقعہ چین آیا کہ آیک دات اچانک متارے منتشر ہو کر نڈیوں کی طرح نصافیں تیرنے گئے۔ یہ کیفیت مجیب تک رہی تمام تلوق ائتمانی خوف ذدہ اور دہشت ذدہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ہے کڑ گڑا کر اور دورو کر دعا کیں استخدافی کے میں مورت آئے تھی۔ مرتبہ تعلیٰ ہے ظہور کے وقت چین آئی تھی۔

اقول۔ مولف کمتے ہیں: کہاجاتا ہے کہ )ای تنم کا ایک واقعہ ۱۳ سے بھی ہیں ہیں ہیں آیا ہے کہ سزارے منتشر ہو کر نڈیول کی طرح نضا ہیں تیر نے لگے۔ یہ صورت رات کے ذیادہ جصے میں رہی۔ (کہا جاتا ہے کہ ) یہ ایک ایساد ہشت تاک واقعہ تھا کہ اس ہے پہلے بھی دیکھتے میں شمیں آیا تھا۔ ای طرح (کہا جاتا ہے کہ ) ۳۰۰ ھ میں بھی ایسانی ایک واقعہ بیش آپکا ہے جس میں سزارے بڑے جیب انداز میں مشرق کی جانب میں منتشر ہوئے میں جس منتشر ہوئے میں منتشر ہوئے میں سال ہے جس میں سزارے بڑے جیب انداز میں مشرق کی جانب میں منتشر ہوئے میں ہیں ایسانی ایک واقعہ بیش آپکا ہے جس میں سزارے بڑے جیب انداز میں مشرق کی جانب میں منتشر ہوئے میں ہیں ایک واقعہ بیش آپکا ہے جس میں سزارے بڑے جیب انداز میں مشرق کی جانب میں منتشر ہوئے میں ہیں ایک واقعہ بیش آپکا ہے جس میں سزارے بڑے جیب انداز میں مشرق کی جانب میں منتشر ہوئے میں ہیں ایک واقعہ بیش آپکا ہے جس میں سزارے بڑے جیب انداز میں مشرق کی جانب میں منتشر ہوئے میں ہیں ایک واقعہ بیش آپکا ہے جس میں سزار ہے بڑے بیسانی ایک واقعہ بیش آپکا ہے جس میں سزارے بڑے بیس میں سزارے بیا ہوئے کہ ایک واقعہ بیش آپکا ہے جس میں سزار ہے بیا ہوئے کہ ایک واقعہ بیش آپکا ہے جس میں سزار ہے بیا ہوئے کہ ایک واقعہ بیش آپکا ہوئے کی ہوئے کے ایک واقعہ بیش آپکا ہوئے کے ایک واقعہ بیش آپکا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے کی کہ کر ایک واقعہ بیش کی ہوئے کی ہوئے کیا ہوئے کی ہوئے ک

فریم کما بول میں آنخضرت علیہ کاذکر مبارک آپ کا نام، آپ کی مفات اور آپ کی امت کی صفات کا ذکر قدیم کمآبوں میں ملتا ہے (جو المخضرت اللي كا وجود سے بهت مليونيا من اتارى جا يكى تھيں) جيسے تورات جو حضرت موسى پر نازل ہوئى تھی۔ تورات کے نازل ہوئے کے متعلق اکثر علماء کا اس پر انقاق ہے کہ بیہ کماب رمضان کی چھے تاریخ کو بازل ہوئی تھی اس طرح البحیل ہے جو عیسی پر مازل ہوئی تھی۔ یہ کتاب ر مضان کی بار ہویں تاریخ کو نازل ہوئی تھی۔ ا یک قول می<sub>د</sub> بھی ہے کہ رمضان کی اٹھار ہویں تاریخ کو نازل ہوئی تھی۔ای طرح زبور ہے جو حضرت داؤو "پرِ نازل ہوئی تھی۔اس کے نازل ہونے کی تاریخ میں اختلاف ہے مشہور قول توبیہ ہے کہ بار ہویں ر مضان کو اتاری سنی تھی مکرایک قول تیر ہویں ر مغمان کا ہے ایک اٹھار یوب ر مضان اور ایک جیے ر مضان کا ہے۔اس طرح حضر ت شعیاء پر نازل ہونے والے صحیفول میں آپ کاذکر موجود ہے جن کوا شعیاء یامز امیر داؤڈ کماجا تاہے اس طرح حضرت شیت کے صحیفے تھے۔ان پر پیاس صحیفے انادے کے تھے۔ایک قول کے مطابق سانھ صحیفے نازل کئے گئے منصدای طرح معترت ابراہیم پر نازل مجے محیفے تھان پر ہیں محیف نازل کے محصے منے۔ایک قول کے مطابق تمیں صحیفے نازل کئے گئے تھے۔اس پر علماء کاانفاق ہے کہ ابراہیم پرر مضان کی پہلی تاریخ کویہ صحیفے نازل کئے گئے منے۔ای طرح حضرت شعیب کی کتاب میں آپ کاذ کر موجود تقل

آسانی صحیفو<u>ل کی تعد اد ...</u>.. یمال جضرت ادر لین پر نازل جو نیوائے صحیفول کاذ کر نہیں کیا گیا جن پر تمیں

العض علاء نے لکھاہے کہ موسی پر تورات کے اتارے جانے سے پہلے میں محیفے اتارے سے تھے ایک قول بہتے کہ وس صحفے اتارے محصے تھے۔

ابان سب کی تعداد بست زیادہ ہو جاتی ہے جب کہ عام طور پر مشہور قول سے کہ آسان سے اتاری جائے والی کتابوں کی کل تعداد ایک سوجارہ۔

قر آن یاک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اکثر حصرات کا اس پر اتفاق ہے کہ قر آن چو جیسویں ر مصنان کوا تار آگیا ہے۔ مخرابو قلابہ سے روایت ہے کہ نمام آسانی کتابیں ممل طور پر چو بیسویں رمصان کوا تاری تشکیں۔حالانکمہ بعض مصرات نے تورات اور ابراہیم کے صحیفوں کے بارے میں نکھاہے کہ اکثر علماء کا انفاق ہے کہ چھٹی ر مضان اور پہلی ر مضان کو نازل ہو کیں۔اب اس بارے میں کی کما جاسکتا ہے کہ ان راویوں کی اس روایت پر نظر مسین رہی ہو گی جوابو قلابہ سے نقل کی گئے ہے۔ یا اگر اس پر ان کی نظر ہو گی توانہوں نے اس روایت کو قابل توجہ حسیں سمجماہوگا۔

غرض ان قديم كتابول من رسول الله عظيمة كاذكر مبارك ملتاب جو أساني كتابيس بين اس طرف 

ترجمہ: الله تعالیٰ کی ہر کتاب میں آپ اللہ کی تعریفیں اور ذکر خیر موجود ہے جے ہم ہر ہر قوم ہے ہی سنتے

اس سلسلے میں کی شاعر کا ایک شعر اور بھی ہے محر علامہ میل کا شعر اس سے زیادہ بمتر ہے۔وہ شعر سے۔ ُوٰمِنَ فَبُلُ مَبْعَدِهِ خَاَّتُ مُبُشِّرَةً به زَبُوْرَ وَ تَوْرُاتُ وَاثْجَيْلٍ.

ترجمہ :۔ آپ کے ظہورے بھی پہلے زبور ، تورات اور انجیل میں آپ کی آمد کی خوش خبریاں آپھی تھیں۔
(بہلاشعر جوعلامہ سکی کا ہے اس دوسرے شعر سے اس لئے بہتر ہے کہ اس میں تمام آسانی کتابوں
میں آپ کاذکریائے جانے کی طرف اشارہ کیا گیاہے جبکہ اس دوسرے شعر میں صرف تمن مشہور کتابوں کا بی
حوال سر)

اس شعر پر بعض ناسمجھوں نے بیاعتراض کیا ہے کہ جمال تک تورات اور انجیل کا تعلق ہے اس کو مانا اسکو مانا اسکو مانا ممکن ہے کہ ان میں آنخضرت منطقہ کے متعلق بٹارت اور خوش خبری موجود ہے لیکن جمال تک زبور کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہم ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ پیتہ نہیں ہے لہذا جس کے متعلق ہمیں بچھ علم نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کوئی دعوی بھی نہیں کر بھتے۔

تحراس بارے میں میں علامہ سبکی ہے ایک قول سے اعتراض کا جواب مل جاتا ہے (جوانہوں نے خود اپنے شعر کی دلیل کے سلسلے میں لکھا ہے۔وہ بیر ہے کہ)۔

(أب كانام زبور من ذكر مون في وليل) حق تعالى كايدار شاد بــ

وَاتِه لَا لَهِي زُبُرِ اللاَ وَلِينَ قَرِ آن عَلَيم بِ٩ اموره شعراء عا المايد ١٩٦٠ ترجمه ند لوراس قر آن كاذكر ملى امتول كى آسانى كتابول مي بعى ب

چنانچ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ضمیرر سول اللہ عظیمی طرف لوٹ رہی ہے۔ کیو تکہ اضافت کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کا اشارہ متعین تہ ہو تواس کو عموم پر محمول کر لیا جاتا ہے۔ آگے اس بارے میں الیں صاف روایت ہیں گئیں گئی جن سے معلوم ہو تاہے کہ ڈیور میں آنخضرت علی کانام نامی موجود ہے۔
میں الیں صاف روایت میں آتا ہے کہ تورات میں آپ علی کانام احمد ذکر کیا گیا ہے کہ آسان اور زمین والے

آپ کی نفر نف اور حر کرتے ہیں۔ جیسا کہ چھے بیان ہواہے۔

قر آل یاک کی ایک آیت ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلْكُهُ إِبْرَامِيمُ الْآ مَنْ سَفِهُ نَفْتَهُ اللَّيَّةَ بِاسوره القرمَ ١٢

اس آمت پاک سکے نازل ہونے کا سبب سے بیان کیاجا تاہے کہ آبک مر تبہ حفرت عبدالنڈ بن مماام نے جو پہلے یہودی ہے )اسپے دونول بھائیول سلمہ اور مماجر کواسلام کی دعوت دی اور الن سے کہا۔

جہر معلوم ہے کہ اللہ نعالی نے تورات میں فربلائے کہ میں اساعیل کی اولاو میں سے ایک بی طاہر کرنے والا ہوں جو شخص ان پر ایمان لائے گاوہ ہدایت اور خوش نصیبی حاصل کرنے گالور جو ان پر ایمان نہیں لائے گااس پر لعنت ہوگی۔"

یہ بات سکر سلمہ اور ابو مماجر مسلمان ہو گئے جس پر اللہ تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی جو اوپر بیان ہوئی۔
تور ات میں آنحضرت علی کے مختلف نام ..... تور ات میں آپ کا نام محمد بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ای
طرح آپ کا نام حمیاط اور آیک قول کے مطابق تمطلیا بھی ذکر کیا گیا ہے بعنی۔ حرم کی حقاظت کرنے والا۔ ای
طرح تورات میں آپ کا نام قد مایا بھی ذکر ہواہے جس کے معنی ہیں اولین۔ نیز ای میں آپ کا نام بند بند اور احید
مجی بتایا گیا ہے جس کے معنی ہیں اپنی امت کو جنم کی آگ سے بچانے والا۔ ای طرح ای میں آپ کا نام نای

طاب طاب مجی ذکر ہواہے جس کے معنی ہیں طبیب یعنی پاک۔ ای طرح کشاف کے حوالے کے مطابق تورات میں آپ کانام محمد حبیب الرحمٰن لیحنی اللہ کے دوست محمد تبھی ذکر ہواہے۔

لفظ تورات كالصل ....اى كے ساتھ تورات من آپ كى صفت ياك نفس بتلائى كى ہے۔اى ميں يہ بھى كے كہ آپ كى سے اس ميں يہ كى سے كے كہ آپ كى صفت ياك نفس بتلائى كى ہے۔اى ميں يہ بھى كے كہ آپ كا اور آپ كى سلطنت شام ميں ہوگى (يعنى ملك شام آپ كے ہاتھوں فتح ہوگا)۔

جمال تک خود لفظ تورات کا تعلق ہے تواگر اس کو عربی لفظ بی مانا جائے تو یہ تور میں سے نکلا ہے جس کے معنی بیں تعریف بیش بینی دوسر ہے پر بات ڈھال کر کہنے کے ذریعیہ راز اور اصل بات چمیا لینا۔ (اگر تورات کو عربی لفظ مان کر اصل اس کی تورید مانی جائے جن کے بی معنی ہول گے جو یمال بیان کئے مجے تو )اس کی وجہ یہ برگی کہ تورات میں اکثر اشار ات بی بیں جن میں صراحتیں اور تقصیلات نہیں ہیں۔

ا تجیل میں آتخضرت میں ہے تام .....ا تجیل میں آپ کانام مختاذ کر کیا گیا ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بین محمد ( لیعنی خود حمد کرنے والا اور جس کی دوسرے حمد کریں)۔

سن سروایت ہے خبکہ کے غلام تھے کہ میں تیمی کی حالت میں اپنے بچاکی پرورش میں تھا (یہ اسٹے میں ایپ بچاکی پرورش میں تھا (یہ لاگ عیسائی تھے) ایک روز میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے میں ایک ایسے صفحہ پر پہنچا ہو کو تد ہے انگلے صفح کے ساتھ چنپا میا گیا تھا۔ میں نے اس صفحہ پر انگلے صفح کے ساتھ چنپا میا گیا تھا۔ اس صفحہ پر آگئے سند اور صفات لکھی ہوئی تھیں۔ ای وقت میرے چپا آگئے۔ جب انہوں نے مجھے الجیل کا وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے الجیل کا وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے ار الور کہنے لگے۔

"به کیاحر کت ہے۔ تم نے بیدورتی کھول کر کیوں پڑھا"۔ میں نے کما

"اس میں تو نی احمہ اللے کا طلبہ اور صفات لکھی ہوئی ہیں"۔ انہوں نے جواب دیا۔"اب دہ نبی ظاہر ہوئے والا شمیں ہے"۔

(ک) انجیل میں آپ کا نام صفیطاً بھی ڈکرے جس کا مطلب ہے کہ حق اور باطل اور بچ اور بھوٹ کو الگ الگ کردیے دالا آپ کی نشانیوں میں ان میں یہ لکھا ہے کہ دوزرہ بکتر والے ہوں گے۔ اس کے ساتھ اس میں آپ کی ایک نشانی یہ بھی موجود ہے کہ گدھے اور اونٹ آپ کی سواری میں شامل ہوں گے۔ گر اس بارے میں آگے ایک روایت آرہی ہے کہ گدھے ہو سواری کرنے والے حضرت عیسی ہیں جبکہ آئے اونٹ سوار ہیں۔ روایتوں کے اس اختلاف کے متعلق جواب بھی آگے ذکر ہوگا۔ انجیل میں ہے کہ عب تو ہم ہو تو میری عیسی کی طرف سے آئے تک متعلق بیار سے اس انگار ہوں ہے۔ متعلق میں ایک دوست یادر کھو میں اپنے بروردگارے دعامانگاہوں کہ وہ تمہیں آیک بار قلیط مینی نجات و ہندہ عظافر مائے کم وہ نجات وہندہ ایک دوست یادر کھو میں اپنی خوات وہندہ ایک دوست وہ نوای کے تو ہر ایک وہ نجات وہندہ ایک کہ جو بھی اپنی طرف سے نہیں کہیں کے بوہ کو کی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہیں کے بلکہ جو بچکے (دی کے ذریعہ) میں گے دی اور کی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہیں گے بلکہ جو بچکے (دی کے ذریعہ) میں گے دی اور کی سے کہیں گے دائیس سیائی کا راست دکھا کیں گے اور آنے

والے حاد لول اور غیب کی با تول کے متعلق لوگول کو ہتلا ئیں مے (جن کی حق تعالی آپ کو خبر دیں مے )۔"

(ی)اب ظاہر ہے کہ میے مقصد لے کر ظاہر ہوئے والے اور آئندہ کی اور غیب کی ہاتئیں بتدائے والے آنخضرت علیجے کے مواحضرت عیسی کے بعد دوسر اکوئی نہیں ہے (لہذا سے متعین ہے کہ انجیل میں یمال بار قلیط اور نجات وہندہ سے مراد آنخضرت علیجے کی ذات گرامی ہی ہے۔

جمال تک غیب کی با تمل بھوانے کا تعلق ہے تواس کا مطلب صرف وہ پیش آنے والی باتمل ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی تعالی متعلق اللہ تعالی متعلق اللہ تعالی تعالی

بار قليط يا فار قليط ك معنى رسول اور حكمت كى بالتيس بنن إدالا ب-

لفظ انجیل کی اصل ... خودفظ انجیل کے معنے کے متعلق ایک قول ہے کہ آٹر اس کو حربی لفظ ہی مانا جائے تو کما جائے گا کہ یہ خلل سے برنایا آبیا ہے جس کے معنی جیں نگلنا۔ اس وجہ سے بنجے کو خبل کر آتا ہے ) پھر خبل کے معنی اصل کے بھی جیں چنانچہ عربی جس کما جاتا ہے لغنی اللّه انا جنبله لیعنی اس کی اصل نسل پر الله تعالیٰ کی بعنت ہو۔ غرض اس کتاب کانام انجیل رکھا گیا کیو نکہ یہ عیمائی وین کی اصل ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لفظ خبلتہ اسے نگلاہے جس کے معنی جیں کشاد کی اور فرائی۔ کیونکہ یہ کتاب بی امر اکس کے معنی جیں کشاد کی اور فرائی۔ کیونکہ یہ کتاب بی امر اکس کے واقع جو لئے وسعت اور کشادگی لے کر آئی تھی اس سے کہ اس شریعت نے بعض ایس چیزوں کو ان پر حمال کر ویا تھا جو سلاح امر تھیں۔

تور ات میں آنخضرت علیہ کی نشانیاں و صفات .... ای طرح عطاء این بیاد ایک روایت بیان کرتے میں کہ ایک روز عبداللہ این عمر وابن ماص ہے میری ماقات ہوئی تومیں شاان ہے کما۔

" تورات میں رسول اللہ علیج کی جو صفات اور نشانیاں بیان کی ٹی ہوں وہ جھے ہتلا ہے"۔

"ضرور! تورات میں آپ کی بعض بااکل وہی صفات ذکر ہیں جو قر آن پاک ہیں ببان ہوئی ہیں کہ اے موسیٰ ہم نے تھمیں گواہ بنا کر اور ( نیکو کارول کو ) خوش خبریال و سنے والا بناکر اور ( بدکارول کو ) ڈرانے والا بناکر اور ( بدکارول کو ) ڈرانے والا بناکر اور آپ کی امت کے لئے آپ کو محافظ اور نگسبان بناکر بھیجا ہے۔ تم میر سے بندے اور میر سے رسول ہو ہیں نے تمہمارانام متوکل بینی توکل کرنے وال رکھ ہے۔ جو نہ بد اضائی ہے اور نہ سخت زبان ہے اور نہ سز کول ہیں جینے ہیر نے والا سے کور نہ سز کول ہیں جینے کی جن اتا ہے کہ جن اور چینے پیر نے والا سے ( سر کول پر آوار و گر و کی کر نے اور چینے پیر نے والول کے متعلق )۔ حدیث ہیں آتا ہے کہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب ویا جائے گاوہ سز کول ہیں چینے شخصے لگانے اور فارزاروں میں بیٹھ کر بیشا ب کر نے والے ہول گئے۔ غرض وہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ و سنے والول ہیں سے جیں۔ اور اللہ معاف کر نے والول ہیں سے جیں۔ اور اللہ تعالٰی ان کو اس وقت تک موت نمیں وے گاجب تک کہ ملت ابر اجم ان کی پیرواور فرانبر وار خیمیں بین جائے گی لیشی وہ ملت ابر اجم جس کو عرب لاالہ الد الد الد الد الد تلا ہے اور اس کو وگاڑ ویا ہے۔ (حق تعالٰی اس وقت تک اس نی کو خمیں اٹھا کمی گئے جب تک کہ کوہ عرب لاالہ الد الد الد الد تلد نہ ویں جی جس کے ذر اجدو آگھیں جو اند ھی ہو چی ہیں وہ کان جو بسر سے ہو ہے جس اور وہ بند ہو سے جس کھل ہا تھیں ہے "۔

حضرت عطا کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت کعب احبارے ماااور ان ہے بھی بھی میں سوال کیا توانہوں نے بھی بھی جواب دیا جس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: مرحضرت کعب احبار کی روایت میں میہ لفظ بھی ہیں کہ (اللہ تعالیٰ نے

تورات من آنخضرت على كمتعلق فرمليك

" آنخضرت الله وه چیز لے کر آئیں کے جس سے اندھی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ روشنی عطافر مائے گااور بند کانوں کو سننے کی طافت ملے گی اور بند ذبانوں کو گویائی کی طافت ملے گی موہ مظلوم کی مدد کریں گے اور اس کو ظلم کے ذریعہ و بائے جانے سے دو کیس گے۔

" میے دینار موجود ہے آپ میاس شخص کو دینہ دینجے اور اس کے بدلے میں آپ سے قدال دن اس مجبوریں بے لول گا۔"

چنانچہ آپ تنظیفہ نے ان دیناروں میں ہے اس شنس مدد فرہادی۔ ایسی میرے قرس کی مدت پوری ہونے میں دو تین دن باتی منے کہ میں آپ کے پاس تفاضے کے لئے پہنچ گیااور میں نے اپ کی قیص اور چادر بکڑ کر تھینچی اور سخت غضب ناک ہو کر آپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"اے محمد اکیاتم میرا قرض اوا نہیں کرو گے۔ عبدالمطلب کی اولاد واقعی تم ہو گ۔ بئے۔ ناد ہند اور ٹال مٹول کرنے والے ہو''۔

یہ من کر حضرت عمر قاردق (جو دبال موجود تھے غضبناک ہو گئے اور انہول) نے ہا۔ "او دشمن خدا۔ اکمیا جو بچھ میں من رہا ہول توبہ بات اللہ کے رسول سے کمدر باہے"۔

اس کے ساتھ ہی حضرت عمر میری طُرف جھیٹے گر ای وقت آنخصرت ﷺ نے انہائی پر سکون انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ آپ مسکرائے اور پھر فرمایا۔

"اے عمر۔ یہ میمودی اور میں دوٹول تمہماری طرف سے کئی دوسری بات کے ضرورت مند لور مستحق تھے۔ کہ جھے تم سچائی کے ساتھ لوائیگی کرنے کے لئے کہتے اور اس شخص کوا بچھے انداز میں مطالبہ کرنے کی فہمائش کرتے۔ اب چاؤادر اس شخص کاحق ادا کرولور جنٹنا جھے پر اس کا داجب ہے اس سے جیس صاخ زا کہ وے۔ .."

> (بیہ معاملہ دیکی کر)وہ بیودی فورا"مسلمان ہو گیااوراس نے بیاپوراواقعہ بیان کیا۔ تورات میں ہے کہ

" حكومت وسلطنت محود يول كم باتحول من على من بال تك كدوه في آجاكيل كم جن كادنيا

انتظار کررہی ہے (ی) یکنی میرو یوں کا نابہ ای طرح چلنارہے گا یمال تک کہ وہ پیڈیبر ظاہر ہو جا کیں گے و نیاجن لی راود کیورہی ہے۔ لیعنی جو تمام لو کول کے بنے رسول ہول کے اور وہ حضرت محمد میزیجے ہی ہوں گے کیو تک آپ ہی وہ نبی بیں جو ساری امتوں لور قو مول کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے (آپ کے مااوو جسنے نبی بھی بیس واپنی اپنی قو مول کی اصواح کے لئے ظاہر ہوئے بھے ساری و نیا کے لئے نہیں آئے بھے)۔

تورات میں جس نی کاؤکرے وہ آئے نظرت بیانے ہی کیوں میں (تورات میں جس آن الے نی کی جی گول میں ۔ نبی کی جی گوئی موجود ہے اس کے متعلق) یبودی ہے و موی بھی کیاکرتے بھے کہ یہ پیٹین کو ئی حضرت ہو بھی کیا متعلق تھی (یہ بھی بنی مراکبل کے بنیمبر تھے) تکریمودیوں کے اس دعوی کی تردید خود تورات ہی میں ایک دوسری جگہ ہوجاتی ہے جمال میہ ہے کہ

"الله تعالیٰ بے شک تمہارارب ہے جو تمہاری براور قوم میں ہے میری ہی طرح کا ایک نبی شاہر فرم میں سے میری ہی طرح کا ایک نبی شاہر فرمائے گا۔ اس نے مجھ سے فرمایا ہے کہ۔ میں بنی اسر کیل کی براور قوم میں سے تیری ہی طرح کا ایک نبی ظاہر فرہ وَان گاور اس کے منہ میں ابناکا م الول گاجو شخص ہمی اس نبی کی بات نہیں اے گامیں اس سے انتقام اور بدلہ لوں گا۔ کیو فلہ اس نبی کی قول بھی میری ہی طرح سیا ہوگا۔ "

سیخی وہ بھی رسول ہوں سے اور میری کی طرح ان پر بھی ایک تاب ال ہوگی جس میں شریعت کے احکام اور مساکل ہوں سے اور اس کا ذکر ہو گا کہ اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہاور انجام کیا ہے۔

(تورات کی اس عبارت سے یہودیوں کے اس دعوی کی تردید اس لیے ہورہی ہے کہ) حفرت ہو بنع کوئی مستقل کتاب اور شرایت کے کہ احدوہ حفرت موسی کی شریعت کو ہی عام کر لے اور اس کی تبلیغ کرنے کے لئے آئے تھے۔ نیز وہ خاص طور پر صرف بنی اسرایل کی اسان کے لئے ہی بھیج مجھ شے خصر اساری قوموں کی اصلاح کے لئے تب بھیج مجھ شے خصر اساری قوموں کی اصلاح کے لئے تبین آئے تھے) پھر سے کہ (تورات میں سے کہا گیا ہے کہ ہم ایک نبی تمہاری براور قوم میں سے ظاہر فرمائی گے جس کے لئے احواتهم کا اغظ استعمال کی کیا ہے جبکہ) حفرت ہوشج بنی اسرائیل کی براور قوم میں سے تبیس شے بلکہ خود بنی اسرائیل میں سے ہی شے (جس کے لئے سے کہا جاتا کہ ہم تمہاری تبیس سے بی سے بی ایک نبی طاہر کریں گے بلکہ سے کہا جاتا کہ جم براور قوم میں سے بی ایک نبی طاہر کریں گے بلکہ سے کہا جاتا کہ جم تمہاری سے بی سے بی فاہر کریں گے بلکہ سے کہا جاتا کہ جم تمہارے میں سے لیتی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی طاہر کریں گے بلکہ سے کہا جاتا کہ جم تمہارے میں سے لیتی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی طاہر کریں گے بلکہ سے کہا جاتا کہ جم تمہارے میں سے لیتی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی طاہر کریں گے بلکہ سے کہا جاتا کہ جم تمہارے میں سے لیتی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی طاہر کریں گے بلکہ سے کہا جاتا کہ جم تمہارے میں سے لیتی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی طاہر کریں گے۔

ای طرح عیسائیوں کادعویٰ تقاکہ تورات میں جس آنے دالے نبی کاذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ بیہ وعوی بھی انجیل کی ہی بعض عبار تول سے غلط ہو جاتا ہے جن میں سے ایک بیہ ہے کہ "ایڈ تعالیٰ تمہاری برادر قوم میں ہے تمہارے لئے ایک نبی ظاہر فرمائیں گے۔"

سیاں بھی وہی دلیل ہے کہ عیسی بنی امر ائیل کی برادر قوم میں سے نہیں بلکہ خود بنی اسر ائیل میں سے ہیں کیو دی نہیں ہیں اسے ہی جود بنی اسر ائیل میں سے ہیں کیو نکہ دوہ بھی حضر ت داؤڑ کی نسل میں سے ہیں (حضر ت اساعیل کی نسل میں سے نہیں ہیں)اس کی دلیل خود زیور کی ایک عبارت سے ملتی ہے جس میں ہے کہ

"اے داؤد! تمہاری اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہو گا جس کے متعلق دعویٰ کیا جائے گا کہ میں اس کا باپ ہول اور وہ میر ابیٹا ہے "۔ اب جمال تک بنی اسر ائیل کی براور قوم کا تعلق تووہ حضرت اساعیل کی ادلاد ہے (جو عرب کے لوگ بیں) کیونکہ بنی اسر ائیل کے لوگ حضرت اسحاق کی لولاد ہیں بیں لور حضرت اساعیل نور حضرت اسجاق دونوں بھائی تنے (جو حضرت ابرا بینم کے بیٹے تنے) پھر ہے کہ اگر حضرت عسی بی سراد ہوتے تو تورات کی جو عبارت نقل کی گئی ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتے۔

الجيل ميں ہے كہ

"الله تعالیٰ کی مجلی طور سینانای مہاڑے آئ۔ مساخیر کے مقام سے اس کا ظہور ہوااور قاران کے علا ہے۔ اس کا اعلان اور چر جاہوا"۔ علا تے سے اس کا اعلان اور چر جاہوا"۔

ليعنى الله تعالى في موسى عيسى اور آنخسرت علي كود نيايس بيج كراي آب كوبرينوايا

کیونکہ موسیٰ کی نبوت کا ظہور طور مہاڑ پر ہوا تھا۔ اس بارے میں بید دوایت گزر بھی ہے کہ بیہ بہاز مصر و شام کے علاقے میں ہے۔ ایک قول بیہ بھی ہے کہ بیہ مصر اور ایلیا کے در میان میں ہے بیس موسیٰ پر تورات نازل ہوئی۔ پھر حضر ت عیسیٰ کی نبوت کا ظہور ساحیر کے مقام پر ہواجو قدس بہاڑ ہے اس لئے کہ حضرت عیسیٰ جس کا دَل میں رہے تھے وہ ارض خلیلی تھا اس گاؤل کو ناصرہ کما جا تا تھا۔ ای لئے جن نو کول نے عیسیٰ کی تصدیق کی ان کا نام نصاری پڑا عیسیٰ پر بیس انجیل نازل ہوئی۔ اس کے بعد آنخضرت میں کے کا خام نصاری پڑا عیسیٰ پر بیس انجیل نازل ہوئی۔ اس کے بعد آنخضرت میں کے کا خام دوار اس کے جن کہوا۔

تورات میں ہے کہ

اساعیل فارن کے علاقے میں رہتے تھے۔

ایک فکتے ..... ( پچینی سطروں میں گزرا ہے کہ اللہ تعبالی کی بخل طور بہاڑے "آئی") یہاں موسیٰ کی طرف کے گئے اشارے میں "آنے "کا لفظ اس لئے استعال کیا گیا کہ دہ پہلے نبی جی جو ایک پوری کتابی شر فعیت لے کر آئے کیو کلہ ان کی کتاب ہین تورات ہی وہ بہلی آسانی کتاب ہے جس میں ادکام اور شر بیت پیش کی گئی ہے۔ اس کے بر خلاف تورات سے پہلے نازل ہوئی کتابیں جو جیں وہ ادکام اور شر بیت لے کر نہیں آئیں۔ بلکہ ان کتابوں میں (بنیادی حقیت کے طور پر)صرف اللہ تعالی پر انبیان لانے اور اس کو ایک جانے کی تعلیم دی گئی میں۔ اس کے بیائے کی تعلیم دی گئی میں۔ اس کے بیائے صحف بینی صحفے کہا گیا ہے کہ کتاب نہیں کہا گیاان صحفوں کو میں۔ اس کے بیائے صحف بینی صحفے کہا گیا ہے کہ کتاب نہیں کہا گیاان صحفوں کو میازی طور پر کتاب کہ دیا جاتا ہے۔

مجرعینی کی تبلیخ اوران پر نازل شدہ کتاب انجیل سے آسانی تعلیم جس طرح ظاہر ہوئی وہ ایک طرح کا ظہور تھاای لئے عینی کی طرف جو اشارہ کیا گیااس میں "ظہور"کا لفظ استعمال کیا گیاجو" آئے" کے مقالبے میں زیادہ قوی چزہے۔

بھر جو نکہ آئخضرت علی کی تشریف آوری کے بعدیہ ظہور ذیادہ عام ہوااس کے لئے "اعلان اسکالفظ استعال کیا گیا کیو نکہ کی چز کااعلان اور چر جامرف ظہورے کمیں ذیاوہ قوی اور لو شجے در ہے کی چیز ہے۔
آنخضرت علیہ استعال کیا گیا کہ است کے لئے سمو کشیں لے کر تشریف لائے ..... حق تعالی کار شادہ۔
.... اللّذی ینجد وَنَهُ مَنکُونَا عِندُهُمْ فِی التَّوْرُاةِ وَالْانِجِيْلِ يَلْمُؤُمْمَ بِالْمُعْرُونِ وَيَنهَا هُمْ عَن الْمُنكُر وَيُجِلُ لَهُمُ الْعَلِياتِ وَرَبُولُ اللّهِ الْعَلَيْ اللّهِ الْعَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهُ الْعَلِياتِ وَيَضَعُ عَنَهُمْ الْمُولِي اللّهِ مور واع الله الله اللّه اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمہ :۔ جولوگ کہ ایسے رسول نی امی کا تباع کرتے ہیں جن کو دولوگ اپنے پاس تورات دا تبیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جن کی صفت سے بھی ہے دوان کو نیک باتول کا تھم فرماتے ہیں اور بری باتول سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیز دل کوان کے لئے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیز دل کو بدستوران پر حرام فرماتے ہیں اور ان او گوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔

اس آیت یاک کی تقبیر ش که اجاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی کمایوں میں آنحضرت عظیم کے اوصاف پاتے کہ آپ لوگوں کو بھلائی اور استھے کا موں کا تھم قرما کیں گے جن سے مر او بلند اور ایتھے افلاق اور رشتہ داروں کی خبر گیری ہے۔ اور یہ کہ آپ لوگوں کو برائیوں سے وور رہنے کی تبلیغ فرما تیں گے جس سے مراوشرک ہے۔ نیز آپ ان کے لئے پاک چیزوں کو حلال قرار دیں گے جس سے مراوچ بی وغیرہ ہے یہ بی امر ائیل پرح ام کر دی گئی آپ ان کے لئے پاک چیزوں کو حلال قرار دیں گے جس سے مراوچ بی وغیرہ ہے یہ بی امر ائیل پرح ام کر دی گئی تھی۔ ای طرح بحیرہ اس کیہ وصیلہ اور حام جانور تھے کہ ان جانوروں کو جا ہلیت کے ذمانے میں عربوں نے خود ہی ایپ او پرح ام کر رکھا تھا۔ (یہ سب وہ او نشیال وغیرہ تھیں جن کے ناک کان کاٹ کر عرب بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے ہے اور بھران کا گوشت اپنے او پرح ام سمجھتے تھے۔ ان سب کی تفصیل پیملے گرڈ پر چی ہے کہ دیا کرتے ہے اور بھران کا گوشت اپنے او پرح ام سمجھتے تھے۔ ان سب کی تفصیل پیملے گرڈ پر چی ہے کہ

ای طرح یہ کہ آپان پر ان بری اور تاپاک چیزوں کو حرام قرار دے دیں گے جن کو انہوں نے خوو

سے اپنے لئے حلال کر ایا تھا جیسے مر وار جانور کا گوشت ، خون اور خنزیر کا گوشت۔ اس طرح یہ کہ آپ ان پر سے

وہ پابندیاں بٹائیں جو انہوں نے اپنے اوپر لگار کھی تھیں لینی بننے کے روز کوئی کام نہیں کرتے تھے ، اس طرح
مقتول آدی کی جان کی قیمت یعنی خول بہا نہیں لیتے تھے (حالا نکہ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے ) اور اس طرح
اگر ان کے کیڑوں پر چیٹا بیا کوئی گندگی لگ جاتی تھی تو ان کی شرعیت میں وہ حصہ پاک نہیں ہو سک تھا بلکہ
کیڑے کا وہ حصہ کا ثنا ہو تا تھا (چو تکہ بنی اسر ائیل آیک سخت کیر اور سخت مزاج قوم تھی اس لئے ان کے لئے ایس
تی شریعت اتاری گئی تھی جو ان کے مزاجوں کے مطابق تھی۔ البتہ اس میں بعض چیزیں خودان او گوں نے اضافہ
کرلی تھیں جن کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا ) والٹہ اعلم۔

تورات اور حضرت تعمان سیائی کاواقعید....ای طرح صرت تعمان سبائی کاواقعہ ہے جے انہوں نے بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے یہ یمن کے میمودی عالموں میں سے تھے۔وہ کہتے ہیں۔

"جب میں نے آنخضرت ﷺ کے ظہور کاچ جاسٹانو میں آپ کے پاک حاضر ہوااور آپ ہے بہت ک بالوں کے بارے میں موالا کئے (جن کے جوابات سن کر بھے آپ کی سچائی کا بقین ہو گیا) آخر اس کے بعد میں عرض کیا۔

"میرےباپ جب (تورات کا) ایک سفر لیمنی باب ختم کیا کرتے تھے تویہ کھا کرتے تھے کہ تم اس باب کو بہود یول کے سامنے اس وقت تک مت پڑھتا جب تک کہ تم بیرنہ س لوکہ ایک نبی بیٹر ب میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جب تم یہ خبر من لو تو بھر اس کو کھول سکتے ہیں"۔

چنامچه مطرت نعمان کہتے ہیں۔

"میں نے آپ کے متعلق ساتو میں نے وہ سنر کھولا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں آپ کی وہ تمام صفتیں اکسی ہوئی تھیں جو میں اس وقت آپ میں و کھے دہا ہول۔ پھر اس میں میہ سب تفصیلات تھیں کہ آپ کن چیزوں کو طال قرار دیں گے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔اس کے بعد اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ سب سے بمترین

نی ہیں اور آپ فی امت سب امتوں سے بہترین امت ہے۔ یہ کہ آپ کا نام نامی اتھ ﷺ ہے اور آپ فی امت جہدہ ہوگی۔ این فی نذرو نیاز خود ان حمدہ ہوگی۔ این فی نذرو نیاز خود ان کی جہدہ ہوگی۔ این فی نذرو نیاز خود ان کی جا نیس ہوں گی۔ این کی ترب اور نزد بلی حاصل کرنے کے لئے وہ لوگ جہاد ہیں اپنی جانوں کی ہوغات ہیں ہوں گے۔ یہ کہ ان کی کتاب کی ہوئی سے شوع ظامو کا جو گا۔ یہ کی این کتاب کی ہوں طرح میں منفوظ ہوگا۔ یہ کی این کتاب کی ہوں طرح میں منفوظ ہوگا۔ یہ کی این کے ساتھ ہوں گے جو اس طرح میں ایک میں شرکے ہوں گے تو جبر کیل ان کے ساتھ ہوں گے جو اس طرح اللہ تعالی کی دھت کا ان پر سامیہ کے دکھیں گے جیسے پر تھ دا ہے بچوں پر تجایار ہتا ہے "

( پھر حضرت تعمان کہتے ہیں)۔

" أنديت ميرب ياپ سه كما تها كه جب تهي تم اس نبي سه متعلق خبر سنو تو فور اان سه پاس ما سر ہوناان برائيان لانااوران كي تقيد بي كرنا"۔

یہ واقعہ سن کر آنخضرت میں ہے۔ چاہاکہ آپ کے سیابہ مجمی اس واقعہ نوسنیں۔ چنانچہ ایک روز آپ نے حضر رہے تعمان کو ہلایا اور ان ہے قرمایا۔

"البيئه أحمان! بتمين وه واقعه نيم سرو" \_

"بيس كواني ويتا مول كه مين خد أكار سول مول".

العمان سَمِائی اور اُسُوُوعُنسی اَ قَالَ۔ مولف کتے ہیں: یہ نعماناً وہی ہیں جن کواسود منسی نے قتل کیا تھا یہ ا اسود منسی و بی ہے جس نے نبوت کا جموٹاو عوی کیا تھا۔ اس نے حضر ت نعمان کے جسم کا لیک ایک عضو کا تھا جبکہ اس وقت نعمان صرف میہ کسد ہے تتھے۔

"ب شک می بیافی الله تعالی کے رسول میں اور تو جموعات اور الله تعالی پر بهتان با تد هتاہ " اس کے بعد اسووی نے همان او جاد کر ختم کر نے گئے آگ میں ڈالا۔ (ی) کنین آگ سان کے " مسان شیس بہنچا اور ووای طرح محفوظ رہے جیسے «هنم تاابرائیم آگ ہے محفوظ رہے تھے۔ پیسارہ بہت ہے جمی ہے کہ جس محنس کواسود منسی نے آل میں ڈالا تھا اور وہ جسے شیس تے وہ ذویب

ابن قليب ياذويب ابن وبهب يتهجه

المدتعان كاشكرت كداس في نمارى اس امت مين مجى ابراجيم خين جيك لوب بيدا مرد بيك-" بهان تك اس مفرياباب كالتعلق ب(إس ئے متعلق دلفرت نعمان في باداتھ ساد ب) ممكن ب

کے ریہ تورات کے باب کا خلاصہ اور اختصار ہو۔ جنگول بیس مسلمانول کے ساتھ فرشنول کی شرکت: (ای طرن اردایت میں اسے معلوم ہوتا اس امت کے بوگ جب بھی جماد کریں گئے تو جبر کیل انظے ساتھ محافظ کے طور پر جون نے اس سے معلوم ہوتا ہے لہ جبر کیل میں اس لا ائی بیس موجود رہے ہیں جو صحابہ نے شار کے ساتھ ہی ہے۔ بگذہ روایت سے نظام می الفاظ سے پہ جاتا ہے کے تمام ہی لڑا نیوں میں موجود ہے ہیں یہاں تک کہ جو لڑا نیاں امت کے لوگول نے غیر مسلموں سے لڑی ہیں ان میں بھی شریک رہے ہیں۔

ایک روایت اور ہے جو تورات کے ایک سفرے ہی نقل کی جاتی ہے کہ

"جب بھی یہ امت اپنے و شمنول کے سامنے بننچ گی توان کے در میان میں نیزے گئے ہوئے فرشتے موجود ہول کے (جود شمنول سے مسلمانول کی حفاظت کریں گئے)۔

تهبند اور عمامہ اس امت کی نشانی ہے ... ، تورات میں آنخضرت شاختی کامت کی جو نشانیاں ذکر ہیں ان میں سے معاد وجو چیچے بیان ہوئی ہیں پڑھ اور نشانیاں بھی ذکر ہیں کہ ان کے بدن کے اطر اف اور مرے بیل ان صفات کے ماا و وجو جیچے بیان ہوئی ہیں پڑھ اور نشانیاں بھی ذکر ہیں کہ ان کے بدن کے در میانی حصے تهبند ہے نہیں ہوئے ہوں گ (مراہ ہیں وہ جے جو و نسو میں وحوث جات ہیں)ان کے بدن کے در میانی حصے تهبند ہے ، نظیم ہول آنے اور وہ ان کسانی نمازوں میں بھی ای اس مرح ہیں کہ جسے جنگوں میں صف بندی کر سے ہول آئے اور وہ ان کسانی نمازوں میں جسی ای ای اور سے ہیں۔

مديث من أتاب ك

"ای طرح نسبند باند سائر و جیسے میں نے مصابع کی مت میں فرشتوں کو تهبتد باند سے ہوئے ویلھا تھا۔ (ی) یکنی جیسے ووا ہے پرور و کارلی پار کا دیاں تمبند باند سے ہوئے عاضر تنجھ"

أيك وديث إلى أتاب

'' نم نمائٹ بندھنے اور اُس کا پلے کمر پر انکانے کو 'ازم کر لو۔اس کئے کہ بیہ فرشنوں کی خاص نشانی ہے''۔ یہ دونوں چزیں شینی تہوند اور عمامہ کا پیمت کا پلہ اس امت کی ہی خصوصیتوں میں سے ہے۔ اس میں میں میں

ایک مدیث ش آتاہے

" عمامہ مسلمانوں کی نشانیوں میں ہے ہے"۔ ایک روایت میں ہے۔ مسلمانوں کی علامتوں میں ہے ہے۔ "بنی جو ان کو دوسر کی قبر موں کے مقالب میں ممتاز کر تاہے۔"

م نسواس امت کی خصوصیت ہے ۔ یہ ال چہ نامہ مسلمانوں کا ایک نشانی ہے ہلائی گئی ہے کہ الن کے ہمان المرافظ این جمال ہے معاوم موسات ہے ۔ چیائی متوال میں ہے کی امت میں بھی وضو نہیں تھی ورشدو ضو کے مقیجہ جن بان کے اطراف کے جیکئے کو مسلمانوں کی خصوصیت کے طور پر تورات میں ذکرنہ کیا جاتا۔ ای بات کی تائید ماا مہ جافظ این تجرکے اس قول سے مجھی ہوتی ہے کہ

، ضوبمین فروس و خصوصیت رہی ہے اتنی امتول کی شیں۔ امتول میں مد خصوصیت صرف ای امت

ے۔ حافظ ان جرئے اس قول کی تائید حضرت ابن مسعودٌ کی اس روایت ہے ہو تی ہے جو مرفوع روایت ہے (مرفوع روایت کی تعریف ہم میلے

الله تعان فرماتا ہے کہ میں ۔ اس امت کے لوٹواں پر ہر نماذ کے لئے پاکی حاصل کرناای طرح فرض میاہے جس طرح میں نے اس بات کو تمام نبیوں پر فرض کیا تھا۔"

( يمال اس روايت ہے بيا فاج ہوتا ہے كہ وضوكر نالور ياكى حاصل كرنام تماز سے يملے متقلاً ضروري

ہے اس بارے میں کتے ہیں کہ کاس مرادے کے دویا کہ ہوں دنہ گرید مراد ہو سکتی ہے کہ اسادم کے شروع میں برائی ہوں اور میں ہر نماذ کے لئے علیحدہ ملیحدہ وضو کرنا ضروری رہا ہوگا جو انتح کمہ تک زہالور بھریہ تھم منسوخ ہو گیا جیسا کہ آگے اس کا بیان آرہا ہے۔

ترایک روایت ہے جس ہے معلوم ہو تاہے کہ وضوال امت کی ہی خصوصیت نہیں ہے (بلکہ اس ہے پیچلی امتوں پر بھی وضو فرض تھی ال روایت کو طبر اتی نے اپنی کماب لوسط میں ذکر کیا ہے تگر اس کی سند میں ابن لینید بھی ہیں (جو معتبر ر لوی نہیں ہیں) وہ روایت میہ ہے جسے حضرت برید ڈنے بیان کیا ہے کہ۔

''ایک د فعد آنخضرتﷺ نے وضو کے لئے پانی طلب فرمایالدر مجراس طرح وضوفرمائی کہ اس میں ہر عشو کوایک ایک د فعد وحویا ( بیخی ایک د فعد کلی کی ایک ہی د فعد متد پر پانی ڈالاادر ایک ہی د فعد ہاتھ وحویئے )اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

''بیہ تودہ د ضوہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول ہی نہیں فرماتا (بینی کم سے کم ایک دفعہ ہر عضو کا اسونا فرنس ہے )''

پھراس کے بعد آپ نے دوبار پوضو فرمائی اوراس میں ہر عضو کود دود فعہ دصویااور قرمایا سیدہ د نسو ہے جوتم سے بچیلی اسٹیں کیا کرتی تنجیں (بینی دہ اوگ ہر عضو کو دودود فعہ دسویا کرتے ہے)۔" اس کے بعد پھر آپ ملکتھ نے وضو فرمایااور اس میں ہر عضو کو تین تین دفعہ دسویااور اس کے بعد فرمایا۔ " یہ وضومیر الور میر ہے ہے پہلے نبیول کا وضو ہے۔"

اب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضوتہ بچینی امتوں پر بھی فرمن تھا تمر ہر عضو کو دودود فعہ و صویا مبات ابتدا جنبکہ ان امتوں کے نبیوں پر لور آنخضرت بھاتھ پر ہر عضو تبن تین دفعہ د حونا ضروری تھا۔ لہذا اب مطلب یہ ہوا کہ امت کی خصوصیت (خودوضو نبیں ہے بلکہ) ہر عضو کو تبن تبن دفعہ د حونا ہے جیسا کہ پچھلے نبیوں کی وضو تھی۔ (ی) اس طرح جیسے کہ وضویس د حوے جانے والے اعضاء کے چیکنے میں یہ امت دوسری امتوں کے مقالیلے میں خصوصیت رکھتی ہے۔

اس بنیاد پر ملامہ ابن حجر بیٹی کا قول ہے کہ وضواس امت کی خصوصیت ضرور ہے گر صرف ووسری امتوں کے مقالمہ میں نہ کہ دوسر ہے نہیوں کے مقالبے میں

علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں: ایک کزور قول ہے کہ دومری تمام ہی امتیں وضو کیا کرتی تھیں تمرییں تختیل محرییں تختیق ہے۔ تختیق ہے کہ دومری تمام ہی امتیں وضو کیا کرتی تحتیل تحریق تختیق ہے ہیں کہ ہماری امت کی جو چیز خصوصیت ہے وہ با تو وضو کی وہ خاص کیفیت ہے جو (اسلام نے چیش کی ہے) اور یاوضو کے بھیجہ بیس قیامت مجھ دان ان اعضاء کا چیکنا ہے۔ یمال تک ملامہ ابن تجریم کا کام ہے۔

اس سب تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی ہے مخصوص کیفیت جس میں اوضو کی تر تیب بھی داخل ہے۔ بید بھی بیٹی خصوصیت نہیں ہے بلکہ احتالی فتم کی ہے کیونکہ جو حدیث بیچے بیان ہوئی ہے کہ انخضرت بیٹی نے فنو کر کے فرمایا کہ۔ یہ تم سے بیچے امتوں کی وضوہ۔ اس میں (صرف ای بات کی طرف انثارہ نہیں ہے کہ ایک وضوی ای فاص تر تیب کی اشارہ نہیں ہے کہ ایک وضوی ای فاص تر تیب کی طرف میں ہے کہ ایک وضوی ای فاص تر تیب کی طرف میں اثنارہ ہے (جس کے مطابق آپ نے وضوکر کے دکھائی تھی بینی پہلے منہ وحونا بھر ہاتھ دھونا بھر مسل

کرنااور پھر پیرو هونا) چنانچہ ہمارے ائمہ نے وضو کی ترتیب کو ای بنیاد پر واجب قرار دیا ہے کہ آئخضرت اللے اور آ آپ کے صحابہ نے ہمیشہ ترتیب کے مطابق می وضو کی ہے۔ کیونکہ اگر اس ترتیب کو چھوڑنا جائز ہوتا تو آئخضرت اللہ محل محل محلی ہمیں اس کو چھوڑتے (لیکن آپ نے ہمیشہ اس کی پایندی کی جس سے ترتیب کا واجب ہونا ضروری ہوا)۔

بعض دھڑات نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ تمام صحابہ نے بانفاق وضو کی اس تر تیب کی پابندی کی ہے۔ وہ دلیل میں یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے بانگل اس طرح وضو کر کے دکھائی جیسے آنخضرت علی کرتے تھے چنا چند انہول نے وضو شروع کی تو پہلے مند و حویا بھر ہاتھ و حویۃ بھر پیر و حویے اور اس کے بعد سر کا مسح کیا (جبکہ مرکا مسح ہاتھوں کے دحونے کے بعد اور پیرول کے وحونے سے ماتھ پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صحاب نے آنخضرت بھی کو ایک ہی تر تیب کی پابندی کے ساتھ و ضو کرتے نہیں دیکھا تھا بلکہ آپ نے اس تر تیب کو چھوڑا بھی ہے جسے حضرت ابن عباس نے دیکھا اور انہول نے اس کے مطابق کا مطلب کے مطابق کی وضو کا طریقہ دوسروں کو ہمایا)

اس اعتراض کے دوجواب دینے جاتے ہیں۔ ایک توبیک یہ دروایت کنر درہ (جس پر بھروسہ کر کے مسئلہ نہیں اکالا جاسکا اور دوسرے بید کہ )اگر اس کو درست بھی مان لیا جائے تو اس میں امکان ہے کہ شاید حضرت ابن عہاس وضو کرتے وقت سر کا می کر نابھول گئے ہوں اور پھر پیردھونے کے بعد افجھیں یاد آیا ہو تو انہوں نے سر کا می کر کا بھول گئے ہوں اور پھر پیردھونے کے بعد افجھیں یاد آیا ہو تو انہوں نے سر کا می کرکے بھر دوبارہ پیردھوئے ہوتے تو روایت میں یہ اختال ہے کہ اگریاد آئے پر حضرت ابن عباس سے اختال ہے کہ اگریاد آئے پر حضرت قرروایت میں یا تو سے کرکے بھر دوبارہ پیر دھوئے ہوتے تو روایت میں یا تو سے کرکے بعد پیر دھوئے مگر )اس فریر ہوتا کہ پیر دھوئے سے کہ راوی کو اس کا علم نہ ہوا ہو کہ حضرت ابن عباس نے دوبارہ اس کے بعد پیر دھوئے مگر )اس مسلم میں امکان ہے کہ راوی کو اس کا علم نہ ہوا ہو کہ حضرت ابن عباس نے دوبارہ اس کے بعد پیر دھوئے اتا کہ وضو کی صفح کر تیب نورگی ہو جائے )۔

تورات میں اس امت کی آیک اور فٹائی ..... (غرض اس کے بعد پھر ان نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس امت کے متعلق تورات میں ذکر ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ) تورات میں آنخضرت ﷺ کی امت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ذکر ہے کہ

"ان کی تینی مسلمانول کی مسجد دل میں ان (کے ذکر و شغل اور تسیمیات پڑھنے) کی گونج اس طرح آیا کرے گی جیسا کہ شمد کی محنیوں کے مہال کے گزر نے پر اس کی گونج ستائی دیتی ہے۔"

ايك روايت مين أل طرح تقل كيا كياب كرب

"راتوں میں آسان کی نضا میں ان کی آوازیں اس طرح ابھر اکریں گی جیسا کہ شد کی تھےوں کے ممال
کی گونج ہوتی ہے۔راتوں میں وہ لینی آنخضرت اللہ کے امتی عابد وزاہد ہوں کے اور دنوں میں وہ شیر ول کی طرح
مبدار مجاہد ہوں گے۔ (اور اللہ تعالی ان برا تنامر بان ہوگا کہ )اگر ان میں سے کس نے کوئی نیکی کرنے کا اداوہ کیا
مگر بھرا سے نمیں کر سکا تو (صرف اداوہ بھی کرنے پراس کے نامہ انتمال میں) اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جائے
گی اور اگر اس نے وہ نیکی کرلی تو اس ایک کے بدلے میں اس کے نام پروس ٹیکیاں تکھی جائم س گی۔ اس طرح اگر
ان میں سے کسی نے کوئی برائی کرنے کا اداوہ کیا اور بھر اس کو خمیں کیا تو اس کے نام پر کوئی برائی نمیں تکھی جائے

گلوراس برائی کو کر گزراتوایک ہی برائی لکھی جائے گی۔وولوگ نیک کاموں کا تھم دیں مے اور برائیوں ہے دیا کورو کیس کے۔وولوگ نیک کاموں کا تھم دیں مے اور برائیوں ہے دیا کورو کیس کے۔وولوگ نیک کاموں کا تھی ہے جو سب ہے پہلی آسانی کتاب ہے اور ایک کتاب بیٹی قران تحظیم برایمان لائمیں ہے۔"
آسانی کتاب ہے اور یا کچھی سب کتابی مراویں۔اور آخری کتاب بیٹی قران تحظیم برایمان لائمیں ہے۔"
اس امت کی تعریف میں عیستی ہے جی تعالی کا اور شماو سسانی ایم و غیرہ نے سیح مند کے ساتھ ایک روایت بیان کی ہے کہ القد تعالی نے میستی سے فرمایا

ائے عیدتی ایس تیرے بعد ایک ہی سیجے والا ہوں جس کی امت السی ہوگی کہ اگر ان کو السی چزیں حاصل ہول کی جوان کو محبوب اور پہندیدہ بیں تووہ حمد اور شکر کریں کے اور اگر السی باتیں بیش آئیں گی جوان کو ماسند اور ما گوار بیں تووہ صبر کریں گے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیس کے حالا نکہ نہ علم ہی باتی ہوگا اور نہ حلم بین مروت اور نری باتی ہوگا اور نہ حلم بین مروت اور نری باتی ہوگا۔"

عیستی نے بو جیما " یہ سے ور گا جبکہ علم اور حلم شمیں ہوگا۔" حق تعالٰ نے فرمایا

"اس طرب کے جی ان کواسینے حلم اور علم جی سے جھے دول گا۔"

اب ویا علم اور حلم باتی ندر بنے کا مطلب مید ہوگا کہ الن کے پاس علم بور حلم تعمل تمیں ہوگا لیکن الله تعال اسپنے علم اور سلم میں سے دیے کران کے علم اور حلم کو مکمل فرماد ہے گا۔

ای طرح العنس علاء ف ال قول سے اشار وطال ہے کہ

"علم اور منام والله تعانی نے سبامتوں پر تنتیم فرمایا تھا جیسا کہ اس حدیث ہے، معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعانی نے تمادے افارق کو تمہادے و میان تقتیم فرمایا۔ توبیہ امت آخری امت ہے اور علم اور حلم میں جسے چین کر تنتیم کی سیات تو تو امت کو بہت تھوڑا سا حصہ ماہ جب کہ اس کے ساتھ ہی اان کی عمریں بھی تھوڑی رہی تھیں (کہ بہی عمر تک علامت کو بہت تو کے بھی بیاس کی کو پورا نہیں کر سکتے تھے )اس کے اللہ تعالی نے این علم اور ایسے سم میں سے ان کو بخشش عطافرمائی۔"

ایک حدیث بین سی سی با بین است میں اس امت کے لوگوں کو صفوۃ الرحمٰن مینی اللہ تعالی کے دو مت سی بینی اللہ تعالی ک دو مت سد سربیار بیان بیان بین ان میں اوپیا کیا گیاہے کہ بیالوگ ایسے حلیم و برد بارہ ملاء میا کہاڑاور پر ہیز تاریوں سے جو دین سیان بین انہیا کی طرح ہوں گئے۔

مين المان ب ما يلمان تبديد النفرات عمرات العياد من العياد من الوجهام

المراجع الأبرس الدازي الماري

٠٠٠ \_ كا أب كارات شي يورات شي يوزكر الم

۱۰۰۰ میں سینک والے ظلیقہ جول کے اور ایسے سخت امیر ہول کے کہ اللہ تعالی کے لینن وین سے میں دین ہے۔ معالیت کی ان مارمت کرنے والے کی مارمت کی برواہ شمیں کریں ئے۔"

ا یہ، دانیت سے مطابق منزت کعب اخبار نے اپنے جو اب ش تورات کایہ حوالہ بھی دیا تھا کہ اللہ اسا سے بعد جو نلینہ بول محمان کو ظالموں ٹی ایک جماعت قبل کرنے کی اور اس کے بعد سے

ى فتنول اور قسااد كادورشروع جوجائے گا۔"

شعیاء کے تحیفوں میں آنخضرت علیہ کاؤ کر ... حضرت شعیاء کے تعیفوں میں بھی آنخضرت شعیاء کے تعیفوں میں بھی آنخضرت شعیاء کے تعیفوں میں بھی آنخضرت شعیاء کو تاہم و کن التواضع اور بھی ایک کا تاہم و کن التواضع اور التحاصل اللہ بھی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھی تعیفوں میں یہ فروا گیا ہے کہ۔ اللہ بیں النہ بی تعیفوں میں یہ فروا گیا ہے کہ۔

ائن نے بعد روایت کا بتیہ منٹ فیر شروری تجھ کر چھوڑ ایا بیاہے۔ سروایت لا ماریہ جارل سیوطی نے این تاب خصالص کیری میں نفل میاہے۔

الثدتعالى كالرشادي

، فَشَاهُ فِينَ بُعَده مِهُ مُلِيا (بِ الموره! قدم عَلَيه المَالِيَهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنَا) ـ آمَيْنِ فَعَظَمَ ترجمه ـ عادر نجران ف بعدر يكم بعدد يكر مع تعقيم و ساكة بجياء بهم الناطيم اس آيت مين حق تعالى في جن معات نبيول كے متعلق اشار د فرمايا ہے جسنہ منا علیم بهمی الناطیس شامل ہیں اور ان سات بیغیروں میں یہ تیسرے نمبریر ہیں۔ حضرت شیعاء نے حضرت توسی اور آنخضرت علیجے کے متعلق بینارت و خوشخبری بھی دی ہے۔ ان سے جب بیت المقدس نے فریاد کی تھی کہ وہ ویر لئہ بنآ جارہا ہے اور لوگ اس میں گندگی دُالنے لیے ہیں تو حضرت شعیاء نے بیت المقدس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ اور لوگ اس میں گندگی دُالنے لیے ہیں تو حضرت شعیاء نے بیت المقدس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔

"خوش خبری س لے۔ تیرے پاس ایک گدھے سوار۔ مراد میں عیسٹی۔ادر ایک اونٹ سوار۔ مراد میں آنخضرتﷺ۔ آئے والے میں۔"

یماں ایک اختال ہو تا ہے۔ آنخضرت ﷺ کی صفات میں پچھلے صفوں میں بیان ہوا ہے کہ آپ گذھے اور اونٹ وونوں محسوری فرمایا کریں گے۔اس بادے میں کماجاتا ہے کہ اس ہے کوئی فرق نہیں پریوا ہوتا کیو مَلک ہے ممکن ہے جیسٹی جمیشہ صرف گذھے پر ہی سوار ہوئے ہول جبکہ آنخضرت دونوں جانوروں پر سوار ہوتے رہے ہول لیکن گدھے پر کم اور اونٹ پر زیادہ۔روانتوں کا یہ اختلاف قابل خورہے۔

ان ہی سات پینبرویس سے جن کے متعلق قر آن پاک کی اس گذشتہ آبت میں اشارہ کیا تھیا ہے آیک دستر سار میائے بھی ہیں۔ ان کے متعلق آیک قول یہ بھی ہے کہ بھی حضر سے خطر سے خطر ہیں۔ والقداعلم فر ابور میں آئے خضر سے متعلق ایک عام ہے۔ بر اللہ اللہ کے خضر سے متعلق کانام حاط حاط اور قلاح و کر کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے وہ جس کے ذراید اللہ تعالی یا طل کو مثا تا ہے۔ ای طرح زور میں آپ کو فارق اور فاروق بھی کہا تنہا ہے این حق اور باطل میں فرق کر نے والد کی معنی فارقدیط اور بار قلیط کے بھی ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ آیک قول یہ بھی ہے کہ فارقدیط کے بھی ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ آیک قول یہ بھی ہے کہ فارقدیط کے بھی ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ آیک قول یہ بھی ہے کہ فارقدیط کے بھی ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ آیک قول یہ بھی ہے کہ فارقدیط کے بھی ہیں جساکہ بیان ہوا۔ آیک قول یہ بھی ہے کہ فارقدیط کے معنی ہیں وہ جو اور شیدہ چیزوں کو جانتا ہول۔

" کتاب مینوع میں ہے کہ بیان لفظوں میں ہے ہے جن کو عیسا کیوں نے اپنی مرصی کے مطابق معنی بہناد ہے ہیں ادر اپنی خواہش کے مطابق ان کار جمہ کیا ہے۔ حضرت میں شئے ایک وقعہ فرمایا تھا۔

"میں اللہ تعالیٰ ہے در خواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارے لئے ایک اور بار قلبط ظاہر فرمائے جو ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ دہے۔ جو تمہارے سامنے کھول ہمیشہ تمہارے سامنے کھول دے گاور یوشیدہ باتوں اور رازوں کو تمہارے سامنے کھول دے گااور وہ میری بھی ای طرح کو ابی دے گا جیسے میں نے اس کی کو ابی دی ہے اور وہ خاتم النبین لیعنی آخری پنیمبر ہوگا۔"

اب جہاں تک حضر مت عسیٰ کی برات اور ان کی نبوت کی گواہی وینے کا معاملہ ہے تووہ ظاہر ہے کہ ان کے بعد آنخضر مت میں فرمائی ہے۔ کے بعد آنخضر مت میں فرمائی ہے۔ آنخضر مت میں ہے گائے متعلق ارشماد ..... کتاب در منظم کے مصنف نے اپنی سند سے ایک روایت نقل کی ہے۔

كه آئخشرت المنت فرمليد

"اے عمر اکیا تم جائے ہو میں کون ہون ؟ میں وہ ہول جس کو تورات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لئے بھیجا انجیل میں میسیٰ کے لئے بھیجا اور زبور میں واؤٹ کے لئے ظاہر فرمایا۔ اور بیبات برائی کی فاطر نہیں ہے۔ "
یعنی میں یہ شکر کسی فخر و غرور کے جذیبے سے ضمیں کے رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرنے
کے لئے کر رہا ہوں (اس کے بعد آپ نے فرمایا)۔ "اے عمر اکیا تم جائے ہو میں کون ہوں۔ میں وہ ہوں جس کا م تورات میں آخید ہے، انجیل میں بار قابط ہے، زبور میں جمیاط ہے اور ایر ایم کے صحیفوں میں طاب طاب ہے۔

اور بيديس فخرك لي بيان ميس كرد بابول-"

کتاب شفاء مدور کے مستف نے آنخضرت ﷺ کے فضائل میں ایک روایت بیان کی ہے جس کو مقاتل این سلیمان نے بیان کی ہے جس کو مقاتل این سلیمان نے بیان کیاہے کہ

میں نے زیور میں میہ لکھا ہولیایا۔

إِنِّي أَنَّا اللَّهِ، لَا إِلَّهُ الَّهِ أَنَّا وَ مُعَمَّدُ رُسُولِيَّ

ترجمہ :۔ میں اللہ ہول میر ئے سواکوئی عبادت کے لائق شیں اور تھی تافظ میر ہے دسول ہیں۔ ای طرح حضرت داؤد " کے نغمول میں آپ کااس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ " آپ ان کز درول کی مدد فرمائیں گے جن کا کوئی مدد گار خمیں ہوگا ادر غریبوں ادر مسکینوں پر رحم

کھائیں گے۔ آپ کے لوپر اللہ تعالی ہروفت بر کنیں نازل فرمائے گالور آپ کاذکر سدا باتی رہے گا۔" ای طرح واؤڈ کے نغمول (یعنی زیور) میں آپ کو جبار کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا ہے لوریہ ذکر ہے کہ "اے جبار ااپی تکوار کو گلے میں تمائل کرلے۔"

(یمال آنخضرت تنظیم کوزبورش جبار کما گیاہے جبکہ دوسری طرف قر آن یاک میں صاف طور پرای بات سے انکار کیا گیاہے بلکہ آپ کور حمت عالم قرار دیا گیاہے )اس لئے یہ شبہ ہوتا ہے کہ انڈ تعالیٰ نے قر آن میں تویہ ارشاد فرمایا ہے کہ

وُمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ بِجَبَّادِ بِ٢٦ سوره ق ع ١٦ المبيعة ، ترجمه : اور آب الن مرجر كرة وال شيس بيل \_

مراس شبہ کا جواب ہے کہ (جہار کے معنی دو طرف کئے جاسکتے ہیں) زبور میں جمال جبار کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے وہ جو مخلوق کو حق کی طرف لانے میں جرو مختی کر ہے اور قر آن پاک میں جمال آپ کے جہار ہونے کا انکار کیا گیا ہے وہال جبار کے معنی ہیں متکبر اور مغرور و سر کش انسان (اور یہ دونوں یا تیں واقعہ کے جبار ہونے کا انکار درست ہیں کہ آپ مخلوق کو سید می راہ پر لانے کے معالمے میں سخت بھی ہتے جب کہ اس کے ماتھ ہی آپ انتہائی فرم مز اج اور ایس ملائم طبیعت کے مالک شے کہ آپ میں غرور و تحبر کانام و نشان بھی فہیں ماتھ ہی آپ انتہائی فرم مز اج اور ایس ملائم طبیعت کے مالک شے کہ آپ میں غرور و تحبر کانام و نشان بھی فہیں ا

ای طرح معرست داؤد کے نغمات میں آپ ایک کاس طرح بھی ذکرہے کہ

"اے داؤد ایرے بعد ایک نی آئے گا جس کا نام ایم علی اور محد ملک ہوگا جو سیاور راست باز ہوگا اور است باز ہوگا جس پر یس بھی غفیناک نیس ہول گا اور ہو بھی میرے حکم کی خلاف ورزی نیس کرے گا۔ اور اس کے میرے حکم می خلاف ورزی نیس کرے گا۔ اور اس کے میرے حکم ول خلاف ورزی کرنے ہے پہلے ہی ہیں اس کے تمام اسکے پچھلے گناہ معاف کرچکا ہوں۔"

آنخضرت علی کے اسکے پچھلے گناہ معاف ہونے کا مطلب ..... (مہال دوبا تیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آنخضرت علی کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آخو میں گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آخو میں گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آخو میں گئی ہیں۔ ایک دومرے یہ کہ آپ تھی کی گئی ہیں۔ اس دومرے یہ کے اس کے اس کے پہلے ہی کو گئی گئاہ معاف فرما کے ہیں۔ اس دومرے یہ کے سے یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ آپ سے نعوذ باللہ کناہ سر ذو ہول کے کمراس شبہ کا جواب اول تو یہ ہے کہ آگر بفر ض آپ سے گئاہ اضل کام کو چھوڑ کر صرف جائز معاف فرما چکا ہے۔ دومرے یہ کہ گئاہ سے بلکہ اضل کام کو چھوڑ کر صرف جائز

کام کو کرلیاہے کیونکد ایک اصول ہے کہ

خستَاتُ الْابْرَارِ سَيَنَاتُ الْمُفْرَبِين

حبلنداول نصف آخر

تر جمہ '۔وہ کام جوعام نیک لوگول کے حق میں احجائیاں شار ہوتی ہیں انتائی مقرب لوگوں کے حق میں گناہ کے درجه مل آجالی ہے۔

تشر سے (لین بین بین کے رہے ہیں سواان کو سوامشکل ہے۔ جو شخص جتنازیادہ قریب ہو تا ہے اس سے اتن بى زياده محبت اور تعمل نيز قرباني كاميدكي جاتى إلى عام آدى كوئي معمولي سااجيها كام كرتاب توده مت یزی قیمت رکھتاہے لیکن ایک خاص آدمی جس سے اس ہے بھی زیادہ کی توقع کی جاتی ہو اگر وہ معمولی لیکی کر تاہے اور اس سے بڑے در جہ کی نیکی کو چھوڑ دیتاہے تواکر چہ وہ بھی نیکی بی ہے جواس نے کی مگر اس کے مرتبے کے عاظ ہے کم ہے س کنے وہ بچائے خوشنودی کے افسوس کا سبب بن جاتی ہے۔ چنانچہ انبیاءادر پیٹمبر حصر ات جواللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور انتنائی مقرب حضرات ہیں ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو صرف ایجھے ہی نہیں ہوتے بلکہ نیک کا مول میں مجھی افضل اور اسلی ترین ہوتے ہیں کیونک ان کے مرتبے کے لحاظ سے ان سے ایسے ہی کا مول کی توقع اور امید کی جاتی ہے۔ معمولی درجہ کی تیکیال ان کے حق میں گناہ کادر جدر تھتی ہیں۔ توا نبیا تو سے اگر مجھی کوئی علطی سرزو ہوجاتی ہے تووہ گناہ کے درجہ کی ہر کز نہیں ہوتی کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مناہوں ہے حفاظت فرماتا ہے ان حضر ات کی لغزش ہے مراد میں ہے کہ افضل چیزیا کام کے مقابلے میں غیر انطل کام پر عمل کرلیاجو اگرچہ نیل ہے تعراس درجہ کی نہیں ہے جس کیا بیے مقرب اور خاص حضر ات سے امید کی جاتی ہے بینانچہ ایس ہی لغزش پران حضرِ ات کی پیز ہوجاتی ہے جبکہ وہی کام اگر کوئی عام آدمی کرے تواس کو اس پر انعام دیاجاتا ہے کیو نکداس سے اتن نیکی کاعمل بھی بہت ہے تو گویاعام نیک آدمی کے مقام اور در ہے کے الی ظ سے جو کام نیکی میں شار ہو تاہےوہ اکثر مقرب اور خاص بندول کے مقام کے اعتبار سی ان کے حق میں برائی شار ہو تاہے کیو مکہ ان کا مقام بے حد بلند اور ان کی شان بست او جی ہے۔ تشر ی ختم)۔

(غرض اس كے بعد زبور كے نغمات ميں آپ اللے كے متعلق جوذكر چل رہاہے اس كا بقيد حصد بيان

"اس نبی کی امت مرحومه لیمنی ایسی ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہول گی۔وہ لوگ قیامت کے دن اس طرح المحیں سے کہ ان کانور پینمبروں کے نور کی طرح بھگاتا ہو گا۔"

حضرت داؤر کے بعض تغمات میں میہ فرمایا گیا ہے۔

القد تعالیٰ صیسون لینی کے سے ایک قابل تعریف اکلیل معنی ام اور مروار ظاہر فرمائے گا۔جو محد ملے

شی<u>ت کے صحیفول میں آب نام .....حضرت شی</u>ت کے صحیفول میں آب کواخوناخ کما کیا ہے جس کے معنی بیں سیح اسلام دالا سخص۔

(حضرت داؤڈ کے تعمول میں آنخضرت علی کے تذکرے کے متعلق مختلف روایتیں گذری ہیں جن میں آپ کو مختلف نا مول سے یاد کیا گیاہے)اس سے معلوم ہو تاہے کہ داؤڈ کے نغمات کے جوننے دستیاب سے وہ مختلف ہیں جن میں کمی بیشی ہے۔ ابر ابیم کے صحیفول میں آپ کانام . . دھنرت ابر ابیم کے صحیفول میں آپ کو بیو ذموذ کے نام ہے یاد کیا ابر ابیم کے صحیفول میں آپ کو بیو ذموذ کے نام ہے یاد کیا ہو۔ اگر ایک قول یہ ہے کہ بیر نام تورات میں ذکر ہے لیکن ہوسکتا ہے کہ بیری لفظ دونول استعمال کیا گیا ہو۔ اگر سے بید بیان ہوا ہے کہ ابر ابیم کے صحیفوں میں آپ کانام طاب طاب ذکر ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کے بید دونول دصف اور نام ان دونول صیفول میں اگر کے گئے ہوں۔

شعیب کی کتاب میں آپ کاؤ کر ، د منزت شعیب کی کتاب میں بیا ہے کہ

" میر اور بند و جس کی شان مفیوط ہو گئی میں اس پراٹی و ٹی ہزل کروں گاجو و تیا کی قو مول میں مہر ۔۔ وفت کا بول با ، کر ۔ عالور جو بھی بیند آواز ہے نمیں تئے ہا۔"

آئن سے بھے بھی بیند آوازے یا قبقہ مار سر نہیں است سے بکہ اس ی بات پر زیادہ خوش ہوت سے ہوئی آئی ہوئی ہوئی ہوئی تو ہوئی ہوئی آئی سے نو آپ ان مسکرات کے آوازول میں آپ کی آواز بھی آپ کی آواز ول میں آپ کی آواز بھی ہوئی کے دانت نظر آئے گئے تھے )ای وجہ سے کما گیاہے کہ آوازول میں آپ کی آواز بھی ہوئی کھی۔ (غرض اواز بھی بائد نہیں ہوئی تھی۔ (غرض اس کے بعد شعیب کی کتاب میں ہے کہ )۔

"وه اندهی اور ور آنگی آل او مول و ب گال است کانوال میں اپنی آواز پہنچاو ہے گالور مر ده ولول کو زیر گی وے گا (مراد میں ایسے مر کش اور بر جمیشہ حق از عرکی وے گا (مراد میں ایسے مر کش اور بر جمیشہ حق ان ایم است اند ہے بہر ہواور ہو جمیشہ حق ان ایم سے اند ہے بہر ہواور ہو تعلق رہتے ہیں آنخسرت آفظہ ان کو جمی پئی جی گی کی آواز اور حق کی صدم کی ایم کی اور جو کھی دول گاوہ کی تی کی اور میں اس کو جو کھی دول گاوہ کھی اور کو جمیل دول گا۔ "

ای کتاب میں ہے بھی ہے کہ

"وو بڑے روشن چرے والا ہو گااور ایسے نئے نئے طریقال سے اللہ کی حمد بیان کرے گا کہ اس سے
پہلے بھی کی سے سلم کی تعمیلت وہ ذیان کی وسطی ماریقات ماہ جو گا۔ مراوی بالیا المد۔ اس کے ذریعہ
سے ملک عرب و خوشی و مسرت ماصل ہوں۔ وہ توانشے وائتساریاند و وساماسر تائے ہے۔ وہ اللہ کا تورجو کا کہ اس
ں ماہ قت کی روشنی اس کے مونڈ ھے پر بھی مرحم نہیں ہوگی۔"

یرال ملک عرب کے لئے برتید و شکا نما کا اغظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کے مونڈھ پر آپ کی طاقت مے مر او مر نبوت کے موند ہوت آپ کی خاص کے سامت اور دلیل ہے۔ است کیو نامہ وہ مر نبوت آپ کی نبوت کی سامت اور دلیل ہے۔ وہ مر نبوت آپ کا مذکر و سساین ظفر نے بیان کیا ہے کہ بعض آسانی کتابول میں سے وہ مر ہے آسانی صحیفول میں آپ کا مذکر و سساین ظفر نے بیان کیا ہے کہ بعض آسانی کتابول میں سے

: کرے کر:

"میں ان پڑھ او گول میں ہے ایک رسول ہمیجے والا ہول جس کو میں ہر خوبی ہے آرات کروں گالور انہا ہوں جس کو میں ہر خوبی ہے آرات کروں گالور انہا ہوں کہ اخلاق ہے مزین کرول گا، میں صمت دوانائی کواس کی زبان اور گفتگو بناؤل گا، حیائی اور و فاکواس کی تحمیٰ عیں ڈالول گا، حق کواس کی شریعت بناؤل گا، حق کواس کی شریعت بناؤل گا انصاف کو اس کی سیر ہے و مزاخ بناؤل گا، اسلام کواس کی طب بناؤل گا، میں اس کے ذریعہ بست لوگول کولو نبیا کرول گالور گراہول کو ہدایت دول گا، میں اس کے ذریعہ بست لوگول کولو نبیا کرول گالور گراہول کو ہدایت دول گا، میں اس کے ذریعہ بھوٹ پڑے ہوئے دلول اور مختلف ذبین رکھنے والے لوگول کوا کیا گردل گالور اس کی امت کو میں جمترین امت بناؤل گا۔"

## بقرول وغيره يرا بخضرت عليه كالدرتي نقش

الی بہت ی روایتیں بیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت سے کا نام نامی لیعنی لفظ محمد پھر اللہ بہت ی روایتیں بیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت بھی کا نام نامی لیعنی لفظ محمد پھر دل در ختول کے بتول لور جانورول دغیرہ کے لویر قدر تی طور پر نقش پایا گیا۔ چنانچہ حضرت جابر ابن عبد اللہ سے ایک روایت ہے کہ آنخضرت بھی نے فرملا۔

سلیمان کے نمکین انگشتری میں کلمہ کا نقش .....حضرت سلیمان ابن داؤڈ کی انگو تھی پرجو نقش تھادہ یہ تھا۔ لا الله الله منحقه منسول الله علی الله تعلق الله تعالی کے سواکوئی عیادت کے لاکن نمیس ہے اور محمد عظی الله تعالی کے رسول ہیں۔"

( قال) یمال انگو تھی ہے مر اواس کا تگینہ ہے چنانچہ حضرت عباد ہ ابن صامت ایک مر فوع <sup>ل</sup>ہ حدیث استرین

حرصت سنیمان کی انگو بھی کا تکمین اسمان ہے جیجا گیا تھا۔ (ی) لیجنی خاص طور پر ان کے لئے آسمان ہے اتارا گیا تھا جس کو سنیمان نے اپنی انگو بھی میں جڑوالیا تھا۔ (ی) ای انگو بھی کے ذریعہ وہ اپنی سلطنعت کے انتظامات کرتے تھے۔ اس تکفیل پرید کلمہ نقش تھا۔ "میں اللہ ہول۔ میرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے محمد علیقے میرے بندے اور رسول ہیں"

اب اس روایت کے بعد گذشتہ وہ روایت جو حضرت جابڑے نقل کی تی ہے اور وہ جو آ کے بیان ہوئے والی ہوئے والی ہوئے ہوئے والی ہوئے ہوئے ہوئی ہوئے ایک دوسرے سے مختلف ہو تکئیں (کیونکہ گذشتہ روایت میں اور آ کے آنے والی روایت میں اس تلمین پر نقش عبارت کے الفاظ دوسرے میں) اس بارے میں کما جاتا ہے کہ شاید ان میں سے ایک روایت میں بعینہ اصل کہ الفاظ نقل کرنے کے جی اور دوسری روایوں میں عبارت کے اصل الفاظ نقل کرنے کے بجائے اس کا مفہوم اور مطلب نقل کیا گیا ہے۔

جعزت سلیمان " جب بیت الخلاء میں جاتے یا اپنی ہیوی کے ساتھ ہمستری کرتے تو اس وقت اس انگو مشی کو اتار دیا کرتے تھے مگر جب بہت الخلاء میں جاتے یا اپنی ہیوئے نہیں ہوتے تھے تو ہمیشہ رعایاور سلطندت کے معامدت میں ان کو د شوار ہوں کا سامنا ہو تار ہتا تھا اور اس کے بہننے کی حالت میں ان کو جو سکون اور اطمینان خاطر حاصل رہتا وہ اس انگو مشی کے انگل میں نہ ہونے کی صورت میں نہیں ہوتا تھا۔
حاصل رہتا وہ اس انگو مشی کے انگل میں نہ ہونے کی صورت میں نہیں ہوتا تھا۔
سیمان کی انگل میں ہے کہ سلیمان کی انگھو مشی پریہ کلمہ نقش تھا۔

لَا إِلَّهُ اللَّهِ وَحَدَّهُ لَا شِرِيكَ لَهُ مُحَمَّدُ عَبْدَهُ وَ رُسُولُهُ

ترجمہ :۔ سواے اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کے لائق جیس ہے جو تناہ اور جس کا کوئی شرکیب تہیں ہے۔ محمد عظیمی اللہ کے بندے اور سول ہیں۔

ا حدیث مر نوع کا مطلب ہے جس کی سند براہ راست آنخضرت کی سند کے سندیں تعریف سیرت حلبید ارد د جلد اول میں گزر چکی ہے۔

لا جس روایت میں اصل اُلفاظ تعل کئے تھے ہوں اس کو محدثین کی اصطلاح میں روایت بالالفاظ کہتے ہیں اور جس روایت میں اصل الفاظ کے بچائے صرف مفہوم اور مطلب بیان کیا گیا ہواس کوروایت یا کمعنی کہتے ہیں۔مرتب ای طرح بعض پرانے پھروں پر میے عبارت نقش پائی گئی کہ۔ محد عظافے پر ہیز گار ، مصلح ، سر دار اور امانت "

سریں۔ ملک مغرب بینی مراقش کے شمر قرطبہ کی جامع مبحد میں ایک پتر ہے جس پر قدرت کی طرف ہے فظ" محمہ" نقش ہے

لفظ" تحد" نقش ب دعاء آدم اور آتخضرت علی کے طفیل کا واسطے ..... حضرت عمر فاردن سے روایت ہے کہ آتخضرت منطقہ نے فرمالد

ا سرت المصاحب مروید. "جب آدم سے دو غلطی سر زو ہوگی (جس کی سز ایس ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا) تو انہوں نے اس طرح دعا کی تھی۔ "اے اللہ ایس تجھ سے محمد ﷺ کے طفیل اور صدقے میں درخواست کر تا ہوں کہ میر آگناہ معاف فرمادے۔"

حق تعالیٰ نے فرمایا

"تم نے محد کو کیسے پہچانا۔ "بور کتاب وفاکی روایت کے الفاظ کے مطابق حق تعالیٰ نے یہ فرملا۔ "محد کیا ہیں اور محد کون ہیں۔"

آدم نے عرض کیا

"جو أب نے بھے آپ ہاتھ سے بنایاور جھ میں ردح بھو کی توش نے اپناسر افھایا۔ اس وقت میں نے مرش کے بایوں پر یہ کھا ہواد بھھ اللہ الاالد الاالد الاالله محدر سول الله اس سے میں نے سمجھا کہ آپ اپنام کے ساتھ اسی ذات کے بنام کا ضافہ فرما کیں ہے جو آپ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پہندیدہ اور محبوب ہو۔"
حق تعالیٰ نے فرمایا۔

"توني كما أدم إاكر محديثه موت تومس تخفي بمي بدانه كرتا\_"

اس بارے میں شفاویس جوروایت ہے اس کے الفاظ اس طرح میں کہ آوم نے قرمایا۔

"جب تولے جمعے تخلیق فرانیا تو جس نے تیرے عرش کی طرف سر اٹھایا اور جس نے وہال یہ لکھا ہوا و یکھا۔ لا الله الله مُجَمَّدُ وَسُولُ اللهِ اس سے جس نے یہ جان لیاکہ اس ذات سے زیادہ محبوب اور پہندیدہ تخصے اپنی مخلوق میں اور کوئی نہیں جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جگہ دی۔"

اس پر الله تعالى في آدم كياس دي بينيي حسيس به فرمايك

"میری عزت اور میرے جلال کی متم کدوہ تیری نسل میں آخری یونیبر ہول کے اور اگروہ نہ ہوتے تو میں تھے بھی پیدانہ کرتا۔"

> كتاب وفايس معزت ميمرة من ردايت بك ش في أنخفرت ملك عرض كيار "يار مول الله! آب ملك كس وقت في بنع؟" آب ملك في فرمايا

"جب کے اللہ تعالی نے ذمین کو پیدا فرملالور آسان کو ہموار کر کے سات آسان بنائے اور عرش کو بنایا تو اس کے ستون پر سے لکھا کہ محمر اللہ کار سول ہے لور آخری پینبر ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اس جنت کو بنایا جس میں آدم و حوّا کو بسایا تو اس کے در دازوں ،ور ختول کے پتوں اور در دو یوٹر اور تحیموں پر میر انام لکھا۔ (ی) جس کے ر تھ آپ کی تبوت کی صفت ذکر کی گئی تھی۔ یا پھر وہ صفت ذکر کی گئی تھی جواس سے ذیادہ خاص صفت تھی بینی رس است بیسا کہ مشہور قول بھی ہی ہے (غرض اس کے بعد آنخضرت علیظ کے ارشاد کا بقیہ حصہ ہے کہ)۔ حالا نکہ آدم اس وقت تک جسم اور دول کے دیئے کے در میان ور میان میں بی شے۔ (ی) اس وقت تک ان کے جسم خاکی میں روح نہیں پھو تکی گئی تھی۔ چنانچہ جب اللہ تعالی نے آدم کو زندگی وی اور انہوں نے عرش کی طرف و یکھا تو انہوں نے عرش کی علی اور انہوں نے عرش کی اور انہوں نے عرف کی اور انہوں نے میں انہوں نے انہوں نے انہوں کے ان کو بتلایا کہ بید لینی محمد تمہاری او لاد کے اور انہوں۔ "

چنانچدان کے بعد جب شیطان نے آدم وجواع کوور غلایالوراس کے بعد ان دوتوں نے توبہ کی توانسول نے میرے نام کے ذریعہ حق تعالی کو توبہ کی سفارش پیش کی۔"

(ئ) تو گویا آنخضرت بھانے کوانٹد تعالی نے آدئم کے وجود سے بھی پہلے نبوت سے آراستہ فرہایا تھا۔ سب سے افضل انسان کے متعلق آوئم کی اولاد میں بحث .....ای سلنے میں حضرت سعید ابن جیر " سے ایک روایت ہے کہ آوئم کی اولاد میں اس بات پر اختلاف ہواکہ مخلوق میں اللہ تعالی کو کون سب سے ذیادہ عزینہ۔ بعض نے کہا

" آدم سب سے زیادہ عزیز ہیں اس کئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسپے ہاتھ سے بتایا اور اسپے فرشتوں سے ان کو سبدہ کر ایا۔"

ومحددوسرون في كما

" نہیں مالا نکہ یعنی فرشتے سب سے زیاد واللہ تعالیٰ کو عزیز بین اس لئے کہ وہ محلوق مجھی اللہ تعالیٰ کی عافر مانی نہیں کرتی۔"

آوم کا فیصلہ ..... آخر نیطے کے لئے انہوں نے بیات آدم کے سامنے رکھی۔ آدم نے فرمایا۔

اوم کا فیصلہ ..... آخر نیطے کے لئے انہوں نے بیات آدم کے سامنے رکھی۔ آدم منے فرمایا۔

ای دقت عرش الی بھی کی طرح میری انکھوں میں چکا۔ میں نے اس کودیکھاکہ وہاں یہ لکھا ہوا تھا۔ محمد دسول الله تودی الله عزوجل کے نزدیک مخلوق میں سب سے ذیادہ عزیز اور بیادے ہیں۔"

ایک قول ہے کہ آدم کے دولقب عضا کیہ "ابو محمہ "اور ایک "ابوالبشر" (بینی محم عظیمة کے باپ اتمام انسانوں کے باپ)۔

اس دایت کے ظاہرے معلوم ہو تاہے کہ آدم کواس لقب لین ابوالبشر کے لقب سے دنیا میں ایکارا جا تا تھا جبکہ ریبات بیجھے بیان ہو چک ہے کہ "ابو محمہ" کے لقب سے ان کو جشت میں یاد کیا جا تا تھا۔

اس طرح مفرت عمر ابن خطاب سے محی ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک و فعہ حضرت کعب احبار

ہے فرمایا"

د ہے۔

سرور اے امیر المومنین ایس نے (تورات میں) پڑھا ہے کہ حضرت ایر اہیم خلیل کو ایک پھر ملا

جس پر چار سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطریہ تھی۔

" ہے تنگ میں ہی اللہ ہول۔ میرے سواکوئی عبادت کے لائق نمیں ہے اس لئے میری عبادت و کی کرو۔"

دومري سطريس بيه لكها تقله

میں بی اللہ ہوں۔ میرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محد عظافہ میرے رسول ہیں۔ اس کے لئے خوش خبری ہے جوان پر ایمان لے آیاور ان کی پیروی کرنے لگا۔"

تبسري سطريس سيه لكعابواتغا

" میں ہی اندیوں۔میرے سواکوئی معبود نہیں ہے حرم میر اے اور کعبہ میر انھرہے،جو میرے کھر میں داخل ہو گیاوہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔"

مکر تورات میں چو تھی سطر کی عبارت نکال دی گئی ہے۔

خراسان کے ایک بہاڑ پر آ تحضر ت اللہ کے نام کا تعش .....(ی) بعض علاء نے لکھا ہے کہ ۲۵ اور میں خراسان میں آیک ایک ذہر دست اور خوفاک آند کمی آئی کہ جس سے قوم عاد پر عذاب کی شکل میں ۱۵ میں خوالی آئد می کا تصور ہو تا تعایمال تک کہ آئد می کے بتیجہ میں پہاڑتک پلٹ گئے (لیعنی بوی بوی پوی پٹی نیں المک علی اور وحش جانور بدحواس ہو کر بھا گئے ۔ لوگول کو یقین ہوگیا کہ قیامت کا وقت آگیا ہے چنانچہ بست ذور سے کلہ و استغفار پڑھنے گئے۔ اس دوران میں اچاہی ان کی نظر انفی تو انہوں نے ویکھا کہ آسان سے آیک بر دست نور از رہا ہے اور ان بہاڑول میں سے آیک بہاڑ پر آرہا ہے۔ اس وقت لوگوں نے وحش جانورول کی بر دست نور از رہا ہے اور ان بہاڑول میں سے آیک بہاڑ پر آرہا ہے۔ اس وقت لوگوں نے وحش جانورول کی بر فرد رہا کہ اور ان میں تھا کہ بہاڑی کی طرف جانے گئے جس پروہ توراز رف کے انہوں نے ایک بھر دیکھاجو انہوں نے ایک بھر دیکھاجو انہوں نے ایک بھر دیکھاجو اب انہوں نے ایک بھر دیکھاجو اب تھر انہوں نے ایک بھر دیکھاجو اب تھر اب انہوں نے ایک بھر دیکھاجو اب تھر اب تھی اور قبی تھیں۔ بہلی سطر یہ تھی۔ اب تھر اب تھی انہوں نے کہ میری عمود نہیں ہے اس لئے میری عمادت کرو۔ "میں سواکوئی معبود نہیں ہے اس لئے میری عمادت کرو۔ "

دوسری سطریه تغی ۱۹ میرانور و نشوره

"محد منطقة جو قريش مين الله كرسول مين"

تيسري سطريس بيرتما

میں تمام آسانوں میں گھوا، آسانول میں میں نے ایساکوئی مقام میں ویکھا جمال مردی امام میں استام آسانوں میں گھوا، آسانول میں میں نے ایساکوئی مقام میں ویکھا جواند ، در اس طرح میں نے در ہی ہوائد ، در اس طرح میں نے ضرت میں کی گرد نول پر اور جنت میں بانس کے در شنوں تک پر لکھا ، وایا اس طرح جنت میں بانس کے در شنوں تک پر لکھا ، وایا اس طرح جنت

میں شجرہ طولی، سورة المنتی نعنی بیری کے در خت اور فرشتول کی آنکھول کے در میان اور ہر پر دے میں آپ کا

نام لکھاہولیائی۔ ممر بعض محد ثین نے اس صدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ مماری میں میں استالیا لوح محفوظ میں قلم کی سب سے پہلی تحریر اور آب علیہ کاذکر .....ایک قول ہے کہ لوح محفوظ میں ایک قول ہے کہ لوح محفوظ میں ایک تحق کے اس مالم کے بنانے سے پہلے یہاں چین آنے دالا چھوٹالور براایک ایک داقعہ لکھ دیا مياب اس ير) قلم نے سب سے ملے جو كلمات كليے وہ يہ بي

بسمُ الله الرحمن الرحيم. اثى انا الله لا اله الا انا محمد رسولي . الخ

ترجمه : - أغاز ب الله تعالى كم ما مرك ما تحد جويزامر بالناور تمايت وحموالا بهدي الله بول مير ب موا کوئی عیادت کے لائق شیں۔ محد ساتھ میرے رسول ہیں۔ جو مخفی میری تقدیر بردامنی رہااور جس نے میری جيجى بوئى يختيون پر صبر كيااور جس نے ميرى بيجى بوئى نعموں ير شكر اواكيا اور جومير مے فيصلول يرسر جمكا تاريا میں اس کانام صدیقین ( کے بلند مقام میں تکھول کالور قیامت کے دن اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤل گا۔" ایک روایت شن بیرے کہ اور محقوظ کے شروع شن بے کلمات لکھے ہوئے ہیں۔

"الله تعالى كے سواكوئي معبود تهيں ہے۔اس كادين اسلام ہے محمد تنظف اس كے بند در وسول ہيں جواس بات يرايمان لاے كالله تعالى اس كوجنت من داخل كرے كا۔"

ایک روایت میں ریہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو تھم دیا کہ الکی اور میں کمام باتیں لکھ دے تواس نے عرش کے بروول برید کلمد لکھالاالدالاالله محدر سول اللہ

اس بارے میں روایتوں کا بیا خسلاف قابل غورے (کیونکہ یمال روایتوں کے اخسلاف کے علاوہ لوح تحفوظ اور عرش کے بردول دونول کا دورواغول میں ذکر ہوا ہے کہ تھم کو جب اللہ تعالیٰ نے اسکے اور وکھلے واقعات لکھنے کا تھم دیا تو ایک روایت کے مطابق تلم نے لوح محفوظ پر لکھااور دومر ی روایت کے مطابق اس نے عرش کے بردوں بر نکھا)اب بہال روایت کے ظاہر سے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب علم کواللی میں تمام باتیں لکھنے کا تھم دیا گیا توسب سے پہلے اس نے عرش کے پردول بروہ کلمہ لکھاجو بیان ہوالوراس کے بعد اس کو جس چزے کیلینے کا تھم دیا گیااس نے اس کو تحریر کیا۔ جیساکہ جب اس کو تھم دیا گیا تھا تواس نے لوح محفوظ میں وو كلمات كك يضے جوبيان موسئ بيدمر اورواجول كے ظاہر سے معلوم موتى باوراكر حقيقت ميں مى مراوب تو اس كامطلب بيه موكاك قلم في الكي اور يجيلي تمام يا تين اوح محفوظ اور عرش كي يردون وولول ير لكسين-ای طرح ایک دوایت ہے جعزت عرفے آنخفرت مظاف سے نقل کیا ہے کہ آوم نے قرملا۔ "میں نے شجر طوفی اور سدرہ المنتی (ی) اور جنت کے بالس کے در خول کے جول بر استخصرت نام نامي لكهابواد يكها-"

ای بناء پر ملامه سیوطی نای کتاب خصائص کری می نکسا ہے۔

"ب بات آخضرت الله كي خصوصيات من سے ب كه عرش يرالله تعالى كے نام ياك كے ماتھ آب على كانام ناي بحي لكما بواير"

ای کاب میں میر سمی ہے کہ حق تعالی نے فرمایا

میں نے عرش کوپائی کے تو پر پیدا کیا تواس کی ہیت سے اِٹی لرزنے لگاتب میں نے عرش پر لاالہ الااللہ محد الر سول اللہ لکھ دیا جس کی بر کت ہے عرش ساکن ہو گیا۔"

ای طرح ای کتاب میں ہے تھی ہے کہ تمام ملکوت بینی آسانوں اور جنتوں اور الن میں جو کہتے ہے ان سب پر آنخضرت ﷺ کانام نامی لکھا ہواہے۔

علامہ سیوطی کی بی ووسری کراب خصائص مغری میں ہے کہ آنخفرت ملے کی خصوصیات میں ہے یہ بھی ہے کہ عرش پر،ہر آسان پر، تمام جنتوں اور ان میں موجود چیز دل پر اور تمام ملکوت میں جو یہے بھی ہے ان

سب پر آپ ملک کانام نای لکھا ہواہے۔

> " محمد کون ہیں۔" جبر کیل نے فرملیا

"وہ آپ کی اولادیس سبے آخری تی ہول کے۔"

اب اروایت سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ آگر عرش اور جنتوں اور آسانوں علی ہر جگہ اور ہر ہر چنز پر
اخضرت ملاقا کانام لکھا ہوا موجود ہے تو آدم نے جنت علی رہنے ہوئاں نام کو ضرور دیکھا ہوگا اور آپ کو

ہانتے ہوں گے۔یا لیسے بی ایک روایت گرری ہے کہ آدم نے فرمایا کہ جب جمع علی روح والی جاری تھی توروح

کے ٹاگوں تک وینچ سے پہلے بی میں اٹھ کر بیٹے گیا اور عرش پر میری نظر پڑی تو ہاں آنحضرت تھے کانام لکھا
وادیکھا۔ توان سب روا توں میں معلوم ہوتا ہے کہ آدم آنخضرت تھے کو جائے تے لہذا اس روایت میں انتکا
خضرت تھے کے متعلق حضرت بنر میل سے وجھا شبر کا باعث بناہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت کو
رست مانے کی صورت میں کما جاتا ہے کہ ممکن ہے اس سوال کے ذریعہ آدم یہ اطمینان کر ناچا ہے ہوں کہ آیا
بر میر شہر کو کی اور جی یا وہی جی جن کانام انہوں نے آسانوں میں لکھا ہواد کھا تھا اور جن کے بارے میں ان کو
رائی کیا جاتا تو جن کے نام ہے آدم نے آئی و عامل سفارش کی تھی بھر حال یہ اختلاف قائل تو درے۔
میں ان کو این کیا جاتا تو جن کے نام سے آدم نے آئی و عامل سفارش کی تھی بھر حال یہ اختلاف قائل تو درے۔

اس الشكال كے جواب كے شروع ميں يہ كما كيا ہے كہ اگر بير دوايت ورست ہے توبيراس لئے كما كيا ہے . آ مے جمال اذان كى ابتداء كابيان آئے گاد بال اس دوايت كے متعلق بيد تفصيل آوى ہے كہ اس مديث كى سند

ں بعض راوی غیر معروف ہیں۔

مر علی ایک روایت مرکزی تو پہنے میں میں ایک روایت کاب سفاء العدور کے معنف نے اپی مختر میں ایک روایت اللہ کی ہے کہ حضرت علی آئے میں ایک روایت کرتے ہیں جس کی انٹد نعالی نے آئے ضرت علیہ کو خبر ایک کی جن تعالی نے آئے ضرت علیہ کو خبر ایک حق تعالی نے آئے فر ملا۔

"اے تحد امیری عزت اور میرے جلال کی قتم ااگر تم نہ ہوتے تو میں نہ اپنی بید زمین پیدا کر تا اور ز آسان ، نہ میں بیر چست آویزال کر تااور نہ بیہ فرش فاک بچھا تا۔"

ایک دوایت ش اس طرح ہے کہ

"نه میں زمین پیداکر تاند آسان، شدلمیائی پیداکر تالورند چوژائی۔" ای بات کوایک شاعر نے نظم کیاہے

لولاه ما كان لافلك ولا فلك

كلا ولا بان تحريم و تحليل

ترجمه : ـ اگر آنخضرت ﷺ نه بوے توزین و آسان کی بینی مذہو تے۔۔۔ بائک کی بھی نہ ہوتا۔ یمال تک کہ نہ حرام کا پیتہ ہوتانہ حلال کا پیتی شریعتیں ہی نہ آتیں۔

اجعن علماء نے اس شعر کے مضمون کی تالفت کی ہے مگر اس گذشتہ روایت سے ان کے قول کی تروید ہو جاتی ہوتی ہے جبکہ قر آن و جو جاتی ہے اس مضمون کو غلط بتائے والوں کا دعوی ہے کہ اس شم کی بات دلیل کی مختاج ہوتی ہے جبکہ قر آن و حدیث میں اسک کوئی چیز جمیں ہے جو اس بات کی دلیل بن سکتی ہو۔ محر اس روایت کی روشن میں ان کو جو اب و باسکتا ہے کہ حدیث میں اس بات کی دلیل موجو دہے جو اس دعوی کو ٹابت کرتی ہے۔ واللہ اعلم

### در خنول کے بنول پر آپ علی کے نام کے نقش

اس طرح ایک بزرگ نے اپناواقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم جمادیں تھے ای دوران میں انفاق سے ایک جمازی میں تھے ای دوران میں انفاق سے ایک جمازی میں بین میں بین میں ہے ایک در خت دیکھا ہوا تھ لا الله الا الله محمد الرسول الله۔

ای طرح ایک بزرگ ہے دواہت ہے کہ میں نے ایک جزیرے میں ایک بہت بڑاور خت دیکھا جس کے ہے ہیں ایک بہت بڑاور خت دیکھا جس کے ہے بھی بہت بھے ہوں بر سرخ اور سفیدر تک ہے ہے بھی بہت بھی بہت بڑاور سفیدر تک ہے بہت بھی بہت بھی سفر میں یہ لکھ بڑے صاف صاف اور دا شمخ انداز میں قدرتی طور پر ہے کے اندر تمن سطریں تکھی بوئی تھی۔ پہلی سطر میں یہ تکھ بواتھا۔

اور تیسری سطر میں یہ تحریر تھاکہ۔اللہ تھائی کے زود یک دین صرف اسلام بی ہے۔
ایسے ہی ایک اور یزرگ سے دوایت ہے کہ ایک دفعہ میں ہندوستان کے علاقے میں حمیا۔ وہاں کے
ایک گاؤں میں میں نے ایک سیاہ دنگ کا گلاب کا اوداد کھا جو ایک بڑے میاہ گلاب میں سے پھوٹ رہا تھا۔اس میں
بڑی عمدہ خوشیو تھی اور اس پر سفیدرنگ میں یہ لکھا ہوا تھا۔

 طرف گیاجوا بھی کھلا نمیں تھا گر اس میں بھی جھے وہی جہارت نظر آئی جو دومری تمام پتیوں پر تھی۔اس بستی میں اس قسم کے پو دے بہت سارے بیں حالا تکہ اس علاقے کے لوگ بتوں لور پھر دل کو پوجنے والے بیں۔
گلاب کی پہنکھو کی پر بجیب تحریر سے ابن مر ذوق نے شرح بردہ میں کسی بزرگ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک مر تبہ جبکہ ہم بحو ہند کے گرے بانعوں میں سفر کر دہے تھا جانک ایک ذیر دست آند ھی چل ہماری کشتی ہوا کے زور میں ایک بزریرے پر جبنے کی وہاں ہم نے ایک مرح گلاب کا پوداد بھا۔ میہ گلاب بڑا فو شبودار تھا اور اس پر ذر دریگ میں یہ لکھا ہوا تھا۔

"رحلن ورحيم كي جانب سے تعتول سے بھر پور جنتول تك يہنج كے لئے مد فرمان اور برواند مقرر كيا كميا ب- لإ الد الا الله محمد رمسولى الله

ای طرح ایک مورخ نے لکھاہے کہ میں تے ہتدو ستان کے علاقوں میں ایک در خست دیکھا جس ہر ایک در خست دیکھا جس ہر بادام کے جیسا کھن لگناہے اور اس ہر دو تھلکے ہوتے ہیں اے توڑا جائے تواس میں سے سبر رنگ کا آیک لیٹا ہوا پہتا سا لگانا ہے اور اس پر بیر کے صاف الفاظ میں سے الکتا ہے اور اس پر بیزے صاف الفاظ میں لکھا ہوتا ہے وہاں کے اوگ اس پر بیزے صاف الفاظ میں کھیا ہوتا ہے تواس سے ہوتا ہے دہاں کے لوگ اس ور خست سے بر کست حاصل کرتے ہیں اور آگر خشک سائی کا زمانہ ہوتا ہے تواس سے بارش کی دعاما تھتے ہیں۔

کتاب مزیل الخفاء میں بھی یہ واقعہ ذکر ہے گراس میں صرف لا الله لکھا ہوا ہونے کا ذکر ہے۔ اگراس میں صرف لا الله لکھا ہوا ہونے کا ذکر ہے۔ اگراس دوایت کو میچے مان لیاجائے تواس کا مطلب یہ ہوگا یہ روایت ہمارے اس موضوع کی دلیل نہیں ہے گی (جس کے مطابق رسول اللہ میں ہے کانام مای پھرول اور در خول و غیرہ پر نکھا ہولیا گیا ہے)۔

ای طرح ایک روایت ہے جس کو علامہ حافظ سلنی نے کسی سے نقل کیا ہے کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک ور خت ہے جس کے پتے بلکے مبر ہوتے جی اور ہر پتے پر گھرے مبر رنگ میں یہ لکھا ہوا ہو تا ہے لا الله الله الله الله محمد رسول الله اس علاقے کوگ بت برست تھے وہ اس درخت کو کا ف ڈالتے تھے اور پکھ جڑیں باتی رہنے دیتے ہے یہ درخت بہت تھو ڈے سے دفت میں پھر دوبارہ بڑھ کر اپنی اصلی حالت پر آجاتا تھا۔ آخر ایک و فعہ انہوں نے سیسہ بھلا کر اس کی جڑ میں بھر دیا گر اس سے کے چاروں طرف سے ورخت کی چار شاخیں بھو ٹیس اور ہر شاخ پر لا اله الا الله محمد الوسول الله لکھا ہوا تھا۔ اس (جرت تاک کر امت) کو دیکھ کروہ لوگ اس درخت سے برکت حاصل کرنے گے استعال کرنے ۔ لگے۔ دواس کو ذعفر ان اور دیگر بہترین خوشبووں کے ساتھ استعال کرنے گئے۔

انگور کے دانے میں لفظ محمر علیہ کا نقش ....ای طرح ایک روایت ہے کہ ۵۰۸ ه یا۹۰۸ ه میں انگور کا ایک ایباد لنہایا گیا تھا جس میں سیاہ رنگ ہے بہت صاف صاف محمد لکھا ہوا تھا۔

# 

راوی کتاہے کہ جب میں نے بیدو کھاتو میں نے احرام کے طور پراس کودایس نمر میں ہی ڈال دیا۔

انک اور محض سے حکایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مغرفی علاقے کے سمندر میں سفر محروبا تھا ہمارے ساتھ ایک غلام تھا جس ڈال اور ایک مجھلی پکڑی ۔ یہ مجھلی ساتھ ایک غلام تھا جس ڈال اور ایک مجھلی پکڑی ۔ یہ مجھلی ایک بالشت کی تھی۔ ہم نے اس کو دیکھا تو اس کے کان کے پاس "لا الله "لکھا ہوا تھا اور اس کی گردن کی پشت سے لے کر دوسرے کان کی جگہ " محمد وسول المله "لکھا ہوا تھا۔ ہم نے یہ دیکھے کر اس بھلی کو واپس سند، میں ڈالی دا

ا کیک محتمل سے حکانہ ت سے کہ اس نے ایک مجملی دیکھی جوسفید رنگ کی تھی اور اس کی گرون کی ایشت پر سیاہ رنگ سے لا الله الله معتمد رسول الله لکھا ہوا تھا۔

حفرت ابن عبال سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول الله مقال جینے ہوئے ہوئے ہے اس بینے ہوئے ہے اپائک ایک ایک پر ندہ آیا جس کی چوج میں سزر گف کا ایک بادام تھااس نے اس کوہ جس گرادیا۔ آنخضرت میں نے اس کواٹھا لیک بردہ آیا۔ اس کے اعدا کے سرز رنگ کا کیڑا تھا جس پر ذرد رنگ سے لا الد الله محمد الرسول الله تحریر تھا۔

### بادلول ظاہر مونے والی کلے کی تحریر

ای طرح ایک برزگ سے روایت ہے کہ طرح ان علاقے میں ایک فرقہ تھاجو لا الد الا الله وحده لا حریك لد کو تو مات تفایقی یہ تو مائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لاکن نہیں جو تناہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے گروہ لوگ آنخفرت تا کھنے کی نبوت ور سالت کو نہیں مائے تھے ان لوگول کی وجہ سے کائی فقتہ پھیل رہا تھا۔ ایک روز جبکہ سخت گری پڑری تھی اچا تک ایک سفید باول ظاہر ہوااور پھیلنا شروع ہوا یہ اللہ علی فقتہ پھیل رہا تھا۔ ایک روز جبکہ سخت گری پڑری تھی اچا تک ایک سفید باول ظاہر ہوا اور پھیلنا شروع ہوا کا وقت ہیں اور اسمان اس کے چھیے چھپ گیا۔ اس صاف میں جب ذوال کا وقت ہوا کا وقت ہوا کا الله محمد کا وقت ہوا کا الله محمد رسول الله یہ کلمہ ذوال سے لے کر عمر کے وقت تک ای طرح باقی رہا۔ اس جبرت ناک واقعہ کو و کھے کر اس مطمل ان ہو گرو کی اس خور آ تو ہہ کرئی۔ او حر ساتھ ہی وہاں جو یہودی اور عیمائی رہے تھے ان بیس سے اکثر اوگ

واقعہ خضر و موسیٰ میں دیوار والے خزانے کی حقیقت .....ای ملرح معزت عراین خطاب ہے روایت ہے کہ قرآن پاک میں حق تعالی کاجوریار شاد ہے۔

وْ كَأَنْ تَحْدَهُ كُنز الْقِهُمُ (بِ١١ سوره كفر ٩ ) \_ آميله

ترجمہ نے لوراس دیوار کے نیچے ان کا کھے مال مدفون تھا (جوان کے باب سے میراث میں مہنچاہے)۔
سونے کی اس شختی بر عبرت آمیز کلمات اور آ مخضرت اللہ کا نام ..... (یہ حضرت موٹی اور حضرت میں کھی اور حضرت میں کہ ایک مصرف کے بعد تفصیلی علم کے لئے بیش کر رہا ہے ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جھے اس فرال کے متعلق دوایت کی بعد تفصیلی علم کے لئے بیش کر دہا ہے ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جھے اس فرال کے متعلق دوایت کہنی ہے کہ یہ ایک موتے کی شختی تھی اور ایک تول کے مطابق منگ مرمر کی ایک مختی تھی جس پریہ عبارت تکھی ہوئی تھی۔

"اس محض پر جرت ہے جو موت پر ایمان رکھتا ہے بیٹی یہ مانتا ہے کہ ایک دن اے اس و نیا کو خیر باد

من ہے۔ اور پھر بھی وہ ہنتا اور خوش رہتا ہے۔ اس شخص پر جیرت ہے جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے لیسٹی بیہ
ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد (قیامت کے دن) اس کے عمل کا حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی

ما فل رہتا ہے۔ اس شخص پر تنجب ہے جو تقدیر پر تو ایمان رکھتا ہے لیسٹی یہ جانتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی تقدیم

کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ (نا گوار حاوثوں پر) عملیں ہوتا ہے۔ اس انسان پر جر ت ہے جو د نیا کولور اس

میں رہنے دالوں کے ساتھ اس کے الٹ پلیٹ اور انتقابات کو دیکھتا ہے اور پھر بھی اس د نیا ہے مطمئن اور خوش
میں رہنے۔ اور اللہ ایّد اللّه مُحَمَّد دُر سُولٌ اللّه مُحَمَّد دُر سُولٌ اللّه مُحَمِّد دُر سُولٌ اللّه اللّه اللّه مُحَمِّد دُر سُولٌ اللّه اللّه اللّه مُحَمِّد دُر سُولٌ اللّه الل

(ای خزانے کے متعلق) ملامہ نیٹی دغیرہ نے حضرت علیٰ کی روایت بیان کی ہے کہ (ان دونوں لڑکوں کا)وہ فزانہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے سونے کی ایک سختی تھی جس پر ہے لکھا ہوا تھا۔

تفسیر بیضادی میں بیہ ہے (کہ اس سختی پرید لکھا ہوا تھا)۔

" بجیحے جیرت ہے کہ جو تحفق تقدیر پر انیمان رکھتا ہے دہ (کسی بھی تا کوار واقعہ پر) کیول مختلیں ہوتا ہے ! ابھے تعجب ہے کہ جو شخص رزق پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالٰ اس کور زق دینے والا ہے (مشکل حالات لور شکل ہے ) ہے) کیوں تھکتا اور پر بیٹان ہوتا ہے! بجھے جرت ہے کہ جو آدی موت پر ایمان رکھتا ہے وہ کیے خوش رہتا ہے ! ہے! مجھے تعجب ہے کہ جو شخص (قیامت کے دن) حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ کیے فقلت کرتا ہے ! بجھے جر انی ہے کہ جو شخص د نیالور بیمال رہنے والول کے ساتھے اس کی بے و فائی اور انتلا بات کو دیکھتا ہے وہ کیے اس سے مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ اُلا الله معند رسول الله "

اقول۔ مولف کہتے جی (: چو نکہ اس سختی پر نقش عبارت کے متعلق کی روایتی اور الفاظ آئے ہیں جس کہ جس کے ایس شروانےوں کا اختلاف اور کمزیوری ظاہر ہوتی ہے اس لیے مولف کہتے ہیں کہ )اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے پہلی روایت میں جو عبارت ذکر کی گئی ہوہ حتی کے ایک طرف ہواور دومری روایت میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ اس سختی کے وہ مری طرف نقش ہوں۔ یا بھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے بعض راویوں نے عبارت کے انفاظ میں پڑھ زیادتی کر دی ہے اور بعض نے کی کر دی ہے اور بعض نے روایت بالمعنی راویوں نے عبارت کے انفاظ میں پڑھ زیادتی کر دی ہے اور بعض نے کی کر دی ہے اور بعض نے روایت بالمعنی بیان کی ہے (روایت بالمعنی کا مطلب جیسا کہ چھے بھی بیان ہوا یہ ہے کہ روایت من کر اس کو ان ہی الفاظ میں بیان کر دیا جائے۔ انقل نہ کیا جائے جن میں اے ساگیا ہے بلکہ روایت کے مطلب اور مغموم کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک روایت باللفاظ ہو تی ہے جو وہ ہے کہ روایت کو الن بی الفاظ میں بیان کیا جائے۔

جن میں ہے اے سنا کمیاہے)۔

انسان کی نیکی اس کی او لاد در او لاد تک کے کام آئی ہے .....ان دونوں بھائیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بید فزانہ اتن کی میں میں اللہ تعالیٰ نے بید فزانہ اتن کمی مدت تک اس لئے محفوظ رکھا کہ التا کادہ باپ بمت نیک اور مسائح آدمی تھی جس نے وہ فزانہ محفوظ کیا تھا۔ یہ شخص ان لڑکوں کانویں بیٹت میں داوا ہوتا تھا۔

علامہ محدائن محدد کے اللہ تعالی ایک ٹیک آدمی کی خاطراس کی اولاد اولاد کی اولاد تک کی حاطراس کی اولاد کی اولاد تک کی حفاظ فیے ماتا ہے اور اس جگہ تک کی حد ظت فرماتا ہے جس میں وہ ہوتا ہے یمال تک کہ اس کے قرب دجوار اور آس بال کی جزد اس کے حرب دجوار اور آس بال کی جزد ال تک کی حفاظت اور جمہانی میں رہتے ہیں۔
رہتے ہیں۔

ای سلیلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آیک علوی شخص کو بارون رشید باد شاہ نے قبل کرنے کا ارادہ کیا (اور ای نیت ہے اس کو بلوایا) مگر جب دہ بادشاہ کے پاس آیا تو باردن رشید نے اس کا بہت اعزاز واحرام کیا اور پھراس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں اس شخص سے کس نے یو جھا۔

"تم نے وہ کون می دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تنہیں قبل سے نجات دے دی۔" اس نے کہا

میں نے بید دعاما تکی تھی کہ اے وہ ذات جس نے الن دونوں بجوں کے فرنانے کی ان کے باپ کی ٹیکی کی وجہ سے حفاظت قرمانی، میر سے باپ دادا کی ٹیکی کی وجہ سے میری بھی بادشاہ سے حفاظت قرمانی، میر سے باپ دادا کی ٹیکیوں کی وجہ سے میری بھی بادشاہ سے حفاظت قرمانی، میں بیدوا تعداس طرح ذکر ہے۔ دانلداعلم

#### حضرت موسى ومخضر كاواقعه

تشریک .....ای دافعه کی تنصیان احتر حرج البداین دانتهایند، تغییر این کثیر اور تغییر فازن سے لے کر پیش کررہا ہے تاکہ چیجے گزر نے دائی حضرت عمر کی دوایت میں ای دافعہ کے جس قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دہ بھی تفصیل سے سامنے آ جائے اور پورے دافعہ کے متعلق بھی پڑھنے دانوں کو ضروری معلومات حاصل ہوجائیں۔
ای دافعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن یا کے میں مورہ کھے میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ آیات یاک میں جی ۔

ترجمہ: اور دور دنت یاد کر وجبکہ موٹی نے اپنے خادم سے قرمایا کہ شماس سفریس برابر جلاجادی کا بہاں تک کہ اس موقعہ پر چنج جادل جمال دودریا آبس میں لے ہیں یابول ہیں ذمانہ در از تک چلمار ہوں گا۔ یس جب جلتے جلتے دونوں دریادک نے جن ہونے کے موقعہ پر پنچاس اپنی چھلی کودونوں بھول سے اور مجھلی نے دریا ہیں اپی راہ لی اور چل دی۔ پھر جب دونوں دہاں ہے آگے بڑھ گئے تو مونی نے اپنے خادم ہے فرہایا کہ جمارانا شتہ لاؤ۔ ہم کو اس سفر جس ( بینی آئ کی منزل جس) بڑی تکلیف ہوئی۔ خادم نے کہا کہ لیجے دیکھیے ( عجیب بات ہوئی) جب ہم اس پھر کے قریب ٹھرے تھے سوجس اس مجھل نے ذرندہ ہونے کے بعد کا دریا جس عجیب طور پر پناہ لی۔ جس اس کوذکر کر تالور (وہ قصہ یہ ہواکہ ) اس مجھل نے (زندہ ہونے کے بعد ) دریا جس عجیب طور پر پناہ لی۔ موئی نے ( یہ دکایت من کر) فرمایا کہ بی وہ موقعہ ہوئی ہوئی ہوئی میں اس کے بعد کو بایا جن کہ مول کے نشان دیکھتے ہوئے النے لوٹے۔ سودوہاں پینی کر انہوں نے بمارے بندوں جس کے ہم کو تل تی تھی۔ سودوہاں پینی کر انہوں نے بمارے بندوں جس سے ایک بندے کو بایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت النے لوٹے نے سودہاں پینی کر انہوں نے بمار کے بندوں جس سے ایک بندے کو بایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت ( ایمینی مقبولیت ) وی تھی اور ہم نے ان کو اپنی پاس کے بندے کو بیا جن کو ہم نے پی خاص ہوں کے بیاں بھی تھے اس بات کو بعض ایس عرائی نہیں کھیتے ہوئی ہیں بھی کھی ہیں بعض اہل کتاب کہتے جس کہ یہ موئی جو حضرت خطر کے باس گئے تھے ( پیفیر حضرت موسی ایس عرائی میں ہوگوں نے بھی بائے ہو ایس ایس کے تھے اس بات کو بعض ایس عرائی میں جو بین ہیں کہتے ہوں کہ موٹی ایس کے بین جو اس ایکی صوبے بین میں کہتے ہیں کہتے ہیں بین جو بین ایس کے جو اس ایکی صوبے بین کی تائید ملتی ہور جس پر علماء میں انتاق ہی کہ یہ حضرت موسی ایس عمرائی جو بین امر ایس کے بین ہو تھے نوف ایس عمر تب حضرت این خیر سے جو بین امر ایس کے نبی جھے بینار می جس سعید این خیر سے دونیت ہے کہ جس نے ایک مر تب حضرت موسی ایس عمرائی عمرائی عمرائی عمرائی عمرائی عمرائی عمرائی کیات کہا۔

بوئی البکانی میے دعوی کرتا ہے کہ «عثرت خفتر کے ساتھ جانے داے موسیٰ بنی اسراکیل کے ہینیبر حدرت موسیٰ ابن عمر ان نہیں جھے ؟

حضرت این عمال نے فرملا۔

"وہ خداکاد شمن جھوٹ بولتا ہے ہمیں الی ابن کعب نے بتلایا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کویہ فرماتے سنا ہے کہ ایک مرتبہ موسی آپی قوم کے در میان خطبہ دے رہے ہے۔ اسی دور ان میں کسی نے ان ہے پوچھا۔ "کون شخص سب نے زیادہ عالم ہے ؟"

موسیٰ یے کماکہ میں ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی کیو نکہ انہوں نے جواب میں یہ نہیں کما کہ انتدہی کو خبر ہے (کہ کون کو میں سب سے زیادہ عالم ہے) چنانچہ ای وقت وی نازل ہوئی کہ "جمع البحرین لیعنی جمال دودریاؤں کے پانی طبتے ہیں وہاں ہماراا یک بندہ ہے جو تم سے براعالم ہے۔"
(موسیٰ کو دہال جائے کا تقم ما اتو وہ وہال جسنچے اور ان سے ملنے کے لئے بیتاب ہوئے) چنانچہ انہوں نے

حن تعالی ہے عرض کیا۔

"اے برور د گار ایس وہال کیے میٹیول گا؟"

الله تعالیٰ نے فرمایا۔

"ا پنے ساتھ ایک جیملی ناشتہ دان میں رکھ نوجہاں بھی وہ جیملی کھوجائے ای جگہ وہ بندہ ملے گا۔" چنانچہ موٹی نے ایک مجیلی (پکاکر) توشہ دان میں رکھ لی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک نوجوان یوشع ابن نوان کو خادم کے طور پر ہمر اولے لیا۔ یہاں تک کہ جب وہ ایک خاص پھر تک پینچنے تو دونوں ( حکمن کی وجہ ہے )اس پھر بر مر رہ کا ۔ لیٹے اور سو گئے۔ ای وقت توشہ دان میں مجیلی تزیل اور اس میں تو دونوں ( حکمن کی وجہ ہے )اس پھر بر مر رہ کا ۔ لیٹے اور سو گئے۔ ای وقت توشہ دان میں مجیلی تزیل اور اس میں ے نکل کر دریامیں جاکو دی اور اس طرح سمندر کی تہہ میں اتر گئی جیسے کمی سرنگ میں اتر جائے ہیں۔ جس جگہ دو مجھلی سمندر میں کو دی دہاں اللہ کی قدرت سے جاروں طرف سے پانی رک کر ایک سوارخ ساپیدا ہو گیا اور اس طرح باتی رہا۔

س کے بعد جب موسی اور ان کے ساتھی جائے تودہ خادم آب سے میں بنایا ہول مجے کہ مجھلی یہاں تو شہ دان ہے نکل کریانی میں کو و گئے ہے۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے دولتہ ہو سے لور بقیہ پورادن اور ایک دات جلتے رہے ہوئی تو موسی نے اینے ساتھی ہے فرمایا۔

" بهارانا شنه (لینی وه مجهلی) لاؤ آج کے سفر نے تو ہمیں بہت تھ کادیا۔"

مجھلی کی گمشدگی اور خصر می دریا دنت ..... یہ تعکان بھی موٹی کواس جگہ ہے آئے نکلنے کے بعد ہی معلوم ہوئی جمال جائے کاان کواللہ تعالٰ نے حکم دیا تقااس سے پہلے انہیں کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ غرض ناشتہ انگئے پراب ان کے خادم نے ان سے کما۔

"دیکھئے جب ہم نے اس پھر کے پاس آرام کیا تھا تواس وقت اس مجھلی کاذکر کرنا میں بھول کیا۔ یہ بات ایقیناً شیطان نے بی ججے بھلائی ہے اور اس مجھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنار استدینا نیا تھااور یائی میں کوو "نی تھی "

اس طرح مجینی کے لئے توبانی میں سرنگ بن گڑاور موسی لوران کے خادم نے لئے میہ ایک جیرت ناک واقعہ بن حمیا۔موسی نے فرمایا۔

"ای جگہ تو (جمال وہ چھلی کم ہوئی ہے) ہم جانا چاہے تھے!" موسلی دخصر کی ملا قات اور رفاقت کے لئے زبان بندی کی شرط ..... چنانچہ اب ووٹوں اپنے ہیروں کی نشانات دیکھتے ہوئے وہاں ہے اوٹے یمال تک کہ ای چھر کے پاس پنچے اور دیکھا کہ وہاں کپڑ ااوڑ سے ہوئے ایک شخص جینھا ہے (یہ بزرگ حضرت خضر تھے) موٹی نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خصر نے (یہ سلام من کر جیرت ہے) کہا۔

> "آپ كاس ما يقي سمان مكابيه طريقه كمال سه آيا؟" حضرت وسي (سمجد شيخ كه بيان كو پهچان نهيس بين اس لنزانهون) نها" "هين موسى بهون-"

معرت نعظ في جها كيابى امرائيل ك ( فيقير) موى ؟

'وسی نے کہا ''بال اور آپ کے پاس میں اس کئے آیا ہول کہ آپ جھے بھلائی اور نیکی کی وہ باتیں مثلا کمیں جو آپ کو اللہ تعالٰی نے سکھلائی ہیں۔''

معفرت تعترف كما

"تگر آپ میرے ماتھ صبر نہیں کر سکتے موٹی۔ جھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ہے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے اور تہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ہے جو باتی ہتلائی ہیں وہ میں نہیں جانیا۔" موسیٰ نے فرمایا "آپانشاءالله جھے صبر کرنےوالا بی پائیں مے نور میں آپ کے کسی عکم کی نافر مانی نہیں کروں گا۔" آخر حصرت تعتریے فرمایا

"اجھاآگر آپ میرے ساتھ چانائی جائے ہیں تو مجھے کی بات کے بارے میں خود ہے کچھ مت

یو چھنا یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے متعلق آپ کو ہتلادول۔" موسی کی بے صبر کی۔۔۔۔۔اس کے بعد دونول وہاں سے روانہ ہوئے اور سمندر کے کنارے ہنچے وہاں ایک کشی

کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت خضر نے ان کرشی والول نے بات کی کہ دہ ان کو دوسرے کنارے پر پہنچادیں۔ والوگ حضرت خضر کو پہنچان سے ان کو کشتی میں بٹھا لیا تھوڑی ہی دور چلے بھے کہ موسی نے دیکھا

حضرت خضرا يك كلمازى سے تحققى كاليك تخت توڑ نے لگے۔ موئی نے (جران موكر) كما

"جَنْ لوگوں نے ہمیں بغیر کرایہ لئے سوار کر لیا آپان کی کشتی کو تباہ کرنے کاارادہ کر دہے ہیں تاکہ کشتی والے پیچار تحرق ہو جا کیں۔ یہ تو آپ بڑی نامناسب بات کر دہے ہیں۔"

حضرت خضر لے فرملیا

"كيايل في آپ سے كماند تفاكد آپ مير ساتھ مبر نبيل كر سكتے۔"

موسی نے قرمایا

"جھے ہے بھول ہو تی آپ اس غلطی کو معاف کریں اور بخی نہ کریں۔" "مخضرت میں ہے (موسی کی اس پہلی بھول کے متعلق) فرمایا ہے کہ

" پہلی بار موسی نے دا تھی بھول بی ہو گئی تھی۔"

(قال)اس سفر کے دوران ہی میں استی کے ایک شختے پر ایک چڑیا آگر بیٹی۔اس نے سندر میں

چو کے ڈال کر پانی بااور پھر اڑ گئی۔ حصر مت خصر نے بدد کھے کر حصر مت موسی سے فرمایا

" بجھے اور تنہیں اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس سے اللہ کے علم میں اگر کوئی کی ہوتی ہے تو اتنی ہی جنٹنی اس جڑیا کے ایک قضر دیائی جینے ہے اس سمندر میں ہوئی ہے۔

غرض دوسرے گنارے کننے کے بعد دونوں کشتی میں سے اترے اور ساحل ایکے ساتھ ساتھ چلنے گے ای وقت حضرت خضر نے ایک لڑکے کو دیکھاجو چند دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت ڈسٹر نے فورا" بڑھ کراس لڑکے کاسر اپنے ہاتھ میں پکڑالورا کیک وم اس کی گردن مروڑوی جس سے وہ بچہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ موسی نے یہ منظر دیکھا۔

تو(ان سے مبرنہ ہوسکالور) فورا "بولے۔

"آب ناس معموم بنے کو بغیر کی وجہ کے مار ڈالا ایے تو آپ نے بہت بی مامناسب کام کیاہے؟" حضرت خصر نے فرمایا

. "میں نے پہلے آپ سے کما تھا کہ آپ میر ہے ہما تھ مبر سے نہیں رہ سکتے!"

حضرت خضرے اس دفعہ پہلے ہے بھی ذیادہ تختی ہے بیات کھی تھی۔حضرت موسیٰ (کو فورا" ہی اپنی بھول کا خیال ہوالور انہوں) نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔

"اچھااگراس کے بعد میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ میراساتھ چھوڑ دیں۔اب آپ ب

جد انی اور افتائے راز....اس کے بعد یہ دونوں بھر آگے رولتہ ہو گئے۔ آخریہ ایک گاؤں میں مہنے حضرت خضر نے ان سے کھانا کھلانے کی در خواست کی محربہتی والول نے الن مسافرول کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آئے برھے توای سبتی میں انہیں ایک دیوار نظر آتی جو (پوسیدہ موکر)ایک طرف کو جھک تنی تھی اور ممی بھی وقت مرسکتی تھی۔حضرت خضر نے اس کو دیکھا تو فورا" بڑھ کراییے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا۔ بیہ صورت دکھے کر حضرت موٹی (ے پھر صبرت ہوسکالور انہوں)نے کما

" یہ ایسے لوگ بیں کہ ہم ان کے بہاں آئے تو انہوں نے ہمیں کھانا بھی تمیں دیالور ہماری میزیانی ے صاف انکار کردیا۔ آب نے ان لو کول کایہ کام کیا ہے آپ کواس پر اجرت لینی چاہے تھی (تاکہ اس کے

ذر بعه بی پیٹ مجمی بھر کیتے )۔ ا"

حضرت خفزموسی کودومر تبدسوال کرنے پر ٹوک سے ہے تھے آخراب انہوں نے موسی سے صاف کمددیا۔ " بس بیس سے تمهار ااور میر اساتھ چھوٹا ہے۔ لیکن (جدا ہونے سے پہلے) میں حمیس ان سب باتول کا سبب ضرور بتلائے دیتا ہول جن کے متعلق آپ سے صبرتہ ہوسکا۔"

المخضرت عظی فرماتے ہیں کاش موسی کھے اور صبر کر لیتے تاکہ اللہ تعالی ان یا تول کے متعلق ہمیں

دوم ر کی روابیت ..... سعید ابن جبیر کتے ہیں کہ معفرت ابن عباس اس آیت میں محان وراہم کے بجائے كَانَ آمَامُهُمْ بَهِي يِرْحِتْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْدُنتَهِ صَالِحَتهِ يِرْحاكر يَ مِنْ اللهُ المُعْلَمُ ك بعد فكانَ كَافِرًا بَهِي يِرْهَاكُرِتِ تِصِدَامًام بِخَارِي فِي نَعِياس قرات كوسند كرساته نقل كياهي

اس حدیث میں رہے کہ موٹی اپنے خادم ہوشع ابن نون کے ساتھ ایک مجھلی لے کرروانہ ہو سے اور ایک پھر کے پاس پنچے اور وہال (آرام کرنے کے لئے) کے ۔ پھر کتے ہیں۔ موٹی اس پھر پر سر رکھ کر لینے اور مو مجئے۔ پھر کہتے ہیں۔اس پھر کی جڑمیں سے ایک چشمہ نکتا تھا جس کانام نبر حیات تھا۔ جس چیز کو بھی اس جشمے كاياني چھوجاتا ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے (اس كواروو ميں آب حيات كتے بير) چنانچداس چشمد كاياتى كسى طرح اس مردہ مچیلی کو چھو کیا (جو حضریت موسنی کے ساتھ متھی)وہ فوران ترندہ ہو کر حرکت کرنے لکی اور کوو کریائی میں چینج گئے۔ پھر جب موسیٰ کی آنکھ کھٹی توانہوں نے اپنے خادم سے کما کہ جماد اناشتہ لاؤ۔وغیرہوغیرہ۔ پھرای روایت میں ہے کہ ای دور ان میں ایک پڑیا آکر کشتی کے ایک سنتے پر بیٹر گئی اور اس نے یائی منے کے لئے اپی چو پج سمندر میں ڈالی۔اس و تت حضرت خضر نے موسی سے کما۔

"تمارالورميراعلم اورسارى كلون كاعلم الله تعالى كعلم كمقايل ساتناى ب جتناياتى اس جريا

نے سمندر میں سے اپنی چونے میں لیاہے۔" الح

حضرت معیدابن جبر کی ایک مدیث ہے کہ ایک دقد ہم حضرت ابن عیائ کے پیاک ان کے گھر میں بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت ابن عبال نے ہم سے کماکہ مجھ سے کچھ موال کرو۔ میں نے کہا۔

"اے ابن عباس اللہ تعالی مجھے آپ پر فد اکرے۔ کونے میں ایک واعظ ہے جس کانام توف ہوہ یہ کتاہے کہ (موسی اور خصر کے واقعہ میں) بید موسی وہ میں ہیں جو بی اسر ایکل کے تیفیر ستھے" اس دوایت کوابن ترین کے دو آدمیوں سے نقل کیا ہے ایک یعلی ابن مسلم سے اور دومر سے عمر وابن و یہ بنان مسلم سے اور دومر سے عمر وابن ویہ بیان و یہ بنان ہے دوایت کرتے ہیں۔ غرض این جرین آئی روایت بیان کرنے کے بعد کتے ہیں کہ جمال تک عمر وابن دینا کا تعلق ہے انہوں نے کہا کہ اس پر حضر سے ابن عباس نے بیان فرملیا کہ اس فدا کے و شمن نے جموث کہا۔ اور جمال تک پہنا کا اس فدا کے و شمن نے جموث کہا۔ اور جمال تک پہنا کا اس فدا کے و شمن نے جموث کہا۔ اور جمال تک پہنا ہین مسلم کا تعلق ہے انہوں نے ہمال تک بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس پر حضر سے ابن عباس نے دھر سے انہا بن کسب سے دوایت بیان کی کہ رسول اللہ عبانے نے فرملا۔

"الله تعالى كے رسول موئی نے ایک مرتبہ لوگول كے سامنے كھڑ ہے ہوكر وعظ كما جس كوس كر سركا الله تعالى الله من كر سك والب رواند سننے والول كے ول يست متاثر ہوئے لور وہ روئے گئے۔ اس كے يعد حضرت موئی وعظ ختم كر كے والب رواند ہوئے۔ ایک فحض ان كے وقعے كيا (جو ان كاد عظ سن كر اور ان كاعلم وكيد كر بست جير ان اور متاثر ہور ہا تھا) اور ان سے لو حضے لگا۔

"کیااس و نیایس آپ سے برا بھی کوئی عالم ہے!" اس پر موسی نے فرملیا۔" نہیں!"

یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپند ہوئی کہ موسی نے جواب میں ہے کول نمیں کماکہ اللہ تعالیٰ عی جائے والا ہے چنانچہ حق تعالیٰ کی طرف سے موسی سے فرمایا کیاکہ بے شک (تم سے براعالم موجود) ہے۔

موسیٰ نے عرض کیا

" پروردگار۔وہ کمال۔ہے؟"

قرماياً مياء "جمال وووريا سفته مين .."

موسی نے عرض کیا۔

"اے پروردگار! مجھے ابیاعلم عطافر ماجس کے ذریعہ شی اس جکہ کاپتہ لگاسکول جواب ملا۔" جمال مجھی تمار اساتھ چھوڑ جائے (دی وہ جگہ ہوگی)۔"

اس روایت کو یعلی نے جس طرح بیان کیااس کے مطابق حق تعالی نے جواب میں فرمایا۔

تم ایک مری ہوئی مجھلی اپنے ساتھ نے کر چلو۔جہاں بھی دوزندہ ہوجائے (وہیں دہ جگہ ہوگی جہال وہ عالم موجود ہیں جو تم سے زیادہ جانتے ہیں) چنانچہ موسیؓ نے ایک مجھلی اپنے ساتھ لی اور اس کو توشہ وان میں رکھ لیا۔ پھر انہوں نے اپنے خادم سے کہا۔

" " تنهيس صرف اتناكام كرناي كه جهال مد مجهل تنهاد اساته مجهورُد ، وبي مجهد فورا" خبر كردول."

خادم نے کہا

"بي تو آپ نے برا آمان ساکام بتایا ہے۔"

آیت پاک میں فادم ہے مراد نمی ہو شع این نون ہیں۔ غرض اب می دو توں آیک معندی اور سائے دار جگہ بہتے کر خصرے جو سمندر کے کنارے تھی۔ موٹی کی اس وقت آ تکھ لگ گئی تھی۔ اس وقت دہ محیضہ اچانک زندہ ہو کر تزین اور پانی میں کود گئی۔ فادم نے دل میں سوچا کہ فورا" جگا کر خبر کرنا تھیک نہیں۔ اس لئے انہوں نے موسیٰ کے خود بی جا محنے کا انتظار کیا تمر جب وہ جا گے تو فادم ان کو اس دافعہ کی اطاراع ویتا بحول حمیا۔ او هر مجھلی

سمندر میں کودی اور پانی کے اندراتر میں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پانی اس جکہ ہے دک میالور پھر کی طرح سے
سخت ہو گیا۔ وہ مچھلی جس جگہ سے پانی میں اتری وہاں اس طرح سود اخ سابن کررہ میا جیسے پھر میں سوارخ ہو جایا
کر تا ہے۔ حدیث کے راوی ابن جرتے کہتے ہیں کہ عمر وابن ویتار نے جھے اپنے انکو ٹھوں اور ان کے برابرکی
انگلیوں سی سود اخ سابنا کرائ کے متعلق ہتلایا

موسى في النيخ خادم سے ناشته الميلتے ہوئے كما تقاب

"جم اليناس مفرس تو أن بهت ذياده تعكسكة "

عالاتک اس سے پہلے دہ بھناستر کر بھے تھے اس میں پالکل شخصی محسوس نہیں ہوئی (کویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہواکہ دھزت مو کی فقصک کر آرام کیالور ناشتہ انگاجی پر فادم کو بچھلی کے کم ہونے کی بات یاد آئی) غرض اس کے بعد (جب حضرت مو کی کو بچھلی کے عائب ہونے کا حال معلوم ہوا تو ) دہ فورا "اپنے فادم کے ساتھ دہال سے دالی ہوئے اور اس جگہ بھتے کر انہول نے دہال حضرت خضر کو دیکھا جو ایک مبز رنگ کا گذا بچھائے ہوئے اس کی لیٹے تھے انہول نے ایک کیڑا اپنے او پر اس طرح اوڑ مدر کھا تھا کہ اس کا ایک مرا تو جیرول کے بنچ دہار کھا تھا اور دوسر امر اس کے بنچ دہائے ہوئے تھے موسی نے قریب بھتے کر ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر نے اپنامنہ جاور میں سے نکال کر موسی کو دیکھا اور کہا

"کمیاای مرزمین میں بھی کوئی ایسا مخف ہے جو (حق تعالی کا یہ پہندیدہ) سلام کرتا ہو! آپ کون ہیں۔" انہوں نے کہلے" میں موسیٰ ہو۔"

حضرت خضرت و عما "كياس اليلول كي يغير موسى "،المول ي"ال!"

تب معرت معرف بي ميا

"كيامقصدب."

مولیٰ نے فرمایا

" میں آپ کے پاس کئے آیا ہول کہ آپ مجھےوہ بھلائیں اور علم سکھلائیں جو آپ کواللہ تعالیٰ کی الر نسسے کی ہیں۔"

حفرت نعرتے فرمایا

"اے موسی آکیا آپ کویہ بات یعنی یہ علم کافی نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تورات ہے اور یہ کہ آپ کے پاتھ میں تورات ہے اور یہ کہ آپ کے پاس دی آتی اجمال تک اس علم کا تعلق ہے جو میر ہے پاس ہے اس کا جاننا آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اس طرح آپ کے پاس جو علم ہے اس کا جاننا میر ہے لئے مناسب نہیں ہے۔"
طرح آپ کے پاس جو علم ہے اس کا جاننا میر ہے لئے مناسب نہیں ہے۔"

ان دفت (جبکہ یہ باتنی کردہے تھے) ایک پر ندہ آیادر سمندر میں اپنی چونجے ڈال کرپائی پینے لگا حضرت

خضر نے منظرو کھے کر فرملا۔

"خدا کی تتم میر اعلم اور تمهاد اعلم الله تعالی کے علم کے مقابنے میں اتنابی ہے بھنایانی اس پر ندے نے سمندر میں ہے اپنی چونج میں بحراہے۔"

پڑے تو)ایک کشتی میں جاکر سوار ہو گئے۔ یہ کشتی دالے لوگوں سے ایرت لے کر ان کو اس کنارے سے اس

کنارے تک پہنچادیا کرتے تھے۔ انہوں نے دھڑت تھڑ کو پہنان لیادر کہاکہ ہم ان ہے اجرت نہیں لیس گے۔ معزت دھڑ کشی میں سوار ہوئے توانہوں نے اس میں ایک سوراج کردیا۔ موٹی یہ دیکھ کر چرا یک دم ہول اٹھے کہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ہو جا کیں۔ دھڑت تھڑ نے ان کویاد دلایا کہ میں نے آپ ہے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ وہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ موٹی نے اس پر فورا" معذرت کی اور پھر معزرت کھڑ ہے دور چل کر انہیں ایک لڑکا ملاجے دھڑت خطر نے قل کر دیا۔ بال بچھ لا کے معز ت خطر نے قل کر دیا۔ بال بچھ لا کہ فورا" ہول انہوں ہے ان کور میں کر انہیں ایک لڑکا ملاجے دھڑت خطر نے قل کر دیا۔ بال بچھ لا کے کھیل رہے تھے۔ معز ت خطر نے ان میں کا فر لڑے کو پکڑا جو بہت ڈین اور مجھ دار تھا۔ پھر انہوں نے اس کو زمین پر ڈال کر چھر ی نے ڈی کر دیا۔ موٹی یہ منظر دیکھ کر گھر اگے اور فورا" بول اُٹھے کہ تھپ نے بال سب ایک جان نے کی۔ معذرت کھڑ سے کہا آپ کے مطابق یہ لڑکا مو من تھا۔ (حضرت خطر نے کہا سب ایک جان نے کی۔ حضرت خطر نے آپ کو کھڑا ہو ہے کہ انہوں ایک وٹو کا اور انہوں نے پھر معذرت کر کے آئندہ کچھڑ ہو چھے کا دعدہ کیا۔ پھر دہاں سے آگے جا کہ انہوں ایک دیوار نظر آئی جو جھک رہی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خطر نے اس دیوار نظر آئی جو جھک رہی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خطر نے اس دیوار انہوں نے ان دونوں ممانوں کو کھانا تک کھلاتے سے انگار کر دیا تھا)۔ حوالہ البدا پیڈوالنہا پیڈ جلدا ص کھڑا کے کہ انگار کر دیا تھا)۔ حوالہ البدا پیڈوالنہا پیڈ جلدا ص کھڑا کے کہ انہوں کے بعد کی تفصیل احقر حتر جم نے تغیر طاذ ن سے انگار کر دیا تھا)۔ حوالہ البدا پیڈوالنہا یک جلدا ص کھڑا کے کہ انہوں کے بعد کی تفصیل احقر حتر جم نے تغیر طاذ ن سے ان کام کی اجرت بھی کے دور انہوں کے انہوں کو کو اب البدا پیڈوالنہا کے کہ تھی طال کے بعد کی تفصیل احقر حتر جم نے تغیر طائر ن سے ان کام کی اجرت کے دور انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی کھڑا کے انہوں کے دور کیا تھا کہ کھڑا کے کہ تغیر طائر کا کو کی کھڑا کے انہوں کے انہوں کے دور کو کھڑا کے کو تغیر کی کو کو کو کی کھڑا کے کہ کو کو کو کا کے کہ کو کو کو کا کھڑا کے کو کھڑا کے کی کو کو کی کھڑا کے کو کھڑا کے کو کو کو کھڑا کے کو کھڑا کی کو کے کو کھڑا کی کھڑا کے

لینی دیواری مر مت کرنے گا جرت آپ بہتی دالوں سے لے سکتے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہم
لوگ بھو کے بیں اور بہتی کے لوگوں نے بہیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا ہے اس لئے بہتر تھا کہ آپ اپناس
کام کی اجرت لیتے۔ آخر حضرت خضر نے اس وقعہ حضرت موسی کے سوال کرنے پر صاف صاف کہ دیا کہ بس
اب میر ے اور آپ کے در میان یمال سے جدائی ہے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ یہ انکار اجرت نہ لینے کے سلسلے میں
تھا (لیکن ساتھ ہی حضرت خضرت کما)۔

"من آب كوان چيزول كى حقيقت بتلائے دينا بول جن پر آب سے صبر شہوسكا۔"

اس سلسلے میں بھی کہا گیا ہے کہ (حصرت خصر نے خود سے آن باتوں کی حقیقت بتلانے کے متعلق نہیں کہا تھابلکہ) بیہ ہواکہ پہلے موسیؓ نے حصرت خصر کادامن بکڑلیالور کہا۔

"اس سے پہلے کہ آپ میراساتھ چھوڑیں جھے ان سب کامول کی حقیقت بتلائے جو آپ نے سکے

حقیقت حال اور کشتی کار از ..... حضرت خعنر نے فرملا

"جہال تک اس کشتی کا تعلق ہے (جس میں میں نے سوران کر دیا تھا) وہ چند غریب آو میول کی تھی جو (اس کے ذریعہ سے ) دریا میں محنت مز دور کی کر کے پیٹ نیالتے تھے۔"

ایک قول ہے کہ ہے دس بھائی تھے جن میں سے پانچ ور پامیں محنت مز دوری کرتے تھے اور اس کے ذریعہ دوزی کماتے تھے۔ یمال قر آن پاک میں فرملیا گیا ہے کہ ہے کشتی چھر مسکینوں کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مسکین فض آگر کسی چیز کامالک بھی ہو تب بھی اس کو مسکین ہی کماجائے گا بینی آگر اس کے پاس اتنامال نہ ہو جس سے وہ اطمینان سے اپنی ضرور تیں ہوری کر سکے تو اس کو مسکین ہی کماجائے گا (چاہے وہ کسی آیک آورہ معمولی چیز کامالک ہی کورانہ ہو )اس کے مقابلے میں نقری وہ ہو تاہے جو بالکل خالی ہاتھ اور مفلس ہو۔ وہ مسکین سے زیادہ

تنگ حال ہو تاہے۔ مسکین کی تعریف بیاس لئے ہتلائی گئی کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو مسکین فرمایا ہے حالا نکہ وہ موگ اس کشتی کے مالک یتھے۔ غرض اس کے بعد حصرت خصر فرماتے ہیں۔

"میں نے اس کشتی میں عیب ڈالنے کا اس نئے اراوہ کیا کہ ان لوگوں کے بیجھے ایک ظالم باد شاہ تھا جو ہر کشتی کو ذیر دستی چھین لیا کرتا تھا۔ لیمنی جو بھی اچھی کشتی ہوتی تھی اس کووہ ظالم باد شاہ چھین لیا کرتا تھا۔ اس لئے میں نے اس میں سوراخ کر کے اسے عیب دار کر دیا تھا کہ وہ جا بر باد شاہ اس کشتی کونہ چھینے۔"

اس باوشاہ کا نام مجلّدی از دی تھا۔ نہ ایک کا فریادشاہ تھا۔ ایک تول ہہ بھی ہے کہ اس کا نام ہددا بن ہدد تھا۔ ایک دوایت یہ بھی ہے کہ کشتی میں موراخ رکنے کے بعد حضرت خضر نے کشتی والوں سے معذرت کی تھی اور ان کواس ظالم باوشاہ کے متعلق بتلایا جو ہرا چھی کشتی چھین لیا کر تا تھا۔ یہ لوگ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ آگے وہ باوشاہ موجو دہ جواس طرح کشتیال چھین لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت خطر نے ان سے فرملیا۔ کہ آگے وہ باوشاہ موجو دہ براس باوشاہ کے پاس سے کشتی گزرے تو دہ اس کوعیب وار اور خراب مجھرکر چھوڑ

الر کے کو قتل کرنے کار از ..... (پھر حضرت خصر نے اس لڑ کے کو قتل کرنے کار از بتلاتے ہوئے کہا)۔
"جہاں تک اس لڑ کے کا تعلق ہے تواس کے مال باپ مومن تھے۔اس لئے ہمیں خوف ہوا کہ (اس
لڑ کے کی محبت ان کو کفر اور سر کشی میں ڈال دے۔اس لئے ہم کو یہ منظور ہوا کہ اس کے بجائے ان کا پروروگاران
کوالی اولاد دے جویا کیڑگی لیمن وین میں اس سے بهتر ہو۔"

ییناس کے بدلے میں مال باپ کو الی الوفاد میسر آئے جو نیک اور پار سالور محبت کی مستحق ہو۔ چنانچہ ایک قول ہے کہ اس لڑکے کے قبل کے بعد اللہ تعالی نے ایک بیٹی عطافر مائی جس سے آیک ہیٹی برنے تکاح کیااور پھر خوداس کے بیٹ سے بھی آیک نئی پرد اہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے ایک پوری است کو ہدا بہت عطافر مائی۔ ایک کر ور قول یہ بھی ہے کہ اس لڑک کے بیٹ سے ستر نی پردا ہوئے۔ اس طرح آیک قول یہ ہے کہ اس لڑک کے بیٹ سے ستر نی پردا ہوئے۔ اس طرح آیک قول یہ ہے کہ اس لڑک کے بیٹ سے ستر نی پردا ہوئے۔ اس طرح آیک قول یہ ہے کہ اس لڑک کے بیٹ سے ستر نی پردا ہوئے۔ اس طرح آیک قول یہ ہے کہ اس لڑک کے بدلے میں اللہ تعالی نے ان کو آیک اور لڑکا عطافر مایا تھاجو مسلمان تھا۔

ایک روایت ہے کہ میہ لڑکا جس کو قتل کیا گیا (اسٹے مال باپ کا بہت چینا تھا) جب پیدا ہوا تھا تواس وقت ماں باپ نے بہت خوشیال منائی تھیں اور جب قتل ہوا توانہوں نے اس کا بہت ماتم کیا۔ اگروہ لڑکا ذیر ورہ جاتا تواس کے ذریعہ ان دونوں کی بربادی لازی تھی۔ لہذا بھے کو اللہ تعالی کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہنا جبیے کیو تکہ اللہ تعالی کے فصینے مومن کے لئے آگر بطاہر تا پہتدیدہ بھی نظر آئیں تو حقیقت میں ہمیشہ خیر اور بھلائی سے

د بوار کار از ..... (چر حضرت خضرت نے اس لیستی کی دیدار کوسید حاکرنے کار از بتلاتے ہوئے کہا)۔

"نور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو دہ دو میتم اڑکول کی تقی جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس کے بنچ ان کا پچھ مال و فن تھا (جو انہیں اپنے باپ سے میر احت میں پہنچاہے) ان کا باپ (جو مرچکاہے) ایک نیک آدمی تھا اس لئے آپ کے پرور دگارنے اپنی مربانی سے جا باکہ دہ دو لواں اپنی جو ان کی عمر کو پین جا کی اور ابنامال نکال

لیں۔ یہ سارے کام میں نے المام النی ہے کئے ہیں۔ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے شہیں کیا۔ بس بیہ ہے ان سب باتوں کی حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔"

واقعہ کی مزید تفصیلات. .... کما جاتا ہے الن دونوں لڑکول کے نام اصر م اور صریم بنتے۔ جمال تک اس خزانے کا تعلق ہے تو حضر ت ابودرواء آنخضرت بیلن کرتے بین کہ وہ سونااور جاندی تھی۔ ایک قول مید ہے کہ دہ اصل میں ملمی خزانہ تھا پڑھ تحریری تھیں جن میں علم تھا۔ (اس بارے میں یہ تفصیل گزر بھی ہے کہ وہ سونے کی ایک شختی تھی جس پر ایک عبارت تحریر تھی جو بیان ہو بھی ہے ) اور اس کے دوسری طرف یہ عمارت تحریر تھی جو بیان ہو بھی ہے ) اور اس کے دوسری طرف یہ عمارت تحریر تھی جو بیان ہو بھی ہے ) اور اس کے دوسری طرف یہ عمارت تحریر تھی جو بیان ہو بھی ہے )

" میں اللہ ہوں ، میر ہے سواکوئی عبارت کے لائق نمیں ہے ، ٹین اکیلا ہوں۔ میر اکوئی شریک نمیں ہے۔ ٹین اکیلا ہوں۔ میر اکوئی شریک نمیں ہے۔ ٹین نے بی بھلائی اور برائی کو پیدا کیا ہے پیراس کے لئے خوش خبری ہے جس کو میں نے خبر کے لئے پیدا کیا ہے اور اس خبر اور بھلائی کو اس کے ہاتھوں پر ظاہر کر دیا۔ اور اس کے لئے افسوس ہے۔ سخت افسوس جس کو میں نے برائی کے لئے پیدا کیا اور اس برائی اور شرکو اس کے ہاتھوں پر ظاہر کر دیا۔ "

ایک قول بیت کہ خزانے کالفظ جب مطلق لیخی با قید استعال ہو تا ہے تواس ہے مراو مال ہی ہو تا ہے اور اگر اس کے ساتھ کوئی قید بھی ہو جیسے کہا جائے کہ فلال کے پاس علم کا خزانہ ہے تو بھر دولت کے سواد وسری چیز مراد ہو سکتی ہے مگر اس شختی کو دونوں ہی طرح کا خزانہ کہا جا سکتا ہے (کیونکہ دولت کا خزانہ تواس لئے تھی کہ پیز مراد ہو سکتی ہے مطابق سونے کی تھی اور علم کا خزانہ اس لئے تھی کہ اس پر حکمت کی باتیں انھی ہوئی تھیں) میدا کی ساتھ کی اور علم کا خزانہ اس لئے تھی کہ اس پر حکمت کی باتیں انھی ہوئی تھیں)

جمال تک ان دونوں لڑکوں کے باپ کا تعلق ہے کہ اجا تا ہے کہ اس کا تام کا بڑے تھا اور دہ بڑے نیک اور پر ہے بڑکار لوگوں میں سے تھا۔ حفر ت عبائ اس آیت کی تغییر میں کہتے ہیں کہ یہ ترزند ان لڑکوں کے لئے ان کے باپ کی نیکی کی دجہ ہے محفوظ رکھا گیا تھا۔ ایک قول ہے کہ ان لڑکوں اور ان کے اس باپ کے دمیان سات پشتوں کا فاصلہ تھا (یعنی دہ نیک فحض ان لڑکوں کا حقیق باپ نہیں تھا بلکہ ساتوین بشت میں داوا تھا جس کو باپ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرض باپ کی نیکی اور پر ہیزگاری اس کی اوال دے کام آئی ہے۔ جیسا کہ اس بارے میں انکہ روایت گزر بھی چکی ہے ،ای طرح حضرت سعید ابن سیت کتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جب جھے اپنے ایک دوایت گزر بھی چکی ہے ،ای طرح حضرت سعید ابن سیت کتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جب بھی کام آئے )۔ بیٹے کا خیال آجا تا ہے توا پی نماز اور زیل و سمجھنے لگیں۔ اس سے مر او سے کہ وہ بائغ ہو جا کیں۔ ایک قول کے بورے میں اور اینے بال اور رزق کو سمجھنے لگیں۔ اس سے مر او سے کہ وہ بائغ ہو جا کیں۔ ایک قول کے

مطابق جوانی عمر اٹھارہ سال کی ہوتی ہے۔

قر آئی الفاظ کا اعجاز ..... یہاں ایک چیز قابل خورہ قر آن پاک کی آیت میں ہے کہ وہ کشتی کھے مسکین لوگوں کی تعین جو دریا میں محنت مز دوری کرتے تھے اس لئے میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دول۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس لڑ کے کے مال باب مومن تھے اور ڈر تھا کہ اس لڑ کے کے مال باب مومن تھے اور ڈر تھا کہ اس لڑ کے کی عبت اس کے بجائے ان کو نیک اس لڑ کے کی عبت اس کے بجائے ان کو نیک اول میں شرائی اور مرکش میں شدال دے اس لئے "ہم نے چاہا کہ "اس کے بجائے ان کو نیک اولاد میسر ہو۔ تو یمال "ہم نے چاہا" کہا گیا۔ اس کے بحل آگے جمال اس دیوار کو سیدھا کرنے کی مصلحت ہٹلائی اولاد میسر ہو۔ تو یمال "ہم نے چاہا کہ اس کہ گیا۔ اس کے متعلق متعلق کی سے جس کے نیچ ایک فران تھاوہاں کہا گیا۔ اس کے دب نے چاہا" میزوں جگہ اس فرق کے متعلق

موال كياجا سكتاب كدايماس كتيب

اس کا جواب ہے کہ پہلی بار جمال " یس نے چاہا" کما گیاہے دہاں گئی ہیں عیب ڈالنے کاذکر کیا گیاہے اس لئے اس فعل کی شبعت حضرت خفر نے جق تعالیٰ کی طرف کرنے کے بجائے ادب کی وجہ اپنی ذات کی طرف کی ہے دوسر کی جگہ لڑکے کو قتل کرنے کے فعل کو بھی اپنی ذات کی طرف نسبت دی لیکن " ہیں " کے بجائے " ہم " کما جس سے اپنی او تجی شان کا فاص طور پر اظمار کرنا مقصود ہے کہ وہ باطن اور حکست کے علم میں ایک او نجے درج کے عالم ہیں اور یہ کہ وہ اس قتل جیسے فعل کو کسی بہت بڑی اور اہم حکست کے بنجر ہر گز نہیں کر سکتے۔ بھر تبری جگہ ہیں اور یہ کہ وہ اس قتل جیسے فعل کو کسی بہت بڑی اور اہم حکست کے بنجر ہر گز نہیں کر سکتے۔ بھر تبری جگہ ہیں ہوریے کہ وہ اس قتل جیسے فول تھیموں کے باپ کی ٹیکی کی وجہ سے ان کے اس فتی کی حفاظت کی گئی تو اس فعل کو اللہ تعالی کی ذات کی طرف نسبت دی گئی کیو تکہ باپ وادا کے ٹیک انتمال کی وجہ سے اور ان کے حالات کو صحیح رکھنا سوائے اللہ تعالی کے کسی جس میں نہیں ہے۔

حضرت خصر ..... آیت پاک شل ہے کہ حضرت خصر نے موسی کوان متیوں کا موں کو حکمت باللہ نے ایعد کماکہ میں نے یہ کام اپنی مرضی اور دائے سے ضمیں کے بلکہ ان کے متعلق جمیے اللہ تعالی کی طرف سے حکم اور المام مانا تھا۔ کیو تکہ ظاہر ہے لوگوں کا مال خراب کر دینایا خون مبادینا بالا اجازت کسی چیزی حالمت بدل دینا ایسے کام ہیں جواللہ تعالی کے حکم اور صاف نص کے بغیر نہیں کے جاستے۔ چنانچہ آیت پاک کے اس جے کی بنیاد پر بعض علماء نے کما ہے کہ حضرت خصر نی میں تھے کیو تکہ اس طرح حکم آنے کا مطلب وجی ہے اور وجی صرف نبیوں کے باس بی آئی ہے۔ گراس بارے میں سمجے قول یہ ہے کہ حضرت خصر صرف آیک ولی اللہ تھے نبی نہیں تھے جمال پاس بی آئی ہے۔ گراس بارے میں کئے قول یہ ہے کہ حضرت خصر صرف آیک ولی اللہ تھے نبی نہیں تھے جمال بات ہے۔ کر اس بارے میں کی نبوت ابت کرنے کا تعلق ہے اس کے جواب میں کما جاتا ہے کہ یہ حکم وحی نہیں بلکہ المام تھاجو د فی اللہ کے درج ہے مطابق ہے۔

ایک قول کے مطابق اس آیت کے معنی یہ بیں کہ میں نے یہ کام اس غرض ہے گئے ایل کہ ان کے اس کے اس کے ایل کہ ان کے اس تیجہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو۔اس تغییر سے بھی ایک بی معنے پیدا ہوتے ہیں نیعنی کی بڑے انتصان سے بیانے کے لئے کسی چھوٹے تقصان میں ڈالنالور اے ہرداشت کرنا۔

\* غرض این کامول کی یہ حکمت ہتلائے کے بعد حضرت خضر نے موسی سے کہا کہ بیہ ہے ان کامول کی حقیقت اور اصیلت جن پر آب سے مبر نہ ہو سکا۔

حضرت خضرنے فرمایا

"علم اس لیے ماصل کے علم اس کیے کہ اس کولو کول کوستا کیں بلکہ اس لیے حاصل کیے کہ اس پر عمل کریں۔ "
کیا حضر مت خضر فر ندہ ہیں۔ اس بارے بیل علماء کا اختلاف ہے کہ آیا حضر ست خضر فر ندہ ہیں یا
و فات یا بھے ہیں۔ آیک قول ہے کہ دو فر ندہ ہیں۔ اکثر علماء کا قول ہی ہے اور صوفیاء کے یہال ای قول پر سب کا
انفاق ہے۔ (یہ قول علامہ علاد الدین خاذان نے نقل کیا ہے۔ اس کے خلاف جو دوسر سے قبل ہیں وہ احقر محر جم
دوسر کی کتابوں سے آگے ہیں کر دہا ہے ) غرض حضر اس مشاکح اور صوفیاء کے یہال ان کود کھنے ، ان سے ملے اور
نیک اور خیر کی جگہول پر ان کے موجود ہونے کے متعلق بھی انفاق ہے۔

یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ سکندر فوالقر میں و نیاکو فتح کرنے کے بعد چشمہ حیات کی تلاش میں روانہ ہوے اور وادی ظلمت میں وافل ہوئے اس وقت حضر حداث خصر فوالقر عین کے ہر اول میں موجود ہے۔ انفاق سے حضر ت خضر چشمہ حیات تک پہنچ گئے انہوں نے اس میں عسل کیالور اس کا پانی پیا (جس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ اس چشمہ کا پانی پی لیے والا قیامت تک تر ندہ رہتا ہے ) اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کا شکر اواکر نے کے لئے نماذ پڑھی۔ او حر فوالقر نین جو چشمر حیات کی تلاش میں نگلے تھے اور حضر ت خضر کے چیچھے تر ہے تھے راستہ بھول گئے (اور چشمہ حیات تک چنچ کی حسر حدول میں لئے ہوئے والیس لوٹ گئے۔ ان علماء کے بر خلاف راستہ بھول گئے (اور چشمہ حیات تک چنچ کی حسر حدول میں لئے ہوئے دائیس لوٹ گئے۔ ان علماء کے بر خلاف کی جات کی دائے ہوئے دائیس لوٹ گئے۔ ان علماء کے بر خلاف کی جات کی دائے ہوئے دائیس آئے ہوئے کا دائے ان کی بنیاد پر ہے۔ وُمّا جَعُلْنَا فِیسُر مِینَ فَیْلِکَ الْمُخْلَدُلَا لَیْدِی کے اسور وا فیاء ع

ترجمہ :۔ آورہم نے آپ سے پہلے کمی بشر کے لئے ہمیشہ دہتا تجویز نہیں کیا۔ ایک حدیث ہے کہ ایک دات رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی تماز پڑھنے کے بعد محابہ سے فربلا۔ "تم اُن کی بیر دات دکھے دہے ہو۔ اُن سے سوسال کے بعد اس ذمین کی پشت پران میں سے کوئی ہاتی نہیں دہے گاجو اُن موجود ہیں۔"

نواگر حضرت خضر اس وفت ذیرہ ننے تواس سوسال کے اندر وہ بھی گزریجے ہیں (جن کے متعلق ر استخضرت ﷺ نے بیارشاو فر الیاہے) تغییر خاذن ص ۲۴۵/۴۸ جلد سوم مرتب دمتر جم)۔ خضر سے متعلق مختلف قول ..... حضرت خضر کے متعلق تاریخ البدا بینۂ والنہا نہیں تفصیل سے بحث کی کئی ہے جس کا بچھ حصہ احفر متر جم یہاں چیش کر دہاہے۔

ان بى آيات ميں حق تعالى في حضرت خضر كابية قول تقل فرمايا ہے كه دُخمَنة مِن دُبكِ وَمَا فَعَلْتُهُ عُنْ امْرِى (بيلا اسوره كمفرع) - آجيمه

ترجمہ :۔ اور یہ سارے کام میں نے المام الی سے کے جیں ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔

(یمال المام کے بجائے بعض علماء نے وہی مرادل ہے) ابذا سے بات اس کی دلیل بنتی ہے کہ وہ نبی ہے اور سے کہ انہوں نے کوئی کام اپنی رائے اور مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی کے حکم لیمنی وہی ہے کہ انہوں نے کوئی کام اپنی رائے اور مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی کے حکم لیمنی وہی ہے کہ وہ فرا ہے ہے کہ حصر سے خصر فرغون کے بینے تھے۔

وہ فرشتہ تھے ۔ اور میرے خیال جس اس سے بھی کسین نیادہ عجیب قول ہے کہ حصر سے خصر فرغون کے بینے تھے۔

ایسے بی ایک قول ہے کہ وہ خواک بادشاہ کے بیٹے تھے جس نے ایک ہز ارسال تک دنیا پر حکومت کی (اب کویا نبی، رسول ، ولی اور فرشتہ ہونے کے علاوہ ایسے قول نبی موجود ہیں جن کے مطابق معنم سے فرست خصر سے فارس کے بادشاہ علامہ ابن جریر کہتے ہیں عام طور پر اہال کتاب کی رائے ہے کہ حضر سے خصر سے فارس کے بادشاہ افریدوں کے ذمانے میں جھے ۔ کہ حضر سے خصر سے فارس کے بادشاہ افریدوں کے ذمانے میں جھے ۔ کہ حضر سے خصر سے خصر سے خصر سے خصر سے خصر سے فرس کے ۔ کہ جاتی مشہور افریدوں کے ذمانے میں جھے ۔ کہ حضر سے خصر س

ہے کہ دہ دہ کا فرید وں اور ذوالقر کی تھا جو حضرت ابراہیم خلیل کے ذمانے میں تھا۔ کچھ علماء کا قول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات کا بانی فی لیا تھا اس لئے وہ ہمیشہ زندہ بیں اور اب تک موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان لو گوں میں ہے کہ ان کو گوں میں ہے کہ ان کو گوں میں ہے کہ کو گوں میں ہے کہ ان کو گوں میں ہے کہ ان کا تام ملکان تھا۔ ایک قول کے مطابق او میا این خلقیا تھا۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ وہ سیاسب این جلا ایک قول ہے کہ ان کا تام ملکان تھا۔ ایک قول کے مطابق او میا این خلقیا تھا۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ وہ سیاسب این ہم ایب کے ذمانہ میں نبی تھے۔ (البداری والنمادی جلد اول صفحہ ۲۹۹)۔

تفسيرا بن كثير يس اس بار الم يس بدك

الم ابن تنید نے معارف میں لکھاہے کہ ان کانام ملیا این ملکا تھا اور تو جی کو لاو میں سے تھے۔ ان کی کنیت ابوالعباس اور لقب خصر ہے۔ ابن صلاح نے قویماں تک لکھاہے کہ وہ آج تک ذیدہ بین اور قیامت تک ذیدہ بین اور قیامت تک ذیدہ بین ہے۔ اگر چہ مجمع حدیث شین الی بین جن سے حصر سے خصر کے ذیدہ بونے کے متعلق معلوم ہوتا ہے مگر وہ میں کر ور بین ان میں سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ بہر حال اکثر محد ثمین حیات خصر کے قائل شیس ہیں۔ اس کی ایک وہ بی تو بی حدیث نہیں ہے۔ بہر حال اکثر محد ثمین حیات خصر کے آپ سے نہیں ہیں۔ اس کی ایک وہ بیش کر دی ہے کہ ہم نے آپ سے بین ہیں۔ اس کی ایک وہ بیش کر دی ہے کہ ہم نے آپ سے بین ہیں۔ اس کی ایک کی تربی و کی اس کے علادہ آیک دلیل اور بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بین کی دیدر میں فی دعم النہ بین دی اس کے علادہ آیک دلیل اور بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ بین کی دیدر میں فی دعم النہ بین دی دیا ہوئے جی تعالی عرض کیا تھا۔

"لنے اللہ ااگر میرکی بید جماعت بلاک ہوگی تو پھر ذھن پر کوئی تخص تیم ی عبادت کرنے والانہ رہے گا۔"

(چنانچہ اگر حضرت خضر جو ایک ولی اللہ سے ذشرہ ہوتے تو آنخضرت سینے کا بیدار شاو کیے سیح ہوتا) اس کے علاوہ حضرت نوش کے ذشرہ نہ ہونے کی ایک ولیل بید بھی ہے کہ اگر وہ ذشرہ ہوتے تو رسول اللہ سینے کی فد مت بیل حاضر ہو کر یقینیا "اسلام تیول کرتے اور آپ کے محابہ میں سے کسلاتے۔ اس لئے کہ رسول اللہ سینے فد مت بیل حاضر ہو کر یقیناً "اسلام تیول کرتے اور آپ کے محابہ میں سے کسلاتے۔ اس لئے کہ رسول اللہ سینے مارے عالم اور تمام انسانوں اور جنات کی طرف رسول بناکر بھیجے سے تھے۔ چنانچہ آپ سینے کا ارشاد ہے کہ سارے عالم اور جمام اور جمام کا در شاوت کی طرف رسول بناکر بھیجے سے تھے۔ چنانچہ آپ سینے کا ارشاد ہے کہ سوا

کوئی جارہ نہ ہو تا۔"( تغییر ابن کثیر پ۲ اسورہ کہف)۔

چنانچداس کی دلیل میں قرنان پاک کی بیر آیت ہے

نزجمہ: "اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے عمد لیا انبیاء سے کہ جو یکھ شن تم کو کتاب اور علم دوں بھر تمہارے پاس کو تی تخیر آئے جو مصدق ہواس کا جو تمہارے پاس ہے تو ضروراس رسول پراعتقاد بھی لانااوراس کی طرف داری بھی کرنافر ملیا کہ آیا تم نے اقرار کیا۔"

تواس طرح الله تعالی نے ہرنی سے یہ عمد لیا تھا کہ ان کے بعد جونی آئے (اگر وہ اس وقت تک زندہ دے) تواس بعد والے پر ایمان لائے اور اس کی مدد کر ہے۔ لہذا اس کی روشنی معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر حضرت خضر رسول الله تعلق کے ذمانے میں ذکرہ ہوتے تو ان کے پاس بھی اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ وہ آئے ضرت تھا کہ اس کے مواکوئی چارہ نہ تھا کہ وہ آئے ضرت تھا کہ اس کے موجود ہوتے اور آپ کے مددگار بنتے ،ای طرح عروہ بدر کے وقت وہ مجمی آئے ضرت تھا کے جمعندے سے موجود ہوتے جیسا کہ حضرت جرئیل اور ودمرے برے بنے د

مرشيخ تک موجود شھے۔ (البدابيدالنهاميہ جلداول ص٩٩ ٣)\_

لفظ دِعنرَاصل مِیں خَفرَ سے بتاہے جس کے معنی ہیں سبزی یا سبز رنگ کے۔ صفرت خعز کو فعر اس لئے کہ دہ ایک و فعر اس لئے کہ دہ ایک و فعر اس لئے کہ دہ ایک دفعہ و کھاں فور آہری کہ ایک کے دہ ان کی برکت ہے دہ کھاں فور آہری بھری ہوگئی اور دہ جگہ سبز دزار ہوکر لیلمائے گئی۔ (تفییر این کثیر سورہ کمف) تشر سی ختمہ از متر جمہوم ہیں۔ آ دمیول اور جانوروں کے جسمول برآ مخضرت علیات کے نام اور کلمہ کے نقش میں ایک جسمول برآ مخضرت علیات کے نام اور کلمہ کے نقش

اصل بیان آنخفرت ﷺ کے نام نام کے پھر وں اور در ختوں دغیرہ پر لکھا ہواپایا جانے کا چل رہا ہے چنانچہ ای سلسلے میں حضرت جابڑے روایت ہے کہ حضرت آدم کے دونوں موثر عوں بکے در میان میں یہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔

> محمد رسول الله خاتم النبين محد منظفة الله تعالى كرسول اور آخرى بيتمبر بيل

نو مولود بے کے موثد صول پر کلمہ کا نقش .....ای طرح ایک بزرگ نے اہناداقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے خراصان کے علاقے میں ایک نو مولود ہے کود کے ایک موند سے پر لا الد الا اللداور دوسرے پر محمد دمول الله لکھا ہوا تھا۔

ایک بزرگ زوایت کرتے ہیں کہ ۲۷ ہو میں میرے بیال بکری کاایک بچہ پیدا ہوا جس کی پیٹائی پر ایک بالکل گول سفید دائرہ تھالور اس میں بہت خوبصور ت اور صاف قط میں محمد ﷺ لکھا ہوا تھا۔

ایسے ہی آیک روایت ہے کہ میں نے افریقہ کے ملک مغرب لیعنی مراقش میں ایک بچہ و کھا جس کی وائٹس میں ایک بچہ و کھا جس کی وائمیں آتھ کے سفید ڈھیلے میں نیچے کی طرف سرخ پائی ہے بہت باریک خطیص محمد رسول الله میں کھا ہوا تھا۔
ماا مہ شیخ عبدالوباب شعر انی " نے اللہ تعالی ال کے علم ہے ہم سب کو ذیادہ سے ذیادہ فائدہ پہنچا ہے اپنی کتاب لواقع الابوار القد سیسة فی قواعد السادة الصوفیت میں لکھا ہے کہ

جس روزیں اس کتاب کا بیہ حصہ لکھ رہا تھا اس روزیں نے نبوت کی ایک نشانی دیکھی وہ بیر کہ ایک شخص میر ہے پاس ایک بحرے کے بیچے کا سرلے کر آیا بیہ بحری اس نے ڈن کی تھی اور اس کو پکا کر کھا بھی چکا تھا اس نے جھے و کھایا کہ اس سرمیں قدرتی تحریرے بیشانی پر بہت صاف صاف بیہ لکھا ہوا تھا۔

" لا اله الا الله محمد رسول الله علي الله في الله في الله في الله في الله الا الله محمد رسول الله علي الله في الله في

کے ذریعہ وہ بنے چاہے ہرایت ویتاہے۔" پھر علامہ شعر انی نے لکھاہے کہ آئنسرت علیہ کانام نامی بار بار لکھنے میں حکمتیں چھپی ہیں ورنہ طاہر ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی بھولتا نہیں۔ یمال تک علامہ کا کلام ہے۔اس بارے میں کماجاتاہے کہ شایداس ہدایت کے بلند اور اونے مقام کی وجہ ہے رہ تاکید کی گئی ہے۔

ایک افرادہ پھر پر نمحر پر سیامہ ذہری ہے ردایت ہے کہ ایک روز میں ہشام بن عبدالملک کے پاس جارہا تھا۔ جب میں بلقار کے مقام پر پنچا تو بجھے وہاں ایک پھر ملاجس پر عبر انی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں اس پھر کو کے کر ایک شیخ کے پاس پہنچا جو عبر انی زبان جانے تھے وہ اے پڑھ کر بنے اور یولے کہ یہ عجیب معاملہ ہے اس پر

سير ت طبيه أردو

یہ ککھاہے کیہ

"اے اللہ! تیرے نام سے شروع کر تاہول۔ صاف عربی زبان میں تیرے رب کی طرف سے حق اور سے اُل کا پیغام آگیا۔ لَا اِللهُ مُعَمَّدُ وَمُول اللّٰهِ اِس کو (حضرت) موسی ائن نے لکھا ہے۔"

باب نوز دهم (۱۹)

## ظهور سے بہلے آنخضرت علیہ کودر خوں اور بھروں کاسلام کرنا

حضرت سمر 'ڈے روایت ہے کہ رسول اللہ بھٹے نے فرمایا "میں کے میں اس پھر کو جانتا ہوں جو میرے ظہور ہے پہلے جھے سلام کیا کرتا تھا۔ میں اس پھر کواب مجمی پہچا بتا ہوں۔"

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بچتر جراسود تھا۔ (ی) ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اس کے علاوہ دوسر ا تھااور یہ کہ وہی پھر تھاجو سے کی ذقاق جرنائی کلی میں تھایہ ذقاق جرکے نام سے مشہور ہے (ایک پھر اور تھاجس کو ذقاق مرفق کما جاتا ہے اور جس پر آنخضرت تھائے کی کمنی کا نشان تھا) گریہ ذقاق جراس کے علاوہ کوئی اور تھا۔ ذقاق مرفق کے بارے جس کما جاتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ تھائے نے اس پھر پر اپنی کمنی سے سمار الیا تھا (جس کے متیجہ جس اس پھر پر آپ کی کمنی کا نشان رہ گیا) اس کو ذقاق مرفق کما جاتا ہے۔ (ذقاق کے معنی تھا۔ راست کی اور کھائی کے بیں۔ اور مرفق کے معنی کہنی ہیں) اس طرح وہ پھروہ بھی نہیں تھا جس پر آپ بھائے کی انگیوں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔

"السلام عليكم يا دسول اللندا بالله كدسول آپ يرسلامتي ہو." آپ بيه آواز من كراپندا كيں بائيں اور آگے بيجيے و يکھتے گر كوئی نظرند آنا۔ اى بات كی طرف عيون الاثر كے مصنف نے اس شعر ميں اشادہ كيا ہے.

لَيْمَ يُنِقُ مِن خَجَرِ صُلْبِ وَّلَا شَجَرٍ إِلَّا وَسُلِّمَ بَلَ مُثَنَّاهً مَارَهَبًا برا، مسيح و كون المعنى قريش ك تفارف بهي كام تهيس كيا

نوائی ا قول میں سے اس وقت جس میاز اور در خت کے سامنے آپ گزر تے تھے وہ یہ کتا تھا۔

السلام عليك يا رسول الله عليه

ا تول۔ مولف کیتے ہیں۔ آپ کی نبوت سے پہلے پھرول کے آپ کو ملام کرنے کے متعلق ملامہ الجل نے ایے تصیدے میں اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

وَمَا جَرْتَ بِالاحجارِ اللهِ وُسُلَّمَتْ عُلَيْكُ بِسُطَى شَاهِدِ قُل بَعْثَةً

ترجمه به ادر آپ ملهورے پہلے جب کسی پھر کے پاس سے گزرت نتے تودہ آپ کو آداز کے ساتھ اس طرح سل م ر تا تھاجس میں آپ کی نبوت کی گواہی ہوتی تھی۔

ال بارے میں حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے قرمایا۔

"جب جھے یہ وئی نازل کو گئی تواس کے بعد میں جب در خت یا پھر کے پاس سے بھی گزر تا تھاوہ جھے کو ان الفاظ \_ مل م كرتا تها . "السلام عليث ما دسول الله"

ای طرح ایک روایت ہے کہ ہے میں ۔ سول اللہ عظی نے جنات ہے تو جھا۔ "اس بات کی کو ی کول بیاے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔" الآب أن فريد أنه معب ورخت ال

> بھر آپ سنان او نتول ہے نوچھاکہ۔ میں کون ہول۔ ا تہوں نے کیا۔ جیب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

(الوان، دایات سے معلوم ہو تاہیے کہ آپ سے پھر دل اور در ختول نے نبوت کے بعد سلام اور کام کیا ہے مگر )ان روایتوں کے متعلق صحیح تفسیلات معلوم نہیں ہیں۔ كتاب خصائص مغرى يس بكد:

یہ بھی رسول اللہ علی خصوصیت ہے کہ آپ کو پھرول نے سلام کیالور در خول نے آپ سے کلام کیااور انہواں نے آپ کی نبوت کی کوائی وی اور آپ کی وعوت کی تصدیق کی۔ كيا و فتول اور بيتم ول فائدام شعور كے ساتھ تقا ..... ماامه سيلي ناس بادے ميں لكھا ہے كہ يمال سے بھی ممکن ہے کہ درختوں اور پھر ول کا آپ ہے کاام کر نازند گی اور سمجھ کے ساتھ رہا ہواور بدیجی ممکن ہے کہ میہ

محسن آوازیں رہی ہوں (جواند تعالی نے اپی قدرت سے ان میں پیدا فرمادیں ) ان میں ذند کی اور سجھ کو و خل شدر با ہو۔ حکر دونوں صور توں میں بید ظاہر ہے کہ بید بات رسول انڈہ بھانتے کی نبوت کی نشانہ و لیس ہے ایک نشانی ہے۔ عالم ہے نشانی ہے۔ عالم ہے بی کہ جماوات یعنی پھروں و فیرہ میں عقل اور شعور بالکل نہیں ہوتا (کر فلسفیوں کے یماں ہر بات عقل اور معابدہ کے جماوات یعنی پھروں و فیرہ میں عقل اور شعور بالکل نہیں ہوتا (کر فلسفیوں کے یماں ہر بات عقل اور سمجھ بالکل مشاہدہ کے لیات معلی ہوتی اور سمجھ بالکل نہیں ہوتی ہاں لئے انہوں نے اپنے مشاہدہ کے مطابق یہ فیصلہ کر دیا ہے جبکہ ہورے یعنی اہل ند ہب اور علماء کے نزد یک ایسا نہیں ہے۔ فلسفیوں کے سامنے اگر کمی نبی کا کوئی مجزہ واولی کی کوئی ایسی کر امت آئے (جس میں پھروں کے سامنے اگر کمی نبی کا کوئی مجزہ واولی کی کوئی ایسی کر امت آئے (جس میں پھروں کے سامنے اگر کمی نبی کا کوئی مجزہ واولی کی کوئی ایسی کر امت آئے (جس میں پھروں کے سامنے اگر کمی نبی کا کوئی مجزہ واولی کی کوئی ایسی کر امت آئے (جس میں زندگی اور علم پیدا فروادیا تھا۔

غرض علماء کے زودیک ایسا نہیں ہے بلکہ ان کا نظریہ ہے کہ زندگی و نیا کی ہر چیز سر ایت سے ہوئے ہے چیانچے ایک عدیث ہے کہ جب موذان اوّان دیتا ہے تواس کی آواز و نہا کی ہر چیز سنتی ہے جاہے وہ خشک ہویاتر ہو (بینی جاہے پھر ہواور جاہے ور خت ہوں)اور سن کر اس سب کی واہی ویتی ہیں جو موذان کہتا ہے۔اب ظاہر ہے کہ شمادت بغیر علم اور سمجھ کے شمیں ہوتی۔علامہ ابن سر بی ہے اس موضوع پر تفصیل ہے بہت کی ہے اور اس

کے بعد مزید لکھاہے کہ

اللہ تعالی نے جنات اور انسانوں کو اتن ظافت نہیں دی کہ وہ جماہ ات اور پھر وال وغیرہ کی ذیدگی کو جان سکیں سوائے اس کے کہ جن کو اللہ تعالی نے چاہا نہوں نے اس کو محسوس کر لیا ہے جیسا کہ ہم بیتی علاء اور ہم جیسے وہ سرے حضر ات کے کہ جمیں اس بات کو مانے میں کسی ویل کی ضرورت نہیں ہے کیو تک اللہ تعالی نے جمادات کی ذیدگی کو ہمارے سامنے مشاہرہ کرادیا (جیسا کہ رسول اید کو ان چیزوں نے سلام کیا) اور ان چیزوں کی تشییج لور ذکر کو ہم پر ظاہر فرمادیا ہے۔ ای طرح مثلاً اللہ تعالی کی مظمت و جلال کی وجہ سے طور بہاز کا اس وقت کر زیالور بیٹے جاتا ہی عظمت کی سمجھ کر زیالور بیٹے جاتا ہی عظمت کی سمجھ کے ساتھ ہو ااگر بہاڑ کو عظمت جی کاعلم نہ ہو تا توہ ہر گزنہ بیٹے جاتا والٹہ اعلم

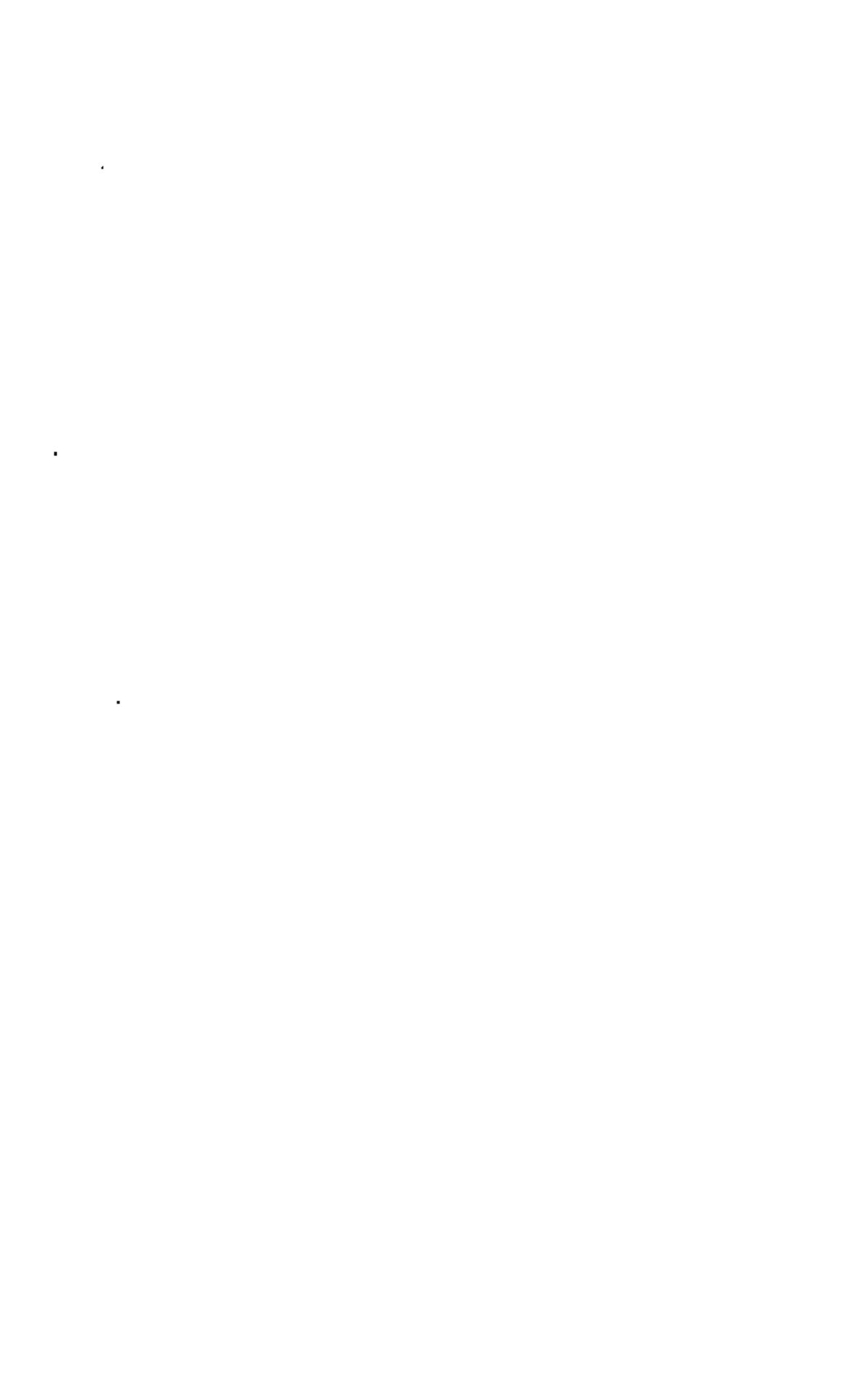

باب يتدهم (۲۰)

## المخضرت علية ك ظهور كاوفت اور آب علية كريغام كى عموميت

این اسحال کہتے ہیں کہ

جب رسول الله علی کی عمر مبارک جالیس سال کی جوئی تو آپ کو الله تعانی نے تمام عالموں اور تمام انسانوں کے لئے رحمت بتاکر ظاہر فرملید الله تعالی نے اس سے پہلے تمام نبیوں سے آپ تھا ہے متعلق عمد لیا تفاکہ وہ آپ پر ایمان لا کیں ، آپ کی تصدیق کریں اور آپ کے مخالفوں کے مقابلے میں آپ کی مدو اور حمایت کریں۔ اور یہ کہ وہ انبیاء ان سب لوگوں تک بھی یہ پیغام پنجا کی جوان پر ایمان لا کی اور ان کی پیروی کریں۔ کریں۔ اور یہ کہ وہ انبیاء ان سب لوگوں تک بھی یہ پیغام پنجا کی جوان پر ایمان لا کی اور ان کی پیروی کریں۔ (ک) اس طرح کویا بھیلے تمام پنج بر اور ان کی اسمیں کھی رسول اللہ تھی کی می امت میں شامل ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں آگے علامہ سکی کی روایت بھی بیان ہوگی۔

نبوت کے وقت عمر مبارک ..... (جمال تک نبوت کے وقت انخضرت تیجینے کی عمر مبارک کا تعلق ہے) اس بارے میں مطاق ہے) اس بارے میں حضرت انس این مالک سے ایک دوایت ہے کہ رمول اللہ تیجینے کو جالیس سال کی عمر میں ظاہر فرمایا کہا۔

(قال) آکٹر محد ثین اور سرت نگاروں کے در میان کی قول سب نیادہ مشہور ہے۔ گرایک قول سب سے ذیادہ مشہور ہے۔ گرایک قول سے بھی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال اور ایک دن کی تھی۔ اس کے علادہ چند قول اور بھی ہیں جیسے چالیس سال دی دن اور چالیس سال دو مہینے، بعض نے بیالیس سال کی عمر بتلائی ہے مگریہ قول بہت شاذ ہے (بعنی اس قول کے مانے والے علاء بالکل گئے چنے ہیں۔ پھر اس ہے بھی زیادہ شاؤدہ قول ہیں جن میں ہے ایک میں نبوت کے وقت آپ کی عمر شینتالیس سال اور دوسر سے میں بینتالیس سال بتلائی گئی۔ عقل وشعور کے کمال کی عمر سیس علاء نے لکھا ہے کہ چالیس سال کی عمر سے تھل و شعور کے کمال کی عمر سے بیلے رسالت میں ہول ہوتا ہے بعنی اقبیاء کو اس عمر سے پہلے رسالت میں ہول یہ بنانی علاء ہے کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے رسالت میں ہول یہ بنانی علاء ہے کہ دوایت ہے کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے کی نبی کا ظہور نہیں ہول یہ بنانہ ہول یہ سال می عمر سے پہلے کی نبی کا ظہور نہیں ہول یہ بنانہ ہول ہوتا ہے۔

اب جہاں تک حضرت میں کے متعلق کماجاتا ہے کہ جب ان کو آسان پر اٹھایا گیااس وقت ان کی عمر سینتیس یا چو سیس سال کی تقی جبکہ سے بات ظاہر ہے کہ آسان پر اٹھائے جائے سے پہلے ان کو نبوت مل چکی تقی۔ تواس تول کے بارے میں کماجاتا ہے کہ میں شاف ہر ہے۔ حس کو دہب این منبہ نے عیسا کیوں سے روایت کیا ہے۔ مقی ۔ تواس تول کے بارے میں قویہ کماجات کے میں شویہ کھا ہے کہ جھے کوئی مقسر ایک نہیں مارین نے بھی قول قبول کر لیا ہے۔ بلکہ کماب یعن خوا کہ ایک میں تو یہ لکھا ہے کہ جھے کوئی مقسر ایک نہیں ماریک کھا ہے کہ جھے کوئی مقسر ایک نہیں ماریک کما ہو کہ آسان پر اٹھائے جانے کے وقت جھڑ سے میسی کی عمر سینتیس سال سے ذیادہ تھی۔ ماریک کشاف کا کام ہے۔

ظہور کے وقت عیسیٰ کی عمر ..... کتاب ہدی میں ہے کہ حضرت میں کے متعلق جمال تک اس قول کا استعالٰ ہے کہ حضرت میں کے متعلق جمال تک اس قول کا ستعاق ہے کہ انتقاب کے وقت الن کی عمر سینتیں سال کی تھی تواس کی تائید بین کو تی ابیامضبوط اثر اور رہائی تک کتاب ہدی کا حوالہ ہے۔ روایت نہیں ہے کہ اس کو قبول کرماضرور کی ہوریمال تک کتاب ہدی کا حوالہ ہے۔

عام مفسرین کے متعلق جو بات گذشتہ سطر دل میں بیان کی گئی ہے۔اس سے مطابق کتاب عرائس میں

جب عیسی کی عمر پورے حینتیں سال کی ہوگئی توالند تعالی نے ان پروحی نازل فرمائی کہ وہ لوگوں کے سامنے تینیبر کی حیثیبر کی حیثیبت سے ظاہر ہوجائیں،ان کو ہدایت کی طرف بلائیں اور پچھلوں کی مثالیں دے کر سمانے تینیبر کی حیثیب ہوگائیں و نے کر سمانے کی میں اور شیطانوں کو دھتکاری اور ذکیل وخوار کر کے سمجھائی کریں اور شیطانوں کو دھتکاری اور ذکیل وخوار کر کے بوگوں سے دور کریں۔ چنانچہ عیسی نے وہ سب پچھ کماجس کاان کو تھم دیا گیا ،انہوں نے مجمزات و کھلائے ، چنانچہ انہوں نے مجزات و کھلائے ، چنانچہ انہوں نے ایک مراقا جس کوعازر کماجا تا ہے۔

اس بارے میں علامہ جلال محلی نے آئی تغییر میں لکھاہے کہ حضرت عیستی نے چار مرووں کوزندہ کیا تھا ایک ایک است کو ایک بڑھیا گئے۔ ایک دوست کو ایک بڑھیا کے لڑے کو اور لڑکی کو اور توج کے بیٹے سام کو بہاں تک علامہ بغوی کا کلام ہے۔ علامہ بغوی کا کلام ہے۔ علامہ بغوی نے ان چارول کے بورے بورے واقعے بھی تھے ہیں۔ تفصیل کے لئے ان کی تغییر دیکھی جاسکتی ہے۔ حضرت عیستی کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ دہ یائی پر بھی چل سکتے ہتھے نبوت ملنے کے بعدوہ تین سال تک ذمین پر ہے تھی۔ نبوت ملنے کے بعدوہ تین سال تک ذمین پر ہے اس کے بعدوں کو اٹھالیا گیا۔

" (عیسنی کو تینتیس سال میں ہی نبوت ملنے کاجو ریہ قول ہے) اس کی تائید علامہ ابن جوزی کے قول ہے۔ بھی ہوتی ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ

جنال تک اس صدیت کا تعلق ہے کہ۔ ہر ایک ہی کو چالیس سال کی عمر کے بعد ہی ہوت ملی تو یہ صدیت موضوع لینی من گھڑت ہے اس لئے کہ عسلی کو بہت ملی اور اسکے بعد جب ان کو آسان پر اٹھلیا گیا تھا اس و قت ان کی عمر شینسیس سال کی تھی (ی) لینی جب ان کو غروت ملی تواس و قت وہ غیر سال کے تھے اور جب ان کو اٹھلیا گیا اس و قت ان کی عمر شینسیس سال تھی۔ یک سالے علی ان کے متعلق تو یہ ال تک بھی کما جا تا ہے ان کو لڑکین میں ہی نبوت مل چکی تھی ہد ان نہ عمر ان کی عمر ان ان ہوت میں مال کی شرط مود ال ہمی اس تک ابن جو ذک کا کلام ہے۔ یک تھی ہد انہوں نے جن بنیاد پر اس صدیت کو محر ابن جو ذک کے اس قول پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کیو تکہ انہوں نے جن بنیاد پر اس صدیت کو محر صوع اور من گھڑت ہنایا ہے دہ بنیاد کائی نہیں ہے چٹانچہ قاضی بیضاوی کا جو قول ہے وہ بھی اس صدیت کو موضوع اور من گھڑت ہنایا ہو دہ بھی اس موافق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو تا کو جب نبوت ملی تواس و قت ان کی عمر پیچائی سال کی تھی۔ ایک قول ہے جو ال ہو قول ہے جو ال ہو قول ہے جو کہ ہو تول ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا کا کر پیچائیں سال کی تھی۔ ایک قول ہے جو کہ ہو تول ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا کہ کی کہ کہ سال کی تھی۔ ایک قول ہے جو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا کی عمر پیچائی سال کی تھی۔ ایک قول ہو تا ہو تھوں ہو تا ہو تو تا ہو تا ہو

مير مصطليبه أطاو

کہ جالیں سال تھی۔

پھرای حدیث کے مطابق لعض دوسرے علماء کاب قول بھی ہے کہ

ہ ہر میں سدیت سے سے سوٹ کے لئے جالیس سال کی عمر کو پہنچنا شرط نہیں ہے وہ س کی ولیل میں میں حضرت سے کے جالیس سال کی عمر کو پہنچنا شرط نہیں ہے وہ س کی ولیل میں حضرت سے بین کا داقعہ بھی چیش کرتے ہیں کیو نکہ ان کے بارے میں قر آن پاک میں بیدار شاد فربایا گیا ہے۔
منزت سی کا داقعہ بھی چیش کرتے ہیں کیو نکہ ان کے بارے میں قر آن پاک میں بیدار شاد فربایا گیا ہے۔

وَالنَّاهُ الْحُكُمْ صَيَّالِاً بيِّالِ الورومريم عما

ترجمہ :۔ اور ہم نے ان کو ان کے لڑ کین ہی میں وین کی شمجھ اور خاص اپنے پاس سے رفت قلب اور پاکیزگی اخلاق کی عطافر مائی تھی۔

وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں تھم سے مراد تحکمت اور تورات کا فہم نہیں ہے بلکہ نبوت ہے ( کہ بچپین میں بی ان کو نبوت کا اعزاز عطافر مایا گیا ہے ) اور بچپین ہی میں ان کو عقل کی پختگی اور شعور سے سر فراز فرمایا حمیا تھا۔ کماجا تا ہے کہ اس دقت ان کی عمر دوسال یا تمین سال تھی۔

جب نمینہ مقدر عبای کو معافت ملی اس وقت دہ بالغ نہیں تھا چنانچہ اس کی خدافت کے اس مسئلے پر اہم اصولی نے ایک کتاب تصنیف کی کہ بالغ ہونے ہے پہلے کسی کا حکم سنبھال لیمنا جائز ہے یا نہیں۔ انہوں نے اس کو جائز قرار ویا ہے اور اس بات سے ولیل لی ہے کہ اللہ تعالی نے حصر ت ذکر گیا کو جب نبوت عطافر مائی اس وقت تک وہ بالغ نہیں تھے۔ ساتھ ہی علا مہ نے اپنی اس کتاب میں ان تمام بچوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو نا بالغ ہونے کے باوجو در سول اللہ متنظ نے نے کسی کسی وقت قائم مقام بنایا ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دہ کتاب بہت عمدہ ہے اور اس میں بہت سے فائدے ہیں۔

میہ حضرت سی جن کاذکراوپر گزراہےان کے متعلق کچھ تفصیل انقر مترجم نے قبط نمبر ۲ میں چیش کی ہےان کو حضرت عیسی کے آسان پراٹھائے جانے ہے تقریبا" ڈیڑھ سال پہلے ذیج کردیا گیا تھا۔

ظہور کے بعد انبیاء کی عمر میں ..... پیچے کتاب مدی کے حوالہ سے یہ بات گزری ہے کہ بیہ غلط ہے کہ جب حضرت عیسی کو اٹھایا کیا اسوفت ان کی عمر سینتیس سال تھی۔اس انکار کی بنیاد بعض علماء کا یہ تون ہے کہ بہت سی صحیح حدیثیں ایسی جن سے ظاہر ہو تاہے کہ عیسی کو جس وقت آسان پر اٹھایا گیااس وقت ان کی عمر ایک سو جس سال کی تھی۔ان احادیث میں ہے ایک آئے ضرت عیش کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے اپنی صاحبزاری حضر سے فالم شہر ایک آئے ضرت عیش کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے اپنی صاحبزاری حضر سے فالم شہر ایک اس فرمایا کہ میں فرمایا کہ ایک آئے کہ ایک آئے سے ایک آئے سال کی تھی۔ان احادیث میں فرمایا کہ ایک اس میں فرمایا کہ ایک اس میں فرمایا کہ ایک آئے سال کی تھی۔ان احدیث میں فرمایا کہ ایک ایک اس میں فرمایا کہ ایک اس میں فرمایا کی تھی۔ان احدیث میں فرمایا کہ ایک آئے سے ایک آئے سے ایک آئے سے ایک آئے اس میں فرمایا کی تھی۔ان احدیث میں فرمایا کی تھی۔ ایک آئے سے ایک آئے سے ایک آئے سال کی تھی۔ان احدیث کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے ایک آئے سے ایک آئے سے

" بھے جبر کیل نے بتلاہے کہ کوئی نی ایسا نہیں ہواجوا پنے ہے پہلے نی کی عمر کے آدھے کے برابر ذندہ نہ وہا ہوانہوں نے بی جھے ہتلایا ہے کہ عیسی ایک سوجیں سال تک ذندہ رہے ہیں۔انہوں نے میرے بارے میں کہاہے کہ ساٹھ سال کی عمر ہونے کے بعد میری وفات ہوگ۔"

ای طرح کاب جامع صغیر میں صدیت ہے کہ

"الله تعالیٰ نے کوئی بی ایسا ظاہر نہیں فرمایا جواہے ہے پہلے بی کی عمر کے آدھے جھے کے برابر ذیدہ نہ

"-9741

، مرجمال تک ان حدیثیوں کو ہانے کا تعلق ہے تو اس میں بیدا شکال ہو تا ہے کہ حضرت نوٹے کی سب نبیدل میں سب سے زیادہ عمر ہوئی ہے۔ اس وجہ ہے ان کو "کبیر الا نبیاء "لور" شیخ المرسلین "کما کیا ہے۔ لور الخضرت المناكة ك بعدسب يمل بي بول مع جن ير عدين ش بولى۔

مر بھر میں نے دیکھا کہ علامہ جمی نے اس صدیت کو کمزور قرار دیاہے کہ ہر نی اپنے ہے ہی کی کل عمر کے (کم از کم) نصف جھے تک ضرور زندہ رہتا ہے۔ علامہ مماد این کثیر نے کما ہے کہ یہ حدیث بہت زیادہ غریب ہے (حدیث غریب کی تعریف میرت طبید میں پہلے سے تردیجی ہے)۔

رسول الله علی کے باتے خصوصیات میں ایک روز آنخضرت علی دات میں اٹھ کر نماز بڑھ رہے تھے۔ آپ کے محابہ بین کہ غزوہ تبوک کے سال میں آیک روز آنخضرت علی رات میں اٹھ کر نماز بڑھ رہے تھے۔ آپ کے محابہ آپ کے باس آکر جاروں طرف طقہ بتاکر کھڑے ہوگئے (جو تفاظت کے لئے نہیں تھا بلکہ )وہ آپ کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے گئے کیونکہ یہ وقعہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالی او کوں سے آپ کی خود تفاظت فرماتا ہے (وہ آیت ہے)۔

والله يعصمك من الناس باسوره الله عصمك من الناس باسوره الله عصمك من الناس بالسوره الله عمل المائد تعلى آب كولو كول مع محفوظ ركم كار

فرن جب آپ تماذے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فربلیا۔
پہلی خصوصیت ..... "جھے آج رات پانچ چیزیں الی دی گئی ہیں جو جھے سے پہلے بھی کسی کو نہیں دی گئیں۔
ایک روایت میں اس کے بعد ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ جس ان چیز دل کاذکر کسی نخر و غرور کی وجہ ہے نہیں کر
رہا ہوں۔ان جس سے ایک توبہ ہے کہ جھے ساری و تیا کی طرف و سول بناکر بھیجا گیا ہے۔

(ک) لینی خود آپ کے زمانے کے لوگوں کے طاوہ آپ ہے پہلے کے زمانے والوں کے لئے بھی اور آپ کے بعث اور آپ کے بعد کے زمانے والوں کے لئے بھی جیسا کہ بیر آپ کے بعد کے زمانے والوں کے لئے بھی جیسا کہ بیر ایس کے بعد کے زمانے والوں کے لئے بھی جیسا کہ بیر ایس کے بعد ایس کے ایس کی ایس کے الفاظ بیر جیس کہ "ہر نمی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جا تارہا ہے۔ اور است کی طرف بھیجا جا تارہا ہے۔ (ک) بعن اپنے ذمانے کے تمام انسانوں کی طرف یا کی خاص جماعت اور است کی طرف "

چنانچ ان میں سب سے پہلے حضرت تو تے ہیں کیونکہ ان کو ان تمام انسانوں کی طرف نی ہنا کر بھیجا کیا تفاجو ان کے دور میں اس ذمین پر بہتے تھے۔ جب ان کو لیعنی حضرت توق کو اللہ تفالی نے اس بات کی خبر وی کہ سوائے کشتی والول کے ان پر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے ان باتی تمام آدمیوں کے بلئے اللہ تعالی سے بردعا کی کہ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ کشتی کے بید لوگ کل ملاکر ای آدمی تھے جن میں چالیس مرد تھے لور چالیس عور تیں تھیں۔ مرکزاب عوارف المعادف میں بیہے کہ کشتی والول کی تعداد چارسو تھی۔

(ان دونوں میں لوگوں کی تعداد کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کو دور کرنے کے لئے) یہ کماجا تا ہے کہ چار سو کی تعداد انسانوں اور غیر انسانوں سب کی ملاکر تھی کیو تکہ اس میں جانور بھی تھے۔اس طرح یہ اختلاف دور ہو جاتا ہے۔

غرض حصر توسی کی بدد عائے بعد طوفان آیاور تمام ذیمن پر بسندوائے اس سے ہلاک ہوگئے صرف وہ لوگ زندہ نیچ جو ان پر ایمان لے آئے تھے۔ تو اگر توسی تمام انسانوں کے تغییر نہ ہوتے تو ان کے مخالفت کرنے اور بت پر سی کرنے کا دجہ سے توسی ان کے حق شی بدد عائہ کرتے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ و ما کنا معذبین حتی نبعث رصو لا تیافی ا اس انسان کی ایک ایک ایک ایک انسانہ

ترجمہ:۔ اور ہم مجھی مزانہیں دیے جب تک کہ کسی رسول کو نہیں بھیجے لیتے۔ بید بات ثابت ہے کہ نوع بی وہ پہلے ہی جی جو یتول کی ہو جا کرنے دالوں کے خلاف ہی بتا کر بھیجے مکے کیونکہ بت پر تی سب سے پہلے الن ہی کی قوم نے شروع کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے الن کو نی بتا کر ظاہر فر ملیا تاکہ وہ لوگوں کو بت پر تی سے روکیس۔

آدم کے متعلق روایت ہے کہ دوسب سے پہلے رسول ہیں جن کواللہ تعالی نے ان کی اولاد کی طرف نی بناکر بھیجا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائمیں اور اس کے پہندید وطریقوں پر چلیں۔

نعض علاء نے لکھا ہے کہ آوم کو جنت میں عظرت تواء کے لئے بینبری عطافر مائی کئی تھی۔اس کی ولیل سے کہ اللہ تغالی نے جب آوم کو وہ سب باتیں بتلائیں جو حق تغالی کو پیند ہیں نیزوہ جو باپند ہیں تواس کے ذیل میں ان کو یہ بھی تھم فرملا تھاکہ وہ اللہ تغالی پہندیدہ باتوں پر عمل کرنے کے لئے حضرت حواکو تھم ویں اور ناپندیدہ باتوں سے نیچنے کی ہدائے کریں۔

چنانچد حق تعالی کافرشاد ہے۔

وُقُلْنَا يَا أَدُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلاً مِنْهَا رَغَدا حَيْثُ شِنْمًا وَلا تَقْرُبا هَذِهِ الشَّجْرَة

(ب اسوره بقره ع اليك

ترجمہ :۔ اور ہم نے تھم دیا کہ اے آدم رہا کروتم اور تمہاری بیوی بمشت میں پھر کھاؤدو توں ان میں سے با فراغت جس جگہ ہے جا ہواور نزدیک نہ جاؤاں در خت کے۔ چنانچہ بعض علماء کا قول ہے کہ نبوت و تینبری کی حقیقی اور میں منشاء ہی ہے۔

نور ہے ان مخضر سے اللہ کی نبوت کے عموم میں فرق .....بہر حال اس کے بادجود بھی ہات فاہر ہے کہ حضر ت نوح کی نبوت اگر چہ ساری دنیا کے لوگوں کے لئے عام تھی مگر دہ عمومیت اس عمومیت کے برابر نہ تھی جو اسمحضرت بھٹے کو عطا فرمائی گئی تھی کیو فکہ رسول اللہ بھٹے کی نبوت ان لوگوں تک سے لئے بھی عام ہے جو آپ کے فیات کے بعد دنیا میں آئے والے ہیں۔ لہذا اب یہ اعتر المن شم ہوجاتا ہے کہ طوفان کے بعد زمین پر سوائے مومنوں کے کوئی باتی نہیں دہا تھا اور جس سے حضر ت فوح کی نبوت کا سب کے لئے عام ہونا تابت ہوجاتا ہے۔ (اور جب حضرت فوق کی نبوت مجی ساری دنیا کے لئے عام محی تو آئے خضرت بھٹے کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہوگا کہ جھے بانچ چیز میں الی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے بھی کی کو نہیں دی تمین اور ان میں سے ایک میر ی نبوت کا ساری دنیا کے لئے عام ہونا ہے گئی سطر دل میں فوٹ اور آئے ضرت میں اور ان میں سے ایک میر ک بوت کی اور آئے ضرت میں اور ان میں جو فرق فاہر کی گئی ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعہ آئے خضرت میں فوق قیت فاہر کی گئی ہو ۔۔۔ ہو جاتا ہے کا میں کے دریعہ آئے خضرت میں فوق قیت فاہر کی گئی ہو ۔۔۔ ہو اس کے بوجود ان میں جو فرق فاہر کی آئی ہے اور اس کے ذریعہ آئے خضرت میں فوق قیت فاہر کی گئی ہو ۔۔۔ ہو اس کے بوجود ان میں جو فرق فاہر کی آئی ہے کور اس کے ذریعہ آئے خضرت میں فوق قیت فاہر کی گئی ہو ۔۔۔ ہو اس کے بوجود ان میں جو خرق فاہر کی آئی ہے کور اس کے ذریعہ آئے خضرت میں فوق قیت فاہر کی گئی ہو ۔۔۔ اس کے بوجود ان میں جو خرق فاہر کی آئی ہے کور اس کے ذریعہ آئے کی نبوت کی فوقیت فاہر کی گئی ہو ۔۔۔ اس کے بوجود ان میں جو خرق فار ہیں ہو ۔۔۔۔۔

اس افتکال کا ایک جو اب طامہ حافظ این جر نے بھی دیا ہے (کر اس کچلے جو اب کے بعد وہ بھی اہم میں رہتا) ملامہ این جر نے اس کا یہ جو اب دیا تھا کہ تو گئی نبوت کو جو عمومیت حاصل ہو گی وہ طوفان کے بعد حاصل ہو گی اور تہ اصل کے حاصل ہو گی اور تہ اصل کے حاصل ہو گی اس وقت مواسل ان کے مائے والوں کے ذہین پر کوئی دو مر اباتی تمیں رہاتھا) ور تہ اصل کے لاظ سے ان کی نبوت اصل کے لاظ سے ہی ماری دنیا کے بیات حاصل میں تھی جب کہ انخفرت ملک کی نبوت اصل کے لاظ سے ہی ساری دنیا کے لئے عام تھی۔

کہاجاتا ہے کہ حضرت تورج کے تبلیغ شر دع کرنے اور طوفان آنے کے در میان ایک سوسال کا فاصلہ تھا۔ بید بات ٹابت شدہ ہے کہ آدم ہے لے کر تورج سے پہلے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کی نبوت کا اصل مشاء اور مقصد یہ تفاکہ لوگول کو اللہ تعالی کی ذات پاک پر ایمان لانے کی ہدایت کریں اور خدا کے ساتھ شرک نہ کرنے کی ہدایت کریں۔ آگر چہ اس پر سب کا نفاق ہے کہ شرک اور بت پر سی حضرت نورج کے ذمانے میں شر دع ہوئی اور اس کے بعد ہے تی باتی ہے۔

ایک یہودی فرقہ کی طرف ہے آنخضرت علیہ کی آدھی تھے ہی ہے۔ اس بارے میں یہودیوں اور ان کے ساتھ یہودیوں کے ایک فاص فرقے عیسویہ جو سی آصغمانی کے بیرو بین ان کادعوی یہ کہ رسول اللہ علیہ فاص طور پر صرف عربوں کے لئے ظاہر ہوئے تھے بنی امر ائیل کے لئے نمیں اور یہ کہ آنخضرت علیہ بیج نبی تھے (گر صرف عربوں کے لئے بی آپ کی بیروی کرنی ضروری تھی دوسری قوموں کے لئے نہیں)۔ تو ، یہودیوں کایہ قول فاسد اور انفو ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے یہ بات تسلیم کرلی کہ آپ علیہ اللہ کے رسول بیں اور یہ کہ آپ تا ہوئے بین مجموعت کو تھیں گئے تو پھر انہوں نے یہ بات تسلیم کرلی کہ آپ علیہ انسانوں کی طرف ساری دنیا کے نبی بینا کر جیجے مجھے بیں کو نکہ یہ حدیث قوائر کے ساتھ طابت ہے کہ آپ تمام انسانوں کی طرف سادی دنیا کے نبی بنا کر جیجے مجھے بیں کو نکہ یہ حدیث قوائر کے ساتھ طابت ہے کہ آپ تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بیجے مجھے بیں کو نکہ یہ حدیث قوائر کے ساتھ طابت ہے کہ آپ تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بیجے مجھے بیں کو نکہ یہ حدیث قوائر کے ساتھ طابت ہے کہ آپ تمام انسانوں کی طرف

ا قول مولف كيت بين: حن تعالى كالرشادب

وُمَا اَزْمنْ لَنَا مِنْ رُسُولِ اللهِ مِلْنِهانِ فَوجه ب ١٣ اسوره ابرا أيم ع المسطحات من ترجمه ب ١٣ سوره ابرا

(جس کا مطلب بطاہر میہ ہوتا ہے کہ ہر ہی صرف اس قوم کے لئے ہوتا ہے جن کی زبان وہ بولتا ہے بہذا کی نبی کو صاری د نیا کا نبی کہ کے کہ اس کا مطلب میہ نہیں ہے کہ اس نبی کی نبوت صرف اس قوم تک محدود ہے بلکہ جو اب بعض علاء نے دیا ہے کہ اس کا مطلب میہ نہیں ہے کہ اس نبی کی نبوت صرف اس قوم تک محدود ہے بلکہ مطلب میہ ہے کہ جس قوم میں وہ جہلئے کر دہا ہے ای کی ذبان وہ بولتا ہوتا کہ وہ خود پسلے ان کو ہدایت کرے اور پھر اس سے ہدایت حاصل کرتے دالے دو سر دل تک وہ پیغام پہنچادیں۔ اور اس طرح اس نبی کی ذبان نہ جائے والوں میں وہ موال تک تر جانوں کے ذریعہ اس نبی کا پیغام پہنچا ہے جانے لبذا میہ بات ثابت ہے کہ آئے ضرت ہوئے کہ ماری وہ نبی کا نبیغام بینچا ہے اس نبی کی ذبان نہ جانے ہوا ہوں کہ اس نبی کی ذبان کے دریعہ کے تھے اگر چہ آپ اور آپ پر نازل ہوتے والی کما سے بینی قر آن کی عبد الی نبی اس میں کا موری کی حالا تک بی اس اس کی خور سے گئے تھے اور موسی کو عبر انی ذبان میں کا جانے کی دوان کی ان کی ذبان کی دوان میں کا دوان کی دوان

آنخضرت الله کی دومری خصوصیت اسل بیان اس کا جل رہا ہے کہ آنخضرت تھے نے قربایا کہ جھے پانچ کے فربایا کہ جھے پانچ کی دومری خصوصیت اسل بیان اس کا جل رہا ہے کہ آنخضرت تھے نے قربایا کہ جھے پانچ چیزیں آئیں دی گئی جن میں سے ایک توبیہ کہ آپ ساری دنیا کے لئے جی بناکر بھیجا گیا ) اس کے بعد آپ نے دومری خصوصیت کی طرف اٹنارہ فربایا کہ :۔

"الله تعالى تے مير عدد شمنول كے دلول ميں مير ار عب پيدافر ماكر ميرى مدد قرمائى ہے جاہے مير ے

وہ دستمن جھے سے ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہوں ان کے دلوں میں میر امر عب موجود ہے )'' (ی) ایعنی سامنے ہوں یا جیجیے ہوں ان کے دل میر ے دعب سے بھرے دہتے ہیں اور وہ آپ سے

رود المراج میں۔ آپ نے اس حدیث میں خاص طور پر ایک مینے کی مسافت کاذکر فرمایااس کی وجہ یہ ہے کہ اس عرص حدیث میں خاص طور پر ایک مینے کی مسافت کاذکر فرمایااس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایسے و شمن تھے جو آپ ہے جنگ کرنے پر آبادہ تھے ان میں ہے کوئی بھی آپ کے شہر ہے اس میدند کی مدافقہ سے نامید مندم بند

ایک مینے کی مسافت ہے زیادہ پر تہیں تھا۔ سلیمان کی طرف ہے اس خصوصیت کی تقید لی .... صدیث میں آتا ہے کہ ایک و فعہ حضرت سلیمان

جنوں اور انسانوں کے اپنے تمام کشکر کے ساتھ حرم میں نشر بیف لے گئے تھے ان کے ساتھ اتنا ہزا کشکر تھا کہ روزانہ پانچ ہزار او نثنیاں ، پانچ ہزار ہیں ہزار بحریاں کھانے کے لئے ذی کی جاتی تھیں ، ان کا کشکر سو قریح کے دیتے ہیں ٹھہرا ہوا تھا (ایک فریخ تقریبا" بارہ ہزار کز بعنی آٹھ کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے)۔ غرض ایک

دن جبکہ کشکر کے تمام بڑے بڑے سر دار موجود تنے حصر ت سلیمان نےان سے فرمایا۔

" میں وہ جگہ ہے جہال ہے ایک نبی عربی ظاہر ہوں گے۔ان کوان تمام ہو گوں پر فتح و نفسر ت عطافر مائی جائے گی جو ان کے خالف ہول کے ،ان کی جیبت ان و شمنول تک کے دلول میں ہو گی جو ان ہے ایک مینے کے فاصلے پر ہول گے ، بی مامت کر نے والے کی مامت کا خیال نہیں کریں ہے۔"
فاصلے پر ہول گے ، بی بات کہنے میں وہ کسی ملامت کر نے والے کی ملامت کا خیال نہیں کریں ہے۔"

اس پر کشکر دانول نے ان سے بوجیا۔ "اے اللہ کے تی اوہ کس دین پر چلیں مے۔"

سلیمان نے فرمایا

"وہ صنیفیت کے دین پر چلیں مے خوش خبری ہے ان لوگوں کے لئے جوان پر ایمان لے آئیں ہے۔" لشکر والوں نے پو چھا

" ہمارے اور ان کے زماتے میں کتنا فاصلہ ہے۔"

سليمال نے قربایا

"ایک ہزار سالکی مه ت ہے۔"

تغییری خصوصیت ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ علیجے نے تیمری چز کاذکرکرتے ہوئے قربایا۔
سیرے لئے بیخی میری امت کے لئے تمام مال غنیمت طال کیا گیاہے جبکہ جھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان میں جن کو جماد کا حکم دیا گیادہ تمام مال غنیمت دوسر ول کو دے دیتے تھے اور اپنے لو پر اس کو حرام رکھتے ہیں ان میں جن کو جماد کا حکم دیا گیادہ تمام مال غنیمت میں حیوانات کے علاوہ سب چیزیں مراد ہیں جیسے پو چی ، کھانے پینے کی چیزیں اور دوسر ایال و متاع ، کیو نکہ جمال تک حیوانات کا تعلق ہے جو مال غنیمت میں آئے ہوں وہ لڑنے والوں کی جی ملکیت ہوتے ہیں انبیاء کی نہیں۔ انبیاء کے لئے ان میں سے کوئی بھی چیزیال غنیمت کی حیثیت سے دالوں کی جی ملکیت ہوتے ہیں انبیاء کی نہیں۔ انبیاء کے لئے ان میں سے کوئی بھی چیزیال غنیمت کی حیثیت سے لئی جائز نہیں ہے کہ آپ کی امت پر مال شیمت طال کیا گیاہے جبکہ اس سے پہلے کی امت پر مال شیمت طال کیا گیاہے جبکہ اس سے پہلے کی امت پر مال شیمت کا مال طال نہیں تھا۔

چنانچہ ایک روایت ہے کہ پچھلے ہی جب مال غنیمت سے پانچوال حصہ نکالتے تو آسمان سے ایک سفید نگ کی آگ آیا کرتی تھی اور اس مال کو کھالیا کرتی تھی اگر اس میں کوئی خیانت نہ ہوئی ہولیکن مجھے تھم دیا گیا ہے كه مين اسال كوالى امت كے غريب لوكول من تقيم كردول (يعني ني موس حصے كو)\_

بوشع ابن نون لور مال غنیمت ..... (تشری) بیملی امتول پر مال غنیمت طال نبیس تفا بلکه به آنخضرت تلای نون لور مال کیا کیا ہے۔ مشکوہ کی صدیث ہے جے حضر ت ابو ہر مری نقل کیا ہے کہ آئے تعالی کیا ہے کہ اس نے مارے "جم سے پہلے کی یہ بھی مال غنیمت طال نبیس تفار ہم پر بیر اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اس نے مارے

ام ہے چکے کی پر جی مال میمت طال میں معالے ہم پر ہے اللہ لا ضعف اور کمز وری کود کیے کر غنیمت کے مال کو ہمارے لئے جا ز فرمادیا ہے۔"

تخصلی امتوں میں یہ دستور تھا کہ غنیمت کا مال اکٹھا کرتے اور اس کو جنگل میں لے جاکر رکھ وہتے۔ اگر اس مال غنیمت میں سے کسی نے کوئی خیانت اور بددیا نتی نمیس کی ہے تو آسان سے آگ اتر تی اور اس مال کو کھا لیتی جس سے دوسیجھ لیتے کہ ان کا جماو قبول ہو گیا ہے۔ چٹانچہ حظرت یوشع این نون کا واقعہ حدیث ہیں آیا ہے جسے ابوہر رہ ن نے تخصرت تعلق سے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث مشکون میں ہے جس کا بچھ حصہ یمال احظر متر جم نقل کر رہا ہے کہ

" " معترت یوشع این نون نے ایک بہتی جنگ کے ذریعہ فنے کی۔اس کے بعد انہوں نے نئیمت کامال جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا آگ آئی کر اس نے اس مال کو نہیں کھایا۔ حضرت یوشع نے یہ ماجراد کھے کر ساتھیوں ہے فران

تم او كول ميں سے كى نے يقينا "خيانت اور بدديانى كى ہے (لينى السے كھ چمياليا ہے) لدااب يه ضرورى ہے كه بر تبيلے كالك اكى اوى مير سے اتھ پر بيت كر سے چنانچه بيعت شروع بوتى تواك فخص كاماتھ معرت يوشع كے ماتھ برد كھے بى چيك كردہ كيا۔ مصرت يوشع نے فرمايا۔

"تہمارے قبلے میں ہے کسی نے بدویا تی کی ہے"

آخراس قبیلے کے لوگ ایک کائے کا سر لائے جو سونے کا بنا ہوا تھالور جسے انہوں نے چیمپالیا تھا)اس کو انہوں نے جیسے بی باتی مال کے ساتھ رکھافورا" آگ آئی لوراس سارے مال کو کھاگئی۔

یمال میہ بات مجی داشتے رہنی چاہئے کہ مال غیمت اس بال کو کہتے ہیں جوغیر مسلموں سے جنگ کے استہد میں دلتے کے بعد حاصل ہو تاہے لیعنی دشمن کے کیمپ کا مال و متاع اور جانور وغیر ہ۔ دوسری چیز "نی" ہوتی ہے۔ بید دومال ہو تاہے جو بغیر جنگ کے وشمن کے کیمپ سے حاصل ہو تاہے۔ تشر سی ختم۔ مرتب)۔

ملامہ جلال میوطی نے اپنی تغییر کے جملہ میں لکھاہے کہ یہ صورت حضرت بھی کے زیائے میں نہیں ہے۔ بہولی اور عالمیا او وال نبیول میں سے نہیں جن کو جہاد کا تھم دیا گیا تھا۔ لہذا یہ بات گذشتہ کے خلاف نہیں ہے۔ چو تھی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

"اور مير ب لئے مارى ذهن كوپاك مجمعاديا كيا ہے جس جك مجمادكا وقت آجائے بي وہال آكر يا في الله على ميال الريا في الله مجمع ميسر فيد مو تو تميم كركے تماد پڑھ سكا ہول الدائين پر مجدول كے لئے كوئى ايك جكہ فاص تميں كى كا جبكہ بھى ہے ہے ہے كوئى ايك جكہ فاص تميں كى كا جبكہ جھ سے پہلے لوگول كويد سمولت ميسر نميں تمى كدوہ جمال بھى جا بيں تماد پڑھ ليس بلكہ وہ لوگ صرف الح عبادت كا ہول ميں بى نماديں بڑھ سكتے تھے۔"

(ی)ای طرح ال امتول میں سے کی کو تیم کی سمولت مجی حاصل نہیں تھی کیونکہ تیم صرف

ہماری امت کی ہی خصوصیت ہے مصرت جائز گی روایت میں ہے کہ پچھلے نبیوں میں سے کوئی تی ایسا نمیں تھا کہ دہ سوائے الی خاص محراب اور عبادت گاہ کے کہیں اور نماذ پڑھ سکتا ہو۔

قر آن پاک کی آیت ہے

واختار مومني قومه (پ٩ سورها كراف ١٨٠) ايسته

ترجمہدند اور موٹی نے ستر آدمی اپنی قوم میں ہے ہمارے وقت معین پرلانے کے لئے متخب کے تھے۔ بنی اسر اکیل کو منجانب اللہ ایک سمولت اور ان کا کفر ان سساں آیت کی تغییر میں کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی ہے فرماید

ميس تمهارے لئے تمام زمين كومىجد بىلا بايول\_"

موسی نے اپنی قوم کوحق نعالی کاب فرمان پہنچایا کہ حق نعالیٰ نے تمام ذیبن کو تممارے لئے عبادت گاہ منا دیاہے (تم کمیں بھی بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہو) یہ من کران کی قوم نے کما۔

"ہم سوائے اپنے تنسول کے کمیں بھی تماز پڑ مناشیں جاہے۔" اس پر حق تعالی نے فرمایا

فَسَانُكُتُهَا لِلَّذِيْنَ يُنْقُونَ وَيُولُونَ الوَكُوة وَ الَّذِينَهُمْ بِأَيْتِا بُوْمِنُونَ تَامفلحون الآييكِ مورواعراف علاما ترجمه : - توده رحمت النالوكول كيام توضروري لكمول كاجوكه خذتماني عدر حير بي اورزكوه وسيخ

يساورجو مارى آغول برايان لات يس

ان سے مراو آنخضرت ملط کی امت بی ہے۔

مراس میں یہ اشکال ہے کہ حضرت عیسی جو سادے علاقے میں محویالور تملیخ کیا کرتے تھے وہ جہاں بھی عباوت و نماز کاوقت ہوتا وہیں اواکر لیا کرتے تھے۔ اب اس دوایت میں اور آئخضرت تا ہے کہ اس ار شاو میں مماز جو چیھے بیان ہوا موافقت پیدا کرنا ضروری ہوگئ ہے کہ کوئی نی اییا نہیں تھاجوا پی عبادت گاہ کے علاوہ کہیں نماز پڑھتا ہواس اختلاف کو دور کرنے کے لیے صرف بی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مراویہ ہے کہ کوئی نی اپنی امت پڑھتا ہواس اختلاف کو دور کرنے کے لیے صرف بی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مراویہ ہے کہ کوئی نی اپنی امت کے ساتھ اپنی عبادت گاہ کے علاوہ کہیں اور نماز اوا نہیں کر تا تھااس کے علاوہ جمال تک خود حضر سے عیسی کا تعلق ہے تو یہ ان تی کی خصوصیت تھی کہ جمال بھی نماز کا وقت ہو جاتا تھاوہ وہیں اواکر لیا کرتے تھے۔ آگے خصائص کے باب میں اس مسئلے پر تفصیل سے بحث ہوگی۔

یا نچویں خصوصیت ِ....اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے اپنی پانچویں خصوصیت ہتلاتے ہوئے فرمایا کہ جھے علم ہواکہ

"جو کھ مانگنا ہو مانگواس کئے کہ ہرنی نے ہم سے کھی شہر کھ مانگاہے"

" میں نے اپنے سوال کو قیامت کے دان تک کے لئے ملتوی کر دیا ہے۔ میر نوہ سوال تمہارے اور ہر اس خفض کے لئے ہوگا جس کے سواکی کی معبود خمیں ہے۔ میر ایہ سوال ایسے موگا جس نے ہوگا جس کے سواکی کی سواکی معبود خمیں ہے۔ میر ایہ سوال ایسے لوگوں کو عذاب سے نکالنے کے لئے ہوگا جن کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ مجمی ہوگا اور تو حید لیمی اللہ تعالی کو آیک جانے کے سوالن کا کوئی نیک عمل خمیں ہوگا۔"

حق شفاعت....(ی) یعن آب ایناموال ایسے لو گول کودوزخ سے تکالتے کے لئے استعال فرما کیں مے جن کا

: رہوا کو نکد آنخضرت علی کے سابو دومرے شفاعت کرنے والے ہوں گے (بیسے انبیاء ، فرشتے اور اولیاء اللہ )ان کی شفاعت ابیا و اندی کے سابھ اللہ اللہ ہوں گے۔ اللہ )ان کی شفاعت ابیا کے سابھ ہوگی جن کے باس توحید کے علادہ میں گئے لیجن نیک اعمال ہوں گے۔ یہ قول قاضی عیاض کا ہے۔ (ی) حدیث میں اللہ تعالی یہ قول قاضی عیاض کا ہے۔ (ی) حدیث میں جمال الن حضر است کا بیان ہوا ہے جو شفاعت کے سلسلے میں اللہ تعالی کی اجازت کے بعد شفاعت کریں میں میں وربال فریلیا گیاہے کہ کوئی نی اور کوئی شہید ایسا نہیں دے گاجو شفاعت میں کی اجازت کے اور کی شہید ایسا نہیں دے گاجو شفاعت کریں میں میں کی اور کوئی شہید ایسا نہیں دے گاجو شفاعت کریں گئے وہاں فریلیا گیاہے کہ کوئی نی اور کوئی شہید ایسا نہیں دے گاجو شفاعت کریں گئے دور اللہ کی اور کوئی شہید ایسا نہیں دے گاجو شفاعت کریں گئے دور اللہ کی ایک کی تا کہ کا دور سفاعت کریں گئے دور اللہ کی کا دور سفاعت کریں گئے دور اللہ کی بھولیا کی دور کوئی شہید ایسا نہیں دیں گاجو شفاعت کریں گئے دور کا کا دور سفاعت کریں گئے دور کا دور سفاعت کریں گئے دور کا دور سفاعت کریں گئے دور کا دور کہ کا دور سفاعت کریں گئے دور سفاعت کریں گئے دور کا دور سفاعت کی دور کا دور کا دور سفاعت کریں گئے دور کا دور سفاعت کریں گئے دور کا دور سفاعت کریں گئے دور سفاعت کی دور سفاعت کریں گئے دور سفاعت کریں گئے دور سفاعت کی دور سفاعت ک

ا یک روایت ش ہے کہ

" بچرتمام فرشتے، نبی، شہید، نبک اور مومن شفاعت کریں گے اور اللہ تعالی ان کی شفاعت تبول فرمائے کا۔"

ایک مدیث ہے کہ

"سب سے پہلے شفاعت کرنے والے حصرت جبر میل ہوں سے بھر ابراہیم بھر موسی اور بھر تمہارے نبی کی بار ن ہو گی۔ جس کے بعد شفاعت نے لئے بھر کوئی شخص کھڑ انہیں ہوگا۔"

اليك عديث ين يهرك

. " بين عرش ك ينج آكر سجد المركر جاول كاتب فرمايا جائے كا .."

میدان حشر میں امت کے لئے فریاد .....اے محد البناسر اٹھاؤ تمہاری بات پوری کی جائے گی اور تم جس کی شفاعت کرد کے اس کے لئے شفاعت قبول کی جائے گی "اس وقت ہیں اپناسر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا۔ "
اسنہ پروردگار ایمبری امت ااے پروردگار امیبری امت۔ "حق تعالی فرما ہیں گئے۔ "اچھا جاؤ، جس کے دل میں ایک حب بھر بھائی نور بال برابر بھی ایمان ہو اور ایک روایت کے الفاظ یول بیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ میں یول ہے کہ جس کے دل میں رائی کے چھوٹے ہے چھوٹے وانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ میں یول ہے کہ جس کے دل میں رائی کے چھوٹے ہے جھوٹے وانے کے برابر بھی ایمان ہوگاس کو میں جنم سے انگال دول گا۔ چنا تھے میں جاؤل گاؤر ایسے لوگوں کو جنم سے انگاواؤل گاؤر

اس سے پہلے جنتیوں کو جنت میں پہنچانے کے لئے بھی جب کہ وہ بل صراط سے گزر چکے ہوں مے آنخسنر ت اللی شفاعت فرما چکے ہول مے۔ چنانچہ صدیث میں ہے کہ

"جب ش جنت میں داخل ہوں گا توا ہے رب کی طرف و کی اور کھوں گاور سجدے میں گر جاؤں گا، گھراملہ
تعالی جھے اجاذت دیں گے کہ میں ان کی حمد و شابیان کروں اس کے بعد قرمائیں گے۔ اے محمد ابہا مر
اٹھاؤ، تساری بات پوری کی جائے گی اور تم جس کی شقاعت کرو گے اس کے لئے شفاعت تبول کی جائے گا۔ تم جو
بڑھ ما تگو کے دہ دیا جائے گا۔ "تب میں عرض کروں گا۔" اے میرے پروردگار امیں جنت کے مستحق او گول کی
شفاعت کر تاہوں کہ ان کو جنت میں داخل قرماوے۔ چنا تیجہ اللہ تعالی شفاعت کی اجازت عطافر مائیں ہے "اس
کے بعد حدیث کا حصد و بی ہے جو گزر چکا ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ لوگوں کو جنم ہے جس دفت نکلوائیں گے اس دفت آپ جنت میں ہون کے جبکہ سیجھلی مدیث میں تھا کہ میں عرش کے بیچے پہنچ کر سجدے میں گر جاؤں گا (جس کا مطلب ہے کہ آپ اس دفت جنت میں نہیں ہون گے۔اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے کہتے ہیں ک ) پیہ شفاعت دراصل حساب کماب کے دوران کی ہوگی (جب آپ عرش کے بیٹیج جاکر سجدے میں گریں کے ) مگراس بارے میں راویوں کو مغالطہ ہو گیااور انہوں نے اس شفاعت کو جو کہ حساب کماب کے وقت ہوگی اور اس شفاعت کو جو بل صراط ہے گزرنے کے بعد جنت کے حق داروں کو جنت میں مجھوانے کے لئے کی جائے گے۔ان دونوں کو خلط میلط کر دیا۔

جمال تک خدا کی وحداثیت پر ایمان رکھنے والوں لینی الل توحید کو جہنم سے نکلوائے کی شفاعت اور حساب کتاب کے وقت کی شفاعت اور حساب کتاب کے وقت کی شفاعت کو حساب کتاب کے وقت کی شفاعت کی شفاعت کی مساب کتاب کی دولت کی شفاعت کی شفاعت کی شفاعت کی مساب کا حق دیا جائے گا۔

چنانچہ ابن وقیق کہتے ہیں کہ یہاں "الشفاعۃ " میں الف لام عمد کے لئے ہے اور مراد ہے شفاعت عظمی لین سب سے بڑی شفاعت جس کے ذریعہ اس جگہ کی دہشت اور ہول کولوگوں کے دلول سے دور کیا جائے گا۔ (ی) اور بھی دہ مقام محمود ہے جمال اللہ تغالی کی حمد بیان کی جائے گی اور جس کے لئے اولین اور آخرین سب آرز دمند ہیں۔ چنانچہ اس کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیاہے۔

عَسْنَى أَنْ يَنْعُفَكَ وَبَكَ مَفَامًا مُحْمَودُ اللّ يه ب سوره بنى اسواليل ع ٩ آريسة

حضرت حذیقہ ہے روایت ہے کہ لوگول کو ایک بلند جگہ ترح کیا جائے گااس وقت سب سے پہلے جن کو بلایا جائے گاوہ محمد متلاقے ہون کے جوبیہ فرماتے ہوئے آئیں گے۔

"بیں حاضرہوں ہروچہ ماضر ہوں۔ کوئی برائی تیم کی طرف جیس ہے۔ ہوایت یافتہ وہی ہوتا ہے جس کو تونے ہدایت عطافرمادی۔ تیم ابندہ تیم ہے۔ تو ہی بابر کت اور بلندو بر ترہ کی طرف آدباہے۔ تیجہ سے سوائے تیرے کمیں کوئی بناہ اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو ہی بابر کت اور بلندو بر ترہ اور تو ہی پاکساور بیت اللہ کارب ہے۔ جو آیت پہلی مطروں میں نقل کی تی اس پر بغداد میں ایک ذیر دست اور خوں آشام مینہ برپا ہو می افقہ دنابلہ یعنی امام احمد ابن صبل کے بیرو تو یہ کئے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی آ سخضرت سے کے کہ و عرش پر بھاکیں گے جبکہ دومر سے علماء یہ کئے تھے کہ اس سے وہ شفاعت عظمی مراوہ جو حماب کتاب کے دن آپ فرمائیں گے۔ یہ اختلاف انتا بر حاکہ آخر خوں ریزی اور قبل و قبال تک نوبت پہنچ گی اور دونوں طرف کے بے شار نوگ قبل تک نوبت پہنچ گی اور دونوں طرف کے بے شار نوگ قبل تک نوبت پہنچ گی اور دونوں طرف

روز مخشر میں شفاعت عظمیٰ ..... بہ شفاعت عظمیٰ ان تین شفاعتوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق آتخصرتﷺ نے فرمایا ہے (کہ دہ آبکودی کئی ہے) آپ کالرشاد ہے۔

" حق تعالى كے يمال جھے تين شفاعتول كا حق ہے جن كا جھے ہے وعدہ كيا كيا ہے۔"

بعض حفرات نے لکھا ہے کہ حماب کہا کے دفت کی شفاعت عظمی کے علادہ آپ کو نو مزید شفاعت عظمی کے علادہ آپ کو نو مزید شفاعت کو آنخضرت تلکی کے ساتھ خاص کرنے کے سلسلے شفاعتوں کا دعدہ دیا گیا ہے۔ گران میں سے ایک شفاعت کو آنخضرت تلکی کے ساتھ خاص کرنے کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے۔ وہ شفاعت ریہ کہ آپ قوم کو بغیر حماب کتاب اور بغیر مزاکے جنت میں داخل کرا دیں گے۔ اہم نودی نے فرمایا ہے کہ آیک دہ جماعت جو آنخضرت تلکی کے ساتھ خاص ہوگی اور ایک ان او کول کی شفاعت جو جنم میں داخل فیس کیا جائے گا۔ قامی میاض کہتے ہیں کہ ان کی شفاعت جو جنم کے میں داخل فیس کیا جائے گا۔ قامی میاض کہتے ہیں کہ ان

میں اللہ تعالی جن کو جاہے گاوئی شامل ہول کے۔

میں حبہ برابر سے زیادہ ایمان ہوگا۔ ایسے لوگول کی شفاعت کا حق آتخضرت ﷺ کے علاوہ دوسرے نبیول ، فرشنول اور مومنول کو بھی ہوگا۔

<u>الآلہ الااللہ کہنے والوں کو چہنم سے نبحات .....یہاں ایسے لو گول کا ذکر کیا گیا ہے جن کے ولول میں ذرہ</u> برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہو تاہے کہ ان لو گول میں آنخضرت بھا امت اور دومری امتول کے عام لوگ سب شامل ہول گے۔ او هر اس روایت سے بعض علماء کے اس قول کی مخالت ہوتی ہے کہ مسجح صدیث میں آیا ہے کہ (حشر کے دن مجدے سے سراتھاکر) میں عرض کردن گا۔

"اے میرے پروروگار ایجھالیے لوگول کی شفاعت کی اجازت عطافر ماجنہوں نے لا الد الا اللہ کما (ی) اور ای حالت میں (بینی بے عمل مسلمان ہونے کی حالت میں) مرتجے۔"

اس پر حق تعالی فرمائیں کے

یہ تہارا حق شیں ہے ملکہ میری عزت، میری کرمائی اور میری عظمت کی عشم میں ان او کول کو جشم سے نکال دول گا جنہوں نے لا الد الا الله کماہے۔"

اس روایت میں اور آنخضرت میں آئی کے اس ارشاد میں کوئی اختلاف شیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس حق ایک آنے والا آیا اس نے جھے حق تعالی کی طرف سے دو ہاتوں میں سے کوئی ایک لے لینے کا اختیار دیا ایک بید کہ یا تو میری آدھی امت اور ایک روایت کے مطابق میری تمائی امت کو بغیر حساب کتاب اور عذاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے اور یا میں شفاعت کا حق لے اول میں نے ان دونول باتوں میں سے شفاعت کا حق لے لیا۔ یہ شفاعت ان اوگوں کے لئے ہے جو اس حالت میں مرے کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک نمیں کرتے تھے۔ میں نے شفاعت کے حق کو اس لئے ترجیح دی کہ اس میں زیادہ مختائی ہے۔ کہ ساتھ شرک نمیں کرتے تھے۔ میں نے شفاعت کے حق کو ان کے ترجیح دی کہ اس میں زیادہ مختائی مامل تھا کی سال اشکال میہ بید ابو تاہے کہ جب آنخضر مت تھے کے کو انشہ تعالی کی طرف سے شفاعت کا حق حاصل تھا

تو پھر آپ نے جب شف عت فرمائی تو یہ کیوں کما گیاہے کہ " یہ تمهاد احق نمیں ہے۔"

اں اختال کا جو اب یہ ہے کہ ان او گول میں جنول نے اللہ تعالی کے ماتھ بالکل شرک نہیں کیا اور جن جنہیں آئے فرے بائے کی شفاعت عاصل ہوگی ان میں صرف آپ کی ہی امت کے لوگ شامل ہول گے۔ اور جن کہلئے یہ فرمایا گیا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ ان میں بچیلی امتول کے توحید پرست شامل ہول گے۔ مربجر بھی یہ اختال رہنا ہے کہ بیجی گزرنے والی دواجول کے مطابق دوسرے نبیول، فرشتوں اور مومنوں کو بھی شفاعت کا حق صاصل ہوگا۔ (لہذاان بچیلول کیلئے ان کی شفاعت کیوں کام نہیں آئے گی ) ہمر حال یہ اختلاف قابل خور ہے۔ آئے ضرب بھی ہوگا۔ وہر احق شفاعت اس کے بعد بھر آئے ضرب بھی ہوگا کو جن شفاعتوں کا حق حاصل ہوگا در کر کرتے ہیں کہ اس طرح دوہ شفاعت ہوگی جس کے ذریعہ آپ جنت والوں کے درجات میں اضافہ کو ان شفاعت کو طامہ نود کی جس کے ذریعہ آپ جنت والوں کے درجات میں اضافہ کر انہیں گے۔ اس شفاعت کو طامہ نود کی جس کے ذریعہ آپ جنت والوں کے درجات میں اضافہ کر انہیں گے۔ اس شفاعت کو طامہ نود کی نے آئے ضرب بھی کے درجات بیں اضافہ کو انہ شفاعت کو طامہ نود کی نے آئے کی خصوصیت بتایا ہے۔

ای طرح ایک ده شفاعت ہوگی جس کے ذریعہ آپ بعض کفاد کے عذاب میں کی کرائیں ہے جیسے کہ ابوطالب کے عذاب میں کی کرائیں ہے جیسے کہ ابوطالب کے عذاب میں ہر چیر کے دن کی کی جائے گی (جس کا تفصیلی دافعہ سیرت طبیہ کی کئی گذشتہ قبط میں گزر چکاہے)۔ اس طرح ایسے لوگول کی شفاعت جو مدینے میں مرب ہیں۔ یمال شاید یہ مراوہ ہے کہ ایسے لوگول ہے حساب کمکب نمیں ایاجائے گا۔

علامه ابن قیم نے آنخضرت علیہ کی شفاعتوں کو بیں ہے بھی زیادہ گنایا ہے۔

ایک روایت میں آتاہے کہ بچھے دہ چیزیں دی گئی ہیں جو کسی ٹی کو نہیں دی تمکیں ، مجھ پر دوسر ول کے لئے رعب دیا گیالور بچھے زمین کے خزانول کی تنجیال دی تکئیں۔(ی)اور ایک ردایت کے الفاظ میہ ہیں کہ

مير ب سامنے ركھ دى كئيں۔"

ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے پہلے آپ کو خواب میں اس طرح زمین کے خزانوں کی تخیاں دی گئی ہوں۔ (پھراس کے بعد بیداری اور جاگئے کی حالت میں پیش کی گئی ہوں۔ (پھراس صدیث میں آگے فرمایا گیاہے کہ)"اور میرانام احمد (ی) اور محمد رکھا تھیا۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ سے پہلے بیام مسلم بیا مام مسلم نی کا نہیں تھا۔

لہذا نبیوں میں یہ بھی آنخضرت ملک کی خصوصیات میں سے ایک ہے کماب خصائص صغری میں اس طرح ہے۔او هر ایک قول میہ گزر چکا ہے کہ احمر نام ہونا سار ہے انسانوں میں آنخضرت ملک کی خصوصیت تھی دلعہ میں مراحمہ میں میں میں میں میں تاریخ

(لین آپ سے پہلے کس آدمی کاریام نمیں رکھا گیا تھا)۔

اظهرار نعمت اور خود ستائی کا فرق ..... یمال آنخضرت این فی این است استان مرح این است الله می این این طرح حضرت عیسی نیم النام کرتے ہوئے فربایا تھا کہ میں خداکا بندہ ہوں اور اس کے بعدوہ سب با تیں جن کا قر این پاک میں بھی ذکر ہوا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان نے ایک و فعہ فربایا تھا کہ ہمیں پر عدوں کو بولیال سیجھنے کا علم دیا گیا ہے (جیسا کہ قر آن پاک میں فربایا گیا ہے) تو یہ آیتیں ہی وہ بنیاد میں جن پر بعض علماء نے اپنی کتابوں میں این اوصاف کاذکر کیا ہے۔ ان سب کی اصل قر آن پاک میں جی تعالی کا یہ ارشاد ہے۔

وَآمًا بنعِمة وَبَكَ فَعَدَتُ لأَ يَرْبِ ٣٠ سوره صَيْلًا

ترجمه ند اوراسيدرب كانتامات كالذكره كرتروايج

ای طرح آنخضرت علی کارشادی که "الله تعالی کے انعامات کا مذکرہ کرناشکر ہے اورنہ کرناکفر ہے۔"

ای طرح حق تعالی نے قرمایاہے۔

لِننَ شَكَرُ تُمْ لَا زُنِدُ نُكُمْ وَلَئِنَ كُفَرِ تُمْ اِنَّ عَلَمَانِي لَشُلِيْدِ لَلَّابِيَ السوره ايرانيم عا ترجمه : - تمهارے رب نے تم کواطلاع فرمادی که اگرتم شکر کرد مے تو تم کو نتمت زیاده دول گااور اگرتم ناشکری کرد کے توبیہ سمجھ رکھو کہ میر اعتراب بہت سخت ہے۔

ایک و فعہ حضرت عمر فاروق ممبر پرچڑھے اور آپنے فرمایا "الله تعالی کاشکر ہے کہ اس نے جھے اتنا پڑا بیٹایا کہ (اس ملک میں) جھے سے بڑا عمد و کسی کا فہیں ہے۔" اس کے بعد حضرت فاروق اعظم ممبر پر سے اتر آئے۔اس پر لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ ( آپ نے پی تعریفیں کیس) توحضرت عمر نے فرملا

میں نے صرف شکر کا اظہار کرنے کے لئے ابیا کمااور کیاہے۔"

حصرت سفیان توری سے روایت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ نہیں کیا تو کو یا اس نے ان انعامات کو زوال کے دہائے برر کھ دیا۔

بسر حال اس یارے بیں اصل بہ ہے کہ جس شخص کو بید ڈر ہو کہ اگر اس نے اپنے اوپر اللہ تعالی کے انعامات کا ذکر کیا تواس میں ریاکاری اور سکیر کا حساس شائل ہو جائے گا توان انعابات کا تذکر واور اظہار نہ کرنا ہی اس کے لئے بہتر ہے اور جس شخص کو اس بات کا ڈر نہ ہو (یککہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ سمجائی کے ساتھ صرف اللہ کے انعابات کو ممنواے گا) تواس کے لئے بہتر ہے کہ وہ ان انعابات کا تذکر وکرے۔

کتاب شفاهی ہے کہ آنخضرت تربیخ وہ ہیں کہ تعریف کے جانے والول ہیں سب سے ذیادہ آپ کی ہے۔
تعریفیں کی تنہیں اور اللہ تعالی کی جمر و تنابیان کرنے والول ہیں سب سے ذیادہ آپ کی جمر و تنابیان کی گئی ہے۔
تیاست کے ون اعظے اور چھلے تمام لوگ آپ کی تعریفیں بیان کریں گے کیو فکہ آپ ان سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ ابدا آ تخضرت تنافی ہی سب سے ذیادہ اس بات کے مقد ار اور نے مستحق ہیں کہ آپ کا نام احمد اور میں گئر رکھا جائے۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ بات کتاب ہدی کے اس قول کے مطابق ہے جو چھے گزر چکا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ دیا ہات کتاب ہدی کے اس قول کے مطابق ہے جو چھے گزر چکا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ دیا ہے در جانے کتاب ہدی کے اس قول کے مطابق ہے جو چھے گزر چکا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ دیا ہے در جانے کا جو مفول پر داقع ہورہا۔ ہے۔

وريث سيك

" میں محدیدی وہ ہوں جس کی تعریفیں کی تمئیں، میں احدیدی وہوں جو سب سے زیادہ حمدہ شاکرتے والا ہوں کہ لوگوں کو والا ہوں کہ میر ہے ور اید اللہ تعالی تفر کو مثائے گا، میں جمع کرنیوالا ہوں کہ لوگوں کو میر ہے قد موں پر جمع کرنیوالا ہوں کہ میر ہوں کہ میر ہے بعد کوئی نی آنے والا نہیں ہے اور میری امت کو تمام امتوں میں بمترین امت بنایا گیا ہے "

تا منی بینادی کتے میں کہ عربی زبان کے ناموں میں بے کانام رکھنااس کی عظمت واقبال کولو نجاکرنا

ہے۔ سان تا وضی بیشاد ی کاکلام ہے۔

شب معراج میں قرب خداوندی .....ایک روایت ہے کہ جب معراج کے موقعہ پر میرے پروردگار فی بیجے آ انول پر بانیا نو جر سنار ب نے بھے اسے اتنا قریب تک بلایا کہ میر سے اور اس کے در میان اتنا فاصلہ رہ کی جتنا تمان کے ٹوشول میں جو تاہے یااس سے بھی کم۔ پھر مجھ سے فرمایا گیا۔

" میں نے تہماری امت کو آخر کامت بنایا ہے اس اعتبارے کہ اس کے لوگ تمام دوسری امتوں کے مقاب میں سب سے زیادہ عالم ادر جائے دالے ہوں کے بینی ان بچھلی امتوں کے حالات جائے دالے ہوں کے اس اعتبار سے منبی کہ یہ لوگ کے۔ "
اس اعتبار سے نہیں کہ یہ لوگ سب سے آخر میں ہوئے کی وجہ سے دوسر ول سے ممتر ہول گے۔ "
تو گویا غظ" ونا" میں (جو قر آن یاک میں استعمال کیا گیا ہے) ضمیر فاعل خود آنخضرت عظیے کی طرف

الوث رئ ب (وه آيت بيب جس من يا لفظ استعال كياكيا ب)-

مُنْمَ ذَلْي فَتَدُلَى فَكَادُ قابَ قَرْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى بِ٢٢ سوره يَحْمِر كوع ا آميده

ترجمہ :۔ پھروہ فرشتہ آپ کے نزد یک آیالور پھر اور نزد یک آیاسود و کمانوں کی برابر فاصلہ رو گیابکہ اور بھی کم۔ ( تو گویااس قول کے مطابق خود آنخضرت علی می تعالی کے قریب تک جن گئے کا کر بعض دوسر ے علماء نے مکھاہے کہ یمال مطلب بہ ہے کہ اللہ تعالی نے آنخضرت اللے کواینے قریب تک بالیا۔ اب کویاد تامیں تنمیر فاعل حق تعالی کی طرف لو ٹتی ہے اور اس طرح اس کے معنی بہت اطیف ہوجات ہیں۔ آخری امت کا حماب کتاب سب ہے پہلے .....ایک مدیث میں فرمایا گیا ہے۔ "ہم دنیادالول کے لی ظ ہے آخری (امت) ہیں تمر قیامت میں ہم سب ہے پہلے لوگ ہول کے کہ

تمام مخلوق ہے پہلے ہماراحساب و کماب کیا جائے گا۔"

أيك روايت كالفاظ ميرين كه: \_

ہم آخری امت ہیں کیکن ہمار احساب کتاب سب سے پہنے ہو گا، دوسری تمام امتیں ہمارے لئے راستہ چھوڑ کرایک طرف ہوجائیں گی اور ہم یا کیزگی اور طہارت کے اثرے بڑی آسانی ہے دہاں ہے گزریں گے۔" اور ایک روایت کے الفاظ یہ بیں کہ وضو کی بر کت اور انٹر ہے بہم وہاں ہے مہم نت ہے گزر جا کمیں گے تب دو سری امتیں کہیں گی۔ میہ ساری کی ساری امت توالی ہے جیسے سب نی ہول۔"

ا کے روایت کے الفاظ اس طرح میں کہ۔ "ہم مجدول کے اثر ہے روشن اور و نسو کے اثر ہے بھگاتے بوئے جرے کے وہال سے برجتے جاتیں گے۔"

ا کے روایت میں ہے کہ شخصے دو سر کے تمام نبیول پر جید فضیلتیں دی گئی ہیں۔ یمال جید فضیلتوں کاذکر آیا ہے جبکہ اس سے پہلے یا تھا کا ذکر ہوا ہے۔اس فرق کی وجہ سے کوئی شبہ نہیں ہو تا کیو فکہ ممکن ہے کہ جس و فت آپ نے یا کے کاذ کر فرویاای و فت اللہ تعالی نے آپ کوان یا کے نسیاتوں کے متعلق ہی ہتلایا ہواور بعد میں یاتی خصوصیتوں کی اطلاع وی ہو۔ غرض اس کے بعد آپ نے ان تیر فضیلتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا

" مجھے گفتار کی فصاحت دی گئی، دوسر ول پر میر ار عب دیا گیا، میر ہے لئے لیعنی میر می امت کے لئے مال تنيمت أو حذل كيا كيا، ميرے لے تمام سرزمين كوياك اور مسجد بن ياكيا ججھے تمام كى تمام محلوق كى طرف رسول بن كريجيجا كياريمان مخلوق مين جنات ، فرشته ، حيوانات ، تباتات لورجمادات سب شامل جيل۔

علامہ جلال الدین سیو ملی کتے بیر کہ جمال تک آپ کے فرشتوں کے لئے رسول ہونے کا تعلق ہے میں نے اپنی کتاب خصائص میں اس قول کو ترین وی ہے۔ جھ سے پہلے اس قول کو شیخ تنتی الدین سکی مجھی قبول كريك بين - نيز انهول منه يهم لكها ب كه آنخفرت المينة ك وقت سے كر قيامت تك تمام مخلوق كے نی میں سال تک کہ چھلے نبول اور چیلی امتول کے لئے بھی آپ سول میں۔ای قول کوعلامہ باذری نے مجھی تبول کیاہے اور مید اضافہ میمی کیاہے کہ آپ کی رسالت تمام حیوانات اور جمادات لیعنی اینٹ پھر تک کے لئے ہے۔ یمال تک کہ انہوں نے کمائے کہ آپ خود اپنی ذات کے لئے بھی رسول تھے۔

کیا آنخضرت علیہ کی رسمالت فرشتول کے لئے بھی ہے .... تگر علاء کی ایک جماعت کامسلک بیہ بَ كَهِ آبِ كَن رسالت فرِشنول كـ سينه نهيس تھي۔ان بي عليء شين حافظ عراقي بھي بين جنهول نے اين صلاح ير اين تبسره من ميد بات للحي ہے۔ اى طرت علامہ جلال تحلى نے كتاب شرح جما الجوامع ميں بهي لكھا ہے۔ يمي

بات شرح تقریب میں ہے۔ای طرح علامہ فخر دائری نے اپی تغییر میں اور بربان نقی نے اپی تغییر میں لکھا ہے کہ اس بات پر علماء کا جماع اور انفاق ہے۔ یمال تک علامہ سیو طی کا کلام ہے۔

ای دوسرے تھم کے مطابق تینی ہے کہ آنخضرت کے گی رسالت فرشنوں کے لئے نہیں تھی، مارے شخص کے لئے نہیں تھی، مارے شخص کے دارے تھے کہ مارے شخص کے دارے شخص کے دارے شخص کے دارے شکا کے مطابق کے اس او شاو کے سلسلے میں شہہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کاار شاد ہے

" مجھے ساری مخلوق کے لئے رسالت دے کر بھیجا کیاہے۔"

ای طرح حق تعالی کا ارشادہ

لِيكُونُ لِلْعَالَمُونَ نَذِيرُ اللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ اللهِ ١٨ الوروقر قالناع ا)

ترجمه : تاكه وهديده تمام دنياجمال والول كي ليخ درا حدالا مو

لہذاان دونوں فرمانوں کے متعلق بید کماجائے گاکہ اگر چہ یہ تھم عام بیں محران بیں بچھ خصوص بھی ہے اللہ الن دونوں فرمانوں کے متعلق بید کماجائے گاکہ اگر چہ یہ تھم عام بیں محراس عمو میت بیں فرشیتے شامل ہیں آگر چہ ساری مخلوق کا ذکر کیا گیاہے جس میں فرشتے بھی شامل ہیں مراد لیا گیاہے (جس بیں فرشتے شامل ہیں ہیں) اس مدین بیں کیا ہے دیا ہے دیا ہے جس کو چھٹر ت سلمان نے نقل کیاہے کہ۔

"اگر کسی جگه ایک مخف تنها ہے اور وہ تنهائی نماز پڑ حتاہے تواس کے چیچے فرشتے نماز پڑھنے لگتے ہیں

جو نظر سے او مجل رہتے ہیں جواس کے ساتھ رکوع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مجدے کرتے ہیں۔" اس فتویٰ کے بعد (جس میں کما گیا ہے کہ آنخضر ت ایک کی نبوت فرشتوں کے لئے نہیں تھی)اس حدیث پر بھی اختال ہو تا ہے (کہ اگر آنخضرت تا بھے کی رسالت فرشتوں کے لئے نہیں تھی تو فرشتے اسلامی نماز

ندير من مراس اشكال كاجواب يب كم ممكن بهيد علم أتخفرت على كروت ك تحت ندمور

ای طرح ایک اور حدیث ہے کہ میں مرخ کور سیاہ سب کے لئے رسالت وے کر بھیجا گیا ہوں۔اس
ہے بھی یہ اخکال ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ سادی مخلوق کے لئے نبی بنائے گئے ہیں لبذا فرشنوں کو
آپ کی امت اور نبوت سے نکالنا کیے ٹھیک ہوگا۔ محراس کا جواب یہ ہے کہ یمان سرخ اور سیاہ سے مراد عرب
اور جم کے لوگ ہیں سادی مخلوقات مراد نہیں ہیں۔ کتاب شفاء میں ہے کہ ایک قول کے مطابق سرخ سے
مرادانسان ہیں اور سیاہ سے مراد جنات ہیں۔

اس کے مقابے میں جوعلاء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی رسالت و نبوت فرشنوں کے لئے بھی تھی وہ اللہ تعالی کے اس قول سے دلیل لیتے ہیں۔

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي اللَّهُ مِنْ دُونِهِ فَللَّذِلِكَ نَجْوَيْهِ جَهَدَّمُ لَأَبِيبِ عاسوره المياء ٢

ترجمہ :۔ اوران میں سے جو فخف فرضانوں کے کہ میں علاوہ فدا کے معبود ہوں سوہم اس کوسر اجتم دیں گے۔
تو کو یا اس طرح آنخضرت ملک کی ذبان مبارک سے فرشنوں کو ڈرلیا کمیالور قر آن پاک میں ڈرلیا کمیا
ہے جو آنخضرت ملک پر نازل ہوا ہے۔ لبذا اس کے ذریعہ میہ ٹابت ہو تاہے کہ آنخضرت ملک کی رسالت و نبوت فرشنوں کے لئے بھی تھی۔
فرشنوں کے لئے بھی تھی۔

جمال تك اس دعوى كا تعلق ب كم آتخضرت على كارسالت فرشنول ك لي ند موت يرعاء كا

اجماع اورانفاق ہے تواس بارے میں اختلاف ہے لہذااس دعوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر میں نے علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب دیکھی جنول نے اس دلیل کاذکر کیا ہے جو یہاں چیش بھی کی تی ہے۔ پھر انہول نے نو مزید دلیلیں اور چیش کی چیں مگر الن سے بھی ہے مقعمہ تابت نہیں ہو تا کہ آنخفر ت پیلیجی کی نبوت ور سالت فرشتوں کے لئے بھی تھی۔ جیسا کہ ہر وہ شخص اس کا اندازہ کر سکتا ہے جس کوان دلیلوں کے سبجھنے کی صلاحیت رمی

آ تخضرت الله في رسالت تمام بيول اور امتول كے لئے بھى ہے.... غرض اب يہ بات تو ابت ہے كا تخضرت الله في رسالت تمام فيول اور ان كا امتول كا اللہ تعالى ہے كو تكديہ بات تعليم كي تي ہے كہ آخور ان بيول اور ان كا امتول تك كے لئے ہے كو تكديہ بات تعليم كي تي ہے كہ آپ كا ور ان تمام بيول اور ان كى اللہ تعالى بيول اور ان كى اللہ تعالى بيول اور ان كى اللہ تعالى بيول اور ان كى امتول ہے اس بات كا عمد ليا تعاكہ دوائي التى بوت اور التى المت كے بيغمر رہے كے ساتھ ساتھ آپ يا تي بوت اور التى كى ممايت و نفر سند برايان لا ميں بابدا آپ كى بوت عام جى ہے دور سب كو شامل بھى ہے۔ ان طرح آپ كى شريعت لے كر آئے تھے ان كى نسبت سے ان زمانوں ش كى شريعت لے كر آئے تھے ان كى نسبت سے ان زمانوں ش كى شريعت لے كر آئے تھے ان كى نسبت سے ان زمانوں ش كى شريعت ان امتول كى نسبت سے اور ان كے بى جو در تي ہيں۔ يہ قول علامہ سكن كا ہم موجود منى كو تك ادكام اور شريعت التحق من احت من ہيں۔ چنا ہے آ خضرت تا تا ہے لئے اس كے انتقال كے دعر سے اللہ المام في اور ان كا خضرت تا تا كے فرات سے بی ہیں۔ چنا ہے آخضرت تا تا ہے لئے اس كا خضرت تا تا كا كو ان سے فر المان كى احت من ہيں۔ چنا ہے آخضرت تا تا ہے کہ احت من ہيں۔ چنا ہے آخضرت تا تا تا كو المان كى احت من ہيں۔ چنا ہے آخضرت تا تا تا كہ خورت تا تا تا كا خورت تا تا تا كو اللہ كا المان كى احت من ہيں۔ چنا ہے آخضرت تا تا تا كو خورت تا تا تا كو اللہ كا المان كى احت من ہيں۔ چنا ہے آخضرت تا تا تا كو اللہ كا المان كى احت من ہيں۔ چنا ہے آخضرت تا تا تا كو خورت تا تا تا كو اللہ كا المان كے اللہ كا اللہ كا المان كے اللہ كا المان كے اللہ كا المان كے اللہ كا اللہ كے اللہ ك

" منتم ہے اس ذات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے کہ آگر آج موسیٰ ذندہ ہوتے تواشیں میمی میری پیروی کرنے کے سواکوئی چارہ نہ ہوتا۔"

اس مدیث کواحمرو غیروت عبداللداین ثابت سے تقل کیاہے۔

ایک مدیث میں ہے کا یک وقعہ معفرت عمرِ فاردن آئے تخضرت تھا کے پاس ماضر ہوئے اور کھنے لگے۔ "یار سول اللہ ایس بنی قرطہ کے بھائی کے پاس سے گزرا (بنی قرطہ مدینے میں یمودیوں کا ایک قبیلہ تھا)اس نے تورات کے بچھے جھے لکھ کر جھے دیئے ، کیا ہیں دہ جھے آپ کو چیش کروں ؟"

یہ س کر آنخضرت ﷺ کے چرے پرنا کواری کے آثاد ظاہر ہوئے۔ یدد کھے کر حصرت عمر نے فرملا "ہم اللہ تعالی کو پرورد گارینا کر اور اسلام کوا بنادین بناکر اور محد ﷺ کوا پنار سول بناکر ہی رامنی ہیں۔" اس پر آپ کے چرے سے ناکواری کے آثار دور ہو کئے اور پھر آپ نے فرمایا۔

ا ن پر اب ے پہر سے سے تا وہ وہ اے اعار دور ہوستے ور پھر اب کے حرایا۔ ، است موسلی آئیں اور تمان ۔ "فسم ہے اس دات کی جسکے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر آج تماد ہے سامنے موسلی آئیں اور تمان

کی چردی کرنے لگو تو تم کمراہ ہو گے۔ حقیقت بیہ کہ تم میر احق ہولور میں تمام نبول میں تمہاراحق ہول۔"
کتاب نہر میں ابوحیان سے حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق ایک روایت ہے (بیہ عبداللہ بن سلام مہدینے کے ایک دفعہ مہدینے کے ایک دفعہ مہدینے کے ایک دفعہ ان عبداللہ ابن سلام نے آنحضرت تھی ہوا ہے اجازت ما گلی کہ بوم سبت میں (جویہودیوں کا تموارہ ہے) وہ رات کو عبادت کرنا چاہے ہیں اور نماز میں تورات کی آئیس طاوت کرنا چاہجے ہیں۔ مر آنحضرت تھی نے ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔

مينيكى سطرول يس بيان كياممياب كم كذشته تمام في اوران كى امتيس آنخضرت يتلك كى امت من شامل

ہیں۔ اس کا مطلب ہیہ کہ وہ سب باعتبار آنخضرت ﷺ کاد عوت اور پیغام کے آپ کے اسمی ہیں، اس پیغام کو تبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے اعتبارے آپ کے اسمی نہیں ہیں (کیو تکہ ظاہر ہے وہ اس دنیا ہے گزر چکے ہیں اور ان کے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کا سوال نہیں ہے۔ ہاں پیغام اور عوت کو حق جانے کے اعتبار سے وہ سب آپ کے اسمی کیون کے اسمی الله تعالی نے سب مخلوق سے آخضرت کے انتبال اے کا عمد این تعالی ہے اس کی خلاق سے آخضرت کے اور آپ کے اسمی ہیں) جمال تک پیغام کو قبول کر کے اسمی بننے کا تعلق ہے تو وہ تو ایسانی مخص ہوگا جس نے گئے تعلق کے ظمور کے بعد آپ کی نبوت کو مانا اور آپ کے پیغام کو قبول کیا ہو۔ جیسا کہ جیجے بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے اور آگے بھی اس کاذکر آئے گا۔

آنخضرت علی کا خضرت علی کفار کے گئے بھی و حمت ہیں ..... جہاں تک آخضرت علی کے دحت ہولے کا محاملہ ہے تو آپ کا ظہور کفار تک کے گئے ہمت ہے کہ ان کے عذاب میں آپ کے ظہور کی دجہ ہے تاخیر کی سی المہ اور ان کے کفر وشرک کے بتیجہ میں ان کو فور آانجام کامنہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے جسیا کہ گذشتہ ان امتوں کے ساتھ ہو ہوں بھی ہی ہی ہے کہ غلطی کی ساتھ ہو تارہا ہے جنہوں نے اپنے نبوں کو جمٹالیا اور یمال تک کہ طا نگلہ کے ساتھ ہی ہی ہی ہے کہ اس است پاداش ان کو فور آماتی ہے رائی اس است پر اللہ تعالی کا یہ احسان آخضرت میں گئے کے طفیل میں ہے کہ اس است کے مشرکوں کوان کے کفر وشرک ایروں کی سر افور الورای دنیا میں نہیں دی جاتی بلکہ اس کو حشر تک مو قر کیا ہے جبکہ بھی ایسانہ میں تھا۔ مثلاً نوح کی قوم کو اپنے نی کو جھٹلانے کی وجہ سے طوفان میں غرق کرویا گیا ہے جبکہ بھی استوں میں ایسا نہیں تھا۔ مثلاً نوح کی قوم کو اپنے نی کو جھٹلانے کی وجہ سے طوفان میں غرق کرویا گیا ہے جبکہ بھی است کے قبوت ہیں کہ کہ اس میں جانداد اور بے جان سب شامل ہیں کیو تلہ آپ ساری دنیا کے لئے رحمت بناکر بھیج سے ہیں سال تک کہ اس میں جانداد اور بے جان سب شامل ہیں کیو تلہ تاہی جب بھی آتی ہے تواس کی لیسٹ میں انسانوں اور جانور وال کے ساتھ بے جان چزیں تک آجاتی ہیں) چنانچہ حق تیں بیال جاند کی ساتھ بے جان چزیں تک آجاتی ہیں) چنانچہ حق تعالی دی آتی ہے۔ تواس کی گور دیا گیا ہے۔

وَمَا أُرْسُلُنَاكُ إِلَّا رُحْمَتُهُ لِلْعَالَمِينَ لَآتِي كاسور والجياء ع

ترجمہ :۔ اور ہم نے ابیے مضامین نافعہ دے کر آپ کو کسی اور کے واسطے نہیں بھیجا محرد نیا جمال کے لوگول پر مریانی کرنے کے لئے۔

كتاب شفايس ب كرايك وقعدر سول الله عظافة في جركال سع يوجها

اس رحمت سے جبر سیل بھی مستقید ہوئے ..... کیا میرے اس رحت ہونے ہے آپ کو بھی کوئی فائدہ پہنچاہے۔"

جرئيل في خ كما

" ہاں! میں انجام اور عاقبت ہے ڈراکر تاتھا گر جب سے اللہ تعالی نے ان کلمات کے ساتھ قر آن پاک میں میری تعریف فرمائی بچھے اس ڈر سے امن مل حمیا۔"

ذِی مُوَّقَ عِنْدَ ذِی الْعَرَّضِ مکین وسلسوره کونی آ اکسنیت ترجمه : (قر آن کلام ہے ایک معزز فرشتہ لیخی جبر کیل کالایا ہوا) جو قوت والاہے ، مالک عرش (لیعنی باری تعالی) کے نزدیک مر نتبہ والاہے۔

علامہ جلال سیوطی کہتے ہیں کہ اس صدیت کی سند کے متعلق ہمیں کھے معلوم نہیں ہے۔ غرض

آنخضرت تمام رسولول اورتمام مقرب فرشتول يدافضل بيل

أيك حديث من ميه الفاظ إلي

" بجیے تمام بیوں پر چھوالی تضیانیں دی گئی ہیں جو جھے سے پہلے بھی کمی ٹی کو نہیں دی گئیں۔ ایک تو یہ کہ میرے تمام الگے اور پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے ،میرے لئے مال غنیمت طال کر دیا گیا،میری امت کو بہترین امت بنایا گیا ،میرے لئے ساری ذہین کو سمجہ اور پاکیزہ بنایا گیا، جھے حوض کو ٹر دی گئی ، جھے دوسر دل پر رعب دیا گیا ،اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قیضے میں میری جال ہے کہ تمادایہ ٹی قیامت کے دن اواء حمد اٹھائے ہوئے ہوگا جس کے نیچے آدم اور الن کے بعد والے سب ہوں مجے۔"

أيك روايت كے الفاظ ميہ بيل كم

" پُی کوئی ایسا شیں ہوگا جو قیامت کے دن میرے اس جھنڈے کے بنیے شیں ہوگا اور آسانی کا تنظار کرتا ہوانہ ہوگا، میرے پاس لواء محد ہوگا، میں چاتا ہوا ہول گا لور تمام لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں مے یمال تک کہ بیں ان سب کو لئے ہوئے جنب کے دروازے پر پہنچول گا۔"(عدیث)

فضیلت عیسی کے لئے ایک انگریز کی طرف سے دعوت مناظرہ....اقول۔ مؤلف کہتے ہیں : علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے بیان کیاہے کہ معرین ایک انگریز آیالوراس نے کما۔

"ميراايك شبه اوراعتراض بأكراس كوحل كردياجائة تويس مسلمان بوجاؤل كا\_"

چنانچہ دارالحدیث کا ملیہ میں اس کے ملئے ایک مجلس کا انتظام کیا گیا اور وہاں تمام علماء کی سریر اہی شخ عز الدین ابن عبدالسلام نے کی چنانچہ وہاں جبکہ ذہر وست جوم تھااس نصر انی نے شخ سے کہا۔

" آپلوگول کے نزدیک کیادہ بات زیادہ افضل ہے جو متفقہ ہو لینی جس پر سب نو گول کا انفاق ہے یادہ بات زیادہ افضل ہے جس میں اختلاف ہو۔"

شخ عزالدین نے کہاکہ متفقہ مات ہی زیادہ افضل ہے۔ تونصر انی نے کہا

"تب بھر ہم عیمانی اور آپ مسلمان سب اس بات پر متنق میں کہ خصرت عیمی اللہ کے بھیجے ہوئے نی تھے جبکہ ہم میں اور آپ میں اس بات پر اختمان ہے کہ محد عظافہ نی تھے یا نہیں۔ لبذااب ثابت ہوا کہ عیمی عمد مظاف ہے ذیادہ افضل ہیں !" محد مظاف ہے ذیادہ افضل ہیں !"

شیخ عزالدین به بات من کر سر جمکا کر خاموش ہو سے لور ای حالت میں صبح سے دوپیر کاوفت ہو کیا۔ '' خرمجلس میں بلچل پیدا ہو گئی نور لو کول میں سخت بے جینی خاہر ہونے لگی۔ آخر مین نے سر اٹھایااور کہا

"عینی نے بن امر اکس سے کما تھا کہ میں تہیں خوش خیری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میر مدد اسے گالور جس کانام احمد ہوگا۔ لبد الب آپ پر لازم ہے کہ عینی تے جو پچھ کما ہے اس کی پیروی کریں اور ان احمد بیلی پر ای ان کی بیروی کریں اور ان احمد بیلی پر ایمان لائیں جن کے متعلق عیسی نے خوش خبری دی ہے۔"

اس جواب کے بعد تقبر انی پر جست قائم ہو گئی اور وہ مسلمان ہو کمیا۔

ان واقعہ کے بارے میں مجھ سے (بیخی مولف سے) یو جہا گیا کہ علامہ عزالدین نے نصر انی کو جو کچھ جواب دیااس سے صرف بیہ طاہر ہو تاہے کہ آنخضرت میں پیٹر تھے یہ کمال سے ثابت ہوا کہ آپ عسی سے زیادہ افضل تھے (مولف کہتے ہیں کہ )جب یہ ثابت ہو گیا کہ محمد میں اللہ کے نی ہیں تو آپ پراور آپ کے لائے ہوئے بیغام پر ایمان لانا ضرور تی ہوگا۔ اور جو کھے آپ لے کر آئے اور جس کی آپ نے خبر دی اس میں ہے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے کہ آپ کہ آپ تمام نبیوں سے افغل ہیں (الغراعلامہ کے جواب سے خود بخود میں تابت ہو حمیا کہ آنخضرت میں ہے۔ عیسی میں تریادہ افغنل ہیں۔

ای طرح ایک واقعہ ہے کہ ابوالحق حمال نے ہمارے شافعی فقهاء سے یو چھاکہ محمد دعسیٰ میں کون زیادہ افضل ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ محمد معظیمات نے بو چھاکہ اس کی دلیل کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔
"اس لئے کہ حق تعالی نے اپنے اور موسی کے در میان کھیت ظاہر کرنے والی "ل" کو داخل کیا ہے (عربی میں ل جارہ کھیت ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہو تاہے جس کے معنی ہیں برائے ، واسطے ، لئے) چٹانچہ حق تعالی خاص طور پر موسی سے فرمایا تھا)۔

وَاصْعَلْتُ لِنَفْسِيْ (قَرِ أَن عَلَيْم) بِ١١ اموره طرح ١ أَكِبَه ترجمه : وريمال أن يريمل في أواب لئے فتخب كيا۔ اور آنخضرت عَلَيْنَة كے لئے براد ثاو قربالا

إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا يَعُولُكَ إِنَّمَا يُهَا يِعُونَ اللَّهِ ١٦ احوره فَيْحُ ا آلَيْكَ

ترجمہ :۔ اور جو لوگ آپ سے بیعت کرد ہے جی وہ واقعہ میں اللہ سے بیعت کرد ہے جیں۔
لہذا اس طرح حق تعالی نے دونوں میں یہ فرق فرملا ہے کہ ان میں سے آیک کو بیٹی موسلی کو حق تعالی نے اپنی صفات دے کر کھڑ آکیا اور دوسر ہے کی جگہ حق تعالی نے خودا پنے آپ کو قائم فرملا "۔واللہ اعلم قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کا دن ہوگا تو میر سے پاس اواء الحمد ہوگا اور میں تمام رسولوں کا لمام اور ان کی شفاعت والا ہوں گا۔"

ایک روایت کے القاط بی جی کہ

"فرق یہ ہوگا کہ میں اللہ کا حبیب ہول گالوریہ بات میں ہوائی ہے جیس کہتا ، میں ہی قیامت کے ون لواء حمد کواٹھائے ہوئے ہوں گانوریہ بات میں ہوائی کے لئے جیس کتا ،اور میں بی اللہ تعالی کے نزدیک انگلول اور پہنچالول سب میں سب سے ذیادہ معزز ہول گالوریہ بات میں ہوائی کے طور پر جیس کتا ،اور قیامت کے دن میں بی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہول گالوریہ بات میں ہوائی کے طور پر جیس کتا، اور میں بی وہ پہلا آدی ہول گاجو جنت کا دروازہ بلادل گا ،اللہ تعالی اس کو میز ہے لئے کھول و سے گالور میں اپنے ساتھ غریب و مسکین مومنول کولے کراس میں داخل ہول گالوریہ بات میں ہوائی کی خاطر نہیں کہتا۔"

ر ضوان جنت کی طرف سے آپ کا استقبال۔۔۔۔۔ایک روایت ہے کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازہ پر آؤل گا اور اس پر دستک دے کر کھو گئے کی در خواست کروں گا یعنی پکار کر جیس کھلواؤں گا۔ اس دفت جنت کا خاذن یعنی دخوان پوجھے گا کہ آپ کوئ جیں۔ میں کموں گا۔ "محمہ "۔اور ایک روایت کے مطابق میں محمہ ہوں۔ تب دہ کے گا۔

" بچھے آپ تا کیلئے علم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کی کیلئے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ "ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اور یہ علم دیا گیا ہے کہ آپ کے بعد کسی کے لئے دروازہ کھو لئے کے لئے نہ کھڑ اہوں۔" چنانچہ بدبات آنخضرت تھا کی خصوصیات میں سے کہ جنت کار ضوائن صرف آپ کے لئے خود دروازہ کھولے گااور آپ کے علاوہ دومرے نبیول وغیرہ کے لئے وہ دروازہ نہیں کھولے گابلکہ اس کے بعدید ذمہ داری کسی دوسرے خازن کو مل جائے گی۔ آنخضرت علیہ کی اس خصوصیت کو ملامہ قطب خضری نے بہت عظیم قرار ویاہے۔

اس سے پہلے یہ بیان ہواہے کہ آپ کے لئے اللہ تعالی جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ جبکہ اس روایت میں رضوان جنت کا ذکر ہے۔ اس سے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو تا (کیونکہ اللہ تعالی کے دروازہ کھو لئے کا مطلب میں ہے کہ رضوان جنت سے حق تعالی دروازہ کھلوادیں گے) کیونکہ رضوان بھی حق تعالی کے حکم پر ہی دروازہ کھولے گاہذا حقیقت میں دروازہ کھولے وال اللہ تعالی ہی ہوگا۔

جنت كاوروازه سب سے پہلے آب كے لئے كھلے گا.....ا يك روايت ميں ہے كہ ميں بى وہ بهلا شخص ہوں گا جس كے لئے جنت كا دروازه كھولا جائے گا۔ يہ بات ميں بڑائى كى خاطر نہيں كہتا۔ چنانچہ ميں جنت كے دروازه كى زنجير بلاؤں گا تو يو چھا جائے گاكون ہے ، ميں كموں گا۔ محمہ ﷺ ۔ اى وقت دروازه كھول ديا جائے گا تب الله جيار جل جلالہ ، مير ے سامنے ہول گے۔ ميں فور أبى جدے ميں گر جاؤں گا۔

(یمال ایک اخکال ہو تا ہے کہ حضرت اور لین تو پہلے ہی جنت میں پہنچ بھے ہیں لہذا آنحضرت علیہ کا سب ہے پہلے جنت میں واخل ہو تا کہے ہوگا۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ) یمال گفتگو قیامت کے ون کے متعلق ہور ہی ہے (جبکہ اور لیس قیامت ہے بہت پہلے جنت میں واخل ہوئے ہیں)لبذااس حدیث ہے اسواقعہ کے متعلق کوئی اشکال نہیں ہو تا کیو نکہ ان کا جنت میں واخل ہو ناوروازہ کھلنے پر بی ہوا ہو گروہ قیامت ہے پہلے ہو چکاہے جبکہ قیامت کے دن وہ جنت ہے باہر نکل کر میدان حشر میں آئیں گے اور اپی امت کے ساتھ حساب ہو چکاہے جبکہ قیامت کے ماتھ حساب کے لئے پیش ہول گے۔

جمال تک اس دوایت کا تعلق ہے کہ سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھنکھنا کیں گے دوبلال حمامہ ہول گے تواس دوایت کو درست مانے کی صورت میں کماجا سکتا ہے کہ ممکن ہے اس سے مرادیہ ہو کہ جنت کا دروازہ وہی کھنکھنا کیں گے جبکہ آنحینرت بھی وروازے کی زنجیر ہلانے والے پہلے آدمی ہول گے۔ یایہ بھی کہاجا سکتا ہے کہ بلال ابن حمامہ اس امت میں سب سے پہلے آدمی ہول گے جو جنت کا دروازہ کھنکھنا کیں گے۔ واللہ اعلم طبر ان کی کتاب اوسط میں سند حسن کے ساتھ صدیت بیان کی گئی ہے کہ آنحضرت بھی نے فرمایا میں اخران کی کتاب اوسط میں سند حسن کے ساتھ صدیت بیان کی گئی ہے کہ آنحضرت بھی نے فرمایا ہوں کہا۔ "جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جاؤل اس وقت تک جنت تمام دوسری امتول کیلئے حرام رہے گی۔ " جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک جنت تمام دوسری امتول کیلئے حرام رہے گی۔ " جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک جنت تمام دوسری امتول کیلئے حرام رہے گی۔ " جب تک کہ میران آرہا ہے کہ یہ اور شاد ان خبرول میں سے ایک ہے جو آپ کو معراج کی رات میں دی کے ذریعہ ہٹلائی گئیں اور جن کیلئر ف اللہ تعالی نے اس آیے میں اشارہ فرمایا ہے۔

فَاُوْ حَى إِلَىٰ عَندِهِ مَااُوْ حَى (پ٢٢ سوره تجمع) آبن ﴿ 'ترجمه : \_ پيرالله تعالى نے اپندے بروحی نازل فرمائی جو پچه نازل فرمائی تھی۔

امت محمد می دوسر می امتول ہے بہلے جنت میں داخل ہو گی..... شایدیمی مراد حضر مت ابن عباسؓ کی اس مر فوع حدیث ہے بھی ہے جو رہے کہ

"جب تک میں اور میری امت جنت میں واخل نہ ہوجائیں اس وقت تک جنت تمام امتول پر حرام

ر ہے گی۔ "جیسا کہ اس عدیت کے طاہر سے معلوم ہو تاہے اس سے بیر او نمیں ہے کہ جب تک بیرامت جنت میں داخل نہ ہوجائے اس وقت تک کوئی دوسر انبی جنت میں داخل نمیں ہوگا۔

بہر حال ان دونوں روایتوں ہے امت محمدی کی ذیر دست عظمت ویزرگی ظاہر ہوتی ہے کہ نیجیل استوں میں کا کوئی محت بران تک کہ ان میں کے بڑے ذاہد ،علماء وصلح اور صوفیاء بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکیں کے جب تک کہ اس امت کے گنگار لوگ جن کو جنم میں ڈالا جائے گاا پی سز اپوری کر کے والیں جنت میں نہ بہتنے جائیں ہے کہ اس امت میں ہے جمی سر کش لوگوں کی آیک جماعت کو یقیناً "عذاب دیا جائے گااور بیات بعید نہیں ہے (کہ دوسر کی امتوں کو اس وقت تک جنت میں واخل نہیں ہونے ویا جائے گاجب تک کہ اس امت کی ترکی ہوئے ہوئے کہ اس امت کے گنگار اپنی سز اپوری کر کے جنت میں نہیں بہتی جائیں گے) کیونکہ یہ بیان گررچکاہے کہ سب سے پہلے جس امت کا حماب کتاب لیا جائے گادہ میں امت محمدی ہوگی۔ لہذا ہے بات ممکن بیان گررچکاہے کہ سب سے پہلے جس امت کا حماب کتاب لیا جائے گادہ میں امت کے درواز ہے تک بھی نہیں کہ اس وقت تک اپنے حماب کتاب لیا جائے گادہ جی امر اپوری کر کے جنم سے باہر سے جائے ہوں اور جنت میں دافل ہو بھے ہوں۔

انبیجے ہوں اور جنت میں داخل ہو بھے ہوں۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی امت کے سر ہزار آدمی اس طرح آپ سے پہلے جنت میں تریخ ہے۔

ہول گے کہ ان سر ہزار میں سے ہرایک نے ساتھ سر ہزار آدمی ہول گے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔

مراس حدیث اور اس دویت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے جس میں ہے کہ میں سب سے پہلا آدمی ہول گاجو جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے متعلق ہی کما جا سکتا ہے کہ جنت کے درواز نے سے داخل ہونے والے سب کا جو جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلا گادہ ہوں گے۔ جمال تک ان سر ہزاد کے داخل ہونے کا سوال ہوتواس بارے میں ایک روایت آئی ہے کہ یہ لوگ جنت کے ایک بلند کوشے سے داخل ہوں گے۔ بہذا اس کے ابعد دونوں میں رہتا۔

مدیجوں میں کوئی اختلاف نہیں دہتا۔

ای طرح اس حدیث ہے اس دوایت کا خلاف بھی نہیں ہوتا جس میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوئے دالے مخص حضرت ابو بجر صدیق ہول مے۔ کیونکہ اس کا مطلب سے ہے کہ اس امت کے آزاد لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوئے دالے دی یول مے۔

اس طرح اس حدیث ہے حضرت بلال کی اس دوایت کا خلاف بھی بنیں ہو تاجو ہیجھے گزری ہے کہ بنت کا دروازہ کھٹکھٹانے ہے۔ جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا پہلا شخص میں ہول گا کیو تکہ دروازہ کھٹکھٹانے سے یہ ٹابت نہیں ہو تا کہ وہ داخل بھی ہوجا کمیں سے لیکن اگریہ ہی مانا جائے کہ دروازہ کھٹکھٹائے ہے واخل ہوئے ہی کی طرف اشارہ ہو تا ہے تو پھر مراد یہ ہوگی کہ غلا موں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوئے والے حضر تبایا کے ہوں گے۔

ایسے ہی اس حدیث ہے اس دوایت کا طلاف مجمی شمیں ہوتا جس میں ہے کہ سب ہے پہلے جنت میں داخل ہونے دانی میری بی فاطمہ ہوگی کیونکہ طاہر ہے پہلم او بیہ کہ اس امت کی عور تول میں سب سے پہلے داخل ہونے میں داخل ہونے دانی معزرت فاطمہ ہول گی۔ لہذا یمال بیہ لولیت اضافی ہے (کہ وہ مر دول کے لحاظ ہے تو بعد میں لیکن عور تول کے لحاظ ہے ہوں گی۔ لبدا یمال میہ والی ہول گی)۔

ایک صدیت میں آتا ہے کہ میں قیامت میں ذھن کی محلوقات میں اکثر چیزوں کی شفاعت کرول گا

جيسے در خت وغير ٥۔

حفرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فروایا جھے لوگوں پر جار چیزوں بی فضیلت وی کی ہے سخاوت، شیاعت، آپ کے سخاوت، شیاعت، آپ کے سخاوت، شیاعت، آپ کے ایک کا ہے سخاوت، شیاعت، آپ کا کا ہے سخاوت، شیاعت، آپ کا کا ہے سخاوت، شیاعت کا گا

چنانچ حفزت سلکی ہے روایت ہے جو آنخفرت کے کی باندی تھیں کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک میں استعمار میں ایک ایک ہونے کے بعد واس کے پاس ایل ہی رات میں تشریف لے گئے اور ایک ہے فارغ ہونے کے بعد ووسری کے پاس آنے ہے پہلے آپ عشل فرمالیتے تھے اور اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ نہی طریقہ ذیاوہ یا کیزواور مناسب ہے (کہ ہروفعہ عشل کر کیا کی حاصل کرلی جائے)۔

بہاں تک آپ کی قوت کی بات ہے تواس کی دیس میں دہ واقعہ ہے جس میں آپ سی ایٹی ٹابت قدمی کا مظاہر ہ فرمایا ہے اور جو آگے آئے گا۔

کتاب خصائص صغری میں ہے کہ آنخضرت ﷺ ساری دیامیں بمترین شہ سوار تھے۔

غرض آپ تمام اولاد آدم میں سب سے بہترین اور اعلی انسان سے جیسا لوآپ تمام اچھے اخداق و عادات اور عمدہ اوصاف کے نماظ سے ساری محکوق میں سب سے زیادہ محمل اور افعنل تھے، سب سے زیادہ بہاور متھاور سب سے زیادہ جائے والے متھے۔

مدامہ ابن عبدالسلام نے لکھا ہے آئے ضرب عبی کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے تمام ا کلے پہلے گناہ معاف کر دینے کی نیر دے دی تھی جبکہ آپ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کے متعلق اس فتم کی کوئی روایت نہیں ہے۔ (ی) کیو نکہ آگر اس فتم کاداقعہ ہوا ہو تا تو بہت سے اسباب کی بناء پروہ ضرور نقل کیا جا تا بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کا مقام اور خصوصیت تو یہ ہے کہ اگلے اور پہلے فود گناہ کے وجود ہی کو معاف کر دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے اس بیان میں آپ نفسرت تعلق کا او شاد گزرا ہے کہ دوسر سے نبیوں کے مقالے میں آپ کو کیا گیا خصوصیتیں حاصل ہیں۔ چنانچہ ان خصوصیات میں آپ نے فرمایا ہے کہ میر سے تمام اگلے اور پھیلے گناہ معاف کرد ہے گئے ہیں۔

یمال جن تعالی کے اس قول ہے اس قول کی مما نعت شمیں ہوتی جس میں حضرت واؤڈ کے متعنق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ

" ہم نے ان کا بید گناہ معاف کر دیا۔ " کیو تکہ یمال صرف ایک گناد کی مغفرت کی گئی ہے۔ ملامہ ابن عبدالسلام کہتے ہیں بلکہ دوسرے نبیوں کے اسکلے پچھلے گناہ معاف کے جانے کے بارے میں ظاہر ہی ہے کہ ان کواس کی کوئی خبر نہیں وی گئاس کی دلیل سے ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں دہ مجمی نفسی تفسی کہتے ہول مجے۔

ابو موٹی ہے دوایت ہے کہ آنخضرت ہی فی اسے جی ۔ "بیرے متعلق جس یہودی یانھر انی نے سنا اور مجروہ اس کو جیس مانا تودہ جہنم میں داخل ہوگا۔ "کیو نکہ اس خفس پرواجب ہے کہ آپ پر ایمان لائے۔
اقول۔ مولف کہتے ہیں: مسلم شریف میں سیر ہے کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی خفص جا ہے وہ یہودی ہویا نفر انی میرے متعلق کچھ سے اور اسے نہ مانے اور بھر بان مان مان اس کا انتقال ہوجائے تودہ جہنم میں داخل ہوگا۔

یعنی ہرابیا فخص جو آتخضرت علی کے زمانے میں موجود تھایا آپ کے بعد کے زمانے میں آیامت

تک کھی بھی ہودہ آپ بھاتھ کے متعلق سے اور پھر آپ کے دین پر ایمان لائے بغیر مرجائے تودہ جنمیوں میں سے موگالور جمال تک ان یا تول کا تعلق ہے جو آپ لے کر آئے ان میں سے مثلاً ایک بی ہے کہ آپ سارے عالم کے لئے بی بناکر بھیجے مجئے ہیں خاص طور پر عربوں بی کے لئے نہیں۔میدردایت قابل خور ہے۔

یمال خاص طور پر یہودیوں اور تھر انھول کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ حالا کلہ یہ لوگ خود اہل کتاب ہیں ایک اس کیے کیا گیا کہ حالا کلہ ہوں گے اس لئے کین اس کے باوجود آگر یہ لوگ آپ کے متعلق سنیں اور پھر ایمان نہ لائمیں تو جنم ہیں داخل ہوں گے اس لئے ان کے علاوہ دوسری قوموں کے لوگ جیسے آتش پر ست ہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب بھی شمیں ہے تو وہ یقینا ایما کرنے پر جنم ہیں داخل کئے جائیں گے۔ یعنی یہودیوں کے پاس آسانی کتاب تورات ہے اور عیمائیوں کے پاس آسانی کتاب تورات ہے اور عیمائیوں کے پاس آسانی کتاب بخیل ہے۔ اور قورات کی شر بعت موئی کی شر بعت ہے جی کو یہودیت کماجاتا ہے۔ اس کو یہودیت اس کئے کماجاتا ہے موئی نے فرمایا تھا۔ یا تا ہدی ان کی شر بعت ہم تیری طرف او لے ہیں ۔ اید اجو محض بھی موئی کی شر بعت پر چلااس کو یہودی کما گیا۔ ای طرف میر امد گار کون بتآ ہے۔ اس کئے کما گیا کہ عیسی نے فرمایا تھا۔ مَن انتھادی اِن اللّٰہ تر جمہ نے اللّٰہ کی طرف میر امد گار کون بتآ ہے۔ اس کئے کما گیا کہ عیسی نے فرمایا تھا۔ مَن انتھادی اِن اللّٰہ تر جمہ نے اللّٰہ کی طرف میر امد گار کون بتآ ہے۔

لہذا جس مخف نے بھی عیسی کی شریعت کو قبول کیااس کونصر انی کھا کیا۔ آگر چہ قیاس کا نقاضہ ہید تھا کہ اس کو انصاری کھا جاتا ویسے جیسا کہ بریان ہواایک قول میہ مجھی ہے کہ نصر انی سے ناصرہ نامی ایک گاؤل کی طرف نسبت ہے جو شام کے علاقہ میں ہے اور جمال عیسی جاکر محمرے خصے۔ بسر حال ہوسکتا ہے کہ یہ نام پڑنے نسبت ہے جو شام کے علاقہ میں ہے اور جمال عیسی جاکر محمرے خصے۔ بسر حال ہوسکتا ہے کہ یہ نام پڑنے

میں دونوں یا تول کو د خل ہو۔

ایک دوایت پی آتا ہے کہ (نمازیس) ہماری صغی الی بنائی گئی ہیں جیسی فرشتوں کی صفی ہوتی ہیں اس دی جیسی فرشتوں کی صفی ہوتی ہیں دری جیسی اس دی جیسی استیں علیحدہ علیحہ مناز اواکیا کرتی تھیں (ان کو کوئی اجماعی شکل نہیں دی گئی تھیں) ای طاقت طرح آ مخضرت بیلتے کی امت کی بھول چوک معاف کر دی گئی ہے اور انگوان چیز وں کاپابند نہیں کیا گیا جو ان کی طاقت سے باہر ہیں جیسا کہ اس کی طرف سورہ بقرہ کے آخری جے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز یہ کہ آخو خرت بیلتے کا شیطان کے ساتھ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے) مسلمان ہوگیا تھا اور آپ بیلتے شیطان کے دور غلانے سے محفوظ فرماد ہے گئے تھے) چانچ نصافی صغری میں مجی ہے کہ آخضرت بیلتے کیا شیطان مسلمان ہوگیا تھا۔ فرض آخضرت بیلتے کی یہ خصوصیات (جو آپ کو اور صرف آپ کو حاصل تھیں) کل ملا کر سترہ ہوتی ہیں۔ علاما ابن تجر کے جی کہ آگر کوئی شخص مزید خصوصیات علی شرک کے واقع میں کی اور بھی خصوصیات طاش کرے تو ممکن ہوں ہور بھی خصوصیات طاش کرے تو ممکن ہوں ہور بھی خصوصیات طاش کرے تو ممکن ہوں ہور بھی خصوصیات خوص سے تا تا گئی کرے تو ممکن ہوں ہور بھی خصوصیات خوص سے تا تھیں کی اور میں بھی خصوصیات شار کی سے خصوصیات شار کی جو میں تو انہوں نے آپنوں نے ساتھ خصوصیات شار کیں جو دو مرے جیوں کو نہیں ملی تھیں بلکہ صرف آپ کو ملی تھیں تو انہوں نے ساتھ خصوصیات تک علی تاش کیں۔ خصوصیات تک علی تیں۔

چنانچہ یہ بھی آپ کی خصوصیات ہیں ہے ہے کہ آپ کی امت کو اسلام کی صفات دی گئیں جب کہ اس امت ہے پہلے سوائے نبیوں کے کمی دوسری امت کو یہ وصف حاصل نہیں ہوا۔ اس طرح یہ ای امت محمدی کاشر ف ہے کہ اس کو اس دصف ہے نوازا گیا جو صرف نبیوں کے لئے مخصوص تفایعنی اسلام۔ اس سلسلے میں مضبوط قول نبی ہے جور دوایت ہے بھی ٹابت ہے اور اس کے لئے عقلی ولیس بھی موجود ہیں جیسا کہ علامہ جلال الدین سبوطی نے بیان کیا ہے۔

باب(۲۱)

## أغازوي

معرت عائشہ ہے روایت ہے کہ:-

"جب الله نعالى في المخضرات الله على ابتداء مونى وه رويات بلند كرف اور آپ كوشر ف و بزرگى عطا فرمان كا اراده كيا تو سب سے پہلے جس چيز سے نبوت كى ابتداء مونى وه روياء صالحہ ليبن سے خواب سے كه آپ جو بھى خواب و كيمية وه اس طرح روشن موكر حقيقت بن واتا جي صح كى تابندگى لور روشنى موتى ہے۔ چنانچه كوئى شخص مجمى ان خواب و كيمية وه اب نبيس كر سكنا تھا جيساكه كوئى شخص صح كى روشنى لور فورانى كرفون كے سامنے آنے پران سے انكار نبيس كر سكنا۔ أيك جگه به لفظ جين كه آپ جو بجه بھى خواب جي و كيمية سے وہ بات بالكل اس طرح حقيقت ميں محمى سامنے آجاتى مقى۔"

حدیث شن ان سے خوابوں کو رٹو پائی صابحہ لینی نیک خواب کما کیا ہے لیکن یمال "معالحہ" ہے مراو صادقہ لینی سے خواب ہیں۔

بخاری کی دوایت کی تغییر میں آتاہے کہ۔ آنخضرت عظیمہ کے تمام خواب جاہدہ کے تی سخت کیول نہ ہول ہمیشہ ہے ہوتے تنے اور تقیقت میں سامنے آجائے تنے جیسا کہ احد کی جنگ کے موقعہ پر ہوا سر شاہ

سيح خواب ..... قاسى بيفادى غيره في السلط من لكها كم

ر سول الله علی کی رسالت کی ابتداء خوایول نے اس کے گئی تاکہ نبوت لینی رسالت الے کر فرشے
کی اچانک آمہ ہے آپ کو دہشت نہ ہوجائے اور انسانی قوی اس ہوجھ کو سنبھال نہ سکیں کیونکہ چاہے فرشتہ اپنی
اصلی شکل میں سامنے نہ آئے جس پر الله تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے تحر پھر بھی انسانی قوی میں فرشتے کو دیکھنے کی
طاقت نہیں ہے۔ ای طرح انسانی قوی نہ فرشتے کی آواذ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ان خبروں کو ہر داشت
کرنے کی دجہ فرشتہ لے کر آئے خاص طور ہر رسالت اور نبوت کی خبر ۔ لبدا میہ ہے خواب آئخضرت تھے کہ کور فتہ
ر فتہ عادی اور خوگر بنانے کے لئے تھے۔

يمال فرشتے سے مراد جر علي بي - بعض علماء نے لكھا ہے كہ ہم پر سے اللہ تعالى كاز بروست احمال ب

کہ ہم فرشنوں کو شیں دکیو سکتہ (ی) بینی ان کی اس اصلی صورت پر جس پر حق تعالی نے ان کو بنایا ہے کیونکہ فرشنوں کو شیعین اور خویصورت چر دل والے بنائے گئے ہیں۔ اس لئے اگر ہم فرشنوں کو دکیر سکتے تو اس حسن اور خویصور کی دو کیر سکتے تو اس حسن اور خویصور کی کو و لیے کر ہماری آئکھیں چندھیا جا تھی اور ہم اپنی جا نیں دے ، دیتے۔

سب سے ہملے انبہاء کو سے خواب و کھائے جائے ہیں۔ ۔۔۔۔ حضرت علقہ سے روایت ہے کہ سب

اللہ بیوں کو جو چروی جائی ہے وہ خواب ہوتے ہیں یعنی جو خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں تاکہ ان کے

ول مظمئن ہیں اس کے بعد ان کے پاس وحی آتی ہے جو جاگنے کی حالت میں آتی ہے۔ جہاں تک انبیاء کے

خوابوں کا تعلق ہے تو وہ وحی ہوتے ہیں اور سے اور حق ہوتے ہیں یہ خوابی یا طبیعت کی گرافی کا نتجہ ہر گرہر گر نہیں

ہوتے ،نہ تی وہ خواب شیط فی واہب ہوتے ہیں اس لئے اغیاء تک شیطان کی پہنچ نہیں ہوتی ( نبیول کے خواب

ہوتے ،نہ تی وہ جو یہ ہوتی ہے کہ بان کے قلوب تورانی ہوتے ہیں اس لئے وہ جو کھی ہی خواب میں و یکھتے ہیں وہ

جاگنے کی سالت میں و یکھنے کی ہر اہر ہوتا ہے۔ لہذا ان کے عالم مثال میں جو بھی نقش اور چھاپ ہوتی ہے وہ صرف

" ہم نبیوں کی آتھ میں سوتی ہیں کنیکن دل ہر گز خمیں سوتے۔"

بعض عماء نے نکیما ہے کہ ان سے خوابول کے نظر آنے کی مدت جیر مینے تھی۔ (قال)اگر اس کا مصب یہ ہے کہ ان خوابول کے ممینہ میں شروع ہوالیتی جس مینے میں آنخضرت ہیں ہوئی کی مصب یہ ہے کہ ان خوابول کا سلسلہ ربھ الاول کے ممینہ میں شروع ہوالیتی جس مینے میں آنخضرت ہیں کے ممینہ پیدائش ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ پر جاگئے کی حالت میں وی مجیسی تو یہ وہی رمضان کے ممینہ میں ان جیسا کہ علامہ بیسی وغیر و نے کھھا ہے۔

سيح خواب نبوت كاليهم اليسوال حصد تتحيد سنط من أتاب كه

'' سے خواب اور بخاری میں بیر لفظ ہیں کہ نیک آدمی کے اچھے لیعنی سے خواب نبوت کا چھیالیہ وال حصہ روحے ہیں۔''

بعض علماء نے (جھیالیسوال حصہ ہونے کا سب بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ آنخصرت علی ظہور کے بعد تیرہ سال کے میں رہے اور دس سال مدینے میں رہے اور اس پورے زمانے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی۔ لہذا جائے کی حالت میں آپ پر تھیس سال وحی نازل ہوئی۔ او حر سونے کی حالت میں لیمی خواب میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ او حر سونے کی حالت میں بعنی خواب میں آپ پر وحی نازل ہونے کی حالت میں وحی نازل ہونے کا جو شکس پر وحی نازل ہونے کا جو شکس سرل کا ذمانہ ہے اس کو اگر خواب کی حالت میں وحی نازل ہونے کی مدت پر تقسیم کیا جائے جو جھے مہینے ہے تو شمیس

سال کاذمانہ ہے اس کواکر خواب کی حالت میں و جی ناذل ہونے کی مدت پر تقلیم کیا جائے جو چھے مینے ہے تو شیس کا جھیالیہ وال حصد کما گیا ہے) لیکن اس تفصیل ہے یہ ظاہر دوگانے چھیالیہ وال حصد کما گیا ہے) لیکن اس تفصیل ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیجے خوابول کے بچھیالیہ وال حصد ہونے کی بات صرف آنحفرت کی نبوت کے لحاظ ہے ہوتا ہے (دوسر سے نبیول یا مطلق نبوت کے لحاظ ہے نبیس) ای قول کو کتاب ہمی نے نقل کیا ہے اور میہ کہ کراس کو درست قرار دیا ہے کہ آپ کے خوابول کی مدت چھے ماہ تھی اور نبوت کی مدت شیس سال تھی۔ لہذا ہے خواب نبوت کا چھیالیہ وال حصد ہوتے ہیں۔ یمال تک کتاب ہم کی کا حوالہ ہے۔

لہذا اوپر جو حدیث ذکر ہوئی ہے اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میرے خواب میری نبوت کا چھیالیہ وال جمہ جیں اب فاہر ہے حدیث کے جو یہ لفظ جیں کہ نیک آومی کے ایجھے خواب نبوت کا چھیالیہ وال حصہ ہوتے مسجح نہیں رہتے کیونکہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلق سے خواب مطلق نبوت کا چھیا لیہ وال حصہ ہوتے جیں اور اس نبوت بین آنحضرت بھی شائل ہے (حالا نکہ حصہ ہوتے جیں اور اس نبوت بین آنم مخضرت بھی شائل ہے (حالا نکہ چھیالیہ وال حصہ صرف اس حماب سے بناہے جو رسول اللہ مستق کے خوابول کی مدت اور آپ کی نبوت کی مدت ہے (جبکہ دوسرے نبیول کی تبوت کی مدت میں بن میں بن کہذا یہ دوسرے نبیول کی تبوت کی مدت میں بن سے (جبکہ دوسرے نبیول کی تبوت کی مدت کی مدت میں بن سے اس کے اس حماب سے چھیالیہ وال حصہ شیں بن سکتی کہذا یہ دوسرے نبیول کی تبوت کی مدت کی مدت کی ہوت کی مدت کی ہوت کی مدت کی ہوت کی مدت کی ہوت کی ہوت کی مدت کی ہوت کی مدت کی ہوت کی مدت کی ہوت کی ہ

میں نے کسی ایسے نئی کے متعلق کمی کتاب میں نہیں پڑھا جس کے سپے خوابوں اور نبوت کی مرت رسول اللہ کی ان دونوں مد توں کے برابر ہو۔ لبذااب اس کو آنخضرت میں جھنے کی بی خصوصیت کماجائے گا۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس مدیث ہے صرف آخضرت بھی کی ٹروت مراد نہیں ہے بلکہ مطلق نبوت اور سے خواب مراد بیں۔ اس بارے میں مخلف روا بتوں کے الفاظین جن کی تعداد پندرہ تک ہے جن میں ہے بی خواب نبوت کا ساتھوال بن ہوتے ہیں۔ ایک حروایت کے مطابق بچ ہوال بن ہوتے ہیں۔ ایک طرح دوایت کے مطابق بچاسوال بن ہوتے ہیں۔ ای طرح انچاسوال بن ہوتے ہیں۔ ای طرح انچاسوال بن ہوتے ہیں۔ ای طرح مطابق بچسوال بن ہوتے ہیں۔ ایک دوایت کے مطابق جو بیسوال بن ہوتے ہیں۔ تو یہ مخلف الفاظ اور تعداد ملی مخلف فخصیتوں کے اعتبار سے ہیں کیو نکہ انہیاء کی نبوت کی مدت مخلف ہو آئی ہونے کی کا خوص کے انتہار سے ہیں کیو نکہ ان ہو سے خواب مطابق نبوت کی ہے۔ بھر اس کے بعد والی دوایت ساتھوال بن ہونے ہیں کہ نبوت کی ہے۔ بھر اس کے بعد والی دوایت ساتھوال بن ہونے کی ہے۔ بھر اس کے بعد کے ذریعہ سکی باتوں کی خبر ملتی ہوں کے بیہ جو اب ایسے بی ہیں جسے کہ نبوت کا بن ہوں۔ ابن اب کے بیہ سے کے ذریعہ بھی غیب کی باتوں کی خبر ملتی ہاں گئے ہیں جو خواب ایسے بی ہیں جسے کہ نبوت کا بن ہوں۔ ابن اب اس کے بیہ سے بی ہیں جسے کہ نبوت کا بین ہوں۔ ابن اب کے بیہ سے نبوت کا سالہ ختم ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے بی بیں جسے کہ نبوت کا سالہ ختم ہو گیا ہے۔ اس وہ بی بین ہیں جسے کہ نبوت کا بند اس سے بین ہیں جسے کہ نبوت کا بین ہوں۔ ابن اب اس کے بیہ بین جس کی بین جس کی کہ تو خواب ایسے بی بین جس کی بین جو کیا ہے۔ اس کے بین نبوت کا سالہ ختم ہو گیا ہے۔ اس وہ بی بین بین جس کی بین جو کیا ہے۔ اس کی بین بین جس کی بین جو کیا ہے۔ اس کی بین بین جس کی بین ہو گیا ہے۔ اس کی بین بین بین ہیں جس کی کہ کو بین کی کہ تعظیر سے بین بین بین جس کی کہ کو بین کو بین کی دوائی کر دوائی کی د

حدیث میں آتا ہے۔ نبوت ختم ہو گئی مگر بشار تیں ماقی ہیں۔۔۔۔ "نبوت ختم ہو گئی۔(ی) یعنی میرے بعد اب نبوت نہیں رے گی۔البتہ مبشرات لیعنی خوش خبریاں ہاتی رہیں گی۔"

یعنی خوابول کے ذریعہ بٹار تیں باتی رہیں گی جو نبول کے لئے نبوت کی خوش خریاں ہوتی تھیں۔اس بات کی دلیل مدروایت ہے کہ "میرے بعد بٹارتی الی مہیں ہیں گی لینی نبوت کی بٹار تون میں سے سوائے خوابول کے کوئی چیز باتی نہیں رہے گی۔ ایمنی ایسے خواب باتی رہیں گے جن کا نبوت کی بٹارت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ " اس تشریخ کا ثبوت اس روایت سے ملائے کہ

سوائے اچھے خوابوں کے کوئی چیز باتی نمیں رہے گی جوالک مسلم کونظر آئیں مے جودہ اپنے لئے دیکھ سکے گاس کے لئے دکھلائے جائے گے۔"

یمال ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ سے خواب تو کافر بھی دیکھناہے جودہ خودا بینے لئے دیکھتاہے یاس کے سئے و کھائے جاتے ہیں جبکہ وہ نہ تو نیک آدمی کہلا سکتاہے اور نہ مسلمان ہے (جب کہ سجیلی اور موجودہ دونول حدیثوں میں یہ نر طیس کیونکہ نیک آدمی کے بنچے خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہوتے ہیں یا یہ کہ مسلمان کو انظر آنے والے انجھے خوابوں کے سواکوئی بٹارت باتی نہیں دے گی)۔

اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ اگریہ بات فرض بھی کرنی جائے تو

محلوم ہوتا ہے کہ سے خواب صرف مسلمان کوئی نظر آتے ہیں۔ پھر یہ جبکہ حدیث کے ظاہری الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سے خواب صرف مسلمان کوئی نظر آتے ہیں۔ پھر یہ کہ جس طرح کی جلد یاد ہر سے چیش آئی ہے دائی بھل نی اور خیر کی خوش خبری و ہے ہیں ایسے ہی بھی آنے والی برائی اور شرکی طرف سے جو گا کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ پعض علماء کھتے ہیں کہ جمعی جمی بیٹادت یعنی اچھی خبر کا اطلاق یعنی بری خبر پر بھی کیا جاتا ہے ایسا عبازی طور پر کیا جاتا ہے کیونکہ بیٹادت اس خبر کو کما جاتا ہے جس سے انجام کار خبر اور بھلائی ظاہر ہو۔ اس سے ایسا عبان کی طور پر خیر ظاہر ہو آئی ہے۔ کہ اس انقان سے کہ نذارت لینی بری اور ڈرانے والی خبر سے بھی بھی بھی انجام کے طور پر خیر ظاہر ہوتی ہے۔ کہ انقان سے کہ نذارت لینی بری اور ڈرانے والی خبر سے بھی بھی بھی ہوتی ہے۔ کہ سے پیادا جاتے جیسے اللہ سے کہ مجازی ایک ایس ہی ضد اور مخالف چیز کے نام سے پیادا جاتے جیسے اللہ تعالی نے قر آن یاک بیس فر مایا ہے۔

فَيَسْرَوْهُمْ بِعِذَابِ البِيمُ (قرآن عَلِيمٍ سِهِ التَّقَالَ عَا) - آسِيهُ

ترجمه : سوان اعمال كفريد ك سبب آبان كوايك دروناك عذاب كي خرو دويت

(اس آیت میں کافردل کو خوفناک عذاب کی "خوش خیری" کے لئے کما حمیاہے۔ جبکہ ظاہر ہے ہیہ خوش خیری کے لئے کما حمیاہے۔ جبکہ ظاہر ہے ہیہ خوش خوش خبری شہیں ہے بلکہ ان کے لئے انتائی بری خبر ہے تکریمال مجازی طور پر اس نذارت نیعنی ڈراوے کوخوش خبری کہا گیاہے ، جس ہے کا فردل کی تنعیک کرنی لیعنی ان کی جنسی اڑائی مقصود ہے۔

برے خوابوں کے اثر سے حفاظت کا طریقہ ..... ایک مرتبدایک محابی رسول اللہ عظیمہ کے پاس حاصر ہوئے یہ محابی حضر مت ابو قیاد ہ انصاری تھے انہوں نے آپ تھی سے عرض کیا۔

"یار سول امند المجھے ایسے خواب نظر آتے ہیں جو ناگوار ہوتے ہیں اور ان سے طبیعت پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ " آب علیجے نے فرمایا

"ا یکھے خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوئے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اس اللہ کے جب آتی اس اللہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اس النے جب تم ایسے خواب دیکھو جو تمہارے لئے تاہیند ہیرہ ہیں توشیطان سے اللہ کو پناہ ما تکو اور اپنے با کمیں جانب تین بار تھوک دو۔ تمہیں یہ خواب کو کی نقصان تمیں پہنچا کیں گے۔"
بار تھوک دو۔ تمہیں یہ خواب کو کی نقصان تمیں پہنچا کیں گے۔"

جہاں تک اس مدیث میں تھو کئے کی ہدایت ہے تواس کی حکمت بدہے کہ اس سے شیطان کی تذکیل

اور تحقیر مراوہ (بہال مراد تھو کنا نہیں بلکہ تھو کئے کی آداز بید اکر ناہے)۔

برے خوابوں کے اثرے حقاظت کی دعائیں....ای طرح ایک دوایت میں یہ الفاظ میں کہ۔ "جب تم میں ہے الفاظ میں کہ۔ "جب تم میں ہے کوئی مخص تا گوار خواب دیکھیے تووداس خواب اور شیطان سے اللہ تعالی کی بناہ مانے کے اور بید دعا پڑھے۔

أُعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شَرَّمًا رَأَيْتُ وَمِنْ شَرِ النَّيْطَانِ

ترجمہ: میں نے جو کچھ خواب دیکھاائی سے اور شیطان سے اللہ تعالی کی بنادہا نگما ہوں۔ پھروہ تین مرتبہ تھوک دے اور دوخواب کسی کونہ سنائے اس طرح دواس کو کوئی نقصان منیں ہمنجائے گا۔ ایک روایت میں بید اضافہ بھی ہے کہ اور پھر اپنی وہ کروٹ بدل ایسی چاہئے جس پر لیٹا ہوا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ۔ پھروہ اٹھکر نماز پڑھ لے (ی) تاکہ اس برے خواب کے مقابلہ میں بیہ نمازاس کی سلامتی کا ذر بید بن جائے۔

بخاری شریف میں حدیث ہے کہ۔

"تم میں سے جب کوئی مختص آبیا خواب و یکھے جواس کو پیندیدہ ہے تو سمجھ لے کہ وواللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لنداووا بند کا شکر اواکر ہے اور اس خواب کو بیان کر ہے۔ (ی) بیخی ان ہی او کوں کو سائے جن کو وہ سانا پیند کر تا ہے۔ اور اگر ایباخواب دیکھے جواس کو ناپند ہے تو سمجھ لے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ (ی) اور اس کی کوئی تقیقت واصلیت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک تخیل اور داہمہ ہوتا ہے جس کا مقصد انسان کو ڈر انا اور وہشت ذوہ کرنا ہوتا ہے لنذا اس پر ابند تعالیٰ کی ہناہ مائے اور اس کو کسی ہے نہ سائے اس سے اسے کوئی تقدمان نہیں ہنے گا۔"

كَمَّابِ اذْكَارِ مِينِ مِدِ ہِ مِنْ اخْوابِ وَيَعِينَ كَ يَعِدَ مِدِ كَ اللَّهُمَّ إِنِيَّ أَعُوْدُ مِكَ مِنْ عَمَلِ النَّشِيطَانِ وَ مَتِنَاتِ الْاَخْلامِ اللَّهُمَّ إِنِيَّ أَعُوْدُ مِكَ مِنْ عَمَلِ النَّشِيطَانِ وَ مَتِنَاتِ الْاَخْلامِ

تر جمہ :- اے اللہ میں شیطان کے اثر اور برے خوابول کی برائیوں ہے تیم می بناہ چاہتا ہوں۔ عربی میں اجھے خوابول کورؤیا اور برے خوابول کواحلام کماجا تاہے) چنانچہ حدیث میں ہے کہ رؤیا تینی اجھے خواب اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتے ہیں اور احلام لیمنی برے خواب شیطان کی طرف

ہے ہوتے ہیں۔"

ایتھے خوابول کینی رونیااور احلام لینی برے خوابول کے معنی کے متعلق کماجاتا ہے کہ اچھاخواب دیکھنے والاجس چیز کو و کھتے ہو اسلی اور حقیقی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں برے خواب دیکھنے والاجس چیز کو دیکھتے ہوں ہے۔ اس کے مقابلے میں برے خواب دیکھنے والاجس چیز کو دیکھتا ہے وہ اصلیت کے خوابول ہے کہ بیرال حکم کالفظ حکم جبلد سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں کھنال میں کیڑے پڑجانا جبکہ روئیا لین سے خوابول میں ویکھنے والااپنے قلب کے اس جزاور جصے سے جس بر غیند کا اللہ میں ہوجاتا ہے تو خواب فاہد میں ہوجاتا ہے تو خواب فاہد میں ہوجاتا ہے تو خواب فاہد میں ہوجاتا ہے تو خواب فیارہ وہاتا ہے تو خواب فیارہ وہاتا ہے تو خواب

برے خوابوں کی تعبیر خلد اور اچھے خوابوں کی دیر میں ظاہر ہوتی ہے .....علامہ فخر رازی لکھتے ہیں کہ برے خوابوں کی تعبیر جلد مانے آجاتی ہے لیکن اچھے خوابوں کی تعبیر کچھ وقت گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ میہ ہے کہ اللہ تعالی کی عکمت کا نقاضہ میہ ہے کہ برائی اور شرکے آنے کی علامتیں اس شرکے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ میہ ہے کہ اللہ تعین اس شرکے

آئے کے قریب ہی خاہر ہول تاکہ عم اور تکلیف کم ہو کیونکہ اگر کمی معیبت کے آنے کی خبر یا علامتیں بہت پہلے سے خاہر ہوجا کیں تو آوی خوف ہی خوف ہی مرجا کی (ابتدا پرے خواب اس وقت نظر آتے ہیں جبکہ مصیبت بانکل سر پر آچکی ہوتا کہ ایسے خوابول کے بعد مصیبت کا جواند بھر پیدا ہوجاتا ہے وہ ذیادہ و پر تک ندر ہے بلکہ جمد ہی وہ برائی ظاہر ہوجائے )اس کے مقابلے میں جمال تک اچھا کیول اور خیر کی علامتوں کا تعلق ہے تو وہ ایس ظرح اس کی خوابی کے اس کے اس مارے اس کی انظار رہے اور اس طرح اس کی خوابی میں تاکہ اس داحت و آرام کے آنے کا انظار رہے اور اس طرح اس کی خوابی میں تاکہ اس داحت و آرام کے آنے کا انظار رہے اور اس طرح اس کی خوابی ہیں تاکہ اس داحت و آرام کے آنے کا انظار رہے اور اس طرح اس کی خوابی میں دیادہ ہے۔

ان معاہ،ت میں عام طور پر توابیا ہی ہو تا ہے (لیکن مجھی اس کے خلاف بھی ہو تاہے) جیسا کہ ایک د فعہ کسی نے حضرت جعفر صادق سے یو جیما۔

"خوابوں کی تعبیر کتنے کئنے عرصہ بعد تک ظاہر ہوتی ہے؟" جعفر نے کہا

"رسولاند ﷺ نے ایک د فعہ خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک سیاہ دسفید کتاا بناخون لی رہاہے۔ لویہ سیاہ و سفید کتااصل میں شمر بائی شخص فقاجس نے حضرت حسین کو قتل کیا۔ یہ شخص کوڑھی تھا ( آیعنی اس کے جسم پر سیاہ اور سفید داغ شخے )۔"

اس المرن اس حواب كيجير پياس سال كے بعد ظاہر ہوئی۔

آغاز نبوت كى علامتنيل..... حضرت عمره اين شرجيل ددايت بيان كريخ بين كه المخضرت عليه .... تضرت فديجة ت فرمايا..

"جب یس تمانی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو جھے آواز سنائی دیتی ہے۔اے جھے۔اواز سنائی دیتی ہے۔اے جھے۔ اور ایک آواز سنائی دیتی ہے، جھے ڈر
میں یوں ہے کہ دیجے ایک نور نظر آتا ہے جو جاگئے کی حالت میں نظر آتا ہے اور ایک آواز سنائی دیتی ہے، جھے ڈر
ہے کہ خدا کی شم اس کے بتیجہ میں کہیں کوئی بات نہ جی آ جائے۔ایک روایت میں اس طرح ہے کہ داک
من جینے کس چیز ہے اتن نفر ت اور ہیر نہیں ہے جتنی جھے ان بتوں ہے ہواور ای طرح کا بٹول ہے۔ جھے ڈر
ہے کہ کہیں میں کا بمن نہ ہو جاؤل۔ (کی) لیتی جھے جو آواز سنائی ویتے ہووہ کی تا ابع جن کی ہو۔اس لئے کہ ان
ہوں کے اندر جنات داخل ہو جاؤل۔ (کی) لیتی جھے اور اس میں ہے بتوں کے باور اور خاوم سے بات کیا کرتے تھے
ہوں کے اندر جنات داخل ہو جایا کرتے تھے اور اس میں ہے بتوں کے باور اور خاوم سے بات کیا کرتے تھے
ر جس سے دہ خادم ہے سمجما کرت تھے کہ ہے آواز بنول کی ہے ہی اس طرح کا ہنوں کے پاس ان کے تا بع جن
آس کی خبریں پڑا کر خیا کہ تنہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ بچھ پر جنوں کا اثر نہ ہو۔(ک) لیمنی جن کا اثر نہ ہو گیا

یہ من کر دھٹرت فدیجیڈ نے (آپ کو تسلی دیتے ہوئے) فرملیا۔ "ہرگز نہیں ہیر ہے چپائے بیٹے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ کیونکہ فداکی فتم آپ امانت ادا کر نے دالے بیں ، رشتہ دار دل کی خبر گیری کرنے دالے بیں اور ہمیشہ سچ یات کہنے دالے بیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ۔ آپ کے اخلاق بمت شریفانہ ہیں۔ (ک) کہذ اشیطان کی آپ تک ہر گز بہتی نہیں ہو سکتی۔"

د صرت خدیج نے آنخصرت اللہ میں جواو جی معات اور عمدہ اخلاق دیجے سے ان بی کے بیش نظریہ

بات فرمائی تھی کہ آپ کے ساتھ جو پڑھ بھی پیش آئے گاوہ فیر اور بھلائی ہی ہوسکت ہے کیونکہ جس تخص میں ہے خوبیالیا موجو دیموں اس کوالیمی بزاء ہی ل سکتی ہے۔

جبر سیل ہے مہلے اسر اقبل آ تخضرت النیائی ہے ۔ ملامہ ادروی نے شعبی ہے ان کا ہمرم بنادیا تھا کہ آپ النے ان کی اند تعالی نے حفرت ان ان کی سیال کو نیمن سال تک اپنی می آتھ میں سے تھے وہ آتھ میں سے تھے وہ آتھ میں سے تھے وہ آتھ میں کے سب چیزول کے سب چیزول کے متعاتی علم دیتے تھے گر آن پاک کا دکر نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اس میں آپ کو نبوت کی خوش خبریال

دى بى تى ربيل مدت اس طريقة براس لنظ كزارى كئ تاكه آپ كودى كے لئے بتار كيا جا كے۔

یہ ان پر اشکال ہو سَمّا ہے کہ جب اس مرت میں آپ کو نبوت کی خوش فہر دی جارہ کی تق آپ انگائے ہے ۔ معر ت خدیج ہے دہ بات کہیں فرمائی ہو ہیجے گزری ہے۔ اس کے جواب میں بی ساجاسک ہے کہ ہیجے جو بات بیان ہوئی دو آ نخسرت انگائے نے شروع شروع کے زمان میں فرمائی تھی۔ اس بات کی تائیداس قول ہے ہی ہوتی ہے جس میں ہے کہ (نبوت سے پہلے) آ نخسرت انگائے پر بندر وسال ایسے گزرے جس کے دوران کہی اس کہی آواز سنا کرتے تھے لیکن کوئی شخش نظر نہیں آ تا قلہ بھر سات سال ایسے گزرے جس کہ آپ کوایک فور نظر آیا کرتا تھا اس کے سواکوئی چیز نظر نہیں آئی تھی اور ہے کہ آپ کو (خواب میں) نبوت کی خوش فہری اور بشارت ساخ کی مدت جو مسیخ اس با کہی سال کی مدت میں سے بیں (جن میں سے بعدرہ سال تک ان باتوں کا تعلق ہے جو حضر سے اسر افیل آپ کو شخص آواز سے سنگی دیں اور سات سال کی مدت میں سے بین (جن میں سے جو حضر سے اسر افیل آپ کو سکھایا کرتے تھے این کے متعلق مجھے کوئی تنصیل نہیں مل سکی داند اسلم

آ تخصرت علی کو جہائی اور خلوت نشینی کا شوق . غرض ایک بعد اللہ تعالی آ تخصرت علی کا شوق . غرض ایک بعد اللہ تعالی آ تخصرت علی کہ ول میں جہ کی اور خلوت نشینی کا شوق ہید افر ماہ یا بران آدمی کا دل ہر چیزے فارغ ہوا جاتا ہے اور مخلوق ہے ملیحدہ رہ کر د نیا کے تمام مشغلول اور فکرول ہے برگانہ بن جاتا ہے کیو فکہ اس طرح انسان ہر اعرش اللہ تعانی کے ذکر میں مصروف رہتا ہے جس ہے اس کے قسم میں صفائی پیدا ہوتی ہے اور اس کا چردہ معرفت کے نوز ہے جگہ گاا شھتا ہے چنا نے آئے میں ساتھ کو جن نی اور اس کا چردہ معرفت کے نوز ہے جگہ گاا شھتا ہے چنا نے آئے میں ساتھ کو جن نی اور خلوت انتہیں ہوا اس کا جدر سے میں ہوا کہ خلوت انتہیں ہوا اس کا جدر سے ایک ساتھ کے اور اس کا جدر سے ایک ساتھ کی ساتھ ہوا کہ خلوت انتہیں ہوا اس میں ساتھ کی ساتھ کیں ہوا کہ میں میں ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ

كرت تنصر يكي ده حرابياز به جس بنائي د فعدر سول الله عنظ كوان لفظون مين وكارا تغاله "ميري طرف تشريف لايتار سول الله!"

بنی خرض رسول اللہ عقیقے اس غار حرامیں خلوت نشین ہو کر کئی تی را تیں عبادت کیا کرتے ہتے۔ یمال کئی کئی را تول کے لئے الفیالی دوات العدد کالفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک روایت میں ادلات العدد کما ٹیا ہے جس کے معنی ہیں کئی کئی رات کا لفظ خاص طور پر اس لئے معنی ہیں کئی کئی رات کا لفظ خاص طور پر اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ را تول کی تعداد اس سنتمال کیا گیا ہے کہ را تول کی تعداد اس سنتمال کیا گیا ہے کہ را تول کی تعداد اس سنتمال کیا گیا ہے کہ را تول کی تعداد اس سنتمال کیا گئی ہوئی تھی بھی ہوئی تھی تھی کہی سات

ر اتول تک رہتے تھے اور بھی یور ار مضال کایا کوئی دوسر اممینہ آپاس عار میں گزارتے تھے۔ تمریعض علماء نے یہ لکھ ہے کہ آتحضرت اللے ایک ممینہ ہے کم میں غاریس نمیں رہے اب (اگر اس کو سیح مانا جائے تو) کئی کئی ر اتول سے مرادیہ ہو گی کہ وہ تعداد جن کا کھانا آپ ﷺ اینے ساتھ کے کر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ کھانا حتم ہوجاتا تو آپ واپس کے تشریف لاتے اور مزید را **تول کا کھانا س**اتھ لے کر پھر تشریف لے جاتے یہاں تک کہ ای طرح ایک ممینہ بور ابوجاتا۔ ای طرح النا قوال ہے بھی بھی مراد ہو گی جن میں ہے کہ آپ مجھی تنین رات رہے بھی سات رات رہے اور بھی ایک ممینہ رہے تھے۔

آب ملاق ایک مہینے تک خلوت تشین رہتے تھے ..... گریہ قول سیج نہیں ہے کہ آپ ایک مینے سے زیاوہ بھی خلوت تشیں ہوا کرتے تھے۔علامہ مراج بقتی نے شرح بخاری میں نکھاہے کہ احادیث میں ایسی کوئی بات ذکر نہیں ہے جس سے معلوم ہوسکے کہ غارح ایس آب کس طرح عبادت کیا کرتے ہتے یمال تک علامہ

کا کلام ہے مگراس کا بیان آگے جلد ہی آرہاہے۔

خلوت کشینی کے دوران آنخضرت علیہ کی غذا ..... غرض غار حرامیں خلوت کشینی کے دوران جب آب کے یاس کھانا ختم ہوجاتا تو آپ والیں حضرت خدیجی کے پاس تشریف لاتے اور انتابی کھانا پھر لے جاتے۔ (ى) آب كے كھائے كے بارے ميں كما كياہے كہ كيك لينى بمنى جوئى روئى اور زينون كا تيل جواكر تا تھا۔ مراس بارے میں سے اشکال ہو تاہے کہ کیک اور زینون کا تیل تو کافی مت تک خراب شیس ہو تااس لئے آب بوراایک مهينه بھي مسنسل غارييس تھر سكتے تتے جو آپ كى خلوت تشينى كى مت موتى تھى۔

اس بارے میں علامہ حافظ ابن حجر نے لکھاہے کہ آنخضرت ملک کی خلوت کشینی کی مدت ایک ممیینہ ہواکرتی تھی آپ مینے کے چندونوں کا کھانا ساتھ لے کرغار میں تشریف لے جایا کرتے جب یہ کھانا ختم ہوجا تا تو آب والس این گھر تشریف لاتے اور انتابی کھانا بھر ساتھ لے جایا کرتے تھے (بورے مہینے کا کھانا ایک ساتھ اس کئے نہیں کے جایا کرتے ہتے کہ ) آپ ﷺ کے یاس اتارہ یہ بیسہ نہیں تعا(کہ ایک مهینہ کاانظام ایک وقت میں فرماسکیں) اکثر آپ کا کھاناد ہی اور گوشت ہوا کرتا تھا یہ کھاناویسے مجی ایک مہینہ تک نہیں رکھا جاسکتا کیو تلہ یہ جد خراب ہوجاتا ہے دوسرے میرکہ آنخضرت اللے کے اوصاف میں سے تفاکہ آپ کے یاس جو بھی آتا تھا

آب اس کی تواضع بھی فرمایا کرتے ہے۔ یمال تک علامدا بن جر کا کلام ہے۔

زینون کا تیل ....اس قول سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات توبید کہ آنخضرت علی کے کھرانے کی مالی حیثیت اتن نه محلی که ایک وقت میں ایک مهینہ کے لئے کیک اور زیتون کا کھانا آپ کے واسطے تیار کر کے ویا جاسكتا، دومرے بيرك آپ كھر دالول كاعام كھاناد ہى اور كوشت ہوتا تفالور ميہ دونول چزيں ايك مينے تك نميں رکھی جاسكتيں۔ تبري بات يہ كہ اگر يہ مان مجى لياجائے كہ آب ايك مينے تك كا كھانا لے جاتے تھے يعنی كيك اور زينون كى سم سے تو (اس كے ايك ممينة تك كافى شہونے كى وجدىيد تھى كە) آپ اس ميس ساء آنے جانے والوں کی توامنع نہی فرمایا کرنے تھے اس لئے جو کچھ ہو تا تفاوہ اکثر جلد ختم ہوجا تا تھا۔ جہال تک سالن کے طور پر زیون کا تیل استعمال کرنے کا تعلق ہے تواس کی وجہ سے کہ اس کی چکنائی سے (مسلسل استعمال کرنے کے باوجود)طبیعت بیزار نمیں ہوتی جبکہ دہی اور گوشت الی چیزیں ہیں کہ ان سے طبیعت جلد ہی بیزار ہوجاتی ے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔

"زیتون کے تیل کو مالن بناؤ ای کو بطور لگانے کے تیل کے استعمال کرواس لئے کہ یہ ایک مبارک در خت سے نکلٹا ای طرح ایک ارشاد ہے"

"ای مبارک در خت کو سالن بناؤ"۔ لینی ای مبارک در خت جس کو ذینون کہتے ہیں کہ عرق لیمنی ذینون کے تیل کو سالن بناتی۔اس در خت کو مبارک اس لئے کما گیاہے کہ بید صرف ای متم کی ذینون میں ہی پیدا ہو تا ہے جیسے بیت المقدس کی سر زمین ہے۔

﴿ عُرَمْنِ ٱنْحُضِرِتَ عَلِيْكَ اِى طُرْحَ تَمَالَى نَشِينَ ہوا كرتے تنے) يمال تك كه ايك روز الله تعال نے اچانک مِن كو ظاہر قرماديا جبكه ٱنخضرت علی اس دن مجمی عار حرامیں ہی خلوت نشین ہتے اور وہ مهینہ تھا جس كا

ذكر تزشته صفحات مين تزر چكاہے۔

کے دوسرے قریقی بھی خلوت نشین ہو اکرتے تھے ..... جھزت عبیدہ!بن عمیرے دوایت ہے کہ
دسول اللہ عظی ہو سال آیک عمینہ عار حرامیں خلوت تشین ہو کر گزار اکرتے تھے۔ بیدہ ہو تا تھا
جس میں قرایش کے بچھ لوگ جا ہلیت کے زمانے میں خلوت تشین ہو کر عبادت گزاری کیا کرتے تھے۔ (ی) لیمن
قریش کے دہ لوگ جو خدا کو مانے والے تھے۔"

(ی) قریش میں سب سے پہلے آدمی جنہوں نے یمال اس طرح عبادت گزاری کی وہ آنخضرت ملاق کے داداعبدالمطلب منے چنانچہ علامہ ابن المجر لکھتے ہیں۔

"سب سے پہلے آدمی جنہوں نے حرا کے غار میں خلوت نشین ہو کر عبادت گزاری کی وہ عبدالمطلب تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ حرا بہاڑ کے لوپر جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلا یا کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ حرا بہاڑ کے لوپر جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلا یا کرتے تھے بھر اس معاملہ میں ووسر سے خدا پر ستول نے بھی راستہ اختیار کیا جیسے ورقہ ابن نو قل اور ابوا میہ ابن مغیرہ (جن کے حالات گذشتہ فسطول میں گزر تھے جیں)۔

آ تخفرت والله عادت فراری اور خلوت نشنی کا حال قصیدہ ہمزید کے شاعر نے مجی ان

شعرول میں بیان کیاہے۔

اللَّفُ النَّسُكُ وَ الْعِبَادُةَ وَ الْعَلُوةَ وَ الْعَلُوةَ وَ الْعَلُوةَ وَ الْعَلُوةَ وَ الْعَلُوةَ وَ الْعَلَوْةَ وَ الْعَلَا وَالْمَادُ الْعَلَا وَالْمَادُةِ الْهَدِّآيَةِ قَلْباً وَالْمَادُةِ الْاَعْدَاءُ وَالْمَادُةِ الْاَعْدَاءُ وَالْمَادُةِ الْاَعْدَاءُ وَالْمَادُةِ الْاَعْدَاءُ وَالْمَادُةِ الْاَعْدَاءُ الْمَادُةِ الْاَعْدَاءُ وَالْمَادُةِ الْاَعْدَاءُ وَالْمَادُةِ الْاَعْدَاءُ وَالْمَادُةِ الْاَعْدَاءُ وَالْمَادُةِ الْمُعَادُةِ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةِ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةِ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعُومُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادِينَةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعُومُ الْمُعَادِيْنَ الْمُعَادِيْنَ الْمُعَادِيْنَ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادِيْنَا الْمُعَادِيْنَا الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُانُ الْمُعَادِيْ الْمُعَادِيْنَاءُ الْمُعَادُانُ الْمُعَادُانُ الْمُعَادِيْنَاءُ الْمُعَادُانُ الْمُعَادُانِ الْمُعَادُانِ الْمُعَادُانُ الْمُعَادُةُ الْمُعَادُانُ الْمُعَادُانُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُلُولُوانُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُلُولُونُ الْمُعَادُانُ الْمُعَادُ الْمُعَادُانُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُانُ الْمُعَادُانُ الْمُعُلِقُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُونُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَادُمُ الْمُعَ

مطلب ..... الخضرت المنظمة كو بحين على عبادت كرارى اور ظوت الشن سے محبت منى حقيقت يہ ہے كه اور غير مرتب والے اور شريف انسانول كى كئ شان موقى ہے كو نكہ جب قلب كو بدايت اور سيائى حاصل موجاتى ہے تو عبادت كرارى كے ذريعہ جسم كے ہر ہر عضواور حصے كو سكون اور فرحت حاصل موتى ہے كو نكہ سارے بدن كا سر دار ہوتا ہے اى كے فعيك رہتا ہے اور اى كے فراب ہونے سے جسم فراب موجاتا ہے۔

کیال آیک بات بیدوا منے رہی جائے کہ) شاید ان شعروں میں تھیدہ ہمزیہ کے شاعر نے خلوت من سے مرتبہ کے شاعر نے خلوت م نشنی سے صرف آنخضرت منطق کالو کول سے علیحدہ ہو کرایک طرف بیٹھ رہنامر اولیا ہے اور اس ذیانے کاذکر کیا ہے جبکہ آنخفرت علی جہنے ہیں میں داید طیمہ کے پال دودھ پنے تھ (نبوت کے قریب کا دہ زمانہ اور عبایہ بن گزاری مراو نہیں لی ہے جبکہ آپ غار حرایل عبادت کے لئے خلوت نشین ہوا کرتے تھے) کیونکہ آپ کے بین کے متعلق داید علیمہ کی یہ روایت گزر بھی چک ہے کہ جب آنخفرت تھے کہ ہوگئے تو آپ بچل کے پاس تشریف نے جایا کرتے نئے کھیلے ہوتے تھے گر آپ ان کے کھیل کود ہے دور رہتے (اور ایک طرف بیٹے کراس کا نبات کی چیز دون کی مقیقت پر خور فر ملیا کرتے تھے) ہمر حال ان شعر دن میں خاص طور پر آپ علی کی دہ خارت نشین مراد نہیں ہے جس میں آپ عار حرایل جارت کیا کرتے تھے ابذ اان شعر دن میں بچین کے افظ کی وجہ سے اس قول کی مخالفت نہیں ہوتی کہ آپ غار حراء میں اس زمانے میں جاکر خلوت نشین ہوا کرتے تھے جبکہ حضر سے خد یکھیں ہوا کی جو چکا تھا۔

آنخضرت علی فی غریب بروری ..... غرض آنخضرت علی ایک مینے میں تنائی نشین رہے اور جو مسکین وہاں آپ علی مینے میں تنائی نشین رہے اور جو مسکین وہاں آپ علی کے اور چو مسکین وہاں آپ علی کے اور چے اور چے اور چے اور چے اور کی مسکین وہاں آپ علی کے اور پی کے اور این کے اور ان کا لوگوں کی بیر شان بھی کہ اس جکہ جو مسکین بھی ان کے پاس پہلے دہ ان کو جو پھی جی حاضر ہوتا پیش کرتے اور ان کا

ہیٹ بھر<u>تے تھے۔</u>

ایک قول یہ ہے کہ غاد حراء میں آپ کی عبادت گزاری میں تھی بینی او گول سے علیحدہ رہنا۔ورنہ ظاہر ہے آگر صرف کھانا کھانا عبادت ہو تا تواس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس جگہ بینی غار حراء میں کھلایا جائے (تو عبادت ہو گی ورنہ نہیں) ہال البتہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس خاص مینے میں غریب اور مسکین لوگ وہال کھانے کی اس خاص مینے میں غریب اور مسکین لوگ وہال کھانے کی امید میں پہنچا کرتے تھے (اس لئے آپ غار حراء میں مسکینوں کو کھانے کھلائے کی غرض سے تشریف لے جایا کہ تے تھا در ہی وہال آپ کی عبادت تھی )۔

آنخضرت علی خطوت تشین ہو کر کا کتات کی حقیقت پر غور و فکر فر مائے ہے ۔۔۔۔ ایک قول یہ کہ غار حراء میں آپ کی عبادت او گول ہے علیمہ ہو کر کا کتات اور اس کی حقیقت پر غور و فکر ہوتی تھی۔ (ک) فاص طور پر اس لئے کہ لوگ باطل اور قمر ای کے راستے پر ہے کیونکہ شمنائی میں ول پوری طرح ایک طرف متوجہ ہوجاتا ہے جبکہ اپ ہم جنسون اور لوگول کے در میان رہنے ہے و حیان بنتا ہے ای وجہ ہے کماجاتا ہے کہ خلوت نشینی کہانو گول کی عادت ہوتی ہے۔ علاء کا یہ قول جربے کہ غار حراء میں آپ غور و فکر کے ذریعہ عبادت کراری فرما کر ایک میں در خام میں ہوتی ہو ۔ بال البت کرات کی حقیقت پر سرف موج بچار کے لئے یہ ضروری شیں ہے کہ وہ ای جگہ لینی غار حراء میں ہو ۔ ہال البت کی منا ہوجاتا تھا کیونکہ ہمال و حیان بٹانے میں ہو۔ ہال البت کہ کہا جا اس خاص جگہ میں آگر موج بچار اور غور و فکر ذیادہ کھل ہوجاتا تھا کیونکہ ہمال و حیان بٹانے و ابی چار کے اس خاص جگہ میں آگر موج بچار اور غور و فکر ذیادہ کھل ہوجاتا تھا کیونکہ ہمال و حیان بٹانے و ابی چار کے اس خاص جگہ میں آگر موج بچار اور غور و فکر ذیادہ کھل ہوجاتا تھا کیونکہ ہمال و حیان بٹانے و ابی چار کی میں ہوتی تھی۔

غار حراء میں آپ کی عیادت کیا ہوتی تھی ۔۔۔۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ دہاں ذکر اللہ کے ذریعہ عیادت کیا کرتے تھاس قول کو کتاب سنر السعادہ میں بھی صحیح کما گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے علادہ آپ کا کوئی دوسر اعبادت کا طریقہ تھا۔ اس دوسر کے طریقے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ نبوت سے پہلے ابرائٹم اور ایک قول کے مطابق معنوت فرملا کرتے تھے جو شریعت کے ان احکام کے ذریعہ عبادت فرملا کرتے تھے جو شریعت میں ایک قول ہے کہ آب ایک قول ہے کہ آب ایک قول ہے کہ آب دوس کی ہر شریعت کے ان احکام کے ذریعہ میں باتی دی کھی تیں۔ ایک قول ہے کہ آب ایٹ سے پہلے نبیوں کی ہر شریعت کے ان احکام کے ذریعہ

عبادت كياكرت تصحيحو بهارى شرايت مين باقى ركھے كئے ہيں۔

تین میں الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ آنخضرت میں ہے نہوت ملنے سے پہلے حضرت ایرائیم کی شریعت کے ذریعہ عبادت کی کرتے ہیں کہ آنخضرت میں ہوتا ہا ہے وہ مازل کی گئی اور آپ کور سالت وہ بینیم ری وی گئی اور آپ کور سالت وہ بینیم ری وی گئی اور آپ کور سالت وہ بینیم کی اللہ تعالی وی گئی لوز آپ کور سالت کے اللہ تعالی وی گئی لوز اولی کا اللہ تعالی کے داسم کے اللہ تعالی اس کے قلب میں قرآن پاک کے معانی اور مطالب اس کے قلب میں قرآن پاک کے معانی اور مطالب سا سکیں۔ اور پھروہ مخلوق کی وجبری کرسکے۔

حراء ہے والیسی پر آ مخضر ت النے کی عاوت ..... فرض جب آ مخضر ت الله عبد تک عبدت کر کے فارغ ہوتے تو وہاں ہے والیس آلر سب ہے پہلے آپ الله جو کام کرتے وہ یہ تھا کہ آپ کہ بیس تشریف لے جاتے اور بیت الله شریف کے سات یا جینے الله تعالی چا بتا ات طواف کرتے وہ اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ مہینہ آگیا جس میں الله تعالی آپ کو بزرگ اور او نچا مر معینا فرمانے والا تھا یہ مہینہ ر مضان کا تھا ایک قول ہے کہ در بچا الاول کا مہینہ تھا کہ ایک قول کے مطابق رجب کا مہینہ تھا۔
عار حراء کوروانگی اور اس کاون و تاریخ ..... غرض آ مخضر ت کے اس دفعہ بھی بیشہ کی طرح مار حراء میں رہنے کے لئے دوانہ ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے اہل یعنی حضر ت فدیج بھی تھیں اب یہ کہ وہ اپنی اول میں رہنے کے لئے دوانہ ہوئے آپ کے ساتھ تھیں یا تشار اس کا صحیح علم مہیں ہے ) آخر وہ رات آئی جس میں الله تعالی نے آپ کو جوت در سات کا اعزاز عطافر مایا اور آپ کی پیغیری کے ذریعہ اپنی تول یے مطابق اور ایک قول کے مطابق قول کے مطابق قول کے مطابق اس مینے کی تیم ہویں تاریخ تھی۔ ایک قول کے مطابق اس مینے کی تیم ہویں تاریخ تھی۔ ایک قول کے مطابق اس مینے کی تیم رمی تاریخ تھی اور ایک قول کے مطابق اس مینے کی تیم رمی تاریخ تھی۔ ایک قول کے مطابق اس مینے کی تیم رمی تاریخ تھی۔ ایک تھی۔ اس مینے کی تیم رمی تاریخ تھی۔ ایک تھی۔ اس مینے کی تیم رمی تاریخ تھی۔

اس بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ رئے الاول میں وحی کے نازل ہونے کا جو تول ہے اس ہے وہ تول کمی ثابت ہوجاتا ہے کہ آپ کو چالیس سال پورے ہونے پر نبوت ملی۔ کیونکہ صحیح قول کے مطابق آپ کی پیدائش رئے الاول کے مطابق آپ کی پیدائش اور رئیج پیدائش اور رئیج الاول میں بیدائش اور رئیج الاول میں بیدائد اس بارے میں ہی وحی کی ابتداء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک چالیس سال کی عمر میں نبوت کی جیسا کہ اس بارے میں ایک قول گزر چاہے اور دواس دوایت ہے ثابت ہو جاتا ہے۔

تاریخ نبوت میں اختلاف .... ایک قول ہے کہ بیار جب کی ستر ہویں رات یا ستر ہواں دن تھا۔ یہ قول اس رویت کی روشن میں ہے جسے حافظ د میاطی نے اپنی سیرت کی کتاب میں حضر ت ابوہر ریڑ ہے بیان کیا ہے کہ

"جو تخفی رجب کی ستر ہویں تاریخ کوروزہ رکھتاہے اللہ تعالیاس کو سائھ مہینوں کے روزوں کا اجرو تواب ویتاہے میں وہ دن ہے جس میں جبر کیل آنخضرت ﷺ کے پاس نبوت در سالت لے کر آئے اور میں وہ پسل دن ہے جس میں جبر کیل آنخضرت ﷺ پراتر ہے۔"

یمال تک حافظ د میالی کا قول ہے۔ لینی بیدہ پہلا دن ہے کہ اس میں جبر ئیل آنخضرت علیجے پروی لے کرنازل ہوئے اس میں جبر ئیل آنخضرت علیجے پروی لے کرنازل ہوئے اس سے پہلے دہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ بعض روایتوں میں آگے آئے گا کہ جبر ئیل اس رات کے آخر لینی سحر کے وقت میں نازل ہوئے تھے اور یہ پیری رات تھی۔ یمال یہ بھی ممکن ہے کہ جن اس رات کے متعلق روایتیں گزری ہیں یہ سب پیری را تھی بی رہول۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول

القدين أن معترت بلال من فرمايا-

" پیر کے دن کاروزہ مجھی مت چھوڑو کیو تک میں پیر کے دن ہی پیدا ہوااور پیر کے دن ہی جھے نبوت

ل. "

نبوت ملنے کا وقت اب بمال ایک اشکال باتی رہتا ہے کہ نبوت آپ کورات میں ملی بادن میں کیونکہ گذشتہ سطرول میں دونوں قول گزرے میں) گراس فرق کی وجہ سے کوئی اشکال پیدا نمیں ہوتا (کیونکہ جمال وقت کما گیاہے اس کوئی کہیں وان کہ دیا حمیااور کمیں رات) اس لئے کہ سحر کا وقت ایسا ہوتا ہے جورات سے پہلے ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ

رَّأَتَتْ عَلَيْهِ ٱرْبَعُونَ فَاشْرَقَتْ شَمْسُ النَّبُوَةِ مِنْهُ رَفَى رَمَضَانِ

ترجمہ: بہت آپ کی عمر مبارک کا جالیسوال سال آیا تواس میں سے در مضان کے مبینے میں نبوت کا سورج بچمگانے لگا۔

یہ علاء (ر مضان کا ممینہ ہونے کی)ولیل یہ دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آنخضرت ملائے کو نبوت سے سر فراز فرمایا تواس کی ابتداء اس ہوئی کہ آپ پر قر آن پاک اتارا گیا (اور قر آن پاک ظاہر ہے ر مضان میں اتارا گیا (اور قر آن پاک ظاہر ہے ر مضان میں اتارا گیا ہے جیسا کہ خود قر آن پاک میں ہی اللہ تعالی کا ارشاد ہے گرجو علاء اس بات کو نہیں مائے کہ وحی کی ابتداء ر مضان کے مینے میں ہوئی ان کی طرف ہے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ر مضان میں قر آن پاک کے مازل ہونے ہے مرادیہ ہے کہ اس کوشب قدر میں بیت العزب میں اتارا گیا تھا جو کہ آسان و نیامیں ہے۔

نبوت سے سرفرازی

جبر کیل گار ..... غرض دسول الله عظی فرماتے بین که جبر کیل آمد ..... غرض دسول الله عظی فرماتے بین که جب کہ بین کہ جب کہ بین کو بین کہ جب کہ بین کو بین کو بین کا بین کی گرا گئے ہوئے آئے جس میں ایک کتاب تھی (ی) ایمنی ایک تخوی کو رہمی اور انہوں نے جھے ہے کھا

"اقراء پڑھے".....!

میں نے کہا

" بیں نہیں پڑھ سکتا۔ (ی) بین میں ان پڑھ ہوں پڑھ نہیں سکتا (ی) بینی نکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا اور بالکل پڑھ ہی نہیں سکتا۔" اس پر انہوں نے جھے اپنے سے ملاکر بھینچا(ی) بینی اس کیٹی کیڑے ہمیت اس طرح بھینچاکہ وہ کیڑا آپ کے منہ اور ناک سے چھول غرض آنخضرت بھینچا فرماتے ہیں کہ انہوں نے بجھے اس زور سے بھینچاکہ وہ بجھے اس پر موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے جھے چھوڈ دیالور پھر کھاکہ۔ پڑھے۔ اینی اس لکھے ہوئے کے بجائے دیے برحور اینی جو بھی کہووہ کمو) اس بر میں نے کہا۔

" بین کیا پڑموں اور کیا کہو؟"

آنخضرت عظائے پر خوف اور گھیر اہمن ..... بات میں نے صرف اس ڈرے کی کہ کمیں وہ فرشتہ جھے وہ بارہ بھی ای طرح نہ جینے میں نے اس وفد ان سے اس چز کے متعلق ہو چھا ہو وہ پڑھانا چاہتے تھے۔ پڑھنے سے انکار اس لئے نہیں کیا کہ کمیں ای طرح پھر وہ نہ بھینچے تگیں جیسا کہ مہلی وفد انکار کرنے پر بھینچا تھا۔ "(ی) اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ (آنخضرت تھائے نے یہ فرمایا کہ )۔ "خدا کی فتم میں نے بھی بچھ نہیں پڑھا۔ اس فیصل پڑھا۔ اس لئے کہ میں ان کوئی چیز جانتا ہوں جے پڑھ سکول۔ (ی) اس لئے کہ میں نے بھی بچھ فہیں پڑھا۔ اس فرح یہاں آپ نے ووثوں باتوں کا انکار کیا کہ نہ میں نے بھی بچھ پڑھا ورنہ کوئی ایک بات جانتا ہوں جے پڑھ

سكول ـ اس برجر على حدِّق الآنِسانُ مِنْ عَلَق الْوَسَانُ مِنْ عَلَق الْوَرَاءَ وَ زُبُكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْطَلَمْ عَلَمَ الْإِنْسَانُ مُالَمَّ الْوَرَاءَ بِاسْمِ رَبِكِ الْلَدِي خَلَق الْإِنْسَانُ مِنْ عَلَق الْوَلَاتِ وَوَرَبُكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْطَلَمْ عَلَمَ الْإِنْسَانُ مُالَمَّ يَعْلَمُ ( كَالْبِيْتِ وَسُمَا مِن عَلْنَ حَالَى ) ـ

(اے پیٹیر علیہ) آپ (پرجو) قر اکن (بازلی ہوا کرے گا) اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجے (لینی جب پڑھے کیم اللہ الرحلٰ الرحلٰ الرحمٰ الرحمٰ کہ کر پڑھا کیجے) جس نے مخلو قات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا۔ آپ قر اکن پڑھا کیجئے اور آپ کارب بڑا کر یم ہے (جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور ایسا ہے) جس نے (لکھے پڑھوں کرقامے تعلیم دی اور عوماً) انسان کو دوسر ے ذرائع ہے) الن چیز دل کی تعلیم دی جن کو دونہ جانتا تھا۔

میں نے (ان آبنوں کو)ای طرح پڑھ دیا جس کے بعد دہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔اس کے بعد میں نیندے جاگا توابیا لگنا تھا کو یا میرے دل میں ایک لکھ دی گئی ہو۔

ا قول مولف کئے ہیں: مطلب یہ کہ یہ کلے میرے دل میں جم سے اور جھے زبانی یاد ہو گئے۔ نیزیہ بات واضح رہے کہ ان بعض علاء کا قول کہ جر عمل آپ کے سنچر اور اتوار کی راتوں میں آئے اور پیرکی سحر میں آپ کے سنچر اور اتوار کی راتوں میں آئے اور پیرکی سحر میں آپ کے سامنے آکر ظاہر ہوئے۔ اس قول کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کی رات اور پیرکی سحر میں میں کہ دفت آئے جبکہ آپ سورہ سے جاگئے کی حالت میں نہ ہے اس کی وجہ وہ افغار میں نیندے بیدار ہو محمیا۔

(یمال یہ اشکال ہو سکا ہے کہ ایک قل گزداہے کہ چیر کی سحر شی فرشتہ آپ کے سامنے فاہر ہو گیا (جبکہ بہال روایت میں گزراہے کہ خواب میں جر علی نظر آئے تھے) محراس کا جواب یہ ہے کہ فاہر ہونے کا مطلب ہے کہ انہوں نے چیر کی سحر میں اس چیز کا اعلان کردیاجو آپ کی نبوت و وَفیر کی کا سبب ہوروہ لفظ اقراء ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں آپ ہے کہا گیا۔ تو اب گویا جر عمل کا بار بار آنا ہی ان کلموں کے آئے ضرت تھا ہے کہ ول میں جم جانے کا سبب بنا ای طرح اب (ان بعض علاء کے قول کی روشتی میں کو وسری رات میں آئے ضرت تھا ہے کہ فرانا مجی دوست ہوجاتاہے کہ میں نے کچھ تھیں پڑھا ہے۔ کیو نکہ اب اس کی مراد یہ ہوگی کہ تمبر سے پاس آپ کے آنے ہے پہلے بھے بھی پڑھنے کا انفاق نمیں ہوا۔ ای طرح آپ کا یہ فرمانا بھی سمجھ میں آجاتا ہے۔ کہ میں نمیں جانتا کہ کیا پڑھوں۔ کیونکہ اس سے تبل یہ کلمے آپ کے دل میں نمیں جے تھے۔ اس لئے کہ دل میں جمنے کا بار بار آنا بنا ہے۔ لہذا پہلی دانت میں یہ کلمے آپ کے دل میں نمیں جے تھے۔ اس لئے کہ دل میں جمنے کا سبب فرشتے کا بار بار آنا بنا ہے۔ لہذا پہلی دانت میں یہ کلمے آپ کے دل میں نمیں جے تھے۔

فرشتے کی آمدے متعلق دوم ری روایت ..... مرسرت مس شای میں یہ ہے کہ حفرت جرائل اس رستی کیڑے کے ساتھ آنخفرت علی کے پاس ایک سے ذائد بار نہیں آئے اور جب آئے تھے تو آپ تالئے کے عار حراء میں داخل ہوئے سے پہلے آئے تھے جب کہ اس (گذشتہ روایت) سے معلوم ہوتا ہے کہ غار مین داخل ہوئے کے بعد آئے تھے۔

ال بارے میں کتاب سنر السعادت میں جو پچھے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جر بھل عار حراء ہیں اس ریٹی کیٹرے کے ساتھ آئے تھے اور اس وقت آپ سو نہیں رہے تھے بلکہ بیداری کی حالت میں تھے اس کو در ست قرار دیتے ہوئے اس میں ہے کہ ایک روز جبکہ آپ حراء میاڑ پر کھڑے ہوئے تھے اچانک ایک فخص آپ تھنگانے نے سامنے ظاہر ہوااور اس نے کہا

"اے محمد! آپ کوخوش خبری ہو۔ میں جبر کیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں۔" اس کے بعد اس شخص مینی جبر کیل نے ایک ریٹمی رومال نکالا جس پر جواہر ات کیے ہوئے متے انہوں نے اس رومال کو آپ کے ہاتھ میں دکھ کر کما۔

> پ۔ آپ۔نے فرملا

"خداکی تشم بین تو پڑھا ہوا نہیں ہول نہیں نکھی ہوئی تحریر کو جانتا ہول۔" لیعنی نہیں پڑھا لکھا ہول کورنداس تحریر کو جانتا ہول۔اس کے بعد انہول نے جھے اپنے سینے سے انگا کر اٹنے ذور سے بھینچا کہ بچھے سخت تھکن ہو گئے۔انہول نے تمن بار ایسائی کیا اور ہر مرتبہ جھے پڑھنے کا تھم دیتے شھے۔ غرض اس آکے بعد انہول نے کھا۔

إقواة بالمتم دبيك ترجمه :- (است تغيير عظيمة) آب (برجو قر آن ناذل بواكر سدكا) است رب كانام لے كر بردها تيجة ـ يهال تك كراب سفر السعادة كاحواله سب والله اعلم ـ

و کالنے سے پہلے جبر سیل کی آمد .....(اس کے بعد اس دوایت کا بقیہ حصہ بیان کرتے ہیں جس میں تھا کہ ایک دفعہ آنکی دفعہ آنکی دورات آئی ایک دورات آئی ایک دورات آئی ایک دورات آئی بیس اللہ تعالی آپ کویہ عظیم نعمت عطافر مانے والا تعاچنانچ آنخصرت میں فراتے ہیں کہ) میں عارے نکل جس میں اللہ تعالی آپ کویہ عظیم نعمت عطافر مانے والا تعاچنانچ آنخصرت میں فراتے ہیں کہ آئے تھا اگر چہ کرایک طرف چلا یہ بات محرت جبر کیل نے آنے ہے آگر چہ بیات گذشتہ روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبر کیل عاد کے اندر می تحر بیات گذشتہ روایت کے خلاف ہے (کو کلہ گذشتہ روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبر کیل عاد کے اندر می تحر بیات کو ایک آبان سے آنے والی آئی ہوئے کہ دوئی تھی۔ مدری تھی۔ ایک جانب میں پہنچا تو میں نے اچا تک آبان سے آنے والی آئی ہوئے کہ دوئی کے دیا تھی۔ ایک جانب میں پہنچا تو میں نے اچا تک آبان سے آنے والی آئی کہ آواز سی جو یہ کہ دری تھی۔

"اے تھا آباللہ کے رمول میں اور میں جر کیل ہون!"

میں وہیں ٹھر کر آواز کی طرف و کیھنے لگا۔ اچانک میں نے جرئیل کو ایک آدمی کی شکل میں و کھا جو
کھڑے ہوئے تھے۔ (ی) ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ۔ جو آسان کے قریب اپنے ایک ہیر پر دو سرا ہیر رکھے
کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہ رہے تھے۔ اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جرئیل ہوں
حضر ت ضد بجہ کی طرف سے آئے خضر ت آپائے کی تلاش ... میں وہیں رک کر آواز کی طرف و کھنے لگا
نہ میں اپنی جگہ ہے آگے بڑھتا تھا اور نہ بیجھے بھا تھا۔ میں ان پر سے نظر ہیں ہٹا کر آ اس کے کناروں کی طرف و کھتا
مگر جس طرف بھی میرئی نظر جاتی جمھے وہ سامنے نظر آتے۔ میں ای حالت میں ویر تک کھڑ اربا کہ نہ اپنی جگہ
سے آگے بڑھتا تھا اور نہ بیجھے بھا تھا۔

ادھر حضرت خدیجی نے (جو غارمیں آپ کا انتظار کر دہی تھیں) میری حلاش میں آدمی روانہ کئے جو (بجھے ڈھونڈ ھئے ہوںے) کے گئے اور بھر وہاں ہے واپس حضرت خدیجی کے پاس آگئے جب کہ میں ای طرح اپنی حکم رہ اپنی میرے میں ای طرح اپنی میرے میاستے ہے جلے گئے اور میں وہاں ہے واپس اپنی بیوی کے پاس آنے کے جگہ پر کھڑ اہوا تھا۔ آخر جبر کمل میرے سامنے سے جلے گئے اور میں وہاں ہے واپس اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا تو گئے جہا۔ یمال تک کہ میں عار میں خدیجہ کے پاس بیٹھ گیا۔ میں ان کی ران سے سارالے کر ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں۔ زکھا۔

"اے ابوالقاسم (اجو آنخضرت علیہ کی گئیت تھی) آپ کماں تھے۔ میں نے تو خدا کی قسم آپ کی تلاش میں اپنے آدمی روانہ کر دیئے تھے جو کے تک آپ کو ڈھو نڈھ کر میر ے پاس واپس آئے۔"
الاش میں اپنے آدمی روانہ کر دیئے تھے جو کے تک آپ کو ڈھو نڈھ کر میر ے پاس واپس آئے۔"
اتول ۔ مولف کہتے ہیں: اس روایت سے ظاہر ہے کہ حضر ت خدیجہ غار حراء میں آنخضر ت علیہ کے ماتھ تھیں۔ یہ بات اس قول کے مطابق ہے جو تیجھے ذکر ہواکہ (جب رسول اللہ تیانیہ غار حراء میں تشریف لے ماتھ تھیں۔ یہ بات اس قول کے مطابق ہے جو تیجھے ذکر ہواکہ (جب رسول اللہ تیانیہ غار حراء میں تشریف لے

کے تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کئیں۔ گریہ بات ایک دوسری دوایت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ

(جب آنخضرت ﷺ غار حراء میں گئے ہوئے تھے) حضرت خدیجہ نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا اور
پھر اس کو آپ کے پاس بھوایا گر آپ غار میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے پچاؤں اور
ماموں کے گھر آدی جھیج گر آپ وہاں بھی نہیں لیے جس سے حضرت خدیجہ کو سخت تشویش ہوگی۔ ابھی وہ ای
پریشانی میں تھیں کہ اچانک آنخضرت عظیم تشریف نے آئے اور آپ نے ان کو وہ سب واقعہ بتلایا کہ آپ نے
کہا کہا کہادیکھا اور کہا کہا سنا۔"

اس دوایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حفزت خدیجہ آنخضرت بھاتھ کے ساتھ غادیمیں موجود منیں تھیں۔ ان دونول دوایول میں موافقت پیداکرنے کے لئے یہ بھی کہاجاتا ہے کہ ممکن ہے حفزت خدیجہ ابتداء میں آنخضرت بھاتھ کے ساتھ ہی غاد حراء میں گئی ہول (پھر آپ غارے نکل کر تناہی پہاڑ کے ایک طرف تشریف لئے گئے اور جب دیر تک آپ نہیں لوٹے) تب حضزت خدیج نے غار حراء میں ہے آپ کی حلاتی میں آدمی بھیجے ہول گر آپ نہ مل سکے اور یہ کہ ان کے آدمی آپ کی حلاتی میں پہاڑ کے اس جھے میں نہ گئے ہول جہال آپ کھڑ ہے ہوں گر آپ نہ مل سے ایک بعد حضرت خدیج وہال ہو واپس کے لوٹ آئی ہول اور اب انہول نے اور اب کہ اس کے بعد حضرت خدیج وہال ہو واپس کے لوٹ آئی ہول اور اب انہول نے اب کی حال میں جانے کہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت خدیج وہال میں انہوں جانی کے لوٹ آئی ہول اور اب انہول نے آپ کی حال میں خدیج ہول کہ ممکن ہے آپ وہال واپس جنج چوں۔ اس کے بعد انہول نے آپ کی حال اور نامول کے گھر آدمی جیجے ہوں۔ تو اس طرح گویا حضرت خدیج نے دو

جنتف بنگوں (یعنی مار حراء اور اپ گھر) ہے دو مرتبہ آپ کی تا شیس آدمی بھیجے۔ آنخضرت علیہ کولیہ جو تیکھے گزرا ہے کہ پھر میں واپس اپنی ہوی کے پاس آگیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آب اپنی ہوی کے پاس واپس طے آئے عار حراء میں نہیں۔ کیونک ممکن ہے آپ کو پتہ ہوگیا ہوکہ معظرت فدیج عار حراء سے مالیس نے چلی میں ایس نے چلی میں ایس موافقت مالیس نے چلی میں ایس مطلب ای صورت میں ہوگا جبکہ جیجے گزرتے والی دونواں روایتوں میں موافقت پیدا کی جا گئی جی مطلب میں ہوگا جبکہ جیجے گزرتے والی دونواں روایتوں میں موافقت پیدا کی جا سے دونہ بھی روایت کی دوشن میں آپ کے واپس اپنی بیوی کے پاس آنے کا مطلب میں ہوگا کہ آپ میار حرامیں واپس ان کے پاس آنے جیسا کہ بیان کیا گیا۔

اس سے بید بات بھی معلوم ہو بیاتی ہے کہ آنخضرت علیے بہاڑ کے ایک سمت میں جو تشریف لے گئے دہ غار حراء سے دولتہ ہو کر گئے کئے سے نہیں جیسا کہ علامہ شمس شامی کے قول سے میں معلوم ہو تاہے (کہ آپ سے سے دولتہ ہو کر بہاڑ کی ایک جانب میں تشریف لے گئے۔ دہ قول ہے ہے)۔

ایک مربتہ پھر غار حراکی طرف تشریف لے گئے چنانچہ آپ کاار شاد ہے کہ۔" بین روانہ ہوا یہ ال تک کہ پہاڑ کیا یک جانب میں بھی کیا جمال میں نے اچانک ایک آداز سی۔ "الح غرض میہ بات قابل غور ہے۔ وانڈ داعلم

حضر ت خدیج سے واقعہ کا بیان ۔ اس کے بعد حدیث کا بقیہ حصہ ہے جو یہاں بیان ہور ہی ہے۔ آپ جب واٹیں حضر ت خدیج گئے اواز سی تھی اور جب واٹیں حضر ت خدیج گئے وار سی تھی اور حضر ت جر کیل کا میہ جملہ بھی بتایا کہ ۔ اے محمد آ آپ حضر ت جر کیل کا میہ جملہ بھی بتایا کہ ۔ اے محمد آ آپ اور حضر ت جر کیل کا میہ جملہ بھی بتایا کہ ۔ اے محمد آ آپ اور سی سدل جی

حفرت خدیج کی طرف سے تسلی و دلاسہ بسیدی کر حفرت خدیج نے کہا اے میرے چیا کے بیٹے ایپ کوخوش خبری ہو اور آپ یقین کیجئے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قیفے جس میروی جان ہے بچھے امید ہے کہ آپ اس امت کے نی ہوں ہے۔"

حضر ت خدیجة ورقه این تو قل کے پاس .....اس کے بعدائد کرانہوں نے اپنالباس تبدیل کیا(ی) لیمی دہ کہڑے ہے جو کہیں آنے جانے کے وقت وہ آرائش کے طور پر پہناکرتی تحیس۔ پھروہ ورقہ این نو فل کے پاس کنیں اور ان کو وہ ساز اواقعہ ہتلایا جو آنخضرت علی نے ان کو مثایاتھا کہ آپ نے جر عمل کو و کھااور ان کی آواز سی کہ آپ خدا کے دسول جر کیل ہوں۔ ورقہ یہ سار اواقعہ من کرایک و م پیکارا شے۔

ورق کی طرف سے جیرت و خوشخیری ..... " قددی۔ قددی۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے بہتہ میں میری جان ہے۔ فدیجہ اس کے پاس وہی ناموں اکبر۔ ایمی میری جان ہے۔ فدیجہ اگر تم کی کمدر ہی ہو تواس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس وہی ناموں اکبر۔ ایمی جبر میل ۔ آئے ہیں جو موسی کے پان آیا کرتے سے اور دہ لیمی محمد علی اس امت کے نی ہیں پس ان سے کہ دو کہ وہ اس بات پر یقین رکھیں۔"

قدوس کے معنی ہیںوہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے موقعہ پر استعمال ہو تاہے مگر ایک روایت میں قدوس کے بچائے۔ سبوح۔ سبوح کالفظ آتاہے(اس کے بعدور قد کا بقیہ جملہ ہے کہ)۔ " یہ کیا بات ہے کہ اس بت پر ست دنیا میں جر کُتل کا تذکرہ بور ہاہے۔وہ جبر کُتل جوالقد اور اس کے رسولول کے در میان امین لیمنی امائقہ دارقاصد ہواکرتے ہیں۔" (ی)ورقہ کو جبر کیل کانام من کراس لئے تعجب ہواکہ کے اور عرب کے دومرے شہروں میں او کول نے سے نام سنا بھی تہیں تھا۔ غرض اسکے بعد حضرت خدیجہ وہال سے رسول اللہ علیہ کے یاس واپس آگئیں اور جو يُصور قريني بتلايا تقاوه ٱنخضرت كوسنايا

ورقه کی آنخصرت علی سیرادر است گفتگو ..... (اس سے پہلے بیردایت جل رہی تھی کہ آنخضرت علیے نے فرمایا جب میں خدیجہ کے ساتھ عارح اوش میتجا تومیں تناہی عارے نکل کر میاڑی ایک جانب جلااور ا جالک مجھے جر علی تظر آئے جہول نے کماکہ اے محدا آپ اللہ کے رسول بیں اور میں جر کیل مول سے آواز س كريس وبين تهم حميااور جارول طرف ويكف لكاراى وقت حضرت خديجه عار حراء مين سے ميرى الماش ميں آدى رواند کرچکی تھیں۔ تواس روایت کے مطابق اس وقت جرعل اقواء باسم دبل کے ساتھ نازل نہیں ہوئے ہتھے تمریہ واقعدای کوشہ کشنی کے دوران پیش آیا جس میں بعد میں آپ پروتی نازل ہوئی جیسا کہ بیان بھی ہو چکا ہے توای کوشہ تشینی میں جوایک مینے تک رہا کرتی تھی جب آپ کا کھانا ختم ہو گیاہور آپ مزید کھانا ساتھ لے جائے کے لئے ور میان میں کے آئے تو بھیٹ کی طرح آپ سیدھے بیت اللہ شریف میں تشریف ہے جمال آپ ئے طواف کیا۔ای طواف کے دور ان ورقد ابن تو قل سے آپ کی ملاقات ہوئی۔وہ بھی اس وقت طواف کر رہے تھے (ورقد میدواقعہ من میکے تھے جس میں سب سے پہلے آپ کے پاس جبر علی ابغیرا قراء کے آئے تھے)اس ليئة انهول نے آپ كود كجد كريو جماله

"اے معتبع اتم نے کھے دیکھالور جو آداز سی اس کے متعلق جھے بھی ہتاا ہے۔"

ورقه كى طرف سے نبوت كى تصديق و يعينين كونى ....اس ير أتخسرت عظف إن كودهوا تعدستايا ورقہ نے یہ س کر کما متم ہے اس دات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ہے شک آپ اس امت کے تی ہیں۔ آپ کے پاس وہی نا موس اکبر لیعنی جر نیل آئے ہیں جواس سے پہلے موٹی کے پاس آیا کرتے تھے۔ یاد ر کھئے آپ کو جھٹلایا جائے گا، تنظیفیں پہنچائی جائیں گا، آپ کے ساتھ جنگیں کی جائیں گی اور آپ کو یمال سے انكال دياجائے گا۔ اگر ميں اس وقت تك زئده ديا توانلد كي حمايت كروں گا۔ '

اس کے بعد درقد نے آنخضرت علی کے سر کے یاس اینامنہ جھکایا اور نافوخ نیعنی آپ کے سر کے در میان میں بوسہ دیا۔ نافوخ بی کی طرح یا فوٹ بھی سر کے در میانی جھے کو کماجا تا ہے۔ غرض اس کے بعدر سول ے داقعہ سننے کے بحد کے اس بارے میں کوئی شنبہ پیدا نہیں ہونا جائے کیونکہ ممکن ہے انہول نے دو مرتبہ کی تنفتكو مين أيك د نعه ندوس ندوس كها بهو ادر أيك د فعه سيوح سيوح كها بيوبيا أيك د فعه كي مختكو مين دونون لقظ

استعال کے ہول مربعض رادیوں نے دو تول میں سے صرف ایک لفظاذ کر کیا ہے۔

آ تخضرت علی کے ساتھ ابو بکر صدیق کی درقہ سے ملاقات اسالی صدیث میں ہے کہ ایک مرته حفزت ابو برصدين مفرت فديجة كياس محاس وقت دبال أتخفرت على موجود تهيس تف حفرت خد يجبُّ نے ان كوده ساراواقعد سناياجو آتخضر مت علي نے ان كوستايا تفاجيساكداس كي تفصيل آھے آئے گیاس كے بعد حضرت خدیج "نے حضرت ابو بکر" ہے کما

"ائے عتین الحمیظی کو لے کر ورقہ ابن تو فل لے یاس جائے (لیمی بے واقعہ ورقہ کو سنا کران ہے

يوجيم )\_"

چنانچہ تھوڑی دیر بعد جب آنخفرت ﷺ گریس تشریف لائے توابو بھڑنے آپ کاہاتھ بھڑ کر کہا۔ "آئے بھارے ساتھ ورقہ کے پاس جلئے۔"

HA

جب يه دونول درقد كياس منع تو آخضرت على في درقد سد فرمايا

"جسب میں دہاں گوشہ نشنین ہوا تو میں نے اپنے چیچے یہ آداز سی۔اے محمد اے! میں اس آداز کو من کر پریشان وکر او حراکیا۔"۔

ورقد نے میں کر کہا

"جبوه آب سكياس أثميل تو آب ايبانه يجيئ بلكه الي جله تهمر كر بنبئ كه وه فرشته كيا كمتاب اور مجر مجيم أكر بتلائي ..."

(ک) یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبہ جر عُلی کو آپ نے دیکھا نہیں تھا (بلکہ صرف آواز سی تھی)نہ ان سے باتیں ہوئی تھی اور نہ اس وقت تک فی لے کر آپ تھے کے پاس آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ورقہ این نو فل ہے تین مر جبہ بات ہوئی سب ہے پہلے حضر ت ابو بحر صدیق کے ذریعہ ہے ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہوئی سب ہے پہلے حضر ت ابو بحر صدیق کے ذریعہ ہے ہوئی۔ یہ اس وقت کی بخر ایک کو و کھا نہیں تھا (بلکہ جب آپ حرابہاڑ پر تھے تواچا کی آپ کو یا تھی یا تھی اور تیس کا اذار تن کہ ۔ اے جحر آپ فدا کے رسول ہیں کا آواز آئی تھی۔ دوس موقعہ ہے جبکہ ورقہ این نو فل اور میں بہر نیل ہول۔ مگر اس وقت تک جر عمل آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ یہ وہ موقعہ ہے جبکہ ورقہ این نو فل اور میں جر عمل کے آئے کے بعدورقہ این نو فل نو فل سے حرم میں آپ کی ملا قات ہوئی تھی۔ اور تیسری بار حضرت جبر عمل کے آئے کے بعدورقہ این نو فل سے بات ہوئی جبکہ جبر عمل آ نخضر ت تھے جیسا کہ مشہور قول کی ہے کہ یہ سب ہے پہلے نازل ہونے والی افراء باسم دبل کی آیت کے ساتھ آئے تھے جیسا کہ مشہور قول کی ہے کہ یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی و تی ہوئیں ہو تھوں کے ہیں ۔

لیکن علامہ حافظ ابن تجرئے اس بار میں یہ کھاہے کہ بدواقعہ ایک ہی ہے کئی بار کا نہیں ہے اور اس واقعہ کی اصل ایک ہے۔ اس قول کی تفصیل آگے آئے گی۔علامہ کے اس قول سے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا کی خلامہ کے اس قول سے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا کیو خلہ ان کی مرا اس بیال حضرت جر ممل کے آئے اور اقواء باسم دبك کی وحی لانے سے ہے۔ مراس جواب میں مجمی شہرے جس کی تفصیل آ مے بیان ہوگی۔

(جب حرم میں درقد کی آنخضرت علی ہے۔ ملاقات ہوئی تو اور قدنے آنخضرت علیہ کو بھیجا کہا تھا۔
اس کی دجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ درقد کا نسب آنخضرت تھی ہے دالدے قصی این کلاب پر جاکر مل جاتا ہے اور
اس طرح حضرت عبد اللہ درقد ابن نو قل کے لئے بھائی کے درجہ میں تھے۔ ایک بات یہ بھی کمی جاتی ہے کہ
شاید درقہ نے صرف آنخضرت تھی ہے احرام میں آپ کو بھیجا کہا تھا۔

تاموس اکبر ہیں جوائے مرقد نے کماتھاکہ جبر علی وی اموس اکبر ہیں جوائے سے پہلے موئی کے موئی کے اس کے بہلے موئی کے کہاتھا کہ جبر علی وی ناموس اکبر ہیں جوائی سے بہلے موئی کا ذکر کیا عیسی کا حالا نکہ عیسی کا زمانہ ان سے زیادہ قریب تھا اور وہ خود عیسائی بی متھے یعنی پہلے میودی تھے اس کے بعد انہوں نے عیسائی ند جب اختیار کر لیا تھا۔ تو

اقول۔ مولف کہتے ہیں (: یہ سبب اس بات کا بیان کیا گیا ہے کہ درقہ ابن نو فل نے جر کیل کے متعلق بیا کہا کہ یہ وہی ناموس آجے متعلق بیا کہ یہ وہی ناموس آجے ہو کہا کہ یہ وہی ناموس آجے ہو کہا کہ یہ وہی ناموس آجے ہے ہو کہا کہ یہ وہی ناموس نے ہوگا کے متعلق کا نام نہیں لیا) مراس جواب پر ایک شید ہو تا ہے کہ ایک دوایت کے مطابق درقہ نے آنخضرت میں تھا ہے ہے کہا تھا۔

"آپ موسیٰ وعیسیٰ کے ناموس اور مقام پر جیں۔"

تواب کویا بعض روایتوں کے مطابق انہوں نے موسی وعیسی دونوں کا ذکر کیا اور بعض کے مطابق صرف موسی کا نام لیا۔ اب جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ جن بعض روایتوں میں صرف ایک کانام ہی لیا گیا ہے۔ ان میں موسی ہی کانام کیوں لیا گیا ہیں۔ کو اب میں بیان ہو چکی ہے۔ مگر ہیں سے ان میں موسی ہی کانام کیوں لیا گیا ہیں گیا۔ اس کی دجہ محیضے جواب میں بیان ہو چکی ہے۔ مگر میں نے ایک حدیث و کیمی جو صحاح میں کی نہیں ہے۔ اس میں صرف عیسی کانی نام لیا گیا ہے چنانچہ اس میں صرف عیسی کانی نام لیا گیا ہے چنانچہ اس روایت کے مطابق ورقہ نے انخضرت سے یہ کہا تھا۔

" بيدو بي ناموس ہے جو عيسيٰ پر مجمى نازل ہوا تعبا \_"

توآب گویا تینوں فتم کی روایتی ہو گئی۔ بعض وہ جن میں دونوں کاذکر کیا گیاہے، بعض وہ جن میں صرف موٹی کاذکر ہے اور بعض وہ جن میں صرف عیسٹی کاذکر ہے۔ اب جہال تک اس روایت کے مطابق عیسٹی کے پاس جبر کینل کے آنے کا تعلق ہے تو اس سے اس جواب میں کوئی شیہ پیدا نہیں ہوتا کہ عیسا کیوں کے عقیدے کے پاس جبر کیل سے مطابق تو جبر کیل عیسٹی پر تازل ہی نہیں ہوتے ہے۔ کیونکہ ممکن ہے مرادیہ ہوکہ عیسٹی کے پاس جبر کیل ہمیشہ وی لے کر نہیں آتے ہے بلکہ کہی کھی آیا کرتے ہے اور دومر سے او قات میں عیسٹی غیب کی باتیں بغیر وی کے جاتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے مرادیہ میں عیسٹی غیب کی باتیں بغیر وی کے جاتا ہے۔ کیونکہ میں اس کے ہاں کے بات بیں عیس عیسٹی غیب کی باتیں بغیر وی کے جاتا ہے۔ کیونکہ کی باتیں بغیر وی کے جاتا ہے۔ کیونکہ کی کیا تی باتیں بغیر وی کے بات میں عیسٹی غیب کی باتیں بغیر وی کے بادا سطہ جان لیا کرتے ہے۔

یرس نے کتاب فتح الباری میں دیکھا کہ جب حضرت خدیج نے ورقہ ابن تو قل کو جاکر یہ داقعہ سنایا میں انہاں نے کتاب فتح الباری میں دیکھا کہ جب حضرت خدیج نے ورقہ ابن تو قل کو جاکر یہ داقعہ سنایا تھا تو انہوں نے اس تھا تو انہوں نے اس مشاہمت کی دنجہ سے کئی تھی جو آنخضرت تھی ہے در میان تھی کیو نکہ موٹی کو قرعون کی سرکونی لور اس کو سزاد سے کے بھیجا گیا تھا در اوحر اس فتم کا داقعہ آنخضرت تھی ہے ساتھ اس امت کے قرعون لیمنی ابنی تھی جب اللہ تھی ہیں تھی گیا تھا در اور اس فتم کا داقعہ آنخضرت تھی ہے ساتھ اس امت کے قرعون لیمنی ابنی تھی گیا گیا تھا در اور اس فتم کا داقعہ آنخضرت تھی ہے ساتھ اس امت کے قرعون لیمنی ابنی تھی ہیں آبالے یہ الباری کا حوالہ ہے۔

صدیث میں آتا ہے کہ آنخفرت ﷺ نے جنگ بدر کے دن ابوجہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ "بیاس امت کا فرعون ہے۔"واللہ اعلم

نبوت بریداری کی حالت میں ملی ..... حفرت عائش ہے دوایت ہے کہ۔ آنخضرت بیاتی کی اس فرشتہ ( ایس بین از میں اس فرشتہ ( ایس بین بیر کے سر میں آنخضرت بیاتی کے جاگئے کی حالت میں آبازی کی حالت میں نہیں (ی) یعنی بغیر کسی دیتی کیڑے کے آیا تعلداس فرشتہ نے آپ ہے کما۔ افواء لیعنی پڑھے۔ آپ نے فرمایا

"میں پڑھا ہوا نہیں ہول۔(ی) کیٹی میں پڑھتا نہیں جانیا۔

پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعدائل فرشتے جھے بہت ذور سے اپنے ساتھ بھنچا۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ بینے اس کے بعد اکنے بھے بھوڑ دیا اور کما الفاظ یہ بیلی کہ جھے گرون سے بھنچا یہ ال تک کہ جھی سخت حکن ہو گئی۔ اس کے بعد اکنے جھے بھوڑ دیا اور کما اقواء اینی پڑھے۔ میں نے پھر کما کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں لینی میں پڑھنا نہیں جانا لینی بھے کوئی ایس چیزیاد نہیں بڑھ سکول۔ اس فرشتے نے پھر جھے کوئی اس نے چھوڑ کہ میں بڑھ سکول۔ اس فرشتے نے پھر جھے بکڑ کر استے ذور سے بھینچا کہ میں تھک گیا۔ پھر اس نے چھوڑ کر کما اقواء لیبنی بڑھ سکول۔ اس فریکر کما کہ میں بڑھا ہوا نہیں ہوئی لیبنی کیا چیز ہے جو میں بڑھول۔

یمال یہ اخکال ہو تاہے کہ اگر ایما ہو اتھا تو آپ ہے کئے کہ بیں پڑھتا نہیں ہوں یا بی کیا پڑھوں۔اس کا جواب ہی دیا جاسکا جواب ہی دیا جاسکا جواب ہی دیا جاسکتا ہے کہ آپ نے ایک عام بات کئی جس سے مرادوی تھی جوابے موقعہ پر ہوئی چاہئے اور دہ بی سوال ہو تاہے۔ غرض آپ فرماتے ہیں کہ اس قرشتے تے اب تیسری باد پھر جھے استے ہی ذور ہے جھینچا کہ جھے تکان ہو گیا۔ پھر جھے چھوڑ کر کما۔

اللهُ الْهُ بِالسِّمِ رَبُّكِ اللَّهِ مُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ. إِنْهِ أَنْهُ وَرَبُّكُ الْأكْرُمُ اللَّهِ عَلَمْ بِالْقَلَمْ عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَالُمْ

ترجمہ:۔ اے پینبر ایپ برجو قر ان ناذل ہواکرے گااپ دب کانام لے کر بڑھا کیجے (لینی جب
پڑھے ہم اللہ الرحل الرحی کر کر رہا تیجے) جسنے تلوقات کو پیدا کیا۔ آپ قر آن پڑھا تیجے اور آپ کارب
براکریم ہے (جو جا ہتا ہے عطافر ما تاہے) ادر ایسا ہے جس نے (ایکھی پڑھوکو) قلم سے تعلیم وی (اور عموما) "انسان
کو (دوسر ے ذرائع ہے) ان چیزول کی تعلیم دی جن کووہ نہ جانیا تھا۔

یہلے پیش آئی تھی لہذاان میں موافقت پیدا شیں ہوسکے گی۔ ہاں اس کے جواب میں میں کما جا مکتا ہے کہ ممکن ہے جبر میل اس کے علاوہ یکھ اور پر حوانا جاہتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے جو انہوں نے زبان سے کمااور جو آپ کے . قلب يرلكه وياتقابه

اد حرب بات ظاہر ہے کہ آپ ہی سمجھے کہ جر علماً کاب کمناکہ پڑھتے) آپ کو پڑھنے کا حکم تھا۔ اس میں البتہ یہ اشکال ہو تا ہے کہ (اگر یہ پڑھنے کا علم تھا توایک الیمی بات کا علم آپ کو کیوں دیاجو کم از کم اس وقت آ کی طاقت ہے باہر تفا (کیونکہ آپ ائی لیمنی ان پڑھ تھے) چنانچہ ای اشکال کی بنا پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ ير صنے كاب تھم محض آپ كو متوجه كرتے اور چو لكانے كے لئے تھا تاكه آپ اس كے لئے تيار ہو جائيں جو علم آپ

كووياجائة والايب

مچراس میں بھی بیدانشکال ہوسکتاہے کہ اگر بات بھی تھی تو آپ کاجواب ٹھیک نہیں رہتا کہ میں بیڑھا ہوا نہیں ہول جس کے معنی میں کہ جھے پڑھنا نہیں آتا (کیول کر اگریہ بات صرف آب کو متوب کرنے کے لتے کہی تھی توب پڑھنے کا تھم نہیں ہوا)اس بارے میں کی کماجاسکتاہے کہ جبر علی نوب بات صرف آپ كومتوجه كرئے كے لئے ہى كى تھى ليكن آنخضرت ملطنة نے جوجواب ديادہ جبر نيل سے ظاہر كالفاظ كے مطابق تفاكيونك المخضرت علي من منجه كه وه بغير بتنائب بوئ بهيريا موانا بإبيت بين (بدالب به اشكال نهين ربتاك آب الله كوكس اليي بات كالحكم كيد ديا كياجو آب كي طاقت سد بابر تقار كيونك بيه بات صرف آب كوچونكان اور تیار کرنے کے لئے کہی تھی۔جمال تک اس علم کی تعمیل کا تعلق ہے تواس کے لئے خوواللہ تعالی نے آپ میں

استعداد اور صلاحیت پیدا فرمانی که جو مجھ پڑھوانا تھااس کو آپ کے قلب پر لکور یا)۔

م تخضرت علی کے تین جواب اور ان کا مطلب ..... جمال تک آتخسرت علی کے جواب کا تعلق ہے (جو آپ نے جر بمل کو دیا)اس کے بارے میں ہہ بات صاف ہے کہ نین مرتبہ آپ نے ایک جملہ کما مگر تینوں دفعہ میں اس کے معنی الگ میں مملی بارجو آپ نے فرمایا اس سے جرمیل کوید بتلانا تھا کہ میں پڑھنے کی فقدت تهیں رکھتا۔ دوسری بار کے جواب میں آپ کی مرادیہ تھی کے (چونکہ میں ان پڑھ ہوں اس لئے) میر كوتى چيزا چيمى طرح نهيں بڑھ سكنا۔ أكرچہ بيد دومرى بار كاجواب تھى بيلے جواب نيں كه لحاظ ہے۔ پھر تيسرى یار کے جواب میں آپ کا مقصد یہ یو چھنا ہے کہ میں کیا چیز پر مول اس میں جو اشکال جو تاہے وہ بیان ہو چکا ہے۔ بعض علاء نے آپ کے پہلے جواب کے معنی بی میں بتلائے ہیں کہ میں کوئی چیز ٹھیک سے نہیں بڑھ سکتا۔اس کی ولیل میں وہ ایک روایت کے میدالفاظ چین کرتے ہیں کہ (آپ نے فرمایا) میں ٹھیک طرح نہیں پڑھ سکتا۔ تواب گویا یہ میلاجواب بھی دوسرے جواب کے معنی میں ہی کہلائے گالور گویادوسر اجواب پہلے جواب کی <del>تا</del> کید کے سئے تقامقصد دونول كاليك أي تقايه

سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کی تفسیر اور حکمت ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ (سب سے سلے جو آیتی نازل ہوئی ان میں دوباتوں کاذکر کیا گیا ہے ایک گوشت کے لو تھڑے سے آدمی کی تخلیق و بیدائش اور دوسرے تعلیم اور علم دنیا)ان دونوں یا تول کے در میان مناسبت سے کہ آدمی کاسب سے نجیلا مقام سے ہے کہ وہ گوشت کا ایک لو تھڑا ہو تاہے اور سب سے او تھااور اعلی مقام سے کے وہ عالم اور وا تا انسان ہو چنا نچے حق تعالی نے انسان کو اس کے نیلے اور بہت ترین مقام لیننی گوشت کے ایک لو تھڑے سے اٹھاکر اس کے سند ترین

مقام یعنی علم سکھانے کے مقام تک پہنچایا ہے۔

(یہ آیتیں قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں)ان میں براعت استماال کی صنعت موجود ہے براعت استمال اوب کی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی ہے ہیں کہ کمی مضمون کا عوان ایسا جامع اور کمس کی مفاون کے صرف اس عوان ہے ہور کی کتاب کے مضامین کا اندازہ ہوسکے لور یہ معلوم ہوجائے کہ اس میں کس موضوع پر کلام کیا گیاہے۔ ان آیتوں میں یہ صنعت اس لئے موجود ہے کہ اس میں بڑھنے کا تھم ویا گیاہے اور ابقد تعالی کے نام ہے شروع کرنے کی ہواہے کی گئی ہے یہ بات کتاب انقان میں ذکر ہے جس میں آگے جل کر لکھ ہے کہ ای وجہ ہے یہ آیات حقیقت میں اس کی مستق تھیں کہ ان کو کتاب کا عوان بنایا جائے آگے جل کر لکھ ہے کہ ای وجہ سے یہ آیات حقیقت میں اس کی مستق تھیں کہ ان کو کتاب کا عوان بنایا جائے گو نکہ کتاب کا عوان بنایا جائے کہ وہ کیونکہ کا نازہ ہو سکے (چنانچہ قرآن پاک کی تعلیم میں ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت اور اصلیت بنائے کہ وہ سے مقصد کا اندازہ ہو سکے (چنانچہ قرآن پاک کی تعلیم میں ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت اور اصلیت بنائے کہ وہ کتنے پست اور نے ورج سے بنائے لیکن پھر اس کے بتائے والے پرورد گارنے ہی اس کو اٹھا کر باندور چہ پر پہنچادیا۔ اس طرح قرآن پاک میں عبر سے اور سبق کے لئے پیچلی قوموں کے واقعات کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے معبود اور اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہوں اور اپنا انجام بہتر بنائیں۔ ان سب باتوں کا اشارہ وان آیا۔

جرئيل کے ایخضرت الله کو تین بار مجینی کی حکمت .... جمال تک انخضرت الله کوجر مل کے تین بار دیانے کا تعلق ہے تواس سے بعض تابعین جیسے قاضی شر تک نے میہ نکتہ نکالا ہے کہ قر آن پاک کی تعلیم کے سلسے میں بیجے کواستاد تین ہاتھ سے زیادہ ند مارے۔ای سلسلے میں حافظ سیوطی نے کمز ور سند کے ساتھ ایک صديث ابن عدى سے نقل كى بير حديث ابن عمر في بيان كى كدر سول الله متلاقة فرمايا۔ رسول الله متلاقة نے استادول کواس سے روکا ہے کہ وہ بیجے کو تین بار (لیعنی تین ماتھ سے)زیادہ نہ ماریں۔ " تین بار دیائے کے سلسلے میں بی علامہ سیوطی نے ایک میہ مکت بیان کیا ہے کہ اس میں میداشارہ ہے کہ آتخضرت میں کے مین بار بہت سخت حالات سے دو چار ہو تا پڑے گا جس کے بعد آپ کے لئے سمولتیں پردا ہو جا کیں گی۔ چٹانچہ پہلی سختی سے محمی ک آ تخضرت الله الوطالب (جوا يك كمانى كانام تعا) من يايتدكرك آب على كا (اور آب ك محاب كا) بايكاث كيا كيا-دوسرى تخليد متى كد تمام قريش نے يك زبان بوكر آتخضرت على كو قل كرنے كا فيعلد كيا تھااور تیسری سختی میں تھی کہ آپ کو آپ کے محبوب ترین شہر لینی کے نے جبرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کیاا قراء بسم اللہ کے ساتھ نازل ہوئی ..... آتخضرت ﷺ کیاں جرئیل ومیائیل آئے تعیٰاس سے سلے کہ جرئیل نے آنخضرت اللہ کو اقراء کی ہدایت کی پھر جرئیل نے آپ کا پیداور آپ کا قلب جاک کیا وغیرہ وغیرہ جیسا کہ رضاعت لینی دورہ یائے کے باب میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے بعد جبر کیل نے آپ ے عرض کیا۔ اقراء۔ یوسے۔ آخر مدیث تک۔اس سے معلوم ہواکہ اقواء باسم دبك يغير ليمالله الرحمٰن الرحيم كے نازل بوئى ب\_الم بخارى نے مجى اى كى تصر تكى بے محر حصرت ابن عبائ بروايت ے کہ سب سے پہلے جر ممل معفرت محمد علی کے اس آئے توانہوں نے کما۔"اے محمد علی اشیطان مردود سے الله تعالى كى بناه ما تنكفے كه حق تعالى سب كرى سفنه والے اور سب كرى جائے والے ہيں۔ " بھر جر عمل نے كما كيت "بسم الله الرحمن الرحيم" \_اس كے بعد كما\_" اقراء ياسم ركا \_"

علامہ ابن کیڑے کہاہے کہ یہ حدیث غریب کی ہوئی استدیل ضعف کا اور انتظاع کے ہے۔ ابدا اس روایت سے یہ ٹابت نہیں ہو سکن کہ سب سے پہلے تازل ہوئے والی آیت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے۔ اس بات کو ابن نقیب نے ابنی تفییر کے مقدمہ میں بیان کیاہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ملامہ سیوطی کے قول کورو کیا ہے کہ میرے نزدیک بسم اللہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت نہیں ہے کیونکہ یہ مشقل نازل نہیں ہوئی بلکہ اقراء کے نازل ہونے کے وقت اس کی ضرورت سے نازل ہوئی لیجنی اصل میں سورہ اقراء نازل ہونے والی تھی اس کی وجہ سے بسم اللہ سب سے پہلے نازل کی بی ہائد القراء ہی حقیقت میں سب سے پہلے نازل ہوئے والمتداعلم ہونے والمتداعلم

آغازوی کے واقعات بیش آئے وہ آپ کی خصوصیات میں کہ وی کے شروع ہونے کے وقت آنخضرت الجھنے کے ساتھ جو واقعات بیش آئے وہ آپ کی خصوصیات میں سے بیں کیونکہ آپ سے پہلے کی بی کو بھی و تی کے شروع بیٹ کے بہلے کی بی کو بھی و تی کے شروع بیٹ کے دفت اس فتم کے واقعات بیش نہیں آئے ۔ جب آنخضرت بیٹے نے یہ آبیت پڑھی تو خوف اور گھیر ایٹ کی وجہ سے آپ کے مونڈھے کا نینے گئے۔

سلی و تی کے بعد آپ کی گھیر اہٹ اور ضدیجے کے پاس آیر.....ایک تول کے مطابق آپ کاول لرز نے اگا۔ سر دونوں باتوں کے چیش آئے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ مونڈ ھوں کی کیکی بھی دل کے خوف کی دجہ سے بی ہوتی ہے۔ غرض اس کے بعد آنخضرت آپھنے مطرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے لور فریا نے گئی

رَمِّلُورِي وَمِلُونِي - جَهِ لِيرُ الرَّحادو - جِهِ كِيرُ الرَّحادو - "

چنانچہ فور اُ آپ کو پڑا اڑھا دیا کیا یہاں تک کہ آپ کاخوف اور گھبر ابٹ دور ہو گیا۔ اس کے بعد آنخضرت علیجہ نے دھنرت خدیجہ کو تمام واقعہ بتلایا اور فرمایا۔

" مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ اور امتاع کی روایت کے مطابق۔ مجھے اپنی مقل کی طرف سے خطرہ ہو تما ہے۔ "حضر منت خدیجہ" نے جواب میں عرض کیا۔

"برگز نہیں۔ خوش خبری ہو آپ کو۔خداکی قتم اللہ تقابی آپ کو ہر گزر سوانہیں کرے گا کیو نکہ آپ رشتہ داروں کی خبر "بیری کرتے ہیں، تجی بات کہتے ہیں، دومروں کے لئے مصیبت اور پریش نیال اٹھاتے ہیں، بیکس مقلسوں کی امداد کرتے ہیں۔ میمال مقلس کو معدوم کہا گیا جس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو کیو نلہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہووہ ایسا ہی ہے معدوم ایسی جس کا دجووہ بی نہ ہو۔

حضرت خدیج کا مقصد میہ کہ اپنے مفلس اور قاباش آدمیوں کو آپ کے پاس ہوہ خیر حاصل ہوتی ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہو ہر در سے ہو جر در سے جو آپ کے علاوہ دوسر دل سے شیس ملتی (کہ آپ ان کی ب انتنا خبر کیری اور ایداد کرتے ہیں جو ہر در سے محک ہو جاتا ہے کہ محکرائے ہوئے ہول) معددم کے متعلق اس تشریخ کے بعد اب علامہ خطابی کا بیہ قول بے معنی ہو جاتا ہے کہ

لی حدیث فریب کی تعریف میرت حلبید عمل پہلے گزر جنی ہے۔ تا حدیث ضعیف کی تعریف بھی ، پہلے گزر چکی ہے۔ تا حدیث منقطع وہ حدیث کملاتی ہے جس کی سند میں سے ایک یا ایک سے ذیاد ہ راوی مختلف جنگہوں سے ساقط ہوگئے ہول۔ مرتب

۔ صلی میں سیحے نفظ بیمال معدم ہے (لینی جس کے پال یکھ نہ ہو) جبکہ معددم کے معنی میں ہیں کہ ایسا تخص جس کا وجود ہی نہ ہو تو ظاہر ہے وہ کمائے گائی کیا۔ (غرض اس کے بعد حضرت خدیج آئے بقیہ جسٹے ذکر کرتے ہیں کہ )۔
" آپ مسمانوں کی عزت کرتے ہیں اور نیک کا موں میں عدد کرتے ہیں (اور ظاہر ہے کہ جو شخص ایسے نیک کام کرتا ہو اور جس میں اتن بھلا کیاں ہوں اس کو اللہ تعالیٰ ذکیل ور سوانہیں کر سکتا۔ لبذا آپ خوش ہوجائے کہ اس معاطے میں آپ کے لئے خیر ہی خیر ہی خیر ہی خیر ہی خیر ہی ہیں۔ اس کے ابتد حضرت خدیجہ آپ کو لے کر چلیں اور وہ قد ابن نو فل کے پائی آئیں۔

انهوران ورقد سے كدر"اك بيا!الي تعليم كي بات سنور"

یمال حضرت فدیج نے در قد کو تی کہا ہے کین اصل میں ودان کے بچاراد بھائی ہے جیسا کہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اس بارے میں علامہ ابن تجر کہتے ہیں کہ بچا کہنا محض راوی کا دہم ہے (در نہ یمال مجمی بچا کے بینے میں کہا گیا ہوگا) کی ذکہ اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ حضریت فدیج نے درقہ کے اعزالا کے طور پراان کو بھائی کے بنیائے بچا مد دیا ہو تو بھی ہے اختال رہتا ہے کہ داقعہ ایک ہی ہے (جس کو کئی سندول کے ساتھ آرکہ کیا گیاہے) اور ایک الیک اور فعد کہا گیاہے ) ہو ہی آنے ایک وقعہ کہا گیاہے ) ہو ہی آنے ایک دفعہ ان کو بی کہا گیاہے کہا ہوگی وہی آنے کے بعد حضرت خدید وہر تب اس دو مرجہ آئیں اور ایک دفعہ ان کو بی کہا کہا دو دو مرک مرجبہ بھیجا کہا۔ ورقہ کی آخت کے بعد حضرت خدید وہر تب گفتی کی تفصیل سے غرض ورقہ نے یہ من کر آنحضرت میں ہو ہے وہ کہا ہوگیا ہوگیا۔ اور فید کی آخت کے بعد حضرت میں کہا ویکھا۔ "

اس پر آنخضرت تنظیم نے ان کوہ سب دافعہ بنلایا جو آپ کو پیش آیا تھااور جو کہر آپ نے ویکھا تھا۔ ورقہ نے میرس کر کہا۔

"به ( معنی حضرت جرئیل ) و بی ناموس ہے جو حضرت موسلی پر بھی نازل ہوا تھا جو کہ وحی کے رازوال مختے۔ کاش جب اللہ تعالیٰ کی طرفت لوگول کو دورایا مختے۔ کاش جب اللہ تعالیٰ کی طرفت لوگول کو دورایا جائے گی معنی اس مالت کا ظهار ہوگا اور لوگول کو درایا جائے گااس وقت میں بھی جوان آو می ہوتا تا کہ میں اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیت اور آپ کی مدو کر تا۔ کاش میں بھی اس وقت زعم و ہول جبکہ آپ کی قوم آپ کو یمان اے نکالے گی۔!"

یرانی به بات دانشج رہنی جاہیے کہ نبوت اور دسالت میں فرق ہے دسالت کے مقابلے میں نبوت پہلے ہوت ہے کہ اس ہوت پہلے ہوت کہ اس ہوت کے اس ہوت کہ اس ہوت کہ اس ہوت کو گئے کہ اس ہو جائے کہ اس ہوتا میں کو گئے ہوتا ہے کہ اس ہوتا میں ہوتا کے گئے ہوتا ہے کہ اس ہوتا میں گئے ہے ان سے او چھا۔ پیام کو ابو گھا ہے کہ اس سے او چھا۔ اس میں کر آنخفرت سیجھے نے ان سے او چھا۔ اس میں کر آنخفرت سیجھے کے اس سے تکال دیں گے۔۔"کیا (میری توس کے اوگ) مجھے میمال سے تکال دیں گے۔۔"

درقه \_ نے کہا

"بال جو چیز آب لے کر آئے بیں اس کے ساتھ جو شخص بھی آیا اس پر ظلم کئے گئے۔"

اس سے معلوم ہواکہ بدوشنی اور ظلم بی آب کو نکالنے کا سب بنے گا۔ اس کے ظاہر سے بد بھی معلوم ہواکہ بدوشنی اور ظلم بی آب کو نکالنے کا سب بنے گا۔ اس کے ظاہر سے بدی معلوم ہوتا ہے کہ جتنے نی بھی پہلے گزرے ہیں انہیں اپنی قوم کی وشمنی اور ظلم کی وجہ سے اسپنے گھر دل سے نکانا برا۔ درنہ طاہر ہے کہ صرف و شمنی اور ظلم سے تو یہ ضروری ممیں کہ وطن سے نکال بھی دیا گیا ہو۔ ابدایہ کمنا نمیک نہیں ہے کہ وطن سے نکال بھی دیا گیا ہو۔ ابدایہ کمنا نمیک نہیں ہے کہ وطن سے نکالے کی علامت بنتی ہے (جمال تک دوسر سے نبیول کے وطن سے نکالے

جانے کا تعنق ہے تو)اس کی تائید اس دوایت ہے بھی ہوتی ہے جو تغییر کعبہ کے بیان میں گزری ہے کہ جس نی کو بھی اس کی قوم نے جھٹلایادہ اپنی قوم کے در میان ہے۔ نکل کر طے آگیا جمال دہ اپنی موت تک امقد عزوجل کی عبادیت میں مصروف ریااس دوایت میں جواشکال ہے دہ مجی دہیں ذکر ہو دیکا ہے۔

مبادے ال مسروت ہوتے کی وطن سے محبت کی و بیل .... ، جب در قد نے آئے منظرت ہوتے کو یہ بتا یا کہ آپ کو جمعت کی و بیل .... ، جب در قد نے آئے منظرت ہوتے کو یہ بتا یا کہ آپ کو جمعت کی و بیل .... ، جب در قد نے آئے منظر الیا جائے گا اور تکیفیں پہنچائی جائیں گی تو اس پر آئے ضرت ہوتے نے کھے نہیں کہانیکن جب ورقد نے یہ بتا یا کہ آپ کو آپ کے دطن سے دکال دیا جھے انکال دیا جائے گا ۔ یہ بات اس کی و لیل ہے کہ آئے خضرت ہوتے کو اپنے وطن سے باشتا محبت تھی لہذا اس وطن سے جدائی کا تصور آپ کیلئے ہمت تکلیف دہ بناف من طور سے وہ وطن جو اللہ کا حرم ہواں اس کے گھر کا بروس جدائی کا تصور آپ کیلئے ہمت تکلیف دہ بناف من طور سے وہ وطن جو اللہ کا حرم ہواں اس کے گھر کا بروس

-4-

غرض پھرور قدنے کہا۔"اگر میں نے دہ زہنہ پایا تو آپ کی پوری پوری مدد کروں گا۔"
صدیت سیح میں درقہ کے میہ الفاظ میں کہ۔اگر آپ کے زہائے نے جسے پایا۔ ایسے ہی ایک روایت میں
آگے آئے گا۔اگر اس دور نے جمسے پایا۔ مگر علامہ سیکن کہتے میں کہ سے قیاس ہے اس لئے کہ حقیقت میں درقہ
اپنے وجود کے اعتبار سے پہلے میں اور جو چیز پہلے ہوتی ہے وہی اپنے سے بعد والی چیز کا زمانہ پایا کرتی ہے (نہ کہ بعد
والی چیز اپنے سے پہلے کی چیز کا ذمانہ پائے) جسیا کہ ایک صدیت میں آتا ہے (جواسی قیاس کی دلیل ہے کہ)۔
والی چیز اپنے سے پہلے کی چیز کا ذمانہ پائے کہ اس کی ذاتہ کی میں قیامت کا زمانہ پائے۔"

الیعنی قیامت کے قائم ہونے ہے پہلے مرجانا خوش قسمتی کی بات ہے) یمال تک ملامہ سیلی کا کلام ہے ایک روایت میں ہے کہ درقہ نے حضر ہے ضدیجی ہے کہا تھا۔

" تمهارے پیاکا بینا ( "نن آنخضرت علی ) ب شک عیاب اور حقیقت میں بیات نبوت کی ابتدائی

ے۔ایک دوایت کے الفاظ یہ ہیں کہ م۔وہ اس امت کا نبی ہے۔"

ا کفضر ت علی ہے کو ف کی حقیقت و سبب .... کب شفاء ہیں ہے: دسول اللہ علی کا حفر ت فدیجہ اللہ علی جائز از عطا سے یہ فرمانا کہ ۔ بجھے اپنی جائز کا فوف ہے۔ اس کے معنی یہ نبیں کہ آپ کو اللہ تعالی نہ ہوت کا جو اعز از عطا فرمایا آپ کو اس میں کوئی شک تفا بلکہ شاید آپ کو ڈر تھا کہ آپ ہیں اتن طاقت نبیں ہے کہ آپ فرشتے کی آمد اور وی کے بوجھ کو برواشت کر سکیل گے۔ اس کی ولیل یہ ہو کہ آپ نے یہ بات فرشتے ہے ملا قات اور اس کے نبوت لا کر دے دینے کے بعد فرمائی (اس سے پہلے جب صرف فرشتے کی آواز آئی تھی اور آپ کی نبوت کی فوشخری ملی تھی اس وقت آپ نے یہ بات نبیں فرمائی جس سے صاف فلام ہے کہ آپ کو نبوت کے سلسے میں کو شخری ملی تھی اس وقت آپ نے یہ بات موجانے اور نبوت حاصل ہو جانے کے ابعد آپ نے محسوس فرملیا کو شاید یہ بوجھ آپ کی ہواشت کر سکتے ہیں۔ کہ شاید یہ بوجھ آپ کی ہرواشت کر سکتے ہیں۔

علامہ حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ اس خوف کے متعلق علاء ہیں اختار ف ہے اور اس سلسلے ہیں بارہ قول ہیں ان بارہ اقوال میں سب سے سیح اور شک و شبہ سے بلند میہ قول ہے کہ اس خوف ہے مراد موت مامر ض یا کسی مرین کے مستقل ہوجائے کاخوف ہے۔ یہاں تک علامہ کا کلام ہے محراس باریٹ میں ایک روایت کے مطابق مرین کے مستقل ہوجائے کاخوف ہے۔ یہاں تک علامہ کا کلام ہے محراس باریٹ میں ایک روایت کے مطابق

آنخسرت ﷺ کے یہ الفاظ میں کہ مجھے اپنی عمل کا خوف ہے۔ لہذاان لفظول کی روشنی میں علامہ کا یہ جواب قابل غور ہو جاتا ہے۔

فدیجہ کی آنخضرت میں ہے۔ مما تھ عدائ کائن سے ملاقات ۔۔۔۔ (قال)ایک روایت میں ہے کہ ورقد کے ہاں آخصرت میں ہے کہ ورقد کے ہاں آخص عدائ کے ہاں کہ ورقد کے ہاں آخصرت میں ہے ہاں کہ ورقد کے ہاں آخصرت میں ہے اس کے ہاں گئی تھیں یہ مخص نفر انی تعالور نیزوی کاریخے والا تھا۔ یہ وہی بہتی ہے جہاں کے معز ت یونس تھے۔ معز ت فدیجہ نے عدائی ہے کہا۔

"اے عدال! میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قتم دیتی ہوں کہ جو پچھ میں پوچھوں اس کے متعلق مجھے ہتالیا۔ کیا تم لوگ جبر کیل کے متعلق بچھ جانتے ہو؟"

(ی) میہ بات او چھنے کا سب بیہ تھا کہ میہ نام کے اور عرب کے دومرے علاقول میں او گول کے لئے قطعاً نامانوس تھاجسیا کہ پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے۔ غرض عداس میہ سنتے ہی ایکار اٹھا۔

" قدوس۔ قدوس احیرت کی بات ہے کہ اس علاقے میں جبر عمل کا نام لیا جارہا ہے جہاں کے لوگ ذل کے پیجاری ہیں!" '

"ان کے بین جبر کیل کے متعلق تم جو پچھ جانتے ہو جھے ہتلاؤ۔"

عداستے کما

"وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے در میان امین اور قاصد میں بیرہ بی جیں جو موسیٰ وعیسیٰ کے پاس آیا کرتے ہتھے۔"

یں ایک افرال ہوتا ہے۔ آگے جمال ابوطالب کی موٹ کے بعد آنخضرت علی طائف جانے اور قبیلہ نقیف کو اسلام کی دعوت دینے کاذکر ہوگاہ ہاں یہ بیان آئے گاکہ طائف میں آنخضرت علی کی ایک شخص عنداس سے مدتات ہوئی جس کر واقعے کی جو تفسیلات عنداس سے مدتات ہوئی جس کر واقعے کی جو تفسیلات بیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عداس اور اس عداس جس آپس میں کوئی تعلق نمیں ہے۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

ادھریں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ عداس جس کا یمان ذکر ہواایک راہب تعاادر ہے صد بوڑھا آدمی تھا یمال تک کہ اس کی دونوں بھنویں یعنی ابر دیڑھا ہے کی وجہ سے جھک کریالگل اس کی آتھوں پر لٹک آئی تھیں۔ادر یہ کہ حضرت خدیجہ نے اس سے کما تھا۔

"صبح بخير عداس!"

کھا)\_

عداس نے حضرت خدیج کی آواز من کرکھا (کیو نکدوہ ابروؤل کے جھک جانے کی وجہ ہے دیکیے نہیں سکتا

"اليالگائے ميہ گفتگو تو قريش عور تول كى سر دار خدیجہ كی ہے!" حضر ت خدیجہ نے کہا۔ بے شک میں ہی ہول۔ عداس نے کہا "میرے قریب آجاد کیونکہ میں بہت او نجا سننے لگا ہول۔"

حضرت خد يجه اس كے قريب آئنس بحر انهول في است است مي كماجو يحيد بيان موچكا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ عدائ دومر اتھالور وہ دومر اے جس کاذکر آگے آئے گا۔ صرف اتناہے کہ ان دونوں کانام وطن اور فدہب ایک ہی تھا۔ (گ) نیز رید کہ بید دونوں ہی عتبہ این ربیعہ کے غلام تھے کیونکہ ابن و حیہ نے لکھا ہے کہ

" عداس نمیزی کارینے والا تھا ہے عتبہ ابن ربیعہ کا غلام تھالور یہ آسانی کماب لیعنی انجیل کا عالم تھا۔ حضرت خدیجہ نے اس کے پاس آو می بھیجالور اس سے جبر ٹیلنٹ کے متعلق سوالات کئے جس پر اس نے کہا قدوس۔ ندوس۔ ندوس۔ (آخر صدیت تک)۔

مكريسان بيربات طاهر بيم كدييه محض مغالط بيجو يعض راويون كو پيش آيا ب ادراس ميس كوني شك

عداس را بیس کاجوی بین ایک روایت میں ہے کہ اس عداس نے حضرت خدیجے ہے کہ اتفا۔
" بھی بھی آمیا بھی ہوتا ہے کہ آوی کے سامنے شیطان ظاہر ہوتا ہے اور اس کو جیب جیب یا تمی دکھلا و یتا ہے اس لئے تم میری میری ہے کہ آوی کے سامنے شیطان ظاہر ہوتا ہے اور اس کو جیب با تمی دکھلا و یتا ہے اس لئے تم میری ہے کہ آب را بعنی انجیل ) لے کران ہی صاحب (بعنی آنخضرت میں ہے ہی اس جاؤاگر ان پر جنون کا اثر ہوگا تو فور آوواٹر دور ہوجائے گالور آگر جو بھی انہوں نے دیکھا ہے دواللہ تعالی کی طرف سے ہے توان کو

كوئى نقصان مبين بينيج سكتار"

ترجمہ :۔ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان قرشتوں کے تکھنے کی جو کہ کا تب الاعمال ہیں کہ آپ پی رب کے فسل سے مجنون نہیں ہیں اور بے سک آپ کے لئے اس تبلیغ احکام پر ایساا جرہے جو کہی شتم ہونے والا نہیں اور بے شک آپ کے لئے اس تبلیغ احکام پر ایساا جرہے جو کہی شتم ہونے والا نہیں اور بے شک آپ کے اخلاق حسنہ کے اعلی ہیائے پر ہیں سوان کے مہملات کا غم نہ سیجئے کیونکہ عنقریب آپ بھی دکھے لیں سے کہ تم میں کس کو جنوب تفا۔
لیں سے کہ تم میں کس کو جنوب تفا۔

حضرت خدیجہ کی خوشی اور عدائی سے دوم رمی ملاقات .....حضرت خدیجہ نے جیسے ہی یہ آپیس سنیں وہ خوشی سے محل! تغییں مجرانہوں نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔

"آپ پر میر سال باپ قربان ہوں امیر سے ساتھ عداس کے پاس چکئے۔"
عداس کو میر نبوت کا دید ار اور تھید لی نبوت .... (چنانچہ آنخضرت آئے ان کے ساتھ عداس کے
پاس کئے ) جنب عداس نے آپ کو دیکھا تواس نے آپ کی کمر کھول کر دیکھی تو آپ کے دونوں مونڈ موں کے
در میان مر نبوت جمگاتی ہوئی نظر آئی جیسے ہی عداس کی اس پر نظر پڑی دہ یہ کہتا ہوا ہجدہ میں کر گیا۔

تدوی۔ فقدوی۔ خوالی متم آپ دہی ہی جی جن کے بارے میں موٹی وعیسی نے خوش خبری وی ہے۔ (حدیث)

اس روایت کی روشن میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر بیر واقعہ اس سے پہلے کا ہے جبکہ حضرت خدیجہ آپ کو در قد کے پاس نے کر گئی تھیں تو یہ مانٹا پڑے گا کہ سورہ ن کی رہے آیشیں افراء سے پہلے نازل ہوئی ہیں ( کیو نکہ یہ بیان ہو چاہ کہ درقہ کے پاس آپ اقراع کے نازل ہونے کے بعد بی گئے تھے) پھر یہ کہ اگر اقراع کے بازل ہونے کے بعد بی گئے تھے) پھر یہ کہ اگر اقراء کے بازل ہونے کے دفت مفترت جرئیل ہے آپ کا ہے کہ اس میں بازل ہونے کی تفصیل تو پھر اقراء کے نازل ہونے کے دفت مفترت جرئیل ہے آپ کا ہہ کہ اس کے بھا جھے ہوگا کہ میں پڑھنا تا جب کے بھی بھی منہور قول ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے دالی آیت اقراء ہے۔

یمال سورہ ان کے نازل ہونے کا جو سب بینان کیا گیا ہے وہ اس کے خلاف ہے جو کتاب اسباب النزول میں اس تیت کے نازل ہوئے ملنے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ یہ آبیتیں اس دقت نازل ہوئے مشرکول نے آپ کو مجنون کما تھا۔ البتہ یہ کما جا سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ آبیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہو۔

خدیجہ کی بخیر اور اہب سے تقید لی .....ابن وجہ نے بیان کیا ہے کہ جب آنخضرت تا ہے جھرت فدیجہ کی بخیر اور اہب سے تفید لی ....ابن وجہ نے بھر اور آبکیراء فدیجہ کو جرنال کے متعلق بتلایا توجو نئہ انہوں نے اس سے پہلے بھی بیدہ منسی سناتھا اس لئے انہوں نے فور آبکیراء راب کو تکھا اور اس سے بنبر کیل کے متعلق ہو چھا (کہ بیہ کون بیں اور کیا ہیں) بخیراء نے جو اب میں کہا۔
" قد وس نہ قد وس ! اے قریش عور تول کی سر وارتم نے بیدتام کہا ہے سنا۔
حضرت خد بجے نے کہا

ا پنے شوہر ہے۔جو میرے پچا کے بینے ہیں انہوں نے جھے بتلایا ہے کہ وہ ان کے پاس آتے ہیں۔" جب بچہ نیمہ ذکہ ا

تفیقت میں وہ لیمنی جر عمل اللہ تعالی اور اس کے نبیوں کے در میان سفیر ہیں اور شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی صورت میں آسکے نہ ہی وہ ان کانام اپنے نئے استعال کر سکتا ہے۔"
جبر عمل ہی اللہ تعالی کے سفیر اور استی ہیں ہیں۔… یہاں یہ الفاظ کہ بہر عمل اللہ تعالی اور اس کے نبیوں کے در میان سفیر ہیں۔ مافظ سیو طی کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے۔ یہ شان لیمنی سفیر ہوناان کے علاوہ ووسر سے فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔

ابعن علاء نے اس بات پر اعتراض کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ حضرت امر افیل مجی (جو قیامت کے وان صور پھو تلیں کے) اللہ تعالی اور آنخضرت علیہ کے در میان سفیررہ ہیں۔ اس کی دلیل شعبی کی بیروایت ہے در میان سفیررہ ہیں۔ اس کی دلیل شعبی کی بیروایت ہے حضرت میل شعبی کی بیوت کے سلیے ہیں حضرت اور افیل تین سال کر رکتے تواسر افیل آپ سے وابستہ ہوئے۔ شعبی بی کی ایک روایت کے الفاظ ایول ہیں کہ ۔ جب تین سال گزر کتے تواسر افیل آپ سے رخصت ہوگے اور جر ئیل آپ سے وابستہ ہوگئے۔ اس بارے ہیں ایک روایت کے الفاظ ایول ہیں کہ ۔ جب اس بارے ہی ایک روایت یہ گزر چی ہے کہ اس افیل آپ کی نبوت سے پہلے تین سال تک آپ سے وابستہ رہے گئے اور جر ئیل آپ کی نبوت سے پہلے تین سال تک آپ سے وابستہ رہے آخضرت میں ایک آپ سے معلوم ہو تا ایک ایک آپ سے دائیس کر کے مختف چیز وال کے بارے ہیں ہما تات تھے۔ اب اس گذشتہ روایت کی روشنی ہیں ہم معلوم ہو تا ایک آپ سے وابستہ رہے۔ اس بارے ہیں آگے بعض کے شین سال کی دہ ت جی تین سال کی دہ ت جی میں اسر افیل آپ کی نبوت کے بعد آپ سے وابستہ رہے۔ وابستہ رہے۔ اس بارے ہیں آگے بعض کے دشین کا قول آئے گا کہ رہے تین سال کی دہ ت جی میں اسر افیل آپ کی نبوت کے بعد آپ سے وابستہ رہے۔ اس بارے ہیں آگے بعض کے دشین کا قول آئے گا کہ رہے تین سال کی دہ ت جی میں اسر افیل آپ کی نبوت کے بعد آپ سے وابستہ رہے۔ اس بارے ہیں آگے وہ کھی تین سال کی دہ ت جی میں اسر افیل آپ کی نبوت کے بعد آپ سے وابستہ رہے۔ اس بارے ہیں آگے وہ کھی تین سال کی دہ ت جی میں اسر افیل آپ کی نبوت کے بعد آپ سے وابستہ رہے۔ اس بارے ہیں آپ کے دور اسٹ رہے۔ وابستہ رہے۔ اس بارے ہیں آگے وابستہ رہے۔ وابستہ رہے۔ اس بارے ہیں آگے وہ کی اسر افیل آپ کی نبوت کے بعد آپ سے وابستہ رہے۔ وا

مرت ہے جس میں اجانک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا اور جس کو شریعت کی اصطلاح میں "فتر ہ وحی "کا زمانہ کہا جا تا

ہے۔(اس کی تفصیل آئے آئے گی کہ اس دوران میں جرئیل کی آمدور فنت بند ہوگئی تھی۔ یمال کھنے کا مقصدیہ ہے۔(اس کی تفصیل آئے آئے گی کہ اس دوران میں جرئیل کی آمدور فت آپ کے پاس بند ہو گئی تھی اسرافیل آپ کے پاس آمدور فت آپ کے پاس بند ہو گئی تھی اسرافیل آپ کے پاس آئے دے)۔ آئے دے)۔

اس اعتراض کا جواب حافظ سیوطی نے یہ دیا ہے کہ سغیر تو دی تھے جن کا انظار تھا (اور جو دی لے کہ سغیر تو دی تھے جن کا انظار تھا (اور جو دی لے کہ سیس تھی۔ ابدا اب اس سے کوئی فرق پیدا سیس ہو تاکہ بھی بھی بھی بھی ایک وہ سرف آپ کے پاس سیس ہو تاکہ بھی بھی بھی بھی کہ ہے پاس آیا ہو (کیو نکہ صرف آپ کے پاس آپ کی وجہ سے وہ فرشتہ سغیر نہیں کہلا سکتا سغیر تو صرف وہ بی فرشتہ کہلائے گاجو اللہ تعالی کا پیغام اور دی لے کہ آتا ہو اور دہ صرف جبر کیل ہی بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر فرشتے کے آنے سے مراواللہ تعالی کی طرف سے وہ تی لے کہ آبا ہے جیساکہ فلا ہر ہے تو ایس دوایت سے وہ تی لے کہ آبا ہے جیساکہ فلا ہر ہے تو ایس دوایت سے رہے تو معلوم ہو تا ہے کہ اس انیل آ تخضرت بھی کے پاس جر کیل کے نبوت کی دمی لانے سے حافظ سیوطی کے جواب سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ آتخضرت بھی کے پاس جر کیل کے نبوت کی دمی لانے سے کہا ہم انداز کو دوسر سے نہ کہ اس افسال اور دوسر سے تو کہ دوسر سے نبول کے بیاں نہیں آگے جیساکہ حدیث سے فاجت کے دوسر سے نبول کے بیاں نہیں آگے جیساکہ حدیث سے فاجت ہو اس کے بیاں انداز تھائی کے دوسر سے تمام نبول کے دوسر سے نبول کے دوسر سے تیاں کو یہ خصوصت اس لئے لی کہ یہ پہلے فرشیتے ہیں جنول نے در میاں سفیر بینس رہے ہیں۔ آیک قول ہے کہ ان کو یہ خصوصت اس لئے لی کہ یہ پہلے فرشیتے ہیں جنول نے دوسر سے کہا کہ میں کہا تھا۔

کیا جبر کیل آنخضرت مان کی وفات کے بعد بھی زمین پر آسکتے ہیں....میں نے ایک کتاب میں دیکھاکہ کئی نے اس کتاب کے مولف سے سوال کیا۔

كياعسى كي د مين پر از نے كے بعد مجى ان كيا ك وى آياكرے كى۔"

انہوں نے جواب دیا۔ ہاں۔ پھر انہوں نے واس این معمان کی حدیث نقل کی جس کو اہام مسلم ،احمد،ابو واؤو، تر فری اور نسائی و غیرہ نے بیان کیا ہے جس سے بدیات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اسمان سے اتر نے کہ بعد عسیٰ پرو می نازل ہوگی۔ پھر انہوں نے کہاکہ بدیات ظاہر ہے کہ و می لے کر آنے والے جبر ئیل ہی ہوں مے بلکہ کتے ہیں کہ ان ہی گا آتا بقتی ہے اس بی کوئی تروو نہیں ہے اس لئے کہ بدان ہی کا فریضہ ہے اور وہی اللہ تعالیٰ اور تمام غیول کے در میان سفیر ہیں۔ان کے علاوہ دوسر نے فرشتوں ہیں ہے کی کے متعلق بدیات نقل نہیں ہے کہ ان کا یہ کام رہا ہے۔ پھر اس پر انہوں نے اور بھی و لیلیں بیان کیں جن کا کے متعلق بدیات نقل نہیں ہے کہ ان کا یہ کام رہا ہے۔ پھر اس پر انہوں نے اور بھی و لیلیں بیان کیں جن کا کہاں نقل کرنا غیر ضروری ہے کہ کہاں تک اس بات کی کوئی حقیقت اور بنیاد کی سال نقل کرنا غیر ضروری ہے۔ پھر کتے ہیں جمل کہاں کہا تھی تھیں ہوئی ہے جیسا کہ لوگوں بھی مشہور ہے کہ اس نقل کرنا ہے اور نبیاد کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہوئی ہوگی آسان سے آئے کی بعد دی تو آئے گی مگروہ المامی و تی ہوگی اس بیس ہوئی ہوگی ہوئی ہے بلا المام کے طور پر اان کے ول شی ڈال دی جایا کرے گی کیا ہم کے بعد دی تو آئے گی مگروہ المامی و تی بھی ہوئی ہیں کہ بیاداوریا طل ہے۔

جرئل آیک عظیم فرختے ہیں، آیک معزز قاصد ہیں جواللہ تعالی کے مقرب اور بہت خاص فرختے ہیں اور تعالی کی وی کے این ہیں وہ اللہ تعالی اور اس کے تمام بنیوں کے در میان سفیر ہیں ای لئے ان کانام روح القد س اور روح الامین رکھا گیا ہے اور رید کہ اللہ تعالی نے ان کوائے مقرب فرشتوں میں سے انتخاب کر کے سفیر بنایا۔ جبر میل آئے کے باس کننی ہار آئے ..... (قال) علامہ شامی کتے ہیں کہ میں نے ایک تاریخ میں ویکھا کہ جر میں رسول اللہ تعلقہ کے باس تی ہیں ہر ار مرتبہ آئے جبکہ آپ علاقہ کی علاوہ کی دو سرے نی کے باس اتنی بار نہیں آئے۔

" (تشریخ) اس سلسلے میں شرح زر قانی علی المواجب میں دوسرے انبیاء کے پاس جبر عمل کے آنے کی

تعداد بھی بیان کی گئے ہے جیے احقر مترجم یمال چین کررہاہے۔

دوسرے انبیاء کے پاک تنی بار آئے۔ .... ابن عاد ل نے پاک تغییر میں لکھا ہے کہ آنخضرت علیہ کے پاک جبر عمل چو جس ہزار مرتبہ آئے، آوم کے پاک بارہ مرتبہ آئے اور اور بس کے پاک چار مرتبہ آئے اور کی ہے۔ استان مرتبہ آئے کو پاک چار مرتبہ آئے کو پاک مرتبہ آئے کو پاک مرتبہ آئے کی تعداد صرف چاکس ہی بتل فی ہے۔ موسی کے پاک چار موم تبہ آئے اور عسی کی نے ابرائیم کے پاک آئے کی تعداد صرف چاکس ہی بتل فی ہے۔ موسی کے پاک چار موم تبہ آئے اور عسی کی کے پاک وس مرتبہ آئے۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ عسی کی ہوئے ہوئے کے بعد آئے۔ ہوئے کے بعد آئے۔ اس کے بعد آئے۔ اس کے بعد قائد و مشمل کو ان کے شاگر و مشمل اس کے بعد قائد و میں کہا ہے اس تفصیل کو ان کے شاگر و مشمل میں بیار کے بیار کے بیار کی بیار ک

تنائی نے نقل کیا ہے کہ ۔ یعقوب کیاس جار سرتبہ آے اور ایوب کے یاس تمن بار آئے۔

شرح زر افل میں آئے ہے کہ۔ بغض علماء نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء کے پاس وی سونے کی حالت میں آتی تھی سوائے اولوانعز م اور بلند مر تنبہ پینبرول کے جیسے آتخضرت ﷺ،نوح ،ایراجیم ،موسی اور عیسیٰ کہ ان انبیاء کے پاس و تی ہیداری اور نیند دونوں حالتوں میں آتی تھی۔

حقیقی شکل میں جبر کیل کو صرف آنخضرت علیہ نے ویکھا ہے ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے کی دوشکلیں جبر ایک حقیقی شکل اور ایک مثالی شکل۔ جہال تک خقیقی شکل کا تعلق ہے وہ صرف آنخضرت میں ایک حقیقی شکل کا تعلق ہے وہ صرف آنخضرت میں ہے کہ ساتھ مثالی شکل بقید تمام پیفیبرول کے لئے واقعہ جو گی۔ یمال تک کہ اس مثالی شکل کو دیکھنے میں ان انبیاء کے ساتھ رسول اللہ علی اللہ علی المواجب جداول مس ۲۳۴۔ اذمر تب)۔

جبر نیل کی آمدے متعلق ایک دوسر می روایت .....علامہ داحدی کی کتاب اسباب نزدل میں حضرت علی سے روایت ہے کہ

جبر سول الله ﷺ نے (حرامیازیر) یہ آوازی کے۔اے محدا۔ تو آپ نے فرمایا۔ میں حاضر ہول۔ بھر آواز آئی۔

کئے۔ اُنہ بَدُ اُن لَا اِللهٰ إِلَّا اللهٰ وَ اَنهُ بَدُانُ مُحَمَّدُا رَّسُولُ اللّهِ ترجہ میں گواہی دیتا ہوں کے اللہ تعالی کے سواکوئی عیادت کے لاکق شیس ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمراللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔" پھر آواز اُنی۔ " بيتا المنحفة للعوت العالمين الوّخلي الوّجنية مالك يُوم الدّبن - " يمان تك كه به مورد فو تخديرٌ شيء بجريب وَلا الصّالِيلَ پر بينچ تو آواز آلَ "بكيت آمين - " چنانچه آب نه آمين كي ورج اورائن الي شيبه كروايت مين اسي طرت ہے۔ لفظ آمين اور اس كي بر كرت وابحريت ايك حديث مين آتا ہے جس كي سند كو بعض محد چين نے مضبوط شين كماہے۔

جب میں ہے کوئی دسا ہائے تواس کو جاہئے کہ آمین پر ختم کرے کیو کلہ دعا کے بعد آمین الیمی ہے جیسے دستاویز پر مہر انگا کراہے مضبوط کر دیا جائے۔"

كتاب جامع صغيرين ہے ك

لذہ آئین ملہ بھائی کی مہر ہے جواس نے اپنے مومن بندول کی زبانول پر جاری فرمائی ہے۔ (ی) پیجی پرورہ گاڑ سالم ہے ، نئی جائے والی و عاوں کی مہر ہے (جس طرح ایک و ساویز بغیر مرکے تا کھل اور تا قائل اعتبار رشق ہے اس طرح و ایک عظام ساکی اعتبار مضبوط منیں ہوتی ) اور آئین کا غظام ساکی اعتبال میں ہوئے ہے بیچا تا ہے۔ چنانچ آیک مرتبہ رسول اللہ علی نے شنس کو دیاں تنتے سناتو آپ نے فرمایا۔

"اس پر ضروری ہے کہ اس دعاکو آمین پر ختم کرے۔"

(غرش ان در میانی تنصیل کے بعد پھر اصل قصہ شروع کرتے میں کہ) پھر ر مول اللہ عباق ورقہ کے یاس تشریف الائے اور ان کو بیر سب داقعہ سایا۔ درقہ نے بیرس کر کہا۔

" آپ کو خوش فہری ہو اور پیمر خوش فہری ہو۔ میں گواہی دیت ، ال کہ آپ وہی ہی ہیں جن کے متعلق ابن مریم لیٹنی میسٹی نے خوش فہری وی تھی، آپ اس تاموس سے سر فراز ہوئے ہیں جو موسلی کا تھا آپ اللہ تعالی کے مقر رکر دہ نی ہیں اور آن کے بعد آپ کو جہاد کا تکم بھی دیا جائے گااکر دہ وقت ججھے میسر آسکا تو میں یقنینا" آپ کے ساتھ جہادیں شریک ہول گا۔"

سب نے پہلے نازل ہونے والی آیات میں اختلاف ما اور ان کے مطابق اکثر عامہ کتے ہیں اس حدیث سے میں اختلاف ہوگئے ہیں اس حدیث سے میں گڑ ثابت نئیں ہوتا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت فاتحہ ہے جیسا کہ علامہ کشاف کے مطابق اکثر مفسم میں کا کئی قول ہے۔ کیو نامہ میں بات قیاس سے بہت دور ہے کہ میدروایت اقراء باسم رمك کے نازل ہونے مسرمملے کی ہوں۔

بھر میں نے مار مہ بیمنی کا قول دیکھاجوانہوں نے اس آیت کے نازل ہوئے کے سبب میں بیان کیاہے کہ بیہ حدیث مرسل کی تعریف و تفصیل سیرت حلیہ اردو میں بیان ہو بھی ہے) غرض وہ کہتے ہیں کہ اگر بیہ محفوظ اللہ حدیث ہے تو ممکن ہے کہ اقراء اور سورہ مدثر مورہ مدثر سورہ بیان ہو بھی ہے) غرض وہ کہتے ہیں کہ اگر بیہ محفوظ اللہ حدیث ہے تو ممکن ہے کہ اقراء اور سورہ مدثر سورہ بیا المرس کے نازل ہوئے کے متعلق خیر دی تھی ہواور سورہ مدثر سورہ بیا المرس کے نازل ہوئے کے متعلق خیر دی تھی ہواور سورہ مدثر سورہ بیا ہما المرس کے نازل ہوئے کے احتراف کے اس قول پر اعتر اس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں امت کے اکثر علاء کاجو تو ہے وہ بیے کہ اقراء سب سے پہلے نازل ہوئے والی سورت ہے۔ اور جس قول کے متعلق کشاف

<sup>(</sup>۱) حدیت محفوظ ل تعریف سیرت مدبید اردو مین بیملے گزر دیگی ہے۔

نے یہ کہا ہے کہ اکثر مفسرین کا قول ہے توبہ قول چند گئے چنے علماء کا ہے جو پہلے قول کے ماننے والے علماء کے مقاء مقالج بیس بہت ہی تھوڑے ہیں۔ یہال تک ملامہ ابن قبر کا کلام ہے۔

پھر میں نام نووی کا قول و یکھاجو کتے ہیں کہ یہ قول کہ سب سے پہلے بازل ہونے والی سورت فاتحہ سے یہ میں نام نووی کا قول و یکھاجو کتے ہیں کہ یہ قول کہ سب سے پہلے بازل ہونے والی سورت فاتحہ کے یہ اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ی) اس بات کی ولیل کے طور پر جو حدیث ہے وہ محتفف متدول کے ساتھ مجاہد نے بیان کی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مدینے ہیں بازل ہوئی ہے چنانچہ تغییر وکئے ہیں تباہد کے حوالے سے لکھا ہے کہ فاتحہ الکتاب مدفی سورت ہے۔ اس بات میں ایک ایک ایک ہوتا ہے کہ تورہ شن میں ایک ایک ایک ایک ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے میں بازل ہوئی ہے (لبذا اس عدیث کی روشنی میں کہ سورہ فاتحہ کے میں بازل ہوئی ہے (لبذا اس عدیث کی روشنی میں کہ سورہ فاتحہ کے میں بازل ہوئی۔ کے موجود فرانے میں سے ہواور کے میں بازل ہوئی۔

ای کتاب میں حضرت ملیؓ ہے یہ ایک اور روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے بھی تبلیغ کا آماز کیا تو آپ نے فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحمے۔الحمد لللہ رب العالمین۔اس پر قریش نے کہا تھا کہ خدا تمہارامنہ خراب کرے۔

وَلَفَذَ اتَنِاكَ سَبُعًا مِنَ الْمُنَائِنَ وَالْفَوْانِ الْعَظِيمُ لَآبِ بِهِ السور وَجَرَعُ ۵ 0 رَجِمه نَهِ اور بَم نِيْ آبِ کوساتِ آبِيْن دين جو نماز مِين مَر ديرُ هي جاتي بين اور قر آن عظيم ديا ہے۔
اس آيت مِين سَبِيْ مَثْ فَي ہے مراوفا تحد ہے (تو ظاہر ہے جب سور ہ جرکی اس آيت ميں ہے قربايا کميا کہ بم نے آپ پر فاتحہ بازل فربائی اور خود سور ہ جر کے جن بازل ہوئی تو ظاہر ہے اس سے پہلے جو بھی آيتين نازل ہوئی بين و فاتحہ بين نازل ہوئی بين ۽ جمال تک سور ہ فاتحہ کو سمج مثن کے کا تعلق ہے تو اس کی دليل ہيں مدیث ہے جو حضر سن ابو ہر برہ نے بيان کی ہے کہ آنخضر سن ابو ہر برہ ن تحد برحی گئی تو آپ نے مدیث ہے جو حضر سن ابو ہر برہ نے بيان کی ہے کہ آنخضر سن النائی سور ہ فاتحہ پرحی گئی تو آپ نے د

" قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں تازل قرمائی اور نہ انجیل اور زبور میں اور نہ خود قر آن ہی میں۔ یے شک بیہ سن مثانی اور قر آن ہے جو میں لے کر آیا ہول۔"

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پر سب کا تفاق ہے کہ سورہ تجرکی اس آیت میں سیع مثاتی ہے مراد سورہ فاتخہ ہی ہے۔ مگر اس بات کے متفقہ ہونے کی بات علمامہ جان سیوطی کے اس قول سے غلط ہوجاتی ہے (جس میں انہوں نے اس و موی کے خلاف کما ہو وہاتی کا انکار کرتے ہوئے یہ دیل دیتے ہیں کہ )حضر ت این عبال نے سورہ تجرکی اس آیت میں سیع مثانی ہے قر آن پاک کی سات کمی سور تی مراد لی ہیں۔ جمال تک سیع مثانی ہے قر آن پاک کی سات کمی سورہ والی ہیں۔ جمال تک سیع مثانی ہونے کے سبب میں مورہ وہاتی کے اس کا تعلق ہے اس کی ولیل اس روایت سے ماتی ہوئی ہیں۔ جو اس کے نازل ہونے کے سبب کے سلسلے میں ہیں۔

ده روایت سے کے ابوجہل کا ایک قافد بہت ذیروست اللہ کا رشام ہے آر ہا تھا! س میں سات قافے کئے گئے تھے آخینرت بھی اور آپ کے صحابہ (جو مدینے میں تھے) اس قافے کوراہ میں روکئے کا راوہ کر رہ ہے تھے کیو تکہ اس قت اکثر صحابہ بالکل خالی ہا تھے تھے جن کیاسنہ پہننے کو پیٹر اتھا اور نہ کھانے کورو ٹی۔ چنا نچہ آنخضرت بھی کے ول میں صحابہ کی حالت کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا تھا۔ گر ای وقت یہ آیتیں نازل ہو تھی جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو ان سات قافلوں کے بجائے سمج مثانی (مینی فاتحہ کی سات آئیں) عطاکی جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو ان سات قافلوں کے بجائے سمج مثانی (مینی فاتحہ کی سات آئیں) عطاکی میں۔ آپ اس کی طرف مت دیکھئے جو ہم نے ابوجس کو دیا ہے وہ سب اس دنیا کی ذیل ہو تجی ہے۔ نیز آپ اپ صحابہ کی اس ہے کسی پر غم نہ کیجئے بلکہ آپ ان پر شفقت و محبت فرمائے کیونکہ و نیا کے ان اسباب سے ذیاوہ ان کے دلوں کو آپ کی محبت اور شفقت سے ڈھار ساور مسارا کے گا۔

سورہ فاتخہ کی فضیلت ... سورہ فاتحہ کی فضیلت کے متعلق کتاب جامع سمغیر میں ہے کہ اگر ترازہ کے ایک پلاے میں سورہ فاتخہ کور کھا جائے اور دوسرے میں پورے قران پاک کور کھا جائے تو سورہ فاتحہ پورے قران پاک ہے۔ میں سورہ فاتخہ کی بیے فضیلت بیان کی گئی پاک ہے سات گنازیادہ وزن دار ہوگی۔ ای طرح ایک روایت ہے جس میں سورہ فاتخہ کی بیے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بیہ سورت ہر بیاری سے شفاد ہے والی ہے۔ ای طرح ایک روایت میں ہے کہ تنما سورہ فاتحہ پورے قران یاک کے ایک شائی کے برابرہے۔ بہر حال روایتوں کا بیہ اختلاف تو بل غورہے۔

سورہ فاتحہ کے بائیس نام ہیں بعض علاء نے تکھاہے کہ اس کے ہمیں نام ہیں۔ان ناموں کو شخ ابوالمحسن کری نے اپنی تفسیر و سیط ہیں ذکر کیا ہے ملامہ سیلی نے تکھی ہے کہ سورہ فارج کوا ہم الکتاب کرنا نالیسندیدہ ہے کہ و نکہ صدیت ہیں آتا ہے کہ کوئی تخت اس سورت کوام الکتاب ہر گزنہ لیے بلکہ اس کو فاتحہ الکتاب کرنا چاہئے۔
کر وافظ سیوطی نے کا ماہے کہ حدیث کی کتابوں ہیں اس بات کی کوئی اسل نہیں ملتی بلکہ اس حدیث کوان الفاظ کے ساتھ ابن خریس نے چش کیا ہے جو این سیرین سے نقل کرتے ہیں جبکہ سیجے حدیثوں سے اس سورت کا سے مام تابرت ہے جمال تک حافظ سیوطی کا کلام ہے۔

سور تول کے نام. ... مید بات ظاہر ہے کہ سورت کانام بھی تواس طرح بیان کیاجاتا ہے کہ اس میں مضاف کا ذکر کرتے ہیں کیاجاتا ہے کہ اس میں مضاف کا ذکر کرتے ہیں بین جیسے کہیں سور فافلال اور بھی ذکر سیس کیاجاتا اور بھی دونوں صور تول میں بیان کیاجاتا ہے اس وجہ سے یہ ماننے میں مشکل ہوتی ہے کہ سور تول کے نام متعین اور ملے شدہ ہیں۔ چنانچہ کتاب انقال میں اس وجہ سے یہ ماننے میں مشکل ہوتی ہے کہ سور تول کے نام متعین اور ملے شدہ ہیں۔ چنانچہ کتاب انقال میں

بربان کے حوالہ سے ملا ۔ زرکشی کا قبل بین بیا گیا ہے کہ مور تول کے ناموں کی تعداد کے سلسے میں سے بات قابل بحث ہے کہ آیا یہ تعداد سے شدہ ہے یا سورت کے مضامین کے لحاظ ہے ہے۔ اگر مضامین کی مناسبت سے یہ نام رکھے گئے ہیں تب تواہی ہانت کے حاظ ہے ہر مورت میں سے ہے شار معانی اور مضامین پیدائے جا کے ہیں (کیوند قر آن پاک انجازی اور حق تعالی کا کاؤم ہے ) لہذا ان تمام مضامین کے حاظ ہے ان کے مناسب ہر مورت کے اور بھی بہت سے نام دیمجے جا سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیات متل کے مطابق منیں ہے۔ یمال تا کہ مطابق منیں ہے۔ یمال میں انتقان کا حوالہ ہے۔

" بینی کی طرف مند کرت پہلے تھ بیر کھو پیمرام قر آن مینی بور دفاتند پڑھو پیم قر آن پاک۔ کی جو آیسیں جا ہو پڑتو۔اس کے بعد آخریش آنخنسرت ہو تھ نے فرمایا۔ پیمریسی بینی سورہ فوتند ہر رکعت میں پڑھو۔" "الوم بخاری اور امام ترمذی کے زد کیک حدیث قبول کر نے کا جو معیار ہے اس کے مطابق کی حدیث مدیث میں ہے۔ مدیث میں م

"ام قر الله قر الله التي سورہ فاتحد قر آن پاک کی دوسری آنے ل کا بدل بن سکتی ہے کیکن دوسر کی کولی آیت اس کا بدل منیں بن سکتی۔"

تر تیپ نزول میں سورہ فاتحہ کا ورجہ ، ان دلیاوں کی رہ شی میں یہ بات تابت ہوتی ہے کہ جو شخص سے کہت ہے کہ سورہ فاتحہ مدینے میں نازل ہوئی ہے اس کا یہ قول ہے سر دیا ہے کی فئلہ اس موی میں وہ تھا ہے دوسر ہے ساء کا قبل اس کے خون ہے اس سے کہ سورہ فاتحہ فترت و فی بیخی و تی کا سلسلہ رک جانے کہ وقتہ ہے بعد فازل ہوئی ہے (اور و تی کے رکنے کا واقعہ سے میں چیش آیا ہے بعد فازل ہوئی ہے کہ و تی رک جانے کی پوری مدت میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد فازل ہوئے ہیں۔ (ی) ور و تی کا سلسلہ رک جانے کی پوری مدت میں آئنل ہوئی ہے جیساکہ آگے بیان آگے گا۔

اس سے پہنے ایک قول گزراہے کہ ایک ٹوئی روایت نہیں ملتی کہ اسل مے زمانے میں کوئی نماذ بخیر فاتح کے پڑھی گئی ہو۔ (جبکہ یسال بیان ہواہے کہ وقی رک جانے کے زمانے میں آئے تفضرت ساتھ بغیر سور او فاتحہ کے نمازیں پڑھتے رہے) اس بارے میں کہ جاتا ہے کہ ان دو توں باتوں میں لوئی اشکال نہیں ہوتا کیو تا یہ کہ جاسکتا

مور و فاتحد کے شان مزول کی ایک روایت ... مرکتاب امتان میں یہ ہے کہ سورہ فاتحد اور سورہ ابھرہ کی آخری دو آئیتی نے کر فرشت کا آخفرت ہوئی بازل ہو ناس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحد مدینے میں مازل ہوئی ہے (کیونکہ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں چیش آیا ہے) چنانچہ مسلم کی عدیث ہے جو حفرت ابن عباس ہے روایت کی گئی ہے کہ ایک روز جبکہ حضرت جر محل آنخضرت میں جیلئے کہاں چینے ہوئے ہوئے اچانک آپ نے ایپ نے اپنے مرسل کی اواز سی دھزت جر محل آنخضرت جر محل ا

" بير آسان كاوه درواره كحلاب جو آج سے يہلے مجھى نہيں كھواا كيا تھا۔"

پھراس دروازہ ہے ایک فرشتہ نازل ہوا تو فرمایا۔

به ایک فرشته زمین پر اتراب جو آئ سے پہلے کیمی زمین پر نہیں آیا تھا۔"

عجراس قرشتے نے آپ کو سلام کیااور کما۔

" آپ کو دونوں کے تحقول کی خوش خبری ہوجو میں لے کر آیا ہوں اور جو آپ سے پہیے کسی کو نہیں دینے گئے۔ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔"

یمال تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔ میہ بات بھی قابل غور ہے کیو تعد آئے ماامہ بندن کی کتاب کا مل کے حوالے سے بیان ہوگا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آنخنسرت تناہے پر معران کی رات میں اس، قت ناذل ہو کیں جب آپ عرش البی ہے دو کمانوں کے فاصلے پر تھے۔

کیا جسم الله صورة فاتحه کی ہی آیک آیت ہے۔ جمال تک جمال ندک سورہ فاتحہ کا جز ہونے کا تعلق ہے اس کی دلیل ہوی جات کے جمالتہ سورہ فاتحہ کے ساتھ نازل ہوئی جیس کہ جنس روایتول سے معلوم ہو تاہے ورنہ بچپلی روایت کی روشن میں تو یہ معلوم ہو تاہے کہ جسم الله سورہ فاتحہ کے ساتھ نازل منیں ہوئی اوھر وار قطنی اور ہین فی اور وار تطنی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس دوایت ہے معلوم ہو تاہے کہ جسم، ندسور ہو فاتحہ کا جن سے معلوم ہو تاہے کہ جسم، ندسور ہ فاتحہ کا جن سول الله بین نے فرمایا۔

" جب تم الحمد للله پڑھو تو اس کے ساتھ کیم اللہ الرحمٰن الرجمٰ بھی پڑھواس لئے کہ سورہ فاتحہ ام

القر آن، ام الکتاب اور سن مثانی ہے اور بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ فاتحہ کی آیوں میں ہے ایک ایت ہے۔"

وار قطنی نے ایک حدیت حضرت علی ہے روایت کی ہے کہ حضر نت علی ہے سنی مثانی کے متعلق ہو چھا گیا (کہ اس سے مر او کیا ہے) انہوں نے کہا کہ الجمد لللہ رب العالمین مر او ہے۔ اس پر بھر سوال کیا گیا (سبع مثانی کا مطلب ہے سات آیوں والی سورت جبکہ) الجمد لللہ میں صرف جو ہی آیتیں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا۔
مطلب ہے سات آیوں والی سورت جبکہ) الجمد لللہ میں صرف جو ہی آیتیں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا۔
"بسم انتہ الرحمٰن الرحیم بھی الجمد لللہ کی ایک ایت ہے (اس طرح سات آیتیں ہو جاتی ہیں)۔"

سورہ فاتحہ کو سیع مثانی کہنے کا سیب ۔۔۔۔۔ سورۃ فاتحہ کو سعی مثانی اس لئے کماجاتا ہے کہ (سیع عربی میں سات کو کہتے ہیں اور ) اور ان آبنوں سات کو کہتے ہیں اور ) اور ان آبنوں کے ذریعہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتا ہے) اور ان آبنوں کے ذریعہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ آبکہ قول سے مجھی ہے کہ مثانی سے مراد پورا قر آن پاک ہے اس کئے کہ پورے قر آن پاک میں مومنوں کا فروں اور متافقوں کی صفات بیان کی گئی ہیں ، اس طرح انبیاع کے واقعات ، حق تعالیٰ کی طرف سے کے گئے وعدے اور ڈراوے بیان کے گئے ہیں۔

ایک قول یہ گزراہے کہ سیع مثانی ہے قرآن یاک کی سات کمی سور تیس مرادیں جیسا کہ آیت پاک و لقد انبناك مبعا من العثانی ہے اس قول كی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ساتھ لمبی سور تیس یہ ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل بمران ، سورہ نساء ، سورہ ماكدہ ، سورہ انعام ، سورہ اعراف اور ساتویں سورہ یونس ۔ اور ایک قول کے مطابق (سورہ یونس کے بجائے ) سورہ برائت اور ایک قول کے مطابق سورہ کھف۔

حضرت ام سلمہ یہ دوایت ہے کہ رسول اللہ تھاتھ نے بہم اللہ کو سورہ فاتحہ کی ایک آیت شار کیا ہے۔
اس سے وہ روایت بھی سمجھ میں آجاتی ہے جو تقییر بیناوی میں حضرت ام سلمہ ہے بیان کی ہے کہ
آئنضرت تھاتھ نے بہم اللہ الرحم الحمد للہ رب العالمین کو ایک آیت شار فرمایا ہے مگر بعض محد ثین نے
لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کی رویات کے یہ الفاظ نہیں جی بلکہ محد ثین کی ایک جماعت نے ام سلمہ کی حدیث
کے جوالفاظ نقل کے جی ان سے معلوم ہو تاہے کہ بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰم تھا تی ہوری آیک آیت ہے جوالحمد للہ
کا کہ جن ہے۔

حضرت اسم سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آتخضرت بھٹے جب گھر میں نماز پڑھا کرتے ہتے تو آپ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ المحمد للدرب العالمين پڑھا کرتے تھے۔ ای طرح ان ہی ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آتخضرت بھٹے نمازوں میں ہم اللہ الرحمٰن الرحم المحمد للدرب العالمين پڑھا کرتے ہتے (تو گویارلوی کو یمال یہ مغالطہ ہو گیا کہ ام سلمہ کی مراویہ ہے کہ آتخضرت بھٹے ہم الرحمٰن الرحم المحمد للدرب العالمین کوایک آیت شام کرنے مسلمل پڑھا کرتے تھے حالا نکہ اس دوایت کا مطلب یہ نکانے ہے کہ آتخضرت بھٹے مورہ فاتحہ ہے پہلے ہم

کیا ہم اللہ مرسورت کی آیت ہے۔ .... ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کے سورہ قاتحہ کا بر ہونے کی ولیل بیان کی جاتی ہے کہ ہم اللہ افراء باسم دبل کا بر اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ افراء باسم دبل کا بر ہیں ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ افراء باسم دبل کا بر ہم ہیں ہے۔ اس بات کی ولیل ہے کہ ہم اللہ ہر سورت کا بر نہیں ہوئی اللہ بر سورت کا بر نہیں ہوئی ہے کہ ہم اللہ افراء کے شروع میں بازل نہیں ہوئی بیسا کہ ایام نودی کتے ہیں کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ قر آن پاک کی اس حیثیت سے آیت نہیں ہے کہ بیم سورت کا بر ہو۔ (ک) بلکہ بید دوسور تول کے در میان فصل کرنے اور بر کت کے لئے اس سورت شروع کے جاتے ہیں ہوئی ہے۔ اس میں تول تا ہے در میان فصل کرنے اور بر کت کے لئے اس سورت شروع کے جاتے ہوں کا ہے۔ اس جاتے ہوں کا ہے۔ اس میں تول تدیم حفول کا ہے۔ اس جاتے ہوں کا ہے۔ اس جاتے ہوں کا ہے۔ اس کا بیم بنایا جاتا ہے اور بھی قول قدیم حفول کا ہے۔

(قال)جو نوگ بے ٹابت کرتے ہیں کہ کہم اللہ اقراء کا بڑے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیہ دوسرے وقت میں بازل ہوئی جیسا کہ سورہ اقراء کا باقی حصہ بعد میں نازل ہوا۔ ای طرح ایک دلیل وہ بیہ دیتے ہیں کہ (اس کا ہر سورت کا جزہونااس سے بھی معلوم ہو تاہے کہ )تمام صحابہ اور اسلاف نے متفقہ طور پر اس کو اپنے قر آن پاک کے نسخوں میں شامل کیا ہے حالا تکہ بیہ اکا ہر واسماناف وہ ہیں جو اس بارے میں اختائی سخت اور مختاط بھے کہ قر آن پاک میں ایک حرف بھی وہ نہ ہوجو قر آن کا جز نمیں ہے بیمال تک کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین تک نمیں لکھتے تھے (تو ظاہر ہے اتنے مختاط نو کول سے کہے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کو قر آن کا جزنہ ہونے کے یا دجو داتن یا بندی کے ساتھ قر آن میں تحریر کیا ہو)

وہ لوگ جوبہ کتے ہیں کہ سم اللہ قر آن پاک کی ہر سورت کا ہزشیں ہودہ دلیل دیے ہیں کہ اس کی قر آن ہیں آیک جب متعین نہیں ہے اس کا جواب یہ بیجا جا ہے کہ اس کے اپنی جگہ متواقر نہ ہوئے ہے ہیں کہ علاء مسیں ہوتا کہ یہ قر آن پاک کا ہزشیں ہے۔ گر اس جواب دیا جا تا ہے کہ امام کائی ہی کہ تا ہو اس کہ علاء مست کے محققول کے نزویک قر آن پاک میں کوئی گر تیب اور آخول کا ان کی جگہ پر نکھنا اور کھنا سفقہ طر لیتے ہو اجب اور ضروری ہے جیسا کہ قر آن پاک کی اصل میں داجب ہے۔ (ی) کتاب فتو حات میں ہے کہ علاء حق کے نزدیک سم اللہ بلا شک قر آن پاک کی اصل میں داجب ہے۔ (ی) کتاب فتو حات میں ہے کہ علاء حق میں اس کا بار بار آنا جیسا کہ قر آن پاک کا ہز ہے۔ سور تول کے شر وع میں اس کا بار بار آنا جیسا کہ قر آن پاک کا بن ہے۔ سور تول کے شر وع میں اس کا بار بار آنا جیسا کہ قر آن پاک کا بن ہے کہ ہم اللہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے۔ ای طرح اس سے بطامہ سیمائی کے اس قول کی بھی تا تکہ ہوتی ہے کہ بھم اللہ ہر سورت کی بہلی آیت ہے جو سورہ کے ساتھ فلی ہوئی ہے۔

اللہ تعالی کی کتاب کی آیک آیت ہے جو سورہ کے ساتھ فلی ہوئی ہے۔

علامہ ابو بھر ابن عربی لکھتے ہیں کہ امام شافعی کا خیال ہے کہ بہم اللہ ہر سورت کی آبت ہے جالا تکہ ان سے پہلے کس نے یہ وعوی شیں کیا۔ تو گویا ابن عربی بہم اللہ کو ہر سورت کی آبت شار نہیں کرتے۔ او حرخو دامام شافعی کا یہ قول بیان کیا جا تا ہے کہ بہم اللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آبت ہے ہر سورت کی نہیں۔ چنانچہ رہے ہے دوایت ہے کہ شیں نے امام شافعی کو یہ کہتے شاکہ الحمد کی پہلی آبت بہم اللہ الرحل الرحل الرحیم ہے اور سورہ القرہ کی ابتداء الم ہے ۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ اہم شافعی بہم اللہ کو صرف الحمد کی پہلی آبت مانے ہیں ہر سورت کی نہیں کیونکہ آگر ہر سورت کی پہلی آبت مانے ہیں ہر سورت کی نہیں کیونکہ آگر ہر سورت کی پہلی آبت مانے واللہ ہم اللہ ہر سورت کی پہلی آبت ہے تو گویا بہم اللہ ہر سورت کی پہلی آبت ہے کہ بار باد اس کا شکر اور ہورہا ہے۔ تقریبا" کہی بات علا مہ سیوطی نے خصائص صغری ہیں کہ ہم سے اللہ کی آبت ہے کہ بار باد اس کا شکر اور ہورہا ہے۔ تقریبا" کہی بات علا مہ سیوطی نے خصائص صغری ہیں گھی ہے کہ سوری تا تھی ہی تعدد ہم سوری ہو گھا ہے۔ تقریبا" کہی بات علا مہ سیوطی نے خصائص صغری ہیں کہ ہم سوری کہ ہم اللہ اور فاتحہ آ مخضرت شکھی کی خصوصیات ہیں۔ یہاں تک سیوطی کا کلام ہے۔

مگر اس قول کی تردید کتاب انتان کی اس عبارت ہے ہوتی ہے کہ دار قطنی کی روایت ہے کہ استخضرت میں ہے ایک محالی ہے قرمایا۔

" بیں حمہیں ایک ایس آیت بتلا تا ہول جو سلیمان کو چھوڑ کر میر ے علاوہ کسی پر نازل تمیں ہو گی وہ آیت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے۔"

اس کی تفصیل آئے آئے گی اور اس میں جواشکال ہےوہ بھی ذکر ہوگا۔

بَرَّازَهُ مِنَ اللَّهِ وَ رُسُولِهِ إلَىٰ الَّذِينَ عُهَدَّ تُمْ مِنَ الْمُشْهِ كِينَ (لَاَ يَابِ سوره توبه س) ترجمه .۔الله كى طرف ہے اور اس كے رسول كى طرف ہے النامشر كين كے عمد ہے دست بردارى (يعنی بيزارى) ہے جن ہے تم نے بلا تعين مدت عمد كرر كھا تھا۔ اس آيت ياك كاشاہ صاحب دحمہ الله نے الن الفاظ ميں ترجمہ كيا ہے۔

بیزاری ہے خداطرف ہے اور رسول اس کے کی طرف ہے طرف ان لوگوں کی کہ عمد باندھاتم نے ۔۔ "

توجو نکہ بہم انڈ رحمت اور شفقت کو ظاہر کرتی ہے جبکہ سور ۃ براہ کی بہلی آیت بیزاری اور برات ظاہر کرتی ہے تو دونول میں کوئی مناسب نہیں ہوئی اس لئے اس سورت کے شر دع میں بہم اللہ نہیں ہے۔ تشر س ختم۔ مرتب)۔

سور وَانفال مِهِ فَی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہو فی اور سور ہو براؤوہ آخری سورہ ہے جو مدینے میں نازل ہو کی۔ پھر دو تول سور تول کا قصہ تقریباً ایک جیسا ہے اسلئے میر اخیال ہے کہ بید دونوں ایک ہی سورت مد

ں انتیں لیے بین :و سنتی ہیں(اور کس مناسبت ہے ان دو آدل سور تول کوا یک سورت کہاجاسکتا ہے۔)۔ یہ مال ت**ک** اس تغییر مجاحوال میں۔

نماز میں کہم اللہ کی بدند آواز سے پڑھنے ۔ شافعی ملاء نے کہم اللہ کے بارے میں لکھاہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کا الادار ہے ہوراس وجوب کے لیے وہ نمن اور خیال بھی کافی ہے جو خبر واحد کے در ہے کی حدیثوں سے پیدا ہوتا ہے اس میں تواتر اور پالندی نہ ہونا اس بات کی و کیل نہیں ہے کہ یہ سور و فاتحہ کی آیت نہیں ہے جیسا کہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔

او هر آئنسرت پنجھے نے نماز میں کیم ابقد کو آواز کے ساتھ پڑھا ہے جیں کہ بہت ہے صحابہ نے میں اور آئنسر ہے صحابہ ن بات بیان کی ہے (اور بعیر ساکہ شافعی مذائب ش ہے) علامہ ابن عبد البر نے کہاہے کہ اس کوروایت کرنے والے صحابہ کی تعداوا بیس تک پنجنجی ہے۔

اس نے بواب میں مسلم کی ایک صحیح روایت پیش کی جاتی ہے وہ منز سے آئی نے بات کے مثل کے ساتھ بھی مسلم کی ایک میں ہے ان میں ہے ۔ کا میں ہے ان میں ہے آئی کے ساتھ بھی مار بیس نے ان میں ہے ۔ کی کور بلند آوار ہے ) ہم اللہ اور حمن الرحیم پڑھتے تمیں سالان کا بواب شافی جوء کی الرف سے بیدویا جاتا ہے کہ اس سے صرف بید معلوم ہو تا کہ پڑھی ہی کی الرف سے بیدویا جاتا ہے کہ اس سے صرف بید معلوم ہو تاکہ پڑھی ہی تھیں گئی کھر بید ہمی ہو ساتھ کے اس معلوم ہو تاکہ پڑھی ہی تھی ہو تاکہ پڑھی ہو تاکہ پڑھی ہی تھیں گئی کھر بید ہمی ہو ساتھ کے اس کو یہ معلوم ہو سے کہ زور سے نہیں ہو تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سے کہ زور سے نہیں ہو تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سے کہ نہیں ہو تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سے کہ نہیں ہو تاکہ ہو تھی ہو تاکہ ہو تاکہ

آسے جو اب شن کی دوری وہ وہ اور تندی و فیر و کا ایک صدیت بیش کی جو تیس کی ہے جس میں ہے ۔ اس سے تا الا اور استرائی اور اور اور اور اس ساتھ کا الند مقدے نمیاز شرول کیا کرتے ہے۔ اس کے بواوہ بواجی ہا اس کے داوہ بورہ النمد سے نماز شرول کیا کرتے ہے اس کے مذاوہ قر آن یاک کی مورہ النمد سے نماز شرول کیا کرتے ہے اس کے مذاوہ قر آن یاک کی مورث کی مورث النمد سے نماز کا آغاز نمیس فر مت شد۔

ای طرح «نفرت عبد امته» ین مغطل کی ایل روانیته به که ایک و فعد میں نے نماز میں (یلتد آواز نے) ہم این الرینم الرحیم پڑھی۔ میرے ولد نے بیستاتو انسون نے کہا۔

" بیٹے تم آید نی بات کر رہے ہو میں نے آئینرٹ آئی کے چیجے کئی نماز پڑھی ہے اور حضرت اب کبر اور منظرت فرکٹ نیکھے بھی طریق نے میں نے میں سے کئی کو بھی ہم اللہ پڑھنے نہیں سا۔اس لئے جب تم تمازشر ورع کرو آڈا کھید لللہ رہ العالمین سے شروع کرو۔"

سور و فاتحد کے متعلق حق تعانی کا ارشاد .... اب جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن اللہ علی مور و فاتحد کی آیت نہیں ہے اس کے ثیوت میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جسے ابو ہر برہ ہے نے دسول اللہ سوسی مقل کیا ہے کہ آپ نے قرمایا حق تعالی کا ارشاد ہے۔

ایک حدیث کی بنیاد پر ابو بکر این عربی مالکی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں دود بہوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورت کی جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورت کی جو تقسیم اللہ الرحیٰ اللہ کا فرمی اللہ کا ذکر تهیں ہے جملی دجہ توبیہ کہ آگر تقسیم میں بسم اللہ کا ذکر ہوتا تو تقسیم فرمائی ہے اس میں بسم اللہ کا ذکر ہوتا تو تقسیم برابرتہ رہتی بلکہ اس میں جو حصہ اللہ تعالی کا ہے دہ بشرے کے جصے ہے ذیادہ ہو جاتا کیونکہ بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن اللہ تعالی کی شااور تعربی ہے اس میں بندے کے لیے بہم تمہد ہے۔

اس کے بعد انہوں نے ایک تحت یہ بیان کیا ہے کہ اس صدیت ہیں سور ڈو فاتحہ کہ کر نماذ مراد لی گئی ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ سور و فاتحہ نماذ کے فرائض ہیں ہے ہاں تکتے پر علامہ نے بہت تفصیل ہے لکھا ہے۔

البہم اللہ کے ورجہ بدرجہ فاذل ہونے کی روایت ..... غزوء حدیبہ کے بیان میں آئے گا کہ آنخضرت ہے ہے اور کے شروع میں باسمك اللہم لکھولیا کرتے تھے لین فالے اللہ تیرے فام ہے شروع کر تا ہوں کی نکہ جا بلیت نے ذمانے میں عرب بی تحریب ای کلمہ سے شروع کیا کرتے تھے۔ ایک قول ہے کہ آنخضرت میں فی دائے چار فر انول لین خطول میں یہ کلمہ تکھولیا ہے۔ یہ کلمہ سب سے پہلے امید ابن صلت نے کہما تھا۔ غرض اس کے بعد یہ آیت ناذل ہوئی۔

بسيم الله مُجر ما و مُوساهاب ااسوره وورع السيك

ترجمه - اور نورخ نے فرمایا کہ آؤاس منتی میں سوار ہو جاؤلور تجھ اندیشہ مت کرو کیو تکه اس کا جسنااور اس کا تھسرنا سب اللہ تعالی سے مام سے۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے تیم اللہ تکھوانا شروع کیا۔ پھر پچھ عرصہ بعدیہ آیت نازل

-المعنى المعنى الله المراقع والمراكل المراكل المراكل المستلط ترجمہ: - آپ فرماد بیجے کہ خواہ اُنٹد کہ کر پیکر دیار حمٰن کہ کر پیکر دو۔ اس آیت کے نارل ہوئے کے بعد آپ نے اپنی تحر میروں میں"بسم انٹد الرحمٰن "لکھواناشر وع کر دیا۔ مجربہ آیت نازل ہوئی۔

اِنَّهُ أَمِنْ مُسلِمُهَانَ وُانِّهُ بِسنِمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الْرَحِبْمِ (اللَّ نِیْآبِ۹ اسورہ عمل ع) ترجمہ: -وہ سلیمان کی طرف ہے ہے اور اس میں یہ مضمون ہے اول بسم القد الرحمٰن الرحیم اس آبت کے نازل ہوئے کے بعد آپ نے بسم اللّٰد الرحمٰن الرحیم لکھوانا شروع کیا۔ اس طرح شعبی ہے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے سورہ عمل نازل ہوئے کے بعد ہی بسم اللّٰد الرحمٰن الرحیم لکھنی شروع فرمائی ہے۔

اب ان روایتوں سے معلوم ہو تاہے کہ بہم اللہ کسی سورت کے شروع میں نازل نہیں ہوئی۔ اس بات کی تائید عماد سمیلی کے اس قول سے ہوتی ہے جو رہ ہے کہ

پھر اس کے اپنی والہ بسم اللہ الوحیق الوحیق الوحیق الوحیق کے بعد حضرت جرئیل جب آتے تو جرسورت بسم اللہ الرحین الم اللہ الوحیق الو

کتاب افغاق میں دار قطنی ہے روایت ہے کہ ایک مرحبہ آنخضرت ﷺ نے کی صحابی ہے فرمایا۔ "میں تہمیں ایک الیمی آیت بتنہ تا ہوں جو سلیمان کو چھوڑ کر میرے سواکسی نبی پریازل نہیں ہوئی وہ ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔"

الله کے نزول کے وقت تمام پہاڑوں نے تشہیع کی ..... نقاش ہے ردایت ہے کہ جب ہم اللہ اللہ عنی نقاش ہے ردایت ہے کہ جب ہم اللہ الر تمن الرحم مازل ہوئی تو تمام پہاڑوں میں ہے اللہ تعالٰی کی تشبیع کرنے کی آداز آئی۔اس پر قرایش نے کیا۔
"محمد علی ہے نے بہاڑوں پر مجمی جادو کر دیا ہے۔"

علامہ سیلی سے بیں کہ اگر میدروایت سی ہے تواس موقع پر میازوں نے خاص طور پر اللہ تعالی کی تسبیح

بیان کی ہو گی کیو نکیہ بسم اللہ حقیقت میں جب داؤڈ کی اوالا ویر نازل ہوئی تھی تو میباڑ داؤڈ کے ساتھ تشہیج کی کرتے - سندینا

<u>ئىن</u> والنداعلم\_

ورقد ابن نو قل کا آخر سے میں مقام ..... (غرض اس کے بعد درقد ابن نو قل کے متعلق بیان کرت ہیں کہ جب آنحضرت بی ہے ان کی بات ہو تی تو انہوں نے کما تھا کہ آپ بے شک اس است کے بی بیں اور اگر میں نے دو ذمانہ بایا جب آپ کھار کے ساتھ جاد قرمائیں گے تو میں آپ کی بوری بوری بد دکر د اس گا) گراس کے تھوڑ نے بن عرصہ کے بعد ورقد کا انتقال ہو گیا۔ ملامہ سیط این جوزی کتے ہیں کہ ورق وہ آخری قریق ہیں جو فترت (یعنی وو بنیوں کے در میان کے خالی ذمانے میں) مرے۔ ان کو جون کے مقام پر وفن کیا گیا ہے مسلمان فترت (یعنی وو بنیوں کے در میان کے خالی ذمانے میں گراس سے اس میں ہوتی ہے آگر چہ اس روایت کی سند میں سنے۔ اس میں ہے کہ ورقد نفر انی فد ہب پر مرے ہیں (حالا نکدان کا انتقال آنخضرت بھی کی نبوت ملئے کی نبوت ملئے کی نبوت کا ذمانہ طالور اس نے آپ کی نبوت کی نبوت کی خوت کی نبوت کی ن

نبوت اور رسمالت کے در میان فرق بیہ ہے کہ نبوت صرف اللہ تعالی کی طرف سے جر کیل کے وہی اللہ تعالی کی طرف سے جر کیل کے وہی اللہ اللہ اللہ تعالی کی طرف سے جر کیل کے وہی سے آجائے کرنے اور اللہ اللہ تعالی کی خراص کی جہلے کرنے اور اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا جائے۔ اس لئے نبوت پہلے ہوتی ہے اور رسالت بعد میں ہوتی ہے ہی فرق نبی اور رسول میں ہے ک

جب وہ ورقد ابن نو فل کا انقال ہوا تو آتخضرت ترایج نے فرمایا۔ "میں نے تس پینی ورقہ کو جنت میں دیکھاان کے بدن پر ریشی لباس تنا۔"

(ی) قبس قاف کے ذیر کے ساتھ نفر انیوں کے عالم سر دار کو کہتے ہیں جیسے یادر کا اور قاف کے ذیر کے ساتھ اس کے معنی ہیں کئی چیز کو ڈھو نڈھنے والا۔ مگر قاموس میں ہے کہ قس کے معنی ہیں کو ڈھو نڈھنے اور تلاش کرنے کے جیں جیسے تقس جس کے معنی ہیں ڈھو نڈھنا۔ اور اگر قاف کے ذیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہیں اور تول کا بالک یا ایسالو نوں کو چرانے والا جو اضیں کہی تنانہ چھوڑے۔ ای طرح قاف کے ذیر کے ساتھ اس کے معنی فیر انیول کا فہ ہی عالم اور چیٹوا بھی ہیں۔

ای طرح در قد کے متعلق ایک حدیث کے الفاظ یہ جیں کہ ۔ میں نے در قد کو جنت کے باغول میں اس حالت میں دیکھاکہ ان کے جسم پر قیمتی رہٹمی کپڑے جیں۔ "ایک روایت میں بیر آتا ہے کہ

" میں نے در قد کو دیکھااور اس طرح دیکھا کہ وہ سفید لباس بہنے ہوئے میں حالاً نکہ میں سیمھتا ہوں

ك أكروه دوز خيول ميں سے ہوتے توان كے جسم پر سغيد كيڑ سند ہوتے۔"

پڑوں کے لئے ٹیاب حریر کالفظ استعمال کیا گیا ہے اور دومری روایت میں رہنمی کپڑوں کے لئے سندس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس استعمال کیا گیا ہے وونوں کے معنے ایک ہی ہیں) اس لئے کہ سندس بھی حریر پینی ریٹم ہی کی ایک قتم ہے۔ اس لئے ان دور واقتوں کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دوانگ الگ مرتبہ دیکھا ہو (البتہ تبیسری روایت ہے ہی ظاہر ہے کہ اس فعہ دومری بار دیکھا)واللہ اعلم۔ ایک روایت میں ہے۔

"ورقه کو برا بھلامت کمواس لئے کہ میں نے ان کے لئے جنت یادد جنتیں ۔ دیکھی ہیں اس لئے کہ

وہ جند پر ایمان لائے اوا تہوں نے میری تصدیق کی تھی۔"

(ی) بینی تبلغ جس کور سالت کهاجاتا ہے کہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے آپ کی تقیدیق کی جس بھی۔ بند ااب آنحضرت عظی کے ارشاد کا مطلب سے ہوگا کہ ان کے لئے ایک جنت یادہ جنتیں آراستہ کی بنی ہیں۔ اس بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ پہلے اہل فترت (لیمنی دو نبیول کے در میانی ذمانے کے لوگ) جتی ہوں۔ یہ ساری بحث اس لئے ہے کہ اگر درقہ حقیقت میں مسلمان ہوتے یعنی انہوں نے آنحضرت تنظیمی کی تبلغ کا زمان یا ہوتا اور اس کی تصدیق کی ہوتی تو آنخضرت تنظیم سے نہ فرمات کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دہ جنتی نہوتے تو ان کے بدن پر سفید کیڑے نہ ہوتے۔

کیا ورقہ مسلمان سے بعض علیء نے بھی کہا ہے کہ یکی بات تمام بڑے بڑے علیء بھی مانے ہیں خلام کرتے ہیں کہ ورقہ مسلمان سے بعض علیء نے بھی کہا ہے کہ یکی بات تمام بڑے بڑے علیء بھی مانے ہیں جس کی بنیاد ہے کہ ورقہ ورقہ نے تبلیغ اور دعوت اسمام کازمانہ پایا ہے جس کورسالت کہاج تاہے۔ چنانچہ اس بارے میں کتاب امتاع میں ہے کہ درقہ کا انتقال نبوت کے چوہتے سال میں ہوا ہے۔ اس بات کی تائید آئے آنے والی این اسحاق اور کتاب خمیس کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔

اس روایت کے بعد آنخضرت علی کا یہ ارشادوا منے ہو گیا کہ ۔ وہ جھے پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے میری تصدیق کی تھی۔ مگر بھر بھی آپ تی اس جملے کی وجہ سے مشکل باتی رہتی ہے جس میں آپ نے فر مایا کہ ۔ میں سمجھتا ہوں اگر دہ جنتی نہ ہوت تو ان کے جم پر سفید کیڑے نہ ہوت ۔ آگے علامہ ذہبی کا جو قول آر ہا ہے وہ بھی اس بات کے خلاف ہے کہ درقہ مسلمان تھے۔ اس طرح ملامہ سبط ابن جو ذی کا یہ قول بھی اس کے خلاف ہے کہ درقہ مسلمان تھے۔ اس طرح ملامہ سبط ابن جو ذی کا یہ قول بھی اس کے خلاف ہے جس میں انہوں نے درقہ کو اہل فترت میں سے شار کیا ہے۔

آغاز و حی کے قصے کی حکایت .. . کی ابن بکیر سے ردایت ہے کہ میں نے جابر ابن عبد اللہ ہے دحی کے شر دع ہوئے کے متعلق یو مجھا۔ انہوں نے جواب دیا۔

" میں تمہیں وہی بتلا تا ہوں جو آنخفرت بھنے نے ہمیں بتلایا ہے آپ نے وہی شروع ہونے کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ۔ میں حراء میں تنمائی نشین تھاجب میری نظوت کا زمانہ پورا ہوگیا تو میں پاڑے اتر نے لگا چاکہ جھے کسی پکار نے والے نے پکار ایس نے اپنی وائیں جانب ویکھ گر کوئی نظر نہ آیا پھر میں نے اپنے بیتھے ویکھا گر وہاں بھی کوئی سامنے نہ نے اپنے بائیں جانب ویکھا گر وہاں بھی کوئی سامنے نہ تھا۔ پھر میں نے اپنے بیتھے ویکھا گر وہاں بھی کوئی سامنے نہ تھا۔ تر میں نے اپنے بیتھے ویکھا گر وہاں بھی کوئی سامنے نہ تھا۔ آخر میں میں نے مر اٹھا کر آسان کی طرف ویکھا تو بھے آسان اور زمین کے در میان کوئی چیز نظر آئی۔ ایک روایت کے یہ لفظ بیں کہ اچاہی میں نے وہ فرشتہ جو میر سے پاس خار میں آیا تھا ایک کرسی پر جیٹھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ایہ لفظ بیں کہ دوہ فرشتہ چہا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ایہ لفظ بیں کہ دوہ

فرشتہ آسان وزمین کے نتی میں! یک تخت پر جینا ہواہے میں اس کود باید کہ بے حد خوفزو دہو گیا۔ اس کے بعد میں خدیجہ کے باس آبالورش نے آن سے کہا۔ دنوومی لیعنی جھے کوئی جادر اڑھادو۔

آیک رویات میں بہ الفظ میں ۔ رملونی ، زملونی ، لیتنی بجنے کوئی پڑااڑھادو۔ بجنے کوئی کیٹر الرصادو اور مجھے کوئی کیٹر الرصادو اور مجھے پر ٹھنڈ اپائی ڈالو۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ مجھ پر ٹھنڈ اپائی ڈالو۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یَا اَیُّهَا الْمُذَیْرُ ، وَمَ، فَانْدِ زُورَ زَبْكَ وَكُنْرُ لَا کَیْرُ الله ۲ سور وید ٹرع ا

تر زمه .-ائے پیڑے میں کینے والے اٹھو (مینی اپنی جگہ ہے اٹھویا یہ کہ مستعدیو) بھر (کا فروں کو)ڈراؤاور اپنے

رب نی برائیاں بیان کر واور اینے اپٹرول کویاک ر کھئے۔

سب سے پہلے ڈرانے کا حکم کیوں دیا گیا۔ ۔۔اس نیت پاک کے سلط میں ایک ہُت بیان کرتے ہیں کہ اس سے بہلے ڈرانے کو انہیں فو شخری اس سے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ اور انہیں فو شخری بھی ہے وہ ہیں آئی کہ انہیں کو شخری بھی ہے وہ ہیں گیا کہ اور انہیں فو شخری بھی وہ ہیں دی گئی کہ خو شخری آئی تا ہے کہ انہیں کہ معلق خوش نبری بھی وی جاتی کہ دکھ آپ کا ظہور جس طرح ڈرانے کے لئے تھا ای طرح فو شخری اس دی تعمیل وی گئی کہ خو شخری طرح فو شخری اس ان معلق خوش نبیں دی گئی کہ خو شخری اس ان معلوم ہوتا ہے کہ مورہ یہ ٹر کی کہ خو شخری اس ان او گول کے لئے ہوتی الیان سے انہیں تھا جوا کمان کے آتے ہیں اور اس دو تا کہ کوئی آئی ہیں ایا نہیں تھا جوا کمان کے آتے ہیں اور اس وقت تک کوئی آئی ہی ایا نہیں تھا جوا کمان کے آب ہی بھی ایا نہیں تھا ہوا کہان کے آتے ہیں اور اس وایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورہ یہ ٹرکی سے آتے ہوئی کو ٹات ہوئی کہ آتے ہوئی کہ آئی سب سے بیلے نزل ہوئی ہے گئی تھی ہوئی ہی تھی ہوئی کہ آئی سب سے بیلے نزل ہوئی ہے گئی تھی ہوئی کہ آئی سب سے بیلے نوت تو فرشتے کے وی لے کر کی اینداء کہ ہوئی اور رسالت اس کے خابت ہوگئی کہ آئر سب سے پہلے نیا ایساالمد ٹر '' بی تا ذل ہوئی ہے تو آتے ہوگئی کہ آئر سب سے پہلے ''یا ایساالمد ٹر '' بی تا ذل ہوئی ہے تو تو اس کے خابت ہوگئی کہ آئر سب سے پہلے ''یا ایساالمد ٹر '' بی تا ذل ہوئی ہے تو تو فرائی کہ آئر سب سے پہلے ''یا ایساالمد ٹر '' بی تا ذل ہوئی ہے تو قرائی کہ کہی رسالت ہے کہ لوگوں کو ڈرائی لیمن اللہ تعالی کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور شائی کہ یکی رسالت ہے کہ دو گوں کو ڈرائی لیمن اللہ تعالی کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور شائی کہ کہی رسالت ہے کہ

انام نووی کہتے ہیں کہ یہ قول کہ سب سے پہلے یا ایماالمد ٹرنازل ہوئی ہے بہت کر ورکا یمال تک کہ باطل کی حد تک ہے۔ اصل میہ ہے کہ یہ آیت فترت و حی ایمنی اس و تنفیے کے بعد مازل ہوئی جس میں و حی کا آنا اجا کہ رک گیا تھا۔ یہ بات ای دوایت کے اس جھے سے تابت ہوئی ہے جہال کہ گیا ہے کہ۔ پھر میر سے پاس و ہی فرشتہ آفراء کے رکھ رہی اس و ہی فرشتہ آفراء لے کر آچکا تھا)

ای طرت بخاری بی ایک روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے (کہ یا ایمال المد ثرو تھے وہی کے بعد مازل ہوئی ہے) بخاری میں اس جابر والی حدیث کے متعلق کما گیا ہے کہ اس میں آنخضرت بھنے نے وقعہ وہی کے متعلق بیان نہیں فرمایا۔ لبندا بچیلی سطروں میں جویہ کما گیا ہے کہ جابڑ کے متعلق بیان نہیں فرمایا۔ لبندا بچیلی سطروں میں جویہ کما گیا ہے کہ جابڑ سے وہی کے شروع ہوئے کی ابن میں شبہ ہے۔ ای طرح سے وہی کے شروع ہوئے کی اس میں شبہ ہے۔ ای طرح آگے حضرت جابڑی اس میں شبہ ہے۔ ای طرح آگے حضرت جابڑی اس میں شبہ ہے۔ ای طرح آگے حضرت جابڑی اس میں جمال یہ کما گیا ہے کہ آخضرت جنانے نے فرمایا۔

" میں غار حراء میں نفوت نشین ہواادر جب میری خلوت نشینی کی درت پوری ہو گئی تو بہاڑ سے اترا۔ " اس میں بھی شہد ہے کیو تک آنخضرت عیاقہ غار حراء میں وقفد و حی سے پہلے جاکر خلوت نشین ہوا کرتے تھے۔اب اس بارے میں کما جاسکتا تھا کہ حضرت جابڑ نے دوردا پیش بیان کی ہوں گیا کیہ و کی کے شروع ہونے کے متعلق ہوگی۔ لیکن شروع ہونے کے متعلق ہوگی۔ لیکن راوی کو بیان کرنے متعلق ہوگی۔ لیکن راوی کو بیان کرنے میں مغالطہ ہو گیا اور اس نے دونوں کو ایک دوسر سے میں مااکر ایک کر دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس موردایت کے پہلے حصہ سے تو یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس میں وقی کے شروع ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے اور بعد کے حصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وقف وی کے شروع ہونے کا حال بیان کیا گیا ہے اور بعد کے حصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وقف وی کے بعد کا حال بیان کیا گیا ہے۔ او حرید بھی ممکن جے کہ آئی خضرت شاختہ و تی رک جانے کہ اس میں وقف وی کے بعد کا حال بیان کیا گیا ہے۔ او حرید بھی ممکن جے کہ آئی خضرت شاختہ و تی رک جانے کے زمانے میں بھی غار حراء میں جاکر تنمائی نشین ہواکر تے ہوں (کیو نلہ و تی کا سلسلہ اچانک وگ جاتے ہو

آ تخضرت منطق بهت مملين اور پريشان ريتے تھے اس ليے

ممکن ہے آپاں امید میں غار حراء میں جا کر بیٹھا کرتے ہوں کہ شاید و تی کا سلسلہ بھر شر وع ہو جائے) ای بات کی تائید اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جو بیسی میں مرسل ابن عبید ابن عمیر ہے روایت ہے کہ۔"آنخضرت عباللہ ہر سال ایک ممینہ لیسی رمضان میں شمائی نشین ہوا کرتے ہے اور یہ وقفہ و حی کے دور ان کی مات ہے۔"

اب اس بارے میں مختلف روابیتیں ہو گئی ہیں کہ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی۔ ان کے در میان موافقت پیداکرنے کا بیان آگے آئے گا۔

خدیجہ کی طرف سے جبر کیل کے متعلق امتحان ... . حفزت ذبیر کے غلام اساعیل ابن ابو عکیم حضرت خدیجہ نے دوایت بیان کرتے ہیں کہ انہول نے دسول ایند پھیٹھ سے عرض کیا۔

"کیا آپ جھے اپنیاں آئے والے اس دوست کے متعلق اس دفت بتل سے بیں جب وہ آپ کے بر

آپ نے فرملیا۔ "بال !" ۔ یہ واقعہ قر آن پاک پینی اقراء کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور اس صورت میں ہے جبکہ اقراء کو سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت مانا جائے کین اگر اس کو قر آن پاک کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ مانا جائے تو حصر ت فدیج کے اس جملے میں اشکال ہوگا کہ ۔ جو آپ کے پاس آتا ہے (کو نظم اس سے معلوم ہو تا ہے کہ فر شدہ وتی لے کر آتا ہوگا) اس شبہ کو دور کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس کو آپ جب دیکھتے ہیں تو دوا ہے آپ کو سامنے کر ویتا

' (غرض آنخضرت ﷺ نے حضرت خدیجہ ؒ سے فرمایا کہ بال جبوہ میر سے پاس آئے گا تو میں حمہیں بتلادول گا)۔

چنانچہ اس کے بعد جب حضرت جر کیل آئے تو آپ نے حضرت فدیجہ سے فرمایا۔
"فدیجہ! بیہ جر کیل میر ہے ہاں آئے ہیں۔ یعنی میں ان کود کھے رہا ہوں۔ "
گرعلامہ ابن جمر بیٹی کی آئے ایک روایت آئے گی کہ بیہ واقعہ آنخضرت پہنے کے ظہور کے بعد کا
ہے۔(غرض جب آنخضرت پہنے نے مصرت فدیجہ کو یہ بتایا کہ اس وقت جر کیل میرے سامنے موجود ہیں تو
حضرت فدیجہ نے آپ ہے کما

"اتھے میرے پیا کے بینے اور میری ان پر بیٹے جائے!" چنانچہ رسول اللہ علی اسٹے اور معزرت خدیجہ کی دان پر آکر بیٹھ گئے۔ تب معزرت خدیجہ نے پوچھا۔ ۔

"كياب مى آبال فرشة كود كيدم ين."

آپ نے فرملی۔"بال!"

اب مفرت فد يجيشة آپ سے كما

"اب آب اینارخ او سر کر کے میری گود میں بیٹھ جائے۔"

چنانچہ آخضرت عظی اپناچر وال کی طرف کر کے ال کی گودیں بیٹے گئے۔ تب معزت فدیجہ نے بھر

وحجا

"الياب محى آب ان كود كيورب يل " \_ آب فرمايا \_ "مال!"

اب مصرت خدیجہ نے اپی اوڑ علی جمی اتار دی (جس سے اور کا جسم عربال ہو حمیا) جبکہ آنخضرت علی ان کی کودیس جیٹھے ہوئے تھے۔اب انہول نے مجربوجید

"كمالب مجى أبال كود كيورب بيل" - آب فرمايا - "مين!" تب مصرت فديج في عرض

تھمدلیں ..... "میرے چاکے بیٹے ایقین کیج اور آپ کو خوشخری ہو۔ کیونکہ خدا کی تتم یہ فرشتہ ہی ہے شیطان ہر گز نہیں ہوسکا (کیونکہ اگر شیطان ہو تا تو شوہر بیوی کے اِس جنسی تعلق کے موقع پر ہر گزنہ جاتا جبکہ فرشتہ ایسے موقعہ پر حیالور شرم کی بناء پر دہاں موجود نہیں روسکا۔ چنانچہ میں دجہ ہے کہ جب معز ت خدیجہ نے اس وقت اپنی اوڑ عنی اتاری جبکہ آنخضرت تعلق ان کی گود میں بیٹے ہوئے تنے معز ت جر کیل فورا "وہاں سے سے گے اس وقت کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

واتاه في بيتها جبرائيل ولذى اللب في الاموراتياء

قاما طت عنها الخمار لتدرى اهووا الوحى ام هو الغماء

فاختفی عند كشفها الرائس جبرئيل فما عادا وا عيد العظاء

فاستبانت خديجه اله الكنز الذى حاولته و الكيمياء

مطلب ..... حضرت خدیج کے محرین این جمر نے قول کے مطابق بہت ایمی نبوت کے بعد انخضرت مطابق بین نبوت کے بعد آنخضرت مطابق کے پاس جرکیل آئے جودتی خداوندی کے ایمین ہیں۔ محقند لوگ ایسے معاملوں کو سمجھنے کے لئے جن میں کوئی شک و شبہ ہوائی سوجہ پوجھ سے نے اور انو کے طریقے استعمال کرتے ہیں چنانچہ حضرت خدیج النے جن میں کوئی شک و شبہ ہوائی سوجہ پوجھ سے نے اور انو کے طریقے استعمال کرتے ہیں چنانچہ حضرت خدیج انے ای ذیر وست وانائی اور عظمندی سے میہ طریقہ استعمال کیا کہ ایک خاص موقعہ پر اینارویشہ سر سے اتارویا تاکہ

ال بات كى تہد كو پہنچ سكيل كد آيادہ يستى جو آنخضرت الله كياں آتى ہے ال وقى قداوندى كى الين ہے جودہ آپ ہے بہار ك بہلے دوسرے بنيول كے پاس لے كر آتى دى ہے يا يہ كوئى بيبوشى اور بيارى ہے جوانجياء كو بھى آسكتى ہے (كيونكد بعض بياريال الي بيل جو ببيول بر طارى بيونى ممكن نہيں ہے جسے جنون اور ماليوليا كيونكد نبوت كادار ومدار مقتل اور كمال عقل بر ہوتا ہے اس ليك حق تعالى كی طرف ہے اس بارے جس ان كی قاص حفاظت ہوتى ہے اور يہ بياريال ان كے لئے ممكن نہيں ہیں۔

ایک اختال یہ ہو تا ہے کہ بظاہر اس بہو تی یا عثی ہے دہ عثی بھی مراد ہو سکتی ہے جو جنات کے اثر سے ہو سکتی ہے )اس کا جواب یہ ہے کہ حضر سے بعد بیٹر نے اس کا استحال لیالور آئضر سے بیٹی کواٹی آغوش میں لے کر اپنی اور حتی اور دی جس کے ساتھ ہی آئخوش میں آئے ہے۔ فریلا کہ اب جھے دہ فرشتہ نظر مہیں آرہا ہے۔ لیمی اس حالت کود کھ کر فرشتہ حیاء کی وجہ سے وہاں سے چیا گیالور اس کے بعد ہی واپس کیا جب حضر سے فد پیٹر نے اپنی حالت کود کھ کر فرشتہ حیاء کی وجہ سے وہاں سے چیا گیالور اس کے بعد ہی واپس کیا جب حضر سے فد پیٹر نے اپنی لور حملوم ہوگئی کہ آئخضر سے بیاس آنے والا فرشتہ لور حملوم ہوگئی کہ آئخضر سے بیاس آنے والا فرشتہ لیمی نیک اور بلند مخلوق ہی ہوگئی کہ آئخضر سے کہ دہ عور سے کو کھلے سر وی اور شرم وحیا میں کرتے۔

تشریکی ..... جمال کک اس روایت کا تعلق ہے جس ش کما گیا ہے کہ آخضرت تھاتا کو نبوت ہے پہلے بھی ایک آور فعد اس قسم کی عثی سے دو چار ہوتا پڑال اس روایت کو این اسحال نے شیورخ سے نقل کیا ہے محر یہ روایت نے بنیاد نہاس پر کس نے توجہ نہیں دی ہے۔ بعض نوگ کتے جی کہ اگر اس کو منجے بھی مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آخضرت تھاتے پر اپی بے پایا شفقت در حمت کے سبب پہلے ہی ہے کیفیت طاری طاری فرمائی تاکہ آپ اس کے عادی ہو جا میں اور جب اجابک آپ پر دی کے بوجھ کی وجہ سے یہ کیفیت طاری ہو تو وہ آپ کے لئے تا وہ بر داشت نہ ہو بلکہ آپ کا قلب دومائ اس کو برواشت کرنے کے لئے تیار ہو چکا ہو

عرب حقیقت میں سیائی روایتی بیں جودشمنان اسلام کی طرف سے بھیلائی تی ہیں۔

اس بارے میں آنخضرت میں گئے کا جو ہیرار شاد گزدا ہے کہ حضرت جبر کیل جب آقراء لے کر آئے لور نہوں نے آپ کو بھینچا تو آپ کو سخت ٹکالن لود سمعب ہوااس پر علامہ ابن کشیر نے البدایہ والنہایہ جلد سامس سر سر سر

ابوسلیمان خطائی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسااس لئے کیا گیا تاکہ آپ کی قوت برداشت اور مبرو علی کو کمال درجہ تک پہنچادیا جائے اور آپ اس بوجہ اور مشافت کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوجا کی جود می اس کو کہال درجہ تک پہنچادیا جائے اور آپ اس بوجا تھا کہ جب وی آئی تھی تواس کے بوجہ اور کلام المی کے ب کو جہ اور کلام المی کے ب کی دجہ سے آپ کی کیفیت الی ہوجائی تھی ہیں اس محض کی ہوجس کو تیز بخار ہور ہاہو بعنی چر و تمتما تاجا تا بالا رہے ہو جائی تھی ہیں گارتے تھے۔

خطابی کے سواایک دوسرے محدث نے لکھاہے کہ ایسا گئی جہوں سے کیا گیا جن میں سے ایک یہ ہے ۔ آپ اس محنت کے ذریعہ اس کلام النی کی عظمت کو ہر داشت کرنے کے لئے قابل ہو جا کیں جو آپ پر نازل ۔ لے دالاہے جیسا کہ حق تعالی نے فرملاہے۔

إِنَّا سُنْلِفَى عَلَيْكَ قَرْلًا لِقَيْلًا (ب19موروم الل ع) آمَيْة

ترجمه: - جم تم يرايك بعارى كام دالنے كو بي\_

تواگراس قول کو سیخ مان بھی لیاجائے کہ آپ کوہ تی کے نازل ہونے ہے بہلے بھی اس قتم کی کیفیت سے دو چا ہو ناراس قول کو سیخ مان بھی لیاجائے کہ آپ کوہ تی کان کی سے دو چا ہو نارائے ہو اس کا سبب بھی بھی ہے کہ اس طرح آپ کواس محنت اور مشقت کا خوکر بنانا منظور ہماجو و جی کے بوجھ کی صورت میں آپ پر پڑنے دالی تھی۔ تشر ت ختم۔ مرتب)۔

ان شعر دل میں جو بچھلی مطرول میں نقل کئے گئے ہیں ثنائر نے فرشنے کی آمد لور آنخضرت پیلٹے کو پیش آنائر نے فرشنے ک پیش آنے والے ان حالات کو فرانے لور کیمیا ہے تشبیہ دی ہے کیو تکہ یہ آبک عظیم اور انتائی باند مر تبہ چیز تھی۔ لور فزانہ لور کیمیاد ونوں ایس بی چیز ہیں جی جو د نیامیں گئے بینے خوش قسمت لوگوں کو مکتی ہیں۔

اقول ۔ مؤلف کیتے ہیں: کتاب خصائص کبری میں بھی میں ہے کہ حضرت فدیج نے اس طریقے ۔ جو تقدیق اور اطمینان کیاوہ اس وقت کی بات ہے جبکہ فرشتہ آنخضرت ﷺ کو صرف نظر آیا کرتا تھا آپ کے پاس میں آتا تھا۔ پیض محققول نے لکھا ہے کہ حضرت فدیجہ شنے درقہ ابن ٹو قل کی ہدایت پر ایسا کیا تھا۔ انہول نے حضرت فدیجہ شنے درقہ ابن ٹو قل کی ہدایت پر ایسا کیا تھا۔ انہول نے حضرت فدیجہ شنے کہ تا تھا۔

" تم ای جگد جاؤجهال ان کو بینی آنخضرت علی کوده جستی نظر آئی ہے اور ہب دواس کو پھر دیکھیں تو تا اپناسر اور چر و کھول لینا۔اب اگر وہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا فرشتہ ہو گا تواس موقعہ پر غائب ہو جائے گا۔"

(چنانچ حضرت فدیج کے مکان میں جب آنخضرت تلک ہی فرشتے کو دیکھا(اور حضرت فدیج کے خطرت فدیج کے مطابق آب نے اس کو جنایا کہ یہ جبر کیل اس دفت جھے نظر آرہے ہیں) تو حضرت فدیج نے و کے کہنے کے مطابق آپ نے اس کو جنایا کہ یہ جبر کیل اس دفت جھے نظر آرہے ہیں) تو حضرت فدیج نے و سب کیا (جس کا پیچیل سطروں میں ذکر ہواہے) چنانچ حضر ت فدیجہ فرماتی ہیں۔

جنب میں نے اوڑ منی اتار کر سر کھول دیا تو جبر کیل عائب ہو مجھے اور آنخضرت میں کے نظر آنے بر ہو مجھے چنانچہ میں درقد کے پاس واپس آئی (اور ان کؤسب حال بتلایا) تو درقہ نے کہا

ب شك ان كياس ناموس اكبرى آتے ہيں۔"

(ناموس خیر اور بھلائی کی خبر لائے والے کو کہتے ہیں اور برائی کی خبر لائے و جاسوس کماجاتا۔ چو نکہ حصرت جبر سُلُ تمام نبیول کے پاس اللہ کے سفیر کی حیثیت سے آئے ہیں اور حق تعالی کے فرمان لے آئے ہیں اور حق تعالی کے فرمان لے آئے دیے ہیں اس لئے ان کونا موس اکبر کماجاتا ہے)۔

صحابی کی تعریف ..... کتاب فی البادی این اسحاق کے حوالہ سے لکھاہے کہ ایک مرتبہ ورقہ کمیں جار۔
تھے کہ انہوں نے دیکھا مشر کمین معزرت بلال عبی کو (ان کے اسلام قبول کرنے کی سرایس) تکلیفیں پہنچار۔
بین (حالا نکہ اس سے پہنے یہ قول گزراہے کہ ورقہ آنخضرت تھی کی رسالت و تبلیغ سے پہلے ہی) انقال کر ۔
تھے۔ اس روایت میں معزرت بلال کو سرائی بھکتے ہوئے ویکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ورقہ اسلام کے بعد کئی سے
تک ذیدہ رہے ) اس کا مطلب یہ نگا ہے کہ ورقہ اسلام میں واقل ہو چکے تھے۔
کہ اس وقت تک ذیدہ رہے جبکہ بھت ہے لوگ اسلام میں واقل ہو چکے تھے۔

ادهر كماب خيس مي محين كے حوالے سے كه درقد كازندگى ميں برابر آنخضرت واللہ برو آتى رئى ادريہ كه درقد آپ برا بمان نے آئے تھے۔ يہ بات جيسا كه بيان ہو چاہے كماب امتاع كاس قبل مطابق ہے كه درقد نے انخضرت واللہ كے ظہور كے جار سال بعدوقات ياتى ۔ مرعا مہ جوزى اور ذہبى كے قول کے خلاف ہے جس میں انہوں نے کہاہے کہ میہ بات ظاہر ہے کہ ورقہ کا انقال نبوت کے بعد مگر دسالت یعنی تبلیغ کے علم ہے پہلے ہو گیا تھا کیونکہ تبلیغ اسلام کا تھم نبوت کے بعد ہوا تھا۔ورقہ کے رسالت سے پہلے انتقال کر جانے کی بات ان کے اس قول ہے بھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے بڑی آر ذو کے ساتھ کہا تھا کہ کاش میں وہ ذمانہ پاول۔اس آر ذو کے متعلق ہے بات پہلے بیان ہو چک ہے کہ اس سے مراد یہ تھی کہ کاش میں وعوت اور تبلیغ اسلام کا ذمانہ یاوں۔

(ی) اب جولوگ نبوت کے وقت زندہ منے مررسالت لیعنی تبلیغ کے علم ہے ملے انتقال کرمکے تووہ مسلمان سیس کملائیں کے بلکہ اہل فترت کملائیں کے (جووہ لوگ ہوستے ہیں جنہوں نے کسی بھی نی کا زماندندیایا ہواور اس وقت تک چھلے نی کی تعلیمات اور شریعت مٹ چکی ہو) کیو تکہ اللہ تعالی کے نزدیک جس ایمان سے اوی کو فائدہ بینے سکتاہے اور جس کے ذریعہ وہ جنت کا مستحق اور جمیعتہ دوزخ میں رہنے سے محفوظ ہو سکتاہے وہ صرف وہی ایمان ہے جس کے تحت اس فال تمام باتوں کی ول سے تصدیق کی ہوجن کووہ جانتا ہے کہ بیسب چیزیں رسول اللہ علی کا دین اور شریعت میں لیعنی آپ ان تعلیمات کے ساتھ بھیج مجے میں جاہے اس نے قدرت کے بادجود زبان سے اللہ تعالی کی وصدائیت لیتن آلیک ہونے اور آتخضرت علی کی رسالت کی گواہی نہوی ہو کیونکہ یہ مطلوب شیس ہے (بلکہ مطلوب ول سے تصدیق کریا ہے) مرایک قول بیہے کہ اس وی کی تصدیق ے ساتھ اس مخف کے لئے زبان سے بہ دونول شاد تیں مجی کہنی ضروری ہیں جواس پر قدرت ر کمتا ہواب جس نے آپ کے رسالت کا زمانہ پایاور مسلمان ہو حمیادہ معانی کملائے گا۔ بعض علماء نے نکھاہے کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب اصابہ میں تروواور شبہ ظاہر کیا ہے کہ ورقہ کور سالت کے بعد مسلمان کی حیثیت سے کرسول الله علي صحبت ميسر أنى ب- كربعض علماء كيت بين كدانهون في كتاب شرع يجد مين جو يجه لكعاب اس ے معاوم ہوتا ہے کہ درقہ صحافی متھے۔ نیز میر کہ انہوں نے بحیراء راہب لور درقد این نو فل کے در میان مید فرق بیان کیا ہے کہ بحیراء کے برخلاف ورقہ کو آنخضرت علیہ کے ظہور کا ذمانہ تو ملا محرد عوت بعنی رسالت کا ذمانہ نہیں ما الور رہے بات طاہر ہے چنانچہ محالی کی جو تعریف بیچھے بیان کی گئے ہوہ ان پر لا کو ہوتی ہے۔ یمال تک علامہ ابن حجر کاکلام ہے۔

 تبلیغ کے تھم کے بعد کازمانہ ہو ناچاہتے نبوت کا نمین تکرچو نکہ یمال علامہ ابن حجر نے خود میہ بات داضح کر دی ہے کہ بعثت بینی ظہور سے ان کی مراد صرف نبوت ہے دسالت نمیں اس لئے یمال بعثت سے نبوت ہی مراد لی حائے گی)۔

ابن اسحاق این اسحاق این شیورخ دوایت کرتے ہیں کہ قر آن پاک کے نازل ہونے سے پہلے کے میں آنخضرت سال پر نظر کا اثر ہوالور اس کو اتروایا گیالور اس نظر ہوجانے کے بعد آپ برای طرح عثی کی کیفیت طاری ہوئی تھی (ای لئے وی کے آئے پر جب آنخضرت سال پر عثی کی کیفیت ہوئی تو) حضرت خدیجہ نے اس کی مشرورت سال کی مشرورت سال کی مشرورت سال کی مشرورت میں گئے ہیں کہ کہیں نظر اتارے والے کے پاس لے چلو تو آپ نے فرمایا اب اس کی مشرورت میں کہ کس نے آپ کی نظر اتاری اور کس طریقے مسل کے بعد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جمعے معلوم منیں کہ کس نے آپ کی نظر اتاری اور کس طریقے سے اتاری ہے۔

تشریخ ...... بر روایت بے بنیاد ہے جس کی سند کا کوئی پید قسیں ہے۔ احقر نے اس سلسلے میں مختلف کتابیں و یکھیں مگرید روایت کمیں قسیل اسکی۔ خودراوی کو بھی یہ علم قسیل ہے کہ کون نظر اتارتا تھااور کس طرح اتارتا تھااس لئے اس قسم کی روایت تھا گئی اعتبار اور توجہ کے لائق قسیں ہیں۔ اس روایت کو اگر در ست بانا جائے تو جیسا کہ آگے مولف یا یک دوسر می روایت کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اس طرح اس ہے بھی نظر اتار نے کاوہ واقعہ مراد ہوگا۔ جو آخضرت بھینے کی ولاوے پہلے کا ہے لور جو سیرت طبید اردو میں پہلے گئر رہے کا ہے کا وہ واقعہ مراد ہوگا۔ جو آخضرت بھینے کی ولاوے پہلے کا ہے لور جو سیرت طبید اردو میں پہلے گئر رہے کا ہے اور اور سید کی تو میر نے پاس ایک آنے والا کہ آنے فرشتہ کی اور اس نے جھے سے کہا کہ جب تمہارے یہاں پیدائش ہو تو یہ کہنا آخید ہو با فراحد . بین شو تحل خاسید میں اس نے کے لئے ہر حد کرنے والے لور ہرا چاہے والے کے شر سے اللہ کی پناہ ما گئی ہو۔ اور اس طرح کی اور اس کو اتارے بیا کہ جو روایت بیان ہوئی ہو اور اس کو اتارے جانے کی جو روایت بیان ہوئی ہے اس سے بظاہر میں واقعہ مراد ہوگا جس میں رادی کو غلط آئی ہو جانے اور اس کو اتارے جانے کی جو روایت بیان ہوئی ہے اس سے بظاہر میں واقعہ مراد ہوگا جس میں رادی کو غلط آئی ہو بوئی ہوئی ہے بظاہر گمان میں ہے کہ فرشتے کی اس ہوایت کے بعد حضر سے آمند نے یہ گلمات بڑھ کر حوالے تا ہے بید میں ہوئی ہے بیا ہوگا۔

معرست اساء بنت عمیس سے دوایت ہے کہ اُلک واقعہ انہوں نے آئے فضرت علیجے سے عرض کیا۔
"یار سول اللہ! میرے بیٹوں کو نظر ہوگئی ہے تو گیا ہم اس کی نظر امر واسکتے ہیں۔"
اپ نے فرمایا" ہاں (انظر کی تاثیر اتنی تیز ہے کہ )اگر کوئی چیز تقدیر پر بھی غالب آسکتی تو نظر اس سے بھی ذیادہ اثر کھتی ہے۔" (یعنی اگر چہ تقدیر کے سامنے ہر چیز بھی اور کمز ور ہے لیکن اگر و نیامیں تقدیر سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو نظر اس پر بھی غالب و تی صدیت میں آتا ہے۔

الْعِينُ مَن مَن \_ ليتى نظر كى تا تيرايك نا قابل الكار حقيقت ب)\_

غرض بچھلے مغول میں جو بچھ بیان کیا گیاہے اس کی وشیٰ میں بیہ تابت ہو گیا کہ جر کیل حقیقت میں فرشتے ہی ہیں۔ لیکن اس پر کہا جائے گا کہ اس کے باوجود فرشتے ہیں ہیں۔ لیکن اس پر کہا جائے گا کہ اس کے باوجود آنخضرت علی کے معلوم ہوا کہ جو بچھودہ کہ دہے ہیں وہ انلہ تعالی کی طرف سے ہی ہے۔ اس کے باوجود اس کے معلوم ہوا کہ جو بچھودہ کہ درجے ہیں وہ انلہ تعالی کی طرف سے ہی ہے۔ اس کا جو اب یہ دیا جا تاہے کہ ورقہ ابن ٹو فل کا جو قول ہیچھے گزد اہے اور جو بچھوا نہوں نے بیان کیاا گریہ

بھی جبر کیل کی حقانیت اور آنخضرت علی کے یقین کر لینے کے لئے کافی شمیں ہے تو کما جائے گا کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے آنخضرت علی کو وہ ضروری علم عطافر مادیا تھا جس ہے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جبر کیل ہی ہیں اور یہ کہ دہ جو کچھ کہ دہ جو کچھ کی اللہ تعالی کی طرف ہے تی کہ دہ جو کچھ کہ درہ جو کچھ کہ دہ جو کھو مت جبر کیل کو یہ ضروری علم عطافر مادیا تھا جس ہے آپ نے سمجھ لیا کہ ان کووجی کی انات سپر دکر نے والا اللہ تعالی تی ہے۔

کی مفسر نے لکھا ہے کہ: جنات کی مخلوق کے شیاطین میں سے ایک شیطان آنخضرت بھا کا دستمن تھا اس کانام ابیض تھالوروہ آنخضرت بھٹے کے پاس جرئیل کی شکل میں بھی آیا کہ تا تھا۔ اسب اس قول کی روشنی میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے ۔ اس اعتراض کا بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے ۔ اس اعتراض کا بھی وہی جو اب وہ سکتا ہے ۔ اس اعتراض کا بھی وہی جواب ویا گیا ہے کہ حق تعالی نے آنخضرت بھٹے میں ایسا ضرور کی علم اور شعور پیدا فر ملا دیا تھا جس کے ور میں اس شیطان کو پھان لیے تھے۔ قالبا 'می شیطان کے در میان تمیز کر سکتے تھے۔ قالبا 'می شیطان کے خاس قرین لینی شیطان کے علاوہ تھا جس کے بارہ میں گذشتہ قسط میں گزراہے کہ وہ مسلمان آنخضرت بھٹے کے اس قرین لینی شیطان کے علاوہ تھا جس کے بارہ میں گذشتہ قسط میں گزراہے کہ وہ مسلمان

ہو حمیا تھا (اس کے متعلق تفصیل کذشتہ فتطول میں گزر بھی ہے

تشریح .... میجیلی سطروں میں شیطان کے جرکیل کی شکل میں آنخضرت میلانے کے یاس آنے کے متعلق مسی منسر کاجو قول گزراہے وہ نا قابل توجہ ہے جو سبائی فرقہ کی طرف سے، ہی پھے بلایا ہوا معلوم ہو تاہے۔ وکھلے صفحات میں بحیراء راہب کا کیک قول بے گزراہے کہ ۔جرکیل اللہ تعالی اور اس کے نبیوں کے در میان سفیر اور ا يلى بين اور شيطان كوب طافت اور جرات نهين بيكر ووجبري علية اسدة كاشكل مين آيسك يا ال يدنام كوبى أيف الے استعال مرسکے۔ ظا هسدر بے مرجی او کار تول اس کے دماغ کی آج نہیں تفادہ قدیم آسانی کتابوں کا ایک ایا عالم تفاكه اس كے زمانہ ميں ميہ علم اس پر آگر ختم ہو حميا تھا۔لبذاب نہيں کیا جا سکتا کہ بحيراء نے جبر نيل کے متعلق یہ بات اپی طرف سے مہی ہے جکہ فا ہرہے بجرڈ نے ان ہی قدیم آ سما ن کتا ہوں مے محالے سے ہے باست کہی ہے وہیے معی ایک معمولی عقل اس بات کو قبول تنمیس کرسکتی که الله تعالی نے شیطان کویے قدرت دی موکه وہ اس کے مقرب ترین فرشتے اور وی خداوندی کے امین کی شکل میں آکر ان کو دھوکہ وسینے کی کوشش کرسکے۔ کیونک ظاہر نے اس کے بعد نعوذ یا نشد من ذالک موحی خداوندی اور حق تعالی کے قربان کا کیا یقین رہ سکتا ہے آنخضرت عَلِيَّة كااسِيِّ متعلق ارشادے كه شيطان آب كى شكل ميں برگزشيں آسكا۔ ظاہرہے ايسااى لئے ہے تاکہ سینمبر کی ذات ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالاتر رہ سے اور کسی کوریہ محال اور موقعہ نہ ہوکہ نعوذ باللہ وہ سیفبر کی ذات پر ب اعتبار یا شک کر سکے۔ لیکن اگر شیطان کو میہ قدرت ہو کہ وہ اللہ تعالی کے وقی کے امین کی شکل میں آسکے تو پھر پیغیبر کواس سے محفوظ رکھنے کاجو مقصد اور فائدہ ہےوہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پیغیبر کی ذات کو قابل اعتبار توای لئے رکھناہے کہ جو کچھ پیغام اور شریعت دو پیش کررہاہے او گول کواس میں کوئی شک یاشیہ ندرہے الندا جب تک خود اس بیغام کے بی تک پہنچائے والے کا ات محفوظ نہ ہوگی اس وقت تک خود نی کی ذات کی حفاظت کا بی کیا فا کدہ ہے۔ یہ الیابی جیے ایک خزائے کے دودروازے ہول اور خزائے کا مالک ایک وروازہ توبتد کر کے مقفل كرد ب أور دوسر اوروازه كها المجهور دے اور پھر مطمئن ہوكہ خزاند محفوظ ہے۔ لبذاجس طرح ذات بيغبركو شیطان کی دستبردے محفوظ ما نناضروری ہے ای طرح جر کیل این کی ذات کو بھی شیطان کی وسترس ہے باہر اور محفوظ ما نناضر دری ہے جبکہ پیچھلے صفحات میں علماء کار تول مجی گزر چکاہے، کہ ۔ "جبر کیل ایک عظیم فرشتے اور معززا بیٹی اور سفیر میں جو انگذاتھائی کی بارگاہ میں انتقائی مقترب میں اور و حی خداد ندی کے امین اور محافظ میں۔ نیز ب کہ وہ انڈ تعالی اور اس کے تمام نبیول کے در سیان سفیر ہیں ، حق تعالی نے ان کا نام روح الامین اور روح القدس رکھا ہے اور اپنی و حق کی امائنڈ اری کے لئے اللہ تعالی نے ان کواپنے تمام مقرب ترین فرشتوں میں ہے استخاب کیا اور چناہے!"

اد هر ملامدا بن محادی آنسان کی در انبیاء کے شیطان کانام اپین ہے (بوگویا تمام انبیاء کاد حمٰن ہے) گر انبیاء کو اللہ تفالی کی طرف ہے اس شیطان ہے محفوظ کر دیا گیا ہے (کہ سد دخمن ان کو کسی طرح متاثر نہیں کر سکتا) کی ایش نامی وہ شیطان ہے (جس کے متعلق چھے دور کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ اس نے) بر حبیع مائی ران ہور ناد کر انر اکر دیا تفایہ ایک برا امابد وزابدراہ ہو تفاجس نے (سازی و نیاسے اللہ بوکر) یا نج سوسال نامی ران ہور ناد کر انر اکر دیا تفایہ ایک برا امابد وزابدراہ ہور تفاجس نے اس کے بعد ایک دوز ندر نامی کی عبوت کی داور ہمیش یا بی خدا میں مصروف رہا۔ لیکن پانچ سوسان کی عبوت کے بعد ایک دوز نبیت نے اس کے ولی میں سدوس ال دیا کہ جھ سے بیٹرہ کر عابدوزابد کون ہو سکت ہا در با بول۔ ای طرح اس شیل کی شک کیا جاسک ہے کو تکہ میں پانچ ہو سال ہے ای بہاڑ پر ہر دفت اللہ کویاد کر رہا بول۔ ای طرح اس نبیطان کے وسوسہ ہی ساتھ میں بیادت کے متعلق غرور و تکبر اور اپنی نجات کا لیقین پیدا ہو گیا جو حق تعالی فرما کی عبوت کے بعد ہمی جہ میں ان کا حساد کر ہے ہو اس کی عبوت کے بعد ہمی ہم نے اپ فضل ہے اس کی مغفر ہیں ہو سکتا ہو عبوت میں جہ میں کہ بھا کہ بیا لٹہ کیا یا نجے سوسال کی عبوت کے بعد ہمی آ ہے کہ قضل ہے اس کی مغفر ہیں ہو سکتا ہو عبوت میں عبود سے میں کر اسکتی بینی میں کر اسکتی بینی میں کر عبوت کی کہ یا لٹہ کیا یا نجی میں کر اسکتی بینی میں کر اسکتی بینی میں کر عبوت کے دائل دی کی بخشش نہیں کر اسکتی بینی میں کر عبوت کے دائل دی کیا کہ باللہ کیا یا تھ دی کیا۔

اس پر فرشقال کو حق تعالی کا تھم ہوگا کہ اس شخص کو ووز نے کے قریب سے گزار کرایک نظر و کھال کا پہنا نے پہاس عابد کواس طرف سے گزار اجائے گا۔ جہنم کے قریب سے بی گزر نے پر اس کا حلق سو کھ جائے گاور یا پہرے گا کہ ایک شخص کے پاس پانی کا ایک کھونٹ کی فریاد کر تا پھرے گا کہ ایک شخص کے پاس پانی کا ایک کھونٹ بلی کھونٹ بلی عبوت جھے سے دو تو ہیں یہ ایک کھونٹ بلی حمومال کی عبوت جھے سے دو تو ہیں یہ ایک کھونٹ بانی حتمیں دے ملک ہول ۔ یہ بدیاس سے امتا ہیتا ہوگا کہ فردا اس کہ اٹھے گا کہ میں اپنی پانچ سوسال کی عبادت تھمیں دبتا ہول تم یہ ایک گھونٹ بانی جھے دے دو۔ چنانچ بانچ سوسال کی عبادت کے بدلہ میں دہ اسے عبادت تھمیں دبتا ہول تم یہ ایک گھونٹ بانی جمعہ دے دو۔ چنانچ بانچ سوسال کی عبادت کے بدلہ میں دہ اپنی مخفرت ایک گھونٹ دے دے گا۔ اس کے بعد حق تعالی اس سے فرما کیں گئے کہ بنا والب تیا چیز ہے جس کے بھروے پر تو اپنی مخفرت بانی معبادت تو ایک گھونٹ بانی سے بخشا جا سکتا ہوں)۔ حق تعالی کالرشاد ہے۔

تخفظ الشّنظان إز قال الانسان التخفر الله التحقوظ الربّی بوی قبلت پ۸ ۲ سوره حشر تا ۲ آسلان ترجمه :- شیطان کی مثال ہے کہ (اول تو) انسان ہے کہ تا ہے کہ توکافر ہوجائے پھر جبوہ کافر ہوجاتا ہے تو اس وقت صاف کہ ویتا ہے کہ میراجموں ہے کوئی واسطہ نہیں۔ یمان تک علامہ ابن عماد کا کل م ہے۔ والتُداعلم۔ تمام نبیوں ہر وحی کیا انسانی آواز میں آئی تھی ... . حضرت ابن عباسٌ آنخضرت تو الله ہے۔ دوایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا "انبیاء میں چھوا ہے نی تھی گزرے ہیں جو فرشتے کی) صرف آواز سنتے تھے۔ کرتے میں اور دہ نبی جو فرشتے کی) صرف آواز سنتے تھے۔ (ی) کیکن ہو گئے والے کو نہیں دیاچہ سکتے تھے اور دہ نبی جھے۔ "

(اب بیمال یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بولنے والا فرشتے ہی رہا ہو جکہ جیسا کہ) بعض علماء کہتے ہیں ممکن ہے وہ صرف ایک آواز ہی ہوتی ہوجو اللہ تعالیٰ فضایل پیدا فرماہ بتاہو نیعنی وہ آوار کلام کی جنس ہے ہی نہ ہوتی ہو (کہ اس بیل حروف، الفاظ یا جملے ہی نہ ہوتے ہول بلکہ وہ صرف ایک سیاٹ آواز ہوتی ہو) گر اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نبی میں وہ سمجھ پیدا فرمادی ہو جس سے وہ اس آواز کے معنی ور مراد کو سمجھ لین ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آواز کو کی باق عدہ کو شیدہ کاام بی ہوتا ہو کہ جس کو سن کر اس خنس کی نبوت نابت ہوتی وہ (تو گویاا نی بات کی روشن میں ہوتا ہو کہ جس کو سن کر اس خنس کی نبوت نابت ہوتی وہ کر آھی بلکہ انلہ دو تی بھی ضرور کی نہیں ہے کہ نبوت سے لئے جبر کیاں اللہ تعالیٰ کے پائی ہے وہ آواز کے کر آھی بلکہ انلہ تعالیٰ سے اس طرح عرف آواز کے فرایعہ اپنی وہی تیفیر کے پائی ہوئیا ہوتا ہاں طرح اس خلاح اس میں نبوت نابت

آ تخصرت علیات کے بارے بیل کے بات بیال کس طرح آتے ہے۔ . . . آتخصرت آبیاتی کا اسپے بارے میں اوشاد ہے۔ "میرے سامنے جرائیل ای طرح آکر جھے ہے بات چیت کرتے ہیں جھے تمہارے پاس کوئی ملنے والا آکر بغیر کسی یردے کے بات چیت کرتا ہے اور نظر آتا ہے۔"

ایک روایت میں اس طرح ہے۔

اس موقعہ پر حضرت جبر کیل کو بالکل آخر میں پھیان سکے (شروع میں آپ بھی ناواقف رہے کہ یہ جبر کیل بیں) چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔

ہیں) چنانچہ صدیث میں آتا ہے۔ "اس دفعہ کے سوانجھی جبر کیل میر ہے ہاں ایس کسی صورت میں نہیں آئے کہ میں ان کو پھیان نہ سکا معال "

ای طرح این حبان کی میچے صدیت میں ہے کہ:-

" جب سے جر کیل میر سے پاس آتے ہیں اس موقعہ کے سوائجی ایسا نہیں ہواکہ ان کے چلے جانے تک میں ان کو پیچان نہ سکا ہوں۔"

ای کی بنیاد پر امام سبکی نے وحی کے آنے کی تین شکلیں ہتلائی ہیں اور ان کو انہوں نے اپنے تصیدہ کے اس شعر میں بیان کیاہے۔

وَلَا زَمَكَ النَّامُوسُ امَّا بِسُكُلِهِ وَامْ اللَّهِ وَمُكَّلِهِ وَامْلِ رَمْكُلِهِ وَامْلِ رَمْكُلِهِ وَامْلِ رَمْكُلِهِ وَامْلِ رَمْكُلِهِ وَامْلِ وَمُلِّمَةً وَامْلِ وَمُلِّمَةً وَامْلِ وَمُلِّمَةً وَامْلِ وَمُلِّمَةً وَامْلِ وَمُلِّمَةً وَامْلِ وَامْلِ وَمُلِّمَةً وَامْلِ وَمُلَّمِ وَامْلِهُ وَمُلِّمُ وَمُلِّمِ وَامْلِي وَمُلِّمُ وَمُلِّمُ وَمُلِّمُ وَمُلِّمُ وَمُلِّمُ وَمُلّمُ وَمُلْكُمُ وَمُلّمُ وَمُلْكُمُ وَمُلّمُ وَمُلْكُمُ وَمُلّمُ وَمُلْكُمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلْكُمُ وَمُلْكُمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُوالِمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلْكُمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُوالِمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُوالمُولِ وَمُلّمُ وَمُلْمُ وَمُلّمُ وَمُلّمُ وَمُلْمُ وَمُلْمُ وَمُلْمُ وَمُلْمُ وَمُلْمُ وَمُلْمُ وَمُلّمُ وَمُلْمُ وَمُلّمُ وَمُلْمُ وَمُوالمُولِ وَمُلْمُ وَمُلّمُ وَمُوالمُ وَمُلْمُ وَمُوالِمُ وَمُلْمُ وَمُوالمُولِ وَمُلْمُ وَمُلْمُ وَمُوالمُولِمُ وَمُلْمُ وَمُوالمُولِمُ وَمُلْمُ وَمُولِمُ وَمُلْمُ وَمُوالمُولِمُ وَمُلْمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُلْمُ وَمُولِمُ وَمُلْمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُلْمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَالمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَالمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَمُلْمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُ وَالمُولِمُ وَلِمُ وَالمُولِمُ وَالمُولِمُ وَالمُولِمُ وَالمُولِمُ وَلِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُ وَالمُولِمُ وَلِمُ وَالمُولِمُ وَلِمُ لِمُولِمُ لِمُولِمُ وَلِمُ لِمُولِمُ والمُولِمُ وَلِمُ لِمُولِمُ ولِمُولِمُ والمُولِمُ لِمُولِمُ والمُولِمُ والمُولِمُ والمُولِمُ والمُولِم

ترجمہ: "آپ کے پاس جر کیل یا توالی شکل میں آتے تھے ابلاً صورت کے آتے تھے اور یاد جد کلی کی شکل میں آتے تھے۔ یہ شعر گذشتہ روایت کی روشن میں قابل غور ہوجا تاہے۔

کیا جبر کیل کی صرف روح انسانی شکل میں آتی تھی .....ایک قول یہ ہے کہ جبر کیل آپ ہے یاں جب آدمی کی شکل میں آتے تھے تو ہمیشہ بشارت وخو شخبر کالورخوش آیندوعدہ لے کر آیا کرتے تھے۔

یمال برسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جرئیل آدمی کی شکل میں آئے منے چاہے وحید کی شکل میں ہوں یا کسی اور کی تو کیا وہ مرف روح ہوتی منی جو بہ شکلیں اختیار کرتی تھی۔ اور اگر ایسا تھا تو کیا جرئیل کا اصلی جسم بغیر روح کے ذیدہ رہتا تھا یا اس وقت تک کے لئے مردہ ہوجاتا تھا (جب تک جبر کیل کی روح اس میں واپس مہیں آجاتی تھی)۔

اس کاجواب بے دیاجاتا ہے کہ بید ممکن ہے کہ آنے والی صرف روح نہ ہو بلکہ روح کے ساتھ جسم بھی ان ہی کا جو کیو نکہ مکن ہے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ قدرت وی ہو کہ دہ اپنی شکل بدل کر جس شکل میں جا ہیں سامنے آجا کیں جیسا کہ جنات کو اللہ تعالی نے یہ قدرت دی ہوئی ہے لہذا الی صورت میں روح کے ساتھ جسم بھی ایک ہی دے گا ہے۔ گا ہے۔ گا ہے۔ گا ہے۔ کا حساس کی شکل بدل جائے گی)۔

چنانچہ حافظ ابن تجر فرماتے ہیں کہ فرشتے کے آومی کی شکل میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے کی ذات اور جنس ہی بدل کر انسان بن گئی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ یہ شکل بنا کر سامنے آیا تاکہ جس کے ساتھ اسے کلام کرنا ہے وہ اس کے ساتھ بانوس ہوسکے لورنہ انسان کا کمز ور دل فرشتے ہے ہمکلام ہونے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ حق تعالیٰ اپنی قدت ہے اس انسان کو فرشتے ہے ہمکلام ہونے کی طاقت عطا فرما دیں) اب ظاہر یم ہے کہ اس صورت میں جو اصل ہیں تاور جسم ہوتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا بلکہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا۔

شیعول کا ایک عقیدہ ....ای بنا پر سخت متم کے شیعہ حضر ات یہ کہتے ہیں کہ ای طرح یہ بات بھی عقل کے خلاف میں کا ایک عراق ہے۔ اولاد سے مراد کے خلاف میں سے کہ اللہ تعالی حضرت علی اور ان کاولاد کی صورت میں ظاہر ہو تارہ ہے۔ اولاد سے مراد

شیعوں کے بقید میارہ امام بیں جن کے نام یہ ہیں۔

حسن محسن عسر علی معادق، ان کے بیٹے ذین العابدین ، ان کے بیٹے محمد باقر ، ان کے بیٹے جعفر صادق ، ان کے بیٹے موسی کاظم ، ان کے بیٹے علی رضا ، ان کے بیٹے محمد جو او ، ان کے بیٹے علی نقی ، گیار ہویں حسن عسکری ، اور بار ہویں حسن عسکری ، اور بار ہویں حسن عسکری ، اور بار ہویں حسن عسکری ، بار ہویں حسن عسکری جن کو شیعہ صاحب زمال کہتے ہیں کہ بوزندہ ہیں اور زندہ ہیں گے یہال تک کہ دعفرت عیسی جب اُسمان سے اتریں گے توان سے ملیس گے۔

عبد الله این سیا ..... شیعول کے ای عقیدے کی (که تعوذ بالله ذات باری حضرت علی میں حلول کئے ہوئے ہے)۔

> ایک مثال بیرواقعہ ہے کہ ایک روز عبداللہ ابن سبائے حضرت علیٰ ہے کہا۔ "بس آپ ہی آپ ہیں ۔ تعیٰ نعوذ ہاللہ آپ ہی معبود ہیں۔"

حضرت علیؓ نے بیہ سن کر (انتائی غصے کے عالم میں) عبداللہ ابن سباکو جلاوطن کر کے مدائن کی طرف

تكال ديااوراس مے قرمايا۔

"تومير \_ ساته أيك شريس بهي مت دبتك"

یہ عبد اللہ این سبا ہیلے یہودی تفالور صنعاء کارہنے والا تفااس کی مال بھی یمودی تھی اور سیاہ فام بھی اس لئے عبد اللہ کو این سوداء لیتی سیاہ فام کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ یمی وہ پسلا آدمی ہے جس نے کھلے بندوں حضر ت ابو بکر صدیق لور حضر ت عمر فاروق کو گالیاں وینی شروع کیس اور یہ کہا کہ انہوں نے حضر ت علی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کیا ہے۔

ایک مرتبه حضرت علیٰ ہے کسی نے کما۔

"اگر آپ کے دل میں بھی حصر ت ابو بجروعمر" کے متعلق میں بدگرانی نہ ہوتی تو یہ شخص ہر گزاس دشم کی بات کھلے بندول کینے کی جرات نہ کر تا۔"

یہ من کر حصرت علیٰ نے قرمایا

"معاذاللہ ۔ جس ان دونوں برزر کول کے بارے جس ایسے خیال سے خدا کی پناہ ما نگرا ہوں۔جو شخص بھی ان دونوں مقدس ہستیوں کے بارے جس بہترین اور نیک خیاات کے سواکو کی اور خیال رکھتا ہواس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔" لعنت ہو۔"

اس کے بعد ابن سیا کی طرف ایک وعوت بھیجی گئی تو اس نے حضرت عثمان کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں اسپے اسلام کا اسلان کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے آخری دور میں اعلان کیا تھا۔ اسلام کا اعلان سے اس کا اصل مقصد اسلام کو مثانا اور مسلمان کو ذکیل کر بڑا تھا۔ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے یہ شخص حضرت یو شع ابن نون کے متعلق بھی اس عقیدے کا اظہار کیا کرتا تھا جو دہ حضرت علی کے بارے میں فلامر کرتا تھ (کہ نعوذ بالقدان کی ذات میں خدا اطول کے ہوئے تھا)۔

ابن سیاکے عجیب وغریب مقید ہے .... حضرت علیٰ کی شادت کے بعد یہ فخص ایح متعلق کماکر تاتھا جبکہ وہ زندہ جیں قبل نہیں ہوئے۔ اور ہیر کہ ان میں خداکا جز تھا۔وہ بادلول میں پنمال ہو کر آتے ، بادلول کی گرج دراصل ان کی آداز ہوتی ہے اور جبکی ہو نداان کا کوڑا ہوتا ہے اور بید کہ دہ پچھ عرصے کے بعد دوبارہ ذہین پر اتریں

کے اور دنیا کواس طرح انصاف اور بھلائی ہے بھرویں ہے جس طرح آج بہ ظلم نور ناانصافی سے بھری ہوئی ہے۔ بیر شخص کھلے بندوں کہتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ وہارہ دنیا میں تشریف لائیں ہے جیسا کہ حضرت عیسی میں سے بیرا کہ دھنرت عیسی میں سے بیرا کہ دھنرت عیسی میں ہے۔

دوبارہ آئیں گے۔ یہ کہا کرتا تھا۔

بہ کتنی بجیب بات ہے کہ عیسی کے بارے میں توریہ عقیدہ رکھاجائے کہ وہ دبارہ الوث کر دنیا میں آئیں کے لیکن محر علیجہ کی دنیا میں دوبارہ دالین کو جھٹلایا جائے جبکہ اللہ تعالی کاار شاد ہے۔

اِنَّ الَّذِي فُرضَ عَلْيْكَ الْقُواْن إِرُادِكَ الْيُ مَعَاء (پ مسور و نقص ١٨) آهيه مَّ ترجمه سنجس خدائے آپ پر قر آن کے ادکام پر عمل اور اس کی تبلق کو فرض کیا ہے وہ آپ کو آپ کے اصلی وطن لینی مُنظ میں پھر پہنچائے گا۔

للذا محر میلی عیسی کے مقالبے میں اس بات کے زیادہ مستین ہیں کہ د نیامیں لوث کرائیں۔" مجراس مخفس نے یہ اعلان کیا کہ خلافت کے سلسلے میں آنخفسرت پھٹے نے مفرت علیٰ سے متعلق وسبت أرماني تھي۔ يمي اس فتنے كاسب تھاجس ميں مصرت عنمان شهيد كئے منے جيساكہ آمے اس كابيان آسة كا شیعوں کا حلاجی فرق ....ای طرح سخت فتم کے شیعول میں ایک فرقہ ہے جو پانچ بزر کول مینی آ تخضرت النائع ، مصرت على معصرت فالحمد"، معزت حسن أور مضرت كي خدائي كا قائل ہے بمران بي ميں ہے ائی فرقہ ہے جو جعفر صادق اور ان کے آباء واجداو کو میمی خدامانتا ہے۔ لینی مصرت حسین،ان کے بینے زین اندیدین اور آن کے بینے محد باقر، شیول کا بیا فرقد حلول کے مسئلے میں حلاجید فرقد کے ماتھ ہے۔ بیا فرقہ حسین ابن منصور حلاج کے میرووک کا ہے۔ان او مول کا بیہ حال تھا کہ ان کوجو میمی کوئی حسین صورت نظر آتی تو یہ کہ دیسے کہ اس میں خداحلول کئے ہوئے ہے۔ ایسے لو گول میں جوحلول کے قائل ہیں ایک مخص تفاجس نے ٱخر میں خودا پی بی خدائی کاد عوی کر دیا تھا۔اس کا نام مقتع عطاء خراسانی تخاب میہ فتنہ ۳۳ اھ کا ہے۔اس مختص نے و عونی کیا تھا کہ اللہ عزوجل نے پہلے آدم میں حلول کیا تھا بھر نوع کی صورت میں حلول کیااور بیال بلک که اب مير ... ميں حنول كيا بنا ان كا فنند اننا كھيلاك ايك خلقت اس كے فريب ميں مجنس كئي كيونك سے مختص عجيس عجیب شہیدے در کھا تا تھا اور پہنے جادو اور باز گری جانیا تھا چٹانچہ بید ایک جاند د کھلایا کرتا تھا جو اس کے شہر سے دو مینے کی مادت پرجو بستیاں تھیں وہال سے مجی نظر آجاتا تھااوراس کے بعد پھر غائب ہوجاتا تھا۔ اس فرقه سے عبر تناک انجام .... آخر کھے عرصے بعد جسباس کی پول کھل گئی تولو کوں نے اس پرچڑھائی شروع روى اوراس والني الرف كافيعله كياچنانچه جوم ال قلعد بريخ كياجمال مديناه كن موسة تفا-جب ال كو معنوم من الداس كا وال تعلى وكاب اور نوك قلع يرجره أت من تو اس في قلعد من المي كمروالول كوياني میں زیر ، کر بازدیا جس سے وہ سب مرکئے اور پھر خود میمی اس نے ای طرح اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد اوگ قامہ میں واخل ہوئے توانہوں نے ان سب نو گول کو بھی قبل کر دیاجوان کے پیرووں میں زندہ متھے۔ حلول کا عقید و کفر ہے ..... جمال تک اتحاد اور خدا کے حلول کومائے کے عقیدے کا تعلق ہے یہ قطعا "کفر ہے علامہ عزا بن عبدالسلام فرماتے ہیں۔ "جس شخص نے میں عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالی کسی بھی مخفس یا کسی بھی چیز میں حلول کر لیٹا ہے وہ کا فر

"-4

آ مے انہوں نے یہ مجی لکھاہے کہ ایسے شخص کے کافر ہونے کے سنسلے میں تمام علاء کا انفاق ہے کوئی بھی اس فتوی کا مخالف نہیں ہے اور یہ کہ اس میں ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ مجسمہ کی تکفیر میں اختلاف

چانچہ قاضی عیاض نے مجی ٹی کتاب شفایس لکھا ہے۔

"جو مخص بھی میہ وعویٰ کرے کہ باری تعالی کسی مجمع مخص کے جسم میں طول کر لیتا ہے وہ تم

مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر کا فرہ ہے۔"

انا الحق جیسے کلمات کی حقیقت .....اب اس بارے میں ایک عارف ادر دلی اللہ کے پھر جملوں سے شہر پیدا موسکتا ہے۔ مثلا ''ایک عارف لیعنی حضرت بایزید بسطای نے کما تھا۔

"پاک ہول میں ۔ جھے سے بڑھ کر کی کامقام نمیں ہے۔"

ایسے ہی ان کادوسر اقول ہے کہ

" نے فک میں بی خدا ہوں میر ے سواکوئی معبود شیں ہے اس لئے میری عبادت کرو۔" یاان کا کیک قول ہے کہ۔ "میں ہی سب سے اعلی پر در دگار ہوں۔"

ای طرح ایک دوسر اقول ہے کہ ۔ ۔ ۔ یس بی خداہوں ۔ دوش ہول اور میں بی دو ہے۔

ان کے بارے میں کتے ہیں کہ ان اقوال میں اللہ تعالی کے طول کرنے کا کوئی دعوی منیں ہے۔ جہال تک استے میری تک استی خدا ہوں میرے سواکوئی معبود منیں ہے اس لئے میری عبادت کرو۔ تویہ جملہ ان کی ذبان سے انٹد تعالی کی بات کی حکامت ہے ۔ (ی) نیجن یہ بات انہوں نے حق کی ذبان سے اداکی (جس کواس مصرے سے محمنا چاہئے کہ ۔ ان بی کے مطلب کی کر دہا ہوں ذبان میری ہے بات آئی)۔

چنانچدید بات اس مدیث کے مطابق ہے جس میں فرایا گیا ہے۔

الله تعالیات بندے کی دیان ہے کہ اے۔ منبع الله لیکن خید فر العجی الله تعالیٰ نے اس کی بات من لی جس نے اس کی حمر بیان کی۔" (لیجنی نمازی جب بیہ کلمہ کہ تاہے تو گویادہ حق تعالیٰ کی طرف ہے کہ تاہے۔یا حق تعالیٰ اپنا جواب اس کی زبان ہے اوا کراتے ہیں ۔اس طرح وہ کلمہ مجمی ہے جواصل ہیں جق تعالیٰ کا ہے تحر اس نے اسے ایے بندے کی زبان ہے اوا

عار فین کامقام فزائیت ....اب جمال تک ان کے بقیہ دونوں جملول کا تعلق ہے کہ "میں بی خدا ہوں۔"

یہ جملے ان کی ذبان سے اس کے نظے کہ دوریاضت اور سلوک الی اللہ کے آخر کنارے تک بینے مجئے تھے یہاں تک کہ دو تو حید کے سمندر جس اس طرح غرق ہوگئے کہ ماسواڈ است باری کے ہر چیز ہے ہے خبر ہوگئے اور اس صالت کو جینے گئے کہ انہیں وجود جس سوائے ڈات باری تعالی کے جو داجب الوجود ہے اور سب موجودات کا خالق ہے اور بجہ نظر نہیں آتا تھا۔ می فائیت کا مقام ہے کہ انسان اپنے آپ کو مناکر ابناسب پکھ ذات باری کو سونپ دے اور انہیاراد وادر افترار سب بکھ فدا کے اور چھوڑد ہے۔ چیانچ ایک عارف جب اس مقام فار پہنے جاتا ہونی دیاد تا جا ہے کہ اس کے افعال کا فرانہ اور تعبیر و

بیان کاسر ماییه تم ہوجا تاہے۔

چنانچہ الیم بی کیفیت میں حضرت ابویزید بسطامی کی زبان سے یہ کلے جاری ہوئے جن سے طاہر میں حلول کے عقیدے کا گمان ہو تاہے۔

علامہ علی و فی تے لکھاہے کہ صوفیاء کے کلام میں جمال صرف لفظ انتحاد کا ذکر ہولتو ان کا منشاء ہے ہوتا ہے کہ ان کی مراد حق جل مجدہ کی مراد میں فتا ہوگئی ہے۔ جیسا کہ اگر دد آمیوں نے یالکل ایک دوسرے کی مراد اور منشاء کے مطابق کام کیا تو کہا جاتا ہے کہ ان وونوں میں انتحاد ہے۔ اور انلد نغانی کی مثال ہی سب سے اعلیٰ ہے یہاں تک علامہ علی وفی کا کلام ہے۔

انتحاد اور حلول کا فرق نسب یہ اتحاد اس وحدت مطلقہ بعن حقیقۃ ایک ہونے کے دعوے سے مختلف ہے کیونکہ وصدت مطلقہ کادعول کا فرق نسب ہے کہ اس وحدت مطلقہ کادعول کا فرق مقل کے دائر ہے ہے ہی باہر کی چیز ہے اس کے متعلق سعد اور سیدنے لکھا ہے کہ یہ تول باطل اور گر او کرنے والا ہے کیونکہ اس تول کا مطلب دو ضدول کا ایک ہوجانا ہے (جو ظاہر ہے عقل کے خلاف

ایس کے ساتھ ہی ہی مال ہو اور ہاتی ہے کہ اس اتحاد کا مطلب یہ نکانا ہے کہ بندے کو جو فنا کے حال ہیں ہے اور بروردگار کو (جو واجب الوجود اور باتی ہے) کیجاد کھنا جس کے متی یہ جول کے کہ بندہ ایک ہی وقت ہیں معدوم بھی ہو گاور موجود بھی ہوگا۔ اس بات کا ادراک صرف وی کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعانی و و متفاد اور مخالف چیز دل کے در میان اتحاد پیدا کر کے دکھادے اور جو اس کیجائیت کو ضیں دکھی سکتارہ اس کو ضیں بانے گا۔

فر شتوں کو شکل بدلنے کی طافت اور ابدال کی شمان ..... (اصل بحث اس پر تال رہی ہے کہ فرف کے دو مری صورت میں آنے کا یا توبیہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی دور آئی ہے تو اس پر تال ہو ہاتی ہو اس صورت کے دو مری صورت میں آئے کا یا توبیہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی دور آئی ہے تو اس فرشتے کا جو اصلی جم ہے میں یہ ادا کہ دور ہی ہو کہ دورا پی شکل بدل سکتا ہو) مگر میں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ فرشتے کی دورج کو یہ قوت د قدرت دی ہو کہ دورا پی شکل بدل سکتا ہو کہ کی میں بھی کام کر دی ہو کہ دورا پے اصلی جسم سے نکل کر میں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ ای دورج کو یہ قوت د قدرت دی ہو کہ دورا ہے اصلی جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں بھی داخل ہو جسم میں بھی داخل کہ دورا ہو کہ میں بھی کام کر دی ہو جسم کی اپنی دوسرے جسم میں اپنی ایدال کی شان ہوتی ہے کہ دورا پی جگہ ہو ہے میں بھی کام کر دی ہو جسم میں اپنی ایدال کی شان ہوتی ہے کہ دورا پی جگہ ہے کس چلے جس کی ایک دورا کی جو دائیک دو سرے جسم میں اپنی ایدال کی شان ہوتی ہے کہ دورا پی جگہ ہے کس چلے جس کی ایک دورا کی جو دائیک دورا سے جسم میں اپنی ایدال کی شان ہوتی ہے کہ دورا پی جگہ ہے کس چلے جس کی ایک دائی دورا کے جسم میں بھی کام کر دی ہو کہ دورا کی دورا کی دورا کی جسم میں بھی دورا پی جگہ ہے کس کی جادر کی ہو کہ دورا کی دورا کی دورا کی جسم میں بھی دورا پی جگہ ہے کس چلے جس کی دی اس کی باد جود آئیک دورا ہے دورا کی دورا پی جگہ میں اپنی دورا کی حدال کی دورا کی جسم میں بھی دورا ہے کس کی دورا کی جسم میں بھی دورا کی جان کی دورا کی حدال کی دورا کی دورا کی حدال کی دورا کی جسم میں بھی دورا کی جسم میں بھی دورا کی جسم میں بھی دورا کی حدال کی دورا کی جسم میں بھی دورا کی حدال کی دورا کی کی دورا ک

جکہ موجود بھی رہے ہیں۔ میہ دوسر اجسم ان کے اصلی جسم کے مشابہ ہو تا ہے اور انسلی جسم کے بدل کے طور پر مرد کہ ہے۔

اولیاء الله کی کرامات .....علامه این سکی نے طبقات میں تکھاہے کہ اولیاء الله کی کرامتوں کی مختلف تشمیں میں ان ان کی فیلف تشمیں میں ان کے جسم ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں دوج چیز ہے جس کو صوفیاء عالم مثال کہتے ہیں ای کی مثال قصیب بان وغیر ہ کا قصہ ہے۔

شخ عبد القاد کی ایک کر امت....ای طرح شخ عبدالقادر طحطوطی کاداقعہ ہے جے علامہ جلال سیوطی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ مجھ ہے لوگول نے ایک عجیب سوال کیا کہ ایک شخص طلاق کی قتم کھا تا ہے لیجن یہ کتا ہے کہ جو کتھ میں کہ رہا ہوں اگر دہ غلط ہو تو میری ہوی پر طلاق لوراس قتم کے ساتھ کتا ہے کہ فلال رات شخ عبدالقادر طحطوطی نے میرے ہمال بسرکی۔ ادھر ایک دوسر اضخص بھی طرق کی ہی قتم کھا کریہ کتا ہے کہ دہ رات شخ نے میرے ہمال گزاری مین (گویاد دنول آدمی ایک ہی رات اور ایک ہی وقت کے بارے میں کہ رہے ہیں کہ دہ ہے ایک کہ دہ وہ تین کہ دوسر اختم کی دوسر ایک ہی وقت کے بارے میں کہ رہے ہیں کہ دوسر شن کے ساتھ کہ درہے ہیں کہ اپنی ہویوں پر طلاق کی قتم تک کھارہ ہیں ہویوں پر طلاق کی

(علامہ سیوطی اس داقعہ ہے سخت پریشان ہوئے کہ )ان دونوں میں ہے کیا کسی کی بیوی پر طلاق واقعہ ہوئی یا نہیں۔ آخر انہوں نے خود شیخ عبد القادر کے پاس آدمی بھیجالور ان سے ہی اس بارے میں معلوم کیا۔ شیخ

تے فرملا۔

"اگر چار آدمی بھی میہ بات کمیں کہ ایک ہی رات میں نے ان کے ساتھ گزاری تووہ بچے کہتے ہیں۔" چنانچہ اس جواب کے بعد علامہ سیوطیؒ کہتے ہیں کہ میں نے فتوی دے دیا کہ ان دونوں میں ہے کسی کی مشم بھی چھوٹی نمیں اور کسی کی بیوی پر مجمی طلاق واقعہ نمیں ہوئی) کیونکہ خیالی اور شکلی طور پر ایک ہی صورت کا کئی گئی جگہ ہونا ممکن ہے جیسا کہ جنات کے ساتھ ہو تاہے۔

ایدال کی معنی اور عالم مثال ..... کها جاتا ہے کہ ابدال کو ابدال ای لئے کها جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ ہے چاہ جاتے ہیں حمر پھر بھی اس جگہ ایک دوسر ہے جہم میں موجودر ہے ہیں جو ان کے اصلی جہم ہے مشابہ ہوتا ہے اور اصلی جہم کے بدل کے طور پر کام کرتا ہے (ای لئے ان کو ابدال کها جاتا ہے) ہی کو عالم مثال کها جاتا ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ تو عالم مثال اصل میں عالم ارواح یعنی روح کے عالم اور عالم اجسام یعنی جسموں کے عالم جے و نیا کہنا چاہے ان دونوں کے در میان کا ایک عالم ہے۔ یہ عالم مثال جسمانی عالم کے مقابلے میں تو لطیف ہوتا ہے (یعنی روحوں کا عالم اس عالم مثال ہے بھی ذیادہ لطیف اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو گویاتر تنیب سے ہوتی ہے کہ سب سے ذیادہ لطیف اور پاکیزہ عالم روحوں کا عالم جو ہے دہ جسموں کا عالم ہوتا ہے اس عالم اجسام ہوتا ہے اس مثال کی تعریف عالم مثال ہوتا ہے اور سب سے کم در جے کا عالم جو ہودہ جسموں کا عالم ہوتا ہے (اور جو عالم مثال کی تعریف عالم مثال کی تعریف عالم ہوتا ہے اور سب سے کم در جے کا عالم جو ہودہ جسموں کا عالم ہوتا ہے (اور جو عالم مثال کی تعریف عالم ہوتا ہے)۔

(قال) جرئیل کے ایک دوسرے جہم میں ظاہر ہونے کے متعلق بے جواب اس جواب سے زیادہ بمتر ہے جو بعض علماء نے دیاہے کہ جبر کیل اپنے جسم لور اس دوسرے جسم کوایک دوسرے میں سمودیتے تھے۔

(ی) پیجواب طافظ این حجر نے دیاہے۔

عالم مثال کاوجو د اور اس کا ثبوت ..... جمال تک عالم مثال کے جود کی بات ہے توبہ اس روایت سے ثابت ہے جس مثال کے جود کی بات ہے توبہ اس روایت سے ثابت ہے جس میں ہے کہ آنخضرت علیجے نے جنت اور دوزخ کی مثال شکاوں کو ایک وسیع میدان میں دیکھا تھا۔ ای طرح جیسے حق تعالی کاار شادہے کہ:

لولاان رای برهان ربه پ۲۱ *موره او سف رخ*۲ آ<u>۳۳</u> ه

ترجمہ - اور ان کو بھی اس عورت کا بچھے خیال ہو چلا تھا اگر اسپے دب کی دلیل کو آنموں نے ند دیکھا ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت این عیاسؓ کہتے ہیں کہ لیفوٹ آگر چہ شام میں تھے مگر ہوسفٹ نے ان کو اس وقت مصرین ویکھا (اور اس طرح وہ مثالی شکل میں ان کو نظر آئے۔ اس سے عالم مثال کے وجو دی دلیل ملتی ہے)۔

## حضرت يوسف كاواقعير

تشریک ... اس آیت پاک میں جس واقعہ کا اشارہ ہے اس کو احقر مترجم تغییر! بن کثیر سے یمال نقل کر دہاہے تاکہ بات واضح ہو کر سائنے آجائے۔

اس سور و بوسف میں حق تعالی نے دھترت بوسف کا دافعہ بیان فرمایے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب

یوسف کے بھا کیوں نے ان کو جنگل میں لے جاکر ایک کنویں میں ڈال دیا تورات کوردتے ہوئے گھر دالیں آئے
اور اپنے دالد بزرگوار حضرت بیقوب سے کہ دیا کہ بوسف کو بھیٹریا کھا گیا بھر جوت میں انہوں نے یوسف کا
قیص دکھایا جس پر دہ ایک بحری کا بچہ ذی کر کے اس کا خون لگالائے تھے۔

نوس نے ہر آمد ہو کر فروختگی ..... ادھر سب بھائی تو یوسٹ کو کنویں بھی گرا کر نور اپنے خیال بیں ان کی جان نے کروائیں جلے گئے اور ادھر اللہ تعالی نے یوسٹ کی دخاہت اور مدد فرمائی کہ جب ان کو کنویں بیں انکا کر بھائیوں نے اور ہد فرمائی کہ جب ان کو وہیں در میان بیں بھائیوں نے اور ہو اور ہو ای تو بھائے اس کے یوسٹ کنویں کی تہد بیں جاگرتے ان کو وہیں در میان بیں آئیلہ ابھر ابوا پھر مل گیالور دہ اس پر جیر گئے۔ ای حالت بیں تمین دن گررگئے۔ تبسرے دن وہاں سے ایک قاظلہ گررا ۔ قالے دالوں نے بیاں کنواں دی کھر ایک آدی کو یائی لانے کے لئے کئیں پر جیجا۔ اس نے کئویں بیں ڈول گزرا ۔ قالے دالوں نے بیان کو بگر لیالور جب او پر سے اس آدی نے ڈول کھیٹیا تو یوسٹ پر آمد ہوئے۔ جس پر دہ آدی حجر ست اور خوش سے جی افران بی ہا تھ آگیا۔ جن چھولو گول نے آپ کو و یکھادہ آپ کا حسن دیال و کی کرچر ان رہ گئے اور انہوں نے آپ کو ایک نمایت قبتی ہو جی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے یوسٹ کے سانے کی اصل بات کو راز ہیں رکھتے ہوئے قافلے کے دوسر سے لوگوں سے یہ کہ دیا کہ کئویں کی ہائی ہی کہ دوسر سے لوگوں سے یہ کہ دوس کے باس بھی کو بہتر سمجما اور آپی اصل بات کو راز ہیں رکھتے ہوئے قافلے کو دوسر سے لوگوں سے یہ کھی خاموش ہی کو بہتر سمجما اور آپی اصلیت خاہر نہیں کی کہ کس ہے لوگ بھی خصال نہیں پہنچا کی گھر میں کو بہتر سمجما اور آپی اصلیت خاہر نہیں کی کہ کس ہے لوگ بھی خصال نہیں پہنچا کیں۔

ایک روایت بید ہے کہ خود پھائیوں نے ہی یوسٹ کو بہت کم داموں پراس قافلے کے ہاتھوں فروخت کرویا تھا۔ مختلف اقوال کے مطابق ہیں یا بائیس یا جالیس درہم جو یوسٹ کی قیت کے ملے دہ انہوں نے آپس میں بانٹ لئے۔ بھرانہوں نے اس پر بھی بس نہیں کی بلکہ مزید تنظم یہ کیا کہ بھر قافلے کے بیچھے تیجھے سے اور قافلے

"اس غلام کو بھاگ جائے کی عادت ہے اس لئے اس کو احتیاط ہے باندھ کر رکھو تاکہ کہیں نکل کر

مصر کے بازار میں ... .. قافے والول نے بوسٹ کورسیوں سے جکڑ دیا اور اس طرح آب کو لے کر مصر کے بازار میں مہنے اور آپ کو بیجنے کے لئے سامنے بھادیا۔ یوسف نے دہاں خریداروں سے فرمایا کہ جو سخص مجیرے تریدے گادہ خوش قسمت ہوگا۔ آخر معرکے بادشاہ نے آپ کو خرید لیا۔ میہ بادشاہ بھی دین الی پر عمل کر تا تھالور

عزير مصر ... .. يه تخس اصل مين مصر كاوزير تفاالله تغالى نے اس كے دل ميں يوسف كى بے بناہ محبت وال وى اس نے آپ کے حسن جمال تاب اور نور انی چرے کو دیکھتے ہی سمجھ لیاکہ یہ کوئی عظیم جستی ہے لبذااس کے ول میں آپ کی زبرہ ست قدر اور محبت پیدا ہو تی۔اس مخص کانام قطفیر تفاایک تول یہ ہے کہ اس کانام اطفیر تفااور یہ مصر کے نزانوں کا محافظ اور باظم تخااس کو عزیز معیر کماجاتا تخااس کی بیوی کانام راحیل تغاایک قول بدہے کہ زلیخانام تفا۔ بیدمصر کے بادشاہ ریان ابن ولید کی بٹی تھی جو قوم عمالیں سے تھا (عمالقہ کے متعلق تفصیل سیرت طبیداروو قبطاول میں گزر چی ہے)۔

غرض بدعزيز مصريوسف كے مرتب اور آپ كى بلندشان كو پہچان كميا تفااس لئے اس نے آپ كو خريد لميا اور کھر لاکرا ٹی بیوی کو ہدایت کی کہ اس بیچے کا انجینی طرح خیال رکھنااور اس کی خاطر داری میں کوئی کی نہ کرنا۔

حضرت عبدالله ابن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ

تنین وا نشمند ..... "د نیامین تین بی شخص ایسے گزرے بیں جوسب سے زیادہ سمجھدار، عقمند، آدمی کو پہیانے والے اور حقیقت کو تاڑنے والے تھے۔ سبے پہلے عزیز مصر کہ اس نے ایک نظر میں یوسف کے مرتبے اور شال کو پیچان لیااور قور آ آپ کو خرید کر اچی بیوی سے خاص طور پر کما کہ اس لڑکے کی خاطر واری میں کوئی کسر نہ اتھا ر کھنا۔ دوسرے وہ لڑک (جو ایک کنویں کے پاس پائی بھرنے آئی تھی اور جب وہال) موی آئے تواس نے ایک ای نظر میں آپ کے مرتبے کو پہچان لیااور جاکر باپ سے کماکہ اگر آپ کوکٹی آدی کی ضرورت ہے توان سے معالمه يجيئ كديد مخص صورت سے بن شريف اور امانت وار معلوم ہو تاہے ۔ اور تيسرے أوى حضرت ابو برا میں کہ انہوں نے (حضرت عمر فاروق کے مرتبے اور ان کی صفاحیتوں کو پہچان لیا تفااور اپنی و فات کے ) خلافت کی باگ فاروق اعظم کے باتھول س دی۔"

بجرحن تعالى في اسيخ احسانات اور نواز شول كاذكر فرماياكه بم في يوسف يربيه احسان كياكه اس كواس کے بھائیوں کے چنگل سے نجات ولائی اور مصر کی سر ذمین میں ال کے قدم جمادیے تاکہ ہم ال کوخواب کی تعبیر کاعلم دیں جوان کے لئے اللہ کے یہال مقدر تفا۔ چنانچہ پھر حق تعالی فرماتے ہیں کہ یوسف جوانی کی عمر کو منے تو ہم نے ان کو علم و حکمت کے خزائے عطافرمائے اور نبوت سے سر فراز فرمایا۔

نبوت کے وقت یوسٹ کی عمر کے بارے میں مختلف قول ہیں جو اٹھارہ منال سے نے کر جالیس سال کی عمر تک کے بیں۔ان سب کوذ کر کرنے کے بعد علامہ ابن کٹیر کہتے ہیں کہ مراد ان کا جوانی کو پہنچنا بھی ہو سکتا

-4

یوسف اور زلیخا ... . عزیز معرف یوسف کوخرید کراچی یوی کے سپرد کردیا تھااور اس کو تاکید کردی تھی کہ ان کے آرام دراحت کاپوراخیال دیکے اور ان کے اعزاز داخترام میں کوئی کی تہ کرے۔ مگراس عورت نے یوسف کا جمال جمال آرااور فرشتوں کاساحسن دیکھا تواس کی نیت میں فتور آگیااوروہ آپ برعاشن و فریفتہ ہوگئی۔

چنانچہ اس عورت نے بناؤ سنگار کیالور پھر گھر کے سب دردازے بند کر کے بوسٹ کو وصل کی دعوت دی گریوسٹ نے تختی ہے انکار کر دیالور فرمایا۔

"معاذ الله نه تیماشوہر میراسروار یعنی محسن ہے اس کا بھے پر احسان ہے اور وہ میر ہے ساتھ ہونے سلوک اور مهر پانی ہے چیش آیا ہے (میں اس کی امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں)ایسے احسان فراموش کو مہمی فلاح نہیں ملتی۔"

> (تغییرابن کثیرمطبوعه الهنارمعر) مجر آمے حق تعالی فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ هَمَّتُوبِهِ وَهُمْ بِهَا الْوَلَا أَنْ زَابُرُهَانَ زَبِهِ ، كَذَالِكَ لِنُصْبِرِفَ عَنَهُ السُّوَءَ وَ الْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِهَا الْمُخْلَصِينَ (اللَّ مِينَكِبِ ٢ اسوره يوسف ٢٤) \_

ترجمہ: - اوراس عورت کے ول میں توان کا خیال (عزم کے درجہ میں) جم بی رہا تھااور ان کو بھی (لینن یوسٹ کو بھی) اس عورت کے کھے خیال ہو جانا تھا۔ اگر اپنے رب کی دلیل کوانسول نے ندد یکھا ہو تا (توزیادہ خیال ہو جانا مجب ند تھا ہم نے) ای طرح (ان کو علم دیا) تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ کنا ہوں کو دور رسیس وہ ہمارے مجب ند تھا ہم نے) ای طرح (ان کو علم دیا) تاکہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ کنا ہوں کو دور رسیس وہ ہمارے برگڑ یدہ بندوں میں سے خصے۔

<u>حفاظت خداو تدی .....اس آیت کی تفییر میں حضرت نمانویؒ نے جو فرمایا اس کورا قم الحروف تشر تخ کے</u> ساتھ نفل کرتا ہے جو قوسین میں ہے۔

ہم نے ای طرح ان کو علم دیا تا کہ ہم ان سے صغیر ہ اور کبیر ہ گناہ کو دور رکھیں۔ بیٹنی اراد ہ ہے مہمی بچایا اور فعل سے بھی بچلیا کیو نند وہ ہمارے برگزیدہ بندول میں سے بنچے۔ "(حوالہ تفسیر بیان القر آن پ ۱۲ سور دیوسف م ہیت ساں

ایعقوب اور عالم مثال ... اب جہاں تک اس ولیل کا تعلق ہے جس کو و کیلے کر یوسف اس فعل ہے محفوظ رہے وہ کا اس فعل ہے محفوظ رہے وہ کا اس فعل ہے محفوظ رہے وہ کا اس مثال میں یہاں بیان مرفی مقصود ہے جس کی طرف ماامہ تنبی نے حافظ ابن جر کے حوالے سے مذکورہ سیت کے در بیداشارہ کیا ہے۔

اس کی متعلق تفییر ابن کثیر میں ہے کہ

یوسٹ نے وہاں اپنے والد حضرت کیتھوٹ کو یعی جو اپنے مند میں انتھی ڈالے کھڑے ہیں اور انہوں نے سفٹ (کواس اراد و سے روئے کے لئے ان) کے سینے پہاتھ مارا۔ "س کے مداوہ پجھ اور اقوال بھی ہیں۔
یعقوب کا اس طرح نظر آنا جبکہ وہ شام میں ہتے اور یوسف مصر میں ہتے مثالی شغل کی دیمل ہے جس سے مالم مثال کا وجود تابت ہو تاہے کہ اس وقت میں بیقوب شام سے مصر آکئے تعرشام میں بھی موجو در ہے۔

ے سالم مثال کا وجود تا بت بھ تا ہے کہ اس وقت میں پیقوب شام ہے مصر آکے قرشام میں بھی موجودرہے۔
حسن کا فر لور عشق کا تعاقب . . . غرض اس ولیس کو دیجھے بی حضرت یوسف آپ آپ کواس برائی ہے

ہوائے کے لئے دبال ہے بھائے تو وہ عورت بھی آپ کے چیھے بیچے آپ کو بکڑنے کے لئے بھاگا۔ آخر یوسف اس جھنگے ہے گرتے

کرتے کا پچھاا دامن اس عورت کے باتھ میں آگیا جے بکڑ کر اس نے جھنکا دیا۔ یوسف اس جھنگے ہے گرتے

کرتے ہے لور بھر بھائے کے لئے زور لگایا جس ہان کا کرتا چیھے سے پھٹ گیاای طرح بھائے بھائے دونوں

دروازے تک بین سی گئے کہ ای وقت اس عورت کا شوہر بینی عزیز مصر دبال کھڑ۔ ابھوا تھا۔ شوہر کو دیکھتے ہی اس عورت نے سادر الزام یوسف پر رکھ دیاور کھا۔

یو سف معصوم بر بہتان . "جو شخص آپ کی بیوی پر بری نگاہ و شے اور اس ہے بد کاری کاار اوہ کرے اس یو آپ کیا سز اویں گے۔اس کی سز اقید ہامشنت یا سخت مار سے کم نہیں ہونی جائے۔

اس موقعہ پریوسفٹ نے اپنی پاک دامنی اور براٹ نظاہر کرنی ضرور کی سمجھی ادر انہوں نے کہا '' نہیں بلکہ خود کیم جھ ہے اپنا مطلب یور اکر نے کے لئے مجھ کو پھسلار ہی تھیں۔ یہاں تک کہ اس ھیتھ تان میں میر اکو تا بھی بھاڑ ڈالا۔''

کناہ اور معصومیت کا امتحان .... پھرای عورت کے قبلے کے ایک آدمی نے اس معالمے میں گواہی وی اور معان کا کر = دیکھو کہاں ہے پھٹا ہے۔ اگر آ گے ہے پھٹا ہے تو عورت تی ہے کیو نکہ اس کا مطلب ہے اس شخص نے اسے اپنی طرف کھینچا ہوگا اور عورت نے اسے ہٹانا چاہا ہوگا اور اس کشکش میں مر دکا کر تاسا سنے سے پھٹ گیا۔ یکن اگر مر دکا کر تا چھے سے پھٹا ہوا ملک ہے تو مر د بچاہے اور عورت یقینا "جھوٹی نے کیو نکہ اس کا مطلب ہے کہ فورت ان مورت نے ۔ اپنا مطلب نکا لئے کے لئے اس د جھائے کی کوشش کی ہوگی یہ اس سے نے کر بھائے تو عورت ان کورت ان کے جیچے دوڑی ہوگی مگر بھائے ہوئے مر د کے کرتے کا بچچلا دامن اس کے ہاتھ میں آگیا جے اس نے اپنی مرف کھینچا اور مرد نے آگے ہوئے اس نے اپنی موگ ۔ " کے جیچے دوڑی موگی ہوگی ہوگا۔ " کی مین کرتے کا دہ بچپلادا من بھٹ گیا ہوگا۔ " کے جیس کہ یہ شخص جس نے گواہی دی پوری عمر کا آدمی تھا اور اس کے منہ پر داڑ ھی تھی یہ عزیز معمر کا اص مصاحب تھا اور ذینے کا چیازا دیمائی تھا۔ اس کے ہار ہے میں ایک قول سے بھی ہے کہ یہ گواہ ایک دودھ پیتا بچہ اص مصاحب تھا اور ذینے کا چیازا دیمائی تھا۔ اس کے ہار ہے میں ایک قول سے بھی ہے کہ یہ گواہ ایک دودھ پیتا بچہ اص مصاحب تھا اور ذینے کا چیازا دیمائی تھا۔ اس کے ہار ہے میں ایک قول سے بھی ہے کہ یہ گواہ ایک دودھ پیتا بچہ اس مصاحب تھا اور ذینے کا چیازا دیمائی تھا۔ اس کے ہار ہے میں ایک قول سے بھی ہے کہ یہ گواہ ایک دودھ پیتا بچہ

تھا جس نے یوسٹ کی بے گنائی کی گوائی دی تھی۔ (اس کے متعلق کھے بیان سیر ت طبیہ اردو میس بہلے ا گزر بھی چکا ہے جمال ان بچول کاذکر ہے جنہول نے پالے میں کلام کیا ہے)۔

معصو میت کا شوت ..... غرض اس فیصلے کے مطابق عزیز مصر نے یوسف کا کر تادیکھا تواس کا پچھلادامن پھٹا ہواپایا جس سے اسے یقین ہو گیا کہ یوسف ہے گناہ ہیں اور اس کی ہوی جھوٹی ہے جو یوسف پر تہمت لگار ہی ہے چنانچہ اس نے اپنی ہوی کو ملامت کرنے ہوئے کہا۔

یہ تم عور نوں کی جالا کی ہے۔ بے شک تمهاری جالا کیاں مجمی غضب ہی کی ہوتی ہیں۔ اے یوسف اس بات کو جائے دو۔"

مجراس نے اپن بیوی ہے کمار

"اے عورت تواہیے قصور کی مانی مآتک بے شک سر تایا توہی قصور دارہے۔"

(تشريح فتم از تغير ابن كثير مطبوعه المنادمصر بب أاسور ويوسف ع ٣٠٠)

عالم مثال کا آیک اور واقعہ .....ای طرح عالم مثال اور مثالی شکل کا ایک واقعہ وہ ہے جو او گول میں مشہور ہے کہ بعض او گول نے کو کے کے علاوہ وہ مری جگہ دیکھا اور ایک دلی اللہ کو اس کا طواف کرتے ہوئے پایا جن برر کول کے ساتھ یہ واقعہ چین آیان میں سے حضرت ابویزید بسطامی، شنخ عبدالقادر جملی اور شیخ ابراہیم متبولی میں کے ساتھ یہ واقعہ چین آیان میں سے حضرت ابویزید بسطامی، شنخ عبدالقادر جملی اور شیخ ابراہیم متبولی

جبر سیل و جید کلبی کی شکل میں آتے تھے .... (پچپلے صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ جر کیل آ آخضرت ہیں کے حضرت و دید کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے) غالبا"ان کی شکل میں جر کیل نے آخضرت ہیں ہیں اسلامان ہو چکے تھے۔ حضرت و دید کا جو گا جبکہ و دید کلبی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت و دید غروہ بدر کے بعد وہ شمداء بدر کے بعد مسلمان ہوئے جی کیو نکہ وہ غروہ بدر میں شر یک نہیں ہوئے بلکہ غروہ بدر کے بعد وہ شمداء بدر کے مرارات پر سے تھے۔ یہ بات اس لئے کئی گئی کہ و دید کے مسلمان ہونے ہیلے جر کیل کاان کی شکل میں آنا سمجھ میں نہیں آنا (کہ جر کیل میں گائی کی شکل میں آخضرت میں کیاس آئین)

حفرت وحد کلبی آئے متعلق شخ اکبر فرماتے جیں کہ یہ اپنے ذمانے کے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت آدمی شے چنانچہ آنخضرت ملک کے پاس جر سکل کے ان کی شکل جین آنے کا مقصوداللہ تعالی کی طرف سے یہ اظہار تھا کہ اے مجمد ہلے میں سے یہ اظہار تھا کہ اے مجمد ہلے میں سے یہ اظہار تھا کہ اے مجمد ہلے میں از یک تمہار ایس مقام ہے (کیونکہ آنخضرت ہلے حق تعالی کے محبوب تھے اہذا جر سکل کا ایک حسین شکل میں آنا آنخضرت ہلے کی محبوب تھے اہذا جر سکل کا ایک حسین شکل میں ان آنک خضرت ہلے کی محبوب تھے اہذا جر سکن کا ایک حسین شکل میں جر سکل کی آنا آنخضرت ہلے کے خوش خبری کا پیغام ہوتا تھا۔
اگر التعاق ہے) اہذا ای لئے اس شکل میں جر سکل کا آنا آنخضرت ہلے کے فوش خبری کا پیغام ہوتا تھا۔
عام طور پر جب جر سکل بدکاروں کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے ڈراوے اور وعیدیں لے کر آتے تھے تو یہ حسین شکل اس کیفیت میں آپ کے لئے تسکین اور تسلی کا باعث ہوتی تھی جو اس ڈراوے اور وعید کے تیجہ میں بیدا ہوتی تھی۔ یہاں تک شخ آگر کا کلام ہے۔

 آ تخضرت علی کے بیاس قر آن پہنیائے کے دو طریقے .....ادھر علامہ ذرکتی نے اپنی کہاب برہان میں یہ لکھا ہے کہ آ تخضرت علی کے سینے میں قر آن پاک کے اتارے جانے کے دو طریعے ہے۔ ایک توبہ تھا کہ آتخضرت علی کو بشری یعنی انسانی شکل و صورت سے نکال کر ملکوتی لیعنی فر شنوں کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا جاتا تھا اور پھر آپ جر میں سے قر آن پاک کی آیتیں حاصل فرما لیتے تھے۔ (ی) کیونکہ انبیاء " کے نیز کس مورت میں آجانا میں بغیر کسی مجاہدے اور ریاضت کے فطری طور پر انسانی شکل و صورت سے فر شنوں کی شکل و صورت میں آجانا

ممكن ہے اور ایسا بلک جیمیکتے میں ہو جاتا تھا۔

دوسر اطریقتہ بیہ تھاکہ فرشتہ ملکوتی یعنی فرشتوں کی شکل دصورت سے نکل کر انسانی روپ میں آجا تا تھا

اور تب آنخضرت منظیے اسے وجی حاصل فربالیتے تھی۔ یمال تک علامہ ذرکشی کا کلام ہے۔
جبر سیل و کی لیمی کیسے حاصل کرتے ہتے ۔۔۔۔۔ گر زیادہ ترجیح ای بات کو ہے کہ حق تعالی کی طرف سے لفظ اور معنی ناذل ہوتے تھے جن کو جبر سیل روحانی طور پر من کریاد کر لیتے تھے لور یہ کہ اللہ تعالی نے الفاظ (ی) بعنی ایس آدازیں جو ان الفاظ کو خابت کرتی تھیں فضا میں پیدا فرمائے اور انہیں جبر سیل کو سنواویا اور جبر سیل میں ایسا فسر دری علم پیدا فرمائیا ہوتے ہیں جو قدیم میں لینی فسر دری علم پیدا فرمائیا ہوت کے میں جو قدیم میں لینی فرم جبر سے دہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ الفاظ یا آدازیں ان معنی کو ظاہر کرتے میں جو قدیم میں لیمی لوح محفوظ پر نقش ہیں اور حق تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور پھر جبر سیل ان الفاظ اور معنی کو اسی طرح و حق کی صورت میں آن محفوظ پر نقش ہیں اور حق تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور پھر جبر سیل ان الفاظ اور معنی کو اسی طرح و حق

یا پھرالیا ہوگاکہ جبر کیل نے قر آن پاک کولوج محفوظ سے یاد کر لیانور پھران کولے کر آتخضرے علیہ

کے پائ نازل ہوئے۔ آنخصرت علیقے کا ایک ارشاد مسید بات بتلائی جائی ہے کہ وقی کے طریقوں میں ایک اس کو آنخصرت علیقے کے سینے میں ڈال دینا یا چونک دینا بھی تھا بعنی جرئیل اس وتی کو آنخصرت علیقے کے سینے میں بھونک دیتے تھے۔ آنخصرت علیقے کا سیارے میں ارشادے کہ۔

''روالقد ک لیمنی پاکیزگی سے پیداشدہ جستی لیمنی جبر کیل نے میر سے قلب میں یہ بات پھو کی کہ کوئی گہ کوئی ۔ جسی جاندارا س وقت تک نمیس مرسکتا جب تک کہ وہ اپنی عمر اور ابنار ڈق پورانہ کر لے۔ پس خدا سے ڈرولور اجھے طریقوں طریقوں سے ابنا مقصد مانگواور حاصل کرو۔ (ی) بیمنی اپنی طلب میں اچھالور خویصورت طریقہ اختیار کرو رزق کی جاہ تہیں ایسے راستے پر نہ ڈال دے کہ تم حق تعالی کی نافرمانی کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جولعاب ہن جنی تھوک کے بغیر ہو۔

و <u>ماما نگٹے کے طمریق</u> ہے۔ امداہن عرفاء اللہ نہ کہ رزق کی طلب میں خوبصورت اور پائیزہ طمریقے انتہار کرنے کی کہ رزق کی طلب میں اس طرق مشغول اور گم نہ امریک کے استہ تعالیٰ سے ایک ہے ہے کہ رزق کی طلب میں اس طرق مشغول اور گم نہ اب که بات که اللہ تعالیٰ سے مائے لیمن اور استہ تعالیٰ سے مائے لیمن اور اندہ تعالیٰ سے مائے لیمن اور اندہ تعالیٰ سے مائے لیمن اور اندہ تعالیٰ سے مائے اور اندل وقت تک مال اور اندہ تعالیٰ کو انتہا ہو مقدار متعین کرنی بیا ہے اور اندہ وقت متعین کرتا ہے ہوئے اللہ تعالیٰ کو عود بائلہ تھم وے رہا ہے اور استہاد کو اندہ کو تو این اللہ تعملیٰ کو عود بائلہ تھم وے رہا ہے اور اس کے دل پر عفلت کے میروے بڑے ہوئے ہیں۔

حق تعالیٰ ہے مانگنے نے بہتر بن طریقے ای طری خوبصورت طریتے پر مانگنے ہے ایک مرادیہ ہے کہ پنی مراد مانٹ جوامر کی جا۔ توامند تعالٰ کا شکر ادا کرے اور اکر نہ لیے تواس بات کا قرار کرے کہ حق تعالی ہائک و مِنتارہے وراس کی مرمنی کو جی ہوراانتیارہ صل ہے۔

ای طریخ بنو بسورت طریتے پر مانٹے ہے ایک مراویہ ہے کہ امتد تعالی سے وہ مانٹے جس میں اس ق ر ضااور خوشنودی ہے وہ چیز ندمائے جس میں خود اس تحلس کی و نیادی لذتیں ہیں۔

ای طرح ایک مرادیہ ہے کہ جب حق تعالی ہے ہائے تودی می قبولیت کے لئے جبری ادر ہے صبر ۔۔ بن کا اظہارت کر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے۔

" اپنی نشر دریات عزت انس کے ساتھ مالگواس کے کہ دیا میں جو ہاتھ ہو تا ہے دہ انقد مرانی کے قت

و آبی کی آواز میں آئے گئی کے نفیت ایک بیے تھی کہ کیمٹی اس طرح آتی تھی جیسے تھٹی کی جیزکار ہوتی ہے۔ و تی ایسے ا میں یہ کیفیت آنخینر ت تقافتہ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی کا معدا یک قول ہے کہ اس کیفیت میں جب بھی و نی آتی تھی و سیدول ورازراول کی وزی جہ تی تھی۔

ا قبل من خوات میں استان میں استان میں میں استان میں استان کے ایک روایت بیان کی ہے جو حضرت حریث این استان میں ا اشام کے متعاقل ہے یہ حریث این اشام ،او جس مینی عمر وابن اشام کے سکے بھائی ہے۔ یہ قریش میں است معزز اور میز مصلے کر ان ہے احراز اور رہت میں میں لیس وی جایا کر تی تنھیں۔ یہاں تک کہ ایک شام رہے کہا ہے۔ انہ میں میں ایک شام ایک شام نے میں ایک میں ایک کے ایک شام میں کہا ہے۔

اَحَيِبْتُ أَنَّ آبَاكُ جِيلِ تَسْمَىٰ فِي الْمُجَّدِ كَانَ الْحَرَّثُ النَّ مَتَّامِ

ترجمہ سیر ابا سال سے اور تاریخی طعنہ وے سکتاہے تو صرف این بشام کے نام پر ہی وے سکتا ہے۔ اَوْلَیٰ سُ فَرَیْشِ رِاللّٰہ کَارِمِ وَالنّٰدِی فِیْ الْجَاهِلِیَّۃِ مُکَانَ وَالْاِیْسُلَامِ

تر جمد - وواپی نین اور سخاوت میں جا بلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں قر کیش کے بہترین آوی ہیں۔ یہ حرث ان اشام فلیمک کے وان مسلمان ہوئے تنے۔ ان کا دافتعہ آکے آئے گا کہ فلیمک کے وان (مسلمان ہو نے سے پہلے) انہوں سنے حصر ت علی کی بہن حصر ت ام ہانی سے اپنے لئے پناہ ما تی (چٹ نیچہ انہوں) ے ان کو اپنی پناہ اور ذمہ داری میں لے لیا) تمر حصر ت علیٰ نے ان کو قس کرنے کاارادہ کمیا۔حضر ت ام ہانی نے الخضرت على الابات كاذكركياتو آب فرمايا

"ام بانی! جس کوتم نے بناہ وے دی اس کو ہم نے بھی بناہ وے دی۔"

(اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے اور)ایک بہترین ملسمان ٹابت ہوئے۔ بعد میں یہ غزوہ حقین میں شر يك او ي بيان صى بيول ميں سے بيں جن كى المخضرت الله كى طرف سے تاليف قلب كى كئى۔" وتی آئے کی کیفیات ہم حال منر ت ما اُنٹہ بیان کرتی ہیں ان حرث ابن ہشام نے رسول اللہ سے یو جھا "آب كياروى كس طرح آتى ہے ۔ (ى) يتى حصرت جركيل جودى كے لائے دالے تھے كيے

" بہی اس کیفیت کے ساتھ وٹی آتی ہے جیسے کھنٹی کی جھنکار ہوتی ہے ہے بھے پر سب سے زیادہ سخت موتی ہے۔ پھر جب سے کیفیت رک جاتی ہے توجو کہتے ہیں میں اس کویاد کر لیتا ہوں۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح میں کہ ۔ بھی توو حی میرے یاس الیمی آواذ کے ساتھ آتی ہے جسے تھٹی کی جھ کار ہوتی ہے اور کھی فرشتہ کین وہی ایا نے والے مصرت جبر کیل میرے سامنے آدمی کی شکل میں آجاتے ہیں (ی) لیعنی انسانی روپ شل سائے آتے ہیں ۔ایکردایت میں یہ لفظ ہیں کہ بالک نوجوان کی صورت میں آتے ہیں اور جھ سے

كالام كرت بي اور جو يُحد كهته بين مين اس كوماد كر ليما مول \_

ایک روایت ہے کہ وتی کی جودوسری صورت تھی گئی جبر کیل آدِی کی شکل میں آتے ہے تو (ایہا بھی ہوجاتا تھا کہ )جو آپ یاد کرتے ہے دوز ہن سے نکل جاتا تھا (یہ صرف وہی وی ہوتی تھی جو منسوخ ہونے والی ہوئی تھی لبذاحق تعالیٰ کی طرف ہے آپ ہراس کے سلسے میں فراموش طاری کردی جاتی تھی تو گویاذ ہن ہے اکا ہے جانے کا مطلب سی ہوتا تھا کہ اس وحی کو منسوخ ہوتا ہے کیونکہ جو وحی ہمیشہ باقی رہنے والی تھیں ان کو خو و الله تعالی آپ کے ذہمن اور قلب میں جہادیتا تھا اور اس کے متعلق خود حق تعالی کی طرف سے آتخضرت علیہ کو وعدودیا گیاہے کہ ان کی حفظت اور آپ کے ذہن میں باتی رکھنا بھارے ذمہ ہے چنانچہ جب وحی آتی تھی توجو کچھ کلمات آپ سنتے آپ ان کو جیدی جددی و ہر ایا کرتے ہتے تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں۔اس پر حق تعالیٰ نے آب کووٹی کے ذریعہ ہتاایا۔

لأتْحَرَك به لِسَانِك لِنَعْجَلَهِ إِنْ عَلِيها حَمْعُهُ وَ قَرْانَهُ بِ٩ ٢ موره قيام را المسته ترجمه "-اورائ بينمبر آب قبل اختيام وحي قر آن يراني زبان ند ملايا يجيئ تاكه آب اس كوجلدي سيك الس، بهارے زمہے آپ کے قلب براس کا جما و بنالور بر حوادینا۔

و حي كي دو تسميس - يامشا جيه و حي كي دو تسميس تحيس ايك و حي مثلو ليعني ده و حي جو آپ كوپڑھ كر سناتي جاتى . مستحتی اور جس کے کلمت حق تعان کی طرف سے آپ کے کانول میں ڈالے جائے۔ اور دوسر ے وی غیر ملو یعنی وہ وی جس کے تکمات انتد تعالٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ بات آپ کے قلب میں القاء کے ذريه ذالي جاتي تهين اور بحر آنخضرت علي اس القاء كواية الفاظ من بيان فرمادية تنهية قر آن ياك تمام كاتمام وحی متلو کے ذریعہ آیا ہے جس کے کلمات اور الفاظ تک کی حفاظت کا اللہ تعالی نے ذمہ لیا ہے جبکہ وحی غیر مملو

نے تحت دوسر ایسے همنی ادکام ہیں جو آنخضرت بھا نے نے الفاظ میں بیان قرمائے۔ بھر خودوتی ملتو کے تحت دوسر ایسے قلم جے جو عار منی اور ایک فاس دفت تک کے لئے تھے اور دود قت گزر جانے کے بعد وہ حکم بھی نئم ہوئے۔ چنانچہ قرآن پاک کی بعض آیتیں الی تھیں جو بعد میں قرآن پاک میں شامل نمیں رہیں۔ ای طرح بعض آیتیں ایسی جو قرآن پاک میں موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو دکا ہے۔ توجودی اس صورت میں آئی تھی کہ جرکتا ہے کے اس کی آدمی کی شکل میں آگر آپ کی کام کیار تے تھے اس میں کی موجود ہیں گئان ان کا حکم منسوخ ہو دکتا ہے کو جودی اس میں کی حصورت میں آگر آپ کی آئیس نمیں ہوتی تھیں) لیکن جب بعض با تیں آپ کے ذہن ہے نگل جلیا کرتی تھیں کی مکہ دوہ قرآن پاک کی آئیس نمیں ہوتی تھیں) لیکن جب وحی سلطہ جرس بعنی تھئی کی جمندار کی صورت میں آئی تھی تووہ آپ پر سخت بھی ہوتی تھی اور اس کے ذریعہ جو نمیان نمیں بھولتے تھے بلکہ دو آپ کے ذہن د قلب میں جم جاتے تھے۔

اں حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

ور جی جھ پردوطری سے آئی ہے ایک توبید کہ جرئیل میر ہے ہاں آئے ہیں اور جس طرح ایک آدمی دوسر سے آدمی سے ملتی ہے۔ اور دوسری دوسری ایک ہوں سے آدمی سے ملتی ہے۔ اور دوسری سے دوسر سے آدمی سے ملتی ہے۔ اور دوسری سورت بیس ای طرح وی آئی ہے جو کچھ گھٹی کی آواذ کی سی جو تی ہے وہی میر سے قلب کے اندر جم جاتی ہے اور میمی ذہین سے نہیں نگلتی۔"

ایک آول ہے کہ اس پہلی صورت میں آنے والی وی آپ کے ڈئن سے اس لئے نگی جاتی تھی کہ اس میں آپ ہے جو بات ہوتی تھی ووائیک عام اور مانوی طریقے پر ہوتی تھی (جیسے دو آدی آپس میں بات کیا کرتے ہیں اور اس گفتگو کے سنے ہوئے الفاظ آدی آکٹر بھول جاتا ہے ان کو یاور کھنے کی کوشش نہیں کرتا چنانچہ آئے خضرت عظیم کو مشش نہیں کرتا چنانچہ آئے خضرت عظیم کو بھی دہ الفاظ یاو نہیں رہتے تھے ، کیونکہ جر کیل اس طرح آپ کے پاس آتے تھے جیسے ایک انسان دوسر سے سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ انسان دوسر سے سے گفتگو کرتا ہے۔ لہذا جو بھو آپ سنتے تھے اس کے الفاظ آپ بھول بھی جا یا کرتے تھے جیسے ایک انسان دوسر سے سے گفتگو کرتا ہے۔ لہذا جو بھو آپ سنتے تھے اس کے الفاظ آپ بھول بھی جا یا کرتے تھے۔

ان كى برخلاف دوسرى صورت مين وحى كالفاظ الك تفنى كى جميكاركى صورت مين آت اور آپ خفنى كى جميكاركى صورت مين آت اور آپ ن تاب مبار ك مين دال د بنے جات ہے تو آپ ان كو بر كر نہيں بھولتے ہے كيونكداس طرح غير فطرى اندازين آواز آن اور بو لنے والا فظر بھى نہ آئے تواس سے قلب برو بشت بوتى ہے اور جبكہ يہ معلوم بوكہ يہ اندازين آواز آپ فود بخه والا فظر بھى نہ آئے تواس سے قلب برو بشت بوتى ہے اور جبكہ يہ معلوم بوكہ يہ ان اندازين آب فود بخه وال فظر بحى نہ آئے تواس سے قلب برو بشت بوتى ہوئى ہے اور جبكہ يہ معلوم بوكہ يہ ان اندازين آب فود بندان اندازين اندازي تواس باور كيتے ہے (اور حق تعالى كى طرف سے وہ آپ كے ذہن يال در اندازي اندازي اندازي اندازي تواس باور كيتے ہے (اور حق تعالى كى طرف سے وہ آپ كے ذہن يال

" ( گذشتہ حدیث میں جمال و می کی قشمیں بتلائی میں وہاں)و می سے مراوو می مان والے لیعنی جرکل سے کئے جی ۔ مراوو می مان والے لیعنی جرکل سے کئے جی ۔ مرحافظ اس کو شمیں مانے بلکہ وہ کتے ہیں کہ و تی ایک تفکی نے جو یہ الفاظ فرمائے میں کہ و تی ایک تفتی کی جو میت اور صفت بیان فرمائی ہے و می لا نے ایک تفتی کی تو عیت اور صفت بیان فرمائی ہے و می لا نے والے کی نمین۔

طرح بعض علیء نے صاف طور پراس کی ای طرح تشریکی ہے کہ ۔ کھنٹی کی جینکار دی ایانے والے فرشتے بی آواز ہوتی تھی جس کے ذریعہ وہ وحی مہنچا تا تھا۔ ای طرح آنخضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے جو ﷺ بیان ہوا کہ۔ البھی میرے یا سودہ اس طرح آتے ہیں کہ ان کی آواز ایک تھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے اور بھی فرشتہ ایک آدمی کے روپ میں میرے سامنے آتا ہے۔ (غرض ان سب اقوال سے کی نابت ہو تاہے کہ و تی سے مراد

و تی نازل ہونے کے وقت آتحضرت منافقہ یر ہوجھے۔ آتخنرت تابیغہ پر جب و تی نازل ہوتی تھی تو آب او سخت ہو جھ اور تکان محسوس ہو تا تھا میں ال کک سر دی کے موسم میں بھی (اس تکان اور و تی کے ہو جھ لی وجہ ہے) آپ کی بیٹانی ہر موتول کی طرح لینے کے قطرے ابھر آیا کرتے تھے اور بھی آپ کی آ تکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں اور آپ گہرے گہرے تھکے ہوئے سالس کینے لگتے ہتے۔

نزول و حی کے وقت زید این ثابت کا تجربیہ .... «هنرت زیدّائن ثابت سردایت ہے کہ --"جب آنخضرت بیلاتی پروتی نارل ہوئی تق آپ کواس کا بہت بوجہ محسوس ہوتا تھا۔ ایک مرجر

اس وفت و تی آئی جبکہ آپ میری ران پر اپنی ران رسٹھے ہوئے ( آرام فر، رہے) تھے۔ خدا کی قشم ایس نے کہمی اسی چیز کا منابع جھ محسور سے شمیل کیا جننااس وقت آپ کی ران کا محسوس کیا۔ بھی بھی اس وقت آپ پر وخی تازیل ہوئی جبکہ آپ ای او تمنی پر سوار ہوئے تھے۔ اس وقت (وتی کے بوجھ کی وجہ سے)وہ او تمنی اس طرب کا نینے آئی تتمی جیسے اس کی پہلیال اُوٹ جا کمیں گی۔ بیمال تک کہ اکٹر او منمی (اس بوجھ کی شدت ک وجہ ہے) ہیٹھ جایا کرتی

و تی کے یوجھ کا ایک دوسر اواقعہ میں مدیث میں آتا ہے کہ جب آتخصرت ﷺ پر سور دما ندہ نازل ہوئی تواس وقت آب این اونتی برسوار منتے اونتنی اس بع جھ کو برداشت نہیں کر سکی یمان تک که اس برے آب کواتر نا پڑا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ۔اس سورت لے بوجھ کی وجہ ہے آپ کی مضبء نامی او نتنی کا شانہ ٹوٹ گیا۔ اس بات ہے چپلی روایت کی مخالفت تہیں ہوتی کیو نامہ ممکن ہوجی کے بوزیر کی دجہ سے چو نداو نٹنی کے مونڈ ہھے کی ہٹری ٹوٹ گئی تھی اس لیئے آپ کو اس پر سے اتر نامیزا۔ بھر ایک رویت میں صاف طور پر کئی بتایا گیا ہے (ک اونٹ کا مونڈ ھاٹوٹ جانے کی وجہ ہے آپ کواس پر ہے اُڑ ناپڑا تھااور مونڈھادی کے بوجھ کی دجہ ہے ٹوٹا تھا)۔ و حی نازل ہونے کے وفت آتحضر ت میں کی کیفیت ، ، «طرت ان و بنت میں ہے، وایت ہے

"جب رسول الله ﷺ پروتی نازل ہوتی تھی تو آپ پر عشی بی سی کیفیت طار بی ہو جایا کرتی تھی ۔ایک روایت میں ہے کہ۔ آپ پر مربوشی کی سی کیفیت طاری بوجیا کرتی تھی۔"

ا قول ۔ مولف کتے ہیں: مرادیہ ہے کہ ہے خود آدم کی کفیت جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کیو تک عام حالت میں انتابراا نقلاب پیدا ہوجا تا تھا کہ آپ کی حالت ایک ہے نود کی جیسی ہوجاتی تھی۔(ی) لیمنی عقل اور شعور بوری طرح قائم ربتانحا (لین و تی کے بوجہ ک وجہ سے ظاہر حالت بدل جاتی تھی)

او هر بعض عماء كا قول سے كدو حى كے نازل ہونے كے بعد آتخضرت وقط و نياہے منقطع ہوجات ہے ( جبکہ یہاں میہ کما گیا ہے کہ آپ پروحی کے نازل ہونے کے دفت اگر چہ عشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی المسال المسال المسلم ا

یں ہا ہم نے استر کا جو اس کے استول میاہ کے مدہو تی کی آفیت نیند سے زیادہ گہر کی ہوتی ہے۔ بید میں م

ہاں ہوئی کے وقت جنٹیں وال کی کیفیت سے مدش کی الدین ہے وہ کی کاندان سے وہ کی کاندان ہونے وہ کیفیات منابع میں مات معموم مستاہ ہے کہ خصرت تربیفا اور وہ مرے تمام نبیول پر جب وہ کا آتی تھی توزیمین پر دیت لیٹ جایا کرتے ہتے۔ منافع میں کی جو عمارت ہے وہ ہیں۔

"وق کے وقت انہاؤ کے زیمن پر سے سے بیان کا سبب یہ قاکد اللہ تعالیٰ کا سفیر جب ان کے بات کا سبب یہ قاکد اللہ تعالیٰ کا سفیر جب ان کے بات کا میں ان اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کا میں ہے بات کا میں اس کی اور جب روح اپنے کام سے مانس ہوجا ہے تو کو منہ اللہ والی کوئی جنے باتی شمیں رہتی ۔ تقیجہ جس جسم اپنی انسان کی طرف جھتا ہے اور وہ اصلیت زمین سے وا ایکٹی ہے۔"

' من سے ابو ہر رہے کہ مندوایت ہے کہ جب رسول اللہ عبیجی ہر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا سر مبارک مرد کر مرد کر سے کہ جب رسول اللہ عبیجی ہر وحی نازل ہوتی تو ایت بیان کی ہے کہ مرد کر سے ہے۔ بیش صحابہ نے جو رید روایت بیان کی ہے کہ است کے سے ایک سے تھے میں ایک تول ہے کہ اس سے وہی بات است میں بات سے وہی بات

م او ہے (کہ و بی کنازل ہوئے کے بعد آپ یو دور الن مر بی وجہ سے سی بن ضرب ہیٹی آئی منسی) یا جا۔ آئینہ ہے ﷺ (اس زمانے کی صحت اور تو بی کے لیانہ سے) قمر کی اس منز ل تلہ بجنے ہی شمیں جمالی خصاب بی ضروری ہیں آئی ہے۔ ضروری ہیٹی آئی ہے۔

مر اس روایت کو مائن میں سے اعوال ہے کہ استحضر ت میاہ ہے۔ نو ہواں و نساب سے کا تعمود یا ہے۔ میں میں میں میں میں میں اعوال ہے کہ استحضر میں میاہ ہے۔ نو ہواں و نساب سے کا تعمود یا ہے۔

چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔ " میندی خنیاب کی کروائ ہے کہ اس ہے تمہاری جوانی، تمہر ہے۔ 'سن اور تمہارے نکا حول میں تازگی آتی ہے۔"

منظم بشریف میں انتر متاج ہے وہ متادوایت ہے کہ جب آشنسر من می ہو ہوتی عالی ہوتی تو ہم میں سے یولی اس وشت تک آپ کی طرف نظر بھر سر شمین و بیوپا تا تقدیب تنب و کی طالبلد رہتا تقد ایک دوایت میں یہ افظ بیل کہ رجب آپ پروٹی تاؤل جوتی تو آب سے جسم پر لرزہ ہادی ہوجا تا

- 100

و تی سننے والول کے لئے و تی کی آواز کی نوعیت مسلم شده ایت ہے کہ "جب آخمہ سے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تو آپ سے پر مسلم کی مکھیوں کی ہی ہوئے۔ مہنبہ نوٹ کے آپ آپ نے نائی دین تھی۔

جبر منا گی اصلی شکل سال این طرق و قرق و من و است من سال سال این به تف که ودا پنی ای است من است من سال سال به این به تف که ودا پنی ای است من است من است من است من به به این به این است من است من است من است من به به این این است من است م

فَاسْعُوى وَهُو بِالْأَفْقِ الْاعْلَى قر آل كيم ي ٢ سوره جم ع ١ آك

ترجمہ - پھردہ فرشتہ این اسلی صورت پر نمود ارہو السی حالت میں کہ وہ آسان کے بلند کنارے پر تھا۔

تشری ....ای آیت پاک کی تفییر میں حضرت تفانویؒ نے بیان القر آن میں لکھا ہے کہ جبر بیل کو اصلی شکل میں دیکھائی و بے کی جبر بیل کو اصلی شکل میں دیکھنے کے لئے آنخضرت بیلی کو اکثر .....افق میں دیکھنا کی و بین کا ایک کا مشکل اور و شوار غالباً حکمت بیا کہ وسط ساء میں ویکھنا خالی اور و شکل اور و شوار ہے )۔ اور اعلیٰ میں یہ حکمت تھی کہ بالکل افق پر بھی پوری چیز نظر ضیں آتی اس لئے ذر الو نجے پر نظر آئے۔

ال دیسے کا قصدیہ ہوا تھا کہ ایک بار حضور بھائے نے جبر کیل سے خواہش کی کہ جمھے کواپی اصلی صورت و کھانا دو۔ انہوں نے حراکے پاس ۔ اور حسب روایت ترغدی ۔ جہاد میں دعدہ ٹھسر آیا ۔ (حوالہ تغییر بیان القراآن ختر میں بیری جو سے بیرختر ہو

فتم يب ٢ اسوره جم ركوع التشري حتم).

تب جرئیل مشرق سے اچانک آئے اور انہوں نے مغرب تک مادے افق کو (اپنے یرول سے مغرب تک مادے افق کو (اپنے یرول سے) دُھانپ لیا۔ آئخشرت بیج فی صورت میں نیج اسے اور کا میں سے کہ ھانپ لیا۔ آئخشرت بیج فی صورت میں نیج از سے اور آپ کو در سے چرہ مہارک از سے اور آپ کو در سے چرہ مہارک کیا (جوز مین پر گرنے کی وجہ سے چرہ مہارک کے لگ گیا تھا)۔

" دوسری بار آپ نے جبر کیل کو (ان کی اصلی شغل میں)شب معراج میں دیکھا جس کو حق تعالی نے ان گفمات یاک میں بیان فرمایا ہے۔

ولْقَدُّ زَاْهِ نَوْلُتُهُ أَخُرَى عِنْدُ سِدُوْهُ الْمُنْتَهَى الْآسِيَةِ ٢ اسوره جمع ا

ترجمه: -اورانهول في يني پنيبر في اس فرشت كوا يك اور دفعه ميمي صورت اسليد بيل و يكها به سدره المنتنى فرشت كوا يك اور دفعه ميمي صورت اسليد بيل و يكها به سدره المنتنى منتبيانات آكے بيان جول كي ـ

کتاب خصائص مغری میں ہے کہ جبر کیل کو ان کی اصلی شکل میں ویکھنا ہ تخضرت میلانے کی ہی احمد میں میں میں میں میں می کے بی اخصرت میلانے کی ہی خصوصیت ہے۔ (ئی) بین سوائے آتخضرت میلانے کے کمی دوسرے ہی نے جبر کیل کو ان کی اس شکل میں نہیں د کیمہ جس پر حق تعالی نے ان کو برنایا ہے۔

ما، مد سیلی نے تکھاہے کہ فرشنول کے سلسے میں بازو وک لینی پتھوں سے مراو پر ندول کے جیسے پر انسی بنوٹ ہوئے ہوئے ہ انسی ہوتے بلکہ ان کی مکنوتی لینی فرشنول والی صفت اور روحانی قوت ہوتی ہے۔ لہذا تفصیل سے ان الفاظ پر کوئی شبہ پیدا نہیں ہو تا جو چیجے گزرے ہیں کہ انہول نے اپنے پرول سے مشرق سے مغرب تک کوڑ ھک لیا تھا۔ ممال تک علامہ سیلی کا کی م ہے جو قابل غور ہے۔

اوحر شایداس شخفیق سے علامہ ابن جمر کے اس قول کا بھی خلاف شمیں ہوتا جس میں گزراہے کہ فرشت ہے۔ انسانی شعل میں بدل کر آئی فرشت کے انسانی شعل میں بدل کر آئی فرشت ہے۔ انسانی شعل میں بدل کر آئی ہی دائیں کے انسانی شعل میں بدل کر آئی ہی بکہ اس کے معنی یہ بیں کہ دواس شکل میں خلام مواتا کہ جس سے کلام کرنا ہے اس کوو حشت نہ ہولور ظاہر ہے کہ

آدمی کی شکل میں آنے ہے قرشتے کی ا**مل صورت ز**ائل یا فنا نہیں ہوتی بلکہ دیکھنے دالے کی نظر دل ہے او تجل رہتی ہے۔ داللّٰداعلم۔

اب جہال تک خود و حی کا تعلق ہے یہال فرشتہ یاد حی لانے دالا مراد نہیں بلکہ خود دہ کلمات جو آپ کو و حی کے ذریعہ پہنچائے جائے گے ان کو اللہ تعالی نے آنخضرت اللہ کو فرشتے کے داسطے کے بغیر اور جاگئے کی حالت میں بھی ان و کیھے طور پر پہنچائے ہیں اور بھی آنے سامنے ہو کر پہنچائے ہیں جیسے معراج کی رات میں ہوا۔ یہال یہ بھی ممکن ہے کہ دونول صور تمیں معراج کی رات میں بی پیش آئیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے صرف ایک ہی صورت بیش آئی ہو۔

ان میں پہلی صورت ہو ہا ہو ہی کو وہ علاء کتے ہیں جو عدم رویت اپنی دیدار نہ ہونے کو او قسموں کی اور وہ مری صورت وہ علماء پیش کرتے ہیں جو دیدار کے قائل ہیں۔ گراس صورت میں اس و تی کو وہ قسموں کی اور وہ مری انکے ہی قسم کھاجائے گاجس کو علاء کے دو طبقہ دو طرح ہانے ہیں)اگر چہ علامہ شامی نے اس کو وہ قسمیں ہی شار کیا ہے۔ گراس وجہ سے علامہ ابن قیم نے دوسری قسم گینی ویدار مانے کی صورت میں آسنے سامنے وی پہنچا ہے جائے کے متعلق کھا ہے کہ یہ بعض علاء کا قول ہے۔ یہ بات انہوں نے اس طرح تکھی ہے۔ اس طرح تکھی ہے۔ سیات انہوں نے اس طرح تکھی ہے۔ کہا آخر خداو تدی ہو اسے سی انہوں نے انکہ خوروں آسے سامنے ہو کی بہنوا ہے ہیں۔ بعض علاء نے دوسری قسم کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اللہ قال نے دوبری قسم کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اللہ قال نے دوبروں آسے سامنے ہو کر آسخفرت کھنے ہے کلام فرمایا۔ یہاں تک علامہ ابن قیم کا مام ہے۔ لیا آخر ہو گوں نے وہ تی کا ان علاء میں سے ہیں جو آسخورت کھنے کے لئے حق تعالی کے ویڈار کو حمیں مانے لیا جہا ہوں کو گوں نے دومری قسم کا بھی اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے گویاد یوار خداو ندی کو بھی مانا ہے اور خلام ہے۔ یہ مانے کی صورت میں منا پڑے گاکہ دیس مانے انہوں نے گویاد یوار خداو ندی کو بھی مانا ہے اور خلام ہے۔ یہ مانے کی مورد میں ہو تا کہ اللہ تعالی سے کام فرمادے گر تین طریق ہیں تو ترجہ نہ ادار کی بشرکی حالت موجودہ میں بی شان خمین کہ اللہ تعالی اس سے کلام فرمادے گر تین طریق ہیں تو ترجمہ نے ادار کی بشرکی حالت موجودہ میں بی شان خمین کہ اللہ تعالی اس سے کلام فرمادے گر تین طریق ہیں تو تھی دے۔ داور کی بشرکی حالت موجودہ میں بی شان خمین کہ اللہ تعالی سے کام فرمادے گر تین طریق ہیں تھی دے۔

و کی کے حالات میں جو چھٹی شم ہے بیٹی وہ وی جو اللہ تعالی نے آسانوں کے اور آپ کو نمازوں کے فرض کرنے وغیرہ کے متعلق وجی پہنچائی کیونکہ یہ واقعہ معراج کی رات میں چیش آیا ہے۔ اس کے متعلق علامہ ابن قیم کا قول ہے کہ یہ و کی فرشتے کے واسطے کے بغیر پہنچائی گئی۔ اس میں وونوں احمال ہیں کہ یا تو آسے سامنے بے تجاب ہو کر پہنچائی گئی۔ ابندایہ وی قتم رہتی ہے جو بیتھے بیان ہوئی۔ بے تجاب ہو کر پہنچائی گئی۔ ابندایہ وی قتم رہتی ہے جو بیتھے بیان ہوئی۔ ہے۔ پھر اس طرح ابن قیم نے وی کے حالات میں جو ساتھ پہنچائی گئی۔ ابندا یہ وی ہے وہ اللہ تعالی کا آپ سے قرشتہ کے ابندر کلام فرمانا ہے جیسا کہ حق تعالی نے موئی کے ساتھ نے تجاب ہوئے بغیر براہ راست کلام فرملا۔ ابندا یہ بھی وہی شمر مہتی ہے جو بیتھے بیان ہوئی ہے۔

اب کویا آنخضرت کو معراج کی رات میں (جارول طریقوں سے حق تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف ماصل ہوا کہ اسلام ہونے کا شرف صاصل ہوا کہ آپ نے کفر شے کے واسطے سے بھی کلام کیا اور فرشتے کے واسطے کے بغیر بھی کلام کیا۔ اللہ تعالی کا و بدار کرتے ہوئے کھی اور بغیر دیدار کے بھی (الن کو جارے بجائے دو قسمیں بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ فرشتے و بدار کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کیونکہ فرشتے

ے واسے سے کلام کامنتلب مجھی کئی ہے کہ بغیر دیدار کے کلام ہوالور قرشتے کے واسطے کے بغیر جو کلام ہوااس کو بن قیم بغیر ویدار کے ماتے میں اور دوسر بسب سے علاء دیدار کے ساتھ مانتے میں جیسا کہ ہمارامسلک میں ہے کہ آئے غیرت میلینے کو دیدار خداوندی نعیب ہوا)

سير مت حنبيه أرا و

کتاب مواہب کے مصنف نے سامدو می عراقی کا قول بیان کیاہے جس میں ابن قیم پراعتراض کیا گیا ہے اور پھرانہوں نے اس کا جواب بھی دیاہے مگر ساتھ جی ابن قیم کے کلام میں جو کھلا ہواا شکال ہے اس کو تشمیم کیا ہے وائنداعلم میں قر آن پاک میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو اس میں بڑہ کر لیا جائے وہ آخری آیتیں میہ جیں۔

من الرسول بعا إنزل اليه من ربه والمعومة و الآليس ٣ سور ؛ لقره ع ١٣ آسية عن ربه والمعومة و الآليس ٣ سور ؛ لقره ع ١٣ آسية ترجمه : - استقاد ركعة بين رسول الله عن جيز كاجواتك پاس الكرب كي طرف سے نازل كي تل ہے اور مومنين مجى۔

ان آینوں کو اس وفت کی وی میں اس لئے شار کیا جاسکتا ہے کہ یہ آینیں اس وفت نازل ہوئی تھیں جب کہ آنخسنرت تفایق عرش اعظم ہے صرف و مکانوں کے قاصلے تک پہنٹی گئے تھے جیسا کہ علامہ مزلی نے اپنی کت کا مل میں انکھا ہے۔

سوره ایقره کی آخری آیتول کی فضیلت .... دیلمی نے دوایت کیا ہے کہ آخضرت این ہے ہو جھاگیا۔
"یار سول الله اوه کون می آیت ہے جو آپ کواور آپ کی امت کو سب سے زیادہ فائدہ کونچائے گی ؟
آنہ و فی اللہ

" سورہ بقرہ کی آخری آیت کیو نکہ ہے اللہ تعالی کے اس خزائے میں سے ہے جو عرش کے بیتے ہے ۔ اور دیں ور آخرت کی کوئی بھلائی الی نہیں ہے جو اس میں نہ آئی ہو۔"

آیت الکرس کی فضیلت .....اد هر آیت الکری کی نضیلت میں بھی آنخضرت ﷺ کا ایک ارشاد ہے کہ اکید و فعد آید ہے یو جیا گیا۔

"يار سول المدين التدنوالي كاكتابين كولتاى آيت سب عدنياده عظيم ي

"آیت الکری سب سے زیادہ عظیم در ہے گی ہے۔"

سر غالبًاان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف میں ہے۔ پھر حضرت حسن نے مرسل لے طور پر ایک

صدیت بیان کی ہے کہ " قرآن پاک کی سب سے انتقال سورت سورہ بقرہ ہے اور سور و بقرہ کی سب سے افضل آیت اسکری ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق

"مور ؛ بقرہ میں سب ہے عظیم در ہے کی آیت آینۃ الکری ہے۔" "تب جامع صغیر میں ہے کہ آیت الکری اپنے مرتبے میں پورے قرآن یاک کے چو تھائی کے برابر ہے۔ ای مقام پر لیمنی دو کمانول کے فاصلے پر سورہ والسنی اور ام نش ن کا چھ حصہ بھی نازل ہوا ہے۔ آنج شرت ﷺ فرمات میں میں نے پرور دگار نے ایک سوال کی لیکن کاش میں دو عمر ش ند کر جا۔ میں نے ایپ برور دگارے عرض کیا۔

> " پرور دگار! قب ایر اجیم کوابنا خلیل اور دوست بنایاور موی سے تو نے کاام فر «یا۔ " حق تعالی کاار شاد ہوا۔

بِ مُحَمَّد الَمْ اَحِدْك بِينِمَا فَاوْبِتُك وِضَالًا فَهَدَ يُتَك و عابلا فاغْسِتُكُ وشرِخْت لك صَدَرَكَ ووصعتُ عُلُك ورُوكَ و وَضَّتْ لَكَ فِرَاكَ فَالاَ اَذْكُرُو تُذَكّرُوا تَذْكُرُونَ مَنْ لَكَ فِي كُولَا أَذْكُرُوا تَذْكُرُمُعيْ.

ترجمہ اے تھراکی شرب آپ کو جتم تعین پارٹی آپ کو شکانہ دیا اور شریت ہے۔ نبر پایا ہو آپ و شکانہ دیا اور شریت ہے۔ نبر پایا ہو آپ و شریع تا ہوں الدار بنادیا۔ بین نے آپ ی خاص آب کا سینہ علم اور حدم ہے کشادہ کر دیا اور علم ہے کشادہ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر اذ کر ہو تا ہے۔ ایس جب بھی میر ادا کر ہا تھی میں تھی جب تا ہے۔

آپ کاذ کر ساتھ ہو تاہے۔ ( حنبیبہ حق تعان کے اس ارشاد اور کاہم پاک میں سور دو الفتنی اور الم نشری کے انفاظ میں قرق دا مشجر ہے اس کے متعاق آگے جو اب آرہاہے )۔

اقول مواف کتے ہیں (الله شتہ مطون میں کہا گیا ہے کہ جب آئنسر ت بھاتہ کو حق تعالی کا آئے مائے و بدار نصیب بھواتواس وقت آپ کو آبات کی است متعلق قر آن پاک ٹیں چھ خیس ہے۔ بھر بیان آبا گیا ہے کہ بال سوزہ ابقرہ کی آخری آبات کے بارے میں اس جاست ہے اس وقت ہے نادل کی آئی ہوگی کہ نند ہے آبات معامد ہذی کے قول کے مطابق اس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ تھا ہے کہ دو کرافول کے فاصلے تک بین کے مواب میں ہے تماجاتا ہے کہ دو کی افول کے فاصلے تک بین ان اس موری کی اس کے بارے میں ہوتا کہ بے قاب دو کرد پرارے ساتھ نازل کی گئی ہوں۔ کی نول کے مائن کی بات کا تعلق ہے جوادیر ذکر ہوے ہیں۔

يَا مُحَمَّدُ ٱلَّمْ أَجِدُكُ بِعَيْمًا فَأَوْبِعَكُ . الح

(جن کے بارے میں کو اور الفخ اور اور الفخ اور آلم نشر ن کا بہتہ حصہ بھی اس وقت نازل ہوا۔ اس کے متعلق کہتے ہیں) کہ یہ الفاظ قر آن پاک کے تلاوت ہونے والے الفاظ خیس ہیں (اکر چہ معنی اور مطلب وہی ہے) اب ہے الفاظ قر آن پاک میں جو الفاظ تلاوت ہوتے ہیں اور جس کا مطلب بھی ہی ہے وہ اس سے پہلے نازل ہو چکے تھے۔ یہ ال حق تعالی کی طرف ہے اس وحی کی صرف وہ وہ بانی کی تی ہے۔ واللہ العلم۔

## خواب کی صورت میں وحی

وتی کی قسموں میں ہے ایک قسم ہے مجھ ہے کہ بغیر فرشتے کے داسطے کے آپ کو خواب میں وحی دی گئی جیسا کہ حضر ت معاذر منبی اللہ عنہ کی صدیت میں ہے۔

"میر ہے یاس میر ایروروگار انتقائی حسین صورت میں آیا۔اور ایک روایت کے الفاظ یول ہیں کہ میں نے اینے پرور دگار کو انتقائی حسین صورت لیجنی خلفت میں دیکھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

"کیا آب جائے ہیں کہ ہمارے مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں"؟ میں نے عرض کیا

"توئى سب سے زيادہ جائے والاہ ميرے پرورد گار\_"

تب حق تعالیٰ نے میرے دونوں موغر میون کے در میان اپنی ہتھیلی رکھی جس سے جھے اپنی چیماتی تک خصند ک محسوس ہو کی اور اس کے ساتھ ہی آسان و زمین میں جو کچھ ہور ہا تفادہ سب جھ پر روش ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اس کے ساتھ ہی مجھے اولین اور آخرین کاعلم حاصل ہو گیا۔

فرشتول کے در میا<u>ن بحث و میاحثہ</u> ..... تشریح: علامہ حلی نے یہ حدیث اتن ہی نقل کی ہے۔ پھر احقر مترجم نے یہ پوری حدیث شرح زر فائی میں و یکھی جسے یہال نقل کیا جارہا ہے۔

(بیمان بحث کرنے کا جو لفظ استعال کیا گیا اس کے لئے ) صدیث میں اختصام لیعنی جھڑ ہے کا لفظ استعال ہوا ہو کہ بنا ہوں ہے کہ مراو ہے فرشنول کا آپس میں سوال جواب کرنا۔ علامہ توریشی کہتے ہیں کہ مراو ہے فرشنول کا آپس میں سوال جواب کرنا۔ علامہ توریشی کہتے ہیں کہ مراو ہے کہ ان کے در میان جو سوال جواب ہوتے تھے وہ بحث مباحثہ کے سے انداز کے ہوتے تھے جیسے جھڑ نے دانوں کے در میان تحرار ہوتا ہے ہیں بحث مباحثہ کفارات اور در جات کے سلسلے میں ہوتا تھا۔

کفارات ہے مراد نصائل ہیں بینی انسانوں کا نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیشمنا۔ پیروں ہے چل کر مسجد میں بتماعت سے نماذ پڑھنے کے لئے جانالور مکمل اور بھترین طریقے پروضو کرنا۔ در جات ہے مراد یہ فضائل ہیں جیسے سلام میں ممبل کرنا، مسافروں یا بھوکوں کو کھانا کھلاناراتوں میں جبکہ لوگ سور ہے ہوں اس وفت نمازس را ھنا۔

بینادی نے کہا ہے کہ کفارات اور در جات کے سلط میں مقرب فرشنوں کے آپس میں جھڑے سے مرادیا تویہ ہے کہ فرشے انسانوں کے کفارات اور در جات کے ان اٹھالناموں کی طرف جھیئے ہیں جو زمین سے دہاں جینے ہیں اور ہر فرشے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان اٹھالناموں کو لوپر کے آسانوں تک دہ لے کہ جائے۔یا مرادیہ بھی ہو سکتی ہے کہ دہ ان اٹھال کی فضیلت اور شرف پر آپس ہیں بات چیت کرتے ہیں اور ہر فرشتہ دوسرے سے بڑھ کر دہ مرے اٹھال کی فضیلت بیان کرنا جا ہتا ہے۔یا گھریہ مراد ہے کہ فرشتہ اس بات بیان کرنا جا ہتا ہے۔یا گھریہ مراد ہے کہ فرشتہ اس بات کی ساتھ ہیں جو صرف انسانوں ہی کے ساتھ خاص ہیں جس کے بیتے ہیں حالا تکہ فرشتوں کے خاص ہیں جس کے بیتے ہیں حالا تکہ فرشتوں کے در ہے فرشتوں سے بھی ذیادہ لوٹے ہوجاتے ہیں حالا تکہ فرشتوں کے

مقابلہ میں انسانوں کے ساتھ نفسانی خواجشات اور گناہ کرتے رہنے کی کنر وریاں بھی تکی ہوئی ہیں۔
کفار ات و در جائے۔
میں ہو چی جس پر آپ نے فرمایا کہ میں نسیں جانگ پھر حتی تعالی نے آپ کے مونڈ ھول کے اس بحث مباحثے کے بارے میں نہ چیلی میں جس بر تھالی نے آپ کے مونڈ ھول کے ور میان اپنی ہتھیلی رفتہ وی جس پر آپ نے فرمایا کہ میں نواز اولین و آخرین کا علم روشن ہو کیا۔ اس نے بعد پھر حق تعالی نے آپ سے فرمایا۔

"اے تد! کیا آپ جانتے ہیں کہ جارے مقرب فرشتے کس چیز پر بحث مباحثہ کرتے دہتے ہیں۔" آپ نے عرض کیا۔

" ہال۔ کفراتو درجات پر۔ادر کفارات نمازول کے احد متحدول بین لوگول کا ٹھسریا بناعت ہے نماز پڑنٹ کے نئے پیدل چل کرمنجد دل میں جانااور مکمل ادر بہترین طریقے پر و نسو کرنا ہے۔" حق تعالی نے فرمایا

" تونے نئی کہا اے محمد! جس نے یہ کفارات اور در جات پورے نے وہ نمبر کے ساتھ زندہ دہے گا اور خبر کے ہی ساتھ دمرے گا۔اور وہ گنا ہول ہے ایساپاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اسکی مال نے اس کو جنم دیا ہے۔" مجر ارشادیاری ہوا۔

"اے محمرا جب آپ تمازیر هیس توبیدوعاما تکئے۔"

اللَّهُمَّ الشَّلُكُ فَعَلَ الْمُخِيْرَاتِ وَ تُوكَ المُّلِكِرُاتِ وَ حُب الْمُسَاكِنَ وَالْهَ تَعَفِّرُ لِيَ وَتُوَخَسَى وَ تَتَوَّبَ عَلَى وَالْهَ ارْدَتَ بِعَبَادُكَ فِيشَهُ فَاقْبِصَى الْبِلُكُ عِبْرٌ مُفَتَوُّدَ

تر جمہ: اے ابتد! میں جھے ہے ان مائک ہوں کے نیک کامول کی تو فق عطافر ماہرے کا موں ہے بچا ، غریوں کی سے جہاں کی سے جہاں کی سے بیاں معالی م

(تشريخ من مرزر قاني على المواجب جلد اول ص 33/ 232 مرتب)

ای طرح و تی کی قسموں میں ایک خواب کے ذریعہ جنیخے والی و تی ہے چنانچہ مخضرت عظیمے کاار شاو ہے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

"انبیاء کے خواب وی ہوتے ہیں۔"

اجہ تمادی وی . ... بھروٹی کی ایک متم وہ علم ہے جواحکام دسیائل میں اجہ تادیک و قت اللہ تعالی نے آپ سیافتے کے قلب میں ڈا، کیو نمہ ریہ بھی ٹابت ہے ادر یہ بھی فرشتے کے داسطے کے بغیر ہو تا تفا۔ پچھلے صفحات میں و تی کی ایک قسم میہ گزری ہے کہ جبر کین میہ اسلام آپ کے تنکب میں علم پھونک دیتے تھے۔ تکریمال و تی تی جو اجہزدی قسم بتلائی گئی ہے اس میں اور اس میں فرق ہے۔

(ان صفی ہے میں و نی کی مختلف قسمیں بٹائی گئی ہیں جا تا در میان ہیں ایک روایت کرری ہے کہ دخرے حریث این بشام نے کی ہے سوال کیا تھا کہ آپ ہو تی گئیہ آئی ہے تو آپ نے جواب ہیں و تی کی صورت و سور تھی بتدائی تنجیس ایک ہے کہ تو قوتی آیک تھنی کی جینکار فی طریق آئی ہے اور بہی فرشتہ آوی کی صورت میں میر ہے سائٹ آتا ہے البند او تی لی جو مختلف قسمیں بیان کی کئی ہیں ان کی روشنی ہیں ہے بات معلوم ہو باتی ہے میں میر ایک تخضرے تو تاہ کی صورت کے ایس میں بیان کی کئی ہیں ان کی روشنی ہیں ہے بات معلوم ہو باتی ہے کہ و بال کہ تو بال ہے معلوم ہو باتی ہے ہو باتی ہے ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہو باتی کو تھند ہے تھا کہ زیادہ آن بی دو صور تول میں و تی آتی ہے اور باید و جدر ہی ہو کی کہ دان و کے حالہ دو تی کی جو قسمیں ہیں وہائی حدیث کے جد چین کئی ہول کی۔

كتاب يتبوع حيات شاب كر

وحی کی زیر وست حفاظیت بہتی بھی جر کی طابہ السام وحی کے کرانزت سے توان کے ساتھ بہت ہے فران کے ساتھ بہت ہے فرانتے ہوئے جو بھر کی السام اور اس نی وجس کے ہاں وہی آئی ہا البیغ تعمر سے بہار کئے ہے اور شیطانوں کو وہ نول کے فریب بھی نہیں بھنگ ویتے تھے تاکہ وہ شیطان غیب کے علم کونہ جان لیس جو بر کیل مایہ سل ماس نی کے ہاں کی نہار ہے جس کے اور فیال لیس جو بر کیل مایہ سل ماس نی کے ہاں کی نہارت بیں۔ اور فیر جاکر اپنے چیلوں یا کا بنول کو بتلادیں۔

جرکیل ماییہ المان مجب قرآن پاک لے کر تیا کرتے تھے توان کے ساتھ فرشتوں کی جو تعداد ہوتی میں متا اللہ م

تھی اس کے متعلق کتاب انقال میں ہے کہ

"جب مور و من عازل ہوئی تواس کے ساتھ ستر بزار فر شنتے آئے تھے جب مور ہ فاتحہ ماذل ہوئی تو اس کے ساتھ ای بزر فرشتے تھے۔ ای طرح جب آیت الکری مازل ہوئی تواس کے ساتھ بھی ای بزار فرشتے تھے جب مورہ یسین بزز ں بوئی تواس کے ساتھ تھیں بزار فرشتے تھے جب سے آیت ماذل ہوئی۔ تھے جب مورہ یسین بزز ں بوئی تواس کے ساتھ تھیں بزار فرشتے تھے جب سے آیت ماذل ہوئی۔ وَاسْفَالْ مُنْ اُزُسْلُهَا مِنْ فَلْلِكَ مِن دُسُلِها بِ ۲۵ مورہ ذِ فرف ع ۲۷)

زند اور آب ان سب تینم ول سے جن کو بھم نے آپ سے بھیے بھیجا ہے او چھ کیجا۔ اواس کے ساتھ میں مزار فرشنے آئے تھے۔

نادبااس تنصیل ہے جیجے کزر نے والے اس قول کی متعلق شیط نول کے کن کر آنخضر ہے ہوئے کے ظہور کے وقت ستاروں کے کن کن طرض یہ بھی کہ وحی کے متعلق شیط نول کے کن کن لینے ہے آسانوں کی حفظت زمین میں بھی ہو ۔ حفظت زمین میں بھی ہو۔ حفظت زمین میں بھی ہو۔ حفظت زمین میں بھی ہو۔ اللہ محکن ہے وہ میان میں بھی ہو۔ اللہ علی ہو۔ اللہ علی ہو اللہ علی ہو کہ اللہ علی ہو۔ اللہ علی ہو کہ اللہ ہوئی وہ اقواء باسم ربال ہے۔ اس کے متعلق اللہ نود کی کہتے ہیں کہ کئی گئی ہے۔ اور سلف و خلف کے جمہور علیاء کا ای بات پر الفاق ہے یمال کا اللہ نود کی گئی ہے۔ اللہ علی ہوں کہ اللہ ہوئی ہو کہ اللہ ہوئی کہتے ہیں کہ کئی گئی ہے۔ اور سلف و خلف کے جمہور علیاء کا ای بات پر الفاق ہے۔ اور سلف و خلف کے جمہور علیاء کا ای بات پر الفاق ہے۔ ا

سے اور کی ہوں ہے۔ اس جات واضح رہنی چاہئے کہ یمال سورت سے بنجی کی مراد قر آن پاک یعنی سورت کا ایک محکوا ہے (پوری سورت نہیں ) بیجنی سورت کی ابتدائی آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہو میں۔ لہذااب عمر وابن شر جیل کی جوروایت ہے۔ وہروایت اس روایت کی جوروایت ہے۔ وہروایت اس روایت کے خواف نہیں رہتی کی ندہ عمر وابان شمر حیل کی اس روایت سے مرادیہ ہے کہ سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل خواف نہیں رہتی کی ندہ عمر وابان شمر حیل کی اس روایت سے مرادیہ ہے کہ سب سے پہلے مکمل سورت جو نازل

ہوئی اور جوڈرانے کے سلسلے میں تمیں ہوہ سور وَفاتحہ ہے۔

ای طرح جابر کی ایک دوایت گزری ہے جس میں ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت یا ابیدا المعدور ہے۔ یہ روایت بھی بھی کے خلاف ضیں ہوتی کیو تکہ اس سے مرادیہ ہے کہ الی سب سے پہلی سورہ سورہ در ورانے کے سلط میں نازل ہوئی اور جوہ قضہ وتی کے بعد نازل ہوئی وہ مورہ مدر ہے۔ (ی) کیو تکہ سورہ مدر جونازل ہوئی یہ اقراء کے مکمل ہونے سے سلط نازل ہوئی۔ (اس طرح ان روایتوں کے در میان کوئی مخالفت میں رہتی اور) ان کے در میان اس موافقت کو ثابت کرنے کے سلط میں گزشتہ صحفوں میں وعدہ کیا جمیا تھا۔ قر آن یا کے ایک ایک آیک آر شاد کی وجہ سے پھر اس میں شبہ باتی رہ جاتا ہے یہ حدیث کشاف میں ہے کہ رسول اللہ میان نے قرمایا۔

" مجھ پر قر آن پاک ہمیشہ ایک آیک آیت اور ایک ایک حرف کی صورت میں نازل ہوا سواتے سورہ برات بعنی سورہ تو بہ اور سورہ اخلاص کے کیونکہ میہ دونوں سور تیں مجھ پر کمل صورت میں نازل ہو کیں اور ان کے نازل ہونے کے وقت ان کے ساتھ فرشتوں کی ستر ہزار صفیں حفاظت کے لئے آئی تھیں۔"

پچپلی سطروں میں جن تین صدیوں میں موافقت پیدای کی ہودہ ای طرح کہ سورہ فاتحہ کھل طور پر نازل ہوئی لیکن اس حدیث ہے معلوم ہورہاہے کہ سوائے سورہ تو بداور قل ھو اللہ احد کے باتی تمام قرآن پاک ایک ایک آیت کر کے نازل ہوا۔ گر کتاب انقان میں ایک قول ہے جو اس کشاف کی روایت کے بھی خلاف ہے۔ انقان میں ہے کہ جو سورہ تیں مکمل طور پر نازل ہو تیں ان میں ایک تو سورہ فاتحہ ہے ایک سورہ کو ترہا ایک سورہ تبت ہے ایک سورہ کو ترہا ایک سورہ تبت ہے ایک سورہ کی ہے۔ گر اس روایت کے متعلق ابن صلاح نے کہا ہے کہ اس روایت کی سند میں ضعف اور کر وری ہے اور یہ کما ہے کہ جھے اس روایت کی سند میں ضعف اور کر وری ہے اور یہ کما ہے کہ جھے اس روایت کی صند میں طاقت واریت بھی ہے۔

اد حربیہ ہے کہ اس انقان کی روایت میں کمل نازل ہونے والی سور توں میں سورہ براُن کا ذکر شہیں ہے (جَبَد گزشتہ حدیث میں گزراہے کہ سورہ براہ بھی کمل طور پر ایک ساتھ نازل ہوئی ہے)۔

ابن صلاح الدین نے یہ بھی اکھا ہے کہ مُعُوّد وَیْن یَعنی فل اَعُودُ بوب النّاس اور قُلْ اعُودُ بوئ الْفَلْق بھی مکمل شکل میں ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہے۔ لہذااب قر آن پاک کے ایک ایک آیت اور ایک آیک حرف کر کے بازل ہونے کے متعلق آنخضرت عَلَیْ کا جوار شادہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک ایک کلمہ کر کے جو ایک مورت کے مقابلہ میں ہو درت ظاہر ہے کہ قر آن پاک کی تمن تمن چار چار اور وس وس آیات تک ایک ماتھ تازل ہوئی ہیں اور ای طرح ایک بوری آیت سے بھی کم لین آیت کا بچھ حصہ بھی نازل ہوا ہے جیسا کہ عنو اولی الضرد کے کلمات نازل ہوئے جوایک آیت کا ایک حصہ ہیں۔

کتاب انقان میں جا برا بن ذیدے روایت ہے کہ مخے میں قر آن میں سے سب ہے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ اقراء باسم ریک ہے اس کے بعد آن قالتم نازل ہوئی۔ اس کے بعد میا ایھا المفر مل نازل ہوئی۔ بھر یا ایھا المعد نو نازل ہوئی۔ بھر یا ایھا المعد نو نازل ہوئی۔ وغیرہ وغیرہ۔ بھر انقان کے مصنف لکھتے ہیں کہ میرے المعد نو تابل غورہ اوراس میں شیہ ہے۔ یہ جابرا بن ذید تابی علماء میں سے ہیں یمال تک کتاب انقان میں سے ہیں یمال تک کتاب انقان

كاحواليهء

آ تخضرت ﷺ کااضطراب اور و قفہ وحی کی حکمت ... ایک مفسر نے یہ بھی مکھا ہے کہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت والتین ہے۔ والتُذاعلم۔ پہلی نازل ہونے والی سورت والتین ہے۔ والتُذاعلم۔

یحیے بیان ہواہ کہ یا ایھا المدنو و قفہ و حی کے بعد ڈرانے کے سلسط میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ کیو تکہ یہ سورت جر کیل علیہ السلام کے اقراء لے کر آنے کے بعد میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبر کئل علیہ السلام آپ کے سامنے ضمیں آئے۔ (ی) اس و قفہ و حی میں اللہ تعالی کی یہ حکمت تھی کہ آخفرت بیدا ہو گئی وہ دور ہوجائے اور ان کے انخضرت بیدا ہو گئی وہ دور ہوجائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ ہے ول میں ان کے و حی لے کر آنے کا شوق بیدا ہو جائے۔ چنانچہ کئی ہوا کہ جر کیل علیہ السلام کی آمد کے اچاکہ رک جانے کی وجہ ہے آئی اور ان کے وی بیدا ہوجائے۔ چنانچہ کئی ہوا کہ جبر کیل علیہ السلام کی آمد کے اچاکہ رک جانے کی وجہ ہے آخضرت کو اتنا صد مداور درنج ہوا کہ کئی ہار آپ بھاڑوں کی چوٹی میر بیر جڑھ گئے تاکہ اپنے آپ کو وہاں سے گراکر ختم کردیں گر جب بھی آپ اس ارادہ سے بھاڑ کی چوٹی میر بیر سے کہ اپنے آپ کو وہاں سے گر اویں ای وقت جر کیل ملیہ السلام نمائے آجاتے اور کئے۔

"اے محمد! آپ حقیقت میں اللہ تعالی کر سول ہیں۔"

و قفہ و تی کی بدت ..... ایک روایت میں ہی سب تفصیل ہے گراس میں یہ لفظ بیں کہ۔ بھی آپ ٹیر مہاڑ پر چڑھتے اور بھی حراء بہاڑ پر چڑھتے تاکہ وہاں ہے اینے آپ کو گرادیں۔ و قفہ و تی کی بید مدت چالیس دن کی تھی۔ ایک قول تین ون کا ہے۔ تھی۔ ایک قول بیہ ہے کہ پندرہ دن کی تھی۔ ایک قول کے مطابق بارہ دن کی تھی۔ ایک قول تین ون کا ہے۔
بعض علاء نکول ہے

اقول مولف کہتے ہیں: گریہ کہنا کہ یہ قول زیادہ مناسب ہے ای دوایت کے ان الفاظ کی دوشن میں درست نہیں مبعلوم ہو تا جمال میہ کما گیاہے جب و قفد دحی کا ذمانہ کچھ گزر جاتا تو آپ بھر ای طرح بے قرار محسوس فرماتے ہے (کیونکہ نمین دن کا و قفہ ایسالہما ذمانہ نہیں ہے جس میں اس فتم کے تغیرات ہوتے رہے ہول) وامنداعلم

کتاب عیون الاثر میں ہے کہ این اسحاق نے وقعہ و حی کی کوئی متعین مدت ذکر نہیں کی ہے۔ اقول۔مولف کہتے ہیں: مگر دلتے الباری میں ہے کہ این اسحاق نے تعین کے ساتھ لکھاہے کہ وقفہ و حی کی مدت تمین سال ہے۔واللہ اعلم

علامہ سیلی کہتے ہیں کہ بعض مدیثوں میں آتاہے کہ اس و قندوی کی مدت سال بھی حافظ ابن جمرتے اس قول کے سلسلے میں لکھاہے کہ علامہ سیلی نے جس پر اعماد کیاہے وہ قول ثابت شدہ نہیں ہے کہ علامہ سیلی نے جس پر اعماد کیاہے وہ قول ثابت شدہ نہیں ہے کہ و قندوی کی مدت چندوں تھی اور ظاہر ہے چندوں کی کم مقابلہ میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ و قندوی کی مدت چندوں تھی بیان ہو چکاہے۔ سے کم مدت صرف تین دل ہواکرتی ہے۔ مگر اس میں جو اشکال ہو تاہوہ بھی بیان ہو چکاہے۔

امر افیل کب اور کتنا عرصہ آنخضرت علیہ ہے وابستہ رہے ....(قال) بعض محد ثین نے کہا ہے کہ وقفہ وی کی مدت مینی افراء اور سور و یا ایماالمد شرکے در میان و حی رک رہنے کا زمانہ وہی ہے جس میں حضر ت اہر افیل مایہ السام آنخضرت سیجھے ہے وابستہ رہے جیسا کہ علامہ شعبی نے بھی میں کہا ہے۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب استیعاب میں بھی ماہ مد معبدالبر نے تعلی کے قوالے نے بین کہا ہے کہ آخیہ سے نام مولف کہتے ہیں ، کتاب استیعاب میں بہوت عظامہ فی اور پیٹر تین سال تک اسر افیس مایہ السلام آخیہ میں شوت عظامہ فی اور پیٹر تین سال تک اسر افیس مایہ السلام آخیہ کر نہیں آئے کیو کلہ قر آن پلے بھی گرر بیلی ہیں شوہی کے قوالہ سے بے کہ رسول ابتد تین کے پاس اسر افیل سلیہ کا طور پر پنجہ کا سام افیل سلیم آئے رہے وہ تین سال تک اپنے آپ کو آخیم سے توالہ سے بے کہ رسول ابتد تین کے پاس اسر افیل سلیم السلام آئے رہے وہ تین سال تک اپنے آپ کو آخیم سے قر آن پاک کی ایک آئے بھی ان کے قرر ایعہ کلمات بھی لایا کہ ہے۔ کہ بھی السلام آئے کیو نیہ قر آن پاک کی ایک آئے جھاور قر آن پاک کا میں آئے۔ اس کے بعد پھر جر کئی سید السلام آپ سے وابت ہوئے ۔ وہ کی بات کی بہت کی ہے کہ بعض علاء کا قول ہے کہ بھی لے کر آئے تھے اور قر آن پاک کی بعد چر کئی بلید السلام وابت ہوئے۔ اس سے میں سید السلام وابت ہوئے۔ اس سے میں سید السلام آئے کھنرت بیٹے کی صرف نبوت سے وابت رہے کہ اسلام وابت ہوئے۔ اس سے میں سید السلام آئے کھنرت کیا تھا تہ ہوئے۔ اس سے میں میل بوت سے واب کہ کہ آئے میں میں السلام آئے کھنرت کیا ہوئے کہ آئے کو رسیان جو فرق ہو وہ کیا بیان ہو پکا ہوں سے بھی گرر دکا ہے کہ آخیم سائے واسر افیل مایہ السلام آئے۔ آئے کھنرت کیا تھا ہو السلام آئے۔ اس السلام آئے کہ آئے وہ سیلے بیان ہو پکا جاور سے بھی گرر دکا ہے کہ آخیم سائے واسر افیل مایہ السلام آئے۔ آئے کھنرت کیا تھا ہو السلام آئے۔ آئے کہ تو وہ کہا ہو کہ آئے کو سیلے نبوت میں اور پھر تین ممال بعد وقفہ وہ کہ بین آئے وہ سیلے بین ہوئے کا حکم مائے تو اس کا ملم کے کر آئے تخضرت کیا تھا ہے۔ اس کے بین مال بعد وقفہ وہ کی بین میں آئے۔ آئے کھنے کہ استون کیا گھا ہوں کہ کہ کو سیلے السلام آئے کو سیلے ہوئے کیا ہوئے کہ کہ کو کھنرت کیا تھا ہو گئے۔ اسلام ایک ایک کی کہ کو کھنرت کیا تھا ہوئے کو کھنرت کیا تھا ہوئے کہ کو کھنرت کیا تھا ہوئے کو کھنے کو کھنرت کے بین واب کو کھنے کو کھنرت کے کو کھنرت کے کہ کو کھنرت کے کو کھنرت کے کہ کو کھنرت کے کہ کو کھنرت کے کہ کو کھنرت کے کہ کو کھ

سی میں واقدی نے شعبی کے اس قول کو غاط ہتلایا ہے کہ نبوت کے بعد بھی امر افیل ملیہ السلام المخضرت سی اللہ ہے وابستار ہے وہ کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد جبر کمل ملیہ السلام کے سواکوئی فرشتہ آنخضرت ایک ہے وابستہ نمیں رہا۔ یہال ملامہ واقدی کی مراویہ بھی ہو سیتی ہے کہ نبوت سے پہلے امر افیل ملیہ السلام آپ سے دابستار ہے ہیں اور یہ مراو بھی ہو سیتی ہے کہ سرے کہتی نہیں وابستہ نمیں رہے۔

بعض علماء نے یہ مکھا ہے کہ شعبی نے جو پڑھ کہ ہے وہی بات سیح تابت اور محفوظ ہے اور مشہور قول کے مطابق کی ہے۔ مطابق ہے مطابق ہے کہ شعبی کے جو ہڑھ کہا ہے دہ جا ہے مرسل روایت کے ذریعہ کہا ہو اور جا ہے معطل کی روایت کے ذریعہ کہا ہو گور جا ہے معطل کی دوایت کے ذریعہ کہا ہو کہ معمورت میں وہ بات سیح حدیثوں کے خلاف نہیں ہے۔ یمال تک ان بعض علماء کا کارہ میں ہے۔ یمال تک ان بعض علماء

سے اونظ ابن جمر نے واقد کی کی اس بات میں شبہ ظاہر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ الی بات جو کمی چیز کو ثابت کر رہی ہواس بات کے مقابلے میں اصولی طور پر ہمیشہ مقدم اور قابل قبول ہوتی ہے جو کمی چیز کا انکار کر رہی ہو۔ بال آگر انکار کر نہیں ہو۔ بال آگر انکار کر نے والی بات کے مقابلے میں ہو۔ بال آگر انکار کر نے والی بات کے مقابلے میں ترجیح ہو تب ہی اس کو ثابت کر نے والی بات کے مقابلے میں ترجیح وی جائے گئے گئے اس اقتصاب کے آئے ضرت تا تالئے کے باس

له حدیث مرسل اور معضل کی تعریف میرمت طبیه جدا دّل نسخهٔ خرجی و یکھیئے۔ مرتب

آنى كى روايت ايك بات تابت كرنے والى ہے اور نہ آنے كى روايت اس بات انكار ہے لبذا قاعدہ كے لحاظ سے تابت كوتر تيج وى جائے كى اور كما جائے گاكہ اسر افتل عليه السلام آنخضرت تابع كى اور كما جائے گاكہ اسر افتل عليه السلام آنخضرت تابع كى ساتھ ساتھ وابت رہے بین اس بات ہے انكار كرنے والى روايت كو قبول نہيں كيا جائے گا۔ جب تك كه اس كے ساتھ كوئى وئيل بھى نہ ہو)

اس پر ایک ولیل چیش کی جاسکتی ہے حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آنخضرت بھی ہے یاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت جرئیل علیہ السلام آنخضرت تھا کے پاس تھے کہ اجانک آنخضرت تھا نے نے آسان سے آنے والی ایک سر سر اہرٹ کی آواز سنی جرئیل ملیہ السلام نے آسان کی طرف نظریں اٹھائیں اور کہا۔

"ا ۔ محد ( مطاق ) میدوہ فرشتہ آ مان ہے اتراہے جواس سے پہلے مجمی نہیں اترا۔" علماء کی ایک جماعت اس بارے میں یہ کمتی ہے کہ یہ اسر اقبل علیہ السامام ہتھے۔

اس دلیل کے جواب میں بیہ کما جائے گا کہ میہ خود صرف ایک دعوی ہے دلیل نہیں ہے اس بات کو ابت کرنے کے لئے اس برولیل ہونی چاہئے۔ میہ کہنا مناسب نہ ہوگا کہ اس دوایت کی بنیاد حضرت ابن عمر کی دہ

حدیث ہے جو طیر انی نے نفل کی ہے جس میں ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منظیٰ کو بیہ فرماتے سنا : اس و لیل کے جواب میں بیر کما جائے گاکہ بیہ خود صرف ایک وعوی ہے ولیس نہیں ہے اس ہات کو ابت کرنے کے لئے اس بر ولیل ہونی جاہئے۔ بیر کما مناسب نہ ہوگا کہ اس دوایت کی بنیاد «منر ت ابن عمر کی وہ

عدیث ہے جو طبر انی نے نقل کی ہے جس میں ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ فرماتے سنا۔ مدیث ہے جو طبر انی نے نقل کی ہے جس میں ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ فرماتے سنا۔

" مجھ پر آسان ہے وہ فرشنہ بازل ہوا ہے جو نہ مجھ ہے پہلے کسی نبی پر بازل ہوا ہے اور نہ میرے بعد مجھی قد میں اور نہ میں اور ایس کے ایس کے ایس کا میں میں میں میں میں اور نہ میں سے اور نہ میں سے اور نہ میں اور نہ م

نازل ہوگالوردہ اسر افیل علیہ السلام ہیں جو کدرہ ہیں کہ میں آپ کے پردردگار کا قاصد ہول۔"
اس بناء پر علامہ سیوطی نے اسر افیل علیہ السلام کے آنخضرت علیجے پر نازل ہونے کو آپ کی خصوصیات ہیں شار کیا ہے کیو فکہ اس بارے میں ایس کوئی دلیل شیں ہے کہ دہ آنخضرت علیجے پر اس سے پہلے مجھی نازل نہیں ہوئے جس سے یہ خابت ہوسکے کہ جبر کیل علیہ السلام کے بعد اسر افیل علیہ السلام کے بعد اسر افیل علیہ السلام تخضرت تلاقے ہوئے جو طافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ اسر افیل علیہ السلام وی شروع ہونے کے دو سر افیل علیہ السلام وی شروع ہونے کے دو سال بعد آنخضرت تلاقے کے یاس آئے۔ اس کی ولیل میں دہ کہتے ہیں کہ سے بات احادیث کی تمام سندول سے سال بعد آنخضرت تلاقے کے یاس آئے۔ اس کی ولیل میں دہ کہتے ہیں کہ سے بات احادیث کی تمام سندول سے

ٹا ہت ہے۔ گر کتاب سفر السعادت میں اس بارے میں کچھ مختلف دوایت ہے اس میں ہے کہ جنب آنخضرت منافعہ کی عمر مبارک نو سال کی ہوئی نو اللہ تعالی نے اسر افیل علیہ السلام کو تھکم دیا کہ وہ آنخضرت منافعہ کے ساتھہ رہیں بھر جب آپ کی عمر عمیارہ سال کی ہوئی نو حق تعالی نے جرئیل علیہ السلام کو آنخضرت منافعہ کے ساتھہ ساتھ رہنے کا تھم فرمایا چنانچہ جرئیل علیہ السلام انتیس سال تک وابت رہے۔ بھر حال سے اختلاف قابل غور

ہے۔ یکی ابن بکیرے دوایت ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں میں کوئی مخلوق ایسی نمیں پریدا فرمائی جس کی آداز اننی خوبصورت اور سریلی ہو جنتی احر اقبل علیہ السلام کی ہے۔ جب اسر اقبل علیہ السلام آسانوں میں پہر پڑھتے میں تو فرشتوں کاذکر اور تسبیحیں رک جاتی ہیں۔ فتح البارى ميں ہے كہ وقفہ وقل كے تين سالوں سے بيد مراد نہيں ہے كہ ان تين سالوں ہيں آپ كے پاس جر كنيل مالوں ہيں آپ كے پاس جر كيل مليہ الساام نہيں آت يمكہ صرف بيد مراد ہے كہ اس دوران ميں قر آن پاك نازل نہيں ہوااور اقراء نازل ہوئے كہ باس ہون ہے بيال تك فتح البارى كا حوالہ نازل ہوئى۔ يمال تك فتح البارى كا حوالہ بالدى ہوئے ہے بعد يا ابليا المعدار و تندوتی كے تين برس كر رہے ہے تازل ہوئى۔ يمال تك فتح البارى كا حوالہ ب

مطلب میں ہے کہ و تفد و تی کے دور ان جبر کیل ملید السام آپ کے ہاں بغیر قر آن کے آتے رہے اور قر آن پاک ایجی اللہ در کے آتے رہے اور قر آن پاک ایجی اللہ در کے کرید وقف کر رہے کے بعد ہی آئے جب کہ بیان ہو جو کہ ہے۔ پھر اس وقف کے دور ان میں ایسے دور ان میں آئے۔ پھر ما ایسا المعدنو کے کر آنے اور اس دور ان میں آبے دی آپ کی آب کے اس میں آبے اور اس دور ان

اب اس تنفیس سے ال وونوں باتوں میں کوئی اختلاف میں رہت جن میں سے ایک یہ تھی جو چھے بیان امراق کی جو سے بھی دن تھی مطابق فرھا سے مطابق و تندوی کی مدستہ تھی سال اورہ فرق سے فرق سے وار دوسر اقول یہ تھا کہ و تندوی کی مدستہ بھی دن تھی مطابق فرھا کی مال سے مطابق فرھا سے وار زیادہ سے ذیاد و چالیس دان اگر جو کی ہدستہ بھی دن تھی دورہ نواں ہوگی ہے۔ یہ بات این عباس کی جس کی تمیاد پر بیان جو کی سے النہ و فول سے وہ دان والیت کی بنیاد پر بیان جو کی ہے النہ و فول سے وہ دان اس سے اختلاف شیس رہتا کہ ال چند د فول سے وہ دان مراد لئے جا تھے جی جن جی جر کیل علیہ السام آپ کے پاس باکھی نمیس آئے۔ (ک) اور جن جی کیل مار افیل علیہ السام آپ کے باس باکھی نمیس آئے۔ اور ان وفول کے عادہ تھی مار افیل علیہ السام آپ کے مارہ کی جو آدا یہ بیان ہوئی سے ساس کی بھی ضرور سے میں اگر چہ جبر کیل مایہ السام آپ کے مارہ سیلی کے قول کی جو آدا یہ بیان ہوئی سے ساس کی بھی ضرور سے میں رہتی ہوئی ہوئی سے ساس کی بھی ضرور سے میں رہتی۔

اد طراب یہ بات مجھی صاف ہوئی کہ جمن و نون میں آپ کو نہ جبر نیل مایہ السلام نظر آئے اور نہ السرائی نیو ٹیول سے گراوینا چاہا۔
اسم افیس مایہ السلام نظر آئان ہی و نول میں آپ نے آپ کو رسالت کے مقابلہ میں نبوت پہلے ملی کیونکہ
ای تفصیل سے یہ بھی معلوم ہم جاتا ہے کہ آپ کو رسالت کے مقابلہ میں نبوت پہلے ملی کیونکہ
رسالت یا ابھا المعدثوک و رایہ نازل ہم کی ( کیم نامہ الن ہی آیتواں کے ذریعہ آپ کو تبلغ کرنے اور لو گول کو الند
کے عذاب سے ڈرانے کا تھم میا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے جب افراء نازل و فی تمنی تواس کے ذریعہ صرف نبوت
لی تھی کیونکہ اس وی میں تبلغ کا تھم نہیں تھا)۔

پٹائنچ ای بات ہے بعش علماء کا بیہ قول سمجھے میں آجا تا ہے کہ آئنسٹر سے پہلے کوافراء ماسم دمل کے ذریعیہ نبوت کمی ادر جس آیت کے ذریعیہ رسالت ملیوہ ہیہ ہے۔

یَآ اَیْهَا الْمُذَیْرَهُ فَیهٔ کَا مُدَوْهُ وَ زِیكِ فَکُنُوهُ وَ تِبَامِکَ فَطُورٌ ﷺ ۲۹سور ۱۸ تُربی ا آیت ۱۹ تر بهمه: اے پیڑے میں لیٹنے والے اٹھولیتی این جُکہ ہے اٹھویا یہ کہ مستقد ہو پھر کا فرول کو ڈراؤلور ایپے رب کی بڑائیال بیان کر ولوراپنے پیڑول کویاک رکھو۔

الن ای دونوال آیول کے در میان و قفدون کازمانہ ہواہے اور اکثر روایتول سے ای بات کی تاسیر ہوتی

مُرایک قول پیر بھی ہے کہ آنخضرت ﷺ کو نبوت اور رسالت ایک ساتھ ملی۔ جولوگ پیات کہتے

ہیں وہ اس پر سے ولیل دیتے ہیں کہ ما ادبعا المعدنو میں وعوت و تبلیغ کا اظہار نہیں ہے بلکہ اس میں صرف وعوت و تبلیغ کا مطالبہ ہے۔اس آیت میں تبلیغ کا مطالبہ ایسای ہے جیسان آیت میں کیر کیا ہے۔ ان ہے۔

فاصدع مما تو مروا عرص عن المشركين بالماسور والخل ال

: إمه: غرض آپ كو جس بات كا حكم كيا كيا ہے اس كو تو ساف صاف سناد يجئے اور ان مشر كول لى يروا

ندکتند

( عنی آنخسرت ﷺ کو نیوت اور دسالت ساتھ ساتھ فی ایسا نہیں ہوا کہ پیٹے صرف نبوت فی اور پھر جب ایمانی آنوت فی اور پھر جب ایمانی المعدار نازل ہو کی اس وقت کی اس وقت کی ہو جا ایمانی نازل ہو کی اس وقت کی ہو جب یا بھا المعدار نازل ہو کی اس وقت کی سے تھے۔ اس آیت کے ذریعہ صرف آپ سے مطالبہ یو گیا ہے کہ اب آپ اس اس ممالت کا کام پورا کریں )

یا ایماالمد ترے خطاب کرنے کی حکمت . (یا بیاالمد ترین آنخضرت آنے کو آپ کانام بے اربایلی بیار سول مد کر خلاف کرنے کے بجائے اللہ تعالی نارے یہ سیس لینے والے مباہ ہے ) عدمہ سیس ناس کا سب بیان کرتے ہوئ لکھ ہے کہ یہ عربول کی دوت ہے کہ جب کسی خفس سے زیادہ تعلق اور حجت کا اظمار منظور ہوتا ہے تو وہ س کانام لینے کے بجائے اس کی حالت اور عمل و بینے کر اس مالت ور عمل کے لاظ ہاں و فی مالوں اور عمل کے لاظ ہاں و کو اور عمل کے مطابق آپ کو ایک نام و سے کر پکارت میں چنانچ اللہ تعالی نے بھی از راہ حجہ آپ لی اس و تن بی صالت کے مطابق آپ کو یہ بین لینے والے مدکر مخاطب کیا۔ چن نیچ مخاطب کرنے کے اس اند از ہے آئے ہا تھ الیہ نام ہے اللہ تعالی کا خشاویہ بین میں ایس کا اللہ تعالی کا خشاویہ اللہ تعالی کی نام اور دھاوں سے اللہ تعالی کا خشاویہ کا اللہ تعالی کی دی مر اور دھ تھو و تھی۔ اس سے اللہ تعالی کا خشاویہ کا آپ کو سی اور دھار س

ای کی ایک مثال میں ہے کہ ایک بار جب حضرت علی ڈیٹن پر نینے ہوے سورے بھے جس سے ان کی پینے اور ہے بھے جس سے ان کی پیزی کی مٹی لگ کی بھی مٹی اس و بہت آئے نے ان کو اس حالت میں و یعی تو ان و اے علی ہنے کے بیاتی اور ان اور ان مٹی اس مٹی الے ان کو اس حالت میں و بیاتی و اے علی ہنے کے بیانے اے ایو لتر اب بینی اے مٹی والے مد کر دیکار التی جس سے آپ کا مقسد مجرت کا انہمار تھا۔

ای طرح غزوہ احد کے موقعہ پر آئحنسرت ﷺ نے 'امنر ت حدیقہ کو دیبھا کہ وہ سور ہے تھے تو ''ب پیالٹے نے ان کوازراہ مجت اے بہت سوئے والے کمہ کر پکاراتھا۔

المار تین میں اللہ میں اللہ میں این عربی اس میں ایک عقبی اور طبعی وجدیون کی ہدوہ کتے ہیں کہ ور اسل مرشر این پڑے ہیں گیا ہے۔ اس میں این پڑے ہیں گیا ہے۔ اس میں بھر آپ کے بعد محسوس ہوتی تھی ہی کے جد آپ سے بین پڑے ہیں گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بوتی تھی جو وی آٹ کے بعد محسوس ہوتی تھی کی وجہ یہ بوتی تھی کہ جب فرشتہ کوئی علم اور خدمت سے کر آنخضرت الله کی وجہ سے ایک وم آتا تھا تواس کو انسانی روح محسوس کرتی تھی جس سے جسم کی حرارت اسلی بڑھ جاتی تھی ای کی وجہ سے ایک وم چر سے کار مقد بدل جاتا تھا و حرجہم کے اندر سے رطوبت لینی پسیند ایک وم ایھر کر بدان کے بہر کی جھے پر آب تا تھا تاکہ اس غیر طبعی کری کو نتم کر لے یہ وجہ بسیند آنے کی تھی اس کی وجہ سے طبیعت کو سوان ملتا تھا وہ مرارت اور گری کم ہوتی تھی اور بدان باہر بی جو آئو قبول کر نے مقاتی بسینے کے بعد اس ہوا کے جسم میں جانے کی وجہ سے مزان اور طبیعت ایک وم شمندک سے متاثر ہوتی تھی چنا نی تو آپ

جسم مبارک پرزیاد ، اپٹر سے لیٹیے تھے تاکہ بدن کو گرمائی ال سکے یمال تک علامہ ابن عربی کے کام کا خلاصہ ہے۔
وثیابات عطہ و بیتی اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے۔ اس آیت پاک کی تغییر میں بعض علاء نے شخ ابوائس رحمتہ اللہ کاواقعہ مکھاہے کہ انہوں نے خواب میں آنخفرت سیجھے کود یکھا۔ آپ سیجھے نے ان سے فرمایا۔ "اے ابوائس السمال اپنے کپڑوں کواس میل سے پاک دکھوجواللہ تعالی نے ہر شخص میں اتاراہے۔"
میں دعوش کی

> "بارسول الله! مير \_وه لير \_ كياجي-" آب ن فرمايا-

"الله تعالى في مهيس توحيد كالباس محبت كالباس اور معرفت ليني الله تعالى كو يجياف كالباس منجايا

شُنُ ابوالحن كمت بين أتخضرت عليه كاس ارشادے من ونيا بك فطهر كى مراد كوسمجما۔ تشر تے: بیدراصل تصوف کی ہاتیں ہیں اور صوفیاء کے یمال اس آمت پاک سے مید معنی مراو لئے جاتے ہیں حقیقت میں وٹیا بك فطهر سے لباس اور كیڑے ہى مراد ہیں۔ فقهاء نے اس سے بدن ير پہنے جائے والے كيڑے بى مراد كتے بيں اور اى آيت سے يہ مسئلہ ثكالا ہے كہ تماذ بيں بدن كے كيڑدل كاياك ہوناضرورى ہے۔ مرتب) اسوافیل علیه السلام منشرت اسرافیل علیدالساام ی جسمانی بنادث کے متعلق حدیث میں آتاہے۔ الله تعالى كى عظمت كے بارے ميں غورو فكرنه كرو بلكه ان چيزول كى عظمت كے بارے ميں غورو فكر كرو جنہیں، مقد تعالی نے بنایا ہے حق تعالی کی مخلوق میں آیک فرشتے اسر اقبل عایہ السلام ہیں ( جن کی جسمانی بناوٹ اور عظمت كاب عالم ب كه ) ان كے كاند سے ير عرش كا أيك كونه و كھا ہوا ہے اور اللے بير زمين كے سب سے نيلے ورہے میں ہیں۔ان کا سر سانوں آسانوں میں گزر تا ہوا (عرش کے پائے تک) پینی رہاہے مگر اہتد تعالی کی عظمت اور بلندى كايد حال ہے كـ ان كـ سائے ده د بے جاتے بيں يمال تك كـ اليسے محسوس ہوتے بيں جيسے ايك سخم ی چڑیا ہوتی ہے۔ وہ جب نے اترتے ہیں تو مجھی اتوعرش کا کوندان کے کا تدھے ہی بر ہو تا ہے اور یا فرشتوں میں ے کوئی دوسر اان کی جکد لے لیتا ہے۔ (اور ظاہر ہے وہ جگد لینے والافرشتہ بھی اس فد بدن کا ہوتا ہو گاجس سے اند زہ ہو تاہے کہ حن تعالی کی مخلوق میں اس قد بدن کی مخلو قات بیا شار ہیں۔ نیزای ہے یہ موجا جاسکتا ہے کہ خود حن تعالی کی عظست اور کبریانی که حق تعالی کی مخلوق میں اس قدیدن کی مخلو قات ہے شار ہیں۔ نیز اس سے بیہ موجا جسكائے كد خود حل تعانى كى عظمت اور كبريائى كاكياعالم جو كاجس كى ايك ايك مخلوق ايسى عظيم الثان ہے۔ ابذا الله تعالى كى عظمت اور برائى برغور كرنے سے يملے اس كى مخلوق عى برغور كر ليا جائے كه وہى بهارى موج اور ذ ہن کی بروازے باہر ہیں ہم اللہ تعالی کی عظمت اور بروائی کا تو کیا اندازہ کر سکتے ہیں )۔"

باب بست دوم (۲۲)

## ا تخضرت علیہ کی و ضواور نماز جو ظہور کے شروع ہی میں نازل کی گئی

یمال ظہور سے مراوحصرت جرئیل علیہ السلام کا قراء لے کر آنا ہے (جس کا مطلب میہ ہواکہ وضو اور نماز کا تھنم اسی وقت ہو عمیا تھا جُبُلہ آپ کو نبوت عطاکی گئی)

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب مواجب میں روایت ہے کہ جرکیل علیہ السلام آنخضرت علیہ کے بار انتخابی حسین شکل اور مسکتے ہوئے جسم کے ساتھ آئے۔ بھر انہوں نے آنخضرت علیہ ہوئے ہوئے جسم کے ساتھ آئے۔ بھر انہوں نے آنخضرت علیہ ہوئے ہوئے اللہ تعالی ایک مسلام فرماتا ہے اور کمتا ہے کہ آپ جنون اور انسانوں کے سئے اللہ تعالی کے موائے کہ آپ جنون اور انسانوں کے سئے اللہ تعالی کے موائے کہ آپ جنون اور انسانوں کے سئے اللہ تعالی کے موائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ (اس

کے) کی طرف بااؤ۔''

اس کے بعد جرنیل ملیہ السلام نے ذہین پر ابنایاؤیاد اجس سے وہیں یائی کا ایک چشمہ بھوٹ آیاس پائی سے جر کیل مدید اسلام نے وضو کیالور بھر آئخضرت علی کو تھم دیا کہ آپ وضو کریں اس کے بعد جر کیل مدید السلام نماز پڑھنے کے لئے کھڑ ہے ہوئے اور آپ سے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس طرح جبر کیل ملیہ السلام نماز پڑھنے کو وضو کرنے اور نم اذیر ھنے کا طریقہ بتایا۔ (حدیث)

اس روایت میں جوید لفظ میں کہ اس طرح جر کیل نے آنخضرت بھی کووضواور نماز کاطریقہ بتلایا۔
اس سے یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ جر نیل ملیہ السلام نے خودوضو کرنے اور نماز پڑھنے کے ذریعہ آپ کویہ تعلیم دی اوریہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے ذیائی طوریر تعلیم دی ہو کہ وضوایسے بیجے اور نماذ اس طرح پڑھے۔
تعلیم دی اوریہ تاری ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ جر کیل علیہ السلام نے عمل کے ذریعہ وضو اور نماذ کی تعلیم دی تھی۔
اور نماذ کی تعلیم دی تھی۔

اس روایت میں ایک ایک ایک ہے میال جرکی سلیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ جنوں اور انسانوں کی طرف بیٹیبر بنائے کے بیں۔ یہ قول جیسا کہ آگے آنے والی روایت سے بھی معلوم ہو تا ہے اس وقت کا ہے جب جب جبر میں مایہ السلام وقف و آپ کو عوص و تبلیغ کاظمار کرنے کا حجم اللہ عند آت تھے کو تکہ اس وقت تبلیغ اور نہوت کے اعلان کا تکم نہیں ویا کیا تھا) لہذا الب جبر کیل مایہ السلام کے اس قول کو کہ آپ جنوں اور انسانوں کے لئے رسول بنائے میں ویا کیا تھا) لہذا الب جبر کیل مایہ السلام کے اس قول کو کہ آپ جنوں اور انسانوں کے لئے رسول بنائے میں اور اس کو کہ جبر جبر کیل مایہ السلام کے اس قول کو کہ آپ جنوں اور انسانوں کے لئے رسول بنائے میں اور اس کو کہ جبر جبر کیل مایہ السلام کے اس قول کو کہ آپ جنوں اور انسانوں کے لئے رسول بنائے میں وہنا کہ کہ اس تھا کہ کہ اس کے اسلام کو کہ اس کے اسلام کے اسلام کو کہ اس کے اسلام کو کہ اس کے اسلام کی اس کے اسلام کیا کی کہ آپ کو نبوت کیا میں اس کے اسلام کی اس کے اسلام کیا کی کہ اسلام کی کو نبوت کی کہ اسلام کی کو کہ کہ کہ آپ کو نبوت کیا میں کو نبوت کی کا میا کہ وہ کا کہ کہ کہ کو نبوت کیا میا کہ دو کہ کہ کو کو نبوت کیا میا کہ کو نبوت کیا کہ کو کو نبوت کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو نبوت کیا کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

## أنخضرت يالية كووضوكي تعليم

غرض ابن اسی ت معراج ہے کہ بعض علاء نے جھ سے حدیث بیان کی کہ جب معراج ہے پہلے

ا تخضرت میں ہے پر نماز فرض ہوئی تو جر کیل علیہ السلام آنخضرت میں ہی این آئے اس وقت آپ کے کے

برانی جے میں ہے۔ جبر کیل علیہ السلام نے وادی کے ایک جصے میں اپنی این کی ادی جس سے ای وقت وہاں پائی کا

ایک جشہ پھوٹ نگا۔ بھر جبر کیل علیہ السلام نے اس جشمے سے وضو کیا تو آخضرت میں اپنا منہ وحویا پھر

ایک جشہ پھوٹ نگا۔ بھر جبر کیل علیہ السلام نے اس جشمے سے وضو کیا تو آخضرت میں اپنا منہ وحویا پھر

ایک جشہ پھوٹ نگا۔ بھر جبر کیل علیہ السلام نے اس جشمے سے وضو کیا تو آخضرت میں اپنا منہ وحویا پھر

ایک جشہ پھوٹ نگا۔ بھر جبر کیل علیہ السلام نے وضو کی جاتی ہے۔ جبر کیل علیہ السلام نے وضو میں اپنا منہ وحویا پھر

ابنوں تک ہا تھے واقو نے بھر اپنے مرکا میں کیا اور نخوں تک اپنے بیرو حو نے جیسا کہ بعض روایات میں بھی الفاظ

(ی) ایک روایت میں میالفاظ بیں کہ۔ جبر کمل ملید السلام نے پہلے تمن مرتبد اپنے ہاتھ و حوے پھر کئی کی بجر ناک میں بالی ڈالڈ، بھر مند و عویا، بھر کہ بنول تک اپنے ہاتھ و حوے بھر اپنے میر و البنے میر استے کیااور پھر اپنے میر و سوئے۔ اور یہ سب کام تین تبن بار گئے اس کے بعد انسول نے آنخضرت علیجے کو تھم ویالور جبر کیل علیہ السلام کی طرح تیر آپ نے بھی و تبوکیا۔

آ اوّل مواف کے جس میں اس روایت سے بعض علاء کے اس قول کی تروید ہو جاتی ہے جس میں ہے کہ و شویش ہم اللہ پڑھنا ہے باتھ و حونا ، کلی کرنا، ناک بیل پانی دینا، پورے سرکا مسح کرنا ، واڑھی میں کیلی انگلیاں بھر اناکانوں کا مسح کرنا ، واڑھی میں کیلی انگلیاں بھر اناکانوں کا مسح کرنا ، واڑھی میں کیلی میں خود اضافہ کے جی ران ارکان کے آنخضرت میں کھی طرف سے اضافہ کے جانے کی تروید گڑشتہ روایت سے اس سنتے ہوج تی ہو ان کے اس میں صاف ہے کہ یہ سب ادکان خود جر کیل علیہ السلام نے کر کے و کھائے تھے البت یہ ہوج تی ہوج تی ہو تھے کے ان بھن علاء کی سراوید ہے کہ قر آن کی آیت میں و ضو کے جتنے ارکان بنا ہے ہیں ان پریہ اضافہ کیا گیا ہے۔

تشر سلح: قر آن ياك كى جس آيت من وضوكا تفكم ديا كيا ب اوراس كاطريقة بتظايا كيا ب وه آيت بير ب-ينا أيضاً الّذِينَ امْهُوا إذَا فَهْمَتُمْ إلى الضّلوٰةِ فَاعْسِلوُا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ الّي الْمَوَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُوُمَوْكُمْ وُ أَرْجُلْكُمْ إلى الكَعْبَينَ بِ٣ سورها مُده ٢٥ أَمْتِينَ فِي الكَعْبَينَ بِ٣ سورها مُده ٢٥ أَمْتِينَ فَ

تر جمہ: اے! یمان والوجب تم نماز کوا تُصنے لگو تواہیے چیرول کود حودُ اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں سمیت اور اپنے مرول پر ہاتھ مجھیر واور د حودُ اپنے پیروں کو بھی گخنوں سمیت۔

اس آیت باک میں وضو کے جو ارکان بنلائے گئے ہیں ان میں کیم اللہ پڑھنا۔ پہلے ہاتھ دھونا کلی کرنا، ناک میں پانی ویٹااور کانوں کا مسح کرنا ٹٹائل نہیں ہے۔لبذ البعض علاء کے قول کے بارے میں کماجائے گا کہ اضافے ہے مرادیہ ہے کہ اس آیت میں وضو کے جو اراکین بتلائے گئے ہیں ان پر اضافہ کیا گیا اگر چہ یہ اضافہ حضرت جرکنل علیہ السلام نے بی آکر بتلایا۔مرتب)

بعض علاء نے لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب تاپاکی کی حالت میں عسل کیا کرتے تھے۔
اور عسل کے دوران کلی کرتے ، تاک میں پائی دینے اور مسواک کرنے کی پابندی کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔ (اس
بارے میں پچھ بحث سیرت صلبیہ اردو میس سپسلے گزر چکی ہے کہ یہ طریقے عربوں کے نہیں تھے بلکہ اصل میں
یہ طریقے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ان طریقوں میں سے تھے جو اس شریعت کے مث جانے کے بعد
عرب میں رواج کی صورت میں تھوڑے بہت باتی رہ گئے تھے اور اسلام نے ملت ابراہی کو ختم نہیں کیا بلکہ یہ اس
کی مکمل ترین شکل ہے۔ لبد ااس قتم کے احکام دہ ہیں جو اسلام نے باقی رکھے ہیں)

نماز کی تعلیم ..... (غرض جرئیل علیہ السلام نے آنخضرت علی کو وضو کر کے و کھائی اور پھر جس طرح انہوں نے وضو کی تھی اس طرح آنخضرت علی نے نے وضو فرمائی )اس کے بعد جرئیل علیہ السلام نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ آنخضرت علی نے بھی دور کعت نماز پڑھی۔

اب اس ہارے میں ممکن ہے کہ بیے نماذ سورج طلوع ہونے کے پہلے صبح کی نماز ہواور بیے بھی احتمال ہے کہ بیہ سورج غروب ہونے سے پہلے شام کی نماز ہو۔

معراج سے مہلے دو نمازیں تھیں .....کتاب امتاع میں ہے کہ معراج (کی دات میں یانج نمازیں قرض ہونے) سے پہلے ایک شم کی نماز تھی لینی سورج غروب ہونے سے پہلے اور ایک شم کی نماز تھی لینی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور ایک شم کی نماز کی ہوئیں سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ اس کے بعد دور گعتیں شبح کی نماز کی ہوئیں شام کی نماز کی ہوئیں شام کی نماز جس کو عربی شام سے اور عصر ان سے مراد شم اور شام ہے۔

نماز كالولين رخ .....اى وقت آنخفرت على أن يرجة في لوكعيم كاطرف منه كركے جمر اسود كاسامنا كرتے تھے (ك) بيتی جمر اسود كو قبله بناتے تھے اسے معلوم ہو تا ہے كه اس وقت نماز ميں آنخضرت على بيت المقدس كى طرف اس مورت ميں رخ ہو سكتا ہے جبكہ جمر اسود اور ركن يمانى كے در ميان ميں رخ كركے نماذ پڑھى جائے جيسا كه يا نجول نماذول كے فرض ہو جانے كے اسود اور ركن يمانى كے در ميان ميں رخ كركے نماذ پڑھى جائے جيساكه يا نجول نماذول كے فرض ہو جانے كے بعد كے ميں آپ جمر اسود اور ركن يمانى كے در ميان ميں مند كركے نماذ پڑھنے كے تنے (كيونكه اس وقت بيت المقدس كى طرف رق كرنے كے لئے آپ جمر اسود اور ركن يمانى كے در ميان كور نے كے لئے آپ جمر اسود اور ركن يمانى كے در ميان كور ہے لئے آپ جمر اسود اور ركن يمانى كے در ميان كوڑ ب

ہو کر کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے جس سے آپ ﷺ کارخ بیت المقدی کی طرف ہوجاتا تھا ) چنانچہ آگے۔ روایت آئے گی کہ آپ سی اللہ مجر اسوداور رکن ممانی کے در میان منہ کر کے تماذیر ہے تھے اور کھنے کو اپناور ملک شرم یہنی بیت المقدی کے در میان کر لیتے تھے۔ بیت المقدی سے مرادوہ پھر ہے جس کو صحرہ کما جاتا ہے جس کے یاس میسی ملیہ السلام کو نبوت ملی تھی)۔

(یہ جو شبہ بیان کیا آباہ کہ اس روایت کی روشن میں گویا آتخضرت علی کے نمازوں کے فرض ہونے سے پہنے جر اسود کو قبلہ بنایا بیت المقدس کو نہیں )اس کے بارے میں ہی کما جاسکتا ہے کہ جب آپ کھے کی طرف رق کر کے نماز پڑھتے تھے تو چر اسود اور رکن ممالی سامنے نہیں ہوتے تھے بلکہ جر اسود اور رکن ممالی سے ور میان میں ہوتے تھے جس سے ظاہر ہے آپ کارخ بیت المقدس کی طرف ہی ہوتا تھا البتہ اتنا تھا کہ جر اسود اور رکن میں نی ہوتے تھے جس سے ظاہر ہے آپ کارخ بیت المقدس کی طرف ہی ہوتا تھا البتہ اتنا تھا کہ جر اسود اور رکن میں نی کے در میان جب آپ کھڑے ہوتے تھے آپ رکن میانی کے مقابلہ میں جمر اسود کے ذیادہ تریب ہوتے تھے اس بناء پر یہ کہ دیا گیا کہ آپ کارخ جمر اسود کی طرف ہوتا تھا (حالا فکہ رخ آپ علی کا بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا (حالا فکہ رخ آپ علی کا بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہوتے سے اس معلوم ہوتا ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہوتے سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہوتے سے بعنی معراج سے پہلے آپ نے نماز میں بیت المقدس کی طرف دخ کیا تی نہیں۔

بلکہ معراج نے پہلے آپ کعنے کی سمنوں میں سے سی ایک سمت کی طرف رخ کرنے نماز پڑھا کرتے تھے۔ غرض جب جبر کیل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی توجبر کیل نے آپ علیجے سے عرض کیا۔

"اے محمہ! نماز کا طریقہ میں ہے۔"

حضرت خدیج کوو ضواور قماز کی تعلیم ....اس کے بعد جر کیل علیہ السام دہاں ہے واہس چلے گئے پھر

آنحضرت تلک کھر تشریف لائے اور آپ تیک نے یہ سار اواقعہ حضرت خدیج کو سنایا۔ حضرت خدیج ہے یہ سن کر

(اور اپنے عظیم شوہر پر اللہ کی ہے رحمت اور یہ اعزاز و کیے کر )خوشی ہے پھولی خمیں عائیں۔ اس کے بعد

آنحضرت تلک نے ان کے سامنے وضو کیا تاکہ حضرت خدیج کو بھی دکھلادیں کہ نماذ پڑھنے کے لئے کس طرح

یا کی حاصل کی جاتی ہے جیساکہ جر کیل ملیہ الساام نے آپ کو بٹلایا تھا۔

ی و کیے کر خطرت خدیجہ نے تھی ای طرح وضو کی جیسے آتخضرت علی کے کئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کواسینے ساتھ نماذ پڑھائی جیسا کہ جبر کمل خلیہ السلام نے آپ کوپڑھوائی تھی۔

عافظ و میالی نے اپی میرت کی کتاب میں جوروایت بیان کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدواقعہ اس ون کا ہے جبکہ جر میل نظرت میں جوروایت بیان کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدواقعہ اس ون کا ہے جبکہ جر میل نظر اسلام آنخضرت میں انخضرت میں انخضرت میں انخضرت میں کہ اور حضرت میں انخضرت میں کے دن ہوالور پر سے دن ہوالور پر کے دن ہوالور پر

اس طرح ایک اور حدیث ہے اس کے ظاہری الفاظ سے بھی بی ظاہر ہے کہ بیر اس دن کا واقعہ ہے جس دن جریک طاہر کے ظاہری الفاظ سے بھی بی ظاہر ہے کہ بیر اس وار اور حدیث ہیں ہے۔ جس دن جبر کیل طلبہ السلام اقراء لے کر آپ کے پاس آئے تھے۔ وہ حدیث بیر ہے۔ " پہلی وی لے کر جبر نیل علیہ السلام نیر ہے پاس آئے تو انہوں نے مجھے وضو اور نماز سکھائی جب وہ وضو کر بیکے تو انہوں نے بھے وضو اور نماز سکھائی جب وہ وضو کر بیکے تو انہوں نے اینے ہاتھ میں ایک چلویائی لے کرائی شرم گاہ پریائی چھڑکا۔"

یمال شر مگاہ سے مراورہ جگہ ہے جہال انسان کی شرم گاہ ہوتی ہے کیونکہ فرشنوں کے شرم گاہ نہیں ہوتی ہے اب فرشنے کی شرم گاہ نہ ہونے سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ فرشنے نہ مردی و بوتے ہیں اور نہ عورت مراس ہوتی ہوتا ہے کہ فرشنے نہ مردی کا ورتوں کی شرم گاہ جیسا بات میں شبہ ہے کیونکہ ممکن ہے فرشنوں کے شرم گاہ جیسا کہ انسانوں میں مخت ہوتا ہے (کہ اس کے شرم گاہ ہوتی ہے گرنہ مردوں کے جسی ہوتی ہے کہ اس کو عردت کماجا سے اور نہ عور تول کے جیسی ہوتی ہے کہ اس کو عورت کماجا سے ) تو ممکن ہے فرشنوں کی شرم گاہ بھی ایس ہوتی ہے کہ اس کو عورت کماجا سے اور نہ عور تول کے جیسی ہوتی ہے کہ اس کو عورت کماجا سے اور نہ عور تول کے جیسی ہوتی ہے کہ اس کو عورت کماجا سے ) تو ممکن ہے فرشنوں کی شرم گاہ بھی ایس ہوتی ہوتی ہے کہ اس کو عورت کماجا ہے ) تو ممکن ہے فرشنوں کی شرم گاہ

صدیت کی شرح کرنے والے بعض علاء نے یمال شرم گاہ سے شر مگاہ کی جگہ مراد کی ہے بعنی پا جا ہے کاوہ حصہ جس کے بینچ شرم گاہ ہوتی ہے ( بینی جر کیل علیہ السلام نے اپنے کیڑے کے اس جھے پر پائی کے چھینے و بیئے جس کے بینچ انسان کی شرم گاہ ہوتی ہے) چنانچہ اس بناء پر فقهاء نے مسئلہ ذکالا ہے کہ جو شخص استنجاء کر ہے اس کے بینے مستحب سے کہ استنجاء کرنے کے بعد وہ ایک چلوپائی اپنے ہاتھ میں لئے کر اپنے کیڑے پر کسلام اس مبکہ جھیناوے لئے جمان شرم گاہ ہوتی ہے تاکہ اگر اس کو بعد میں پا جا ہے گاس جھے پر تری نظر آئے تواس کو بدوج ہیں (اس طرح گویا آدمی کو وہم سے بچانا ہے جو حقیقت میں شیطان پیدا کر تا ہے لہذاوہم سے حفاظت کا مطلب شیطان سے حفاظت ہے چنانچہ اس طرح انسان کو شیطان اور اس کے ڈالے ہوئے ہم اور وسوسوں سے نجات مل جاتی ہے)۔

عَالِمًا ٱتخضرت عَلَيْ كاس ارشادے مى مرادے آپ نے فرمایا

" بجھے جبر کمل نلیہ السلام نے وضو سکھلائی اور تھم دیا کہ میں وضو کے بعد اپنے کیڑے کے بیچے اس جگہ پانی کے چفیٹے دول جمال سے جیٹاب آتا ہے (مراد ہے پاجا ہے یا تمبند کے لوہر) تاکہ وضو کے بعد اگر اس جگہ "بچھ تری نظر آئے تواس سے بید وہم نہ بیدا ہو کہ بیٹا ہے کا کوئی قطرہ نکلا ہوگا۔"

حضرت ابن عمر مست مجمی روایت ہے کہ رمول اللہ علی اسٹیاجا ہے یا تہبنذ پر پانی کے جھینے دے لیا ارتے ہتے۔

صدیث میں آتا ہے کہ جب جر کیل آنخضرت علی کو اقراء پر حواجے توانہوں نے آپ علیہ سے

"بمازے نیج از آیے!"

كما\_

چنانچ آنخضرت علیہ ان کے ماتھ بہاڑے از کریٹے میدانی جگہ پر آگے۔ بھر آنخضرت علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جر کیل نے جھے ایک قالین پر بھایالور پھر اپنا بیرز مین پر ماراجس نے فورااس جگہ سے پائی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلالور جر کیل طیہ السلام نے اس سے وضو کی۔ حدیث و ضوابتد الی نمازوں کے ساتھ ہی فرض ہوئی۔۔۔۔اس سے معلوم ہوا کہ پائج نمازوں سے پہلے جو نماز فرض ہوئی اس کے ساتھ ہی وضو بھی فرض ہوئی اور یہ ای وقت کی بات ہے جب کہ جر کیل علیہ السلام اقراء فرض ہوئی اس کے ساتھ ہی وضو مین کر وقت کی بات ہے جب کہ جر کیل علیہ السلام اقراء کے کر آتے تھے۔ گریہ بات علامہ این حزم کے قول کے خلاف ہے کیونکہ وہ کتے ہیں کہ وضو مریخ میں ہی فرض ہوئی۔ گرطامہ ابن عبدالبر نے تکھا ہے فرض ہوئی۔ مرطامہ ابن عبدالبر نے تکھا ہے کہ اس پر تمام سیرت نگاروں کا انفاق ہے کہ درسول اللہ علیہ نے کھی بغیروضو کے نماز نہیں پڑھی (جس کا مطلب

یہ ہے کہ وضوطے بیل فرض ہوئی تھی اور اسی وقت فرض ہوئی تھی جَبید معران سے پہلے دو نمازیں فرض ہوئی تھی جَبید ابن نزم کے قول کے مطابق آگر وضویہ ہے بین نازل ہوئی تواس کا مطلب ہے کہ سے میں رہے ہوئ آئے نظرت تھی نے بعنی نمازیں پڑھیں دووضو کے بغیر پڑھیں) یہ لائے کے بعد طامہ ابن عبدالبر کتے بیل کہ یہ بات کے جد طامہ ابن عبدالبر کتے بیل کہ یہ بات کے جب جس سے لوئی بھی ہ فہر نہیں ہے (کہ آنحضرت تھی نے کہی بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی) یہ ال کا کام ہے۔

یا کینیا الدن امتوا ادا فینته الی الصلوق فاغسلوا و حدیثم و آبذینگم الع ب۲ سوره ما کده ع ۱ آب مرجمه الدن الدن الدن المتوا ادا فینته الی الصلوق فاغسلوا و شوه کوه شوه الی کوه شوه الوه استه با شوس کو کیمی الی کشر حمد الدن القال میں جو کی ہے اس سے مالکی علماء کے قولی کی مخالفت ہو تی ہے۔ القال میں ہے کہ بیان آئیوں ہے کہ بیان آئیوں ہے کہ بیان المدن امنوا ادا اهمنم الی الصلوه نا آئیوں ہے کہ میں نازل ہوئی مینی بنائیا اللہ المدن امنوا ادا اهمنم الی الصلوه نا العدکم مینے بازل ہوئی مینے بازل ہوا سے کہ عمر سے کہ عمر سے کہ میں المدن ہوئی المدن الموار آیت اس کے کہ عمر سے العدکم مینے بازل ہوا ۔ تقااور آیت اس کے کہ عمر سے کر سے بعد بدنازل ہوا ۔ تقااور آیت اس کے کہ عمر سے بعد بدنازل ہوا ۔ تقااور آیت اس کے کہ عمر سے بعد بدنازل ہوئی )

بہر حال اس بر تو عدی کا اتفاق ہے کہ میہ آیت مدنی ہے یہ میں نازل ہوئی اور و ضویے میں نماز کے ساتھ فرنس ہوئی۔ اب میہ کمنا جاہئے کہ وضو فرضیت کے لی ظامے تو کی ہے لینی کے میں فرض ہوئی اور آیت کی تلاوت کے لونظ ہے گانظ ہے مدنی ہے لینی کے میں فرض ہوئی۔ آیت کی تلاوت کے لونظ ہے مدنی ہے لینی مربی میں نازل ہونی۔

بھروہی ماللی عالم کہتے ہیں کہ ایک چیز کا تھم نازل ہونے کے بعد اس کے متعلق آیت کے بعد میں نازل کنے جانے کی حکمت رہے کہ اس تھم کا قر آنی ہونا ٹابت ہو جائے۔

جمال تک پہ کہنے کا تعلق ہے کہ وضو نماز کے ساتھ فرض ہو گیاس سے بظاہر وہی وور گعت کی نماز ہو گئا۔ ہوں گا ہوں است بظاہر وہی وور گعت کی نماز ہو گئا۔ ہوس کہ ابن اس تی کی روایت بینے بیان ہو گئیہ دو رکعتیں آنخصرت بین کی روایت بینے بیان ہو گئیہ دو رکعتیں آنخصرت بین پر واجب تھیں لیکن یہ احتمال بھی ممکن ہے کہ اس سے مراویا نچول نمازیں ہول جو معران کی رات میں فرض ہو کی بنیاد بین رفی ہوگی۔ "وضو ہجرت سے ایک سال پہلے نماز کے ساتھ فرض ہو گئے۔ "

ظاہر ہے بجرت ہے ایک سال پہلے کی نماز سے مراویا نج ل نمازیں ہی جی جو بجرت ہے ایک سال پہلے معراج کی رات میں فرض ہونے والی دور کعتوں کا تعمق ہو وہ معراج کی رات میں فرض ہوئے وہ بجرت ہے تے وسال بحک ابتداء میں فرض ہونے والی دور کعتوں کا تعمق ہوئی بجرت ہے ایک سال پہلے تہرت ہوئی شہرت ہوئی کے ظہور کے وقت فرض ہوئی تخصیں ) یمال تک سال مدر ملی کا کا ام ہے۔ اس قول کی روشنی میں سے مطلب ہوگا کہ معراج سے پہلے بارہ سال کی مدت میں وضوفر نس نہیں بلکہ مستحب رہی یمال تک کہ رات کی نماز میں بھی۔

كتاب موابب ميل ( بھى يرى ہے كه وضو معراج سے بيلے لين دور كعت نماذ كے ساتھ فرض ہو يقى

تھی اور اس کی دلیل یہ بیان کی تی ہے کہ حدیث کے الفاظ میہ ہیں کہ جبر کیل علیہ السلام نے آتخفرت عظافے کو وضو سکھلائی اور اس کا تھکم دیا۔ تو یہال تھم دینے ہے تا بت ہو تا ہے کہ اس وقت وضو فرض کردی تی تھی۔

مراس دلیل کے مانے میں اشکال ہے کیونکہ التا الفاظ ہے وضوکا فرض ہونا ثابت نہیں ہوتا ہی لئے کہ مکن ہے جبر کیل سکے مانے میں اشکال ہے کیونکہ التا الفاظ ہے جبر کیل علیہ السلام نے جو لفظ آپ ہے کے جو ل وہ میں اور کئی آپ کو تکم دیتا ہول کہ آپ ای طرح کریں جیسے میں نے کیا ہے۔ لور تکم کا صیفہ جو ہوتا ہے اس سے تکم لینی واجب ہونا مجمی ثابت ہوتا ہے لور

منتحب ہونا بھی ثابت ہو تاہے۔

آیت و ضویا آیت تیم ..... پیملی سطروں میں بیان ہواہ کہ و ضوکا تھم پہلے آگیا تھااور و ضوکی آیت میخیانا انبہا اللّٰبِیْنَ امْدُوا اِذَا قَعْدُم اِلٰی الصَّلُو وَالْح بِعد میں یہ نیٹ میں نازل ہوئی) بعض علاء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے بعد میں نازل ہوئی) بعض علاء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے بعد میں نازل ہونے کی غرض ہو چکی تھی بعد میں نازل ہونے کی غرض ہو چکی تھی بلکہ چو نکہ اس آیت کے نازل ہونے کی غرض ہو چکی تھی فرض ہو پک خرص ہے کہ جو فخص بیاری کی وجہ سے بیائی نہ ہونے کی وجہ سے وضویا عسل نہیں کر سکتا اس کے لئے تیم کر لے کی اجازت میں اوروضو تو آیت سے پہلے ہی فرض ہو پک تھے۔ (اس سورت کے ذراجہ تیم کی اجازت مقصود تھی)۔

۔ تشریخ: سورہ ماکدہ کی اس بوری آیت میں ابتداء میں وضو کا بیان ہے بور اس کے بعد تیم کا بیان ہے کہ کن حالات میں تیم کیا جاسکتا ہے۔ بوری آیت ہے ہے

يَّا آيَهُا الَّذِيْنُ امْنُوا إِذَا قَمْنُمْ إِلَى الصَّلُوْةِ فَاغْسِلُوا وَ جُوْ هَكُمْ وَآيَدِيْكُمْ إِلَى الْمِبْرَافِقِ وَ امْسَجُوا بُرُهُ وَ سِكُمْ وَ آرَجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنتُمْ جُنْبًا فَاتَطْهَرُوا وَإِنْ كُنتُمْ مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفِر أَوْجَاءً آحَدُ مِنكُمْ مِنَ الْفَاتِطِ اوَ لَمُسْتُمُ النِّسَاءُ فَلَمْ تَجِدُ وَ امَاءَ فَعَيْمَتُمُوا صَعِيْمًا طَبَّ فَا مُسَمَّوًا بِو جُوْ هِكُمْ وَ أَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَايُرِيْدُ اللّٰهِ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ جَرْحَ وَ لَكِنْ يُوبَدُّ لِيُطَهِّرُ كُمْ وَ لِيُتِمَّ يَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَمُشَكِّرُونَ (بِ6 صَورُها مُومَ عُنَا اللّٰهِ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ جَرْحَ وَ لَكُنْ يُوبَدُّ لِيُطَهِّرُ كُمْ وَ لِيُتِمَّ يَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَمُشَكِّرُونَ (بِ6 صَورُها مُومَ عُلَيْكُمْ الْعَلَى مُومِقًا مِنْ الْمُعَلِّمُ لَكُمْ وَالْمُكُمْ لَوْلَكُمْ فَصَدَّوْ الْمَاكُمْ وَلَيْكُمْ مِنْ جَرْحَ وَ لَكُنْ يُوبَدُّ لِيُطَهِّرُ كُمْ وَ لِيُتِمَّ يَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَمُشَكِّرُونَ (بِ6 صَورُها مُورَها مُدوعً 6) آسِلِتِهِ

ترجمہ: اے آیمان والواجب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چروں کو حوو کور اپنے ہاتھوں کو بھی تہینوں سمیت اور اپنے مرول پر ہاتھ چھر ولور و حوو اپنے ہیروں کو بھی مخنوں سمیت اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہو تو سمیت اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہو تو سار ابدن پاک کر ولور اگرتم بنار ہو با حالت سغر میں ہو یاتم میں ہے کوئی شخص التینج سے آیا ہو یاتم نے بیو یول سے قربت کی ہو پھر تم کو پائی نہ لے تو تم پاک ذھین سے تیم کر لیا کرو بیٹی اپنے چروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو اس کی ہو پھر تم کو پاک اس زمین پر سے۔ اللہ تعالی کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تھی ڈالیس لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تام فر اوے تاکہ تم شکر او آگر و۔

چو تکہ اس آیت میں وضو کے ساتھ تیم کا طریقہ بھی بیان کیا گیاہے اس لئے اصل میں ان بعض علماء کے قول کے مطابق اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ تیم کے حالات اور طریقہ ہتاانا تھی۔ تشریح ختم۔

ای بات کی تائید حضرت عائشہ کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے اس آیت کو آیت و ضو کئے کے بجائے آیت تیم کانٹہ کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے اس سے ان کی مراو ایت و ضو کئے کے بجائے آیت تیم کما ہے کہ ۔ بھر اللہ تعالی نے آیت تیم تازل فرمائی۔ اس سے ان کی مراو سی آیت کے نازل ہونے سے پھی پہلے نازل ہو چکی تھی۔

معسل کب فرض ہوا۔۔۔۔ای طرح علامہ این عبدالبرنے لکھاہے کہ تمام میرت نگاروں کااس بات پر انفاق ہے کہ نایا کی کی حالت میں عسل کرنا آنخضرت ﷺ پر کے ہی میں فرض ہو چکا تھا۔اس سے بھی میں معلوم ہوتا ہے کہ عسل اور و نمو کے میں ہی واجب ہو چکے تھے۔ (جبکہ و ضوکی آیت نازل نہیں ہوئی تھی)

معرت ابن عمر کی ایک دوایت ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ عنسل کی فرضیت معراج کی رات میں معازی کی رات میں معاز دوایت ہے کہ :-

"معراح کی رات میں ابتداء میں روزانہ بچاس نماذیں فرض ہو تھی اور ناپا کی دور کرنے کے لئے سات مرتبہ عسل واجب ہوا مگر آنخضرت باربار حق تعالی ہے اس میں سمولت و آسانی کی درخواست کرتے دہے یمال تک کہ آخریا بج نماذیں اورا کی مرتبہ کا عسل روحمیا۔"

اس حدیث کے بارے میں بعض شافتی فقهاء نے لکھا ہے کہ اس کوامام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اے کمز در بھی نہیں بتلیاس لئے میہ حدیث یاتو سیخ ہے لوریا حسن کی ہے۔

وضویس پیرون کا و صونا فرض ہے ۔۔۔۔۔ای وضوی آیت کے بارے یس (بیا اندازہ ہوئے کے بعد کہ بید خاص طور وضوی و کر فرض ہو چکی تھی)ان ہی بعض علماء خاص طور وضوی و فرض کرنے کے بازل نہیں ہوئی کیو نکہ د ضویلے ہی قرض ہو چکی تھی)ان ہی بعض علماء نے لکھا ہے مکن ہے اس آیت کے نازل کئے جانے ہے اصل غرض بید بتلانا ہو کہ وضویس پیروں کا بھی د حونا ضروری ہے۔ یہ بات الن حضرات کے کھا تھے ہو آیت میں اوجا کہ بینی اس بیر خین کی پرز بر بڑھتے ہیں کیو فکہ جرکتل علمیہ السلام والی جو صدیت ہیں اور کھا تھی پیروں کا صریت میں میں میروں کا صرف می لین ہوئی ہے کہ جب جرکتی علیہ السلام والی جو صدیت ہیں بات کے خضرت میں ہوئی ہے کہ جب جرکتی علیہ السلام ہی بیلی بار آئے خضرت میں ہوئی ہے کہ جب جرکتی علیہ السلام کی بات ہو دھوئے پھر انہوں نے سرکا اور مختوں تک پیروں کا مسم کیا۔ پھر انہوں نے انہا جرکتی علیہ السلام نے کیا تھا و کھی ایک سے کہ جب کی طرف رخ کرکے دو محدے کے لین دور کھتیں پڑھیں اس کے بعد آئے خضرت میں تھا ہے کہا کہا مہا ہے۔ طرح کیا جیسے جرکتیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہاں تک ان بعض شاخی فتماء کا کلام ہے۔

وحودً) کے تحت بی رہے گا۔

ا مدیث می اور مدیث حسن کی تعریفیس سرت طبید او دو بیس مرسلے کرو بھی ہے۔

اس اعتراض کاجواب بدویاجاتا ہے کہ اگر چہ مفت میں برابروالے لفظ کی وجہ نے دیر بہت کم آتا ہے گر آتا ضرور ہے لہذا بیال بھی بی مانا جائے گا کہ اگر ذیر پڑھاجائے تو اوجلکم میں آپر ذیر اس وجہ سے آگیا کہ اس کے پڑوی لفظ لیمنی ہو، وسکم میں آپر ذیر ہے۔ گریہ لفظ دہے کا فیصہ و احکم بھی و بی رہے گاجو چرے کا ہے۔ و بی رہے گاجو چرے کا ہے۔

تشری : و نسویس ہرول کا می کرنے کا قبل شیعول کے یمال ہورہ عربی ذبان کے اس قاعد ہے گئت آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں جیسے اور بربیان کیا گیا ہے کہ چرہ اور ہاتھ و حوتے جائیں اور سر اور پیرول پر باتھ پھرا جائے اہم ابو صنیفہ اور باقی میزول المحول کے در میان اس پر اتفاق ہے کہ و ضویس ہیرول کا دھونا ضروری ہے جیسا کہ اس پر آنخضرت میں کا عمل بھی ہور اصادیت ہے بھی خابت ہا او جلکھ پر دھونا ضروری ہے جیسا کہ اس پر آنخضرت میں گئو و دیے افظ و جو ھکھ کے تحت عی دہے گا) یا یہ کما جاسات ہے کہ پیرول ذریون صور تول میں پڑھنے کے باوجودیے افظ و جو ھکھ کے تحت عی دہے گا) یا یہ کما جاسات کہ پیرول پر کم یانی ڈالنا بھی کا فی ہے جس کو مسیح کے افظ سے ظاہر کردیا گیا (کین اس صورت میں بھی مسیح ہے مرادیہ نہیں ہوگی کہ پیرول کواس طرح دھونا ضروری ہے کہ بوگی کہ پیرول کواس طرح دھونا ضروری ہے کہ گئول تک کوئی حصہ بھی خشک ندرہ جائے)

ی فیار کی الدین نے اس بارے میں یہ لکھا ہے کہ وضویں پیروں کا مسے کرنے کا قول قر ان پاک کے اصلی طاہر کا الفاظ کی بنیاد پر ہے جبکہ بیرون کے وصوئے کی بنیاداس سنت پر ہے جس کی اپنی بنیاد قر ان پاک کے اصلی مستی اور مراد پر ہے لہذا قر ان پاک کے الفاظ کے ظاہر کی معنی کو چھوڑ نا اس بناء پر ہے کہ یمال مسے سے مراو دصونا ہے ہا تھ چھیر نا فہیں ہے المذا جسے عربی میں خسل کے معنی دصونے کے جیں ایسے ہی یمال مسے کے معنی بھی دصونے کے جیں ایسے ہی یمال مسے کے معنی کسی دصونے کے جیں ایسے ہی یمال مسے کے معنی کسی دصونے کے جیں المذا اب یہ کہنے کی بھی ضرورت فہیں کہ ) او جلکھ پر ذیر پڑھنے کی صورت میں پیروں کا مسے کہ جیروں کا مسے کہ جیروں کا مسے کہ جیروں کا مسے کہ بیروں کا مسے کہ بیروں کا مسے کہ بیروں کے معنی بیروں کے معنی دعونے کے جول گے۔ واد جلکھ جیں جو وہے یہ معیت کی ہے (یہ سب عربی زبان کی نموی البت مسے کے مطابق ذیادہ تفصیل لکھنا غیر ضروری ہے مختمرایہ بات سمجھ لینی جائے کہ چیروں کے اصطلاحیں ہیں ان کے متعلق ذیادہ تفصیل لکھنا غیر ضروری ہے مختمرایہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ چیروں کے دھونے کے سلسلے میں علیاء کا انقاق ہے)

آنخضرت الناف پر اینداء میں ہر نماز کیلئے علیحدہ وضوضر وری تھا ۔.... حدیث میں آتا ہے کہ انخضرت الناف پر نماذ کے لئے علیحدہ وضو کیا کرتے تھے جیسا کہ آیت کے ظاہری الفاظ سے مطلب لگا ہے کو نکہ آیت کے ظاہری الفاظ سے بین کہ اے ایمان والواجب تم نماذ کو اٹھنے لگو تواہے چرے وسولیا کر واور کہنوں تک ہونکہ آیت کے الفاظ سے بین کہ اے ایمان والواجب تم نماذ کو اٹھنے کہ جب بھی نماذ کو کھڑے ہوں تو وضوکر تا چاہئے۔ ہاتھ بھی۔ وغیرہ الن الفاظ سے ظاہری مطلب بین نکا ہے کہ جب بھی نماذ کو کھڑے ہوں تو وضوکر تا چاہئے۔ چنانچہ آخضرت میں ہونے کے علیمہ وض کیا کرتے تھے) لیکن فتح کمہ کے ون آخضرت میں نے کہ بہلی بارایک بی وضو سے بانچوں نماذیں پڑھیں حضرت عرض کیا۔ پہلی بارایک بی وضو سے بانچوں نماذیں پڑھیں حضرت عرض کیا۔ پہلی بارایک بی وضو سے بانچوں نماذیں بڑھیں حضرت عرض کیا۔ پہلی بارایک بات کی ہو پہلے آپ تے بھی نمیں گے۔ "

آپئے فرمایا۔

"اعمراس فاياجان يوجوكركياب."

معنی جان بوجه کر ایا کماہے تاکہ امت کو بیر معلوم موجائے کہ اگر وضو توڑ نے والی کوئی بات نہ پیش

آئے توایک وضوے پانچول نمازیں بھی پڑھی جاسمتی ہیں۔ اس بات سے بنظاہر ہو گیا کہ ہر نماز کے لئے علیحدہ وضوکر نے کاجو تھم تھاوہ اس وقت منسوخ ہو گیا۔ چنانچہ بعض علماء کا قول بھی ہے کہ آنخضرت ﷺ پرہر نماز کے لئے علیحدہ وضوکر نے کا تھم تھاجو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ یمال تک ان بعض علماء کا کلام ہے۔

ای بات کی تائید ایک اور حدیث ہے بھی ہوتی ہے کہ آنخضرت علیہ کوہر نماز کے لئے نی وضو کرنے کا حکم تھا جا ہے آب اس وقت وضو ہے ہول پھر جب آنخضرت علیہ کو اس پابندی کی وجہ ہے تنگی پیش آئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور صرف اس حالت میں نگ و ضو کا حکم رہ گیا جبکہ وضو توڑنے والی کوئی بات چیش آئی ہو جیسا کہ بیان ہوا آب کو یہ سنظی فتح کمہ ہے ون چیش آئی تھی اور ای وقت یہ حکم منسوخ ہوا تھا) ورنہ اس ہے ہو جیسا کہ بیان ہوا آب کو یہ سنگی فتح کمہ ہے ون چیش آئی تھی اور ای وقت یہ حکم منسوخ ہوا تھا) ورنہ اس سے پہلے آب ہر نماز کے لئے نگ وضو فر مایا کرتے تھے۔

ادحراس تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ ہر نماذ کے لئے نی و ضوکرنا آنخفرت علیہ کی ہی خصوصیات میں خصوصیات میں خصوصیات میں سے تھا چنانچہ اس بات کی تائید حضرت الن کی اس دوایت سے بھی ہوتی ہے کہ آنخضرت تا تھے ہر نماذ کے لئے علیحدہ و ضوکیا کرتے ہے۔ اس پر محاب سے ہو جھا گیا۔

" پھر آپ کیاکرتے ہتے۔(ی ) لیمنی کیا آپ حضرات مجمی آنخضرت ملکے کی ملرح ہی ہرد فعہ نئیوضو سے ہتے۔"

اس پرانهول تے جواب دیا

اب اس سے معلوم ہواکہ (بب تک ہر نماز کے لئے ہر علیحدہ وضو کرنے کا تھم تھا!س وقت تک مجمی) یہ تھم صرف آنخضرت ﷺ کے لئے تھا (آپ کی امت اور محابہ کے لئے نہیں تھا) بعد میں آنخضرت شیشے کے لئے مجمی یہ تھم منسوخ ہو حمیایہ

کیا ابتداء میں ہر نماز کے لئے مخسل ضروری تھا۔ ... شافعی فتماء نے قسل کے لئے بھی لکھا ہے کہ آتھ خسل کر ناواجب تھا لیکن بعد میں یہ تھم اس طرح منسوخ ہو گیا کہ اگر کوئی انسی بات چین آجائے جود ضو تو زنے دائی ہے (مثلاد تے فادج ہونا چوٹ لگنے ہے فون نکل کر بہہ جانا ، یامنہ بھر کر نے ہو جانا) تو فسل کرنے کی ضرورت شیں صرف د ضو کر لیما کافی ہوگا (اور اگر کوئی الی بات چین آجائے جس سے نمانا ضروری ہو جاتا ہے جیسے خواب میں انزال ہو جانا ، یا عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا تو صرف اس صورت میں فسل کرنا ضروری ہوگا دونہ ہر نماذ کے لئے صرف وضو کرنا ضروری ہوگا) اس طرح کو یا بعد میں وضو حسل کی قائم مقام بن کی تھی پھر بعد بیں ہر نماذ کے لئے علیدہ وضو کرنا ضروری ہوگا) اس طرح کو یا بعد میں وضو حسل کی قائم مقام بن کی تھی پھر بعد بیں ہو خواب میں نماذ کے لئے علیدہ وضو کرنا ضروری ہوگا) اس طرح کو یا بعد میں وضو حسل کی قائم مقام بن کی تھی پھر بعد بیں ہر نماذ کے لئے علیدہ وضو کرنے کا تھم بھی اٹھالیا گیا۔

مر شافی علاء کے اس قول کے ظاہری الغاظ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماذ کے لئے پہلے عسل کا ضروری ہونا اور بھر بعد میں ہر نماذ کے لئے صرف وضو کا ضروری رہ جانا (صرف آنخضرت ﷺ کے لئے ہی ضروری نہیں تھا بلکہ یہ تھم) آنخضرت ﷺ اور آپ کی امت سب کے لئے ضروری تھا۔اب یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوجاتی ہے کہ آنخضرت ﷺ اور آپ کی امت کے لئے عسل کا تھم کس وقت منسوخ ہوا اور یہ کہ صرورت ہوجاتی ہے کہ آنخضرت علی احت کے لئے عسل کا تھم کس وقت منسوخ ہوا اور یہ کہ امت کے لئے عسل کا تھم کس وقت منسوخ ہوا اور یہ کہ ہر امت کے لئے ہر نماذے پہلے وضو کرنے کا تھم کس وقت اٹھا یا گیا۔ اس تقصیل ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر

نمازے پہلے علیحدہ و نسو کا جو تھم اٹھایا گیا وہ پہلے آپ کی امت کے لئے اٹھایا گیااور بھر آنخضرت علی کے لئے بھی اٹھادیا گیا۔

اب شافتی علاء کابیہ قول ٹھیک ہوجاتا ہے کہ وضواور تیم کی آیت کے ظاہری الفاظ کا تقاضا تو ہی ہے کہ ہر نماذ کے لئے علیحدہ وضویا تیم کرتا ضروری ہے گر چرچونکہ آنخضرت اللے نے لئے کے دن اپنے عمل سے یہ ظاہر فرمادیا کہ ایک وضو سے پانچوں نمازیں پڑھیں اور اپنی امت کے لئے یہ تجویز فرمادیا کہ ہر شخص ایک وضو سے اس وقت تک پانچوں نمازیں پڑھ سکتا ہے جب تک کہ وضو توڑنے والی کوئی بات نہیں چی نہیں آئی تو وضو کا حکم تو آیت کے الفاظ کے ظاہری تقاضے سے نکل گیا البتہ تیم کا حکم آیت کے الفاظ کے ظاہری تقاضے کے مطابق باتی رہا (کہ ہر نماذ کے لئے علیحدہ تیم کرنا ضروری ہے) تو گویا حکم کی یہ منسوخی پہلے امت کے لئے ہوئی۔ ہوئی اور چر آنخضرت کے لئے ہوئی۔

اہام شافعی کا قول ہے کہ وضوی اس آیت میں تقذیم اور حذف ما نتاضروری ہے نیعنی بعض بعد میں آبنے والے الفاظ کو پہلے اور اس طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آیت میں ذکر نہیں بلکہ آیت کے مفہوم اور مطلب میں وہ الفاظ یو شیدہ ہیں چنانچہ وہ کتے ہیں کہ آیت کا اصل مفہوم رہے کہ

"اے ایمان والو! جب تم نیندے اٹھ کر نماز کے لئے کھڑے ہویا تضاء حاجت کے بعد یا عور تول کو

چھوٹے کے بعد نماز کے لئے کھڑے ہو تواہاچر ہو مود کوراپنیا تھ بھی جہنوں سمیت وغیرہ۔"

تراس قول کے باوجودیہ بات اپنی جگہ سی کے اس آیت کے الفاظ کا ظاہری تقاضہ میں ہے کہ ہر نمازے پہلے علیحدہ وضو کرنا ضروری ہے۔ (چنانچہ آنخضرت علی نے ابتداء میں ای پر عمل فرمایا یمال تک کہ اللہ تعالٰی نے آپ کواور آپ کی است کو اس بارے میں آسانی عطافر مادی)۔

ابتداء اسلام کی دو نمازس اور ان کے او قات .....مقائل ابن سلیمان ہے روایت ہے کہ "اسلام کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے دور کعت تماز سورج طلوع ہونے ہے پہلے اور دور کعت تماز

سورج غروب ہوئے سے ملے قرض فرمائی تھیں۔"

اقول۔ مولف کہتے ہیں: یمال آگر اسلام کے شر دع سے مراد دہ وقت ہے جبکہ جبر کیل علیہ السلام اقراء لے کر آئے تھے تواس سے کتاب امتاع کی دہ بات غلط ہو جاتی ہے جو پیچھے بیان ہوئی کیونکہ اس میں بیہ ہے کہ سب سے پہلے دور کعت نماز فرض ہوئی جو سورج غروب ہوتے سے پہلے پڑھی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد دو وقت کی نماذیں فرض ہو گئیں) ایک نماذ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور ایک نماذ سورج غروب ہونے سے پہلے (ان دونوں راویتوں میں بید اختلاف ہے کہ آیا پہلے سوری طلوع ہونے سے پہلے کی نماذ فرض ہوئی یا سورج غروب غروب ہوئے سے پہلے کی اس بارے میں اختلاف دور کرنے کے لئے یہ کما جاسکتا ہے کہ یہ سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماذ کی اولیت اضافی ہے بیتی بھیہ نمازوں کے مقابلے میں پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماذ کی اولیت اضافی ہوئی۔

کی نماذ کے مقابلے میں بعد میں تاذل ہوئی۔

بعض حدیثول سے معلوم ہو تاہے کہ بیددور کھت نماز کا فرض ہو ناصرف آنخضرت عظیمے کے لئے تھا آپ کی امت کے لئے نہیں تفلہ چنانچہ ایک حدیث ہے۔

"سب ست يهل الله تعالى في جو چيز مير كالمت ير قرض فرما كي ده بانج نمازي بيل-"

(اس حدیث سے ظاہر ہے ہی معلّوم ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں پروہ دور کعت نماز واجب خیس تھی بلکہ امت پرجو چیز سب سے پہلے فرض ہوئی وہ پانچوں دفت کی نمازیں ہیں۔اس سے پہلے جو نماز تھی وہ صرف ر سول اللہ ﷺ پر فرض تھی)

مر خوداس روایت کے مانے میں بھی ایک اشکال ہے (کہ آیا است پر سب سے پہلے پانچ تمازیں فرض ہو کمیں یاان سے پہلے کوئی اور ٹماز فرض ہوئی تھی ) کیونکہ اس سے پہلے است پر رات کی ٹماز فرض ہوئی تھی جو بعد میں یانچ ٹمازوں کے فرض ہوئے کے بعد اٹھالی گئی۔

کتاب امتعایں ہے کہ رسول انڈ می سویرے کیے کی طرف تشریف نے جاتے اور دن کی نماز پڑھتے میں سے سے بناز ایس تھی جس کو قریش اپند نہیں کرتے تھے۔ جب عصر کا دفت آتا تو آنخضرت علیہ اور آپ کے صحابہ ایک ایک دودو کر کے کھاٹیوں میں پھیل جایا کرتے تھے۔ (کی )اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھا کرتے تھے گھر اس کے بعد یا نجے نمازیں فرض پڑھا کرتے تھے پھر اس کے بعد یا نجے نمازیں فرض ہو تکنیں یمال تک کتاب امتان کا حوالہ ہے۔

اب اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ الن دو نمازوں میں میچ کی جو نماز تھی وہ سورج طلوع ہوتے ہے ہیں بیسلے نہیں پڑھی جاتی تھی۔ پیسلے نہیں بڑھی جاتی تھی۔ پیسلے نہیں بڑھی جاتی تھی۔ پیسلے معادی تابل تھی۔ بیسلے معادی میں بڑھی جاتی تھی۔ پیسلے نہیں بڑھی جاتی تھی۔ بیسلے نہیں بڑھی جاتی تھی ہے۔ بیسلے نہیں بڑھی جاتی تھی بیسلے نہیں بڑھی جاتی تھی۔ بیسلے نہیں بڑھی جاتی تھی بیسلے نہیں بڑھی جاتی تھی بیسلے نہیں بڑھی بیسلے نہیں بڑھی بیسلے نہیں بیسلے نہیں بیسلے نہیں بیسلے نہیں بیسلے نہیں بیسلے نہیں برٹھی جاتی بیسلے نہیں بڑھی بیسلے نہیں بڑھی بیسلے نہیں بیسلے نہر بیسلے نہیں بیسلے نہر بیسلے نہیں بیسلے نہیں بیسلے نہیں بیسلے

ان نماذول کے بعد پھر معراج کی رات میں پانچ نماذیں فرض ہو کیں۔ اس بارے میں علاء کی ایک ہماعت کا قول یہ ہے کہ معراج ہے جہلے آنخضرت اللہ ایک امت پر کوئی بھی نماز فرض نہیں تھی سوائے اس کے کہ رات کی نماز کر میں تھی موائے سے کہ رات کی نماز کے لئے تکم تھالور اس میں مجھی یہ متعمل نہیں تھا کہ کتنی رکھتیں بڑھی جا کیں کو مکہ حق تعالی نے اس بارے میں یہ تھی فرمایا تھا۔ فاؤر او اما قیت آر آن تھی ہے ۲ اسورہ مر مسل ع ۲ آمیت مقالی سے اس کے کہ دو اس میں یہ ۲ اس کے کہ دو اس میں یہ ۲ سورہ مر مسل ع ۲ آمیت میں اور اس میں بھی ہے کہ مواج کے بڑھ لیا کرو۔

یا بی این مناز جمنا می این مناز جمناب منسوخ ہو گئیں ہو گئیں منسوخ ہو گئیں ہو گئیں منسوخ ہو گئیں منسوخ ہو گئیں منسوخ ہو گئیں ہو گئیں منسوخ ہو گئیں منسوخ ہو گئیں منسوخ ہو گئیں ہو گئیں ہو گئیں منسوخ ہو گئیں ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہو گئیں ہو گئیں ہو گئیں ہو گ

اتول\_ مولف كہتے ہيں: يعنى اس علم كے دربعه اس سے بہلے كى وہ نماز منسوخ ہو كئى تقى جو سوره

مز مل کی اس آیت کے ذریعہ متعین طور پر نازل ہوئی تھی۔

یا اُنِهَا اَلْمُزَّمِّلُ فَهُم اللَّیْلَ اَلْاِ قلیْلاً نصْفَهٔ اُوا مَفْضَ مِنَهُ قَلْیَلا اَوْزِ دْعَلَیْه بِ29 سوره مز مل کا کہہے۔ 1 ترجمہ: اے کپڑول میں کیٹنے والے رات کو کھڑے رہا کرو گر تھوڑی می رات لیمنی نصف رات یا اس نصف سے 1 ترجمہ: اے کپڑول میں اس میں قدر کم کردویا نصف سے کسی قدر بردھادو۔

پلے سورہ مز مل کا اس بہلی آیت ہے رات کی نمازیں فرض ہو کیں تورات کی نماز منسون ہو گئ (تو گویاسب سے پلے سورہ مز مل کا اس بہلی آیت ہے رات کی نماز فرض ہوئی جو تہد کی نماز تھی۔ اس کے بعد حق تعالی نے سورہ مز مل کی آخر کی آیت ہے اس دات کی نماز کے علم کو منسوخ فرمادیالور یہ اجازت وی کہ جتنا قر آن نماز میں آسانی ہے پڑھا جسکے پڑھ لیا کروائیک تمائی رات یا دو تمائی رات یا آدھی رات تک پڑھنے کی یا بندی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جب معراج کی رات میں پانچ نمازیں فرض ہو کی تو یہ علم مجمی منسوخ ہو گیا)۔
ابتد ائی احکام اور ان کی فرضیت کی تر تیب ..... آخضرت تا تا پر جودور کعت نماز فرض ہوئی تی دو لوگوں کو اللہ ابتد ائی احکام اور ان کی فرضیت کی تر تیب ..... آخضرت تا تا پر جودور کعت نماز فرض ہوئی تی دو لوگوں کو اللہ علم کے عذاب ہے ڈر انالور خدا کو ایک بائے کی وعوت و بنا ہے۔ بھر اس کے بعد سورہ مز مل کی آخر کی آیت سے یہ رات کی نماز کا تعلم منسوخ ہوگیا دوریہ تھم بھی پانچ نمازوں کی منسوخ ہوگیا دوریہ تھم بھی پانچ نمازوں کی اس بھی منسوخ ہوگیا دوریہ تھم بھی پانچ نمازوں کی اس منسوخ ہوگیا دوریہ تھم بھی پانچ نمازوں کی اس منسوخ ہوگیا دوریہ تھم بھی پانچ نمازوں کی اس منسوخ ہوگیا دوریہ تھم بھی پانچ نمازوں کی منسوخ ہوگیا دوریہ تھم جوگیا کہ جتنا قر آن آسانی سے پڑھا جاسکے پڑھ لیا کرد۔ پھر یہ تھم بھی پانچ نمازوں کی فرضیت کے ساتھ دختم ہوگیا۔

گریہ بات اس قول کے خلاف ہے جو ابن اسحاق کے حوالے سے بیجیے گزراہے کہ آنخضرت بیکٹی پر دور کھت نماز فرض ہوئی تھی۔ اس بات کی تائید ابن کثیر کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نمازیں فرض ہوئی تھی۔ اس بات کی تائید ابن کثیر کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نمازیں فرض ہوئے سے نمازی فرض ہوئے سے پہلے حضر ت خد یجہ کی و فات ہوگئی تھی۔ یہ بات اس لئے کئی گئی کہ جمال تک اصل نماز کا تعلق ہے تو وہ دور کھت مورج فروب ہونے سے پہلے حضر ت خد یج تی ذندگی میں ہی فرض ہو چکی مورج فیطنے سے پہلے اور دور کھت مورج غروب ہونے سے پہلے حضر ت خد یج تی ذندگی میں ہی فرض ہو چکی

علامہ ابن جمر جشیمی نے لکھاہے کہ شروع میں لوگوں کو صرف خدا کو ایک مانے کاپابند کیا گیا۔ پھراس طرح ایک لمبازمانہ گزر گیااس کے بعدوہ نماز فرض کی گئی جس کا تنکم سورہ مزیل کے شروع میں دیا گیاہے پھراس کا تنکم پانچ نمازوں کے تنکم کے ذریجہ منسوخ ہو گیا۔

اس کے بعد دوسرے فرائفل جو برابر نازل ہوتے رہے وہ سب مدینے میں ہوئے یہاں تک علامہ شمی کا کاام ہے۔

بیجے یہ معلوم نہیں کہ و تغدو تی ہے پہلے اور اس کے بعد آنخضرت علیظے نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ ایسی ہی فاتخہ کے نازل ہونے سے پہلے کیا پڑھا کرتے تھے۔اس صورت میں ہے کہ مشہور قول کے مطابق فاتحہ کے نازل ہونے کو بعد میں بلاجائے۔

مچر میں نے کتاب انقال میں و یکھا جس میں لکھا ہے کہ جب قبلہ بدلا گیااس وقت جر کیل ملیہ السلام

نے آنخفرت ﷺ کو خبر دی کہ فاتحہ نمازی ایک ضروری رکن ہے جیسا کہ کمدیس تھی۔ یمال تک کتاب انقال کا حوالہ ہے۔ یمال مکدیس ہو چکی تھیں کا حوالہ ہے۔ یمال مکدیس ہو چکی تھیں چھلے صفحات میں بعض علماء کا ایک قول گرراہے کہ اسلام میں کوئی نماذالی نمیں ہے جو فاتحہ کے بغیر ہوئی ہو۔ تو غالبادہ قول ای انقان کے قول گر برہوگا۔والقد اعلم

باب بست وسوم (۳۳)

## أتخضرت علية يرسب سي بملاايمان لا فوالى بستى

لین آنخضرت بھاتھ کی ہوت اور رسائت کے بعد ایمان لانے والی ہتی۔ بات اس قول کی بنیاد پر بہ کے آنخضرت بھاتھ کی ہوت اور رسائت یعنی تبلیغ کا تھم ساتھ ساتھ ہے (کیو تک اگریہ مانا جائے کہ آپ کو نبوت پہلے ملی اور رسائت بینی تبلیغ کا تھم و قفہ وی کے بعد ملا تو یہ سوال ہوگا کہ تبلیغ کے تھم کے بغیر معفرت خدیج کے مسلمان ہونے کے کیا معنی ہیں) لبدا ہے بات واضح رہنی چاہئے کہ جب رسول اللہ مقالے کا ظہور ہوا تو آپ نے مسلمان ہونے کے کیا معنی ہیں) لبدا ہے بات واضح رہنی چاہئے کہ جب رسول اللہ مقالے کا ظہور ہوا تو آپ نے شروع میں اپنے معالے کو چھپائے رکھا اور جھپ چھپ کر لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتے رہے۔ اس کے بتیجہ میں مردوں اور عور توں میں معمول قتم کے لوگوں نے ہی شروع میں آپ کی چیروی کی اس میں اس کے بتیجہ میں مردوں اور عور توں میں معمول قتم کے لوگوں میں سے تھیں یا چر معنز اور بڑے فائد انوں سے تھیں یا چر معزز اور بڑے فائد انوں سے تعلق رکھتے تھے ورت عام طور پر جولوگ شروع میں اشارہ فرمایا ابو بھر صدیق میں اشارہ فرمایا مور یہ و معرف اور غریب لوگ ہے ) چنانچہ اس بات کی طرف آنخضر سے مقانی نے اس مدیرے میں اشارہ فرمایا

" بیه دمین غریبول میں شروع ہوالور اپنے آعاذ کی طرح پھر غریبول میں لوٹ جائے گا۔ اس لئے غریبوں کوخو شخبر کی ہو'۔''

تمریہ بات واضح رہنی چاہئے تمام محدثین اور سیرت نگارول کا اس بات پر انقاق ہے کہ سب سے پہلے آنخضرت ﷺ پرامیان لانے والی انسان مصرت خدیج ہیں۔

ا تول مولف کہتے ہیں: مغسر علامہ نظابی نے مجی لکھاہے کہ اس بات برسب علماء کا اتفاق ہے۔ ای طرح علامہ تودی نے لکھاہے کہ محققین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک میں بات سیحے ہے۔

علامہ ابن اٹیرنے نکھاہے کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک حضرت خدیجہ ہی انٹہ تعالی کی دہ مخلوق ہیں جو آنخضرتﷺ پر مب سے پہلے ایمان الائیں ان سے پہلےنہ کوئی مرد مسلمان ہو الورنہ عورت۔ آنخضرت منابید کی صاحبز ادیاں کبھی مشرک نہیں رہیں۔۔۔۔اب اس بات میں یہ اخکال ہو تا ہے کہ آنخضرت علی ایمان لائی ہوں کے وقت آپ کی چاروں صاجبزادیاں پیدا ہو چکی تحییں اور میہ بات عقل میں نہیں آتی کہ وہ بعد میں ایمان لائی ہوں۔ آس کا جواب کی دیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ وہ مہلی مخلوق ہیں جو شرک کے بعد مسلمان ہو نہیں جبکہ آئے تھے کی صاحبزاد ہوں نے بھی بھی شرک نہیں کیا۔ یہ جواب اس روایت کی روشنی میں دیا جا آئے آئے گے۔

ابن اسحاق ہے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنمادہ بھیلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کی اور اللہ تعالی کی طرف ہے جو کچھ آنخضرت ﷺ لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشر کین کی طرف ہے آنخضرت ﷺ کی واپس آگر جب اس کا حضرت ﷺ کی طرف ہے آنخضرت ﷺ کی حدمہ اور تکلیف پینچتی تو آنخضرت ﷺ کی واپس آگر جب اس کا حضرت شاہد ہے۔ خدیج "ے ذکر فیمائے تو دو آپ کو تسلی و بیتی اور اس طرح اللہ تعالی ان کے ذریعہ آنخضرت ﷺ کے ول ہے صدمہ اور غم دور فرمادیتا۔

آ تفضرت علی پر ایمان لانے والے دومرے شخص حضرت علی ..... «عزت فدیج کے بعد پھر دوسرے آدی حضرت علی ہیں جو آنخصرت علی پر ایمان سے روایت میں حضرت علی بین جو آنخصرت علی پر ایمان لائے۔ چنانچہ کتاب مر فوع میں سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں نے فرمایا۔

"اس امت میں ہے سب سے پہلے حوض کو تر پر سینے دالے شخص علی بن ابی طالب ہول سے جوسب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص ہیں۔"

مدیث میں آتا ہے کہ جب آنخضرت میں ہے ۔ نے صاحبزادی سے فرمایا۔

" میں تہماری شادی اس مخص سے کی ہے جود نیالور آخرت کاسر دارہے اور جو اسلام کے لحاظ سے میرا سب سے پہلاصحافی بینی ساتھی ہے۔علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے اور مروت دبر دباری کے لحاظ سے سب سے برا ہے۔"

مسلمان ہونے کے وقت حضرت علی ہالغ بھی نہیں ہوئے ہے جیسا کہ اس پر تمام علاء کے اتفاقی کا بیان آگے آئے گا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر آٹھ سال تھی۔ وہ آنخضرت علی کی نبوت ہے بھی پہلے ہے آپ کے باس دھتے ہوں آنخضرت علی کی عمر آٹھ سال تھی۔ وہ آنخضرت علی کی نبوت ہے بھی پہلے ہے آپ کے باس دہتے ہوں آنخضرت علی کہ بیس کہ بیس کہ بیس کہ بیس کے باس دھر ابوطالب کے بیال اواد و بہت سادی تھی (اس لئے غربت کے ساتھ اس قط سالی زبر دست قبط بڑا ہوا تھا۔ او حر ابوطالب کے بیال اواد و بہت سادی تھی (اس لئے غربت کے ساتھ اس قحط سالی نے ان کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا) آخر ایک روز آنخضرت تھی نے اپنے دوسرے بچاعبائے ہے کہا۔"

" آپ کے بھائی ابوطانب بمت اولادوالے بیں اوھر آپ دکھے بی رہے ہیں کہ آن کل کتنا سخت وقت گزر رہاہے اس لئے آئے ہم ان پر سے اولاد کا کچھ بوجھ ہلکا کردیں۔ ایک لڑکے کی ذمہ داری آپ لے لیجے اور ایک کی بیں لے اول ۔"

چنانچہاں کے بعد دونوں ابوطالب کے ہاں آئے اور ان سے کما۔ "جم چاہتے جین کہ اس دفت تک آپ پر سے اولاد کا پچھ باکا کر دیں جب تک لوگوں پر یہ سخت وفت گزررہاہے۔"

ابوطا**لب\_ئے کمل**ہ

"تم عقبل کوچینوژ کر اور ایک قول کے مطابق طالب کوچیموژ کرمیرے پاس ہے جس کوچاہو لے لو۔" چنانچہ آنخضرت ﷺ نے حضرت علی کو لے لیالور انہیں اپنے پاس دکھ لیالور حضرت عباس نے حضرت جمور دیا۔ حضرت جعفر کو سے حضرت جعفر دیا۔ حضرت جعفر کے لیالور انہیں اپنے پاس ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہے حضرت علی آنخضرت علی ہی تھے۔

حضرت علی کانام آنخضرت نے رکھا تھا۔.... و محشر ی کی کتاب خصائص عشرة میں ہے کہ آنخضرت اے بیان کانام علی کانام علی رکھا تھا اور ان کے بجین میں کچھ دن تک اپنے لعاب و ہمن سے ان کو غذاوی تھی۔ یعنی آپ ان کواپی زبان جناتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسدے روایت ہے۔

جب علی پیدا ہوئے تو آئے خضر سے اللہ نے ان کانام علی رکھااور اپنالعاب و ہمن ان کے منہ میں ڈالا۔ بھر علی نے آپ کی ذبال بچر علی نے آپ کی ذبال بچر من ہم نے علی کے لئے والیہ بلوائی مگر علی نے آپ کی ذبال بھی منہ میں نمیں لی۔ آخر ہم نے بھر تحد علی نے بھر آپ کی ذبال جو سی علی نے کسی کی جیماتی بھی منہ میں نمیں لی۔ آخر ہم نے بھر تحد علی نے بھر آپ کی ذبال جو سی شروع کروی اور اس طرح سوئے۔ بھر کافی ان تک اس طرح ہو تارہا۔"

يهال تك كتاب محصائص عشره كاحواله بيال تك كتاب محصائص

مال کے پیٹ میں حضر سے علی کی کر امت. سان ہی حضر سے فاطمہ بنت اسد سے روایت ہے کہ جبوہ حضر سے علی کے حمل سے تعین جا بلیت کے زمانے میں توایک مرتبہ انہوں نے ہمل ہامی بت کو مجدہ کر ما چاہا اسی و قت پیٹ میں نجائے ہے۔ زم کہ دی جب کی وجہ سے وہ جھک نہ سکیں اور مجدہ کر نے سے باز رہیں۔ حضر سے علی کے بھائی ۔۔۔۔۔ حضر سے علی اپنے بھا ہوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان سے بروے حضر سے جعفر سے اور دو تول کے در میان وی سال کا فرق تھا اس طرح جعفر اور عقیل میں وسسال کا فرق تھا پھر مقیل اور طالب کی عمر ول میں ہمی ای طرح وسسال کا فرق تھا غرض ہر بھائی دوسر سے ہوں سال برا تھا سب سے برا طالب کی عمر ول میں ہمی ای طرح وسسال کا فرق تھا غرض ہر بھائی دوسر سے ہوں سال برا تھا طالب سے برا طالب تھے۔ طالب پر جن کا اثر ہو گیا تھا اور وہ ای جنون کی می صالب میں کہیں چا گیا جس کے بعد جعفر ان کے بعد حضر سے علی جھے ان ہما کہیں چا گیا جس کے بعد اس کا در اس کے اسام کا کوئی صال معلوم نہیں ہو سکا۔

حضرت عقیل اور ان کی ذمانت و حاضر جو الی ..... حدیث میں آتا ہے کہ جب عقیل مسلمان ہوئے تو آنخضرت ﷺ نے ان ہے فرماما

اے ابویزید اجھے تم ہے ودوجہوں ہے محبت ہا لیک تواس لئے کہ تم میرے قریبی رشتہ وار لیعنی چیا زاد بھائی ہواور دوسرے اس لئے کہ ابوطالب تہیں بہت جائے تھے۔"

یہ حضرت عقبل بمت ذبین اور بے حد حاضر جواب آدمی تھے ایک مرتبہ حضرت معامیا نے ان پر چوٹ کرتے ہوئے ان )ہے کہا۔

> "تم اہے جیاابولیب کو جہنم میں کمی جگہ دیکھتے ہو۔" حضرت عقبل نان کے طنز کو سجھتے ہوئے فور اجواب دیا۔

"معادیہ! جب تم اس میں داخل ہو کے تووہ تمہیں آپ دائیں ہاتھ پر اس حالت میں ملیں سے کہ تہماری چو پھی دوزج کا بند صن اٹھانے دائی جیں لیونی ابولہب کی بیوی )میرے بچاکے نیچے ہوگی اور ظاہر ہے

کہ سواری کے مقابلے میں سوار کادرجہ او نیائی ہو تاہے۔"

(حشرت علیٰ کی خلافت کے ذمانے میں)حضرت عقبل ان سے ناراض ہو گئے کیونکہ ایک د فعہ انہوں نے حضرت علیٰ سے کما کہ بچھے بیت المال سے بچھے روہیے دید بیجئے حضرت علیٰ تے جواب میں کملہ

"ابھی صبر کر دجب بیت المال ہے سب مسلمانوں کے لئے امدادی روپیے نکالاجائے گاتو تمہارے لئے ان نکالا جائے گا۔"

(اس برعقیل دهزت علی سے ناراض ہو مئے اور )انہوں نے کما

اب میں اس محص کے پاس جلا جاتا ہول جو تمادے مقاملے میں میری زیادہ خبر کیری کرنے والا

"-4

سہ۔ حضرت علیٰ کے مخالف بتھے انہوں نے جاکر ان ہے روپیہ ہانگاتو )امیر معاویہ نے ان کوایک لاکھ در ہم دید ہے اس کے بعد امیر معاویہ نے ان ہے کہا۔

ممبر پر چڑھ کر نو گول کو بتلاؤ کہ علی نے تمہارے ساتھ کیا کیالور میں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ

کیا۔"

۔ حضرت عقبل فورا سمجھ کئے کہ امیر معاویہ کی خواہش کیا ہے وہ ممبر پر چڑھے پہلے انہوں نے اللہ تعالی کی حمد و ثناء بیان کی اور اس کے بعد کہا۔

"اے لوگو! میں تہیں ہلاتا ہوں کہ میں نے علی کاان کے دین کے سلسلے میں امتحان لیا تو علی نے میں استحان لیا تو علی نے میرے مقابعے میں امتحان لیا تو علی نے میرے مقابعے میں استحان کو اختیار کیا۔ پھر میں نے معاویہ کوان کے دین کے متعلق دیکھا توانہوں نے اپنے دین کے متعلق دیکھا توانہوں نے اپنے دین کے مقابلے میں مجھے اختیار کر لیا۔"

ایک روایت میں بیا ہے کہ ایک روز امیر معاویۃ نے دعنرت عقبل کی موجود کی میں او گول سے کہا۔ "بیابویزید نینی عقبل ہیٹھے ہوئے ہیں بیا اگر بیابات نہ جانے کہ میں ان کے بھائی سے بہتر ہول تو بیا میر ہے یاس آکر ندر ہے !"

حضرت عقبل تےجواب دیا۔

"میرا بھائی میرے دین کے لئے بمترین آدمی ہے اور تم میری دنیا کے معالمے میں بهترین ہولور میں اللہ تغانی سے خاتمہ بالخیر کی دعاکر تا ہوں۔"

حضرت عقيل كانقال امير معادية كى خلافت كذمائي سي بول

حضرت علی کے مسلمان ہونے کاواقعہ .... (قال) حضرت علی کے مسلمان ہونے کاواقعہ ہوں ہواکہ ایک روزوہ آنحضرت علی کے مسلمان ہونے کاواقعہ ہوں ہواکہ ایک روزوہ آنحضرت علی کے باس محصال وقت حضرت خدیج مجھی آنحضرت علی کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ جھپ کر نماذیزہ دے تھے۔حضرت علی نے یہ نی بات دیکھی تو فور اپوچھا۔

"بي كياب-"

آتحضرت تلك نے فرمایا۔

"بدوه وين ب جس كوالله تعالى في الي التي لي يستد كيا بهاور جس ك الله تعالى في الي يتنبر بهيج

ہیں میں تمہیں بھی ای خدائی طرف بلاتا ہوں جو تناہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں تمہیں ای خدا کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور لات و عزلی بتول کو کفر جاننے کے لئے کتا ہوں۔"

حفرت علیٰ نے بیہ س کر عرض کیا۔

"بیانک نی بات ہے جس کے بارے میں میں نے آج ہے پہلے بھی کچھ نمیں منااس لئے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ طے تمین کر سکتا۔ میں ذراابوطالب سے مشورہ کرلول۔"

آنخضرت علی تعلیم میں جا ہے تھے کہ آپ کاراز آپ کے خود اعلان کرنے سے پہلے فاش ہوجائے اس کے آپ ملک نے ان سے فرملیا۔

"على! أكرتم مسلمان نهيس بوت توجهي اسبات كواجهي جهيا يدر كهو\_"

چنانچہ حضرت علی نے اس بات کا کمی ہے ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے بارے میں سوچے سوچے انہوں نے رات گزار دی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت عطافر مائی۔ صبح ہی وہ آنخضرت منگانے کے پاس حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔

ا قول۔ مولف کتے ہیں: حضرت خدیج یک ساتھ آنخضرت بھاتا کی نماز کا یہ دوسر الیتنی منگل کا دن تھا۔ اس لئے کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ آنخضرت بھتا اور حضرت خدیج نے پہلی نماز پیر کے دن شام کو پڑھی تھی جیسا کہ سیرت د میاطی میں ذکر ہے۔ آئے تفصیل آئے گی کہ یہ بات اس قول کی بنیاد پر ہے کہ آپ کو نبوت اور دسالت دو تون ساتھ ساتھ حاصل ہو کیں۔ اس قول کی بنیاد پر نبیس کہ نبوت پہلے فی اور دسالت بعد میں ملی اور سب بیان ہو چکا میں ملی اور سب بیان ہو چکا میں میں اور سب بیان ہو چکا

کتاب اسدالغابہ میں ہے کہ ایک دن ابوطالب نے آنخفرت ملکے اور حضرت علی کو تمازیز معتے ہوئے و کچولیا۔ اس وقت حضرت علی آنخضرت میں کے دائیں جانب میں کھڑے ہوئے تھے۔ ابوطالب نے یہ منظر دیکھے کر فور آاسے دوسرے بیٹے جعفرے کما۔

"اب چازاد بھائی کے برابر کھڑے ہو کرتم بھی تمازیر حو۔"

چنانچہ حضرت جعفر آنخضرت علی کے بائیں جانب کھڑے ہوگئے۔حضرت جعفر استخضرت علیٰ کے تھوڑے عرصہ بعد مسلمان ہوئے تتھے۔

مسلمان ہوئے کے وقت حضرت علیٰ کی عمر ..... بعض علاء نے تکھاہ کہ حضرت علیٰ کا اسلام اس وقت معتبر تھا۔ یعنیٰ آگر چہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمان ہوئے کے وقت حضرت علیٰ بالغ نہیں تھے۔ (لیکن پھر مجی ان کا اسلام معتبر تھا) چنانچہ بعض حضر ات نے معتر ات علیٰ کا یہ شعر نقل کیاہے جو انہوں نے اپنے بارے میں کھاہے۔

سَبَقَتَكُمُوا الني الاستلام طُرَّا صُغِيرًا مَمَا بَلَغَتُ أَوَانَ مُعلَمِي

ترجمہ: میں نے اسلام قبول کرنے میں او گول کے مقابلے میں میل کی چبکہ اس وقت میں بنی ہی تعالور بالغ مجمی مرجمہ: میں سند میں ہوا تھا۔

لیعنی گزشتہ روایت کی بنیاد پر اس و تت ان کی عمر آٹھ سال تھی (ان کا اسلام اس عمر کے باوجو داس کئے معتبر تھا کہ ) اس و تت بچے بھی مکلف اور احکام کے لئے جو اب وہ تھے کیو قلہ بچوں پر سے احکام کی ذمہ داری غزوہ خیبر کے سال میں جا کر ختم ہو کی اور انہیں غیر مکلف قرار دیا گیا۔علامہ بیسی کا قول یہ ہے کہ غزوہ خندت کے سال میں جا کر بچوں پر سے شریعت کے احکام کی ذمہ داری ختم ہو گی۔ اور ایک روایت کے مطابق معاہدہ حدیبہ کے سال میں ختم ہو گی جب اس حتم ہوگی۔ اس سے پہلے شریعت کے احکام کی ذمہ داری بچے پر اس و تت لا گو ہو جاتی تھی جب اسے کہھ سمجھ پیدا ہو جاتی تھی۔

(اوپر حسزت علی کا ایک شعربیان کیا گیا ہے اس بارے میں )علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ بات سننے میں اسین آئی کہ حضرت علی ہے جمعی شعر کہا ہے۔ ایک تول میہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں صرف دوشعر کے ہیں اور شاید ان میں سے ایک دہ ہے جو سیجلی سطروں میں ان کے ہیں اور شاید ان میں سے ایک دہ ہے جو سیجلی سطروں میں ان کے دونوں شعریہ نقل کیا گیا ہے۔ محرکتاب قاموس میں ان کے دونوں شعریہ نقل کئے گئے ہیں۔

لَّ لَكُمُو فَرَيْشُ تَمْنَانِي لِتَقْتُلُنَى فَلَا وَلَا فَقْدُوا فَلاَ وْرَبُّكُ مَابُرُوا وَلاَ ظَفْرُوا فَانِ هَلَكُتُ فَرَهْنُ مَهجتی لهمو بِلَاتِ ورفِين لاتبقی ولا تَلُورُ

ترجمہ: ایک روایت ہے کہ جب حضرت ذیبر ابن عوام مسلمان ہوئے توان کی عمر بھی آٹھ مال تھی۔ ایک قول ہے کہ پندرہ مال کی عمر تھی۔ ایک قول ایسی آٹھ مال ہے کہ پندرہ مال کی عمر تھی۔ ایک قول ایسی آٹھ مال والے قول کی جائے ہوتی ہے کہ حضرت ذیبر حضرت طبحہ اور حضرت معد بن ابی و قاص رضی اللہ عنهم آبک ہی سال میں پیدا ہوئے تھے۔ تجب کی بات ہے کہ میہ بات صرف ذیخشر کی نے اپنی کتاب خصائص عشرہ میں کھی ہے کہ جب حضرت ذیبر مسلمان ہوئے تواس وقت ان کی عمر سولہ مال کی تھی۔ پیر اس کے چند سطروں کے بعد ہی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ۔ حضرت ذیبر ابن عوام وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں کے اللہ کی راہ میں تکوار میان سے ذیک اس وقت ان کی عمر بارہ سال کی تھی۔ یہ قول صرف علامہ ذیخشر کی کا بی

اسلام قبول کرنے کے دفت حضرت ذہیرائن عوام کی عمر آٹھ سال ہونے کی تائیداس روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ حضرت علی اور حضرت ذہیرائن عوام وونوں نے آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔

حضرت علی کے متعلق آیک قول سے بھی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے وقت ان کی عمر وس سال تھی۔
سمر اس روایت کی تردید اس بات سے ہوجاتی ہے کہ علاء کا اس پر انفاق ہے کہ مسلمان ہوئے کے وقت حضرت علی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ احتلام بعنی خواب میں از ال ہونے کی امکانی اور کم سے کم عمر نوسال ہے (لہذا اگریہ مانا جائے کہ مسلمان ہونے کے وقت ان کی عمر وس سال تھی توان کو تا بالغ نہیں کماجا سکتا ) بالغ ہونے کی متعلق جوقول ہے ہوئے سے کم عمر نوسال ہونے کے متعلق جوقول ہے ہوئے سافتی علاء کا ہے۔

اس بات کی تائید اس دوایت سے ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد باللہ جو عبای خلفاء میں اکتیبوال خلیفہ نقا جب اس کی عمر نوسال کی تھی تواس نے اپن ایک حیثی بائدی سے ہم بستری کی جس سے اس بائدی کو حمل ہو گیا اور پھر اس کے یمال ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ مگر اس بات کی تردید اس قول سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ اور پھر اس کے یمال ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ مگر اس بات کی تردید اس قول سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ

اس ونت اس كي عمر خيره يا پندره ياسوله سال كي تحل-

اقول۔ مولف کہتے ہیں: بعد کے بعض علاء نے کہاہے کہ جہال تک یچے کی عبادت کا سوال ہے وہ تو صحیح ہے مگر ہے کا اسلام معتبر نہیں ہے کو تکہ ہے کی عبادت تو نقل ہوتی ہے لیکن اسلام نقل نہیں ہوا کر تا۔ حضر ست علی نے کبھی گفر نہیں کیا۔۔۔۔ اب ان سب تفصیلات کی روشنی میں کتاب امتاع میں جو پہھ ہے اس سے افکال پیدا ہوتا ہے کیو تکہ امتاع میں ہو پہھ ہاں تک حضر ست علی اتعلق ہے انہوں نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہیں کیا اس لئے کہ وہ بھین بی ہے کہ جہاں تک حضر ست علی کے ساتھ آپ کی اولاد کی طرح اور آپ کے ساتھ شرک نہیں کیا اس لئے کہ وہ بھین بی سے آ تحضر ست علی کے ساتھ آپ کی اولاد کی طرح اور آپ کی پرورش میں سے اور ہر معالم میں رسول اللہ علی کی بیروی کیا کرتے تھے۔لہذا ہے نہیں کہا جاسکا کہ ان کو اسلام کی دعوے وی گئی اور تب انہوں نے اسلام کی ویوے۔

الله كى طرف بلاتا مول جواكيلاب-

مرایک حدیث میری نظر سے الی گزری ہے جس سے کتاب امتاع کی بات کی تعدیق ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ تنین آدمی ایسے ہیں جنہول نے کیمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کیا۔ایک تو آل یسمین کا مومن ایک علی این ابوطالب اور آیک فرعون کی بیوی آسیہ۔۔

كاب عرائس مي به حديث ال طرح ب كه الخضرت علي فرمايا

"امتول میں تین آدی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آلک تھے۔ کے لئے بھی کفر نہیں کیا۔ ایک تو اَل فرعون کے مومن حز قبل دوسرے قوم مسین کے حبیب نجار اور تیسرے علی بن ابو طالب اور اان میں سب ہے افضل علی بن ابو طالب ہیں۔"

اب کرشہ اقوال کی روشن میں ان صدیثوں کے بارے میں یہ بی کماجا سکتا ہے کہ ان حضر ات کے کفرنہ کرنے سے مراویہ ہے کہ ان حضر ات کے کفرنہ کرنے سے مراویہ ہے کہ انہوں نے بھی کی بت کو محدہ نہیں کیا۔ اس میں بھی ہر اشکال ہو سکتا ہے کہ المخضرت میں ہے سے حضرت نمانی سے یہ فرمایا تھا کہ میں خمیس لات اور عزی بنول کو کفر جانے کی وعوت ویتا مدل

ادھر حہزت ابو بکرد ضی اللہ عند کے بادے میں بھی ایک قول ہے کہ انہوں نے بھی کسی بت کو مجدہ میں کیا تھا (جبکہ حدیث میں ان کا نام ضمیں ہے ) علامہ ابن جو ذک نے حصرت ابو یکڑ کو بھی ان لوگوں میں شارکیا ہے جنہوں نے جاہیت ہے جنہوں نے جاہیت سے ذمانے میں بتی بتول کو مجدہ کرنے سے انکار کردیا تھا۔ ایسے لوگ جنہوں نے جاہیت کے ذمانے میں بتی بتول کو مجدہ ضمیں کیا ہے ہیں۔ حصرت ابو بکر صدیق ، ذبیدا بن عمر و بن نقبل عبید انلہ بن جش کے ذمانے میں بتی جو رہ در قد ابن نو فل رہا ہا بن براء سعد بن کریب حمیری قس بن ساعدہ لیادی اور ابو قیس بن

یہ بات ظاہرے کہ بنول کو مجدہ کرنے سے بدلازم نہیں ہو تاکہ ایسے لوگوں کو کا فرنہ کماجائے مگر علامہ میکی نے لکھاہے کہ طبح میرے کہ حضرت ابو بکر صید تا کے بارے میں میریات ثابت نہیں ہے کہ ان پر مجھی ابیا حال رہا ہو جس میں انہوں نے اللہ تعالی سے کفر کیا ہو۔ یمال آنخضرت علی کے ظہور سے پہلے بن کا حال مراد ہو سکتا ہے جیسا کہ ذید ابن عمر وابن تقبل اور ان کے جیسے دوسر سے لوگوں کے متعلق بیان ہوا۔ ای لئے دوسر سے صحابہ کے مقابلے میں حضرت ابو بحر صدیق کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ یمال تک علامہ سکی کا کلام ہے۔ اب اگر جن لوگوں کے مقابلے میں حضرت ابو بحر صدیق کے کوئی مسلمان ضمیں ہوا مقابق اس صورت میں حضرت ابو بحر صدیق کے کوئی مسلمان ضمیں ہوا تھا تو اس صورت میں حضرت ابو بحر صدیق کے کوئی مسلمان ضمیں ہوا تھا تو اس صورت میں حضرت ابو بحر کے متعلق ہے بات صاف ہے۔

علامہ حافظ این کثیر نے یہ لکھاہے کہ ظاہر ہیہ کہ آنخفرت سیکھی کے گروالے لینی حضرت خدیج کے معروالے لینی حضرت خدیج حضرت نظرت نی بیوی ام ایمن اور حضرت علی سب لوگوں سے پہلے ایمان لائے۔ اس قول میں سب سے پہلے کا فقرہ قابل غورہ کی دوایت گزری ہے کہ جمال تک آنخضرت علی فقرہ قابل غورہ کے کہ جمال تک آنخضرت علی کی صاحبز اویوں کا تعنق ہے ان سب کواسلام کاذباتہ ما اوروہ سب مسلمان ہو میں۔

ابوطائب کو جہلی تقییجت ..... این اسحاق سے دوایت ہے کہ بعض علماء نے نکھاہے کہ جب نماذ کاوقت ہوتا تو آنحضرت علی ایک اسحاق سے دوایت ہے کہ بعض علماء نے نکھاہ کہ جب نماذ کاوقت ہوتا تو آنحضرت علی اپنی قوم سے چھپ کرکے کی گھا ٹیول میں تشریف لے جاتے اور دہاں نماذ پڑھا کرتے تھے۔ جب شام ہوجاتی توای طرح چھپ کردا پس تشریف لے آتے۔ پھر ایک روز ابوطائب کواس بات کی خبر ہوگئ یعنی انہول نے اس وقت الن دونوں کود کھے لیاجب کہ یہ فللہ کے مشہور مقام یہ نماذ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اس یہ تخضرت تھنے سے کما۔

" بينتج! بديس مهيس س دين پرد يكه رما مول؟"

آپٽ فرمايا

"بہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔اس کے فرشنوں اس کے دسولوں اور جمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے ، بجھے اللہ تعالیٰ نے اس دین کا پیٹیبر بناکر اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے آپ اس بات کے سب سے زیادہ حقد ادبیں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ حقد او بیل کہ اللہ تعالیٰ کے لئے میری بات قبول کریں اور اس مقصد میں میری دوکریں۔"

ابوطالب نے بیرس کر کما

"میں خودا پے باپ داداکادہ دین نہیں چھوڑ سکتا جس پروہ چلتے رہے ہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ تم جو کچھ کدر ہے ہواس میں کوئی حرج نہیں ہے گر میں خداکی قتم اپنی جگد سے نہیں ہٹ سکتا۔" یہ بات بظاہر اس سے پہلے کی ہوگی جو چھے بیان ہوئی کہ انہوں نے حصر سے علیٰ کو استخضر سے بیائے کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دومر سے بیٹے جعفر سے کما تفاکہ۔اپنے پچازاو بھائی سے باکمیں جانب کھڑے ہوگر تم بھی نماز پڑھو۔

مر ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی ممبر پر کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک ہنے لگے۔ لوگول نے ان کی ہنسی کی وجہ یو مجھی تو انہول نے کما۔

"جھے ابوطانب یاد آگئے۔ جب نماز فرض ہوئی اور انہوں نے جھے دسول اللہ عظافہ کے ساتھ تخلہ کے مقام کے ساتھ تخلہ کے مقام پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آخضرت تھائے ہے ہو۔ جب ہم نے ال کو بتلایا تو انہوں نے کہا۔

" به کام تو بهت اچھاہے تحریب اس کو ہر گز نہیں کروں گا۔ میں نہیں جا ہتا کہ تم میر انداق ہواؤ۔ " مجھے اس وقت ان کی بہ بات یاد آگئی تو مجھے ہنمی آئی۔

یمال حضرت علی کابیہ قول جو ہے کہ جب نماذ فرض ہوئی اس سے مراد وہی دور کعتیں مورج طبوع ہونے سے پہلے کی اور دور کعتیں مورج غروب ہونے سے پہلے کی مراد ہیں۔ اس ردایت سے اس قول کی بھی تائید ہوتی ہے کہ یہ نمازیں واجب تھیں۔

ابو طالب کا آتخضرت علی صدافت پر اعماد .....ایک ردایت به به که (جب ابو طالب نے حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھاتو)انہوں نے حضرت علی سے کما

" به کیادین ہے جس پرتم چل رہے ہو۔" حضرت علیؓ نے جواب دیا۔

اباجان! میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاچکا ہوں اور جو کھے رسول اللہ عظیم کے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔" اس کی تصدیق کرچکا ہوں میں ان کے وین میں واقل ہو گیا ہوں اور ان کی پیردی اختیار کرچکا ہوں۔" یہ من کر ابوطالب نے کہا

"جمال تک ان کی لینی محمد کی بات ہے تووہ حمیس بھلائی کے سواکسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں کے اس لئے ان کا ساتھ نہ چھوڑ تا۔"

الوطالب كے بارے ش روايت كدوه كماكرتے تھے۔"

" میں ریہ بات جانتا ہوں کہ میر ابعث تیجہ جو کچھ کتا ہے وہ حق ہے۔ اگر بچھے یہ ڈرنہ ہو تا کہ قریش عور تیں جھے شرم دلائیں کی تومیں ضروران کی پیروی تبول کرلیتا۔"

"عباس بے کیا ہور ہاہے!" انہول نے جواب دیا

"بد مير ف بهائي عبدالله كے بينے محد كاوين باس كاو عوى ب كه الله تعالى في اس كو يغير بناكر بميجا

ہے یہ لڑکا میر ابھتیجہ علی بن ابوطالب ہے اور یہ عورت محمد کی بیوی فدیجہ۔" میں مختص بینی عفیف (جو یہ واقعہ سنارہ ہیں )جب مسلمان ہوگئے تو کما کرتے تھے کہ کاش اس وقت ان میں جو تھا آدمی میں ہو تا۔

مرعلامہ حبدالبری کاب استیعاب میں بہ ہے کہ جب عفیف کندی نے ( استخفرت علیہ اور آپ کے ساتھیوں کو نماز پڑھتے و کھے کر) حضرت علیہ اس سے بید کما تھا کہ بہ کیا جو رہاہے تو حضرت عباس نے جو اب و یا تھا کہ بہ نماذ پڑھ رہے ہیں اور ان کا دعوی ہے کہ بہ نمی ہیں۔ ان کی نبوت کو سوائے ان کی بیوی اور ان کے چیاز او بھائی بینی اس لڑ کے کے سواکس نے نمیس مانا۔

ایک روایت اور ہے جس سے اشکال ہوتا ہے حضرت علی کا اپنے متعلق قول ہے۔ "اس امت کے لوگول نے جب سے اللہ تعالی کی عبادت شروع کی ہے میں اس سے بھی پانچے سال پہلے سے اللہ تعالی کی عبادت کر رہا ہول۔"

کچھ دومرے شاقعی علماء نے اس بارے میں یہ لکھا ہے کہ محایہ کی مجبوری اور ہے بہی کی وجہ ہے کیے میں جماعت نہیں ہوئی تھی۔اب اس قول میں یہ اخکال ہے کہ بے بسی کی وجہ سے ڈیادہ کما جاسکتا ہے کہ سب کے سامنے جماعت نہ کی جائے (چھپ کر جماعت سے پڑھ کی جائے) ہے بسی کی وجہ ہے یہ تو ضروری نہیں ہو تاکہ جماعت ہی ضرور کی نہ ہو۔

اں اشکال کے جواب میں میہ کماجاتا ہے کہ موقعہ اور محل کے مطابق جناعت چھوڑی گئی مگر میہ بات بھی مشکل معلوم ہوتی ہے کیونکہ محابہ او قم ابن او قم کے مکان میں خفیہ طور پر جمع ہوتے ہے لہذا جماعت چھوڑنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہمر حال میہ سب اختلاف قابل غور ہے۔

پھر جب حضرت خدیجی آنخضرت ﷺ ے شادی ہوئی اور آپ نے دید کو حضرت میں اس کے پاس دیکھا تو آپ کو یہ غلام پہند آیا اور آپ نے حضرت خدیجی ہے فرمائش کی کہ وہ یہ غلام آپ کو ہبد کر دیں چنانچہ حضرت خدیجہ نے ذید کو آنخضرت علیہ کو ہبد کر دیا۔ آپ نے فوراذید کو آزاد کر کے اپنامسٹنی یعنی لے پالک بیٹا بنالیا یہ بات و جی سے پہلے کی ہے۔

ایک قول میہ ہے کہ ذید کوخود آنخضرت ﷺ نے حضرت خدیجہ کے لئے تزیدا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے لوران اے فرمادیا۔

"میں نے بطحامیں ایک غلام دیکھاہے جسے دہاں بیچنے کے لئے لایا گیاہے آگر بھے میں اس کو خریدنے کی ہمت ہوتی تومیں ضرور خرید لینکہ"

حفرت خدیجے بیٹے عرض کیا۔ اس کی قیمت کنتی ہے۔ سے سکانوں نافی الدیاج میں بھی جو میں اس

آپ الله في المات مودر المرحزت فديجرن كما

"بير مات مودر جم ليج ادراس كو فريد ليجت."

چنانچہ آخفرت ملک نے اس کو فرید لیااور لے کر حضرت فدیج کے پاس آئے پھر آپ نے فدیجہ

ے کہا۔

"اگریه غلام میرایو تا توشی اس کو آزاد کردیتا."

معرت خد يجدف كماكه يل في آب كوديديا - آبات أذاوكرسكة بل-

ایک قول یہ نجی ہے کہ آنخفرت ملک کے خان کو حفرت قدیجہ کے لئے شام سے فریدا تھا جبکہ آپ میسرہ کے ساتھ وہاں تشریف لے مجھے تھے۔ یہ اختلاف قابل غور ہے۔

ابوعبیده کادعوی بیه ب که ان کانام ذید نمیس تفایله جب آنخضرت عظی نے ان کواپنامند بولا بیٹا بنایا تو ایپنا مند بولا بیٹا بنایا تو ایپنا مند بولا بیٹا بنایا تو ایپنا مند بولا بیٹا بنایا تو ایپنا دو اور تفصیلی سال سے دارات سے اس کے اصل نام پر ان کانام زیدر کھا (تصی کانام اور تفصیلی حالات سیرمت طبیبی میں بیپنی میں بیپنا بنایا تو ہے ہیں۔"

غلامی کے بعد زید کی باب اور بچاہے ملاقات ..... غرض پھریہ ابوطانب کی ظرف سے جانے والے ایک قان کے بعد استان کے جا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کو تھے۔ رائے میں زید اس ملاقہ سے گزرے جوان کی قوم کا تھا یہاں ان کے چیا نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کے پاس آگر کہنے لگا۔

"الرك تم كون مور" زيد نے كماريس كے والول يس سے مول،"

ائے نے چھاکہ کیا کے کئے کا ندان کے فرد ہو۔ انہوں نے کما نہیں۔ اس نے ہو چھا پھرتم آزاد ہویا فلام ہو انہوں نے کماغلام ہوں۔ اس نے ہو چھائم عربی ہویا مجمی۔ انہوں نے کماعرب ہوں۔ اس نے ہو چھائم کس خاندان کے ہو۔ انہوں نے کمائی کلب کا ہول۔ اس نے ہو چھائی کلب کی کس شاخ سے ہو۔ انہوں نے کما قبیلہ نی کلب میں نی عبد کا فرد ہول۔ آخر اس نے کما۔

"تم يه توبناؤكه كس كيديثي مور"

زیدئے کما

"مين ماريدا بن شرصيل كابينا بول\_"

پھراس نے پوچھائم غلام کیے ہے۔ انہوں نے کہاا پی نائمال کے علائے میں پکڑا کیا تھا۔ اس نے پوچھا تمہاری نانمال دانے کون نوگ ہیں۔ انہوں نے کمانی طے کے لوگ میری نانمال دائے ہیں۔ اس نے پوچھا تمہاری مال کانام کیا ہے۔ انہوں نے کماسعدی ہے

اب دہ پھیان کے ساتھ ساتھ دہا۔ ذید گئے ہیں کہ پھراس نے ان کے والد حارثہ کو بلوا کراس سے کما کہ تمہران ہے کہا کہ تمہران کے ساتھ ساتھ دہا۔ ذید گئے ہیں کہ پھراس نے ان سے دار میں ہے ہیں کہ تمہرا اس نے تبدید ہے ہی جھالہ کہ تمہران سے تبدید ہے ہیں ؟" "تمہرارے آتا تمہرادے ساتھ کیسامعالمہ کرتے ہیں ؟"

زیدنے کما

"دہ جھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں اور میر ہے ساتھ بہت محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں جو چاہتا ہو ل وہ کرتا ہول۔"

اب ان كياب بيادر يمائي ان كما ته على برك

ایک روایت میں بیرواقعہ اس طرح ہے کہ ایک و فعہ زید کی قوم کے کچھ لوگ ج کرنے کے لئے کے آئے کے ایک انہول نے زید کو دیکھا تو فورا پھیان کئے او حر زید نے بھی ان کو دیکھے کر پھیان لیا۔ اس کے بعد ان لوگول نے جاکر زید کے باپ اور پھیازید کے باس کے لوگول نے جاکر ذید کے باپ اور پھیازید کے باس کے آئے۔

ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے ذید کے پتیالور ان کے باپ کے ان سے ملنے کاجوواقعہ کزر اسےوہ ان نو کول کی طرف سے اطلاع ملنے کے بعد چیش آیا ہو۔

زید کی رہائی کے لئے باب اور جیا کی آنخصرت اللے کے باس آمد ..... غرض اب جبد زیدے گھر والے کے آئے تاکہ زید کا فدید وے گران کو غلامی ہے چڑھالیں تو آنخضرت تھا ہے ہے ان کواس بات کا اعتبار دیدیا کہ دوہ آپ کے باس مناجا ہیں تو یمال رہیں اور آگر اپنے گھر والول کے باس جانا جا ہیں تو دہال چلے جا ہیں۔ ممر زید نے آنخضرت تھا ہے ہیں تو دہال چلے جا ہیں۔ ممر زید نے آنخضرت تھا ہے باس رہنے کو پہند کیا۔

اس دافعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ جب ذید کے باپ ادر پخیاد غیرہ آمخضرت عظیمہ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے کما" اے عبدالمطلب کے بیٹے ااے اپنی قوم کے سر دار کے بیٹے !"

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب یہ لوگ زید کا فدید دینے تکے آئے تو انہوں نے آنخضرت مقالے کے متعلق دریافت کیالوگول نے ان کو ہتلایا کہ آپ مقالے مجد میں ملیں گے۔ یہ لوگ آپ کے پاس مسجد حرام میں ہنچے اور آپ سے یو لے۔

"اے عبدالمطلب کے بینے الے ہائم کے بینے ،اے اپنی قوم کے مردار کے بینے اتم لوگ اللہ کے حرم کے لوگ اللہ کے حرم کے لوگ اور اس کے پڑوی ہوتم لوگ دہ ہوجو بیکس قیدیوں کو چیڑاتے ہو ہم اس کے پڑوی ہو تم لوگ دہ ہوتا ہو ہم آتے ہیں جو آپ کے پاس اپنے اس بینے کے معالمے ہیں آتے ہیں جو آپ کے پاس ہم پر احسان فرما ہے اور اس کا فد سے قبول کرتے ہیں ہم پر کرم فرما ہے۔ ہم اس کا فد سے تبول کرتے ہیں ہم پر کرم فرما ہے۔ ہم اس کا فد سے آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ "

آب نے بوجیما

"كس كيارے ميل كدرے مو-"

انہوں نے کمازید ابن حاریہ نے متعلق آپ نے فرمایا ایک شکل اس سے بھی بہتر ہے ان لوگوں نے ۔ یو جھاوہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

"بیں اس کوبلا کریہ اختیار دیتا ہوں کہ اگروہ تمہارے ساتھ جاتا جاہے تو بغیر فدیہ کی رقم کے بیل اس کو تمہارے ساتھ جاتا جاہے تو بغیر فدیہ کی رقم کے بیل اس کو تمہارے حوالے کے دول کا لیکن اگروہ میرے پاس دہتا جائے تو پھر خدا کی قسم میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ ایک مختص میرے ساتھ رہنا جائے اور میں اس کے بدلے رقم لے کراس کو بھیجے دول۔"

ان لوگول نے بیر کن کر کما

" آپ نے میہ بات انصاف سے مجھی زیادہ کی کئی ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ آپ نے ہمارے ساتھ انصاف ہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ انصاف ہے کہ اور مرت انجھار تاؤ فرملیا۔" ساتھ انصاف سے بھی زیادہ کامعاملہ کیالور مرت انجھار تاؤ فرملیا۔" آنخضر سے بنیلاند کی طرف سے ڈید کو اختدار سن غرض پھر آنخضرہ یہ منتقلہ نے زید کو مالیالی ان سے

<u> آتخضرت علی کی طرف سے زید کو اختیار ..... غرض پھر آتخفرت علی نے نید کو ہلایا اور ان سے</u> یو چھاکیا تمان لوگوں کو پھیائے ہو۔" یو چھاکیا تمان لوگوں کو پھیائے ہو۔" ri oʻ

"بال! يه مير \_ ياپ بيل اور يه چيا جي-"

( بیجیے گزراب کد اُن کے ماتھ ذید کے بھائی بھی تھے) یمال ذید کا اپنے بھائی کے متعلق کچھ نہ کمنا شایداس کے رہا ہوکہ وہ باب اور بیا کے مقابلے میں ظاہرے کم تھے او حرزیادہ ترروایوں میں صرف باب اور بیا کے بی آنے کاذکرے۔

زید علی آ تحضرت علیہ ہے محبت ..... علامہ سملی نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب زيد آگئے تو آنخضرت علیہ نے ان سے بوجما۔

"په دونول کون ښي۔"

"بيد مير \_ ياب حارية ابن شر جيل بي اوريه مير \_ جياكعب ابن شر حبيل بير-"

تب آنخضرت عليه في فريد من فرمايا ـ

جمال تک میرا تعلق ہے تو تم جھے اچھی طرح جانے پھیانے موادر میرے ساتھ رہ کرمیرے طرز عمل كو بمى د كي ي يك مواس كئاب ياتوتم جميم چن لواورياان دونول كوچن لو ."

اس پر ذیدئے کما

" میں اسے لئے آپ کے سواہر گزشمی کو شیس چنول گا۔ میرے لئے تو آپ بی باب اور پاپا کی جگہ

اس بران دونوں نے زید سے کما

"ترابرابوزید- تو آزاوی پراوراین باپ اور چاک مقابلے س قلای کو پهند کررہاہا"

"بال-ان كے مقابلے ميں ہر محر تمسى اور كو شيس چن سكتا-"

آنخضرت ملط كازيد كومنه بولا جيابنائے كالعلان ..... جب آنخفرت ملك في نيو بات سي تو آب نوراان كو تجر اسود كياس لے محتے \_ يعنى اس جكہ جمال قريش بيٹے ہوئے تھے اور بيھاكرتے متے وہال باتنج کر آپ نے فرمایا۔

"زيد مير اجيئاب- من اس كادارث بول اوربيه مير اوارث ب-"

آ تخضرت علی کی بیات من کرزید کے باب اور چیا کو بینے کے متعلق اطمینان ہو کمیا اور خوشی کے

سأتحدوبال معداليس موتحد

علامه ابن عبدالبرنے نکھاہے کہ جب رسول اللہ علی نے زید کو منہ بولا بیٹا بتایا تواس وفت زید کی عمر آتھ سال تھی۔ نیز یہ کہ اس اعلان کے بعد آتخضرت علی نے ذید کوساتھ لے کر طواف کیااور قریش کے مجمع کے یا س سے گزرتے ہوئے آب بے فرمارے تھے۔

" ميه ممر ابينااور وارث اور موروث ہے۔"

مید کر آپ قریش کو اس اعلان پر گواہ بتارہے متھے۔ جالمیت کے زماتے میں عام طور پر جب کوئی

تخص دوسرے کے ساتھ کوئی عمد کیا کرتا تھا تووہ یہ کہنا تھا۔

"میر اخون تمهاراخون ہے اور میری عزت تمهاری عزت ہے میر اانقام تمهاراانقام ہے میری جنگ تمهاری عزت ہے میری جنگ تمهاری صلح تمهاری صلح ہماری صلح ہماراحق ہے تم میر سے المرشہ واور بیسی تمهارا اوار شدہوں جھے پر تمهاراحق ہے اور تمہاری طرف سے اور تم پر میراحق ہے اور تمہاری طرف سے کی کاخون معاف کرویتا میر امعاف کرویتا ہے اور میری طرف سے کی کاخون معاف کرویتا ہے اور میری طرف سے کی کاخون معاف کرویتا ہے اور میراد معاف کرویتا ہے۔"

اس کے بعد عمد کرنے والے کی میراث میں سے اس شخص کو چھٹا حصہ ماتا تھا جس سے یہ عمد کیا گیا ہے تحر پھر میہ طریقہ منسوخ ہو گیار

یمان علامہ عبدالبر نے جویہ لکھاہ کہ بیٹا بنائے جانے کے دفت ذید کی عمر آٹھ سال تھی۔اس سے
معلوم ہو تاہے کہ بیرواقعہ اس کے بعد کا ہے جب آنخفرت علیہ و تی سے پہلے ذید کے مالک ہو چکے تھے۔ نیزاس
سے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ یہ واقعہ ذید کے باپ اور پچا کے آنے سے پہلے کا ہے۔اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ
ذید کے باپ اور پچا کے آنے کے بعد آنخفرت تھی کا ذید کو آذاد کر نالور مند بولا بیٹا بنانا صرف اس کا اعلان تھا جو
آپ پہلے کر چکے تھے۔ تاہم یہ تفصیل قابل خور ہے۔

زیر کے والد حارث کے بارے میں کتاب اسد الغابہ میں ہے کہ وہ مجی مسلمان ہو محے تھے۔ مربعض علماء نے لکھاہے کہ منذری کے سواکسی نے حارث کے مسلمان ہونے کو ٹابت نہیں کیا ہے۔

حضرت زیدکی فضیلت ..... جبد سول الله ملک نے حضرت زید کو مند ہولا جینا بنایا توان کو زید این حارث کے بجائے زیداین محد کے ان کو قر آن بجائے زیداین محد کماجائے لگا تھا۔ یہ فضیلت بھی سوائے حضرت زید کے کسی کو حاصل نہیں ہے کہ ان کو قر آن پاک بیں ان کے نام اور ہے پاک بین ان کے نام اور ہے باک بین ان کے نام این جوزی نے بیان کیا ہے کہ بعض تغییر وں میں اس کے متعلق لکھا ہے (کہ یہ ایک جس کے متعلق لکھا ہے (کہ یہ ایک محالی کانام ہے جو قر آن پاک بین ذکر کیا گیا ہے کہ بعض تغییر وں میں اس کے متعلق لکھا ہے (کہ یہ ایک محالی کانام ہے جو قر آن پاک بین ذکر کیا گیا ہے کان آیت کا حصد ہیں۔

یوم نطوی السماء کطی السجل الکنب قر آن عیم ب17 سوره انبیاء ع کا آرایناه ا ترجمہ: وہ دن بھی او کرنے کے قابل ہے جس روزیم نفخہ اولی کے وقت آسان کواس فرح لیدویس مے جس طرح لکھے ہوئے مضمون کاکا غذلید لیاجا تا ہے۔

اس مغسر نے لکھا ہے کہ میل ایک محالی کانام ہے جو آنخفسرت ایک پر آنے والی وی لکھا کرتے تھے۔ قر آن پاک میں ذید کانام و کر کئے جائے کی حکمت سسے جمال تک قر آن پاک میں زید کانام آنے کی حکمت میں تارک ہوئی۔ حکمت ہے اس کے متعلق علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

ادعوهم لابا بهم قرآن عليم بالسوره الزابع أنهه: ترجمه: تم ان كوان كر بايول كي طرف منسوب كياكرو-

تواس کے بعد حضرت ذیر گوزید این تھ کے بچائے پھر ذید این حارثہ کما جائے لگااور اس طرح حضرت ذید کوجواعز از اور فضیلت حاصل تھی وہ فتم ہوگئے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کواس طرح اعزاز عطافر ملیا کہ تمام صحابہ میں صرف ان کانام قر آن یاک میں ذکر کیا گیا ہے اور اس طرح ان کانام محرابوں میں (بینی رمضان میں قر آن یاک میں دکر کیا گیا ہے اور اس طرح ان کانام محرابوں میں (بینی رمضان میں قر آن یاک میں ) تلادت ہونے لگا ہے۔ حضرت علی کے متعلق جیسے تفصیل کر دیکی ہے ای طرح ذید

کے متعلق بھی آ ہے بیان آئے گا۔

عور تول میں قر آن پاک میں سوائے حصرت مریم کے کمی کاذکر اس کے نام کے ساتھ مہیں کیا گیا

-

ہے۔ حضرت ذید کے ایک بھائی اور تھے جوان ہے تھر میں بڑے تھے۔ان کا نام جبلہ تھا ایک و فعہ کمی نے جبلہ ہے یو حیط

"تم دوتول ميں براكون هيا۔"

جلہ نے کیا

"اگرچەزىدے يملے ميں پيداہواہول مرزيد جھے سے بڑے ہيں۔"

لینی ذیداس لے افضل بیں کہ دہ جھے میلے مسلمان ہو گئے۔

حسر سابو بکر صدیق کا اسلام ..... غرض اس کے بعد پھر حسر سابو بکر صدیق مسلمان ہوئے بعض علاء فیان کے مسلمان ہوئے کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضر سابو بکر آن مخضر سابی کے بہلے ہی سے دوست تھے آنخضر سابی کا اسلام کے کھر آئے اور ان سے باتھی کیا کرتے تھے او ھر جب ابو بکر حضر سافد پیٹر کے کئے بی آنخضر سابھی کیا کرتے تھے او ھر جب ابو بکر حضر سابھی کے کئے بی آنخضر سابھی کے کئے بی آنخضر سابھی کے کئے بی آنخضر سابھی کے کئے بی تاریخی میں اس کے آنخضر سابھی کی نبوت کی ان کو تو تع بھی تھی۔ غرض ایک متعلق ورقد کی بات بھی میں درکھی تھی اس کے آنخضر سابھی کی نبوت کی ان کو تو تع بھی تھی۔ غرض ایک دن وہ علیم ابن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ علیم کی ایک باعدی آئی اور علیم سے کہنے گی۔

آج تمهاری بھولی خد بجربید وعوی کررہی ہیں کہ ان کاشوہر خداکی طرف سے بھیجاہوا ایساہی پیغیر ہے

جيد موى عليه السلام تض

آ تخضرت عليه في ان كو "صديق" كالقب عطافر الله

جمال تك أس موقدير أتخضرت الله كالمعرب الوكر كومديق كالقب عطافرمان كاذكرب اس

سلیلے میں آئے بیان آئے گاکہ یہ لقب آنخفرت ﷺ نان کوائ وقت دیا تھاجب معراج کے بعد آنخفرت بھی ہے۔

اللہ نے می کو یہ واقعہ بیان کیا ( تو قریش نے تو آپ کو جمٹلایا اور فراق اڑایا ہی تھا کر بعض مسلمان بھی شک میں پڑھے تھے ) لیکن جب حضر ت ابو کر نے یہ واقعہ ستا تو انہوں نے ای وقت اس بات کی تعمد بی کی اور کما کہ محمد بھی نے کے سوا کچھ نہیں کہ سکتے۔ تو اس وقت آنخضرت کے نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ کر ان ونول روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے آنخضرت کے نے ان کو صدیق کا خطاب ان کے مسلمان ہونے کے وقت ہی دیا ہو اور پھر معراج کے بعد دوبار واس خطاب کو جب سب کے سامنے دہر لیا گیا ہو تو اس وقت سے یہ لقب مشہور ہو انہو۔

اس وقت سے یہ لقب مشہور ہو انہو۔

قر آن کریم کی آیت ہے

واللدی جاء بالصدق و صدق بدقر آن کریم پ۳ اسوره دمر م ۴ استیده ترجمه: اور جولوگ کی بات کے کر آئے اور خود مجی اس کونج جانا۔ شاہ صاحب کا ترجمہ بیر ہے اوروہ مختص کہ آیا ساتھ سے کے اور جس نے بان لیااس کو۔

اس آیت کی تغییر میں ایک روایت میں آتا ہے کہ بچ کے کر آنے والے سے مراد آتخضرت علیہ اسلامی است کی تغییر میں ایک م میں اور اس بچ کو مائے والے سے مر او حضرت ابو بکر صدیق رضی انڈ عند ہیں۔

(قال) غرض جب معفرت ابو بكر "ف أنخضرت مظف سے آپ كى نبوت كى خبر سنتے بى آپ كى نبوت كى خبر سنتے بى آپ كى تصديق كى خبر سنتے بى آپ كى تصديق كى توت من البول في البر اكر تصديق كى توسى دانبول في البر اكر مديق اكبر سے كمار

"اے ابن ابو قافہ! اس مندائے پاک کو بی تمام تعریفیں سر اوار میں جس نے آپ کو ہدا ہے تاکار استہ

حضر تا ابو بكر كانام اور ان كے لقب ..... (ابن ابو قافہ حضر ت ابو بكر كالقب تما) ان كانام المحضر ت ابو بكر كالقب تما) ان كانام المحضر ت ابو بكر كالقب تما) ان كانام المحضر ت ابو بكر بهت خوبصورت آدمى تي اس لئے دسول الله بن كا المحضر ت ابو بكر بهت خوبصورت آدمى تق اس لئے دسول الله بن كا المحضر ت ابو بكر بهت خوبصورت آدمى تق اس لئے دسول الله بن كا القب عتي د كما تماج من خوبصورت كے بي الله بن بي اس كے معنی خوبصورت كے بي الله بن بي الله بن بي بوسكتى ہے كه ده كمنا بهول اور برائيول سے دور د بجے تھے ایک وجہ يہ بمى بيان كى الله بن بي بوسكتى ہے كه ده كمنا بهول اور برائيول سے دور د بجے تھے ایک وجہ يہ بمى بيان كى جاتى ہو كھر كے الله باتى كا الله بن بي بلا لقب ہے جو كى خفو قال من غرض به اسلام بي بي بلا لقب ہے جو كى خفو قال كود يا كيا۔

ایک قول میرے کے مفرت ابو بکر کی دالدہ نے ان کویہ لقب اس لئے دیا تھا کہ ان کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ جب مفرت ابو بکر پیدا ہوئے تووہ ان کولے کرکھیے کے سامنے آئیں اور کہنے لکیں۔

"اےاللہ! اس کو موت سے بچالے اور اس کومیر سے لئے ذعر کی وے۔"

اس کے بعد ان کی اولاد میں حضرت ابو بحر بی ذیرہ رہے (چو تکد اس وعلی ان کی والدہ نے عتیق کالفظ استعمال کیا تھا اس کے بعد ان کی اولاد میں حضرت ابو بحر کیا تھیں ہو گیا )چنانچہ ایک قول ہے کہ اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ان کی والدہ جب ان کو کھلایا کرتی تھیں تو یہ کما کرتی تھیں۔

"عتيق \_اور عتيق توخو بصورت اور حسين ہو تابي ہے۔"

علامہ ابن حجر ہ بھی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکڑا کو یہ خطاب دینے دالے حقیقت میں آنخضرت علیج ہی میں یہ اس موقعہ کی بات ہے جب کہ دہ حضرت عائشہ کے کھر پر تشریف لے مجے بیٹے لور اس دن سے یہ لقب مشہور بھی ہوا۔

(قال)اس ہے وہ تول غلط ثابت ہوجاتا ہے جس کے مطابق معفرت ابو بکر کو یہ لقب ان کے والدہ نے دیا تھا۔اور جس کوان کی والدہ کی طرف نسبت حاصل ہو گئے۔ یہاں تک علامہ جیمی کا کلام ہے۔

اب اس قول میں بیہ لفظ خاص طور پر قابل غور بیں کہ جب دہ حضر مت عائشہ سکے تھرمپر تشریف کے محصے بتھے جبکہ بچھلی سطر ول میں جو پچھ بیان ہواہے وہ اس سے بالکل خلاف ہے۔

علامہ سیلی نے بید لکھاہے کہ ایک قول ہے کہ حضرت ابو بکڑکا نام عتیق اس لئے پڑا کہ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو آنخضرت عظیم نے ان کو کما تھا۔

"تم جہنم سے سیس لین محفوظ ہو"

قر لیش میں حصر سابو بکر کام سے اور ان کا بلند اخلاقی ..... قریش میں حضر سابو بکر کام سے بھر بہت او نیجا تھاوہ بہت دو آت مند آوگ ہے بہت خوش اخلاق سے اور قریشی سر داروں میں سے تھے دو نمایت اسلی داروں میں سے تھے دو نمایت اسلی ہارے اور مشورہ دینے دائے ہے دارائے میں بے انتہا پاک دامن اور نیک فطر سا انسان ہے وہ ایک نمایت شریف اور کی دولت مند تھے جو رو سے بیر دیا من کے ساتھ خرج کرتے تھے اپی قوم میں بہت ہر دل عزیز تھے اور ان کی مجلس بہت پہند کی جاتی تھیں اپنے زمانے میں حضر سابو بکر خواب کی تعبیر دینے میں سب سے زیادہ مشہور اور ماہر تھے چنانچہ ابن سریرین جو متفقہ طور پراپنے زمانے کے سب سے ذیادہ بہترین تعبیر دستے والے شار میں دورائے ہیں دہ کئے جاتے ہیں دہ کتے ہیں کہ آئے میں کے جاتے ہیں دہ کتے ہیں کہ آئے میں کہ تعبیر دستے دیادہ بہترین تعبیر دستانے کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر کئے جاتے ہیں دہ کتے ہیں کہ آئے ضر سے تواق کے بعد حضر سے ابو بکڑائی امت کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر سے نیادہ بہترین تعبیر کے جاتے ہیں دہ کتے ہیں کہ آئے ضر سے تواق کے بعد حضر سے ابو بکڑائی امت کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر کئے جاتے ہیں دہ کتے ہیں کہ آئے میں کہ کا میں کا میں کہ کا ساب سے زیادہ بہترین تعبیر کی تعبیر کا اس امت کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر کے جاتے ہیں دہ کتے ہیں کہ آئے کے میں کے دائے کے سب سے زیادہ بہترین تعبیر کے جاتے ہیں دہ کتے ہیں کہ آئے کے میں کے دائے کے میں کے دائے کے دائے کے میں کے دائے کی کرنے کے دائے کی کرنے کے دائے کی کر دائے کے دائے کی کر دائے کے دائے کر دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کی کر دائے کے د

حضرت ابو بکر شہب نامول کے ذہر دست ماہر ہے ۔.... ای طرح حضرت ابو بکر اپنے ذمانے میں اسب نامول کے سب ہے بڑے عالم ہے چانچہ حضرت جیر ابن مطعم جواس فن کے مشہور عالم ہیں کتے ہیں کہ میں نے نسب نامول کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب نامول کا علم حضرت ابو بکر شہ ہی صاصل کیا ہے کیو فکہ وہ قریش کے نسب نامول کا علم حضرت ابو بکر شہ ہی مال اور برائیال ہے کہ فکہ وہ قریش کے نسب نامول ہیں جواجھا ئیال اور برائیال تھیں ان کو سب سے ذیادہ سمجھنے والے ہے۔ مگر وہ ان برائیول کو بیان ضیں کیا کرتے ہے ای لئے قریش کے لوگوں میں حضرت ابو بکر جمت محبوب تھے۔ ان کے مقابلے میں حضرت محتیل این ابو طائب جمی نسب کے ماہر تھے مگر وہ یکھلے لوگوں کی جو برائیال تھیں ان کو بھی ظاہر کر دیا کرتے ہے وہ حضرت ابو بکر کے بعد نسب نامول کے سب سے بڑے عالم جے اور وہ بھی قریش برگول کی انتہائیال اور برائیال جائے تھے مگر جو تکہ وہ برائیول کو گئوا بھی دیا تھے۔

حضرت عقیل مجر نبوی میں حضرت الو بکر کے پاس نسب ناموں کا علم حاصل کرنے کے لئے بیضا کرتے ہے لئے بیضا کرتے تھے ادر بچھلے ذمانے کے دا تعات ادر عرب کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ بیض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الو بکڑ قریش کے بہترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے ادر لوگوں کوجو بھی

مشکل پیش آتی تھی تووہ اس میں ان ہے مدولیا کرتے تھے کے بیں وہ اکثر اپنی بڑی بڑی وعو تیں کیا کرتے تھے کہ کوئی دوسر انسیس کر تاتھا۔

ابو بکر لقب کی وجہ .....علامہ ذمحشری نے تکھاہے کہ ابو بکر کالقب پڑنے کی شاید وجہ یہ بھی کہ وہ اپنی انجیسی صفات ملی یکہ وین انتھے (کیونکیہ بکر کے معن عمر گی اور بکتائی کے بیں)

ان کے ملین انگشتری کی تحریر .....حضرت ابو برک انگشتری کے تنمین پریہ نقش کندہ تھا۔

يَعْمَة الْقَادِي اللَّهُ - النَّهُ تَعَالَىٰ بى سب سع بيترين قدرت والاسب.

مصرت عرامے نگین انگشتری کی توریر .... معنرت عزی انگشتری پریکمه نقش تما

کفی بالموت واعظابا عمر (ترجمه) اے عمر) موت بی سب سے بڑی تھیجت کرنے والی چیز ہے۔" حصر ت عثمان کے مکین انگشتری کی تحریر .....حضر ت عثمان کی انگشتری پرید کلمہ نقش تعال

امنت بالله مخطف شريوري سيائي يكساته الله تعالى يرايمال لايا-"

حضرت على مسلطنت الله المسترى في تحرير ..... حضرت على كا تشترى يرجو نقش تعااس كى عبارت بيد تحى ـ الملك لله سلطنت الله بن كل بيد "

حضرت ابوعبیدہ کے نگین انگشتری کی تحریر ..... جعزت ابوعبیدہ کی انتش یہ تعالمالله

تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں۔

حضر تابو بمركامقام ..... حضر تابو بر حضل آنخضرت علقة یه فربایک ته است الم کاده و بغیر که و بغیر که و بغیر اسلام کی وعوت و کاس نے بکونہ کی سوج بچا اور و قفہ کے بعد اسلام قبول کیا سوائے ابو بکر کے (کہ وہ بغیر بنگی اسلام کی وعوت و کاس نے بکونہ ایک دوایت میں بول بے کہ ۔ میں نے اسلام کے سلسلے میں جس سے بھی بات کی اس نے اٹکار کیا اور بحث کی سوائے این ابو قافہ بعنی ابو بکر کے ۔ کہ میں نے ان سے جو بھی کہا فہول نے اس کو فور المان لیا اور اس پر ثابت قدم رہے ای وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے بہتر رائے و شور المان لیا اور اس پر ثابت قدم رہے ای وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے بہتر رائے و سینے والے اور سب سے زیادہ دانشمند سمجھے جاتے تھے میر سے ہاس جر تمل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی آپ کو تھم و بتاہے کہ اپنے معاملوں میں ابو بکر سے مشورہ کیا کرو۔ حضر ت ابو بکر اور حضر ت ابو بکر اور وحضر ت بار وحضر ت ابو بکر اور وحضر ت ابو بکر اور وحضر ت ابو بکر اور وحضر ت ابو بکر المحد وحضر ت ابو بکر اور وحضر ت ابو بکر المحد وحضر ت ابو بکر اور وحضر ت ابو بکر المحد و بحد و بحد و بحد و بخر و بحد و بح

وشاورهم في الامو .. قرآن عيم سيم سوره آل عمران ع ١١

ترجمه : اور ان سے خاص خاص با توں میں مشورہ لیتے رہا ہے ہے۔

المنتخفرت کے لئے حضرت ابو بکروز ہر کے ورجہ میں تنے آپ ہر معالمے میں ان سے مشورہ کیا کرتے اسے صورہ کیا کرتے اسے صدیث میں آتا ہے :

"الله تعالی نے میری مدد کے لئے چاروز بر مقرد فرمائے ہیں جن میں سے دو آسان والول میں سے ہیں ایک جیں ایک جیں ایک ایو بر اور دوسر سے ہیں ایک جبر کیا تھا۔ السلام اور دوسر سے میکا کیل علیہ السلام اور دوز مین والول میں سے ہیں آیک ایو بکر اور دوسر سے عمر رضی الله تعالی عنما۔ آیک حدیث میں ہے جس کے داوی معتبر ہیں کہ:

۔ آسان میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پیند نہیں ہے کہ ذمین پر حفرت ابو بکر صدیقؓ (کسی معالمے میں) علطی ..

ڪريں۔"

حضرت ابو بكر اور حضرت حسن كاواقعه .....ايك مرتبه حضرت ابو بكر صديق (آنخضرت كي وفات كے بعد اپني خلافت كے زمانے ميں) ممبرير كھڑے ہوئے خطبه وے دہے ہے اس وقت آنخضرت كے نواہے حضرت حسن ابن علی (جواس وقت بيجے تھے) وہاں آگئے اور حضرت ابو بكر كواہے نانا كى جگه ممبرير كھڑے ہوئے و كيم كران) سے كہنے گئے :

"مير بياك مكه سارجاف"

حضرت ابو بكر جو خليف وفت تنهے) يه سنگر رونے لکے لور انہوں نے كما:

"بيتك تمهارے بى باپ كى جكدہ۔ قد اك قتم ميرے باپ كى جكه نسيں ہے۔"

یہ کہ کرانہوں نے حضرت حسن کواچی گودیس بٹھالیالورروئے دہے (حضرت علی کویہ خیال ہوا کہ ہے کی بات ہے کہیں حضرت ابو بکر میں نہ سمجھیں کہ میں نے بچے ہے ایسا کملایا ہوگا۔ کیونکہ پچھے دن تک حضرت علیٰ نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو حتلیم بھی نہیں کیا تھا اس لئے ؟ حضرت علیٰ نے فوراحضرت ابو بکڑے کہا۔

خدای شم اس نے بیات میرے کئے پر نہیں کی ہے۔"

حضرت ابو بکڑنے جواب دیا۔ خداک قسم میں نے حمیس الزام شمین دیا۔" ایبائی حضر ت عمر اور حضرت میں کا کیک واقعہ ۔۔۔۔۔ای طرح کا کیک واقعہ حضرت عمر فاروک کی خلافت کے ذمانے میں حضرت حسین کے ذرایعہ چین آیا۔ حضرت عمر ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ وے دسے تھے

كر حفرت حسين (جواس وقت يج عقے) آكے اور بولے۔

"مير باپ كے ممبرير سے اترو-"

حفزت عمرنے کما

" بینک تمارے بی باب کا ممبر ہے۔ میرے باپ کا ممبر نہیں ہے۔ مرحمیس یہ کہنے کے لئے کمس نے ہدایت کی تھی یہ سنتے ہی معفرت علی کھڑے ہو کئے اور انہول نے کما"۔

"اس کے لئے ان کو کس تے ہدا ہے شیس کی حتی۔"

بھرانہوں نے حضرت حسین سے کما

"ب تميز ميس حميس اسكي مزاود ل كا!"

حفرت عمر نے قرمایا۔

" نہیں! میرے بھتیج کومزامت دینا۔ اس نے کا کماکہ بیان کے باپ کا ممبر ہے۔ "
اسلام لانے سے مملے حضر ت ابع برطحا ایک خواب ..... (قال) حضر ت ابو بکر کے فورا آئخضر ت اللی کی نبوت کی تضارین کر دینے کی دجہ یہ تھی کہ وہ آئخضر ت تھائے کی نبوت کی نشانیاں جانے تھے اور آپ کے تبلیغ شروع کرنے سے پہلے بی سے دہ آپ کے پیغام اور دعوت کی سچائی کی دلیلوں سے واقف تھے۔ او حراس سے بہلے حضر ت ابو بکر نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چائم کے میں اثر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصد کے کے ہر گھر میں داخل ہو گیا اور بھر وہ سارے کا سار احضر ت ابو بکر کی گود میں آئیا۔

حضرت ابو بکر ہے ہے خواب ایک عیمائی عالم کو ہتلایا۔ اس نے اس کی ہے تعبیر دی کہ تم اپنے ہینجبر کی پیروی کر مے اس پیروی کرو مے جس کا دنیا کو انتظار ہے اور جس کے ظہور کا ذباتہ قریب آچکا ہے اور سے کہ تم اس کے پیروک میں

سب سے زیادہ خوش نعیب آدمی ہو گے۔

یہ عیمانی عالم شاید بحیرا تھا کیونکہ میں نے ایک کتاب میں دیکھاہے کہ حضرت ابو بکر نے ایک خواب دیکھا جے انہوں نے بحیرار ایب کوسٹلا۔ بحیرانے کما۔

"اگرتم اینے خواب میں ہیچے ہو تو عنقریب تمہاری قوم میں سے ایک نبی ظاہر ہوگا۔تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر ہوئے لوراس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ ہو تھے۔"

یں اس مادر رہو ہوں وراس واقات مے بعدان کے طبیعہ ہوئے۔

یمن میں حضر ت ابو بکر کو قبیلہ أزُّر کے ایک عالم کی پیشین گوئی .....(ی) ابو نیم نے ایک محابی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر اس محضرت ابو بکر اس محضرت ابو بکر اس محضرت ابو بکر اس محضرت ملائے کی نبوت سے بھی پہلے آپ پر ایمان لا بچے تھے ایمن بحیراء نے جو بہتے کہا تھا اس کی لور قبیلہ ازد کے ایک بوڑھے عالم سے ان کی جو بات چیت ہوئی تھی اس کی ابور تبیلہ ازد کے ایک بوڑھے عالم سے ان کی جو بات چیت ہوئی تھی اس کی

روشي مين ده سمجه مسئة من كفرست ين عن الدنيا كوانتظار ب

قبیلہ ازد کاریہ بوڑھاعالم بین کا تفالور اس نے آسانی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ حضر ت ابو بکڑ بین میں اس کے یہاں از کے بینے اس کے یہاں از کے بینے اس نے یہاں از کے حضر ت ابو بکڑکود کیے کر ہو چھلہ حمیر اخیال ہے تم حرم کے دہنے والے ہو!"
مصرت ام بکر شنے کہا۔ بان : مهراس نے کہاکہ میراخیال ہے تم قریقی ہو یہ صفرت ام بکر شنے کہا بال ۔ جمراس نے کہا " میراخیال ہے تم خاندان تیمی کے قروم و یہ انہوں نے کہا۔ بان ۔ ام میراسس نے کہاکہ یہ اب ہاں ۔ ام میراسس نے کہاکہ یہ اب ہے۔ ایک سوال اور ہے !

حضرت ابو بکڑنے ہوجھادہ کیاہے۔اس نے کہا کہ جھے اپناہیٹ کھول کرد کھلاؤ۔حضرت ابو بکڑنے کہا یہ میں اس وقت تک نہیں کروں کا جب تک تم جھے اس کی وجہ نہیں ہتلاؤ سے اِ" اس نے کہا۔

" میں اپنے ہے اور مضبوط علم میں بے خبریاتا ہوں کہ حرم کے علاتے میں ایک نی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس بی کی مدد کرنے والا آیک تو نوجوان ہو گالور ایک پختہ عمر کا آدمی ہوگا۔ جمال تک نوجوان کا تعلق ہو وہ مشکلات میں کو و جانے والا اور پر بیٹانیوں کو روکے والا ہوگا۔ لور جمال تک اس پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہو وہ سفید رنگ کا اور کر ور جسم کا آدمی ہوگا۔ اس کے پیٹ پر آیک بال دار نشان ہوگا اور اس کی بائیں ران پر آیک سفید رنگ کا اور کر ور جسم کا آدمی ہوگا۔ اس کے پیٹ پر آیک بال دار نشان ہوگا اور اس کی بائیں ران پر آیک علامت ہوگا۔ اس میں بے علامت ہوگا ور اس کے ساتھ اس میں بے علامت ہوگا۔ ور بی موری فروری سروری کے تھے ان کی وجہ سے بیر سب علامتیں ہوئی ضروری ہیں ہوگا۔ سے بیر سب علامتیں ہوئی ضروری ہیں۔ "

غرض اس کے بعد اس نے کما

ر میں سال سے بھی ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پہیٹ د کھلاؤ کیونکہ میں تم میں یاتی سب ہی علامتیں و کیے چکا دل۔"

لینی یہ کہ تم حرم کے رہنے اولے ہو، قریشی ہوتھی ہو، گورے رنگ مے ہو اور کمز در بدن کے ہو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ بھر میں نے اپنا پیٹ اس کے ساننے کھول دیالور اس نے میری ناف کے او پر سیا میاسفید رنگ کادہ بالول دار نشان دیکھالور میری یا نمیں ران پر اس کو وہ طلامت تظر آئی۔ نشانیاں دیکھنے کے بعد اس نے کہا "یر در دگار گھے۔ کی نشم تم دہی ہو!"

سیمن ہے والیسی پر پیٹی کوئی کی تقدیق .... حضر ستاہ کرا کتے ہیں کہ جب میں بمن میں ابی خریداری اور تجارتی کام پور کرچکا تواس ہے رخصت ہوئے کے لئے اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے جھ ہے کہا : ميرى طرف = چندشعرى كرياد كرلوجويس فياس في كي شان مي لكه بير-"

میں نے کہاساؤ۔ تب اس نے بچھے وہ شعر سائے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اس کے بعد ہیں جب کے واپس پہنچا تو اس وقت آنخضرت سیجھے کا ظہور ہو چکا تھا۔ فورای میرے پاس قریش کے بڑے بڑے مر دار آئے جسے عقبہ این ابو معیط، شیبہ ہر ہید ابو جمل اور ابوالجتری ان لوگوں نے جھے ہے کما۔

"اے ابو بھر! ابوطالب کے بیٹیم نے بیدہ عوی کیا ہے کہ وہ نی ہے۔ اگر آپ کا انظار نہ ہوتا تو ہم اس
کے معالمے میں اب تک صبر نہ کرتے۔ اب جبکہ آپ آگ اس لئے اس سے نمٹنا اب آپ کا کام ہے۔ "
آ مخضر سے بیٹائیے سے ملاقات اور تصد لی نبوسے ..... اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ بیان ہوا دھزت ابو بھڑ آ مخضر سے بیٹائیے کے قر بی و وست ہے غرض مصر سے ابو بھڑ کہتے ہیں کہ میں نے اجھے انداز ہے ان لوگوں کو تال و بھڑ آ مخضر سے بیٹائے کے قر بی و وست ہے غرض مصر سے ابو بھڑ کے میں کے ایکھے انداز ہے ان لوگوں کو تال و بالور خود آ مخضر سے بیٹائے کے گھر بیٹے کر وروازہ کھ کھنایا آ مخضر سے بیٹائے باہر تشریف لائے اور آپ نے جھے سے فر بلا

"اے ابو بکر! میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کار سول بناکر بھیجا گیا ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔"

میں نے عرض کیا۔

"آب كياس الكاكيا فهوت ب."

آ تخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"اس بوژھے عالم کے وہ شعر جواس نے حمیس سنائے تھے!"

<u>ش نے جیران ہو کر عرض کیا۔</u>

"مير ے دوست! آپ کوان کے متعلق کیے پند جلا۔"

آب نے قرملا

"اس عظیم فرشتے ہے جو جھے پہلے مجی تمام جیول کیاس آتارہاہے۔"

حعرت ابو برائے عرض کیا۔

"ایناباتھ لائے۔ بیس کو ابی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نمیں ہے اور رہے کہ آب اللہ کے رسول ہیں۔"

حفرت ابو بر کی میں کہ اس کے بعد میں آپ کے پاس سے دائیں آئیااور میر سے اسلام قبول کرنے پر آخضرت میں ہے۔ انتامسر ور تنے۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح میں کہ۔ میر سے اسلام قبول کرنے سے مجھے بے انتامسرت اور خوشی حاصل ہوئی۔

حضرت ابو بکڑ آزاد ہالغ مر دول میں پہلے مسلمان ہیں۔ ۔۔۔۔ دونوں ہیں ہاتمی درست ہو سکتی ہیں۔
غرین اب حضرت ابو بکڑ کے اسلام تبول کرنے کے سلسلے میں دور دائیتیں ہو تکئیں آیک تو بھی اور آیک دہ جو پیچے
بیان ہوئی ہے کہ آیک دوزدہ تھیم ابن حزام کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے۔ وغیر ہوغیر ہا اب ان دونوں روایتوں میں
مطابقت پرداکرنے کی ضرورت ہے مگر اس صورت میں جبکہ دونوں کو تیجے بانا جائے۔ او حر اس طرح حضرت
حسان ابن ثابت کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کھاہے کہ حضرت ابو بھڑ پہلے آدِی جی جنوں نے اسلام

قبول کیا۔ حضرت حسان ابن ثابت کے شعر کا کیک معرعہ میہ ہے۔ وَاَوَّلُ النَّاسَ مِنْهُمْ صَدَّفَ الْوَصْلاً

ترجمہ: اور وہ بینی حضرت ابو بکر صدیق او گول میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے رسونوں کی تصدیق کی۔ یہ شعر آنخضرت ملک نے سناتھالوراس بات سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ آپ نے اس کوس کریہ فرملیا تھا کہ حیان تم نے بچ کہا۔اس کی تفعیل آ کے آئے گی جمال بجرت کا بیان ہوگا۔

او حر بعض علماء کاجریہ قول ہے کہ حضرت ابو بھڑ سب ہیلے مسلمان ہوتے اور یہ کہ بی عام علماء کر زویک مشہور قول ہے تو یہ بات اس کر شدرواہت کے خلاف نہیں ہوئی جس ش ہے کہ حضرت تھا گئے کے بعد دعرت علی سب سے پہلے مسلمان ہوئے والے آوی ہیں اوران کے بعد دوسر ہے آوی آخی آخی شام زید ابن حارثہ ہیں جو مسلمان ہوئے الناروا تول ہیں اختلاف اس لئے نہیں ہوتا کہ مرادیہ ہے کہ حضرت علام زید ابن حارثہ ہیں جو مسلمان ہوئے تو دو غلام نید ابن جو کے الناروا تول ہیں اختلاف اس لئے نہیں ہوتا کہ مرادیہ ہوئے تو دو ما بالغ ہوئے تو دو ما بالغ ہوئے تو دو غلام شے کہ پنانچہ ابن صلاح نے کہ مناسب ہوئے تو دو منا ہوئے والے حق کما جائے کہ آزاد آدمیوں میں لیتنی جو غلام نہ رہ ہول ان میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے والے حق حضرت ابد بھڑ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے والے حق حضرت زید ابن حارثہ ہیں۔ اب اس تول سے اور غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے والے خف حضرت زید ابن حارثہ ہیں جو نے دائے خف حضرت زید ابن حارثہ ہیں جو نے دائے حقوم ہوتی ہے کہ مسلمان ہوئے والے خف حضرت زید ابن حارثہ ہیں جو نے دائے وال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان ہوئے کی ضرورت نہیں تھی کہ مسلمان ہوئے کہ ہوئے کی ضرورت نہیں تھی کہ مسلمان ہوئے والے خض حضرت ابد بھڑ ہیں اور غلام کی تھا کہ بالغ او گوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہوئے سے درنہ خاہر ہے کہ یہ کے کی ضرورت نہیں تھی کہ آزاد لوگوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے والے خض حضرت ابد بھڑ ہیں اس مار ان انکا کی تھا کہ بالغ اوگوں میں سب سے پہلے مسلمان موئے والے خض حضرت ابد بھڑ ہیں

حضرت علی حضرت ابو بکر سے پہلے مسلمان ہوئے ۔۔۔۔۔یا پھریہ بھی کما جاسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر اس کے حضرت ابو بکر اس کے حضرت علی ہے بہتے مسلمان ہونے کے مسلمان ہونے کے بعد فور ابی اپنے اسلام کا اعلان بھی کرویا تھا جبکہ حضرت علی نے ابیا نہیں کیا تھا چنانچہ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر چار چیزوں میں جھے پر سبقت نے گئے جی ان چیزوں میں انہوں نے حضرت ابو بکر سبقت نے گئے جی ان چیزوں میں انہوں نے حضرت ابو بکر کے اپنے مسلمان ہونے کے اعلان کو بھی شار کیا ہے اور کما ہے۔

علامہ ابن کیٹر نے لکھا ہے حضرت علی ہے دوایت ہے کہ میں پہلامسلمان ہونے والا فخص ہوں۔ ممر اس دوایت کی سند سمجے نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس مضمون کی بہت کی احادیث ہیں جو ابن عساکر نے پیش کی ہمت کی احادیث ہیں جو ابن عساکر نے پیش کی ہیں مگر ان میں سے ایک بھی سمجے نہیں ہے۔ یہال تک علامہ ابن کیٹر کا کلام ہے۔ لین آگر اس روایت کو میچی مناجائے تواس کا مطلب می ہوگا کہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے دالے فخص حضرت علی بی ابندا یمال بھی اولیت اضافی ہے (کہ بچول کے لحاظ ہے مبلے مسلمان ہونے ہیں آگر چہ برول میں حضرت خدیج ان سے بھی مسلمان ہونے تھیں)

حفرت علی کا ایک نفیحت آمیز قول ..... حفرت علی کے جو مشور قول بین ان میں ہے ایک یہ ہے کہ تم ان لوگوں میں ہے ایک یہ ہے کہ تم ان لوگوں میں ہے مت ہو جو بغیر عمل کے آخرت کی بہتری کی تمناکرتے بین اور اپنی آرزو میں پوری کرنے کی جاہد کی جاہد میں قوبہ میں ویر کرتے ہیں۔ تہ ان لوگوں میں ہے ہوجو نیک لوگوں ہے جبت تو کرتے ہیں مگر ان کے جیسا عمل اختیار نہیں کرتے رہائت اور نہیں کھے ہونا حجبت کی بنیاد ہے اور صبر تمام عیبوں کی قبر ہے۔ ظلم کے ذریعہ کسی پر غلبہ حاصل کرنے وال حقیقت میں ہارا ہوا ہوتا ہے۔ اس مخص پر تنجب ہے جو دعاما مگرا ہے اور اس

کی جلد تیولیت کی تمنا مجی کرتا ہے مگر گاہوں کے ذریعہ تیولیت کے دردازے بند کرتار ہتا ہے۔"
حضر ت خدیج ﷺ کے بعد مسلمان ہونے والی عور تنیل ..... حضر ت فدیج ؓ کے بعد عور توں میں جو سب
سے پہلے مسلمان ہو کیں دہ یہ ہیں۔ حضر ت عباس کی بیوی ام فضل حضر ت ابو بکر ؓ کی صاحبزادی حضر ت اساء اور
حضر ت عمر فاروق ؓ کی بین ام جمیل جن کانام فاطمہ بنت خطاب تھا۔ مگر بظاہر ام ایمن حضر ت ام فضل ہے ہی

ملے مسلمان موئی موں کی جیساکہ اس سے ملے بیان موتے دالی دوا تول سے اندازہ موتا ہے۔

الجعش علماء کے نزد یک ورقہ این تو قل لولین مسلمان ہیں .....اد هر سب ہے پہلے مسلمان ہوئے والے مخص کے سلسلے ہیں علامہ سر ان بلقینی اور ذین العر اتی کہتے ہیں اولین مسلمان ورقہ این تو فل ہیں۔ یہ بات وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ورقہ نے آنحضرت مقالتہ سے فرمایا تھا کہ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی تیفیر ہیں جن کے متعلق عسی ابن مریم نے بیٹارت اور خوش خبری دی تھی اور یہ کہ آپ ای موسی علیہ السلام کے ناموس پر ہیں (ایدنی جو سیابینام وہ لے کر آئے تھے دی آپ بھی لائے ہیں) اور یہ کہ آپ خدا کے جیسے ہوئے تیفیر ہیں۔

میں (ایدنی جو سیابینام وہ لے کر آئے تھے دی آپ بھی لائے ہیں) اور یہ کہ آپ خدا کے جیسے ہوئے تیفیر ہیں۔

مراس کواہی کی بنیاد پرورقہ کو مسلمان کہنے میں جواشکال ہے وہ بیچے بیان ہو چکا ہے۔ورقہ حقیقت میں الل فترت میں سے میں جیسا کہ صافظ ذہمی نے مجمی صاف طور پر یکی کہا ہے۔اس سے اس کر شتہ قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ درقہ کا آنحضرت میں ہے جہوں کے بعد انتقال ہوا ہے۔ غرض اب درقہ کوران جیسے دوسر سے لوگ جیسے بحیراء ادرنسطوراء رابب مسلمان نہیں کہلائمیں کے بلکہ الل فترت کہلائمیں مے۔

جب درقه كانقال مواتو أتخفرت على فرماياتفاكه:

"میں نے تس یعنی درقد کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ دور سیمی کیڑے پہنے ہوئے تھے۔ایااس لئے ہوہ جھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میرے پیغام کی تعمد اتن کی۔ "جیسا کہ یہ حدیث بیجیے بیان ہو پکل

4

اب اگراس بات کو مان لیا جائے کہ مسلمان ہونے کے آل معزت کے لئے آل معزت کے ان قمور کے بعد آپ پر یمان لانالور آپ کی رسالت کی تقدیق کرنا ضرور کی نہیں بلکہ اس کے وجود سے پہلے بھی اس کی تقدیق کرنے سے آدمی مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو بھی ورقہ کو صحافی نہیں کھا جائے گائی لئے کہ صحافی کی تریف یہ ہے کہ دہ تخص جس نے اس حالت میں آنحضرت میں انحضرت میں گئے کہ دہ آپ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو۔ اسی وجد سے حافظ ذہی نے این مندہ اور علامہ ذین العراق کی اس بات کی تردید کی ہے کہ درقہ محابہ میں سے تھے۔ یا تیراء اور نسطور سحانی شعے۔ علامہ ذمیم نے کہا ہے۔

"صاف ہات ہے کہ جو مخص اُنخفرت ﷺ کی نبوت کے بعد ( آپ کی تصدیق کرتے ہوئے)ادر آپ کی رسالت سے پہلے مرحمیادہ اہل فترت میں ہے۔"

یمال تک نلامہ ذہبی کا کلام ہے۔ اب جمال تک رسالت کا تعلق ہے تواس سے مراد سورہ یا ابھا لمدند کانازل ہونااس کے تھم کا ظہار نہیں ہے۔ اس طرح آیت فاصدع بما نومر کانازل ہونا ہے بدای قول کی بنیاد پر ہے جس کے مطابق آنخضرت عیلے کو نبوت پہلے ملی اور رسالت بعد میں کمی۔

بیر پر سب سب سب سب سب ایو بکر کی سبلیخ اور حضر سے عمال عنی کا اسلام ..... غرض جب حضرت ابو بکر صدیق ہیں ۔ مسلمان ہو گئے توانسوں نے اپنے جائے والے ان او کول میں جو ان پر بھروسہ کرتے تھے تبلیغ شروع کی اور انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا چنانچہ ان کی تبلیغ کے متیجہ میں حضر سے عمال این عفال ابن ابوالعاص بن امیہ ابن عبد مشم مسلمان ہوئے۔ یہ حضر سے عمال جب مسلمان ہوئے اور ان کے بچا بینی مروان ابن تھم کے باپ تھم ابن ابوالعاص ابن امیہ کو پید جارتواس نے ان کو بکر لیااور کھا۔

" تواہیے باپ داوا کا دین چھوڑ کر محمہ کا دین قبول کرتا ہے خدا کی متم میں بختے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گاجب تک کہ تواس دین کو نہیں چھوڑ دے گا۔"

حضرت عثمان نے جواب دیا۔

"خداکی قتم میں اس دین کو مجھی نہیں چھوڑوں گا۔"

اسلام لائے گی وجہ سے حضر ت عثمان پر چیا کے مظالم ..... آخر تھم نے جبان کی پیٹنگی اور سیائی پر اللہ عابت قدی و بھی تو آن کو چھوڑ دیا۔ گر آیک قول یہ جمی ہے کہ اس نے ان کو وجو کی میں کھڑ آکر کے تکلیفیں پنچائی تھیں تاکہ حضر ت عنمان اس نے وین کو چھوڑ دیں گر ووا پی بات پر جے رہے۔ گر علامہ این جوزی نے لکھا ہے کہ اسلام سے بھیر نے کے لئے جن کو وجو کس کے ذرایعہ تکلیفیں پنچائی کئیں وہ حضر ت ذیبر ابن عوام تھے۔ یہاں تک ابن جوزی کا کلام ہے۔ (گر الن دونول دوا تنول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ) ممکن ہے ہی صورت دونول کے ساتھ چیش آئی ہو۔

تصر<u>ت عثمان علیه کی قضیات ..... حضرت عثمان منی الله عنه کی فغیات میں ایک حدیث ہے جس میں</u> آنخصریت مقطع نے زفر ملک

" جنت میں ہر نبی کا ایک رفتی مینی ساتھی ہو تا ہے اور میرے ساتھی وہاں حضرت عثمان ابن عبّان

ہول گے۔"

حضرت زبیر این عوام کا اسلام ..... ای طرح دهزت ابو بکر کی تبلیغ سے بی دهزت زبیر این عوام بھی مسلمان ہوئے اور اسلام آبول کرنے کے دفت ان کی عمر آٹھ سال تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ ای طرح دهزت عبدالر حمٰن این عوف میں بھی دھزت ابو بکر کی تبلیغ کے ذریعہ بی مسلمان ہوئے۔ جا بلیت میں ان کا نام عبد عمر آ عبدالر حمٰن این عوف میر الکجہ اور ایک قول کے مطابق عبدالحرث تھا۔ پھر آنخضرت علیہ نے ان کا نا معبدالر حمٰن کھا۔ یہ مطابق عبدالر حمٰن کہتے ہیں کہ امیہ این خلف میر اددست تھاا یک دداس نے جھ سے کھا۔ عبدالر حمٰن رکھا۔ یہ حضرت عبدالر حمٰن کہتے ہیں کہ امیہ این خلف میر اددست تھاا یک دداس نے جھ سے کھا۔

میں نے کما "ہاں" تواس نے کما

" ميں رحمٰن كو منيں جانبا۔اس لئے ميں تمهارانام عبدالالدر كھتا ہوں۔"

حضر عبدالرحمن کے اسلام لانے کاواقعہ ۔۔۔۔اس کے بعد لوگ ان کو عبدالالہ کمہ کر ہی پکار نے گئے۔
حضر عبدالرحمن کی حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف اپنے اسلام لانے کاواقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اکر
یمن جایا کر تاتھا۔ میں جب بھی وہاں جاتا تو عسکلان ابن عواکف حمیری کے مکان پر تھھر اکر تاتھا۔ میں جب وہالا
پہنچا تووہ ہمیشہ مجھ سے بیریو جھا کرتا تھا۔

"كياتم لوكول ميں وہ مخف ظاہر ہوكيا جس كى شهرت اور چرہے ہيں۔ كيا تمهارے وين كے معا۔

میں سی نے مخالفت کا اعدان کیا ہے۔"

حضرت علی ہے روایت ہے کہ میں نے عبدالرحمن ابن عوف کے متعلق استحضرت علیہ کویہ فرما۔

"تم زيين والول ميس مجمى اين ليني امانت واراور أسان والول ميس مجمى امانت واربهو."

حضرت سعد بن افی و قاص کا اسلام ..... حضرت سعد بن ابو و قاص مجی ان صحابہ میں ہے ہیں جو حضر را ابو بکر کی تبلیغ ہے ہی مسلمان ہوئے چنانچہ جب حضرت ابو بکر نے ان کو اسلام کی و عوت دی تقی انہوں نے کو انکھا بہت طاہر نہیں کی بلکہ فورا آنخضرت کے باس آئے اور آپ ہے آپ کے پیغام کے متعلق ہو چھا۔ آپ ان کو بتلایا تو یہ اس وقت ان کی عمر انیس (۱۹) سال تھی۔ یہ بی زہرہ کے فائد ان سے نان کو بتلایا تو یہ اس وقت ان کی عمر انیس (۱۹) سال تھی۔ یہ بی زہرہ کے فائد ان سے ناندان سے ناندان سے آخر سے فائد ان سے آخر سے معر سے ساتھ کے یاس آئے تو آپ نے (عیت کے ساتھ) فرمایا۔

"مير \_ مامول \_ ي كوئى جس كايسامول بول!"

سعد کے مسلمان ہونے پر مال کا قر و غصب ....علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ حضرت سع آنخضرت علاقہ کی دالدہ حضرت اللہ کی دالدہ حضرت معدی دالدہ کو اللہ کا مسلمان ہو تا بہت تا کو ار گزراتھا ادھر حضرت سعد الی دالدہ نے بہت قرمانیر داریتھے۔ان کی دالدہ نے الن سے کہذ

"كياتم ميه نهيس مجھتے كہ خدا تعانى تمهيس اپنے برول كى خاطر دارى اور مال باپ كے ساتھ اچھامعاما

سيرت حلبيه أردو

كرنے كائتكم ويتاہے؟"

حضرت سعد في كما إل إ" توانهول في كما

"بن تو خدا کی فتم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی اور نہ پانی پیول گی جب تک تم محمر کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کمو گے۔(ی)اور اساف اور نا کلہ کے بتول کو جاکر نہیں چھوؤ گے۔"

اس وقت مشر کول کاوستوریہ نفا کہ وہ آن بتول کے کھلے ہوئے منہ بیس کھانالور شراب ڈال دیا کرتے تنصے غرض اس پراللہ تعالی نے یہ آبیت نازل فرمائی۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِنْ جَاهَدُاكَ لِتُشْرِكَوِينَ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمُ فَلَا تُطِعْهُمُا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِنْ جَاهَدُاكَ لِتُشْرِكُونِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمُا اللَّهِ مِلْمُ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمُا اللَّهِ مِنْ مَا لَكُ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمُا اللَّهِ مِنْ مَا لَكُ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمُا

ترجمہ: اور ہیم نے انسانوں کواپنے مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے اور آگر وہ دونوں ہجھ پراس
بات کا ذور ڈالیس کہ توالی چیز کو میر اشر کیا ۔ ٹھسرائے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں توان کا کمنانہ ما نتا۔
حضر سے سعد کی پختنگی اور مال کی مانو ہی ..... ایک روایت میں سے کہ حضر سے سعد کی والدہ نے ایک ون
اور آیک رات تک بچھ نہیں کھایا۔ منح کووہ بچھ کر ورس ہوگئ تھی مجر دوسر ے دن اور دوسر کی رات میں بھی اس
نے بچھ نہیں کھایا۔ حضر سے سعد کہتے ہیں کہ جب میں نے بید دیکھا تو میں نے مال سے کہا :

ماں اخدا کی قتم تم نہیں جانتیں۔اگر تہمارے پائ ایک ہزار ذند گیال ہو تیں اور وہ سب اس وجہ سے ایک ایک کرکے فتم ہو تیں تب بھی بیں اس نبی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔اس لئے دل چاہے کھاؤ دل چاہے نہ کھاؤ آخر جب اس نے یہ کیفیت و بیکھی تو کھانا کھالیا۔

علامہ بلاؤری کی کتاب انساب میں معفرت سعد ہے روایت ہے کہ میری بال کو خبر فی کہ میں عسر کی نماز پڑھتا ہوں۔ بعین وہ دور کعتیں جوشام کے وقت پڑھی جاتی تھیں۔ غرض جب میں اپنے گھر آیا تو میں نے مال کو در وازے پر کھڑے دیکھاوہ جی جی کریہ کہ دہی تھی۔

بہٹمیا مجھے ایسے مدد گار افراد نہیں کل سکتے جو میرے خاندان کے یوں یاسعد کے خاندان کے ہوں اور سعد کے معالم میں میری مدد کریں تاکہ میں اس کو گھر میں ڈال کر دروازہ برتد کرووں تاکہ بیریا تواس حالت میں مرجائے اور بااس شے دین کو چھوڑ دے۔"

> بيان كريس اد هر بى واليس بو كياجد هرست آيا تفانوري كمد آيله "بين ند تمهار ساياس آول كالورند تمهاد سا كمركارة كرول كار"

اس کے بعد کچھ دن تک میں ان سے دور رہا آخر انہوں نے میر سے ہاں بینام بیجا کہ اپنے کھر واپس آجاؤلور دوسر دل کے مہمان بن کر ہمیں شرم میں جتلانہ کرد۔ چنانچہ میں کھر واپس آگیا۔ اب میری مال بھی تو جھے بسلاتی چکارتی اور جھی ڈائنی اور ڈراؤنے دیتی ہی تھی۔ دہ میر سے بھائی عامر کاذکر کر کے جھے شرم دلاتی اور کھتے۔ سرم دلاتی اور کھتے۔ سرم دلاتی اور کھتے۔ سرم دلاتی اور کھتے۔

"دہ دیکھوکتنانیک ہے۔ اس نے اپنادین چھوڑالورنہ اس نے کی دوسرے کی غلامی اور پیردی کی۔ " سعد کے بھائی عامر کے اسمام بر مال کے غیط و غضب کی انتیا ..... پھر جب عامر بھی مسلمان ہو کئے تو ہماری ماں ان پر اتن چینی چلائی اور اس نے ان کو اتنی تکلیفیں پہنچا کیں کہ شاید آج تک کمی کو نہیں پہنچائی ہوں گی۔ آخر عام نظ آکر حبشہ کو بجرت کر گئے۔ (عام کے حبثہ جانے سے پہلے)ایک روز میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری مال اور میرے بھائی عام کے چارول طرف بہت سادے اوگ جمع میں۔ میں نے پوچھا۔ ویکھا کہ میری میں جمعہ میں میں ہے۔

"لوگ كيول جمع بهور ہے ہيں؟"

لو حول نے بتلایا۔

"بيد كيمو تهارى ال تے تمهارے بعائى عامر كو پكرر كما ہے اور الله ہے عمد كرد بى ہے كہ جب تك عامر اپنى بدد بنى نميں چھوڑ ہے گااس وقت تك بين تو تحجور كے سائے ميں بيٹھے گى اور نہ كمانا كمائے گى اور نہ پانى سينے گی۔

میں نے مال سے کما۔

"خدا کی قتم مال ایم اس وقت تک تھجور کے سائے میں نہ جیٹھواور اس وقت تک نہ پچھ کھاؤنہ ہوجب مرح جنریما ہے مصری میں میں میں

تک که تم جنم کاایند همن نه بن جافه"

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ان بی سعد ابن ابی و قاص کو تھم دیا کہ عرب کے مشہور طبیب حرث ابن کلدہ کے پاس جاد کور اس سے اپناعلائ کراڈ۔اس ذبائے میں حضرت سعد بیار تھے۔ بیا واقعہ مجت الوداع کے موقعہ کا ہے۔اس کے بعد آنخضرت میں خورت عبدالرحمٰن ابن عوف کے پاس ان کی عزاج ہے ۔ اس کے بعد آنخضرت میدالرحمٰن مجی کسی مرض میں مبتلا تھے وہیں آپ نے عزاج ہے ۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن مجی کسی مرض میں مبتلا تھے وہیں آپ نے حرث ابن کلادہ طبیب کو بھی موجود بایا۔ آپ تھے نے حضرت عبدالرحمٰن میں مرض میں مبتلا تھے وہیں آپ نے حرث ابن کلدہ طبیب کو بھی موجود بایا۔ آپ تھے نے حضرت عبدالرحمٰن سے فرمانی۔

"ميرى تمناب كه الله تعالى حميس صحت عطافرائ تاكه محد لوكون كوتم سے نقصال بنے اور محد كو

قاكده چنج-"

اس کے بعد آپ نے حرث این کلدوے فرمایا۔

"سعد بن اني و قاص بيار بين إن كوجو يحد مرض هاس كالمجي علاج كرو-"

اس وقت حفزت سعد بھی مجلس میں موجود منصے حرث نے کہا۔

"خدا کی متم میری تمناہے کہ ان کو صحت حاصل ہو اور ان کے ذریعہ لو کول کو فائدہ پنچ۔ (پھر سعد سے کہا) کیا تمہارے یاس خنگ تھجور بھی ہے۔"

معدیے کیا۔ ''ہاں احرث نے اس مجود کو دووہ میں ملایادر اس میں پچھ مکھن ملا کر سعفہ کو چٹالیا۔ اس کے کھاتے ہی سعد کے چرے پر الیمی تازگی ادر رونق آئی اور ایسانگا جیسے رسی کابند کھل محیا ہو۔

اس دواہت نے علماء بردلیل پیدا کرتے ہیں کہ حرث این کلدہ مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ جمتہ الوداع وہ جمہ الدواع وہ اس مشرکوں ہیں ہے کی نے جمہ میں کیالہذا حرث کو بھی سے بیار کیا جاتا ہے۔ محر بعض دوسرے علماء نے حرث ابن کلدہ کے مسلمان ہوئے ہے انگار کیا ہے لور پنچیلی حدیث ہے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ علمان کے معالمے بیں غیر مسلم حقیقت میں علان کے معالمے بیں غیر مسلم حقیقت میں اس فن کا جائے والے۔

اس فن کا جائے دالا ہے۔ طلحہ ابن عبد اللہ تیمی کا اسلام ..... غرض ان کے علادہ حضرت ابو بکڑ کی تبلیخ ہے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں ایک حضرت طلحہ ابن عبداللہ تھی جی ہیں۔ جب حضرت ابو بکڑ کے سمجھانے پر بیہ مسلمان ہونے پر راضی ہوئے توصدیق اکبر ان کو آتخفرت ﷺ کی خدمت میں لے کر آئے اور آپ کے ہاتھ پریہ مسلمان

معر تا ابو بكر وطلحه برتو قل كاظلم وغضب .....اس كے بعد جب حضر تا ابو بكر اور حضر ت طلحه نے اسلام كا كھل كر اعلان كر ديا تو الن دونول كونو قل اين عدويه نے پكڑ ليا۔ اس خفس كوشير قريش كما جاتا تھا۔ اس خفس نے الن دونول كو ايك بى رى بل بائدھ ديا۔ اس حركت پر ان كے قبيلے نى حميم نے بھى ان كو نسيس اس خفس نے الن دونول كو ايك بى اندھا تھا اس كے اللہ دونول كو قرينيں يعنى بيا۔ چو نكه حضر ت ابو بكر اور حضر ت طلحہ كو تو قل نے ايك دسي بائدھا تھا اس لئے الن دونول كو قرينيں يعنى طلح ہوئے كما جائے گا تھا۔

نو فل ابن عدویه کی قوت اور اس کے ظلم کی وجہ ہے آنخضرت علی فی فرملیا کرنے تھے۔ "اب اللہ! ابن عدویہ کے شریعے جمیں محقوظ ریکھئے۔"

حضرت طلحہ کے اسلام لانے کاواقعہ .....اقول۔ مولف کتے ہیں:حضرت طلحہ ابن عبداللہ کے اسلام کا سبب دہی ہے جو ہیچھے بیان ہو چکاہے کہ انہول نے کمایس آیک دفعہ بھری کے بازار میں تمیا۔اچانک میں نے دیکھا کہ دہاں ایک راہب اپی خانقاہ میں سے لوگول سے یہ کہ رہاہے!"

"اس د فعد تج سے آئے والول سے بوچھو کیاان میں کوئی حرم کا باشندہ ہمی ہے؟" میں نے کہا میں حرم کارہے والا ہول۔ تب اس را بہب نے جھے سے بوچھا۔ "کمیااحد کا ظہور ہو حمیا ہے؟"

میں نے ہو جھا۔ "احد کون ؟" تورابسب نے کہا

"احدابن عبداللہ ابن عبداللہ بیاں کا مبیت ہے جس میں وہ ظاہر ہوگا۔وہ آخری نبی ہے اس کے ظہر کی گا۔وہ آخری نبی ہے اس کے ظہور کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جکہ دہ علاقہ ہے جمال باعات اور سیزہ ذار ہیں۔اس لئے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرتا۔"

حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اس راہب کی کمی ہوتی بات میرے ول میں بیٹے مخی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس رواند ہوالور کے پہنچا۔ یمال پہنچ کر میں نے لوگوں سے بوچھا۔

" میاکوئی نیادانند مجمی چیش آبایت ؟" لوگول نیز کما

" ہاں! محمد ابن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف وعوت ویٹی شروع کی ہے یور این ابو تجافہ لیتنی ابو بکرنے ان کی پیردی قبول کرلی ہے۔"

میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلالور این ابو تخافہ لیٹنی ابو بکڑ کے پاس پہنچامیں نے ان کور اہب کی ساری بات ہنلائی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکڑ اس وقت آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ ہنلایا آنخضرت ﷺ یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئے۔اس وقت حضرت طلحہ بھی مسلمان ہو گئے۔

یہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے بیل ایتی النادس محابہ میں سے بیل جن کو جنت کی خوش خبری وی مخوش خبری وی مختل سے ایک محالی اور ان کا نسب بھی میں ہے جو ان محل ہے۔ ایک محالی اور این کا نسب بھی میں ہے جو ان محضرت طلحہ کا ہے وہ طلحہ ابن عبداللہ بھی ہیں۔ بیرو ترایس جن کے بارے میں قر آن یاک کی رہے آیت نازل ہوئی محضرت طلحہ کا ہے وہ طلحہ ابن عبداللہ بھی ہیں۔ بیرو ترایس جن کے بارے میں قر آن یاک کی رہے آیت نازل ہوئی

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوزُفُوْ ارْسُولَ اللَّهِ وَلَا آنَ تَنْكِحُوْا أَزْوَاجَهُ الاَّيْنِ بِي 22 سور ہاتزاب ع ترجمہ: اور تم کو جائز نہیں کہ رسول کو کلفت پہنچاؤلورنہ یہ جائزے کہ تم آپ ﷺ کے بعد آپ کی بعیوں سے مجمعی بھی نکاح کرو۔

یہ آیت اس کے نازل ہوئی تھی کہ ان طلحہ نے کہا تھا کہ اگر محمد بیٹانے کا انقال ہو گیا تو میں حضرت عائشہ سے شادی کروں گا۔ ایک روایت میں بیہ لفظ میں کہ۔ محمد بیٹانے نے ہمارے پچاؤں کی لڑکیوں سے شادیاں کیس اور بھر ان کو ہم سے پر وہ کرادیا۔ اگر محمد کا انقال ہو گیا تو میں حضرت عائشہ سے شادی کرلوں گا۔ اس پر بیر آیت نازل ہوئی تھی۔

مافظ سیوطی کہتے ہیں کہ بیجے اس مدیت کے صحیح ہونے میں ذیر دست اشکال رہا کیو نکہ مصر ت طلحہ اسلام میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتی تھی کہ وہ اس متم کی بات کہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان کا مقام بے حد او نچاہ ان سے یہ امید نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس متم کی بات کہیں سے ۔ آخر جھے معلوم ہوا کہ یہ بات کھنے والاطلحہ نائ ایک اور خمص تفالور اس کا نام بھی طلحہ تفالور اس کے باپ کا نام اور اس کا نام بھی وہی تفاجو مصر ت طلحہ کا ہے۔ یمال تک حافظ سیوطی کا کلام ہے۔

غرض معزت ابو برائے در بعد سے جن لو كول في اسلام قبول كياان ميں ده پانچ محاب بيں جو عشره

مبشرہ میں سے ہیں۔ان کے نام بد ہیں۔

حضرت عثمان ابن عفان حضرت طلح ابن عبيد الله ان كوطلحه فياض اورطلح جود مجمى كماجا تا تعار حضرت زبير حضرت سعد ابن اني و قاص اور حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف بعض علماء نے ایک جیمے محالی کا مجمی اضافہ کیا ہے جو حضرت ابو عبید وابن جراح ہیں۔

ان میں حضرت ابو بکر حضرت عثان ابن عفان حفرت عبدالرحمن ابن عوف اور حضرت طلحہ بزاز لیعنی کپڑے کے تاجر تھے حضرت ذہیر جانور ذیج کرتے تھے اور حضرت سعد بن ابی و قاص تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ واللّٰہ اعلم۔

عید الله ابن مسعود کا اسلام اور اس کا واقعہ .....اس کے بعد تیزی کے ساتھ مر واور عور نیس اسلام کے دائرہ بیں واخل ہونے شروع ہو مجھے۔ کتاب اصل بینی عیون الاثر میں سابقین اولین بینی اسلام سے محابہ کے دائرہ بیں واخل ہونے میں دو اللہ ابن مسعود کا نام شار کر اے مجے ہیں جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوئے ان ہی میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود کا نام بھی ہے۔ ان کے مسلمان ہوئے ابتدائی وو وو وو دو جی بیان کرتے ہیں کہ

" میں ایک روز عقبہ ابن معبط کے خاندان کی بکریاں چرارہا تھاای وقت رسول اللہ علی وہال آگئے۔ آپ کے ساتھ مصرت ابو بکڑ بھی تھے آنخضرت علیہ نے محدے پوچیلہ

"كياتمارےيالددده۔"

ميں نے عرض کيا۔

"جى بال- ب تو كريس اين مول د (كين دود صامانت ب)"

آب نے یو حیوا۔

"كياتمهارے ياس كوئى الى كرى ہے جس يرائيمى كك كوئى ترنداتر ابو\_ يعنى جواب تك كالمجن ند ہوئى

تخضرت علی کا یک معجز و .... میں نے کہالااس کے بعد میں اسی بھری آپ کے پاس لے کر آیا جس کے اب تک بھی اسی بھری آپ کے پاس لے کر آیا جس کے اب تک تھن دودھ کے اب تک تھن نہیں گئے تھے۔ آپ نے آل کے تھنول کی جگہ ہاتھ پھیرا۔ ای دفت اس بھری کے تھن دودھ سے بھر کر لٹک گئے۔ کتاب عیون الاثر میں بیدواقعہ ای طرح ہے۔

لیکن کتاب نمایہ نے صحاح کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ اس بحری کے تقنون کا دودھ خٹک ہو چکا مالبد ااب عیون الاثر کے یہ لفظ جو بیں کہ اس بحری کے اب تک تھن نہیں لگئے تھے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے تقنوں میں بالکل دودھ نہیں تھا۔ چنانچہ علامہ ابن جر بھی نے کتاب شرح اربعین میں جو یہ لفظ کھے بیں کہ سر آپ نے اس بحری کے تقنوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس سے بھی بی معلوم ہو تا ہے کہ اس بحری کے تقن تھے تی دہ دودھ دے چکی تھی گر اب (گا بھن نہ ہونے یا جمر ذیادہ آجائے کی دجہ سے) اس کے تقنوں کا دودھ خشک یہ دودھ دے پکی تھی مراب (گا بھن نہ ہونے یا جمر ذیادہ آجائے کی دجہ سے) اس کے تقنوں کا دودھ خشک یہ دیا تھا ہم تو تا ہے کہ اس کے تقنوں کی جملہ کہ آپ نے اس بحری کے تقنوں کی جگہ ہاتھ پھیرا (اس سے بظاہر تو ی معلوم ہو تا ہے کہ اس کے تقن تھے ہی نہیں کیونکہ دہ ابھی تک آیک بار بھی گا بھن نہیں ہوئی تھی اس لئے ۔ آگر تھن ہوتے تو یہ نہ کما جاتا کہ تعنوں کی جگہ ہاتھ بھیرا ل

غرض مفترت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بیل آنخفرت میلائے کو ایک صاف پھر کے پاس لے آیا جمال پ نے اس مجری کا دودہ دوہا پھر آپ نے مفترت ابو بجرا کو بھی دہ دودہ پایالور جھے بھی پلایا۔اس کے بعد خود

پ نے پیا۔

اس کے بعد آپ نے کری کے تھن سے فرمایا۔

"سمث جار!"

چنانچہ وہ تھن فور اہی بھر و بسے ہی ہو مسے جینے جیلے ہتے بینی ان کاد جود ہی نہیں رہا۔ میہ بات کتاب عیون ترکی عبارت کے مطابق کہی گئی ہے اور اگر کتاب نمایہ کی عبارت کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو اس کا مطلب میہ گاکہ فور اہی تھن بھر دیسے ہی ہوگئے کہ ان میں بالکل دورہ باتی نہیں رہا۔

اس داقعہ کی طرف اہم سکی نے استے تصیدے میں ان شعر دل کے در بعد اشارہ کیا ہے۔ وَرُبُّ عِنَاقِ مَالَزُا لَفُحل فوقها مسحت عَلَمَتِها بالبَعْيْن فَدُرْت

ترجمہ: بھی ایساداقعہ بھی پیش آیاہے کہ ایک الی بکری جس پر انجی تک ز نہیں اڑااس کے تقنول پر خضرت عظی نے ہاتھ پھیرااور ای دفت اس کے تھنول میں دورہ جاری ہو گیا۔

حضرت ابن مسعودٌ فرماتے میں کہ جب میں نے رسول اللہ عظامی مجرود یکھا تو میں نے آپ سے

"یار مول الله! جھے اس کی حقیقت بتلائے!" آپ نے بیہ من کر میر ہے ممر پر ہاتھ پھیر الور فرمایا۔ "الله تعالیٰ تم میں بر کمت عطافر مائے۔ تم تو جا نکار لڑکے ہو۔" اقول۔ مولف کے جب آئے خضرت علیہ ۔ اس گزشتہ دوایت پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آئے ضرت علیہ ۔ حضرت ابن مسعود ہے دودھ کے متعلق پو چھالور انہول نے کہا کہ وودھ تو ہے مگر مدیمیر ہے پاس امانت ہے آپ نے ایس بحری بری منگائی جو دودھ نہ دیتی ہو تو (گویا آپ نے اس دودھ کو پیٹا جائز نہیں سمجھا کیونکہ وہ المانت کھا) حالا نکہ آگے معراج لور جبرت ہو تا جائز تھا جائز تھا چیا نے گاکہ عرب کی بید عادت جلی آدہی تھا کہ مسافر کے لئے اس قتم کا دودھ پیٹا ضرورت کے وقت جائز تھا چیا نچہ برج داہے کو بکر یول کے ماکنول کی طرف کے مسافر کے کئے اس قتم کا دودھ پیٹا سمجھ میں نہیں آتا کہ جبرت کی کا دودھ پلاسکتا ہے۔ لہذا آئے خضر رہی ہوگا کہ عرب کی بید عادت معلوم رہی ہوگا کہ وقت ہوگئے ہے اس کا پوشیدہ رہا سمجھ میں نہیں آتا کہ بید گئے گائی موقعہ پر دودھ نہ چیا سمجھ میں نہیں آتا کہ بیجی نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کو عرب کی بید عادت معلوم رہی ہوگا کہ وقت ہوگئے کے اس کا پوشیدہ رہا سمجھ میں نہیں آتا۔

اس کاجواب بید دیاجاتا ہے کہ اس سے کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس فتم کی اجازت ابن سبیہ پینی مسافر کے لئے تقی اور ممکن ہے اس وقت آنخضرت علیہ اور حضرت ابو بکڑ مسافرنہ ہوں کیونکہ ممکن ہے جگہ جہال دعز تابن مسعود یہ بریال چرارہے تھے کے سے قریب بی ہواور الی جگہو کہ دہال تک جانے و آدمی مسافرنہ شارکیا جاتا ہو۔

ایک روایت اور ہے جو آگے آئے گی کہ آنخفرت بھی کی تصوصیات میں سے بات بھی تھی آ آپ کے لئے کسی بھی مختص سے کھانا لیانی ایماضر ورت کے وقت جمیشہ جائز تھا چاہاں کھانے باپانی کے مالک ان چیزوں کی خود ہی ضرورت کیوں نہ ہو کر مالک کے لئے یہ چیزیں آنخضرت بھی کو چیش کردیا اجب تھا ( \* اگر آپ سرورت کے وقت اس سے مانکیں تواس کے لئے واجب تھا کہ وہ یہ چیزیں چیش کردے) گراس روا بھیں اور گزشتہ حدیث میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو تا (کیونکہ اس کی وجہ تجھیلی سطروں میں بیان کی گئی کہ میں اور گزشتہ حدیث میں بیان کی گئی کہ میں اور گزشتہ حدیث میں بیان کی گئی کہ میں بیان کی گئی کہ میں اور گزشتہ حدیث میں بیان کی گئی کہ میں اس وقت آنخضرت بھیلئے مسافر نہ دے ہول)

عبد الله ابن مسعود کے حالات اور ان کامقام ..... دخرت عبدالله ابن مسعود اپنے باپ کے بجا مال کی نسبت سے مشہور تھے ان کی مال ام عبد تعمل بدغیر معمولی طور پر چھوٹے قد کے تھے۔ان کا قد مشکل ایک کر تھااور نمایت و بلے چھے۔ایک مرتبہ صحابہ ان پر منے نگے تو آنخضرت میلائے نے فرمایا۔

"عبداللدائي مرتي كے لحاظ برازويس سب سے بعارى يس-"

ان ای کے بارے میں آ مخضرت اللہ کار شادہ۔

"ا بی امت کے لئے میں مجی ای چزیر راضی ہو گیا جس پر این ام عبد لیعنی عبد الله این مسعود را اللہ این مسعود را ا ہو سے اور جس چیز کوامت کے لئے این ام عبدنے تا گوار سمجماییں نے بھی اس کو تا کوار سمجما۔"

آنخضرت المنظمة كاجور ارشاد بيخيد بيان موائد كه ترازوش عبداللدسب سے بھارى ہیں۔ اس سے قول كى تائيد موق ہے كہ ترازوش عبداللد سب سے بھارى ہیں۔ اس سے قول كى تائيد موقى ہے كہ تولا جائے والاخود انسان ہو گااس كے عمل نمين (اگر چدوزن عمل كى كى لور ايادتى كى سے بى تحضيا برھے گا) سے بى تحضيا برھے گا)

۔ آنخسرت علی مسود کی بہت عزت و توقیر فرمایا کرتے تھے اور ان کو اپنے قریب کرتے تھے آپ ان سے کمی کوچمپایا نہیں کرتے تھے اس لئے یہ آپ کے گھر میں بہت آیا جایا کرتے تھے۔ حفیر تابین مسعود از دار رسول الله تھے۔ ۔۔۔ اکفرت الله کے آئے آئے آئے اور ساتھ ساتھ چاا کرتے تھے۔ جب سوتے تھے تو یک ارتے تھے۔ جب سوتے تھے تو یک آپ دواکر تے تھے جب سوتے تھے تو یک آپ دواکر تے تھے جب سوتے تھے تو یک آپ دواکر تے تھے۔ ای طرح جب آئخفرت الله کی جانے کی جانے کے لئے کھڑے ہواکر تے تھے تو دھزت حبرالله ابن مسعود ہی آپ کو جو تے پہنا یک رتے تھے بجر جب آپ کسی جھٹے کر بیٹھ جایا کرتے تھے تو یہ آپ کے جوتے اٹھاکرا ہے ہا تھوں میں لے لیا کرتے تھے۔

ان کی ان ہی با تول کی وجہ ہے صحابہ میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے راز وار ہیں۔ ان کو آنخصرتﷺ نے جنت کی خوش خبری دی تھی۔

بیجے بیہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ آیا بیدای ہمری کے داقعہ کے دفت مسلمان ہوئے تھے مگر علامہ ابن جر بیٹی کتاب شرح اربعین میں لکھتے ہیں کہ بیہ بہت پہلے کے میں اس دفت مسلمان ہو گئے تھے جبکہ بیہ بکریال چرار ہے تھے۔ چنانچہ اس قول سے معلوم ہو تاہے کہ بیہ اس داقعہ کے دفت مسلمان ہو گئے تھے۔

حضرت ابن مسعوۃ کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے۔

"و نیا تمام کی تمام عمول کی ہو نجی ہے اس میں اگر کوئی خوشی ہے تووہ صرف تفع سے طور پر ہے۔واللہ

حصر تابودر غفاری کا اسمام ....اصل یعنی کتاب عیون الماشه که حضر تابودر غفاری مجی ان می مناب میں ہے کہ حضر تابودر غفاری مجی ان می مناب میں ہے ہیں ہوئے ہیں ہی اسلام ہے آئے ہیں ہی اسلام ہے آئے ان کا م جندب ابن جنادہ تھا۔
ان کے اسمام کا واقعہ نے ....ا ہنا اسمال ان کا داقعہ یہ خود می بیان کرتے ہے کہ آنخصرت تنافی پروتی آنے ہے ہی ایند تعالی کے لئے نماد پڑھا کر تا تقالور جدھر اللہ تعالی میر ارق کر ویتا تقالو هر می چس بین معاوم ہوا کہ کے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا دعوی ہے کہ دہ نی ہے ہی بین براگر تا تھا۔ ای زمانے میں جمیں معاوم ہوا کہ کے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا دعوی ہے کہ دہ نی ہے یہ سکر میں نے اینے بھائی افیس سے کہا۔

اس تخفس کے پاس جاؤادراس ہے منتگوکر کے جھے اس کا حال پتلاف۔" چنانچہ جب انہیں آنخضرت علیج کے پاس سے دالیں آیا تو میں نے اس سے بوجہا۔ "کیا خبر لائے مو؟"

اس نے کہا۔

"خدائی قتم امیں ایسے نخص سے ال کر آرہا ہول جو انتھا ہوں کا تکم دیتا ہے اور برائیوں سے رو کتا ہے اور ایک روایت کے الفاخ اس طرح میں کہ میں نے تہمیں اس شخص کے دین پر پایا ہے۔ اس کا دعوی ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے رسول بناکر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ ٹیک اور باند اخلاق کی تعلیم ویتا ہے۔"

> میں نے پوچھا "لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ؟" اس زکرا

"اس کے بارے میں ٹاعریہ کہتے ہیں کہ وہ کا بمن اور جاد و گرہے۔ مگر خدا کی قشم وہ مختص سچاہے اور میہ شاعر جھوٹے ہیں۔"

میں نے بیاسکر کما

"بس كرو\_يس خود جاكراس شخص سے ملاہول۔"

انیس نے کہا

" تھیک ہے مرکے والول سے نیج کرر ہتا۔"

تلاش حق کے لئے ابو ذرائے میں ۔۔۔۔ چانچہ میں ۔۔۔۔ چانچہ میں است موزے پڑھائے لا تھی ہاتھ میں فی اور دوانہ ہو گیا جب میں کے پہنچا تو میں نے لوگوں کے ساسنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس خفس کو جانتا ہی نہیں اور اس کے ہارے میں کچی بوچھنا بھی پیند نہیں کر تا۔ میں ایک صینے تک مسجد حرام میں ٹھر اربا میرے باس سوائے ذمز م کے کھانے پینے کو پچھ نہیں تھا مگر اس کے باوجود ذمز م کی برکت سے میں موثا ہو گیا اور میرے بید کی سلوٹیں مشتم ہو آتھا۔ یہال روایت میں سمنہ کا لفظ استعمال ہواہے جس کا مطلب ہو تی ہو یہ یہ کی کو بھوک کے وقت محسوس ہوتی ہے۔

غرض ایک رات حرم میں کوئی طواف کرنے والا تنبیں تفااس و قت رسول اللہ عظامی اللہ علیہ اور آپ کے ایک ساتھی دہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔

جنب آپ نمازے فارغ ہوئے تومیں آپ کے پاس آیانور میں نے کہا۔ "السلام علک ملا سول اللہ اللم محمالا یہ متاہداں کا اللہ توالی سم

"السلام علیک یار سول الله! میں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لاکق حمیں ہے اور بیر کہ محمد علیظتے الله تعالی کے رسول ہیں۔"

میں نے محسوس کیا کہ آنخضرت بیٹنے کے چرے پر خوشی کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر آپ نے مجھے تھا۔

"تم گون ہو؟"

من نے عرش کیا کہ میں غفاری قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پو چھاکب سے یمال آئے ہوئے ہو میں نے

عرض کیا۔

"میں تمیں وان اور تمیں رات سے میں ہول۔"

آب نے بوجھا

"جنهيس كمانا كون كملا تاييم؟"

میںنے عرض کیا۔

"میرے پاس سوائے ذمزم کے کوئی کھانا شیں ہے۔ اس سے میں موٹا ہو گیا ہول یمال تک کہ میرے بین موٹا ہو گیا ہول یمال تک کہ میرے بین کی سلوٹیں فتم ہو گئی اور جھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔"

آب نے فرمایا۔

"مبارك ب\_بيزمزم بمترين كمانا باور برياري كى دواب-"

صدیت میں آتا ہے کہ جب ذیر م کاپانی پیاجاتا ہے تواگر تم اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالی تمہیں اس کے ذریعہ بیات ہے دریا ہے دریعہ بیٹ دریعہ بیٹ دریعہ بیٹ دریعہ بیٹ کے اس کے ذریعہ بیٹ کے دریعہ بیٹ بھر جائے اور بھوک نہ درہے تو آدمی شکم سیر جوجاتا ہے اور اگر اس نیت سے پیاجائے کہ بیاس کا اثر باتی نہ درہے تو

پیاس ختم ہوجاتی ہے۔ بید زمز م جر کمل علیہ السلام کی ایڑی کی ولب ہے اور اس نے ذریعہ اللہ تعالی نے اساعیل ملیہ السلام کوسیر ابی عطافرمائی تھی۔

ایک صدیث میں آتا ہے کہ تی بھر کر ذمز م کلیاتی بیتا ہے آپ سے نفاق کو دور کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم میں اور منافقول میں یہ فرق ہے کہ دولوگ ذمز م سے سیرانی حاصل

نہیں کرتے ۔ ابوذر میلے محف بیں جنہوں نے اسلامی سلام کیا۔ ۔۔۔۔ عرض گماجاتا ہے کہ حضرت ابوذر غفاری وہ بیلے آدمی بیں جنہوں نے آنخضرت میل کو السلام علیک کماجو اسلامی سلام ہے۔ اس طرح یہ پہلے مخف بیں جنہوں نے آنخضرت میلئے کو اسلامی سلام کے ذریعہ سلام کیا۔

اى وجدے أتخضرت عَلَيْ في فرمايا ب كد

"ابو ذر غفاری سے زیادہ سے بات کہ دینے دالا آدمی آسان وزین نے بھی نہیں دیکھا۔" اس طرح حضرت ابو ذریع بارے بل آپ کا کیار ہے۔ "دنیامیں ابو ذر غفاری عیسی ابن مریم کی جیسی ذام اند زندگی گزارتے ہیں۔"

أبك اور حديث من أتاب

سيرت طبيه أردو

"ابو ذرا میری امت میں سب سے زیادہ زاہد دیا کہ باز لور سے آدمی ہیں۔"

سے حضر ت ابو ذر غفاری حضر ت ابو بکر کی د فات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر کے چلے

سے تنے اور پھر حضر ت عثمان غن کی خلافت کے زمانے تک د ہیں رہے پھر چو نکہ حضر ت ابو ذر غفاری حضر ت
امید مداد سے ساخت کی جو اس کے کان کہ شامر کے مال قب سے بال آگی اللہ میں نہ کی جو ب

امیر معاویہ سے ناخوش ہے اس لئے ان کوشام کے علاقے سے بلالیا گیا اُور بید ربذہ کے مقام پر آکر دہنے لگے وہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ابوذر معارت امیر معاویہ کے خلاف بھت بولنے تھے اور ان کے متعلق سخت باتیں کہتہ جند

ان کے اسلام کے متعلق مختلف وایات ..... (حضرت ابوذر غفاریؓ کے مسلمان ہونے کے سلسلے میں حضرت ابن عباس سے متعلق مختلف وایات ..... (حضرت ابوذر غفاریؓ کے مسلمان ہونے سے سلسلے میں حضرت ابن عباس سے متعے (کے میں جب حضرت علی سے بیات کے میں جب حضرت علی من من اللہ عند نے ان می ملا قات ہوئی تو) حضرت علی د ضی اللہ عند نے ان سے بی جیما ..

"آب اس شریس کم سلط میں آئے ہیں۔"

حضرت ابوذر یے کما۔

"اگر تم رازر کھنے کا دعدہ کرو تو ہیں تنہیں ہتلاؤل۔ایک روایت کے مطابق حصرت ابوذر یے جواب دیا۔اگر آپ جھے میہ دعدہ اور عمد دیں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے یہاں آنے کی وجہ ہتلاؤ۔!"

حضرت علی نے ان سے دعدہ کیا۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو اینے آنے کا مقصد بتلایا

جس پر انہوں نے میری رہنمائی کی اور جھے آنخضرت ﷺ سے ملوادیا جس کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔ محرکتاب امتاع میں اس طرح ہے کہ حضرت علی نے تین دن تک حضرت ابوذرؓ کی میز بانی کی محرشہ انہوں نے ابوذرؓ سے پچھ بوجھااورنہ ہی ابوذرؓ نے حضرت علیٰ کواسپے آنے کی وجہ بتلائی۔ آخر تیمر ہے دن حضرت علیٰ نے ان سے بوجھا۔

" آپ کاکام کیاہے اور آپ اس شہر میں کم لئے آئے ہیں؟" حضرت ایوذر ؒئے کہا کہ اگر آپ اس بات کوراؤ میں رکھیں تو میں بتناؤں مصرت علیٰ نے دعدہ کیا تو سال کیا

"ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ ہمال کوئی شخص ظاہر ہواہے جویہ وعوی کرتاہے کہ وہ نبی ہے اس پر ہیں نے اپنے بھائی کو یمال بھیجا تا کہ وہ اس شخص ہے بات چیت کر کے اس کے بارے میں معلومات کر کے آئے مگر اس کے جواب سے میری تسلی نہ ہوئی اس لئے اب میں نے اراوہ کیا کہ میں خود آگر اس شخص ہے بلول۔" معرف میں خود آگر اس شخص ہے بلول۔" معرف میں خود آگر اس شخص ہے بلول۔"

"تب میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ میں اس راستے سے چلنا ہوں آپ میر سے بیتھے بیتھے آئے اور جمال سے میں مکان میں داخل ہوں وہیں سے آپ بھی داخل ہوں۔ اگر میں نے راستے میں کسی ایسے آوی کو ویک ہوں۔ اگر میں نے راستے میں کسی ایسے آوی کو ویک بس کی طرف سے بیچھے آپ کے بارے میں خطرہ ہوا تو میں دیوار کے پاس اس ظر ر ر ک کر کھڑ اہو جاؤں گا جسے میں اپنا جو تا ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور آیک روایت میں ہے کہ گویا میں تھوکتے کے لئے رکا ہوں۔ اس وقت تم آگے براجہ جانا۔"

حسرت ابوذر کتے ہیں کہ بھر حسرت علیٰ روانہ ہوئے اور میں بھی پیچھے بھل پڑا۔ یمال اٹک کہ وہ اور میں رسول اللہ علیجے کے پاس بھی محصہ اب میں نے آپ سے عرض کیا۔

" جھے اسلام چیں مجے۔"

آپ نے میر بے سامنے اسلام چین کیالور جی ای جکہ مسلمان ہو گیا۔ حدیث

اس سے پہلے یہ گزرا ہے کہ ابوذر نے آنخضرت علی کو حرم جی دیکھا تھا۔ آپ نے ان سے بوچھا کہ
تم کہاں سے کھانا کھار ہے ہو تو انہول نے جو اب دیا کہ میر اکھانا صرف دمز م کایائی ہے۔ اس دوایت کی روشنی جی یہ اس سمجھ میں نہیں آئی کہ حضر سے ملی نے ابوذر کی میر یائی کی ہو لیکن ابوذر نے ان کے یہال کچھ نہ کھایا ہو۔
اس طرح یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا جیسا کہ ایک حدیث جی ہے کہ حضر سے ابو بکڑ نے آنخضرت علی ہے۔
عرض کیا تھا کہ

"يار سول الله إجها حازت ديج كه أن رات الودر كوش كمانا كملاول-"

ابوذر کہتے ہیں کہ بھر آنخفرت اللے اور حضرت ابو بکر روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ ساتھ جا آخو ایک آخر ان کے ساتھ ساتھ جا آخر ایک جگہ حضرت ابو بکر نے ہمیں طائف کے انگور بیش جا آخر ایک جگہ حضرت ابو بکر نے ہمیں طائف کے انگور بیش کے اس طرح یہ بمیل طائف ہو جس نے (مے میں آنے کے بعد) کھایا۔

(اب گزشته روایت می اوراس میں میہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت علیٰ کے یمال تین دن تک کھانا کھایا یا مملی بار میہ انگور بی کھائے ہے)اس کے بارے میں صرف میں کما جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یمال

كھاتے ہے مراد خاص طور پر انتحور ہی ہول۔

مگر دونول روایتول میں یمال جو موافقت پیدا کی گئی ہے دو آنخضرت علی کے اس جملے ہے ہاتی فہیں رہتی (کہ جب رات کو حرم میں آپ نے ابو ذر کو دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا تھا) کہ تم کون ہو (کیونکہ آگر اس سے پہلے ابو ذر حضرت علیٰ کے ساتھ آپ کے پاس جانچکے تھے تو آنخضرت تھا تھے آپ سے بینہ پوچھتے کہ تم کون ہو)

غرض معترت ابودر کے مسلمان ہو جانے کے بعد آنخضرت تنگیجے نے ان سے فرملیا۔ "اے ابودر ااس معالم کو ابھی چھیائے رکھنا۔ اب تم اپنی قوم بیں واپس جاؤلور ان کو ہتلاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس اسکیل۔ پھر جب حمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود ہی اپنے معالمے کا اعلان کر دیائے تو اس وقت تم ہمارے پاس آجانا۔"

حضرت ابودر کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔

" من مے اس دات کی جس نے آپ کو سیائی دے کر بھیجا کہ میں ان لوگوں کے در میان کھڑے ہو کر ایکار کر اعلان کردل گا۔"

حضرت ابوذر کئے ہیں کہ اسلام لانے والول میں یا نجوال آوی میں تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق چو تھا آدمی تھا۔ یہاں شاید مرادیہ ہے کہ دیماتی لوگوں میں سے جو مسلمان ہوئان میں یا نجوال آدمی تھا۔ لبذا اب آگے والی وہ دوایت سے جس میں کی بات حضرت خالد ابن سعید کے بارے میں کئی گئے ہے۔ ابوذر کی بیباکانہ اعلان اسلام اور قریش کا بے رحمانہ سلوک ۔۔۔۔۔ عرض جب قریش کے لوگ مجد مرام میں جمع ہوئے تو میں نے یوری آداز سے چلاکر کہا۔

میں گوائی دیتا ہون کہ سوائے اللہ تعالی کے کوئی عبادت کے لائق تمیں اور گوائی ویتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔" اس پر قریشیوں نے کہا

"اس بدوین کو پکڑلو۔

ا بھر بچھے پکڑ کر ہے انتمامارا کیا۔ ایک روایت میں بیہ ہے کہ بھروادی کے لوگ بھے پر چڑھ دوڑے اور پوری قوت کے ساتھ بچھے مارنے گئے یہاں تک کہ میں ہے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس وقت ایک دم حضرت عہاس نے جھکے کر بچھے اپنے نیچے جھیالیا۔ پھرانہوں نے قریشیوں سے کما۔

عبا<u>س کی مداخلت پر ایوز در کی گلو خلاصی</u> ..... تمهادا براہو۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص بی غفار میں ہے ہے جن کاعلاقہ تمہاری تجارت کاراستہ ہے!"

( مینی اس کے بدلے میں نی غفار تمهارا تجارتی راستہ مذکر دیں مے ) بیرس کر ان لو کوں نے مجھے چھوڑ

وبأر

حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ذہر م کے کنویں کے پاس آیا اور میں نے اپنے بدن سے خون د صوبا۔ اُکلاون ہوا تو میں نے بھر ایسان کیا کہ حرم میں جاکرای طرح کلمہ شہادت پڑھا )اس پر بھر قریش نے غصے میں آکر میر ہے ساتھے وہی سلوک کیا اور بھر عباس نے ہی جھے اس طرح بچلیا اور قریش ہے وہی بات کی۔ ان کے گھر والوں اور قبیلے والوں کا اسمام .....اس کے بعد میں دہاں ہے واپس ہوا اور انہیں کے پاس آیا۔ اس نے جھے و کھے کر یو جھا ؟

سم کیاگر کے آئے ہو؟" میں زکما

: "میں مسلمان ہو گیا ہول اور میں نے محد کی تصدیق کردی ہے۔"

اس پرائیس نے کما

" بھے بھی بچھلے دین ہے کوئی دلچیں شمیں ہے میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔" اس کے بعد ہم دونوں اپنی اس کے پاس آئے (اور اس ہے بھی بھی بھی کما) تواس نے کما اد میں سکتا ہے ۔ اس کے بعد میں اس کے باس آئے (اور اس سے بھی بھی کما) تواس نے کما

" جھے چھلے دین سے کوئی و مجیلی تمیں ہے۔ میں اسلام قبول کر چکی ہول اور رسول الله کی تصدیق

کرچکی ہوا۔

اس کے بعد ہم اپنی قوم غفاد کے لوگول کے پاس سے ان میں سے آدھے آدھی تواسی وقت مسلمان ہو گئے اور باقی آدھے او کول نے بہ کما کہ جب رسول اللہ عظافہ دینے تشریف لا کیں سے توہم اس وقت مسلمان ہوگئے در باقی آدھے او کول اللہ عظافہ دینے تشریف لے آئے تو قوم غفار کے باقی آدھے آدمی بھی مسلمان ہو گئے۔

(ی) توم غفار کے آنخضرت میں کی مدینے میں آمدی وجہ یہ تھی کہ آنخضرت میں ہے جھڑت ابوذر غفاری رضی اللہ عندے فرمایا تھا۔

" مِن نخلتانوں لین باعات کی سر ذہین میں جاؤں گاجو بیڑ ب کے سواکوئی نہیں ہے۔اب کیاتم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچادو کے ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعہ سے اللہ تعالی ان لوگوں کو قائمہ پہنچائے اور تمہیں ان کی وجہ ہے اجر لیے۔" وجہ ہے اجر لیے۔"

الخضرت على عمور فبلدائم كاوك أعادرانهول ناسع من كيا

"یار سول اللہ ہم بھی ای چیز پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمادے بھائی بینی قبیلہ غفار کے لوگ سان ہوئے ہیں۔"

آنخضرت علي نفي نرفرمايا

: "غفار\_الله تعالى النالوگول كى مغفرت فرمائے دواسلام لائے الله تعالى الن كو سلامت ركھے۔ " حضر ت اليو ذريع كى ايك تقييحت ..... كها جاتا ہے كہ ايك د فعہ جبكہ حضر ت اليو ذر غفارى جم كے لئے كے آئے تھے آئے تقے ياعمر ہ كے لئے تو دہ طواف كے دور الن كتبے كے ياس تھمر گئے الى د فت لوگ ال كے چار دل طرف جمع ہو گئے

اس دفت انہوں نے لو کول سے کہا۔

"جب تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کر تاہے تو کیاوہ زادراہ لینی راستے کے توشہ کاانظام ں کر تا۔"

او کول نے کمابیتک کرتاہے تب ابوزر نے کما

"یادر کھو قیامت کاسنر اس سفر سے کہیں ذیادہ لمباہے جس کا تم بمال ارادہ کیا کرتے ہو۔اس لئے اپنے ساتھ وہ سامان لے لوجو حتیس فائدہ پہنچائے۔"

لو کول نے **پوچ**ھا۔

"مِين كياچيز فائده پنچائے گ۔"

حضرت ابوذرؓ نے کہا

ساتھ ہی ان کو لیفین ہو گیا کہ جہنم ہے ان کور سول انٹد ہی نجات و اؤسکتے ہیں یہ فور اُہی حصر ت ابو بکڑ کے پاس آئے اور ان سے اپناخواب بیان کیا۔ حضر ت ابو بکڑنے فرمایا۔

"اس خواب میں تمهاری بھلائی اور خیر کوشیدہ ہے بیدر سول اللہ علاقہ موجود ہیں ان کی پیروی کرو۔" چنانجہ حضر ت خالد فور ای آنخضرت علیہ کے یاس حاضر ہوئے اور آپ سے بوجھا۔ "اے محمد! آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟" آب نے فرمایا۔

میں اس بات کی وعوت ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے اور یہ محمد اللہ کے بندے ور اللہ کے بندے ور رسول میں نیز میر کہ تم پھروں کی جوعبادت کرتے ہوا ہے چھوڑ دواس لئے کہ دہ پھر دیسنے میں مدو کھتے ہیں۔" مند و کھتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ قائدہ پہنچا سکتے ہیں۔"

بيسنة ي مفرت فالدمسلمان موسيح

حضرت خالد کاخواب اور ہدایت ..... کتاب وقایل حضرت خالد کا یہ داقعہ لکھا ہے جوکہ ان کی بین ام خالد

بیان کرتی ہیں کہ آنخضرت عظیے کے خلمورے کچے ہی وان پہلے ایک دات حضرت خالد سورے ہتے وہ کتے ہیں

کہ اس دفت میں نے ایک خواب و بھاکہ سارے کے میں گھٹاٹوپ اند جر اچھایا ہوا ہے بیال تک کہ ہاتھ کو ہاتھ

بھائی نہیں و بتا۔ اس دور ان میں اچانک زمز م کے کویں کے پاسے ایک نور ظاہر ہوا جو آسان کی طرف بلند

ہونا شروع ہوا۔ اس نورے بیت اللہ جگم گاٹھا۔ اس کے بعد سے نور سادے کے میں پھیل گیا۔ پھر اس نور کار خ

برب بھی مدینے کی طرف ہو کیا اور بور الدینہ اس نورے چکا چوند ہو گیا یمال تک کہ یا خول میں در خوال پر گئی

ہونی تاذہ مجوریں تک مجھے نظر آنے تگیں۔

اس کے بعد میری آنکھ کھل گئے۔ میں نے بہ خواب اپنے بھائی عمر وابن سعید کو سنایا۔ بیریزے ذی رائے آدمی ہتے۔انموں نے کہا۔

" بھائی۔ یہ معاملہ یقیناً عبدالمطلب کے خاندان میں ہونے والاہے تم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے اپنے باپ اساعیل علیہ السلام کے زمانے کا کنوال مینی زمزم تلاش کرلیاہے (اور اس خواب میں وہ نور زمزم کے پاس سے ہی ابھراہے۔ "

اس کے بعد آپ نے خالد کو اپناپیام پہنچا جے وے کر خدانے آپ کو بھیجا تھا بھر حضرت خالد سلمان ہوگئے اس کے بعد حضرت خالد کے باپ کواس بات کا پند جیااس کا نام سعید این عاص ابواجیہ تھا۔ یہ قرایش کے نمایت معزز لوگوں میں سے تھا۔ کھانے پر اگر یہ دیر کرتا تو تمام لوگ اس کے احرام میں رکے رہتے تھے چنانچہ ایک شاعر نے اس کے ارسان کی بارے میں کما ہے۔

أَبَا ۚ أَجِيْجُنهُ مِنْ يَخْيِمُ عَلَمُهُ يَضْرِبُ وَانِ كَانَ ذَامَالِ وَاذَاعُدُدٍ

باب کا غضب اور خالد کی ثابت قدمی .....ایے بیٹے خالد کے مسلمان ہونے کی خبر س کراس نے ان کے پیچھے آدمی جمیجا۔ پھراس نے ان کو بہت پر ابھلا کہالور اس کے بعد ہشر سے ان کو بار ناشر وع کیا یہاں تک کہ وہ ہنٹر ان کے سریر ٹوٹ گیا پھراس نے ان سے کہا۔

" تونے تحد کی میردی کی ہے۔ حالا تکہ جانتا ہے کہ وہ پوری قوم کے خلاف جارہا ہے۔ اور وہ اپنی قوم کے معبود وں اور ا معبود وں اور اپنے باپ داد کو بر ابھلا کہتا ہے۔

حفرت خالدنے کہا

"خدای متم ده جو پیغام لے کر آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیاہے۔"

اس پروه اور زیاده غضب تاک مو گیالور کئے لگا۔

"اب كمين جهال تيراول جاب نكل جله"

پھر کہنے لگا۔

خدا کی قتم میں تیر اکھانا میتا بند کر اوول گا۔

حفرت خالدنے کما

"اگر آپ نے میر اکھانا بند کر دیا توانلہ تعالی بچھے دوئی دینے دالا ہے تاکہ میں ذندگی پوری کر سکول۔" اس کے بعد سعید ابن عاص نے حضر مت خالد کو گھر سے نکال دیا درائے بیٹوں سے کماجواس وفت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

"اكرتم ميں ہے كى نے بھى اس سے بات چيت كى توميں اس كا بھى يى حشر كرول كا۔"

حضرت ظالد ممال سے نکل کر آنخضرت تھا کے پاس آگے اس کے بعد وہ ہروقت آنخضرت تھا تھے۔
کے پاس اور آپ کے ساتھ بی رہنے گئے۔وہ کے کے قرب وجوارش رہنے اور اپنے باپ سے بالکل برگانہ اور بے تعلق ہوگئے۔ یہاں تک کہ (کے والوں کے مظالم سے نگ آکر)رسول اللہ تھا تھے کے صیابہ نے جب دو سری بار حبشہ کو بجرت کی توحضر نے ظالد پہلے آوی تھے جنہوں تے بجرت کی۔

کہاجا تاہے کہ حضرت فالد کاباپ معیدا بن عاص ایک مرتبہ بیار ہو گیا۔اس وقت اس نے عمد کیا۔ "اگرخدانے بچھاس بیاری سے صحت دیدی تو کے بیس بھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دون گا۔" حضرت فالد نے بیدین کر کہا

"اے اللہ اے اس مرض ہے مجمی صحت تدویا۔"

چنانچاس کے بعد سعیدای مرض می مرحمیا۔

ب مالد يمل آدى بين جنول تربيم التدالر حن الرحيم لكسى ..

خالد کے بھا میوں کا اسمام .....اس کے بعد ان کے بھائی عمر وائین سعید ابن عاص بھی مسلمان ہو مے۔ کما جاتا ہے کہ ان کے مسلمان ہو نے کا سبب یہ ہواکہ انہوں نے خواب میں آیک نور و یکھاجو ذمزم کے پاس سے انکا اور اس سے مدینے کے باغات تک استخدوش ہو گئے کہ ان میں تازہ مجودیں نظر آنے نگیں۔ عمر و نے یہ خواب مول سے میان کیا تو ان سے کما گیا کہ ذمزم عبدالمطلب کے خاندان کا کنوال ہے اور یہ نور بھی ان ہی میں سے ظاہر ہوگا۔ اس طرح یہ خواب ان کے اسمام تبول کرنے کا سبب بنا۔

او حرابھی بیچیلی سطرول بیس گزراہے کہ یہ خواب مفرت خالد نے دیکھا تھا اور یہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا اور خالد نے یہ خواب اپنے ان ہی بھائی عمر و سے بیان کیا تھا۔ لہذا اب میں کما جاسکتا ہے کہ شاید اس سلسلے میں راوی کو مخالطہ ہوا ہے۔ یا پھر یہ کما جاسکتا ہے کہ اگر می خواب خالد اور عمر ودونوں نے دیکھا ہو تو بھی کوئی نا ممکن بات نہیں ہے اور اس طرح ایک ہی خواب دونول کے مسلمان ہوئے کا سبب بن کیا۔

اس کے علاوہ سعید کی اولاد میں ابال اور تھم میمی مسلمان ہوئے تھم کا نام آنخضرت عظی نے عبداللہ فا۔

عمار ابن باسر اور صهیب کا اسلام اور اس کا واقعہ .....ای طرح ابتدائی ذمانے میں بی اسلام قبول کرنے دالوں میں حضرت مہیب کا اسلام اور اس کا واقعہ دالوں میں حضرت مہیب بھی نتھ ان کا باپ کسر ائے قارس کا گور نر تفال اچانک ایک و فعہ قیمر روم کی فوجوں نے اس کے علاقہ پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں صہیب کر فرآد ہو کر غلام بنا لئے تھے۔

اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی چنانچہ ہے روم میں ہی بلے بڑھے یہاں تک کہ وہیں جوان ہوئے ہیں کے بعد عرب کی ایک جماعت نے وہیں ان کو خرید لیااور ان کو فرو خت کرنے کے لئے کے کے قریب عکاظ کے ملے میں لائے وہاں ان کو کے کے ایک تخص نے فرید لیا۔ (ک) یہ شخص عبد اللہ این جدعان تھا۔ میلے میں لائے وہاں ان کو کے کے ایک تخص نے فرید لیا۔ (ک) یہ شخص عبد اللہ این جدعان تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ سے کا ظہور ہو گیا توایک روز صہیب رسول اللہ تھے کے کھر کے ہایں ہے

مررے دہال انہول نے حضرت عمار ابن باسر کودیکھا حضرت عمار نے ان سے بوجھا۔

مسهیب کمال جارہے ہو؟"

صهیب نے کما

" میں تحد کے پاس جار ہا ہوں تاکہ ان کی بات میں مجمی من سکول اور میدد کیموں کہ وہ تمس بات کی طرف " دیں ۔ "

حضرت حصین کا اسلام اور اس کاواقعہ .....ای طرح حضرت عمر ان کے باپ حضرت حصین مجی مسلمان ہو کے ان کے بیٹے عمر ان باپ سے پہلے ہی مسلمان ہو بچکے تھے۔ حضرت حصین کے اسلام لانے کا سبب بیہ ہوا کہ ایک دفعہ قریش کے لوگ تو آنخضرت تھے کے مکان کے دروازے کے ایک دفعہ قریش کے لوگ تو آنخضرت تھے کے مکان کے دروازے کے باس باہر ہی خصر سے تعقیق نے جب ان کودیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا بن میں حصین اندرداخل ہوئے۔ آنخضرت تھے نے جب ان کودیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا جن میں حصین کے بیغ عمر ان مجی تھے۔

"ان بزرگ کے لئے جگہ چھوڈ دو۔" حصین نے آپ سے کما " یہ تمهارے متعلق ہمیں کیسی باتنی معلوم ہور بی ہیں کہ تم جانے معبود دل کاذکر کر کے ان کو برا تہ ہو۔!"

آنخضرت عَنْ نِهِ فِرمايا:

"اے حصین! آپ کتنے معبودول کو او جے ہیں۔"

حقین نے کہا

"سات معبودول كوجوز مين پر بين اور ايك كوجو آسان پر ہے۔"

آپ\_نے یو جھا۔

"اوراكر آب كوكونى تقصال بيعي لويمر آب كس عدعاما تكت بي ؟"

حصین نے کماس سے جو آسان میں ہے۔ تب آپ نے فر لما۔

"وہ تو نشا تمہاری دعائیں من کر پوری کر تاہے اور تم اس کے ساتھ دوسر دن کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حصین اکیاتم اسپنے اس شرک پرخوش ہو ااسلام قبول کر دانلہ تعالی تمہیں سلامتی دے گا۔"

باپ منے کے معاملے پر آنخضرت تالیہ کی اشک باری ..... حمین یہ سنتے یہ فور اسلمان ہو سے۔ ای وقت ان کے بنے معنرت عمر ان اٹھ کرباپ کی طرف بڑسے لوران کے سرکوبا تعول کولور پیروں کو بوسہ دیا۔ اس وقت آنخضرت تالیہ کی آنکھوں میں آنسو آمے لور آپ نے فرمایا۔

"میں عمران کے عمل پر رویا ہوں جب حصین اس کھر میں داخل ہوئے تھے تواس دفت وہ کا فرضے اس کئے عمر ان نہ باپ کے لئے کھڑے ہوئے اور نہ ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ دی۔ اور جب وہ مسلمان ہو سمجے توانہوں نے اپنا حق اور فرض اوا کیا۔ اس بات پر میری آنکھ میں آنسو آسے۔"

پھر جب حصین نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے محابہ کو عظم دیا کہ ان کو ان کے مکان تک پنچانے جائیں۔ جب حضرت حصین دردازے ہے باہر نکلے تو قریش کے لوگ جو دہاں ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے۔

> "لوب مجی بددین ہو گیا۔" اس کے بعدوہ سب لوگ اینے اپنے کھروں کولوٹ سے۔



باب بست چهارم (۲۴)

## آ تخضرت علی اور صحابہ کا حضرت ارقم ابن ارقم کے مکان میں پوشیدہ ہونا

اس باب میں ذکر ہوگا کہ آنخضرت میں نے کھلے بندوں اسلام کی تبلیغ کس طرح شروع فرما کی۔ فیزیہ کہ قرایش نے آنخضرت میں کی ہے ڈالنے کے لئے ابوطالب سے گفتگو کی کہ دہ ان کے ادر آنخضرت میں کے در میان سے ہٹ جائیں تاکہ وہ آپ سے نمٹ سکیس نیزای باب میں آنخضرت میں کے جیاحضرت مخزۃ کے اسلام کاواقعہ مجی ہے۔

خفیہ اسکونی کا زمانہ اسان اسان کہتے ہیں کہ دہ زمانہ جس میں آنخضرت میں ہے ہے۔ اپنے معالمے کو چھپائے رکھا لیونی ہا البعاد کی اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے البعنی البعاد البعد کو کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے تین سال ہے چنانچہ اس زمانے میں جو شخص بھی مسلمان ہو تا تعانور دہ نماز پڑھنا جا بتا تو کے کی کھانیوں میں جاکر اور قرلیش اور مشرکول ہے جھپ کروہاں نماز پڑھتا تھا جیساکہ بیان ہو چکا ہے۔

اسلام کے نام پر ہمایا چائے والا پہلا خون .....ایک مر تبہ جب حضرت سعد ابن ابی و قاص مجمد دوسرے معابد کے ساتھ کے کی ایک کھائی میں تھے کہ دہاں اچانک قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی اس وقت یہ محابد نماذ پڑھ رہے سنتے مشرکوں کو بیدد کھے کر بہت قصد آیادہ ان کو پر ابھلا کتے ہوئے ان پر پڑھ دوڑے حضرت سعد ابن ابی و قاص نے ان میں سے ایک محض کو پکڑ کر اس کے منہ پر مادا جس سے ان کی کھال بھٹ گئی اور خون بہد لکا۔ بیدوہ بہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہلا گیا۔

اس واقعہ کے بعد (چونکہ مشرکول سے کھلے بندول مقابلہ اور دعنی تھن کئی تھی)اس لئے آنخضرت مقط اور آپ کے محابہ خاموش کے ساتھ حضرت ارقم این ارقم کے مکان میں اٹھ آئے (اور اس طرح یہ مکان اسلام کا پہلا مر کز بنا۔ اس مکان کو دار ارقم کما جاتا ہے۔ آئندہ سطرول میں وار ارقم ہی لکھا جائے گا) آنخضرت میں گئے کے دارار قم میں آنے ہے پہلے اوگول کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ یہ دارار تم اب ( نیعی علامہ طلبی کے زمانہ میں ) دار خیز راان کے نام ہے مشہور ہے۔ یہ مکان صفا پہاڈی کے پاس ہے۔ اس مکان کو خلیفہ منصور نے خرید لیا تھا اور اپنے بیٹے خلیفہ ممدی کو دیدیا تھا۔ بھر ممدی نے اپ ذمانے میں یہ مکان خیز راان کو دیدیا تھا۔ یہ خیز راان خلیفہ موسی ہادی اور خلیفہ ہاردان رشید کی مال تھی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت الی منس ہے جس کے پیٹ سے دو خلیفہ پیدا ہوئے ہوں صرف عبد الملک این مروان کی بائدی ایس ہے جواس معاملے میں خیز راان کی جسر ہے کی تکہوہ بھی خلیفہ داید اور خلیفہ سلیمان کی مال ہے۔ اس خیز راان نے اپ شوہر ممدی سے آیک حدیث روایت کی ہے اور ممدی نے اپنے باپ سے انہول اللہ عین ایس ہے۔ انہول اللہ عین اللہ ایس ایس ماران کی بائے سے داول اللہ عین ہے دارا ہے دارانہ ول نے دھر ت این عبائ سے رسول اللہ عین ہے دارا ہے دارانہ ول نے دھر ت این عبائ سے رسول اللہ عین ہے دارا ہے دارانہ ول نے دھر ت این عبائ سے رسول اللہ عین ہے دارا ہے دارانہ ول نے دھر ت این عبائ سے رسول اللہ عین ہے دارا ہے دارانہ ول نے دھر ت این عبائ سے رسول اللہ عین ہے دارا ہے دارانہ ول نے دھر ت این عبائ سے رسول اللہ عین ہے دارا ہے دارانہ ول نے دھر ت این عبائ سے رسول اللہ عین ہے دارا ہے دارانہ ول نے دھر ت این عبائ سے دسول اللہ عین ہے دارا ہے دارانہ ول نے دھر ت این عبائ سے دیا والے دارانہ ول نے دھر ت این عبائ سے دسول اللہ عین ہے دارا ہے دارانہ واللہ و

"جو مخص الله تعالى سے در اوہ ہر برائى سے محفوظ ہو كہا۔"

غرض اس کے بعدر سول انڈ عظی اور آپ کے محابہ دارار قم میں ہی نماز پڑھاکرتے ہے اور وہیں اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو استے دین کا اعلان کردیے کا تھم فرمادیا۔اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ علی ہے علی الاعلان اسلام کی تبلیخ دار ارقم سے ہی شروع فرمائی جبکہ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ علی ہے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ علی ہے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ علی ہے الاعلان اسلام کی تبلیخ دار ارقم سے ہی شروع فرمائی جبکہ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ علی ویک کو پھیلارہے تھے۔

چھے کر میلیج کرنے کی مدت .... آنخضرت میں نے نبوت کے چوہتے سال میں اسلام کا اعلان عام فرمایا۔ مراکب قول یہ بھی ہے کہ آپ چار سال تک چھپ کر تبلیغ فرماتے رہے اور پھریا نچویں سال میں آپ

نے عام اعلان مبلغ فرمایا۔

ایک تول ہے کہ آپ دارار تم میں ایک مہینہ تک رہاں دقت مسلمانوں کی کل تعدادات لیس تھی۔
یہ بھی کہاجاتا ہے کہ ایک صیفے رہنے ہے مرادیہ ہے کہ اس تعداد کے ساتھ ایک مینے دارار قم میں رہا۔ لہذا دونوں روا یوں میں کوئی اختلاف نہیں رہنا۔ (کیونکہ یا نچویں سال میں تبلغ عام شروع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سال دارار قم میں رہاں لئے کہ اس باب کے شروع میں ابن اسحاتی کا قول گزراہے کہ تمن سال تک کہ آپ ایک سال داراد قم میں رہاں گئے کہ اس باب کے شروع میں ابن اسحاتی کا قول گزراہے کہ تمن سال تک انخضرت تربیق اور سحابہ چھپ کررہے اور گھاٹیوں وغیرہ میں جاکر نماز پڑھتے رہے اس کے بعد وار ابر قم میں تشریف لے آئے اور بھروجیں نمازیں اداکی جانے لگیں)

تنبینی عام کا تھم ..... آنخضرت علی نے تبلیغ عام جو شروع فرمائی وہ نبوت کے چوشھے میا نبچویں سال میں فرمائی اور حق تعالی کے اس ارشاد کے ذریعہ آپ کو تبلیغ عام کا تھم دیا گیا جس پر آپ نے تبلیغ شروع) فرمائی۔

فَاصْدُع بِمَا تُولُمُ مُرُوا عُرض عَن المسركين الاليب الوراه فيمرك

ترجمہ:۔ غرض آپ کو جس بات کا تھم کیا گیاہے اس کو تو صاف سناد بیجے اوران مشرکین کی پرواہ نہ سیجے۔ اس طرح تبلیغ عام کے تھم کے سلسلے میں دوسری آیت سے نازل ہوئی۔

وُانْدِرْ عَیشِیْرٌ مُنِكَ الْافْرَبَیْنِ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمِنِ اَتَّبَعَكَ مِنُ الْمُؤْمِنِینِ الانتظائی ترجمہ: ۔ اور اس مضمون سے آپ سب سے پہلے اپنے تزویک کے کئیہ کوڈرا نے اوران لوگوں کے ساتھ مشفقانہ

فروتن سے بیش آیتے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔

سب سے مملے رشتے داروں کو تبلیغ عام کا تھم ..... یعنی شریعت کے سلسلے میں آپ کوجو بھی تھم فرملا

جائے آپاں کولو کول تک پہنچاو ہے اور انہیں اللہ تعالی کی طرف بلائے آپ مشرکول کابالکل خیال نہ ہیجے بلکہ آپ بہلے ا آپ بہلے اپنے قریش شہ وارول کو انجام اور عذاب خداو ندسے ڈرائے۔ اب ظاہر ہے رشہ داروں سے مرادی باشم اور نی عبد المطلب ہیں۔ (ی) نیزی عبد شمس اور تی تو قل بھی ہیں جو عبد المطلب کی او لاد میں سے ہیں اس کی و لیا آ کے بیان ہوگی۔ ولیل آ کے بیان ہوگی۔

لیمن علاء نے لکھاہے کہ آیت فاصدع ہما تومرا کیک الیک جامع آیت ہے جس میں رسالت کی تمام شمال بھی تسائل شامل تمام شدہ میں ایکام ان سامل جامل ہوں کا مربعی

شرائط مجى آجاتى بي اور تمام شر بعت واحكام اور حلال وحرام مجى.

بعض علاء نے کہ آپ کو صدر عینی صاف صاف کہ ویے کا تھم اس لئے دیا گیا کہ آپ بیس رحمت در حم کا غلبہ تفا (اور لوگول کو ادکام شریعت صاف صاف بتلاکر آپ ان کو عذاب آخرت سے بچاسکیں۔

ر شتے داروں کو جہلے کر نے سے پہلے آل حضر سے سیانے کا قکر و تشویش ..... بعض مغرین نے لکھا ہے کہ جب آنخضرت بیلئے پریہ آیت نازل ہو آب الفر بین لینی آپ اپنے قر جی رشے داروں کو آثرت کے عذاب سے ڈرائے۔ تو آنخضرت بیلئے کو اس تھم پر بہت قکر و تشویش تھی اور آپ اس کا وجہ سے آخرت کے عذاب سے ڈرائے کی گیویوں کو یہ خیان ہو گیا وہ آپ کم مینہ گرر کیا اور آپ کم مین کر سے چنانچہ تقریبانیک ممینہ گرر کیا اور آپ کم مین کا میں کر سے چنانچہ تقریبانیک ممینہ گرر کیا اور آپ کم مین طاموش بیٹھے دہ۔ یہاں تک کہ آپ کی پھویوں کو یہ خیال ہوا کہ آپ کھی بیار ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی مین طاموش بیٹھے دہ۔ یہاں تک کہ آپ کی پھویوں کو یہ خیال ہوا کہ آپ کھی بیار ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی مین خراج پری کے لئے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے فریلا۔

" جمعے کوئی بیاری نہیں ہے ملکہ جمعے اللہ تعالی نے یہ تھم دیاہے کہ واللو عشیر تك الاقوبین لیمن میں اللہ تعلیمیں این قریش رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب ہے ڈراؤل۔اس لئے بیس چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبدالطلب کو جمع کروں تاکہ انہیں اللہ تعالی کی طرف آنے کی دعوت دول۔"

آب کی مجوہوں نے کما

" منرور جمع کرو۔ تمر عبدالعزی بینی ابولہب کو مت بلانا کیونکہ تم جس بات کی طرف بلاؤ سے وہ اس کو ہر گزمانے والا نہیں ہے۔"

اس کے بعدید آب کے باس سے واپس ہو حمین

ایولہب کے اس لقب کی وجہ ۔۔۔۔۔(ی) عبدالعزی کو ابولہب اس واسطے کہاجاتا ہے کہ وہ بے انتاحین اور خوبصورت آدی تھا (لب عربی میں آگ کے شعلے کو کہتے ہیں ہوہ اتناحیین تھا کہ گویاس کے چرے اس کی پیشانی اور اس کے رخدادوں سے حسن کے شعلے نکلتے ہے آگر چہ بعض مورخوں نے ابولہب لقب کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ اس کے رخدادوں سے حسن کے شعلے نکلتے ہے آگر چہ بعض مورخوں نے ابولہب لقب کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ اس کے اس کو ابولہب یعنی ہے کہ اس کے اس کو ابولہب یعنی لیسے کہ اس کے اس کو ابولہب یعنی لیسے کہ اس کے اس کو ابولہب یعنی لیسے کہ اس کی اور اس انتقال کو ابولہب یعنی لیسے کا باب کہا جانے لگا۔

کتاب انقان میں ہے کہ ابولیب کے سواکوئی شخص ایبا نمیں ہے جس کااس کے نام کے بجائے اس کے افتان کے اس کے بجائے اس ک لقب سے قر آن پاک میں ذکر کیا گیا ہو۔ چنانچہ ابولیب کا سورہ تبت میں ذکر ہے گر ابولیب ہی کہا گیا ہے اس کا نام ذکر نمیں کیا گیا جو عبد العزی ہے جس کی وجہ بیہ ہے کہ عزی ایک بت کا نام ہے عبد العزی کے معن عزی کا بندہ ہول کے لوریہ نام شرعاً حرام ہے۔ یمال تک کتاب افغان کا حوالہ ہے۔ اگرچہ اس بارے میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس نام کار کھنا حرام ہے لیکن اس کا استعمال کرنا حرام نمیں ہے گر بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسے نام کا استعمال بھی حرام ہے ہاں اگر میں نام مشہور ہو چکا ہوتو بجبوری ہے جسیا کہ کسی فقدرتی عیب کے ساتھ نام دکھ کر اس کو پکارنا مثلاً کانا یا چوندھا کہ کر پکارنا ناجائز ہے سوائے اس کے کہ ای صفت ہے وہ شخص مشہور ہو چکا ہو۔

قاضی عیاض نے اس بارے میں یہ لکھا ہے کہ ابولہ کا لقب یعنی کنیت ذکر کی گئی اورکنیت اعزاز کے لئے ہوتی ہے۔ کہ نام کے بجائے کنیت استعال کی جاتی ہے کو نکہ وہ ای لقب سے مشہور ہے۔ گر چو نکہ اس کانام عبدالعزی تفااور عزی ایک بت کانام ہے اس لئے اس نام کاذکر کرنا پہند شمیں کیا گیا۔ (ادھر ابولہ ب بعنی آگ والا) چو نکہ ووز خیوں میں سے تفااس لئے اس کے نام کے بجائے اس کا لقب بی اس کی انبیم کار حالت کے ذیادہ مناسب ہے۔ لہذا یہاں اس کاجولقب ذکر کیا گیادہ اعزاز کے لئے شمیں بلکہ اس کی پرائی ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ لہذا اس بارے میں جورہاسا شبہ ہو سکتا تفادہ بھی اس طرح ختم ہو جاتا ہے۔

اب یہ بات پچھ دوسرے علماء کے اس قول کے ظلاف ہے کہ کافر فاس اور بدعتی کاذکر کرتے وفت اس کے نام کے بجائے اس کالقب صرف اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ یا توکسی فتنے کاخوف ہویا اس شخص کو مصراس کی صفات کے بتلانا مقصوبو کیونکہ بیر بات صرف اس لقب کے ساتھ خاص ہے جو تعریف کے لئے ہو برائی کے لئے نہ ہواور وہ محتص اس لقب سے مشہور بھی نہ ہو۔

آبولسب کی در بیرہ وہنی ..... نبالک تو ہلاک ہو مائے۔ کیا تونے ہمیں ای لئے جمع کیا تھا۔"
اس کے بعد ابولسب نے ہاتھ میں آیک پھر اٹھایا تاکہ آنخضرت علیجے کے مارے اور کہنے لگا میں نے آج تک کوئی ایسا مخض نہیں و بھاجس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ابیا معاملہ کیا ہو جیسا تونے ہمارے است کر ساتھ ابیا معاملہ کیا ہو جیسا تونے ہمارے

ساتھ ہیں۔ ہو گئی ہے۔
ابولہ کی خوش فیمی ہوگئے فاموش ہوگئے اور پھراس مجلس میں آپ کھے نمیں بولے۔
ابولہ کی خوش فیمی ..... گاب امتاع میں ہے کہ (جب آنخضرت ﷺ نے بی عبدالمطلب کوبدیا تو) ابولہ بہتے ہے وہ کو گئی ہے کہ است کے دائے کو جس سے دہ ابوگئی ہے تھوڑ کر اسی دائے پر آنا چاہتے ہیں جے دہ سب پہند کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے یمال جب سب بھی ہوگئے تو ابولہ بنے آپ کہ کما۔
ایس جے دہ سب پہند کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے یمال جب سب بھی ہوگئے کما چاہے ہو کمولورا پی اس بدد بی کوچھوڑ دو۔
"بی تممارے پچالوران کی اولادیں سب بھی ہیں۔ تم جو کچھ کمنا چاہے ہو کمولورا پی اس بدد بی کوچھوڑ دو۔
ساتھ ہی ہے ہی بجھ لو کہ تممادی قوم میں بعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سارے وربوں کی و شمنی مول نے سکیں۔ لہذا اگر تم اپنے اس معالمے پراڑے دے تو خود تممادے فائدان دالوں کا بی سب سے ذیادہ قرض ہوگا کہ سکیں۔ لہذا اگر تم اپنے اس معالمے پراڑے دے ہی بھی بھی اس سے ذیادہ بھتر ہوگا کہ قرایش کے تمام خاندان اور قبیلے تم

پر چڑھ دوڑیں اور عرب کے باقی لوگ ان کی پشت پر ہول۔ حقیقت میں میرے بھینیج میں نے آج تک کوئی ایسا آو می نہیں دیکھا جس نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے اس سے ذیادہ بدتر چیز چیش کی ہو جیسی تم ہمارے سامنے کی سرجہ "

ابولہ کے حق میں سورہ تبت کانزول ..... غرض اس کے بعد آنخفرت اللے نے ان سب حاضرین کو حق میں سورہ تبت کانزول ..... غرض اس کے بعد آنخفرت اللے نے ان سب حاضرین کو حق تعالیٰ کا پیغام سنایا جس پر ابولہ ب نے خضب ناک ہو کر آنخفرت تا تھے کو تبالان کہا) ای وقت ابولہ ب کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

تَبَتَ يَفَا ابْنَ لَهِبٍ وَتَبَبِ 30 موره لهب آباء ترجمه: ابولب کے ہاتھ ٹوٹ جائی اورده پر باد جو جائے

لین ابولب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور سارے کا سارا ہلاک ہوجائے۔ یا ہے کہ دہت بدا ابی لہب میں صرف ہاتھوں کا ذکر کیا گیا گرم اور ہے کہ ابولب کا بوراوجود تباہد ہلاک ہوجائے۔ توبہ حصد بدد عاکا ہے اوراس کے بعدو نب میں بدد عا نبیس ہے بلکہ اس کی ہلاکت کی خبر دک گئی ہے (کہ اس بدد عا کے مطابق وہ ہلاک ہی ہوگا)اس آیت کی ترکیب ایس بی بی جیسے عربی میں کماجا تاہے۔

أهلكه الله وقد ملك

انتداس كوبلاك كرے اوروه بلاك موسى كيا۔

اس آبیت کے تزول پر ابولیب کاخوف .....(ی) جب ابولیب نے بید مناکہ اس کے حق میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ آبیت تازل ہو گی ہے تووہ سخت خوف زدہ اور بدحواس ہوالور) کہنے نگا۔

محمد جو کھے کہ رہاہے اگر دوئے ہے توجو کھے میں نے کما تھااس کی تلافی کے لئے میں اسپے مال اور اپنی او لاد کا فدید لیعنی کفارہ کر تا ہول۔"

اس پر پھر سے آیت نازل ہوئی۔

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبِ الانبِيَّتِ 30 مورولي

ترجمہ: نداس کا بال اس کے کام آیادر نداس کی کمائی (بال سے مراد سر ماید لور مانحسب سے مراداس کا تفع ہے) (ک) یمال مانحسب سے مراد اولاد ہے کیونکہ اولاد مجمی اسٹے باب کی بو جمی ہوتی ہے۔

قریش کو آنخضرت میلید کی تصبحت ایک دوایت یس ب جو تحیین کی دوایت بی تخضرت میلید نے قریش کوایت ممال بلایا۔ چنام خاص اور عام لوگ جمع ہو سے تو آپ میلید نے فرمایا۔

اے گعب ابن لوی کی اُولاد! آئی جانوں کو جنتم کی آگ ہے بچاؤ۔ اے ٹی مروابن کعب التی جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤ!"

( تواس روایت میں صرف رشتے داروں کو بھٹے کرنے کی بات نمیں ہے بلکہ قریش کے تمام خاص وعام کو جھٹے کرنے کی بات نمیں ہے بلکہ قریش کے تمام خاص وعام کو جھٹے کرنے کی روایت ہے )اس لئے اس پر بیہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے تو آپ کو صرف قریش کے عام لوگوں کو) داروں کو ڈرانے کا تھم دیا تھا (نہ کہ قریش کے عام لوگوں کو)

غرض اس كے بعد أتخضرت نے آئے قربایا۔

اے بنی ہاشم! پی جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤ اے بن عبد شمس اپنی جانوں کو جنم کی آگ ہے

بچاؤا اے بی عبر مناف این جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤ۔ اے بی ذہرہ این جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤا اے بی ذہرہ این جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤا اے بی ذہرہ این جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤا اے بی ذہرہ این جانوں کو جنم کی آگ ہے بچاؤا اے فاطمہ البخ آپ کو جنم کی آگ ہے بچاؤاں لئے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے جھے کوئی ایسا اختیار میں ہمارے کے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے جھے کوئی ایسا اختیار میں ہمارے کے کہ تمارے کے تمارے کو جنم کی آگ ہے ہوں ہمارے کے کہ کرسکوں۔"

ایک روایت کے الفاظ اس طرح میں کہ

"میں نہ و نیامیں تمہیں فائدہ مینچائے کا کوئی اختیار رکھتا ہوں اور نہ آخرت میں فائدہ پہنچانے کا کوئی حق رکھتا ہوں سوائے اس کے کہ تم بیہ کو کہ لا الد الا الله (ی) چو تکہ تمہاری مجھ سے دیشتے داری ہے اس لئے اس کے بھروے پر کفروشرک کے اند حمیاروں میں گم نہ رہو۔"

اس طرح ان کو نیک کام کرنے پر اہمارا گیا ہے اور آنخضرت ﷺ ہے دشتہ داری پر بھیہ کرنے ہے گیاہے۔

غرمض کچر آپ نے فرمایا۔

"سوائے اس کے کہ تم سے جورشتے داری کا تعلق ہے میں اس کی جڑوں کواپی دعاؤل کے ذریعہ تری پہنچا تار ہول گا۔"

یمال تری پنجائے سے مراور شنے واروں کے حقوق بورے کرناہاں کے لئے حدیث میں بل کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ چنانچہ اور حدیثوں میں بھی یہ لفظ ای معتی میں استعال کیا گیا ہے جیسے ایک حدیث ہے۔

بلوا ادحا مکم ولو بالسلام رشته دارول کے حقوق بورے کروجاہے صرف سلام کرئے کی حد تک ہی کیول نہ کرو

اور آخضرت بینے کا جوار شاد بیان کیا گیا ہے اس میں آپ بینے نے نے پی بینیوں میں ہے فاص طور پر صرف حضرت فاطمہ گانام لیا ہے حالا نکدوہ آپ کی سب سے چھوٹی صاجز اوی تھیں۔ آگر چہ ایک قول کے مطابق سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ گانام لیا ہے حالا نکدوہ آپ کی سب سے چھوٹی صاجز اوی تھیں۔ آگر چہ ایک قول کے مطابق سب سے چھوٹی حضر ت تیجہ کی اس سے آپ نے خاص طور پر حضرت منیہ گانام لیا۔ اس کی حکمت بالکل فاہر ہے (کہ آخضرت تیجہ کو یہ سب سے ذیادہ عزیز تھیں گر آخرت کے معالم میں آئرت کے صاف طور پر ان کا نام لے کر ان کو بتلادیا کہ میں اپنے اس محمر کو توقت کے باوجود تمہاری آخرت کے لئے کہ میں کر کے اللہ تعالی کی جزاکی مستحق بن جاؤ ۔ آخرت کے لئے کہ میں اپنے اس محمر کے اللہ تعالی کی جزاکی مستحق بن جاؤ ۔ آخرت کے لئے کہ میں کر کے اللہ تعالی کی جزاکی مستحق بن جاؤ ۔ آپ کے اس کر کے اللہ تعالی کی جزاکی مستحق بن جاؤ ۔ آپ کے اس کر کے اللہ تعالی کی جزاکی مستحق بن جاؤ ۔ آپ کے اس کر اس حالی ہوں ہو ہوں نکے جب اضافہ میں ہو کہ کہ اس کر حر سے دو کہ کہ اس کر میں میں شامل کر دیا۔ حضرت فاطمہ کاذکر بھی صرف کی داوی کا مفالط ہے۔ حقیقت بیں آخضرت تھی نے ان کانام لے کران سے خوص میں میں جن کی کہ جس اس اس خود اس کی دیل خود اس میں خود اس میں جن کی کہ تم یہ کو کہ لا انہ الا اللہ دیے یہ بات پہلے بیان ہو بھی ہو میں بیل بیان ہو بھی ہوں کہ تم یہ کو کہ لا انہ الا اللہ دیے یہ بات پہلے بیان ہو بھی ہو میں میں تو کہ کہ تم یہ کو کہ لا انہ الا اللہ دیے یہ بات پہلے بیان ہو بھی ہے کہ آخرت تھی گو کہ کو میں بات پہلے بیان ہو بھی ہو

## بممالله الرحن الرحيم

## كفارمكه كے سامنے دوسر ااعلان حق

اس کے بعد پچھ ون تک آنخضرت آلگا خاموش ہے۔ آوھر آپ کے پاس جبر کمل نازل ہوئے اور انہوں نے آپ کو تھم دیا کہ آپ اللہ تعالی کے اس پیغام کو ہر طرف پھیلادیں۔ چنانچہ آپ نے دوہار ولوگوں کو جمعنی سرین سری میں میں شاہد میں اس میں شاہد

جمع كرك ان كے سائے خطبہ ديااور چر فرمايا۔

" تا فلے کا سالار اپنے آدمیوں سے بھی جھوٹ نہیں بولا کر تا۔ خدا کی تئم اگر میں ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولوں تو بھی دھوکہ ددن تو جمیس ہر گز دھوکہ نہیں بولوں گا۔ اگر میں ساری دنیا کو بھی دھوکہ ددن تو جمیس ہر گز دھوکہ نہیں دول گا۔ قدم ہے اللہ تعالی کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے کہ میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف فد اکار سول بناکر بھیجا گیا ہوں۔ خدا کی قشم تم جس طرح سوجاتے ہوائی طرح ایک دن مرجاد کے اور جس طرح جاستے ہوائی طرح ایک دن حشونشر کیلئے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاد کے ۔ پھر تم جو کھو کر دہ ہوائی کا حساب تم سے لیا جائے گالور اچھا ئیوں اور نیک اٹھال کے بدلہ میں جمیس اچھا بدلہ سے گالور برائی کا بدلہ براسلے گا۔ وہاں بلا شک بہیشہ بہیشہ کیلئے جنت ہے یا بیشہ بہیشہ کے لئے جنم ہے۔خدا کی حتم اے نی عبدالمطلب امیر سے علم میں کوئی ایسانو جوان نہیں ہے جوانی قوم کے لئے اس سے بہتر اور اعلی کوئی حتم اے نی عبدالمطلب امیر سے علم میں کوئی ایسانو جوان نہیں ہے جوانی قوم کے لئے اس سے بہتر اور اعلی کوئی جن کہ ایسانو جوان نہیں ہے جوانی قوم کے لئے اس سے بہتر اور اعلی کوئی جن کہ کہا ہوں۔ میں تمہادے واسطے دنیا اور آخر می کی محملائی لے کر آیا ہوجو میں تمہادے لئے کر آیا ہوں۔ میں تمہادے واسطے دنیا اور آخر میں کی محملائی لے کر آیا

<u>ابولہب کی بکواس اور بہن سے مکالمہ ..... آنخضرت تناہ</u> کیاس تقریر پر ابولہب کے سواسب ہی نے نرم اور ملائم لیجہ میں جواب دیا۔ ابولہب نے کما۔

"اے بنی عبدالطلب اخدائی متم بدایک فتنہ ہے۔اس سے پہلے کہ اس پر کوئی دو سر اہاتھ ڈالے بھتر یہ ہے کہ تم بی اس پر کوئی دو سر اہاتھ ڈالے بہتریہ ہے کہ تم بی اس پر تابویالو۔ یہ معاملہ ایساہے کہ اگر (محمد کی بات س کر) تم مسلمان ہوجائے ہو تو یہ تمہارے لئے ذلت در سوائی کی بات ہو گی اور اگر تم نے (دو سرے دشمنوں سے) اس کو بچانے کی کوشش کی تو تم خود قتل ہوجا ہے ۔

اس کے جواب میں ابولہ ہی جمن مینی آنخفرت اللے کی بھوٹی صفیہ نے کہا
" بھائی۔ کیاا ہے بھینج کواس طرح دسواکر ناتمہادے لئے مناسب ہے۔ الور پھر خداک قسم بمیشہ بڑے
بڑے عالم یہ خبریں دیتے آرہے جی کہ عبدالمطلب کے خاندان سے ایک نی ظاہر ہونے والا ہے۔ لہذا یمی وہ نمی بیس۔"

بولسے کما۔

"خداکی سم یہ بالکل، بکواس اور گھروں میں جیٹھنے والی عورت کی یا تیں ہیں جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کر کے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے توان کے مقابلے میں ہماری کیا جلے گی۔ خدا کی فتم ان کے لئے تو ہم ایک نوالے کی حیثیت میں ہول گے۔"

یہ ین کراہو طالب نے کما

"خدای متم جب تک وم مین دم ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔"

قر کیش کود عوت اسلام ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے صنامیازی پر کھرے ہو کر تمام قر کیش کو اسلام کی دعوت دی اور فرملیا۔

"اگر میں تم ہے یہ کول کہ اس بہاڑ کے دامن سے ایک بشکر آرہاہے جو تم لوگوں پر حملہ کر ما چاہتاہے توکیاتم مجھے جھوٹا کمو مے ؟"

لو کوںنے جواب دیا

"بمين تهارب بارب مين محى يه تجربه نهين بواكد تم في جعوث بولا بو-"

تب آپ نے فرمایا

"اے گروہ قریش این جانوں کو جنم ہے بچاؤاں گئے کہ میں انلد تعالی کے یماں تمہارے لئے کہ ہے نہیں کر سکوں گا۔ میں تنہیں اس زیروست عذاب سے صاف ماف ڈرار باہوں جوسامنے ہے۔"

الكروايت شهيه لفظ ميل

یں۔ کاور تمہاری مثال اس مخص کے جیسی ہے جس نے وغمن کو آتے دیکے نیالوردہ اپنے کھر والوں کو خبر دار کرنے چلا۔ بھر اسے بیر دار کرنے چلا۔ بھر اسے بیر ڈر ہواکہ کمیں وسٹمن بھر سے پہلے بی وہال نہ پہنچ جائے اس لئے اس نے وہیں سے بیکار ناشر ورج کر دیا کہ ۔۔لوگو ہوشیار۔ہوشیار ا۔وہ آگئے ...وہ آگئے ....!"

ای طرح آنخضرت علی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ہیں "خدیر عربال" یعنی بالکل کھلا ہوا در الے والا ہول۔ جس کا سطلب ہے کہ ایک ایساڈرائے والا ہول جس کی سچائی ظاہر لور تھلی ہوئی ہے۔ (عربال کے معنی ہیں سنتھ اور ہوئی کے معنی ہیں سنتھ اور ہوئی سے اگر اور کھلی ہوئی ہے۔ کہ معنی ہیں عربال کا لفظ استعال کرتے ہیں) جیسے اگر کوئی معاملہ کھل کر سامنے آجائے تو عربی ہیں کماجا تاہے کہ غری الاکثو یعنی معاملہ کھل کر سامنے آجائے تو عربی ہیں کماجا تاہے کہ غری الاکثو یعنی معاملہ کھل کر سامنے آجائے تو عربی ہیں کماجا تاہے کہ غری الاکثو یعنی معاملہ کھل کر سامنے آبادر اس نے قول ہے کہ بیشی معاملہ کھل کر خاہر ہو گیا ہوئی خالی ہاتھ کر دیا ہو کہ وہ عربال ہو کر سامنے آبادر اس نے و سفمن سے ڈرالی۔ حصر ت عبد اللہ ابن عرب شمن ہے کہ ان کو آنخضر ت سے تھے ہے ہر المثالیں یاد ہیں۔

قریش کے سامنے بلندی پر چڑھ کر آنخضرت علی کے خان کوجو خطاب قربایا تھااس کے بارے میں روایتوں میں اختلاف کے سامنے بلندی پر چڑھ کر آنخضرت علی کے خان کوجو خطاب قربایا تھا۔ ایک روایت تووہی ہے جو روایت کو جی ہے جو بیجیے گزری کہ آپ نے صفامیاڑی پر چڑھ کر قرایش کو خطاب قربایا تھا۔

ایک روایت ش بیا کہ آپ ایک بہاڑ کے ڈھلال پر سب سے لوٹے پھر کے اوپر کھڑے ہوئے اور نابعد ا

"لوگوا ہوشیار۔!"

لوگول نے بہ آداز کی توایک دومرے سے پوچھنے لگے۔ "بہ کون مخص آدازدے مہاہے۔" لو کول نے کما تھر ہیں۔اس پر سب لوگ وہال جمع ہو مسئے۔ یمال تک کد اگر کوئی شخص خود شیس جاسکا تواس نے این قاصد کو خبر لانے کے لئے بھیج دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جل ابوجیس پر کھڑے ہو کر آوازوی تھی کہ۔اے عبد مناف کی لولاد... من تذير أور ذرابية والاجول.

<u>خاندان والول کو و عوت.....ایک روایت ش اس طرح ہے کہ جب آپ پر (رشتے داروں کو ڈرانے اور</u> تبلیغ کرنے کے لئے) یہ آیت نازل ہوئی وَانْدِرْ عَشِيْرُ لَكُ الأَقْرُبِيْنَ تُو آبِ نے ابوطالب کے مكان ميں عبدالمطلب كى اولاد كو جمع كيا جو كل ملاكر جاليس أوى تصد كتاب امتاع مين ي كد كل پيتاليس مرد اور دو عور تیں تھیں۔ غرض حضرت علی نے ان آنے والوں کے لئے کھانا تیار کیا۔اس میں بری کی ایک ٹانگ تھی جس کے ساتھ ایک مدیعنی تقریرا"سوار الل کیبول اور ساڑھے تین سیر دودھ تھا۔ چنانچہ ایک بڑے برتن میں کھانالا کران لوگول کے سامنے رکھ دیا حمیالور آب نے ان سے فرملا۔

"اللُّدك نام كے ماتھ كھائے۔"

چنانچہ سب لوگوں نے بیا کوشت پیٹ چر کر کھلیالور سب نے سیر ہو کر دودھ بیا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ آب نے کمانا آنے کے بعدلو کول سے قرمایا۔

"وس وس كر كے قريب آتے ديہے"

چنانچەلوگ دس دى ئولى بى آئەرىپ بىر آپ ئىر بىلىدىنىيالدا تىلاچى بىل دودھ تىلاداسىيى ے ایک گونٹ بی لیا مجر دوسرے نوگوں کی طرف برحلیا۔ جبکہ اس مجمع میں ایک ایک آدمی ایسا تفاجو جانور کا ایک بجيه تنها كمعاسكنا تغابه

اورا کیک روایت بیل ہے ہے کہ۔ا کیک بیالہ شراب ایک دفعہ بیل فی جاتا تھا۔ای لئے یہ صورت و کھے کر (ك تعوزے سے كھانے ميں سب كا بيت بحركيا)وہ لوگ برے الجنے ميں بڑے۔ چنانچہ بعد ميں جب آ تخضرت ملا النالوكول سے بات چيت كالراده فربايا توايولس نے آپ كى بات اڑاكر يہلے بى لوكول سے كما۔ "اس مخف نے تم سب پر زیر دست جادو کر دیا ہے۔ ایک روایت میں بیہ ہے کہ یہ ہم نے آج کے جیسا میں سن میں ہے۔

اس کے ساتھ بی وہ مب لوگ اٹھ اٹھ کر چلے سے اور آ مخضرت علیہ ان سے کوئی بات شیس کر سکے۔

سردو۔ چنانچہ حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ ہیں نے کھانا تیار کیااور پھر سب او گوں کو آنخضرت علیہ کی طرف سے بلا کرلایا۔ آج بھی ای طرح انہول نے بیٹ بھر کر کھانا کھایااور سیر ہوکر دودھ بیا۔ اس کے بعد آنخضرت علیہ بلا کرلایا۔ آج بھی ای طرح انہول نے بیٹ بھر کر کھانا کھایااور سیر ہوکر دودھ بیا۔ اس کے بعد آنخضرت علیہ

"اے بن عبدالمطلب الله تعالی نے بچھے ساری مخلوق کی طرف عام طور پر اور تہماری طرف خاص طور پرنی بناکر بھیجا ہے اور بچھے رہے تھم فرمایا ہے کہ وَاکْنِ دْ عَیشِیْوُ مُلِکَ الْاکْنِ بِین ۔

چنانچہ اب میں حمیس دو کلموں کے کئے کی وعوت دیتا ہوں جو ذبان سے اواکر نے میں بے صد ملکے کے لئے کے سے کی کھنے کی وعوت دیتا ہوں جو ذبان سے اواکوئی عبادت کے لائق کھیے ہے کیکن ترازو میں بے حدوزن دار ہیں۔ایک اس بات کی گوائی کھاللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق خمیس اور دوسر ے بید کہ میں اللہ کا دمسول ہوں۔ پس اب آپ میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کر تا ہے اور اس کلمہ کو پھیلائے میں میری مدوکر تاہے۔"

حضرت علیٰ کا قبول حق ..... اس وقت پورے مجمع میں حضرت علیٰ بولے جبکہ بوری قوم خاموش رہی حضرت علیٰ نے کہا۔

" میں یار سول الله ! اگرچه میں الن سب میں عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہول۔"

بعض راویوں نے آنخصرت تھے کے ارشادیس میاضا قدیمی کیا ہے کہ (آپ نے اوپر کا جملہ فرمانے کے بعد کہاکہ کون میر ی مدوکر تاہے)۔جو میر ابھائی، میر اوز میر، میر اوار شادر میر ے بعد میر اطلیفہ ہے گا۔

اس پر پوری قوم میں سے کسی نے بھی آنخصرت تھے کی بات قبول نہیں کی صرف حضرت علیٰ کھڑنے ہوئے اور بوئے کہ میں یار سول اللہ ایس پر آنخصرت تھے نے ان سے فرمایا کہ تم بیٹے جاؤے اس کے بعد آپ نے بھر اپنی یات دہر ائی۔ وہ لوگ بھر خاموش رہے اور بھر حضرت علیٰ بی کھڑے ہوکر یونے کہ میں یار سول اللہ بھر اپنی یات دہر ائی۔ وہ لوگ بھر خاموش رہے اور بھر حضرت علیٰ بی کھڑے ہوکر یونے کہ میں یار سول اللہ

ا آپ نے پھر ان سے فرمایا کہ بیٹے جاؤ۔ اور پھر آپ نے تغییری بار اپنی بات دھر ائی۔ تمر اس دفعہ بھی سب خاموش رہے اور حضرت علیٰ ہی کھڑے ہو کر پولے کہ "میں یاد سول انٹدا"اس پر آپ نے ان سے فرمایا۔ مند تنہ میں سر سے تاریخ

"تم بیٹے جاؤ۔ کیونکہ تم میرے بھائی میرے وزیر میرے دارت اور میرے بعد میرے فلیفہ ہو۔"

روایت میں بیرجو حصہ بعض راویوں نے ذاکھ بیان کیا ہے اس کے بارے میں امام ابوالعباس ابن تھیہ نے

کماہے کہ بیر جھوٹ ہے اور گھڑ ابوا ہے جس شخص کو حدیث کے فن میں تھوڑی ہی بھی معلومات ہیں وہ سمجھ لے گا

کہ بیر حصہ فلط ہے۔ اس حدیث کواس ذاکہ جصے کے ساتھ علامہ ابن جریر یقوی نے بھی نفل کیا ہے اور جو سند

بیان کی ہے اس میں ایک راوی ابو مریم کوئی بھی ہے جس کی روا یوں کو چھوڑ و ہے کے سلسلے میں علاء کا انفاق ہے۔ امام احمہ میں (اس راوی کے بارے میں کماہے کہ وہ معتبر راوی نہیں ہے اس کی حدیثیں عام طور پر باطل

ایں۔ای کے بارے میں علامہ ابن مرین کا قول سے کہ وہ صدیثیں گھڑ اکر تا تھا۔

غرض ای سلسلے میں ایک حدیث حضرت علی نے بیان کی ہے کہ آنخضرت ملکے نے صفرت خدید کو کھانا تیار کرنے کا تھم دیا تھا۔ چنا نچہ انہول نے کھانا پہلا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا۔

"نى عبدالمطلب كوميرى طرف سد عوت دست كريلا لاؤ "

چنانچ میں نے چالیس آدمیول کود عوت دی۔ صدیث

اب ان دونوں روا بھول کی موجود گی میں (کہ آیا کھانا حصرت علیؒ نے پکیا تھایا حضرت خدیجے نے۔ اس بارے میں کما جاتا ہے )کہ ممکن ہے بیدواقعہ دومر تبہ بی آیا ہو۔ یابیہ محکن ہے کہ حضرت علیؒ نے کھانا تیار کرنے کاکام حضرت خدیجہ کے یمان کیا ہواور پھر لوگوں کو بلا کر ایوطانب کے مکان میں لائے ہوں۔

ادھر بیجے ایک روایت گزری ہے جس میں ہے کہ صرف بی عبدالمطلب ہی جمع نہیں ہوئے تھے بلکہ تمام قرایش جمع ہوئے تھے اس کے بارے میں گمان ہے کہ دواس سے پہلے کا موقعہ رہا ہوگا۔اس بات کا اثمارہ صدیث کے اس جملے سے بھی ملاہے کہ آنخضرت میں ہے ایسااس آرزومیں کیا تھا ( یعنی بی عبدالمطلب کو اس

آر زومیں بلایا تھا) کہ شاید دہ لوگ اسلام قبول کرلیں۔

آ تخضرت علی پر قرایش کے آوارے ..... غرض جب آتخضرت ﷺ نے ان لو کول کو بلایالور انہول نے انکار میں کیا بلکہ فورا ملے آئے،اور خاموشی سے آپ کی بات سن لی۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ آنخضرت الله و کھے کتے تھے قریش کے لوگ اس کا انکار (یا قرار) نمیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی آنخضرت عظے قرایش کی مجلول کے یاس سے گزرتے تولوگ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارے کر کر

قائدان عبدالمطلب كابيرائكا آسان كياتي كرتاب!"

یا ہم کشید کی کی ابتداء ..... غرض قریش کی میں عادت رہی۔ یمال تک کہ پھر آتخفرت ملط نے ان کے معبودول میں عیب نکالے شروع کرو ہے ،ان کی بوقوقی ان پر ظاہر فرمائی اور ان کے باب وادا کو مراہ فرمایا۔ یمال تک کہ ایک مرتبہ آپ قریش کے بھٹ کے ہائی ہے گزرد ہے تھے اس وقت بدلوگ منجر حرام میں جمع تھے اور بنول كوسجد ع كرر ب حص كب في منظره يكما تو فرمايا

"اے کروہ قریش اخدا کی تھم تماہیے باب ابراہیم کے داستے ہے ہے ہو۔!" قریش نے کما "ہماللہ تعالی کی محبت میں ہی بتوں کو پو جتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالی کے قریب ہوسکیں۔" ام وقب الدُّنَّعَائِي فيهِ آبِت نَازَل فِسْتَرِمَائِيُ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُوبِيَّوْنَ اللَّهُ فَاتِبْعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَالْجَيِّبِ"۔ ٣- سوره آل عمر الناح

ترجمہ :۔ آپ فرماد بیجے کہ آگرتم خداتعالی سے محبت دکھتے ہو تو تم لوگ میر اا تباع کروخداتعالی تم سے محبت كرنے لكيس مے اور تمهارے سب كنامول كومعاف كرديں ہے۔

ابوطالب سے شکامت ..... بات قریش کو بہت تا گوار گزری اور انہول نے ای وقت آ تخضرت تا تا ک عالفت اور وحنی کا فیصلہ کرلیا۔اس فیصلے سے صرف وہ لوگ محفوظ رہے جن کی اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعدنے لوگ ابوطالب سے یاس آے اور ان سے کہتے لیے۔

'' بوطالب! تمهارے جیتیجے نے ہمارے معبودوں کو پر ابھلا کماہے ، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں اور ہمیں بے عقل ٹھرایاہے ،وہ کہتاہے کہ ہم میں عقلیں نہیں ہیں۔اس نے ہمارے باب داواتک کو مراہ کہاہے۔ اس کے قوہاری طرف سے آب اس سے شفے اور با ہارے اور اس کے در میان سے ہٹ جائے۔ کیونکہ خود آب مجی ای دین پر ملتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کے خلاف ہیں۔"

یہ من کر ابوطالب نےان او گول سے نمایت نرمی سے بات کی اور ان کو خویصور سے انداز میں جواب

ادحر آتخفرت عظم الله تعالى كروين كالعلال فرمات رب اور لوكول كوالله كراسة كى طرف بلاتے رہے۔اس داستے میں آپ کسی مشکل کی ہرواہ نہیں کرتے تقصد اس بات کی طرف تعبیدہ ہمزیہ کے شاعر بلاتےرہ، سرول میں اشارہ کیا ہے۔ نے اپنان شعرول میں اشارہ کیا ہے۔ اللہ رفی النکی شدہ و کام النکی شدہ و کام

أَيِمُّنَا اَشْرَبُتَ قُلُوبُهُمْ الْكُفُو نِلَنَاءَ الضَّكُلُ وَيْهِمِ عُيَاءُ

مطلب ..... يعنى بحر آنخصرت علي في الأولاد تعالى كَ كُلُم كَ مُلَم فَ بِلا فِي النّالِاد آپان كو وعوت دين كُ كه دويول كمين آلا إله يلا الله جيها كه آنخصرت علي كواس تملي كا حكم ديا كيا تعاله حكم رسالت ..... چنانچه حديث مِن آتا ہے كه جر كُل آنخصرت على كم سامنے انتا كى خوبصورت شكل مِن اور نهايت بمترين خوشبو كين لكائے ہوئے طاہر ہوئے اور بولے

"اے محمد الله تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف الله کے رسول ہیں اس کے رسول ہیں اس کے ان کو آلا اللہ اللہ اللہ کے کلے کی طرف جلائے۔"

آغاز تبلیغی ..... چنانچه آنخضرت سیکی بروی کرنے پر تیار نہیں تھے کیو تکہ عالت یہ تھی کہ کا فرول کے پاس
پوری طاقت و قوت تھی اوروہ آپ کی پیروی کرنے پر تیار نہیں تھے کیو تکہ کفر ان کے دلول میں رہ بس چکا تھا اوز
اس کی مجبت ان کے اندر سر ایت کر چکی تھی کہ ان کے دل اس کفر دگر انہی کے سواکسی چیز کو قبول کرنے پر آمادہ
نہیں تھے، کفر کی بید بیاری ان لوگول میں اس طرح سانچکی تھی کہ طبیب اس بیاری کا علاج نہیں کر سکتے تھے اور
ان کو شفا نہیں جے سکتے تھے۔

قر کیش کا غصہ اور ابوطالب کے یاس دوسر اوقد ..... پھر آنخضرت ﷺ کی جہائے گا یہ سلسلہ بہت ذیادہ بڑھ گیا۔ بڑھ کر قریش کے در میان آپس میں ہروقت آنخضرت ﷺ کا بی چرچا ہونے نگااور لوگ آیک دوسرے سے بڑھ کر آپ سے دختنی، عدادت اور قبل و قبال کے منصوبے بنانے گئے یمال تک سوچنے گئے کہ آپ کا مقاطعہ بینی بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کے بحدیہ لوگ بجردوسری مرتبہ ابوطالب کیاس بنچ اور ان سے کھا۔

میر باوپرد تم کرداور مجھ پرایبابو چونہ ڈالو جے برداشت کرنے کی طاقت مجھ میں نہ ہو۔" آنخضر ت علیہ کا عزم ..... ابو طالب کی اس گفتگو ہے آنخضرت علیہ ہے کہ پچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے ہیں اور اب دہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے ہیں اور اب دہ بھی آپ کی مدواور مدا قعت کرنا نہیں چاہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا۔ چھوڑ دے ہیں اور اب دہ بھی آپ کی مدواور مدا قعت کرنا نہیں چاہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا۔ " بچاجان! خداکی فتم آگر ہے لوگ میر ہے دائیں ہاتھ میں سورج اور ہائیں ہاتھ میں چاندر کھ کر بھی مجھ ے یہ کمیں کہ بیں اس معالم کو چھوڑ دو**ں یہاں تک کہ خود انٹر تغالی بی اس کو ظاہر فرمادیں تو بھی میں ہر گز** اسر نہیں چھوڑ ون گا۔"

734

جَاكَى طَرف ہے جَمِیْتِ كو اعلان حَق كى آزادى .....اتاكدكر آئخضرت ﷺ كى آواز بحرا كئى اور آپ كى آزادى اتناكدكر آئخضرت ﷺ كى آواز بحرا كئى اور آپ كى آزادى اتناكدكر جائے گئے۔اچانک ابوطالب نے آپ كو پيارا اور كها۔

«بعينيجااد هر آف.!"

آب دالی آئے توابوطالب نے کہا۔

"جاؤ بیتجاجودل چاہے کمو۔خدا کی قتم میں تمہیں کس حال میں بھی نہیں جموڑ سکتا۔" اس کے ساتھ ہی ابوطالب نے مجمد شعر مڑھے جن میں سے ایک بیہ ہے۔

وَاللَّهُ لُنْ يُصِلُوا اللَّهِ بِجَنْعِهِمْ حَتْمُ أُوسِدُ فِي النَّوَابِ دُنْفِنَا

ترجمه : خدا کی فتم به مخالفین ایل جمعیت کے باوجود تم تک شیس پہنچ سکتے یہ ال تک که بیس بی منی میں وفن کر

دياجادك \_\_

پیچیلی سطروں بیں آنخضرت میں گئے کا جوار شاہ گزرااس بیں آپ نے خاص طور پر سورج اور چاند کا ذکر مرایالور پھراس بی سورج کو وائیں ہاتھ اور چاند کو بائیں ہاتھ کے لئے ذکر کیااس کی وجہ یہ ہے کہ سورج ہی دراصل سب سے بردی روشن ہے ابند او ایال ہاتھ ہی اس کی ساتھ ذکر کرنا مناسب تقااور چانداس کے مقابلے میں کمزور اور مثنے والی روشن ہے اس لئے اس کے واسطے بائیں ہاتھ کا ذکر کرنا ہی زیادہ مناسب تھا۔ آنخضرت مناسف کمزور اور مثنے والی روشنیول کا ہی خاص طور پر اس لئے ذکر فر ملیا کہ آپ جو چیز لے کر آئے وہ خوو نور ہی ہے سے اس مثال میں دونول روشنیول کا ہی خاص طور پر اس لئے ذکر فر ملیا کہ آپ جو چیز لے کر آئے وہ خوو نور ہی ہے جیسا کہ حق تعالی کا اورشاد ہے۔

يَّرِيْدُونَ أَنْ يُعْلِيْوُا نُورُ اللَّهِ مِا فَو اجهِمْ وْ يَانِيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتِمَ نُورُهُ الآلِيَّةِ الْأَوْرَا اللَّهِ مِا فَو اجهِمْ وْ يَانِيَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتِمَ نُورُهُ الآلَيْتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بِدون ترجمه :\_وولوگ يول جائب بي كه الله كه نور يعنى دين اسلام كواسية منه سب بجهادي حالا تكه الله تعالى بدون

اس کے کہ اینے تور کو کمال تک پہنچادے مانے کا نہیں۔

اس سلسلے میں ایک عجیب روایت ہے ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کے پاس کام کر تا تھااس نے ایک و فعہ حضرت عمرؓ ہے کہا

" میں نے خواب میں دیکھا کہ گویاسور نے اور جائد کے در میان آپس میں جنگ ہور ہی ہے اور ان دونوں میں ہر ایک کے ماتھ متارے ہیں۔"

حفرت عرائے اسے یوجما

"توان دونول اس سے س کے ساتھ تھا؟"

ان نے کہا۔ "جاند کے ساتھ۔ ا"

حفرت عمر في فرملا

"توشف والى نشانى كے ساتھ تغلداس لئے جالوراب ميرے لئے كوئى كام مت كرنا۔"

چنانچاس كے بعديہ بات تابت ہوئى كريہ فخص جنگ صفين ميں امير معاويد كے ساتھ ہوالوراى روز

فل ہو گیا۔

مشرکوں کی ایک احتقالہ تجویز ..... غرض اس کے بعد جب قریش کو اس بات کا اندازہ اور یقین ہو گیا کہ ابوطالب انخفرت علی کا ندازہ اور یقین ہو گیا کہ ابوطالب آنخفرت علی کا نام تھے چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں تودہ عمارہ ابن دلید ابن مغیرہ کوساتھ لے کر ابوطالب کے یاس آئے اور انہوں نے ابوطالب سے کمالہ

"ابوطالب! یہ عمارہ! بن ولیدا بن مغیرہ ہے۔ جو قریش کاسب سے ذیادہ بمادر، طاقتور لور سب سے ذیادہ حسین نوجوان ہے تم اس کو لے کر اپنا بیٹا بنالولوراس کے بدلے میں اپنے بھتے کو جمارے حواسلے کر دوجو تمہارے لؤر تمہارے باپ داوا کے وین کے خلاف جارہا ہے جس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے لور ان کی عقلوں میں بیس ڈال دی ہے لور ان کی عقلوں میں عیب ڈال دہا ہے۔ (تم اے جمارے میر دکر دو تاکہ) ہم اس کو قتل کر دیں لور انسان کے بدلے میں ہم انسان و سے درے تیں۔ "

قریش کی ہے ہورہ تجویز س کرابوطالب نے کہا۔

"خدا کی فتم تم لوگ مجھے بہت براسودا کرنے آئے ہو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے لڑکے کو میرے میر د کردو تاکہ میں اسے کھلاؤں بلاؤں اور پرورش کردل اور اپنالڑکا تمہارے حوالے کردوں تاکہ تم اسے قتل کردو۔ اخدا کی فتم یہ ہرگز نہیں ہوسکتا۔"

نيزابوطالب فيان سيركما

سکیاتم یہ سیجھتے ہو کہ کوئی او نمنی اپنے بیچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بیچے کی آرزومند ہوسکتی ہے۔" اس پر مطعم ابن عدی نے کمالہ

ابوطالب! خدا کی متم تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انسان کا معاملہ کیا ہے اور جوہات مہیں ناپند ہے اس سے چھنکارے کے لئے کو مشش کرلی۔اب میں جمیس سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پینچکش قبول کرو گے۔!

ابوطالب نے کہا۔

"خدا کی فیم انہوں نے میرے ماتھ انساف نہیں کیا۔ بلکہ تم سب نے ف کر جھے ر مواکر نے اور میرے خلاف کا جو دو اگر نے اور میرے خلاف کا جو دو کرنو۔ ا"
میرے خلاف کا جو در کرنے کے لئے ہی مب کچھ کیا ہے اس لئے اب جو تمہارے ول میں آئے کرنو۔ ا"
بعد میں یہ شخص ممارہ ابن ولید کفر کی حالت میں ہی میش کی سر زمین میں مرا۔ اس پر جادہ کر ویا کیا تھا
جس کے بعد یہ وحشت ذوہ ہو کر جنگول اور کھا ٹیول میں ارافہ ایجراکر تا تھا۔ اس کی تفعیل آئے آئے گی۔

ای طرح یہ تخص مطعم ابن عدی ہی کفر کی حالت میں ہی مراہے۔
آ تخضر سے علیج کی مدافعت کے لئے بی ہاشم کا عمد ..... غرض جب ابوطالب نے قریش کی یہ بیکش بھی شکرادی تواب معاملہ بہت مطین ہو گیا۔ او حر جب ابوطالب نے قریش کے اداوے دیکھے توانہوں بیکش بھی شکرادی تواب معاملہ بہت مطین ہو گیا۔ او حر جب ابوطالب نے قریش کے اداوے دیکھے توانہوں نے کہا شم اور بن عبد المطلب کو بلایا اور ان کے مائے آئے خضرت علیج کی جانات کرنے کو درخواست کی۔ اس پر مواسے ابولیب کے سادے بی ہاشم اور بن عبد المطلب راضی ہوگئے۔ یہ تناوہ تھاجو آئے خضرت علیج پر ظلم اور تحق کرنے کے لئے آواز اٹھا تا تھا۔ ای طرح جو لوگ آپ پر ہوگئے۔ یہ تناوہ تھاجو آئے خضرت علیج پر ظلم اور تحق کرنے کے لئے آواز اٹھا تا تھا۔ ای طرح جو لوگ آپ پر

ایمان لے آئے تھان کی مخالفت میں بھی ابولسب ہی سب چیش چی رہتا تھا۔ ای طرح آنحفرت تھے اور آب یہان لانے دالوں کو تکلیفیں پہنچائے کے سلسلے میں بھی بھی مجی قریش میں بڑھ چڑھ کر تھا۔
آنخضرت تعلیج کو ایڈ ار سمانیوں کی ابتداء ..... آنخضرت تعلیج کو قریش کی طرف ہے جو تکلیفیں پہنچی رہتی تھیں ان بی سے ایک واقعہ وہ ہے جے آپ کے پیامعرت عبائ نے بیان کیا ہے کہ ایک دوز میں مجد حرام میں تھاکہ ابو جمل وہاں آیااور کھنے لگا۔

"میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں محمد کو تجدہ کرتے ہوئے دیکے لوں تو میں ان کی گرون مار

دول\_\_"

حضرت عبال کے جی کہ جی ہے من کر فورا"ر سول اللہ عظافہ کے ہیں گیااور آپ کو بتلایا کہ ابوجہل کیا کہدر باہے۔ آنخضرت علی ہے سنتے ہی غصے کے ساتھ گھرے نکلے اور تیزی کے ساتھ مسجد حرام ہیں داخل موے یہاں تک کہ آپ کود یوار کے ساتھ رگوگی۔اس وقت آپ یہ آیش پڑھتے جاتے ہے۔

إقْرَاء باسْمِ زَبَّكِ الَّذِي عَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ بِ ٣ سوره عَلَلْ عَ اللَّهِ الم

ترجمہ:۔ اے تینبر منطقہ آپ پر جو قر آن نازل ہواکرے گااہے دب گانام لے کر پڑھا تیجے لینی بنب پڑھے کیم اللہ الرحن الرحیم کمہ کر پڑھا تیجے جس نے مخلو قات کو پیدا کیا جس نے ان کوخون کے لو تھڑے سے پیدا کیا۔ یمال تک کہ آپ اس سورت کی اس آیت تک پہنچ جس میں ایو جنل کے بارے میں فرمایا گیاہے کہ مخلا اِنَّ الْانْسَانَ لَیْطَعْلَی اَن زَاہُ اسْتَفْنی ہے ۔ سوروطل کے بارے میں فرمایا گیاہے کہ

ترجمہ ندیج می سیانٹک کافر آدی صر آدمیت سے نکل جاتا ہے اس دجہ سے کہ اپنے آپ کو ابناء جنس سے مستعنی دیکھتاہے۔

حفاظت خداوندی ..... یمان تک که آپ نے مورت کا آخری حصد پڑھا (جمال مجدے کی آیت ہے)اور اس کے ساتھ ہی آپ مجدے میں گرمجے۔ای دقت کی نے ابوجمل سے کما۔

"اے ابوالکم اید محمد سجدے میں بڑے ہوئے ہیں \_\_!"

ابو جمل یہ س کر فوران آپ کی طرف یو حالور آپ کے پاس پینے کراچا تک واپس ہو گیا۔اس پراس سے وجہ یو جھی گئی تواس نے کہا۔ وجہ بو جھی گئی تواس نے کہا۔

"کیاجو پچھ میں وکھے رہا ہول وہ حمیس نظر خمیں آرہاہے۔ مجھ پر تمام آسان کی کنارے تک بند کرو ہے مد و"

> ایک روایت میں ابوجہل کے میز لفظ ہیں۔ "میں نے اپنے اور ان کے در میان آگ کی ایک علیجو یمی اس آگے بیان آئے گاکہ حق تعالیٰ کامید ارشاد

اَدُانِتَ الَّذِيْ يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّى المنعِبِ • ٣ سوره على ع استنت الْدَيْ يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّى المنعِبِ • ٣ سوره على ع استنت الْدَيْنَ يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّى المنعِبِ • ٣ سوره على ع السين عام بعلااس فخص كادل تو تتلاجه ما رحمه : \_ ا \_ مناطب عام بعلااس فخص كادل تو تتلاجه ما ويرد حمتا

ہے۔ توبہ ارشاد باری ابوجمل کے بارے ش بازل ہوا تھا۔ ابو جهل کاعمد .....ای طرح آیک دوایت بے کہ آیک دوز ابو جهل این بشام نے قریش ہے کہا
اے گردہ قریش اجسیا کہ تم دیکھ دے ہو تھ تمہادے دین بی عیب ڈال دہا ہے، تمہادے معبودوں کو برا بھلا کمہ
رہائے، تمہاری عقلوں کو فاسد بتارہا ہے اور تمہادے باب داوا کو گالیاں وے دہا ہے اس لئے خدا کے سامنے عمد
کر تاہوں کہ کل میں تحر کے لئے ایک انتا بڑا پھر لے کر جیٹھوں گاجس کا بوجودہ پر داشت ضیں کر سکتے اور جیسے بی
وہ تحدے میں جائیں گے وہ پھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیارے کہ جاہے تو اس
معالمے میں میری مدو کرتے ہوئے جھے پناہ دیتا اور چاہے جھے دشمنوں کے حوالے کر دیتا کہ نی عبد مناف میر ا

قرلش فيجواب دبايه

"خداكى فتم بم خميس كى قيت ير مجى وعائيس ديس محاس لئے جوتم في اراده كيا باس اطمينان

ہے بور اگرو۔"

ابو جہنل کو سر الوراس کی ہو کھلاہے۔۔۔۔۔۔اگلدن می کوابو جہن نے اپنے کہنے کے مطابق ایک بہت ہملی پھر اٹھایالورا سے لے کر آن تحفرت بھائے کے انتظام میں بیٹے گیا۔ او حر آنخضرت بھائی بھی عادت کے مطابق میں کمانہ کے لئے تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا قبلہ شام میں بیت المقدس کے مقدس پھر کی طرف ہوتا تھا۔ چنانچہ جیسا کہ بیان ہوا آپ نماذ کے لئے رکن ایمانی اور جر اسود کے در میان کھڑ ہے ہوا کرتے تھے اور کھے کواپنے المقدس کے در میان کر لیا کرتے تھے۔ غرض اس وقت آنخضرت بھٹے فیانہ کے لئے تشریف لائے اور بیت المقدس کے در میان کر لیا کرتے تھے۔ غرض اس وقت آنخضرت بھٹے ابو جمل کے لئے ہوئے و عدے کا نتیجہ معلوم کرنے کا انتظام کر دہے تھے۔ جب آنخضرت بھٹے تھے جدے میں میں توابو جمل کے جو اٹھایا اور آپ کی معلوم کرنے کا انتظام کر دہے تھے۔ جب آنخضرت بھٹے تھے کہ جائے گر دان میں جو دوہ پھر سے اپنے ہا تھ آز او طرف بڑھ ایس کے ہا تھو دوہ پھر سے اپنے ہا تھ آز او تمین کرا میا ایس کے باوجو دوہ پھر سے اپنے ہا تھ از او تمین کرا میا اس کے اور کو دوہ پھر سے اپنے ہا تھ ایس کے جاروں طرف بڑے ہوگے اور اس سے پو جی گئے۔ نیس کرا میا بہال تک کہ اوگوں نے اس پر جماز چونک کرائی اور اس طرح اس کے ہا تھوں کو چھٹارہ ماناس کی تفصیل آگے آسے کی ۔او حرفر اور اپنی قرایش کے وگو گئے اس کے جاروں طرف بڑے ہوگے اور اس سے پو چینے گئے۔ نیس کرا میا کہاں کے ۔او حرفر اور ان تی قرار اس کی جاروں طرف بڑے ہوگے اور اس سے پو چینے گئے۔

ابوالحكم إكبيا بو تميا!"؟ ابوجهل نے كمك

" بیں نے رات تم سے جو دعرہ کیا تھا اسے پورا کرنے کے لئے میں محمد کی طرف بردھا۔ محر جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا ایک جو ان اونٹ میرے راستے میں آگیا۔ بیں نے اس جیساز بردست اونٹ آج تک نہیں دیکھادہ ایک دم میر کی طرف بڑھا جیسے مجھے کھالے گا

اجب يدالته أتخضرت الله المخضرت المناه الماتو آب فرمليا

ہبب پر سے اس میں ہوں ہے۔ ہو جان ہے ہو ہیں ہے۔ اور وہ میرے قریب آنا تو دہ اس کو ضرور جبر کیل آنخصرت علیا ہے محافظ ..... " دہ جبر کیل تھے۔ اگر دہ میرے قریب آنا تو دہ اس کو ضرور کو گھڑ"

ای دافع کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعرے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ وابوجهل افادای ب

مطلب ..... يعنى ابوجهل جو أتخضرت ين كاسب سديداد عمن تقاجب دواس ونت أتخضرت ين في بريم تیمینئنے کے لئے بڑھا جبکہ آپ تحدے میں تھے تو اچانک اس نے ایک ذیر دست اونٹ کی گردن دینھی جو ایک خو فناک عنقریب کی طرح اس کی طرف برها۔ای لئے ابوجہل نے قورا" میقر سینکنے کاار اوہ ختم کر دیا۔ ایک روایت میں یمال مجی ابوجمل کاوی جواب ذکرے کہ۔ش نے اسے اور محمد کے در میان آگ کی

ا کے خلیج ویکھی۔اس سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے ابو جھٹل کو اس وقت مید دونوں چیزیں نظر آئی

حق تعالی کا لرشاد ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا فِي آغَنَائِهِمْ أَغُلَا لَا فِهِيَ إِلَى لَلْلَقَانِ فَهُمْ مُقْمَعُونَ لَأَكُيْتِ ٢٢ سوره ليس ح ا ترجمہ :۔ ہم نے ان کی کر و تول میں طوق ڈال دیئے ہیں پھر وہ ٹھوڑیوں تک اڑھتے ہیں جس سے ایکے سر ادمر کو

لیعیٰ ہم نے ان کے ہاتھ ان کی گرونوں تک کردیتے جواس طرح ان کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں ک ان سے چیک کررہ سے اور اس سے ان کی کرد نیس الل کررہ کئیں اوردہ ان کو نیچے شیس کر سکتے۔

ای طرح اس کے بعد آگی آیت ہے کہ

وَجَعَلْنَا مِنَ ابْنِ آيلِيْهِمْ سُلًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا فَا عُشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَايْصِرُون الآيية بالاسورولي ا ترجمہ :۔ اور ہم نے ایک آزان کے سامنے کردی اور ایک آزان کے پیچیے کردی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان كويروول مع محير وياسوده حيل وكي سكت

ملی آیت کے نازل ہونے کے متعلق ایک قول ہے کہ یہ ابوجل کے سلسطے میں نازل ہوئی تھی جب اس نے آنخضرت ملک ہے سر مبارک میر ارنے کے لئے پھر اٹھایا تعلداس وقت اس کے کے ہاتھ اور اٹھے رہ مے تھے اور مقراس کے ہاتھوں میں چیک کررہ کیا تھا۔ چنانچہ اس نے دایس آکرائے ساتھیوں کو یہ واقعہ ہتلایا تو ان او كول نے برى محنت كے بعد محراس كے إتحد عالك كيا۔

دومری آیت اس دفت نازل موئی متی جب ابوجل کے ساتھ بی بیدواقعہ بیش آیاکہ اس نے کما تعلد

"هن به پنم محرير بينکسدارول کا-"

چنانچہ پھروہ آپ کی طرف کیا تحریب آپ کے قریب پہنچا توایک دم اس کی آنکھوں کی بنیائی جاتی رہی اب دہ آنخضرت ملط کے آواز تو من رہاتھا تحر آپ اس کو نظر شیس آرہے تصدوہ فورا" وہاں سے واپس ہوااور آگر اس نے اسپنے ساتھیوں کو سے ماہر اسٹلیا۔

مشر کول کی بے بی ..... تھم این ابوالعاص مینی مروان این تھم کے بیٹے سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس کی

" میں سمجھتی ہوں کہ بنی امیہ کے سواکوئی قوم الی نہیں تھی جس نے رسول اللہ عظافے کے معالمے میں تم سے زیادہ بیبودہ تجویزیں کی ہوں اور آپ کے معالمہ میں تم سے ذیادہ کوئی بے بس رہا ہو!"
تم سے ذیادہ بیبودہ تجویزیں کی ہوں اور آپ کے معالمہ میں تم سے ذیادہ کوئی بے بس رہا ہو!"
تھم جہ دید د تحكم نے جواب دیا۔

بنی اس بارے میں ہمیں ملامت نہ کرو۔اب میں حمیس صاف ماف ہتلا تا ہوں۔ایک رات ہم نے فیصلہ کیا کہ بے خبری میں ہم رسول اللہ عظافہ کو ختم کر دیں۔ چتانچہ جب ہم نے رات میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم چیکے سے آپ کی پشت پر منجے۔ای دقت جمیں اک اسی خوفناک آداز آئی کہ ہمیں خیال ہواکہ شاید آج تمامہ لین کے کے سارے بہاڑ ٹوٹ کر ہم پر آپڑیں گے۔ جب تک ہاری یہ حالت ختم ہو آتخضرت الله تمازے فارغ ہو کر اپنے گھر تشریف لے جانچکے تصاب ہم نے اتکی رات کے لئے میں پروگرام بنايا-اس رات جب آب حرم من آئے تو ہم بھر آپ كى طرف برصے اى وقت ہم نے ديكھاكه صفااور مروه كى میازیال ایک دوسرے کے ساتھ مل میں اور جارے اور رسول اللہ عظافہ کے در میان ماکل ہو گئیں۔"

یمال میہ آخری جملہ قابل غور ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آتخضرت عظیہ صفالور مروہ میازیوں کے درمیان نمازیر صربے تھے حالاتک آب کیے کے پاس نمازیر حاکرتے تھے۔

ابوجہل کی ڈیٹلیں..... ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک دفعہ آتخضرت ﷺ نمازیڑھ رہے تھے کہ ابوجہل آب کے یاس آبااور کہتے لگا۔

"كياس نے حميس اسے مع نميں كيا تھا۔" اس وفت الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائي۔

أَرْأَيْتَ الَّذِي يَنْهُى عَبْدًا إِذَا مَلَّى \_ آخر مورت تك يه ٣٠موره طلق عا ترجمه : ۔ اے مخاطب۔ بھلااس محض کاحال تو ہٹلاجو ہمارے خاص بندے کو منع کر تاہے جب وہ بندہ فماز پڑ ھتا

ایک روایت میں بیہ کے جب آنخضرت من فی تمازے فارغ ہوئے توابوجس نے آپ سے ڈانٹ کر

"جہیں معلوم ہے کہ یمال مجھ ہے ہڑا جھے والا آدمی کوئی جیس ہے!"

فَلْبُدُعُ نَادِيْهُ مُنَدُعُ الزَّبَانِيهُ سِهِ ٣٠ سور وعلن ع السَّاسِيه سونیہ اپنے ہم جلسہ کے لوگول کوبلا لے اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوز نے کے بیادوں کوبلا کیس سے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر ابوجہل اپنی گروہ کوبلاتا توانند تعالی کے عذاب کے فرشتے اس کو بکڑ کر مس مس کر دیتے۔

ا يكدوزابوجهل أتخضرت الله كالمائ آياتو آب كن لكار " حميس معلوم ہے كه مل بطحاوالول كا محافظ مول لور من يمال أيك معزز لور شريف ترين محص

ال وقت الله تعالى في أيت نازل فرما كي ...

ذق انك انت العزيز الكريم ب ٢٥ سوره وحال ٢٥ آسيد ترجمه : عکه توبردامعزد کرم ہے۔

واحدى نے ایسے بى بیان كيا ہے كہ آيت كائے جملہ دوزخ كے فرشتے ابوجمل كودوزخ ميں والے وقت

اس کو بھٹکارتے ہوئے کمیں ہے۔

سورہ تبت کا نزول اور ابولہب کی بیوی کاغیظ و غضب .....ای طرح آیک دویات ہے کہ جب اللہ تعالی نے سورہ تبت یدا ابی لہب و تب نازل فر الی (جس میں ابولہب کی بیوی کو بھی عذاب کی فیر دی گئی ہے) تو ابولہب کی بیوی و ہی عذاب کی فیر دی گئی ہے) تو ابولہب کی بیوی وہاں آئی اس کا لقب ام جمیل تعالور اس کا نام مورلوتھا کیک قول کے مطابق اس کا نام امردی بنت حرب تعالور یہ ابوسفیان ابن حرب کی بہن تھی۔ یہ چینی جلائی ہوئی لور ہاوان دستہ کوٹے کا پھر ہاتھ میں لئے ہوئے ابوسفیان ابن حرب کی بہن تھی۔ یہ چینی جلائی ہوئی ور ہاوان دستہ کوٹے کا پھر ہاتھ میں لئے ہوئے اس کو شخصرت ابو بھر صدیق میں گئے ہوئے اس کو کھاتو اس کے ماتھ حضرت ابو بھر صدیق میں گئے۔ عرض کیا۔

"يارسول الله إي بست زبان در ازعورت ب- اكر آب يمال تحير يوآب كواس كوبدز بانى يت تكليف

ہوگی۔"

آپ نے فرمایا۔ "وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔"

چنانچه ده عورت دبال پینج کر حضرت ابو بکر سے کہنے گی۔

مع بابو بحرا تمهارے دوست نے جھے ذکیل کیا ہے ( بیٹی میری شان میں وہ بات کی ہے جو قران یاک کی آیت کی صورت میں نازل ہوئی ہے )ایک روایت میں بدالفاظ بیل کہ۔ تمهارے دوست کا کیا حال ہے جو شعر بڑھتے ہیں۔"

حضرت ابو بكرنے فرمایا۔

" نہیں۔ وہ تو شعر نہیں کتے الور ایک روایت میں بیالفظ بیں کہ۔ نہیں اس بیت اللہ کے رب کی قتم اانہوں نے بچنے ڈلیل نہیں کیا۔ میرے دوست شاعر نہیں بیں۔ وہ تو شعر کہنائی نہیں جائے۔۔۔ اس نے کہا

"مير \_ زويك تم جعوث نيس بولت\_"

ي كمدكرده وبال من واليل مونى اوربيكتى جاتى على

" قریش کے لوگ جائے ہیں کہ میں ان کے سروار کی بیٹی ہول۔ اس کا اشارہ تھا کہ میں عبد مناف کی بیٹی ہول۔ اس کا اشارہ تھا کہ میں عبد مناف کی بیٹی ہول جو اس کے باپ کا دادا تھا۔ اور جس جستی کا باپ عبد مناف (جیسا معزز سروار رہا ہول اس کے متعلق کوئی ایس و لیے اسے متعلق کوئی ایس و لیے اسے متعلق کوئی ایسی و لیے اسے متعلق کوئی ایسی و لیے اسے سے کی کسی کوئیر است میں ہوئی جا ہے۔"

(غرض ابولسب كى بيوى ام جميل تويد كتى بوئى على كلى) أب ابو برشة الخضرت على سے بو جمل " "يارسول الله اور آپ كى كيول نميس و كيد سكى ا؟"

آسين فرمايا

"ايك فرشته بحصاب يردل سي چمپائدا"

چنانچ اس بارے میں مدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ای وقت معزت ابو بھڑے فرمایا تھا۔
"اس سے بوچھنا کہ کیاتم میر سے یاس کی کود کھے دہی ہوا"
چنانچہ جب دہ دہال پنجی تو معزت ابو بھڑنے اس سے می سوال کیااس پراس نے کہا۔

"کیاتم بیرے ساتھ ذاق کررہے ہو۔خداکی قتم تمہادے پاس توکوئی بھی نہیں ہے!"

ام جمیل کی خطر ناک ار اورے ..... اتول۔ مولف کھتے ہیں: کلب امتاع میں یوں ہے کہ ام جمیل آئی تو
اس وقت آنخضرت ﷺ مجد حرام میں تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکڑ اور حضرت عرق بھی تھے۔ ام جمیل
کے ہاتھ میں ہاون وستے کا پھر تھا۔ جب وہ آنخضرت ﷺ کے ہاں پھی کردگی تواللہ تعالی نے اس کی بیمائی ختم فرما
دی چنانچہ آنخضرت علیہ اس کو نظر نہیں آئے جبکہ حضرت ابو بکڑ اور حضرت عرق کو وہ دیکے رہی تھی۔ چنانچہ اب
دہ حضرت ابو بکڑی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے تھی۔

"تمهار يدوست كمال بي ؟"

حضرت ابو بكرنے يوجيعا

"تم ان کے ساتھ کیا کرنا جا ہی ہو؟"

ام جميل بولي

" نجھے معلوم ہواہے کہ انہول نے میری ججو کی ہے بیٹی میرے بارے بیں نازیبابات کمی ہے۔خدا کی فتم آگروہ بچھے مل جائیں تومیں ہے پھران کے منہ پرماروں گی۔"

حضرت عمر نے بیہ س کر فرملا۔

" تیرابراہو۔وہ کوئی شاعر نہیں ہیں (جو کسی کی ہجو کریں گے ؟)"

ہجو کا مطلب شعروں میں کسی کی بے عزتی اور تو بین کر عاہو تا ہے۔ غرض ام جمیل نے حضرت عمر سے کما۔

"اے ابن خطاب ایس تم سے بات نہیں کرد ہی ہو۔"

یہ بات اس نے اس کے بعد وہ حضرت عمرؓ کی سخت مزاتی اور غصے کو جانتی متحی۔اس کے بعد وہ مجمی حضرت ابو بکرؓ کی طرف متوجہ ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حضرت ابو بکرؓ نمایت نرم مزاج اور شھنڈے دل کے آدمی ہیںاس نے کہا۔

فدا کی متم ادہ یقینا شاعر ہیں اور میں بھی شاعر ہول۔اس لئے جس طرح انہوں نے میری ہجو کی ہے اس طرح میں منر در ان کی ہجو میں شعر کموں گی۔"

یہ کد کر وہ دوایس چلی گی۔اس کے بعد آنخضرت علقہ سے کہا گیا کہ اس نے واقعی آپ کو بالکل

حميس ويمحار آب ت قرمايا

"وہ بجھے دکھے ہی تنہیں سکتی تھی۔ میر ہاوراس کے در میان ایک آڑ پیدا کردی گئی تھی۔ "
کیونک اس وقت آنخضرت ملک نے قر آن پاک پڑھتا شروع کردیا تھا اور یہ حق تعالی کالرشاد ہے کہ
وَ اِذَا فَرَاتَ الْفَرْآنَ جَعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْرِ مِنْوْنَ بِالْاَجْوَةِ جِجَابًا مُسَتُوزُوا اللّه یہ ہے صورہ بی امر اکسل ع ۵ آئیج
ترجمہ :۔اورجب آپ قرات پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جو لوگ آخرت پر ایمان تمیں رکھتے ان کے در میان
میں ایک پردہ حاکم کی کردیتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ام جمیل آپ ہاتھ میں باون دستے کے وو پھر اٹھائے ہوئے آئی اور یہ شعر پر حتی جاتی ہیں۔ پر حتی جاتی تھی۔

ترجمہ :۔ ندمم (مینی برائیوں والے) کی نیوت سے ہم انکار کرتے ہیں دوراس کے لائے ہوئے وین ہے سخت نفرت کرتے ہیں اور اس کے ہر تھم سے انکار کرتے ہیں۔

عيبي حفاظت ..... بمراس نے كما

وہ کمال ہے جس نے میر کانور میرے شوہر کی بچو (مین شعر میں بے عزتی) کی ہے۔ خدا کی متم اگر میں اے دیکھ لول تو ہاون دستے کے ان پھر دل ہے اس کو مارول۔"

معز سابو كريس ين من اناس المد

ام جميل اانهول نف تمارى بيوكى باورند تممار عد شومركى بيوكى ب

استے کہا

"خدا کی قتم تم جمعوث بولنے والے نہیں ہو۔ مگرلوگ کی کدر ہے ہیں۔" اس کے بعد وہ واپس جانے کے لئے مڑگئے۔ تب ہیں نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا۔ "یار سول اللہ ااس نے واقعی آپ کو نہیں دیکھا۔"

آپنے فرمایا۔

اس کے اور میرے در میان حضرت جرکیل پردہ بن مجے تھے۔"

(ان مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ) شاید ام جمیل ایک سے زاکد مرتبہ آئی تھی لہذااب ان روا چول میں اور آگے آنے روایت میں کوئی اختلاف نمیں رہتا۔

یہ ہے اس کے بوشعر گزرے ہیں ان میں مدمہ کا افظ گزرا ہے اس کے بارے میں کتے ہیں کہ جس طرح تر این تعریف سے محمد کا لفظ بنا ہے۔ ای قاعدے کہ مطابق ذم لین برائی سے محمد کا لفظ بنا ہے۔ ای قاعدے کہ مطابق ذم سین برائی سے معمد کے متی ہیں جس کی سب سے لین جی معمد کے متی ہیں جس کی سب سے ذیادہ برائی کی گئی جو جیسا کہ محمد ای کو کما جاتا ہے ذیادہ برائی کی گئی ہو۔ جیسا کہ محمد ای کو کما جاتا ہے جس کی بار بار برائی بیان کی گئی ہو۔ جیسا کہ محمد ای کو کما جاتا ہے جس کی بار بار برائی بیان کی گئی ہو۔ جیسا کہ محمد ای کو کما جاتا ہے جس کی بار بار برائی بیان کی گئی ہو۔ جیسا کہ محمد ای کو کما جاتا ہے جس کی بار بار تحریف کی گئی ہو۔ (واکو بیام جیسل نے اپنی نفر ت بلکہ اپنی بد بختی کی بناء پر آنخضر ت بیا ہے کو محمد کے افظ سے بیارا قدا )۔

أيك مديث من آتاب كه أتخفرت ملك في الما

" تنہیں جیرت ہوتی ہوگی کہ اللہ متحانی نے قرایش کی کی ہوئی برائیوں کو کس طرح جھے پر سے لوٹا دیا۔وہ لوگ ندم مائی شخص کی برائیاں بیان کرتے تھے جب کہ ٹس محمہ ہوں (جس کی پڑائی کرنے کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ محمداس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریفیس کی تی ہوں)۔

کتاب در رمتور میں ہے کہ ام جمیل آنخضرتﷺ کیاں آئیاں وقت آپ نوکوں کے جمع میں بعضے ہوئے تھے۔اس نے آتے ہی آپ ﷺ سے موال کھا۔

"اے محراتم نے کس بات پر میری بچو کی ہے؟"

آبين فرمايا

"خدای قتم ایس نے تمهاری ہجو نہیں کی۔ تمهاری ہجو خود اللہ تعالی نے کی ہے۔" اس نے کہا " تم نے بھے لکڑیاں اور اید من اٹھاتے ہوئے و کھا ہے یا میری گرون میں بٹی ہوئی رسی و لیکھی

ہے۔ ام جمیل کی صفات ....ای سے بعض مغسرین کا ان بات کی تائید ہوتی ہے کہ حطب یعنی لکڑیوں سے مراد چنگی اور چغل خوری ہے چنانچہ عربی میں کہاجا تاہے۔

متنی جس سے وہ لوگ آپ کی و سمنی میں اور زیادہ بھڑک استھیں۔

ای طرح وی مفسر کتے ہیں کہ حبل پین وی سے مراد جنم کی آگ کی مفبوط وی ہے۔ (سورہ تبت کی آخری آیت ہیں ام جیل کی حالت بیان کی گئے جس کارجمہ یہ ہے کہ۔ اور دوزن ہیں چین کراس کے گلے میں آیک وی خوب بٹ ہوئی رس کو جا ہیں آئی کراس کے گلے میں آیک وی خوب بٹ ہوئی رس لوہ کی میں آیک وی دوایت ہوگی وی دی لوہ کی ایک تختی ہوئی ذیر ہوگ جس کا آیک تختی ہوئی دی ایر ہوگا (اس کی جنم ہیں یہ حالت اور سر ااس لئے ہوگی کہ یہ ایم جیل جنگل سے کا نے دار ککڑیاں چن کر لایا کرتی تھی اور آئے ضرت تھا تھے سے اپنی و معنی کی بناء پر یہ لکڑیاں ہی کر ایا کرتی تھی اور آئے ضرت تھا تھے سے اپنی و معنی کی بناء پر یہ لکڑیاں آپ کے داستے میں بچھادیا کرتی تھی اور آئے ضرت تھا تھے سے اپنی و معنی کی بناء پر یہ لکڑیاں آپ کے داستے میں بچھادیا کرتی تھی اور آئے خسرت تھا تھے اپنی و معنی کی بناء پر یہ لکڑیاں آپ کے داستے میں بچھادیا کرتی تھی اور انداع کم

ای واقعہ کی طرف تصیدہ بمزید کے شاعر نے اسٹان شعروں شی اشارہ کیا ہے۔ واعدت حمالته المحطب الفهر وجانت کانها الورقاء

> ثم جانت خطى تقول افى مثلى من احمد يقال الهجاء

> وتولت وما واله ومن این بری الشمس مقلته عسمیاء

مطلب ..... (قرآن پاک میں الولمب کی ہوئ کو حمالتہ المخطب بعن کا تول وار لکڑیال اٹھانے والی کما گیا ہے ان شعر وں میں اس کو اس ہام سے یاد کیا گیا ہے ) قرآن میں اس کو ریہ لقب اس لئے دیا گیا کہ وہ لکریال اکشی کیا کرتی تھی اور اپنی تنجو ہی اور البیعت کی پستی اور نیجے پن کی دجہ سے ان کو خود ہی اٹھایا کرتی تھی یا یہ کہ وہ کانے وار لکڑیاں چن کر لایا کرتی تھی اور ان کو آتے فرت کے نئین لکڑیاں چن کر لایا کرتی تھی اور ان کو آتے فرت کے نئین وصف ذکر ہوئے ایک تنجو کا دوسر سے طبیعت کا بیج پن اور تیسر سے اپنھی و حسد ) ممکن ہے کہ اس میں سے تینول ہی یا تیں ہول لیکن ( تیجیل سطر دل میں اس کا جو سوال گزراہے ) اس سوال کی دوشن میں دوسر ااور تیسر اوصف مانے میں تال ہوتا ہے۔

ان بی شعر دل میں فہر کالفظ بھی آیا ہے (ای کے متعلق پیچے ہاون دستے کا پھر کما گیا ہے) یعنی ایسا پھر جو پورے ہا تھ میں آجائے۔ یہ پھر وہ آنخضرت اللے کے مارنے کے لئے لائی تھی۔ یہ پھر لئے ہوئے وہ بڑی جو پورے وہ بڑی جدی جدی اسے ان الفاظ جلدی جدی اور تیزی کے ساتھ آئی تھی اور غصے کی ذیادتی کی وجہ ہے مرخ ہور ہی تھی۔ یہ غصہ اسے ان الفاظ

ک وجہ سے تفاجو سورہ تبت بدا ابن لهب ش اس کے متعلق ذکر کے گئے ہیں۔ چٹانچہ وہ یہ کہتی ہوئی آرہی تھی کہ کیا جمھ جیسی معزز عورت کے بالے ش ان الفاظ کے ساتھ بیوکی گئی ہوریہ بیوکر نے والوں فخف اجمد وہ خود تو قابل تعریف معزز عورت کے بالے ش ان الفاظ کے ساتھ بیوکی گئی ہولی آئی گر کیفیت وہ خود تو قابل تعریف ہوئی آئی گر کیفیت یہ تھی کہ آنحضرت میں اور ہے جائے کو کہ کہ تھیں کیے آپ کادید ادکر سکتی ہیں۔

میر تھی کہ آنحضرت میں کو کو کھے بھی شیں سکی۔ اور طاہر ہے ایک ھی آنکھیں کیے آپ کادید ادکر سکتی ہیں۔

ایوسفیان سے فرماد ۔۔۔۔۔ اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب بیجوع حیات ہیں ہے کہ جب ام جمیل کو مورہ و بت ایس ایس کے ہیں بھری ہوئی پیٹی اور سے کہنے بدا ابنی لھب کے متعلق معلوم ہوا تو وہ فورا "اپ ہوئی ایوسفیان کے پاس غصے ہیں بھری ہوئی پیٹی اور سے کہنے گئی۔۔۔

بدا ابنی لھب کے متعلق معلوم ہوا تو وہ فورا "اپ بھائی ایوسفیان کے پاس غصے ہیں بھری ہوئی پیٹی اور سے کہنے گئی۔۔۔

"اس كويس متجھول گا۔"

یے کمہ کراس نے اپنی تکوار اٹھائی اور بڑی تیزی کے ساتھ کھرے نکلا تحر پھر ذرابی و مربعد واپس المیا۔

ام جميل في محية بي يو حيما

"كياتم فيات فل كرديا؟"

الوسفيان نيجواب ديا

"بمن! کیاتم بیدد کیے سکوگی کہ تمہاری بھائی کامر ایک اژدھے کے منہ میں چلاجائے؟" ام جمیل نے کملے "خداکی فتم ہر گز نہیں۔ ستب ابوسفیان نے کما۔ "انجی ابیانی ہوجاتا۔"

(ی) ہوا ہے کہ ابوسفیان نے ہاہر نگل کرا کیے ذہر دست اڑدھاویکھا (جواس طرح منہ کھولے ہوئے تھا کہ )اگروہ آنخضرت بھٹنے کے قریب جانے کی کوشش کرتا توا ڈدھاا بوسفیان کاسر اپنے منہ بیں دکھ لیتا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی توا بولیب نے اپنے بیٹے عتبہ سے کما۔ یہ حضرت عتبہ فیج کمہ کے دن مسلمان ہوگئے بتنے جیساکہ آگے تفصیل آئے گی۔ابولیب نے ان سے کما۔

"أكر توت محدى يني كوطلاق شدى توميراتيراكوني واسط شيس إ"

عنبہ نے آنخصرت ﷺ کی صاحبزادی معفرت رقیہ سے شادی کرلی تھی محرا بھی تک رفعتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ عنبہ نے مصرت رقیہ کوجدا کرویا۔ محر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ عنبہ نے مسلمان ہونے کے بعد مصرت رقیہ کوطلاق دی تھی۔ یہ بات قابل غور ہے۔

ابولہب کے بیٹے کی گستائی ..... عتبہ کے بھائی کا نام عتیبہ تفااس کی شادی آنخفرت علی کی ودسری صاحبرادی مسلم کے بیٹے کی گستائی اس کارادہ صاحبزادی حضرت ام کلثوم ہے ہوئی تھی مگریہ بھی ابھی تک ان کے ساتھ معبت نہیں کر سکا تفا۔اس کارادہ ملک شام جانے کا تفا۔ جانے ہے بہلے اس نے کہا۔

"میں پہلے محمد علیقہ کے پاس جاؤل گالور ان کوائے رب کے معالمے میں ستاول گا۔" پھریہ آپ کے اس آیا در کہنے لگا۔

اے محد اوہ غروب ہوئے والے متارے کے ساتھ کفر کرنے والول میں سے ہے اور اس فرشتے کی

ماتھ بھی جو قریب سے قریب شرآیا۔"

آ تخضرت علیہ کی بدوعا۔... بجرال بدبخت نے آتخضرت میں کے مند پر تمو کالور آپ کی صاحبزادی کو طلاق دے کروائیں کردیا۔اس وقت آتخضرت میں نے حق میں بددعا فرمائی کہ

"اے اللہ اس پرایے کول میں سے ایک کمامسلط فرماوے۔"

اس و فتت ابوطالب مجی وہاں موجود تقےدہ حضرت ام کلثوم کے لئے بہت عمکین لور فرخیدہ ہوئے انہوں تبیہ ہے کہا۔

" بجتیج اتم اس بدوعاے نئے نہیں سکتے!"

ابولسب كاخوف أور عزيبه كاأتجام .....عزيد وبال سدوالس الني بالإلسب كياس بهنجالوراس كوسارا حال سلاراس كه بعديد دونول باپ بيني ايك جماعت كه ساتحد طك شام كورولنه موصح راسته بس بدلوگ ايك جكه تمسر سدوبال قريب بين ايك رابب كي عبادت كاه تنمي روابب ان كه باس آيالور كين لگا

"اس علاقے میں جنگلی ور ندے رہے ہیں۔"

بيت كرابولهب (كول بيس كمنك موحى اوراس) فاسين ساتميول سے كما۔

"تم لوگول کومیری حیثیت اوراسپناو پر میر احق معلوم ہے۔۔"

انہوں نے کمائے شک تب ابولب نے کما

"بس تواے گروہ قریش! آن رات ہم دوتوں کی مدد کرد۔ کیونکہ جھے محمد کی بدوھا ہے اپنے بینے کے متعلق ڈر ہے اس لئے تم لوگ اپناسامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر تو میر سے بینے کا بستر لگاہ واور اس کے جادوں طرف تم لوگ اپناسامان اس عبادت گاہ کا دولور اس کے جادوں طرف تم لوگ اپنے اپنے کر لو۔" کے جادوں طرف تم لوگ اپنے اپنے کر لو۔"

ان او گول نے ایسان کیا اور پھر اسنے او نول کو اپنے جاروں طرف کر کے بھادیا اور اس طرح عید کی پاسپانی کرنے گئے۔ گر آنخضرت میں گئے کی پیشین کوئی ہور ہوئی اور ) اچانک رات میں آبک شیر دہاں آیا اور پڑے نوگوں کو موقعے لگا مہال تک کہ دہ عید سے باس میٹجا اور اس کو بھاڑ ڈالا۔ ایک روایت میں بیرے کہ شیر نے عید کا سر بھاڑ دیا۔ ایک روایت میں بیر چھلانک لگا کر بوری کا سر بھاڑ دیا۔ ایک روایت اور اس پر چھلانک لگا کر بوری طاقت سے عید ہے ای و کردہ کے اور وہ ای جگہ خم ہو گیا۔

ا كدروايت من به لفظ مين كد-شير في معتيبه كو معنيمور والاعتيبه في اخرى سانس لين موسة

"مِن سَجِه ميا تفاكه خداي فتم عمر كي بددعات يمنكارا نبين مليكا!"

ا قول امولف کتے ہیں: بچھلی سطروں میں عتبید کی جو تھم گزری ہے کہ اس نے متاروں کے نام پر فتم کھائی ۔ سے معلوم ہو تاہے نہ بیرواقعہ معراج کے بعد کا ہے۔

ای طرح کالیک واقعہ جعفر صادق کے ساتھ مجی چی آیا تھا۔ ایک سرتبدان سے کسی نے کہا۔ "وہ فلال مخض کونے میں او گول کے سامنے آپ او گول تینی آنخفرت میں کے خاندان والول کی بجو

کر تا پھر تاہے۔"

جعنر صادق نے اس بنانے دالے سے ہو جھاکہ کیا۔ تہیں اس کا کوئی ایسا شعریاد ہے۔ اس نے کماہاں اوہ یہ شعر پڑھ رہاتھا۔

ملبناكموا زيدا اعلى راس نخلته ولم ار مهديا على الجدع يصلب

ترجمہ :۔اے زید ہم نے تختے مجور کے تئے پرسولی وی۔ہم نے آن تک یہ نمیں دیکھا تھا کہ مدیت کادعویٰ کر جمہد اللہ علی کادعویٰ مدین کادعویٰ مدین کادعویٰ مدین کا دعویٰ مدین کا دعویٰ مدین کا دعویٰ مدین کا دعوٰ کا دی تاہو۔

وقستم بعثمان علیا سماهته وعثمان خیر من علی واطیب

ترجمہ :۔ اور تم نے اپنی ہیو قوئی سے عثمان کو علی کا ہمسر سمجماحالا نکہ عثمان علی سے مقابلے میں کمیس زیادہ بمترلور اجھم چوں ان

بياس كرحضرت جعفرنا بالمراثفا ياور فرمليا

"اے اللہ!اگروہ فض جموناہے تواس برائے کول میں ہالیک کا (لینی در ندہ) مسلط فرماد ہے۔"
اس کے بعد ایک روزیہ جبو کرنے والا فحض کمیں جارہا تھا کہ اچانک ایک شیر نے اس کو بھاڑ ڈالا۔
یمال دونوں واقعوں میں دعا کے الفاظ میں شیر کو کٹا کہا گیاہے اس کی دجہ یہ ہے کہ کتا ایک چیز میں شیر سے مشابہت کی دجہ ہے شیر کو کٹا کہ دیاجا تا ہے مشابہت کی دجہ ہے شیر کو کٹا کہ دیاجا تا ہے اور)اس بناء پر ایک قول ہے کہ اصحاب کف کا کٹا شیر تھا۔

اس بارے میں ایک قول میر بھی ہے کہ اصل میں اصحاب کمف کے ساتھ کوئی کتا نہیں تھا بلکہ ان میں ہے۔ کہ اصل میں اسے ایک فخص ان کی محر انی کے لئے عار کے دہائے پر رات بھر جیٹارہا تفاداب چو نکہ وہ تمام رات مسلسل محرائی کر تارہااور اسپے دونوں ہاتھ ذمین پر بھیلائے جیٹارہا جو کتے کی صفت ہے اس لئے ای کو کتا کہ ویا محمیا۔ محراکی صدیت میں آتاہے کہ

یں اناہے کہ " " جنت میں سوائے اصحاب کمف کے کئے کے اور عزیز مصر کے کدھے اور صالح کی او منٹی کے کوئی

جانور نيس موكا- "والشداعلم-

آنخضرت علی براوجھٹر ی ڈالنے کاواقعہ ....ای طرح آنخضرت علیہ کو کفاری طرف ہے جو تکلیفیں پنچائی گئیں ان میں سے آیک وقعہ یہ ہے کہ جس کو حضرت عبداللہ این مسعود ٹے بیان کیا ہے کہ آیک مرتبہ ہم لوگ آنخضرت عبداللہ این مسعود ٹے بیان کیا ہے کہ آیک مرتبہ ہم لوگ آنخضرت میں تھا اس وقت آپ ٹماذیس مشغول تھ وہاں کچھ جانور ذرج کئے مجھے ہے جن کی اوجھٹری آبھی تک پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت آب ٹماذیس مشغول تھے وہاں کچھ جانور ذرج کئے مجھے ہے جن کی اوجھٹری آبھی تک پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت ابوجھل نے کمال

المياكوني مخص بي جواس كندكي كوافهاكر محد كي ويروال دے؟"

ایکروایت میں ہے کہ کی نے کما

"كياتم يه منظر نمين و كيورب مو-اتم من سے كون ہے جو وہال جائے جمال كى قلال كے جانور ذكر كئے سے جي وہال جائے جمال كى قلال كے جانور ذكر كئے اتحا جي جي اور ان كا كو ير ، ليد اور خون اور او جھڑى ، وہال پڑى ہوئى جيں۔ كوئى شخص وہال جاكر وہ كندگى انحا لائے اور محد كى سجدے ميں وہ سجدہ كريں وہ شخص يہ كندگى ان كى پشت پر لائے اور محد كى سجدے ميں جائے كا انتظار كرے بھر جيسے ہى وہ سجدہ كريں وہ شخص يہ كندگى ان كى پشت پر

كندمول كےدر ميان ركھ دے!"

ایک روایت میں ہے کہ

تم میں سے کون ہے جو ان جانوروں کی او چھڑیاں اٹھا السے جو بی قلال کے ہاں وو تمن ون پہلے ذرح ہوئے تھاں سے اس وو تمن ون پہلے ذرح ہوئے تھے اور ان کولا کر اس وقت محمد کی گرون میر دے جب وہ سجدے میں ہوں۔"

ای دفت مشرکول میں ہے آیک مخفی کھڑا ہوا۔ آیک دوایت کے لفظ بہ بیں کہ۔جو پوری قوم میں مب ہے ذیاد وبد بخت تفایعنی عقبہ ابن ابومعیط یہ جاکروہ او جمٹریاں اٹھاکر لایا اور جب آنخضرت تفایعنی معبد ابن ابومعیط یہ جاکروہ او جمٹریاں اٹھاکر لایا اور جب آنخضرت تفایعنی مجد ہے میں سکتے تواس نے یہ او جھٹری آپ کے اوپر ڈال دی۔ اس پر سب مشرکیین زور ذور سے جننے نگے یہاں تک کہ بنسی سے حال ہو کرا کے دوسرے پر گرنے لگے۔

حضرت ابن مسعوۃ کہتے ہیں کہ ہم مینی سحابہ اس گندگی کو آپ کی پیٹے پر سے اٹھا کر بھینکنے سے ڈر رہے سے ۔ انگار بھینکنے سے ڈر رہے سے۔ ایک روایت کے مطابق ابن مسعوۃ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہواد کیے رہا تھا کہ کاش کوئی میری حفاظت کا ذمہ لیے ۔ انگار میں اس گندگی کو آپ کے جسم مبادک سے اٹھا کر بھینک دول۔ اس وقت کس نے جاکر آپ کی صاحبزادی حضرت قاطمہ کو اس واقعہ کی اطاباع کر دی۔ وہ فورا "حرم میں آئیں۔ آئخضرت قاطمہ نے آکر اس کو سے بہتے اور یہ گندگی آپ کے موغہ مول پر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے آکر اس کو اللہ کا کہ بردی

گستاخان نبوت کو پر وائد منز اسب ہمارے لین شافعی فقهاء کے نزدیک آنخفرت تنظیم کا اس وقت نماذکی حالت شی باتی رہنا سے لئے تقاکد آپ کواس کی خبر بی نہیں بھی کہ آپ کے لو پر گندگی ڈال دی گئی ہے۔ حضرت تنظیم فاطمہ اس گندگی کواٹھا کر چینئے کے بعد مشر کول کی طرف مزیں اوران کو پر ایماؤ کہنے تکیں۔ او حر آنخفرت تنظیم مجدے سے اٹھ کر نماذکی حالت میں کھڑے ہو تھے۔ حضرت فاطمہ نے سناکہ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر سالفانا تھا۔

"اے اللہ ابنی معتر کو اپن ذہر دست مزادے اور ان پر ایسا قط نازل فرما جیسا کہ یوسف کے زمانے میں نازل ہوا تھا۔ ابن ابو معیط اور امیہ ابن طف۔ یئر ابون تھا میں بازل ہوا تھا۔ ابن ابو معیط اور امیہ ابن طف۔ یئر بعض علماء کے مطابق۔ شیبہ ابن ابور بیعہ مولید این عتبہ اور عمارہ ابن ولید کو اپنی سر امیں جگڑ لے۔ " یمال ولید ابن عتبہ کے مطابق ۔ شیبہ ابن ابور بیعہ مولید این عتبہ اور عمارہ کا م میں ابور ابن متبہ کے نام کا بعض علماء نے انکار کیا ہے اس لئے کہ وہ اس وقت وہال موجود نہیں تھا۔ یا یہ کاس وقت وہ اس وقت وہال موجود نہیں تھا۔ یہ کیاس وقت وہ بس می آباہے۔ یہ وی محض ہے جس کو قریش نے میک اس وقت وہ بس ابوطالب کو چش کرنا جا ہا تھا جس کی تقصیل بیان ہو چھی ہے۔ اقول۔ مولف کتے ہیں: کتاب مواجب میں یہ الفائل بی کہ جب آنخضر ت کیا ہے۔ نام کی تقصیل بیان ہو چھی ہے۔ اقول۔ مولف کتے ہیں: کتاب مواجب میں یہ الفائل بی کہ جب آنخضر ت کیا ہے۔ نام کا در مالا۔ "اے اللہ اور قریش کو ضرور مزادے۔"

اس کے بعد آپ نے قرینی شریدوں کے نام لینے شروع کے اور اس طرح ان کے حق میں بدوعا

فرمائی۔ اے اللہ انوعمر دابن بشام کومز اوے۔ وغیر دوغیرہ جیسا کہ گذشتہ حدیث میں بیان ہول کتاب امتاع میں رہے کہ جب آپ نے نماز پوری فرمالی تو آپ نے اینے ہاتھ انتخابے اور ان لوگوں کے حق میں بدوعا فرمائی۔ آپ کی میہ عادت تھی کہ جب آپ دعا مانگا کرتے تھے تو تین مرتبہ وہرایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس طرح فرمایا۔

"اے اللہ اتو قریش کو مرور مزادے۔اے اللہ اتو قریش کو مرور مزادے۔اے اللہ اتو قریش کو

ضرور سز او ہے۔'

اب جب کہ قریش کے ان او گول نے آنخفرت تیکے کی بید دعائی توان کی ہنی کا فور ہوگئی اور دہ آپ کی بددعائی ہنی کا فور ہوگئی اور دہ آپ کی بددعائی و جب کے دہشت زوہ ہوگئے۔ اس کے بعد آپ نے ابو جمل وغیرہ کے نام نے کر بددعا فرمائی۔ کتاب امتاع میں بی ہے کہ حضرت این مسعود ان او گول کے متعلق فرماتے ہیں جن کو آنخضرت میل ہے متعلق فرماتے ہیں جن کو

"خدا کی قسم آنخصرت منطقہ نے جن جن قریشیوں کا اس وقت نام لیا تھا میں نے ان کو غزوہ بدر ہیں خاک اور خون میں کتھڑ اہوالور مر دور یکھالور پھر الن سب کی لاشوں کو میدان بدر کے گڑھے میں بھر کر دیادیا گیا۔"

حضرت ابن مسعود کی اس حدیث پریداعتراض کیاجاتا ہے کہ (بید کمنا سیح نمیں کہ بید سب میدان پدر میں تنل ہوئے کیو فکہ)ان میں سے جمارہ ابن ولید کفر کی حالت میں حبشہ کے ملک میں مراہے۔ جیسا کہ یہ بات بیجھے بھی بیان ہو چکی ہے اور آگے بھی اس کا واقعہ آئے گا۔ او حر عقبہ ابن معیط بھی غزوہ بدر میں تنل نمیں ہوا یکہ وہاں اس کو قیدی بنایا گیا تھا اور چرعرق طبیہ میں بیہ قبل ہوا جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ اس طرح امید ابن خلف کو میدان بدر کے گڑھے میں نمیں ڈالا کیا تھا۔

اس اعتراض کے جواب میں کماجا تاہے کہ حضرت ابن مسعود کا یہ کہنے سے مطلب بیہ ہے کہ میں نے ان لوگوں میں سے آکٹر کوغز دہ بدر میں خاک اور خون میں کتفٹر اہواد یکھا۔

(جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے بدد عائماذ کے دور الن فرمائی تھی اِنماذ سے فارغ ہونے کے بعد فرمائی تھی اِنماذ سے فارغ ہونے کے بعد فرمائی کیونکہ اس بارے میں روانتوں کے مختف الفاظ کر رہے میں تو )اس بارے میں کما جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ نے بماذ کے دور ان مجی بدالفاظ اوا فرمائے ہوں اور نماذ کے بعد مجی واللہ اعلم۔

مشرکین مکہ قبط کی گرفت میں .... جمال تک آپ کی اس بروعاکا تعلق ہے کہ قریش کوایے ہی قبط میں گرفتار فرما جیسا کہ قبط کی گرفت میں ہوا تھا۔ تو آپ کی یہ بدوعا بھی رنگ لائی اور قریشی لوگ ایسے زیر دست قبط اور خشک سانی میں جتلا ہوئے کہ بھوک کی وجہ سے ان لوگوں نے بال چرا ا، بڈیاں ، خون اور گندگی تک کھائی ریس کا کہ دور آگ پر پکا کر کھایا لوگوں نے بال بچرا ا، بڈیاں ، خون اور گندگی تک کھائی دھوال ہو کیا کہ انہیں آسان وزمین دھوال ہی دھوال نظر آئی تھیں۔

کفار کی آنخضرت علیہ سے اراد خواہی ..... آخریہ کافرادر مشرکین مکہ تنگ آکر آنخفرت علیہ کے اس میں میں اور میں اور یاس بی حاضر ہوئے ان میں ابوسفیان مجمی تھے۔ان او گول نے آپ سے عرض کیا۔

"اے محمد! تم دعوی کرتے ہوکہ تم دنیائی دحت بتاکر بینجے سے ہو۔ تمهاری قوم کابیر حال ہے کہ لوگ تباہ دبر باد ہور ہے بیں اس لئے ان کے داسطے دعا کرو۔"

آنخضرت میں گئے نے ان کے لئے دعا فرمائی جس کا اثر یہ ہواکہ قورا "ہی گھٹا گھر کر آئی اور ایٹاپائی ہر ساکہ لوگ پریٹان ہو گئے اور دعا کرنے گئے۔ "اے اللہ! ہمارے چاروں طرف کے علاقول پر پانی پر ساہم پر نہیں۔" اتراس کے بعد باول چھے اور پانی رکا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان او گوں نے کما۔ "اے اللہ! ہم پر سے عذاب کو دور فرماوے۔ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ بینی اب اپنی پچھلی حالت پر نہیں او نیس گے۔"

محرجب اِن کی معیبت دور ہو گئی تووہ پھر اس حالت پر لوث تھے۔

آنخضرت علی وعاکے اوقات .... اس روایت میں بداشکال ہے کہ بدواقعہ جرت کے بعد کا ہے۔ چنانچہ آئے آئے گاکہ مدینے میں آخضرت میں گائے اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ دوسری رکعت کے رکوع سے سم اللہ لمن حمدہ کر کھڑے ہوتے توید دعا فرمائے۔

اے اللہ اولیدا بن ولید، سلمہ ابن ہشام ، عیاش ابن ربید اور دوسرے کمز در مسلمان جو کے جیں ہیں ان کو نجات عطافر ملیا۔اے اللہ این معتر کو اپنی زیر دست سمر اوے۔اے اللہ اان پر ایسا ہی زبر دست قبط مسلط فرما جبیما یوسٹ کے زمانے میں ہوا تھا۔"

اکٹراییا بھی ہوتا تھاکہ آپ عشاکی نماذی آخری رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعدید دعامانگاکرتے سے۔اس روایت میں جو شبہ ہاس کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ ہمر حال اس اعتراض کاجواب یہ دیاجا سکتا ہے کہ یہ ماننے میں کوئی اشکان شیں ہے کہ دعامائنے کا یہ واقعہ بجرت سے پہلے اور بجرت کے بعد ووٹوں وقتوں میں پیش ایا ہو۔اس بارے میں تفصیلی بحث آگے آئے گی۔خصائص مغری میں جو پچھ ہاں سے بی معلوم ہوتا ہے کہ ایوسفیان کا واقعہ بجرت کے بعد کا ہے۔ گر ممکن ہے بیدواقعہ دد مرتبہ جیش آیا ہو۔ چنانچہ آگے بیان آئے گا کہ جب ثمامہ نے قریش پر یمن سے غلہ لانے کیابندی لگادی توان کوایسے بی قبلہ کے سے حالات سے دوجار ہوتا پڑا جب ثمامہ نے بعد کی بات ہے) چنانچہ انہوں نے اس پر بیٹائی کا حال آئخشرت میں ہے کو لکھا۔

بخاری میں یہ ہے کہ جب تریش نے آئے ضرت بھٹے کی نافر انی کی تو آپ نے یہ یہ وعافر مائی کہ ان پر حصرت یوسٹ کے زمانے جیسا قط مسلط ہو۔ چنانچہ سات سال تک ایسا قط پڑا کہ بالکل بارش نہیں ہوئی ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ جب مشر کول نے اسلام کے معالمے میں آئے ضرت بھٹے کو تکیفیں پہنچائیں تو آپ نے یہ وعافر مائی۔ کہ اے اللہ اان پر سات سال تک ای طرح ختک سالی مسلط فرما جیسی یوسٹ کے زمانے میں سات سال تک ختک سالی رہی تھی اس کے بھیجہ میں ایساز بروست قحط اور شکی کا وقت ان پر پڑا کہ انہوں نے بٹریال سال تک ختک سالی رہی تھی۔ اس کے بھیجہ میں ایساز بروست قحط اور شکی کا وقت ان پر پڑا کہ انہوں نے بٹریال تک کھا کر پیدے کی آگ بچھائی لوگ پائی کی اس میں آسان کی طرف و کھتے تو انہیں و موال بی و موال نظر آتا تھا۔ آخر ابوسفیان آپ کے پائی آپ اور کئے گئے کہ بی معتر کے لئے بائی کی وعا فرمائیے لوگ ہائی ہوگی اور وہ پھر اپنی موسل ہوگیا تو وہ پھر اپنی برائی حاصل ہوگی تحرجب انہیں اظمینان حاصل ہوگیا تو وہ پھر اپنی برائی حاصل ہوگیا تو وہ پھر اپنی برائی حاصل ہوگیا تو ہوگیا ہوگیا ہیں تا تات مائی کے بیات تات ان خرائی۔ آپ نے دعا قربائی تو بیاتی برائی حاصل ہوگی تحرجب انہیں اظمینان حاصل ہوگیا تو وہ پھر اپنی برائی حاصل ہوگیا تو وہ پھر اپنی برائی حاصل ہوگیا تو اس برائی حاصل ہوگیا تو می تات برائی حاصل ہوگیا تو میں اس برائی حاصل ہوگیا تو میں برائی حاصل ہوگی تحرجب انہیں اظمین کی ان میں میں برائی حاصل ہوگی تحریب انہیں اظمینان حاصل ہوگی تو تات خربائی تو تات میں برائی حاصل ہوگی تحریب انہیں اظمینان حاصل ہوگی تو تو تات تات انہوں کے تات برائی حاصل ہوگی تحریب انہیں انہوں کی برائی تو تات تات کی تات تات کی تو تات تات تات کی تات تات کی تات تات کی تات تات کی تات تات کی تات کی

يَوْمُ لَبُطِيشَ البُطَلَقَةِ النَّكِيرِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ لَآ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ مَا مُورُهُ وَخَالَ عَا

ترجمہ :۔ جس روز ہم بری سخت بکڑ بکڑیں گے اس روز ہم پورابدلہ لیں گے۔ مسلسل ایڈ ار سمانیال .....ای طرح ایک واقع ہے جس کو حضرت عنمان غنی نے بیان فرمایا ہے کہ ایک روز آنخضرت علی طواف فرمارہے تھے اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکڑے ہاتھ میں تھا کور تجر اسود کے پاس نین آدمی بیٹے ہوئے تھے ایک عقبہ این ابو معیدہ ، دومر اابو جسل این بشام لور تیسر المیہ ابن خلف۔ جب المخضر ت الله جر اسود کے پاس سے گزرے اور النالوگول کے قریب آئے توان تینول نے اور جی آوازی سے الیک باتیں کہیں جن سے آئحضرت تھے کو تکلیف مینچی یمال تک کہ آپ کے چیرہ مبادک سے کہیدگی اور تحکدر کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ حضرت تھے کی اور تحکدر کا اثر آپ کے دومری جانب آکر آپ کو اینے اور ابو بحر کے در میان میں لے لیا۔ آپ نے اپنے دومرے یا تھے کی انگلیال میری انگلیول میں ڈال دیں اور اس طرح اب ہم تینول طواف کرنے لگے۔ اس چھیرے میں جب آئخضرت تھے گان تینول کے پاس سے گزرے تو ابو جہل نے کہا۔

"تم اگر ہمیں ان معبودول کی عبادت کرنے سے روکتے رہے جن کو ہمارے باب دادا پو بے آئے ہیں تو جب تک دریائے صوفہ میں پائی کا لیک قطرہ مجی باقی ہے ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔"

یہ من کر آپ نے فرمایا کہ میرا بھی یکی حال ہے۔ اور آپ دہال ہے آگے بڑھ گئے۔ پھر آپ کے تئیرے پھیرے بیس بھی ان کو قریب سے گزرے تو بھیرے بیس بھی ان او گول نے ایبائی کیا۔ یمال تک کہ جب آپ چوتھ پھیرے بیل ان کے قریب سے گزرے تو بہ تنیوں ایک دم کوڑے ہو کر آپ کی طرف جھیٹے۔ ابو جہل نے ایک دم جھیٹ کر آپ کے کہڑے پکڑ کر کھینچنے چاہے تو میں نے اس کے سینے پر گھو نسہ مار کر اس کو چیجے دھکیلا جس سے وہ کو لمول کے بل زمین پر گرا۔ دوسری طرف سے معزت ابو بکڑ نے امیہ ابن خلف کو دھکیلا اور تیسری طرف خود آ بھن پر گرا۔ دوسری طرف می خود آ بھن بیاں سے ہٹ گئے جبکہ آنخضرت میں گئے دیں گھڑے ہوئے۔ آپ نے بھر فرمایا۔

"تم لوگ خدا کی متم اس وقت تک نہیں رو مے جب تک کہ خدا کی طرف ہے اس کی سزا نہیں بھگت

لوگے!"

یعنی جلد ہی تم ان حرکتوں کے لئے سز ابھکتو گے۔حضر ست عثمان فرماتے ہیں۔ "خدا کی قسم! بیالغاظ من کران تینوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کا نینے نہ لگا ہو۔" پھر آمخیضر ست پیلنے نے فرمایا۔

"تم لوگ این نبی کے لئے بہت برے ثابت ہوئے!"

وروازے پر بہنے تواجاتک آپ ہاری طرف مڑے اور فرمایا۔

" تم لوگ غم نه کرد کیونکه الله عزو جل څود اپنے دین کو پھیلائے والا ،اپنے کلے کو پور اکرنے والا اور اپنے نبی کی مدد فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ جن کو تم د کمید رہے جووہ ہیں جن کو بہت جلد اللہ تعالی تمهارے ہاتھوں ڈن کرائےگا۔"

اس کے بعد ہم لوگ اپنے آھے ول کو چلے گئے۔ اور پھر خدا کی قشم غزوہ بدر کے دل اللہ تعالی نے ال لوگول کو دا تعی ہمارے ہی ہاتھوں ذریح کر لیا۔

ا تول۔ مولف کہتے ہیں: پیچھے ذکر ہوا ہے کہ عقبہ این معیط غزوہ بدر کے دن قتل نہیں ہوا بلکہ گر فتار ہوا تھااور پھر عرق ظبیہ میں قتل ہوا تھا جبکہ مجاہدین میدان بدر سے لوٹ رہے تھے۔ای طرح اس میں اخکال یہ ہو سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان شریک تہیں تھے گران باتوں کی وجہ سے حضرت عثمان کے گذشتہ قول میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا (کیو تکہ بدر کے دن قتل ہونے سے بہ ضروری نہیں کہ عین لڑائی کے دران قتل ہوا ہو۔ ای طرح حضرت عثمان کا بید کمتا کہ ہمارے ہاتھوں ذیکے ہوئے۔ اس سے مراد سے ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ لوگ و بیاری التدائلم۔

عقبہ ابن معیط کی ہر بھتی ۔۔۔۔ ایک روایت رہے کہ عقبہ ابن معیط نے ایک دفعہ آنخضرت علیہ کی گرون مبدک پریاؤل رکھ کروبایا تھا جبکہ آپ سجدے میں تھے اور استے ذور سے دبایا تھا کہ آپ کی آنکھیں ایلنے لگئی تھیں (۔ی) ایک روایت میں ہے کہ ایک روز عقبہ ابن معیط جر امود کے پاس بہنجا تو دیکھا کہ آئخضرت بھی تھی اس بہنجا تو دیکھا کہ آئخضرت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس بد بخت نے اپنی چاور اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور پڑے کو اپنے کو گھا گھو شما شروع کر دیا۔ حضرت بھی گھو شما شروع کر دیا۔ حضرت بھی گھو شما شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکڑ فور اس آئے اور انہول نے عقبہ کے مونڈھے بکر کر اے آئخضرت بھی کے یاس سے ڈھکیلا ساتھ ہی دھرست ابو بکڑنے فرماید

"کیاتم لوگ!س مخص کو قتل کرنا چاہتے ہوجو یہ کہتا ہے کہ میر ادب اللہ ہے الورجو تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف ہے تھلی نشانیاں لے کر آیاہے!"

بخاری شریف میں مفترت عروہ ابن ذبیر سے روایت ہے کہ ایک د فعہ مفترت عمر وابن عاص سے پو جھا۔ " جھے بتلا ئے کہ مشر کبین کی طرف آنخضرت علیج کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت سلوک

كما تقابه

تو حضرت ابن عاص نے ہی واقعہ ہملایا کہ ایک و فعہ آنخضرت ﷺ کھیے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ عقبہ ابن معیط آیاور اس نے آپ کی گرون میں کپڑاڈال کراس سے پوری طافت کے ساتھ آپ کا گلا گھو نمٹا شروع کر دیا۔ای وقت حضرت ابو کبڑ نے اے د تھکیل کر دہال سے مثایا۔

آب غالبًا بعضرت عمر وابن عائس نے آنخضرت علی کے ساتھ سب سے زیادہ سخت معاملہ میں دیکھایا سنا ہوگا اسلئے یہ ان ہی کے لیاظ ہے ہے (ورنہ آپ کے ساتھ کفار مکہ نے اس سے بھی زیادہ سخت بر تاؤکئے ہیں)۔

آنخضرت علی ہے کہ صدافت پر قریش کے بیتین کی آیک مثال ...... حضرت عروہ سے ہی اروایت ہے کہ قریش کو جتی دشمنی آنخضرت میں ہے سے سی سے آئی کی اور کے ساتھ منیں و یکھی۔ ایک مرتبہ میں قریش کے در میان موجود تھا۔ اس وقت قریش کے تمام بڑے بڑے سروار اور معزز لوگ موجود تھے۔ یہ جراسود کے یاس جیم ہوئے تھے۔ یہ لوگ کھنے گے۔

"جتناصر آور برداشت کامعاملہ ہم نے اس شخص لینی آنخضرت بھی ہے ساتھ کیا ہے اتنا آج تک کس کے ساتھ نہیں کیا تفاعالا نکہ یہ ہمیں ہے وقوف بتاتا ہے ، ہمارے باپ داداکو گالیال دیتا ہے اور ہمارے دین میں عیب ڈالیا ہے ، اس نے ہم لوگول میں بھوٹ ڈال دی اور ہمارے معبود دل تک کو برا بھلا کہا۔ ہم نے استے بڑے معاطے میں بھی صبر کی حد کر دی۔"

ا بھی یہ لوگ یہ باتیں ہی کررہ ہے کہ اچانک رسول اللہ بھٹے آئٹر بیف نے آئے۔ آپ جلتے ہوئے جر اسود تک آئے اور آپ جلتے ہوئے جر اسود تک آئے۔ جب آپ طواف کے دوران ان کے بعد آپ طواف کرنے لگے۔ جب آپ طواف کے دوران ان لوگوں کے قریب سے گزرے تو انہوں نے آپ پر پھبٹیال ادر آوازے کے۔ آپ کوان کے الفاظ سے اتن

تکلیف پنجی کہ آپ کے چرہ مبادک سے اس کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ آپ کے دومرے اور تبسرے پھیرے میں بھی ہوا۔ آپ کے دومر ان کے سامنے تھسرے اور آپ نے فرمایا۔

"اے گروہ قریش س اوا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں تمہارے قلّ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔"

یہ من کروہ لوگ خوف کی وجہ ہے کا پننے لگے اور ایسالگنا تھا جیسے ان میں ہے ہر ایک کو اپنی موت اپنے مریر نظر آئے لگئے۔ آخر انہوں نے کہا۔

"ا \_ ابوالقاسم إ جاؤخد ا كى قسم تم نادان نهيس جو ! \_ "

آ تخضرت علی کے ساتھ بدسلو کی .... آنخضرت علی دان دہ لوگ ہے۔ جرامود کے پاس جمع ہوئے۔ میں بھی ان میں موجود تعادہ لوگ ایک ددمرے سے کہنے لیے۔

"و کی لوتم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس نے تمہادے ساتھ کیا کیا ہے۔ تمہاد اتوبہ حال ہے کہ جب اس نے تمہیں ان باتوں کے لئے کہا جن سے تمہیں نفر ت ہے تم نے اس وقت بھی اس کو چھوڑ وہا۔ "
ابھی وہ لوگ بی باتیں کر رہے تھے کہ آنخسرت علی وہاں تشریف لے آئے۔ آپ کو ویکھتے ہی ہہ ایک ساتھ انتھاں کر آپ کی طرف بڑھے اور آپ کو چاروں طرف سے تھیر لیا۔ بیالوگ بیا کہتے جاتے تھے۔ ایک ساتھ انتھاں کر آپ کی طرف بڑھے اور آپ کو چاروں طرف سے تھیر لیا۔ بیالوگ بیا کہتے جاتے تھے۔ ایک ساتھ انتہاں کو وفال فلال بات کہتے ہو۔ یعنی معبودوں اور دین کو برا بھلا کہتے ہو!"

آپ نے فرمایا۔

"بال-يه يس ال مول جوبه باش كتامول-"

میہ من کران میں سے ایک محتمل نے آپ کی جادر بکڑ کر جھٹکادیا۔ ای وقت حضرت ابو بکڑ آپ کو بچانے کے لئے بڑھے اور روتے ہوئے انہوں نے وہی بات کسی کہ کیا تم اس محتمل کو قبل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میر ارب امتد ہے۔ یہ سن کراس محتمل نے آپ کو چھوڑ دیااور النالو کول کے دلول میں آپ کی ایسی بیبت بیٹھی کہ وہ سب قور نوبال سے چلے محے۔

حضرت عردہ بیدواقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ میں نے آنخضرت علی کے ساتھ کفار کے جو سخت اور برے سادک دیکھے ان میں شاید ریہ سب سے زیادہ سخت تھا۔

ای دا قعد کی ایک روایت میں برالفاظ بیں کران لوگول نے آنخضرت علیقہ کو ایک وم کھیر کر آب سے کما۔ "کیاتم دہ بی نہیں ہوجو ہمارے معبودول کے بارے میں الی ولی باتنی کہتے ہو۔"

آپ نے فرمایا بے شک بے من کران سب نے آپ پر بلخار کیا کی وقت کی نے حضر ت ابو بھڑ ہے جاکہ کہا کہ اپ دوست کی فہر لو۔ حضر ت ابو بھر قورا "گھر سے نگل کر حرم میں آئے تو انہوں نے ویکھا کہ مشر کین آپ کو چاروں طرف سے گھیر ہے ہوئے ہیں۔ تب انہوں نے آگرو بی بات کمی جو او پر ذکر ہوئی۔ اس پر انہوں نے آگرو بی بات کمی جو او پر ذکر ہوئی۔ اس پر انہوں نے آگرو بی بات کمی جو او پر ذکر ہوئی۔ اس پر انہوں نے آگے۔ حضر ت ابو بھڑ کی انہوں نے آگے۔ حضر ت ابو بھڑ کی اس ابو بھڑ پر چڑھ دوڑ ہے اور ان کو مار نے لگے۔ حضر ت ابو بھڑ کی اساء کہتی ہیں کہ جب وہ ہمارے بیاس واپس ہوئے تو اس نے بدن کے جس رو کیس کو بھی چھوتے تھے تو اس میں سے یہ آواز آتی تھی۔

ترجمد : يعنى يراباير كت مام ب آب كوب كاجو عظمت والالوراحسان والاب

ایذاءرسانی کا ایک اور واقعہ .....ایک روایت میں ہے کہ اس وقت ان مشرکوں نے آنخفرت علی کے سر اور داڑھی کے بر اور داڑھی کے بال بکڑ کرائے ذورے کھنچے کہ آپ کے اکثر بال اکٹر مجے۔ اس وقت حضرت ابو بکر آپ کو بچاتے جائے تھے اور داڑھی کے بال بکڑ کرائے تھے۔ تب آنخفرت علی نے ان سے فرمایا کہ ابو بکر اان کے ساتھ مت البھو خداک متم میں ان کے قبل کا پیغام لے کر آیا ہو۔ "

' حضرت فاطمہ'' ہے روابیت ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے مشر کمین حجر اسود کے پاس جمع ہوئے اور نہ ایسان کا

"جب محدیمال سے گزریں تو ہم میں ہے ہرا کیک اٹھ کرا گیک ایک ہاتھ ان کے مارے۔" سر میں نے یہ بات س لی میں فور آاپنے والدیعنی آنخضر نت سکتے کے پاس آئی اور آپ ہے یہ بات ہتلائی (۔ی) اِنہوں نے کما۔

" میں قریش کے جمع کواس حال میں چھوڑ کر آرہی ہوں کہ انہوں نے جمر اسود کے پاس بیٹے کر لات و عزی، منات اور کا ہماف اور نائلہ بتوں کے نام پر قتم کھا کر عمد کیا ہے کہ جیسے ہی وہ آپ کو دیکسیں ہے۔ آپ کی طرف جمیش سے اور تکواروں ہے آپ کو ختم کر دیں گے۔"

آب نے بیدس کر فرمایا۔

" بینی! نبیب ہو جاؤ۔لورا یک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔مت روؤ۔!" این کا سے میں نہ شرک انگی میں لکا کا میں جو اور میں قولتے سے

ا تنا کہ کر آپ نے وضو کی اور گھر سے نکل کر مسجد حرام میں قریش کے سامنے پہنچ مکے۔ان او گول نے سر اٹھاکر آپ کودیکھالور پھر گرون جھکالی۔ آپ نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور ان کی طرف بھینک کر فرملا۔ "بیچر سے برٹ کئے!"

اس مئی کے ذرے ان میں سے جس کے چرے پر پڑے وہ غزوہ بردیس قل ہوا۔

آ نخفرت النظام اور عقبہ ابن معید فرق ہے ہوگا ہے ہوئے تھے ان میں ایولہب اور مروان کے باپ تھم بن ایو العاص اور عقبہ ابن معید فرقے ہوگا تھے ہوئے کو تکلیف پہنچانے کے لئے آپ پر کنگر پھرا چھال رہے تھے جب بھی ہے آپ پر پکر پھرا چھال رہے تھے جب بھی ہے آپ پر پکر ہوگئے آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ لیتے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے نکل کر گھر تشریف نائے اور اس کے بعد آپ در دروازے پر کھڑے ہوگر آپ نے پکارا۔ اے بی عبر مناف۔ یہ کیسا پڑوس کا حق ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ پھر مجھنک دیا۔ ان تنیول آو میول میں جن کے نام ذکر کے کے صرف تھم این ابوالعاص مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام میں پکی شبہ ہے اور یہ بات بیچے بیان ہو بھی ہے کہ ان کو آنخضرت تھے ہے دن طانف کی طرف جاد طن کر دیا تھا۔ آگے اس واقعہ کا سبب بھی بیان ہو بھی۔

ن مرت جادو کا مرد با و کا مرد با کو کا مرد کا می میں ہوئے۔ مشر کول کا گستا خانہ سلوک آ تحضرت اللہ کی عظمت کی دلیل تھا ۔... تھیدہ ہمزیہ کے شاعر نے آئے کہ مشر کول کا گستا خانہ سلوک کے ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا قول سے آنحضرت اللہ کی شان تھٹی تھی۔ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ان کی وجہ سے کوئی مخص بید نہ سمجھے کہ ان باتول سے آنحضرت اللہ کی شان تھٹی تھی۔ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بات کی مظمت و بلندی اور و فعت و شمال کی دلیل تھیں کو تکہ آپ ان پر صبر فرماتے اور و شمنول سے بر دباری اور رواداری کا مفالمہ فرماتے ، آپ ان شخیوں اور تکلیفوں کو برواشت فرمانے حال نکہ آپ بر دباری اور رواداری کا مفالمہ فرماتے ، آپ ان شخیوں اور تکلیفوں کو برواشت فرمانے حال نکہ آپ

جانے تھے کہ آپ کی دعائمی فور اقبول ہو سکتی ہیں اور آپ کے کہے ہوئے جلے اللہ تعالیٰ کے بمال اثر رکھنے والے ہیں اور کھنے دالے ہیں اور کھنے دالے ہیں (مگر تکلیفیں سناانبیاء کی ثالن رہی ہے) چنانچہ آنخضرت میں کا ارشاد ہے۔

"سب سے زیادہ جو نوگ سختیال جمیلتے ہیں وہ سیٹیر ہیں اور میہ بچھلے نبیوں کی سنت ہے۔" تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے ان شعروں کے ذریعہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

لاتخل جانب النبى مضاما حين مسته منهم الامواء كل امر ناب النبيين فالشده فيه محموده و الرخاء لويمس النصار هو من النار لما اختير للنضارا لصلاء

مطلب ..... بیات نہ سوچی جائے کہ آنخفرت ﷺ کوجو بھی تکلیفیں اور تو ہین آمیز باتیں مشرکین کہ سے بہتی ہوہ آپ کے لئے تو ہین تھیں اس لئے کہ تمام نبیول کو اپنے عظیم مقاصد کے حاصل کرنے ہیں اس قشم کے حالات سے دوجار ہونا پڑا ہے لئذا ایک عظیم مقصد کے لئے جو بھی تخی در چیں آئے گا وہ قابل تعریف ہوگی کو کہ اس سے درجات بلند ہوں کے اورجو تھی چیں آئے گا وہ بھی خوش آئند ہوگی اس لئے کہ سونے کو آگ پر تپانے سے وہ جاتا نہیں بلکہ اس کی چک د کہ اور بڑھتی ہے۔ النذا تمام انبیاء کی مثال سونے کی یہ ور ان کی جو سختیال چیں آئی ہیں ان کی مثال آگ کی ہے جس پر رکھ کر سونے کو کندن بنایا جاتا ہے کیونکہ اس محل سے سونے کی جلا اور چیک بڑھتی ہی ہے ای طرح یہ تمام ختیال انبیاء کے درجات بلند ہونے کی دلیل ہیں۔ عمل سے سونے کی جلا اور ان پر مظالم ۔۔۔۔۔ (قال) معزمت ابو بحر کو جن تکلیفول اور مصائب سے دوجار ہونا پڑاان میں سے آبک ہو ان تمام کی عبادت کر سکیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد از تمیں تھی ۔ اس اور آپ کے محابہ جھپ چھپ کر اللہ تعانی کی عبادت کر سکیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد از تمیں تھی۔ اس فور آپ کے محابہ چھپ چھپ کر اللہ تعانی کی عبادت کر سکیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد از تمیں تھی۔ اس فور آپ کے محابہ جھپ چھپ کر اللہ تعانی کی عبادت کر سکیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد از تمیں تھی۔ اس فران نے دخرت ابو بحر شرے ابو بحر شرے ابو بحر شرے ابو بحر شرے بھی تھی تھی نے بھی تو دو بار میں قریف نے چاتے (تا کہ وہاں فران فران سے دھیں) آپ نے جواب میں قریف نے چاتے (تا کہ وہاں فران

"ابو بكر! بم لوگ تفوز ك ست بيل"

گر حضرت ابو بر اصرار کرتے ہے۔ آخرا مخضرت بیلی اپنے تمام محابہ کے ساتھ معجد حرام میں تشریف لاے دہاں حضرت ابو بر نے کھڑے ہو کہ لوگوں کے سانے خطید دیا اس وقت آنخضرت بیلی بیٹے ہوئے سے خطبہ میں حضرت ابو بر نے کو گول کو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ قبول کرنے کی وعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بر اس امت میں مسلے مخض ہیں جنہوں نے جس کھڑے ہو کہ اس طرح تبلیق تقریر فرمائی۔

بی تیم حضرت ابو بر کی امراد پر ۔۔۔۔۔اس وقت مشرکین حضرت ابو بر کو رسلمانوں پر ٹوٹ پر اور ان کو بی تیم حضرت ابو بر کی امراد بید کی گئے۔ عقبہ مارد باتھا جس اس کو لا تمی باری گئیں اور بے حد مار بید کی گئے۔ عقبہ ابن ربیعہ حضرت ابو بر کو اور ان کو اور ان کو دیا۔ ان کو لا تمی باری گئیں اور بے حد مار بید کی گئے۔ ان ابن ربیعہ حضرت ابو بر کو اور ان کو دیا۔ ان وقت حضرت ابو بر کی تھیا بنو تیم کے لوگ آگئے۔ ان ابو بر کی جرے پر انتا ماراکہ اس کو امو امران کر دیا۔ ای وقت حضرت ابو بر کی کو ایک پڑے میں لٹایا اور ان کو دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو ایک کیڑے میں لٹایا اور ان کو دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو ایک کیڑے میں لٹایا اور ان کو دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو ایک کیڑے میں لٹایا اور ان کو دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر کو ایک کیڈے میں لٹایا اور ان کو دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر کو ایک کیڈے میں لٹایا اور ان کو دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر کو ایک کیڈے میں لٹایا اور ان کو دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر کو ایک کو دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر کو ایک کو دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو ایک کی دیکھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو ایک کو دیکھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو ایک کی کو دیکھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر کو ایک کو دیکھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے حضرت ابو بکر کو ایک کو دیکھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے دین کو دیکھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے دین کو دیکھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے دین کے دیکھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے دین کو دیکھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے دین کو دیکھوڑ دیا۔ ان کو دیکھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے دین کو دیکھوڑ دیا۔ ان کو دیکھوڑ

ہ ہو شی کی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ان لو گول کو یقین ہو گیا تھا کہ حضر مت ابو بکر ؓ زندہ نہیں بجیں کے۔(ی)،س کے بعد بنی تیم کے لوگ واپس حرم میں آئے اور انہوں نے کھا۔

خداکی قتم اِاگر ایو بکر سر گئے تو ہم عنبہ کو قبل کردیں گے۔"

محبت رسول المنطقة ... . حضرت ابو بكر كو الداورى تيم كے لوگ حضرت ابو بكر سے بات كرنے كو مشش كرتے تھے مكر حضرت ابو بكر ذخول سے جور لور بے ہوش تھے۔ آخر شام تك جاكر ان كو ہوش آباور وہ بولئے كر تنام ہوئے تو انہوں نے سب سے بہلے يہ لوجھاكہ آنخضرت الله كاكميا ہوا مكر لوگوں نے ان كى بات كا جواب نسين ديا ( يعنى ان كو آرام دینے كی خاطر ان كو با تول میں لگانا پہندتہ كیا) مگر حضرت ابو بكر بار بار ابناسوال و ہراتے رہے آخر ان كى والدہ تے جواب دیا۔

"خداک فتم مجھے تمہارے دوست سے متعلق پچھ معلوم نہیں۔ ہے۔"

اس و قت حضرت عمر فاروق کی بهن ام جمیل مسلمان ہو چکی تنفین جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اور وہ اسپنے اسلام کو چھیایا کر تی تنفیس۔ حضرت ابو بکڑنے اپنی والعدہ سے کہا۔

"تمام جمیل بنت خطاب کے پاس جاوَاوران سے آنخضرت علیہ کا حال دریافت کر کے آؤ۔" چنانچہ ووام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر اعجمدا بن عبداللہ علیہ کی خیریت ہو چھتے ہیں۔ ام جمیل چو نکہ این جمائی عمر ابن خطاب سے ڈرتی تھیں اس لئے انہوں نے کہا۔

"میں تمنی محمد اور ابو بکر کو شمیں جا تتی!"

اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر کی والدہ سے پوچھاکہ کمیاتم مجھے اپنے ساتھ لیے چلنا جا ہتی ہو۔ انہوں نے کہاہاں۔اور پھر ریہ ووتوں دہاں سے حضرت ابو بکڑ کے پاس آئیں۔ یہاں ام جمیل نے ابو بکڑ کوز خمول سے چور حالت میں دیکھا تووہ ایک دم چیخ انھیں۔

'' جن لو گول نے تمہارے ساتھ میہ معاملہ کیاہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں۔ جھے یقین ہے کہ اللہ تعالٰ ان ہے اس کا بدلہ لے گا۔''

اب حضرت ابو بکڑنے ان سے ہو جھاکہ آنخضرت ﷺ کا کیا حال ہے۔ ام جمیل مشرکوں کے سامنے آنخضرت ﷺ کے متعلق بات کرتے ہوئے ڈرقی تھیں اس لئے انہوں نے کہا۔

"يمال تمهاري دالده مجى موجود بير-"

حضرت ابو بکرے کہا

"بيه تمهاراراز ظاهر شيس كريس كي-"

تبام جمیل نے کہاکہ آنخضرت تلکے خبریت سے ہیں۔ حضرت ابو بکرنے ہو چھاکہ آپ کہال ہیں۔ ام جمیل نے کہادارار قم میں۔ تب حضرت ابو بکرنے کہا۔

دیکھا تو آپ پر بے حد اثر ہوا اور آپ نے بڑھ کر حضرت ابو بکر کو نگلے لگا کر ان کو بوسہ دیا۔ ای طرح سب مسلمانوں نے بھی کیا۔ حضرت ابو بکڑے آپ نے عرض کیا۔

"آپ پر مبرے مال باب قربان ہول بار سول اللہ! جھے کچھ شمیں ہواسوائے اس کے کہ مبرے منہ پر چونیں آئی ہیں۔ یہ مبری والدہ اپنے بیٹے کے ساتھ یمال آئی ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل ہے ان کو جنم کی آگ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل ہے ان کو جنم کی آگ ہے بیائے۔"

ا تخضرت ﷺ نے ان کے لئے وعافر مائی اور ان کو اسلام کی دعوت دی جس پروہ مسلمان ہو گئیں۔ اس واقعہ کے بارے میں ملامہ زعشری نے یہ لکھاہے کہ حضرت ابو کر کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت

پیش آیا تفاجب وہ مسلمان ہوئے تھے نورانہوں نے مشر کول کے سامنے اپنے اسلام کا املان کر دیا تھا۔ یہ اختلاف قابل غور ہے کیونکہ میر بھی نہیں کہا جاسکتا کہ بیرواقعہ دوسر تبہ چیش آیا ہو۔

حضر ت ابن مسعود کی جرات....ای طرح حضرت ابن مسعود کواسلام کی د جہ سے جو تکلیفیں جھیلی پڑیں ان میں سے ایک واقعہ رہے کہ ایک مرتبہ محابہ جمع ہوئے اور انسوں نے کہا

"خداکی متم! قریش نے سوائے رسول اللہ الله علی کے آج تک سی اور کی زبان سے بلند آواز سے قر آن پاک مند سے بلند آواز سے قر آن پاک مندس سنا۔ اس لئے تم میں سے کون ہے جوان کے سامنے بلند آواز سے قر آن پاک پڑھے ؟"

حضرت ابن مسعود فر فور المايس اس ك لئ تيار بول-محاب في كما-

"ہمیں قرایش کی طرف سے تمہارے متعلق خطرہ ہے۔ہم ایبا آدمی جاہتے ہیں جس کا خاندان قرایش ہے اس کی حفاظت کر سکے!"

محمرابن مسعود نے کما

"تم ميري پرواه مت كرو\_الله تعالى خود ميري حفاظت فرمائے گا\_"

اس کے بعد دوپر کے دفت ابن مسعود حرم میں جاکر مقام ابر اہیم کے پاس کھڑے ہوئے۔اس دفت قریش اپنے اپنے مکانوں میں تھے۔ابن مسعود نے کھڑے ہو کر بلند آوازے حلاوت شروع کی۔

بِسْبِمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ: عَلَّمُ الْقُرُّان

ابن مسعودٌ پر مشر كول كاظلم ..... قريش نيه آدازي توكيف كان غلام ذاد وكو بواراس پركسى في مسعودٌ پر مشر كول كاظلم ..... قريش نيه آدازي توكيف كان غلام ذاد و وز پر اوران ك في كماكه محدجو كلام في كر آئے بين بيدونى پڑھ دہا ہے۔ بيات بى مشر كين ان كى طرف دوز پر اوران ك مند پر مارناشر وع كرديا۔ ابن مسعود چو نيم كھاتے جاتے تھے مگر مسلسل پڑھتے جاتے تھے يمال تك كه انهول نے مورت كا كثر حصد خلاوت كر ليا۔ اس كے بعد دود وہال سے اپنے ساتھيول كے پاس آگے جبكه قريش نيان كے جرب كولولمان كرديا تفاريد حالت و كھ كر مسلمانول نيان سے كولولمان كرديا تفاريد حالت و كھ كر مسلمانول نيان سے كولولمان كرديا تفاريد حالت و كھ كر مسلمانول نيان سے كول

"جميس تمهاري طرف سياى بات كاخطره تفا.!"

ا بن مسعودٌ نے جواب دیا۔

"خداکی فتم الله کے دشمنول کو میر ، نے اپنے لئے آپ سے زیادہ باکااور کز در۔ بھی نہیں پایا۔اگر آپ کمیں تومیں کل بھران کے سامنے جاکرای طرح قر آن پڑھ سکتا ہوں۔" گر مسلمانوں نے کہاکہ نمیں وہ اوگ جس چیز کونا پہند کرتے ہیں تو دہ ال کو کافی سنا آئے ہو۔
تا اوت میں رکاوٹ ڈلنے کی کو سٹس ۔۔۔۔۔ آنحضرت علیجے کو کفارے جو تکیفیں اور ایز اکمیں پہنچی رہتی
ہیں الن میں سے ایک یہ تھی کہ آپ جب بھی حرم میں قر آن پاک پڑھتے تو مشر کین میں سے بچھ لوگ آپ
کے دائیں جانب کھڑے ہوجاتے اور بچھ لوگ بائیں جانب کھڑے جو جاتے اور پھر آپ کو پر بیٹان کرنے اور بچلانے تاکہ آپ پڑھانہ سکیں۔ پھروہ کتے۔

"ميه ڪلام مت سنو۔"

اور آس طُرح بار بار یول کر آپ کومِڑھنے ہے روکتے۔ای دجہ ہے آگران میں سے کوئی سننا چاہتا تووہ ڈر کی دجہ ہے دیکیے ہے آگر من گن لینے کی کومشش کرتا۔

شیر خدا حضرت تز و کے اسلام لانے کا سبب بن گی۔ اس واقعہ کو ابن اسحال نے ایک ایسے مخصرت بیٹ کو یہ ایڈار سانی ہی معظرت تز و کے اسلام لانے کا سبب بن گی۔ اس واقعہ کو ابن اسحال نے ایک ایسے مخص سے نقل کیا ہے جو اس خصرت تیک صفابہاڑی کے پاس معلی ان ہوا تھا۔ کہ ایک مرتبہ جبکہ آنخصرت تیک صفابہاڑی کے پاس معلی ان ہوا تھا۔ کہ ایک مرتبہ جبکہ آنخصرت تیک اس کے مقام پر تھے۔ ابو جسل نے آپ کو و کھے کر ایڈا کر اللہ کا کہ ایس کو گالیاں ویں اور آپ کی تو بین کی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس نے آنخصرت تیک کے مر پر مٹی ڈال دی۔ اور ایک قول کے مطابق آپ کے مطابق آپ کے مرابہ مٹی ڈال دی۔ اور ایک قول کے مطابق آپ کے مطابق آپ کے مطابق آپ ہو گئے کہ میں کہا۔ دیاں عبداللہ این جدعان کی ہا ندی بھی تھی جو اموث کے ساموثی کے ساتھ یہ سبب کچھ و کھے اور من رہی تھی۔ اس کے بعد ابو جس وہاں سے آھے بوجہ میالور قرایش کی خوص میں بی بی کو کہ سبب بی کھی دیکھ اور من رہی تھی۔ اس کے بعد ابو جس وہاں سے آھے بوجہ میالور قرایش کی میں میں بی کئی کران سے اپنا کے کارنامہ بیان کرنے دگا۔

ابوجہ کی کہ میں گئی ہوئی تھی۔ وہ شکاہت ۔۔۔۔۔ای دقت حرم میں حضرت عزہ داخل ہوئے اور اس حال میں کہ تلواران کی کمر میں گئی ہوئی تھی۔ وہ شکارے دائیں آئے تھے۔ ان کی بد عادت تھی کہ جب بھی وہ شکارے لوٹنے لوگھر جانے سے پہلے جرم میں تارہ بھے تو وہ عبد انگھر جانے سے پہلے جرم میں تارہ بھے تو وہ عبد انگھر بان جدعان کی باندگ کے باس ہے گزرے (جس نے ابوجہ ل کو آنخضرت تلاقی پر مٹی ڈال و سے اور آپ کو ایڈار سائی کرتے دیکھا تھا کاس باندگ نے حضرت عزہ کو دیکھا توان کو یہ واقعہ سایا۔ اس نے حضر سے حمز و سے کہا۔ ایڈار سائی کرتے دیکھا تھا کاس باندگ نے حضرت عزہ کو دیکھا توان کو یہ واقعہ سایا۔ اس نے حضر سے حمز و سے کہا۔ ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تہمارے تبیتے میال بیٹھے ہوئے سے کہ ابوجہ ل نے ان کو دیکھا اور ان کو ایڈا کی ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تہمادے تبیتے میال بیٹھے ہوئے ساتھ کہ ابوجہ ل نے ان کو دیکھا اور ان کو ایڈا کی بہنچا کی مگر اس سب کے باوجود تہمارے تبیتے نے کہ ابوجہ ل نے اس کو چھر تبیس کہا۔ "

ایک قول میہ ہے کہ حضرت حمز ہ کو بیہ اطلاع ان کی بہن حضرت صغیبہ کی باندی نے دی تھی۔انہوں نے حضرت حمز ہ سے کہا۔

"ابوجسل نے ان کے سریر مٹی اور گندگی ڈالی اور ان کے مونڈھے پر پیرر کھا۔" گندگی ڈالنے کی بات صرف ابوحبان نے بیان کی ہے۔ غرض بیس کر خصرت حمز ہتے ہو چھا۔ "تم جو کچھ بیان کررہی ہو یہ سب تم نے اپنی آتھ سے دیکھاہے ؟"

اس نے کیا۔"بال!"

ا کیکروایت میں اس طرح ہے کہ جب حضرت حمز ہ شکارے والیس آرہے تھے توانموں نے دیکھا کہ وو عور تیں ان کے چیجیے تیجیے آری ہیں۔ جاتے جاتے ان میں ہے ایک نے دوسری ہے کہا۔

"اگران کومعلوم ہو جائے گرا ہو جہل نے ایکے بہتیج کے ساتھ کیا سکوک کیا ہے تو یہ فور ارک جا کیں۔"
حضر ت حمز ہ بید بینتے ہی رک گئے اور ان کی طرف می کر ہو چھتے گئے کہ کیا بات ہے۔ تب اس نے کہا کہ
ابو جہل نے محمد کے ساتھ ایسا ایساسلوک کیا ہے۔ بہر صال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ حضر ت
مزہ کو یہ اطلاع ان دونوں با ندیوں اور الن دونوں عور تول سے کی ہو۔

حصرت حمز و کا جلال ..... غرض اس اطلاع پر حصرت حمز و (کی حمیت کوجوش آیالوروه) غضب تاک ہوا ہے لور فورا" حرم میں داخل ہوئے (جمال ابوجمل حمیا تقا)وہاں انہوں نے ابوجمل کو قریشی مجمع میں بیٹے ہوئے و کیما۔ حصرت حمز ہ سیدھے اس کی طرف سے اور بالکل اس کے سر پر پہنچ کر اپنی کمان بوری قوت کے ساتھ ابوجمل کے سر پر ماری جس سے اس کاسر بھٹ حمیا۔ لور اس کے بعد کما۔

"کمیاتو محرکو گالیال دیتاہے۔ تو میں مجمی ای کادین اختیار کرتا ہوں اجو پکھ دہ کتاہے دی میں مجمی کتا ہول اب آگر جھو میں ہمت ہے تو مجھے جو اب دے!" -

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت تزہ کمان ہاتھ میں لئے ابوجمل کے سریر جا کھڑے ہوئے تر ابوجمل فور آان کے سامنے گڑ گڑا نے اور منت ساجت کرنے لگالور کہنے نگا۔

"وہ ہمیں ہے بعقل بتا تا ہے اور ہمارے معبودول کو گالیال دیتا ہے اور ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چتنا ہے۔!"

یه من کر حضر ت حمز ۵ نے کملہ

مدایت ..... "اور خود تم سے ذیادہ بے عقل اور بے و توف کون ہوگا کہ خدا کو چھوڑ کر پھر کے ککڑوں کو پو جے مست کو ابی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گوابی ویتا ہوں کہ محمہ اللہ کے رسول ہیں۔ " بیہ سن کرئی مخزوم بعنی ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ ایک وم حضرت حمزہ کی طرف بڑھے تاکہ ابو جہنل کی مدد کریں اور کہنے گئے۔

"اب تمهارے بارے میں مجی جمیں یقین ہو گیا کہ تم مجی بدوین ہو گئے ہو۔"

شیر خداکا بمادر انه اعلان ..... حضرت حزه سنے کما۔

مے من کرابوجمل نے ان سے کما

"ابو عمارہ لینی حمزہ کو چھوڑ دو۔ اس لئے کہ میں نے واقعی ان کے سبینے کو ابھی کچھ بری باتیں کمی ۔۔!"

کشکش .... اس کے بعد حضرت حز واسلام پر باتی رہے۔ اگر چہ یمال ایو جمل اور دوسرے مشرکول کے سامنے

ا بینے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے بعد شیطان نے ان کوور غلانے کی کوش کی۔ چنانچہ جب دہ اپنے گھر پہنچے تواسینے آپ سے کہتے لگے۔

" '' تو قریش کا سر وار ہے۔ تواس ہے دین شخص کی پیروی کر دیاہے اور ایٹے یاب داد! کا دین چھوڑ بیٹھا !اس ہے بہتر تو موت ہے۔!"

المراس كے بعد ضميرى آدازيرانهول فيدعاكى

"اے ابتد!اگریہ سچاراستہ ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق فرمادے۔ اور اگر ابیا نہیں ہے تو میں جس مشکل میں گھر محیا ہوں جھے اس ہے تکال لے۔"

اطمینان قلب اور فیصلہ ....ای کے بعدید ایک دات انہوں نے شیطانی دسوس میں گزاری آخر صح ہوئی تو یہ سیدھے آنخضرت ﷺ کے پاس بہنچے اور آپ سے عرض کیا۔

" بینے ایس ایسے معالم میں پڑ گیا ہوں کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں شیں آتا۔ آیک ایس صورت حال میں رہنا جس کے متعلق میں نہیں جانتا کہ یہ سچائی ہے یا نہیں بڑا سخت مرحلہ ہے۔"

اس پر آنخضرت علی حضرت تمزه کی طرف متوجه ہوئے اور آپ نے ان کووعظ و تصیحت فرمائی اللہ کے عذاب سے ڈر ایااور تواب و بڑاء کی خوش خبریال سنائیں۔ آپ کے ان ارشاد اس کااثر میہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب سے ڈر ایاان سے بھر دیااور انہول نے کہا۔

"میں گوائی دینا ہوں کہ تم سیح ہو۔ بس اب بھتیجا ہے دان کو سب کے سامنے کھل کر پیش کر دو۔" حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس واقعہ پر قر آن پاک میں سے آبیت نازل ہوئی۔

اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الآيه پ ٨ سوره العام ع

ترجمہ :۔ابیا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ بنادیااور ہم نے اس کوایک ایسانور دے دیا کہ دہ اس کو لئے ہوئے چالا پھر تا ہے۔

یعنی میال مصرت ممزه مراد بیل اور ان کے مقالبے میں جو شخص کفر کے اند صیروں میں مم ہے وہ

ابو سس ہے۔

حضر ت حمز ہ کے اسلام ہے دہین کی شوکت ..... صفر ت حمزہ کے اسلام لائے ہے آنخضرت ہے ہے۔

حدثوت تے کیونکہ حضر ت حمزہ قرایش میں سب نے زیادہ معز دلوجوان تھے۔اس کے ساتھ ہی وہ قرایش نوجوانوں
میں سب سے ذیادہ ہمادر طاقتور اور خودہ ادا نسان تھے ای وجہ ہے جب قرایش نے ویکھا کہ رسول اللہ ہے کے اس سب سے ذیادہ ہمزاز حاصل ہوگیا ہے تو انہوں نے آپ کو تکیفیں اور اذسیس پہنچانے کا سلسلہ تو بند کر دیالور اب اپنے تمام مظالم اور ذیاد تیوں کارخ عام اور کمز ور مسلمانوں کی طرف موڑ دیاجن کا کوئی محافظ اور ساتھی نمیں تھا کیونکہ ہر قبیلہ جس کا کوئی محفق مسلمان ہوجا تا تھادہ اس کو اسلام سے پھیر نے کے لئے پور ازور لگا تا تھا اور اس کو تکیفیں اور ایڈ ایس ہنچانے کر اس حق وہ اس کو دیا تھیں اور ایس محفق کا دیا ہم کا ایڈ ائیں ہنچانے کر تا تھا،وہ اس کو قبید کر دیتے مارتے ، یمو کا بیاسا رکھتے اور اس طرح کی دوسر می اذبیت بہنچاتے۔ یسال تک کہ اس محف کا بیاسا کہ کے اس کو ویا تا کہ ویک کوئی جس معنوم ہوتا کہ نہوں اور چوٹوں کی وجہ سے دوسید ھا جیھنے کے قبل بھی معنوم ہوتا کہ نہیں ایسانی خوادر اس کو در اس کو در اتے ہوئے کہا۔

میس رہتا تھا۔ اس ظلم اور ذیادتی پر ابوجس لوگوں کو سب سے ذیادہ آسلیا کرتا تھا۔ اس کو جب بھی معنوم ہوتا کہ نہیں ایسانی خوادر اس کوڈر اتے ہوئے کہا۔

میں رہتا تھا۔ اس ظلم اور ذیادتی پر ابوجس لوگوں کو سب سے ذیادہ آسلیا کرتا تھا۔ اس کو جب بھی معنوم ہوتا کہ فرون ایسانی حواد کوئی ایسانی خوادر اس کوڈر اتے ہوئے کہا۔

"اگرتم نے بیددین نے چھوڑا تو تمہاری عزت اور تمہار اسار او قار خاک میں مل جائے گا۔" اگروہ مخص تاجر ہو تا تو بیاس سے کتا۔

تنداکی قتم تمہاری تجارت شہبہ وجائے گیالور تمہاری سادی دولت پر باد ہو جائے گی۔"

کز ور مسلمانوں کو مشرکوں کو و صمکیاں ..... کین آگر وہ شخص کوئی عام ادر کز در لینی بے نوا آدمی ہو تا تو ابو جسل اس کو وحونس د صمکی کے ذریعہ مرعوب کرنے کی کوشش کرتا تھا چنانچہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ بعد بعض لوگ ایسے ہتے جو مرعوب ہو کر اسلام سے پھر گئے اور مرتہ ہوگئے۔ ان جس سے ایک حرش ابن ربعہ ابن اسود تھا ایس خوا ابن خلف تھا اور چو تھا عاص ابن منبد اس تابی تقالور چو تھا عاص ابن منبد ابن تجان تھا۔ یہ تقالور چو تھا عاص ابن منبد ابن تجان تھا۔ یہ تو اور ل کے جاروں مرتہ ہوئے کے بعد میدان بدر میں کفر کی حالت جس بی قتل ہوئے۔ اس تعالی حیثی تابی اس کی میں اکثر وہ تاب کر میں کفر کی حالت جس بی قتل ہوئے۔ حضر سے بلال حیثی تی حضہ بی کو مشش کی مگر وہ ثابت قدم رہے اور دوبارہ کفر کی دلدل جس نہیں پھینے جسے بلال حیثی تی وی سے بی میں ایک روبان کی کردن جس آگے۔ اس خالف کے خالم تھے۔ ایک روبایت ہے کہ حضر سے بال کی گردن جس آگے۔ این خلف کے خالم تھے۔ ایک روبایت ہے کہ حضر سے بال کی گردن جس آگے۔ این مور نے کے انہیں کھیتے جسے بلال حیثی تی میں دے وی جائی تھی اور پھر وہ بی انہیں کھیتے ہوئے کے کی گھاٹیوں میں پھرتے مگر اس حالت میں بھی میں دسے دی جائی گھی اور پھر وہ بی انہیں کھیتے ہوئے کے کی گھاٹیوں میں پھرتے مگر اس حالت میں بھی میں دسے دی جائی گئی ذبان پر صرف ایک لفظ ہوتا۔

آخذ ہ آخذ ، اخذ ، ووا یک ہے۔ووا یک ہے۔ ایا س کا مطلب یہ مجی لیاجا تا ہے کہ ووانلہ تعالیٰ کوشر ک ہے بری ہو کرا ہے احد اے احد پکارتے۔ان کو کردن میں رسی ڈال کرا تنا کھینجا گیا کہ ان کی گردن میں ہمیشہ کے لئے

ر س کا نشانه ریشکیا تھا۔

بلال پر انسانیت سوز مظالم .....این اساق بر دایت ب که امیداین خلف پیلے تو حضرت بلال کو پورے ون اور پور کارات بھوکا بیاسار کھنادر بھر جب دو پر چرحاجا تالور سورج آگ برسانے لگنا توان کو گھرے نکال کر گرم اور بنتی ہوئے ہوئے رہت پر چیت لٹاد بڑا تھا اس و تت وہ رہت انگرم ہوتا تھا کہ اگر اس پر کوشت کا کلزاؤال دیا ، تا تو وہ بھن جاتا تھا۔ اس کے بعد دہ آیک بہت بڑا اور دزنی پھر منگا تالور وہ ان کے سینے پر دکھ ویتا تاکہ وہ اپلی جگہ سے بل بھی نہ سکیں۔ بھروہ بر بخت ان سے کتا۔

"اب یا تو محمد کی رسانست و پینجبری سے کفر کرلور لات و عزیٰ کی عبادت کر در نہ بختے اس وقت تک یمال اس طرح ڈالے رکھوں گاجب تک کہ تیر ادم نہ نکل جائے گا۔" محراس حالت میں بھی حضرت بلال کا چواپ ہوتا۔

" احد احد به لین میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی کو شریک نہیں ٹھسر اسکتا بلکہ میں لات اور عزیٰ کو کفر متاہول ہے"

۔ کماجاتا ہے کہ حضرت بال کے میں ہی پیدا ہوئے تنے اور عبداللہ این جدعان تنی کے غلام تھے۔ یہ ان مونا موں میں ہے ایک تنے جو عبداللہ ابن جدعان کی ملک تنے۔ پھر جب اللہ تعالی نے آنخضرت ملک کے بیغیر بناکر ظاہر فرمایا تو سوائے حضرت بلال کے تمام غلاموں کو کے سے باہر بینی دیا گیا جس کی وجہ کفار کا یہ خوف تھا کہ کہیں یہ غلام مسلمان نہ ہوجا کیں۔ حضرت بلال کو اس لئے نہیں بھیجا گیا کہ وہ این جدعان کی بحریاں چرایا کرتے تھے۔ بہتوں سے نفر ت سلمان ہوگئے محرانہوں بتوں ہوئی کی نبوت پر ایمان لئے آئے اور مسلمان ہوگئے محرانہوں بتوں سے نفر ت سلمان ہوگئے محرانہوں

نے اپنے اسلام کو چھیائے رکھا۔ ایک رواز انہول نے ان بتول پر جو کھیے کے جارول طرف رکھے ہوئے تھے گندگی ڈال دی۔ کماجا تاہے کہ وہ ان پر تھوکتے جاتے متھے لور کہتے جاتے ہتھے۔

"جس نے تمہاری عبادت کی دہ تباہ دہر باد ہو گیا۔"

سے بات قریش کو معلوم ہو گئے۔وہ سب فور أعبد الله ائن جدعان کے پاس آئے اور اس سے شکایت

كرتے ہوئے كماكہ تم بے دين ہو گئے ہو۔ ابن جدعان تے تيرت سے كما

"كيامبر بارے بارے ميں بھی بيات كى جاسكتى ہے!"

مشركين في كمل

"تمهازے اس سیاہ فام حبتی نے ایسا ایسا کہاہے۔"

یہ من کر عبداللہ این جدعان نے قور اقرایش کو ایک سودر ہم دیتے تاکہ بنول کی اس تو بین کی وجہ سے ان کے نام کے پچھ جانور و نے کر دیئے جائین ساتھ ہی اس نے حصرت بال کواس کے بدیلے میں سزائیں اور اذبیتیں و یے کیلئے قرایش کوان پر بور اافتدیار دے دیا۔اس پر ان مشر کول نے حضرت بلان کودہ اذبیتیں دیں جن کا ذکر میجیل سطروں میں ہوا۔(ی) یہ بات ممکن ہے کہ اس کے بعد عبداللہ این جدعان نے حضرت بلال گوامیہ این خلف کے حوالے کر دیا ہو لنڈ اأب سیجھلی روایت کے ان الفاظ سے کوئی فرق پیدا نہیں ہو تا جن میں کما گیاہے کہ حضرت بنال كونت من عذاب اور ایذائي اميرابن خلف دياكر تا تغاله ای طرح آ محروايت آئے گی كه پهر حضرت ابو بكر نے حضرت بلال کوامیہ ہے خرید لیا تھا ( تو یہاں امیہ ہے خرید نے کی بات ہے بھی نہی مراد ہوگی کہ ابن جدعان نے حضرت بذال کوامیہ کے حوالے کرد کھا تھا اس کئے حضرت ابو بکڑنے اس سے بی بنال کو خریدا)۔ بلال کو آتخضرت ﷺ کی طرف سے بیٹارت.... کهاجاتا ہے کہ ایک مرتبہ مصرت بلال کو ایذا تیں دی جاری تھیں کہ وہاں ہے آنخضرت ﷺ کا گزر ہوا (اس وقت مجی حضرت بلال احداحد کہ رہے تھے) آپ نے حضرت بلال کواس حال میں و مکید کر فرمایا۔

" حميس به احد احد ہی نجات دلائے گا۔"

اس طرح كماجاتاب كد أيك د فعد بلال كواذيتين وى جارى تحيين اوروه احد احد كاورو كررب يقف ك وہال سے درقہ ابن تو قل گزرے توانہوں نے یہ دیجے کر کہا۔

"بال ـ خداك شم ا بالل ـ الله أيك بي بهـ

اس کے بعد ورقہ ،امیرابن خلف کے یاس آے اوراس سے کمل

"خدای قسم اگرتم نیاس کوای طرح ما ڈالا تواس کی قبر کوزیارت گاہ بناؤل کا کیو تکدوہ جنتیوں میں ہے۔" یہ بات بیجیے گزر بھی ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ نے آنخضرت علیہ کی رسالت

اور تبلیخ کازمانه پایا ہے نیز اس میں جواشکال ہے وہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ غرض احد احد کا کلمہ دہر اکر حضرت جلال اس عذاب کی تکنی میں ایمان کی مٹھاس اور شیرینی شامل

بلال كاعشق رسول ﷺ .....حضر تبلال كانقال كوفت جبكه ان كادم أخر بهور ما تفا توان كى بيوى نے ر ج وصدمه کی دجہ ہے اتم کرتے ہوئے کہا۔ ہائے افسوس۔اس پر معترت بلال کہنے لگے۔

''ہائے کس قدر خوشی کی بات ہے کہ کل میں محمد ﷺ اور ان کے محابہ سے ملول گا۔'' یمال بھی حضر ت بلال نے موت کی تختی اور سکی میں دیدار حبیب کی مشھاس اور شہر بنی ملادی ( تاکہ اس طرح اس سکی اور سختی کا حساس کم ہوجائے )۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ بیہ جملہ حضر ت ابو موسی اشعر کی اور ان کے ساتھیوں کا ہے اور بیرانہوں نے اس و فتت کہا تھا جب وہ آنخضر ت ملک ہے سلنے کے لئے جیبر کے مقام پر جارے تھے۔

حضرت ابو بکر سے ہاتھوں بلال کا چھڑکارہ۔۔۔۔ایک مرتبہ ای طرح حضرت بلال کو مزائیں دی جارہی تھیں ان کو گرم رہت بلال کو مزائیں دی جارہی تھیں ان کو گرم رہت پر چپت لٹایا ہوا تھا اور ان کے سینے پر ایک بڑاوزنی پھر رکھ دیا گیا تھا۔ اس وقت وہال سے حضر بند ابو بکر صدیق کا گذر ہوا۔ انہوں نے بیدوروناک منظر دیکھ کرامیہ ابن خلف سے کہا۔

"کیاس مسکین کے معاملہ میں تنہیں خداکا خوف نہیں آنا۔ آخر کب تک تم اس کواس طرح عذاب ویئے جاؤ گے۔

اميەئے كمار

"تم نے بی اس کو خراب کیاہے اس لئے تم بی اس کو نجات کیوں جمیں دلادیے!" حضرت ابو بکرنے کما۔

"میرے پاس بھی ایک حبتی غلام ہے جواس سے ذیادہ طاقتورہے اور دہ تمہارے ہی دین پرہے میں الن کے بدلے میں حمیس دہ دے سکتا ہو ل۔"

امیہ نے کما بھے منظور ہے۔ حضرت ابو بکڑنے کما بس تودہ تمہارا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکڑ نے ابنا حبثی غلام امیہ کودے کراس کے بدلے میں حضر ت بلال کواس ہے۔لے لیالور پھران کو آزاد کر دیا۔

تفیربغوی میں اس تربیداری کا معاملہ اس طرب ذکرے کہ جب حصرت آبو بکڑنے امیہ ہے ہو چھاکہ کیا ہماس غلام کو بھے فروخت کرتے ہو تواس نے کہاہاں میں اس کو قسطاس کے بدلے میں فروخت کرسکا ہوں۔ یہ قسطاس حضرت ابو بکڑکا غلام تھا جس کی قیمت دس بزار دینار ، تو محر غلام ہا ندیاں اور مولیثی تھے۔ مگریہ کا فر تھا اور اسلام قبول کرنے ہا انکار کرتا تھا۔ چنانچے حضرت ابو بکڑنے اس کے بدلے میں حضرت بلال کو تربید لیا۔ یہاں تک تفسیر بغوی کا حوالہ ہے (تو گویا الیت اور دنیاوی حیثیت کے لحاظہ ہاں غلام اور حضرت بلال کا کوئی مقابلہ نہیں تھا لیکن ابو بکڑنے نے محض اللہ کیلئے میہ سودا کیا اور اپنے غلام کے بدلے میں حضرت بلال کو تربید کر ان کو آزاد کر دیا)۔ تعیمی صود اس معاملہ کرنا چاہا توامیہ ہے کہ جب حضرت ابو بکڑنے امید این خلف سے حضرت بلال کی تربیداری تھی صود اس معاملہ کرنا چاہا توامیہ نے ساتھیوں سے کہا۔

"میں آج ابو بھر کے ساتھ ایسا قدان کروں گاکہ آج تک کسی نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔" اس کے بعدوہ بشمالور پھراس نے حضرت ابو بھڑ ہے کہا۔

"جمعاس كيدلي إنافلام قسطال درو!"

ے سے برسے بیں ہیں۔ ہور اللہ ہے۔ اور قیمتی غلام ہے جس کی بیوی بھی ہے اڑک بھی ہے بیسہ بھی رامیہ جانتا تھاکہ تسطاس ایک بھترین اور قیمتی غلام ہے جس کی بیوی بھی ہے اڑک بھی ہے بیسہ بھی رکھتا ہے ظاہر ہے اس کے بدلے میں حضرت ابو بکر بلال کو کیول لیس سے اس لئے اس نے اپنی دانست میں حضرت ابو بکڑے ذیر دست مذاق کیا تھا گر)اس کی بات من کر حضرت ابو بکڑنے فورا" کہا۔

اكريس دے دول توكياتم بھى ابنانلام بھے دے دو كے۔"

اميد نے كمابال ميں مجى دے دول گا۔اس كے بعد مجر بسااور كينے لگا۔

"مر نہیں میں بیہ ناام جب دون گاجب تم قسطال کے ساتھ جھے اس کی بیوی بھی دو گے۔"

حضرت ابو بکرنے ہو چھاکہ اگر میں اس کو بھی دے دول تو کیاتم بھی ان کو دے دو گے۔امیہ نے کہا ہاں۔حضرت ابو بکرنے کہا تو میں نے اس کی بیوی بھی تمہیں دی۔اب امیہ بھر ہنسااور بولا۔

" مگر نہیں۔ میں یہ غلام جب دول گاجب تم قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی مجھے وو

\_5"

حضرت ابو بکڑنے پھر کہاکہ میں اس کو بھی دے دول گا تکر کیا تم بھر بھی اپنی بات بوری کرو گے۔امیہ نے کہاہال۔حضرت ابو بکڑنے کہا کہ چلومیں نے اس کی بیٹی بھی تمہیں دی۔اب امیہ بھر ہننے لگااور بولا۔ "تکر خدا کی قتم نمیں میں یہ غلام جب دول گا جب تم الناسب کے علاوہ دود بیٹار بھی جھے دو گے۔" اب حضرت ابو بکڑنے اس سے گہا۔

"تم ایسے آدی ہو کر جھوٹ بولنے سے بالکل مہیں شر ماتے۔"

امیہ نے کہاکہ نہیں لات اور عزیٰ کی قتم آگر تم یہ سب جھے دو کے توجی یہ قلام تمہیں وے دول گا۔ تب حضرت ابو بکڑنے کہا کہ بس توبیہ سب میں نے تمہیں دیااور اس کے بعد انہوں نے حضرت بلال کو لیے لیا۔ یہ ل تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔

ایک قول ہے جم ہے کہ حضرت ابو بھرنے حضرت بال کونویا پانچ کوقیہ سونے کے بدلے میں نے لیا تھا۔ اور ایک قول کے مطابق ایک بمتی چادر اور دس اوقیہ جاندی کے بدلے میں لیا تھا۔ نیز ایک روایت کے مطابق ایک رطابق ایک رطابق ایک رطابق ایک رطابق ایک مطابق ایک رطابات ہوئے میں لیا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت بلال کے آقائے حضرت ابو بکڑ ہے کہا تھا کہ اگر تم نے اس میں سے ایک اوقیہ بھی کم کیا تو میں نہیں دوں گا بلکہ جتنے او تیا سے ہوئے ہیں اسے بی اس میں سے ایک اوقیہ بھی کم کیا تو میں نہیں دوں گا بلکہ جتنے او تیا سے ہوئے ہیں اسے بی اور کا اس پر حضرت ابو بکڑنے کہا۔

۔ ''اگرتم ان کے لئے مجھ سے سواوقیہ بھی انگلتے تو میں اس قیت میں بھی نے لیتا۔'' جب مشر کوں نے بیہ کما کہ ''ابو بھرنے بلال کو قسطاس کے بدلے میں اس لئے خریدا کہ ان پر امیہ کا ایک احسان قلاجس کا انہوں نے اس طرح بدلہ اتارا تواللہ تعالیٰ نے یہ آئیتیں نازل فرمائیں۔

وُاللَّيْلِ اِذَا يَعْمَني بيه ساسوره اليل ع آسيك

تسم ہے رات کی جبکہ دہ (آفاب کواور دن کو) جسیا لے۔

سور ہوالیل کی تقبیر ....اس سورت میں آگے فرملیا گیاہے کہ

آلا بضالها الله شقی الله ی کذّب و تولی خصیته الانفی الدی یونی ماله یکوکی . لیمی اس آگ می بیشه کے لئے دہی بدیخت واحل ہوگا جس نے دین حق کو جھٹلایالور اس سے روگر وانی کی اور اس آگ سے ایسا شخص دور رکھاجائے جو برائی ہیزگارہے جو اینامال محض اس غرض سے دیتاہے کہ گنا ہول سے پاک ہوجائے۔اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسال النقی لیمی بہت پر ہیزگار سے مراوحفر ت ایو بکر صدیق ہیں اور اشقی بیمی بہت بر بحت سے مراد امید این خلف ہے علامہ فخر رازی کہتے ہیں کہ اس بارے میں تمام مفسروں کا اتفاق ہے کہ بہت بد بخت سے مراد امید این خلف ہے علامہ فخر رازی کہتے ہیں کہ اس بارے میں تمام مفسروں کا اتفاق ہے کہ

یمال اتفی ہے مر او حضر ت ابو بر میں میر شیعول کاد عوی ہے کہ یمال اتقی ہے مر او حضر ت علیٰ ہیں۔ کین اس سور ت میں اتفی کی جو صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے اس سے بید وعوی غلط ہو جاتا ہے کہ اس سے مر او حضر ت علیٰ ہیں کیونکہ اتفی کاو صف اس سور ت میں بیان کیا گیا ہے و ما لاحد عندہ من نعمته تجزی بیخی اور برخ البین عالی شان پروروگار کی رضاجوئی کے کی براس کا مقصود ہے اس کے ذمہ کی کا احسان نہ تھا کہ اس دین سے اس کا بدلہ ارتا مقصود ہو ۔ نہ وصف (حضر ت اللہ کی برورش میں تھا در آبان پر اپنامال خرج کرتے تھے لا قا اس کا بدلہ ازتا مقام اس ہو انعان ہو انعان ان پر تحضر ت میں ہو بیان ہو احسان ان پر تھا جس کا بدلہ و بیاان کے ذمہ تھا (لا فرج کرتے تھے لا قا اس ہو جس کہ اور اس کی اس کی اس کے ذمہ تھا (لا فرج کرتے ہے لا قا اس ہو جس کہ ان پر کی کا احسان نہیں تھا بات کے مقابلے ہیں حضر ت ابو بکڑ ہے جس کہ ان کو ہدایت کا پر آئخضر ت میں تھا باکہ ان پر کی کا احسان نہیں تھا باکہ ان پر کی کا در اس کی مقابلے ہیں حضر ت ابو بکڑ ہے شک ایسے جی کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا بیا گر طا ہر ہے کہ یہ ایک و بیادان خی اور احسان نہیں تھا باکہ ان پر کی کا در اس بارے میں حض تعالی کا والے ادر اس بارے میں حق تعالی کا میں اس ان تھا کہ آپ بر سے کہ یہ آبے دینی احسان ہوں کی بدلہ نہیں ہو سکتا چنا نے اس بارے میں حق تعالی کا ماف ارشاد ہے کہ یہ آبے دینی احسان ہوں کی بدلہ نہیں ہو سکتا چنا نے اس بارے میں حق تعالی کا ماف ارشاد ہے کہ :

قل لا أسنلكم عَلَيْهِ أَجْرًا لا سَيْكِ المَاسِده شورى ٣

رجہ: ۔ آپان ہے یول کئے کہ میں تم ہے کہ مطلب نہیں چاہتا، بجرد شد داری کی مجت کے۔

(تو یمال حق تعالیٰ نے آنخضرت کے کوخود حکم دیاہے کہ یہ کہ دو کہ میں اس ہدایت اور رہنمائی پر تم ہے کوئی بدلہ لیما نہیں چاہتا۔ غرض حصرت ابو بکر پر آنخضرت کے کا دینی احسان ہے جس کا کوئی بدلہ نہیں ہوسکت) اس لئے یہ بات صاف ہو گئی کہ سورہ واللیل میں آتی ہے مراد حضرت ابو بکر ہیں (حضرت علی نہیں ہیں کے معنی ہیں سب سے ذیادہ پر ہیزگار انسان تو) اب یہ ہیں کہ آنخصرت کے معنی ہیں سب سے ذیادہ پر ہیزگار انسان تو) اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آنخصرت کے ہو بقیہ تمام انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر بی ساری مخلوق میں افضل ترین بات ثابت ہو گئی کہ آنخصرت کے بارے میں قرآن پاک میں آتی کا الفظ استعمال کیا گیا ہے) اور آتی کے بارے میں حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ سے تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ سے تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ سے تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ سے تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ سے تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ سے تعالیٰ کی کو تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ سے تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ سے تعالیٰ کیا گیا ہے کو تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کیا گیا ہے کہ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کی کو تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کی کو تعالیٰ کی کو تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالی

انَّ أَكْرُمْكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَنْفًا كُمْ الْآئِيِّابِ٢٦ سوره جمر ات عَا

ترجمہ: اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑاشریف وی ہے جوسب سے ذیادہ پر ہیزگار ہو۔

(یعنی متی شخص بی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ذیادہ اگر م بینی معزز ہے) اور اگر م سے مرادافضل ہے (لنذا حضرت ابو بکڑ جن کو قر آن پاک میں اتقی کما گیا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ذیادہ اگر م، معزز اور افضل ہو ہے) چنانچہ علامہ فخر رازی کہتے ہیں کہ اس آیت کی روشن میں اس بات پر تمام امت کا انقاق ہے کہ انتخارت بھائے کے بعدیا تو حضرت ابو بکر ساری مخلوق میں سب سے ذیادہ افضل ہیں یا حضرت علی ۔

اگر چو نکہ وہ آیت جس میں اتقی کا لفظ استعمال ہوا ہے حضرت علی پر صاوق نہیں آتی اس لئے اس کا حضرت ابو بکڑ پر صادق آنا باب ہو گیا۔

یر صادق آنا ثابت ہو گیا۔

ریمال بہ بات یادر کھنی چاہئے کہ اصل لفظ تقی ہے جس کے معنی ہیں پر ہیز گار۔ای ہے اتقی بنا ہے جس کے معنی ہیں پر ہیز گار۔ای ہے اتقی بنا ہے جس کے معنی ہوں سب سے ذیادہ پر ہیز گار۔اس طرح اصل لفظ شقی ہے جس کے معنی ہیں بد بخت ای سب اشقی بنا ہے جس کے معنی ہو جاتے ہیں سب سے ذیادہ بد بخت۔ عربی ہیں اتفی اور اشقی لور اس وزن کے سے اشقی بنا ہے جس کے معنی ہو جاتے ہیں سب سے ذیادہ بد بخت۔ عربی ہیں اتفی اور اشقی لور اس وزن کے

لفظوں کو افعل التفصیل معنی متعین کرتے ہیں کہاہے کہ میال اتقی ہے مراہ تقی ہے اور اشقی ہے مراہ شقی ہے اور اشقی ہے مراہ شقی ہے وگویا افعل التفصیل کا صیغہ بول کر سادہ لفظ مراہ لئے گئے ہیں۔ المذااب اتنی کے معنی سب سے ذیادہ پر جیز گار میں ہوں کے اور اشقی کے معنی سب سے ذیادہ پر جیز گار میں ہوں کے اور یہ لفظ معز سے ابو بکر اور دو مرے تمام صحابہ کے لئے مراہ ہوگا۔ ای طرح اشقی کے معنی سب سے ذیادہ بد بخت میں ہوں کے بلکہ صرف بد بخت ہوں گے اور یہ لفظ امیہ ابن خلف اور دو مرے تمام مشرکوں کے لئے مراہ ہوگا۔ آواکر چہ الن الفاظ اور آیات کے نازل ہونے کا سبب تو ضاص طور پر معز سے ابو بکر اور امیہ ابن خلف کے در میان چین آنے والئے دافعہ تھا مگر مراہ کے لئظ سے یہ انفاظ سب کے لئے عام ہیں۔

(پھراس صورت میں اس خفس کی جزاء کا بھی ذکر کیا گیاہے جسنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کیا اور اس شخص کی سز اکا بھی ذکر فرمایا کمیاہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرنے سے بخل اور سنجوی کی۔

فَاتُنَا مَنْ اَعْطَى وَ النَّفَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِّيَةٌ لِلْيُسْرَى . وَآمَّا مَنَّ بَحِلَ وَ السَّعُنَى وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيَتِهُواْ لِلْعُسْرَاى لِآبِينِ • ٣ سوره والشَّحَى السَّبِ

ترجمہ: \_ سوجس نے اللہ کی راہ میں بال دیالور اللہ ہے ڈرالورا تھی بات (بین ملت اسلام) کو سچاسمجھا تو ہم اس کو را راحت کی چیز کے لئے سامان دیں مے لور جس نے (حقوق واجب) ہے بخل کیا اور (بجائے خدا ہے ڈرنے کے خدا ہے) ہے بال کیا ور (بجائے خدا ہے ڈرنے کے خدا ہے) ہے بی روائی اختیار کی اور المجھی بات (بیعن ملت اسلام) کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لئے سامان دیں ہے۔

یماں بخل کرنے اور بے پروائی اختیار کرنے دالے سے مراد ابوسفیان ہیں کیونکہ جب حضرت ابو بکڑ نے بلال کو خرید کر آزاد کیا تو ابوسفیان ان پر اس طرح اپنامال خرج کرنے کے متعلق بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ابو بکر سے کہا۔

"تم نے اپناہال خواہ مخواہ ضائع کیا۔ خدا کی تئم جمہیں اس سے کوئی فاکدہ نہیں پنچے گا۔"

پیجے مفسرین کا قول ہیہ ہے کہ اس سے مراد امیہ ابن خلف ہے۔ غرض اس کے بعد جب
المخضرت علیہ کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت باال کو ترید لیاہے تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا
کہ اس میں شرکت کرلو۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ میں ان کو آزاد کر چکا ہوں۔ (ی) کیونکہ جب حضرت ابو بکر نے جاتے ہاں کو آزاد کر چکا ہوں۔ (ی) کیونکہ جب حضرت ابو بکر نے صدایق اکبرے کما تھا۔

"اگر آپ نے بھے اپن ذات کے لئے خریدائے تو تھیک ہے اپنیاس کھے کین اگر آپ نے مجھے اللہ عزد جل کے لئے خریدائے تو جھے خدا کے داسط بی چھوڑ دیجئے۔"

چنانجه حضرت أبو بكر فيان كو آزاد كرويا-

ایک روایت بیہ ہے کہ ایک دفعہ آنخضزت ایک حضرت ابو بکر سے لے اور آپ نے ان سے فرمایا "اگر ہمارے یاس مال ہو تا تو میں بلال کو خرید لیتا۔"

یے من کر حضرت عباس فورا" مجھے اور انہوں نے بلال کو خرید لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ بلال کو حضرت ابو بکڑ کے باس بھیج دیا لینی حضرت ابو بکر کے حوالے کر دیا جنہوں نے بلال کو آزاد کر

دیا۔ان روایتول کا بیا خیلاف قابل غور ہے۔

دوسرے مسلمان جہیں حضرت ابو بکر نے چھڑکارہ دلیا ۔....ان کے عادہ حضرت ابو بکر نے اور بہت ہے اید اسلمانوں کو بھی خرید لیا تھا جن کو اللہ کانام لینے کی وجہ سے اید اس اور تکلیفیں پہنچائی جاری خصی ان میں سے ایک حضرت بلال کی والدہ تمامہ تھی۔ ای طرح ایک عام این فہیرہ تھان کو اللہ تعالی کانام سے جو حضرت لینے پر بڑے بڑے تخص عذاب و نے جاتے تھے۔ یہ عام قبیلہ بن تیم کے ایک شخص کے غلام تھے جو حضرت ابو بکر کار شنہ دار تھا۔ ای طرح ایک شخص ابو قلیبہ تھے۔ یہ صفوالن این امیہ کے غلام تھے اور حضرت بال کے ساتھ می مسلمان ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کسیں جادب تھے کہ انہوں نے دیکھا صفوال نے ان کو ساتھ می مسلمان ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کسیں جادب تھے کہ انہوں نے دیکھا صفوال نے ان کو بھی گرم کرم دیت پر لٹاکر ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پھر دیکھا ہوا ہے جس سے ابو قلیبہ کی ذبان باہر نکل آئی سے۔ اس وقت امیہ کا بھائی این بھی صفوال سے کے دربا تھا۔

"اے ابھی اور عذاب و ریمال تک کہ عمد یمال آگرائے جاددے اس کو چھٹکار ہ دلا کیں۔" قوت ایمانی کا کرشمہ ..... حضرت ابو بکڑنے ان کو بھی خرید کراس عذاب ہے نجات دلائی۔ اس ملے جات

ای طرح ایک عورت تھی جس کانام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کے معنی جھوٹی کنگری کے ہیں ان کو مسلمان مونے کی وجہ سے آلی ایسی خوفناک ایڈ ائیس پہنچائیں تمنیں کہ بیاندھی جو گئی تھیں۔ ایک و فعہ ان سے ابوجہل نے کہا۔

"جو کھ تو بھکت رہی ہے بیہ سب انت اور عزی (ناراض ہو کر) کردہے ہیں۔"

زنيره تعجواب ديابه

" ہر گزشیں۔ خدا کی قتم لات اور عزی نہ کوئی نفع پنچا سکتے ہیں اور نہ نقصال ۔ یہ جو پچھ ہورہا ہے آسان والے کی مرضی سے ہورہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ میری آ تھوں کی روشنی جھے واپس دے دے۔"

انظے دن منع کو دہ اٹھیں تواللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھول کی روشنی ان کو داپس دے دی تھی۔ یہ د کھے کر قرایش نے کملہ

" بيه محمر کي جادو کري ہے۔"

اس کے بعد حضرت ابو بکڑنے ان کو خرید کر آذاو کر دیا۔ اس طرح حضرت ابو بکڑنے ذہیر ہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا تھا۔ سیرت شامیہ جس ہے کہ ام عنیس نامی خاندان نئی زہرہ جس ایک باندی تھی یہ اسود ابن اینوٹ کی باندی تھی یہ اسود ابن لینوٹ کی باندی تھی اور دہ اس کو ذہر دست ایڈائیں پہنچایا کر تا تھا۔ گر سیرت شامی جس اس باندی کے متعلق یہ نہیں ہے کہ یہ زنیرہ کی بٹی تھی۔ غرض آخر حصرت ابو بکڑنے اس کو خرید کر آذاد کر دیا (اور اس طرح اس کو این ایڈ اور اس طرح اس کو این انداؤں۔۔۔۔ بھٹکارہ دالیا )۔۔

حضرت عمر کی طرف سے اپنی مسلمان ماند ہوں کو ایڈ ارسانیاں ....ای طرح تهدیہ نامی عورت اور اس کی بیٹی تھی۔ یہ دونوں ولید ابن مغیرہ کی باعمیاں تھیں۔ ایسے بی آیک اور عورت تھی جس کانام کطیغہ تقله ایسے بی آیک اور عورت تھی جس کانام کطیغہ تقله ایسے بی عامر ابن قبیر ہو کی بمن اور اس کی مال تھی۔ یہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ان کی باندیال تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آیک مرتبہ مضرت عمر کے ہاس سے معزرت ابو بکر کا گزر ہوا۔ اس وقت مضرت عمر ایک

اليى باندى كوايذاكي يهنيار بي تقير مسلمان موحى تقى حصرت عراس كومار رب تقيلوروه برى طرح تزب ر بی تھی۔ بیدواقعہ حصرت عمر کے مسلمان ہوئے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد حصرت عمر نے اس سے کما۔ " بجھے افسوس ہے۔ مگر میں تجھے اس وقت تک نمیں چھوڑوں گاجب تک کہ تو ترب ترب کر جان مہیں دے دے گا۔"

"اكر آب مسلمان بوع تواى طرح آب كارب بهى آب كوعداب دے كار"

مجر معزت ابو بحرف ان کو خرید کر آذاد کردیا۔ سیرت شامی میں ہے کہ بیدی مول این حبیب کی

باندى تقى نوراس كولبنيه كماجاتا تقله غرض ان سب كى كل تعداد نو تقى ـ

حصرت خیاب کو ایڈائیں اور 'آتخضرت سیانے کی وعا ..... (بہت ہے مسلمان ہونے دالے لوگوں ک مشر کول نے طرح طرح سے اسلام سے پھیرتے کی کوشش کی تکر اللہ تعانی نے جن کے دلوں میں روشن کے چراغ جلاد ئے تھے وہ دوبارہ اندھیروں میں بھنگنے کے لئے تیار شمیں ہوئے )ایسے لوگوں میں ایک حضرت خیاب ابن ادت بیں کا فردل نے ان کودین سے مجیرتے کی ہر طرح کوسٹش کی مکریہ ثابت قدم رہے۔ان کو جا لمیہ ے زمانے میں کر قار کیا گیا تھا۔ پھر ان کو ایک عورت ام انمار نے خرید لیابیہ ایک لوہر سے اسخضرت مالک ان ک ول دی فرمایا کرتے بتے اور ان کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے اور ان کی مالکہ ام انمار اس بات کی خبر ہوئی تو (اس نے ان کو بری خو فٹاک ایذائیں دیں کو الوہے کا کلزائے کر اس کو الگ میں خور تیاتی اور پراس کوحضرت خباب کے سریر رکھ وی۔ آخر حضرت خباب نے آتخضرت میں کے سامنے ایا معيبت كالظهار كيار آب ية دعا قرماني

"اےاللہ! خیاب کی مدد قرطے"

و <u>عائے نبوی " کا اثر .....اس کے بعد اجا</u>نک اس عورت کے سر میں شدید در د شروع ہو حمیا جس سے وہ کتوا کی طرح بھو تکتی تھی۔ آ فراس کو بدود اہتلائی می کدوہ ایناسر کرم لوہے سے وغوائے چنانچہ پھر حضرت خباب ایک لوے كا كارا ال كو خوب كرم كرتے تھاور پراس اس كرم كودا تھے۔

بخاری شریف میں معرف خباب ہے روایت ہے کہ ایک و فعد میں انخضرت ما کے یاس میاا وفت آب کیے کے سائے میں اس سے ٹیک لگائے بیٹے تھے۔اس زمانے میں ہم مسلمان مشرکول کی طرف۔ ذبردست تكيفين افهار يصمين في الخفرت الخفرت المخفر الماء

"يار سول الله إكبيا آب مارے لئے الله تعالى سے دعا تميس فرماتے۔"

جھیلی امتول کے مومن ..... یا ختن آنخفرت ملکے سیدھے ہو کر بیٹے محے اور آپ کاچرہ مبارک سر ہو کمیا۔ مجر آپ نے قرملیا۔

" تم ہے مملی امت کے لوگوں (کواینے دین کے لئے ایسے ایسے عذاب سینے پڑے ہیں کہ ان). شردع میں اوے کی مختصیال کی جاتی تھیں جس سے ان کا بڑی اور چڑا علیحدہ ہوجا تا تھا تمریبہ تکلیفیں بھی ان کو کے دین سے نہ مٹا سکیں۔ان کے سرول پر آرے چلاکران کے جسم کے دوکر دیے محے مگر دولوگ اسبے دین چھوڑنے پر تیار نے وی اس دین اسلام کو اللہ تعالی بہت جلد اس طرح پھیلا دے گاکہ صنعاء کے مقام۔ حضرت موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالی کے کی دوسرے کا خوف نمیں ہو گالور یہال تک کہ چرواہے کواچی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کاڈر جیس ہوگا۔"

(قال) حفزت خباب اپنے متعلق روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میر ہے لئے آگ دھکائی گئی اور پھر دہ آگ میری کمریر رکھ دی گئی اور پھر اے اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ دہ میری کمرکی چربی ہے ہی نہیں بچھ گئی۔

حضرت عمار تن بارکوخو فناک سز اکس....ایسے بی او گول میں حضرت عدراین یا جبی ہیں جن کوان کے دین سے چھیر نے کے کئے مشر کول نے طرح طرح کے جنتن کئے مگران کے پیروں میں لغزش نہیں آئیان کو بھی آگ ہے جاتے ہے۔ بھی آگ ہے جاتے ہے۔ بھی آگ ہے جاتے ہے۔

علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آنخفسرت مانٹی اس طرف تشریف نے جارہے ہے۔ اس وقت معزرت عمار کو آگ ہے جلاجلا کرایڈ ائیں پہنچائی جاری تھیں۔ آنخضرت میں نے ان کے مربر ہاتھ مجھیرا اور فرمالمہ۔

"اے آگ۔ ٹھنڈک اور سلائتی والی بن جاجیساک توابرایم کے لئے ہوگئی تھی۔"

یمال تک ابن جوزی کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد حضرت تماد نے اپنی کمر کھول کر د کھلائی تو آگ سے جانے کی وجہ ہے کمر پر کوڑھ کے سے سفید داغ پڑھئے تھے۔ یہ غالبا" آنخضرت ملک کی اس د عاسے پہلے ہو چکا تھا جو آپ نے آپ کے معنڈ اہونے کے لئے فرمائی تھی۔ جو آپ نے آپ کے معنڈ اہونے کے لئے فرمائی تھی۔

اسلام بین پہلی شہید ..... حفرت ام ہاتی ہے دوایت ہے کہ حضرت ممادا بن یاس وال کے باپ یاس وال کے ہوائی حیں۔
ہمائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کانام لینے کی وجہ سے سخت عذاب اور اؤیتیں دی جاتی تحییں۔
ایک مر تبدایسے وقت آنحضرت علی کا دہاں ہے گزر ہواجب کہ ان او گول کو اؤیتیں دی جاری تحییں تو آپ نے فرمایا کہ ۔اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ غرض ان ہی ایڈ اوک کی وجہ سے ایک دوز حضرت یاس شہید ہوگئے۔
ان کی والدہ سمیہ کو ابوجس کے بچا ابوحذیف این مغیرہ نے ابوجس کے حوالے کر دیا کیو تکہ یہ ابوحذیف کی باند کی تحقیل ۔ابوجس نے اب حضرت سمیہ سے کہا تھا۔
تعمیں۔ابوجس نے ان کے دل پر نیز و الرکران کو ہلاک کر دیا۔اس سے پہلے ابوجس نے حضرت سمیہ سے کہا تھا۔
"تو محمد برا بمان نہیں لائی ہے بلکہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان پر عاشق ہوگئی ہے۔"

اس کے بعد ابوجس نے ان کے دل پر شیزہ بالور ان کو عمل کر دیا۔ اس طرح میہ اسلام میں سب سے بہل شدہ ہیں۔ بہلی شدہ ہیں

تبعض علاء نے لکھا ہے کہ ابو جمل حضرت عماد این پاسر اور ان کی والدہ کو سخت ایڈ اکم پہنچا پاکر تا تھا۔
وہ حضرت عمار کو لوہ کی ذرہ پرنا کر چلچلا تی دھوپ میں بٹھادیا کر تا تھا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔
اللّٰمَ آخیتِ النّاسِ آنَ بُتُو کُوا آنَ بُقُولُوّا اُمناً وَهُمْ لاَیفَتَنُونَ الْآکییٰتِ ہم مورہ محکوت کا
ترجمہ :۔ الم بعض مسلمانوں جو کا فرکی ایڈاؤل سے گھر اجائے ہیں تو کیاان او کول نے خیال کرر کھا ہے کہ وہ اتنا
کہنے پر چھوٹ جا ہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آذ ملیانہ جائے گا۔
صدیت میں آتا ہے کہ حضرت عماد این یاسر نے ایک مرتبد دسول اللہ علیہ ہے م م کیا۔
سہمیں جو عذاب دیئے جارہے ہیں ان کی اشتا ہو چک ہے!"

بعض محد ثین نے لکھاہے کہ حضرت عمارٌ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور ان کے سوا مهاجروں میں کوئی دوسر اابیا شخص شریک نمیں ہواجس کے مال باپ بھی مسلمان ہول۔"

اب بیہ روایت ورست ہوجاتی ہے کہ حضرت بشر ابن براء ابن معرور انصاری غزوہ بدر میں شریک ہوئے تواس حالت میں کہ ان کے مال باپ بھی مسلمان تھے تو گویا مهاجروں میں ایسے شخص صرف حضرت ممار ابن یاسر تھے جبکہ انصار بول میں حضرت بشر ابن براء بھی لیسے بی تھے)۔

حصر ت ابو بکر کا حبشہ کو اراؤہ انجر ت ..... حضرت ابو بکر کو قرایش ہے جو آنگیفیں پنجیں ان میں ہے ایک کا واقعہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جس زمانے میں مسلمان قرایش کے ہاتھوں مصیبتیں اٹھارے بھے اور مشرکوں نے بی ہاشم اور بی مطلب ( یعنی رسول اللہ عظی کے خاند ان والوں کو شعب ابوطالب یعنی ایک گھ ٹی میں بند کر کے ان کا بائیکاٹ کر رکھا تھا اور آنخضرت عظی نے دوسری بار مسلمانوں کو بجرت کر جانے کی اجازت دی تو حضرت ابو بکر بھی حبشہ کو بجرت کو جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے یمان تک کہ وہ برک مماونای مقام بر بہتے گئے۔ یہ بہریانچ میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی۔

ایک روایت بین بول ہے کہ یکے سے روانہ ہو کر حضر ت ابو بکر جب ایک ون یا دوون کی مسافت پر پہنچ توان کی ویا تات این وغنہ نامی آیک شخص سے ہوئی۔ اس شخص کانام حرث تھے اور یہ قارہ قبیلے کامر وار تھا جو آیک مبشور قبیلہ تھا۔ تیر اندازی میں یہ قبیلہ اتنا مشہور تھا کہ اس فن میں اس قبیلے کی مثالیں دیجایا کرتی تھیں۔ اس وجہ سے لوگوں کو رماہ المحدق بھی کما جاتا تھا درماہ تیر انداز کو کہتے ہیں اور حق آنکہ کے دُھیلے کی سیابی یا سیاہ دانے کو کہتے ہیں مطلب سے کہ دہ لوگ بمترین تیر انداز اور باریک ترین چیز ول پر نشانہ لگانے والے لوگ بھی ہاں قبیلہ میں خاص طور پر خود این دغنہ تیر اندازی میں سب سے ذیادہ ماہر تھا۔

" مجمع ميرى قوم نے نكال ديا ہے۔اب روئے ذيبن پر كميس مجمى جاكر الله تعالى كى عبادت كرنا جاہتا

این دغنہ نے کما۔

"آپ جیسے آدی کو کمیں جانے کی ضرورت نہیں ابو بکر۔! آپ بیکسوں کے لئے روزی فراہم کرتے ہیں، رشتے دار دن کی خبر گیری کرتے ہیں، معمان تواذ ہیں، ووسر ول کے لئے آنکیفیں اٹھاتے ہیں اور نیک کا مول میں امداد کرتے ہیں۔ اس لئے میں اپ کو دشمنوں سے بناہ دیتا ہوں آپ وایس چلئے اور اپنے وطن میں ہی اپنے پرور دگار کی عبادت کیجئے۔"

ہر دار ابن دغنہ کے ساتھ مکہ <mark>کو دالیم</mark> ..... اب حضرت ابو یکڑاین دغنہ کے ساتھ ہی ہے واپس

آھے۔ ابن وغنہ کے پہنچ کر فورا" بی تمام قریش مر داروں سے ما اور ان سے کما کہ ابو بھر جیما (شریف) انسان یمال سے نہیں نکالا جاسکتا۔ کیاتم ایسے اوی کو نکال رہے ہوجو بیکسوں کوروزی فراہم کرتا ہے) دشتے داروں کی خبر گیری کرتا ہے، دوسروں کے لئے تکیفیں اٹھا تا ہے، معمان نواز ہے اور نیک کا مول میں امداد کرنے دالا ہے۔ بھر ابن وغنہ نے قریش سے کما۔

"ابو بمر مير مي بناه پس بيل-"

مشر کول کی طرف ہے حضر تا ابو بکر کو مشروط آزادی ..... قریش نے ابن دغنہ کی بناہ کو قبول کر لیا (کیونکہ وہ مشہور اور بہت جنگجز قبیلے کاسر دارتھا)انہول نے ابن دغنہ سے کہا۔

"ابو بکر کو ہماری طرف ہے اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے گھریں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ گھریں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ گھر کے اندر بنی نمازیں پڑھیں اور جو ول جاہے پڑھیں گر کھلے عام اپنی عبادت نہ کریں اور نہ اس کا پر جار کریں کیو نکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس سے ہماری عور تیں اور بچے متاثر ہوجا کیں گے۔"

ارین یونگ بی آذر ہے کہ اس سے ہماری مورین اور ہے متار ہوجا یں ہے۔

الم ایت اور محسن ابو بکر سے مشر کول کی پر بشانی ..... یہ من کر ابن دغنہ نے حضرت ابو بکرا کو یمی بدایت کی۔اب حضرت ابو بکرانے گھر کے اندر ہی اپنے پردردگار کی عبادت کرتے اور ویں تماز پڑھتے کھلے عام اور سب کے سامنے قر آن شریف نہیں پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک گھر کے صحن کوہی مجد بنالیاد ہیں تماذ پڑھتے اور وہیں قر آن پاک کی تلاوت کیا کرتے حضرت ابو بکر بہت زیادہ درقی القلب اور زم ول آوی شعب بڑھتے اور وہیں قر آن پاک کی تلاوت کیا گرے حضرت ابو بکر بہت زیادہ درقی القلب اور زم ول آوی شعب قر آن پاک پڑھتے ہوئے وہ ذار و قطار دونے گئے تھے چنانچہ وہ جسے ہی قر آن پاک پڑھتے قریش عور تمن ان کے باس جمع ہوجا تیں (اور تلاوت سنے لگتیں) اس سے قریش سردار بہت گھبر انے اور انہوں نے فور انائی ابن و غنہ کو بلانے کے لئے آدی بھیجا۔وہ آیا تو مشرکول نے اس سے کیا۔

" چونکد آپ نے ابو کمر کواٹی پناہ میں لے رکھاہ اس لئے ہم نے ان کواس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندرر ہے ہوئے عبادت کیا کریں گے مگر اب دہ اس کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے حتیٰ میں معجد بنائی ہے اور دہ زور زور سے نماز اور قر آن پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں بید ڈرہے کہ کمیں ہماری عور تیں اور بچان کے دین اور عبادت سے متاثر نہ ہوجا کیں۔ اس لئے اب اگر وہ اپنے گھر کے اندر بی خاموشی سے عبادت کر سکیں تو تھیک ہے لیکن آگر وہ اعلان کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہتے کہ یہ آپ کی بناہ سے نکل جانیں کیو نکہ ہم اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ آپ کی دی ہوئی بناہ کا احترام فتم کردیں اور آپ کے عمد کو باطل کرویں۔"

ابن و غنه كا پناه سے رجوع ....اب ابن د غنه حصرت ابو بكر كے پاس آيالوران سے بولا۔

بی رسید می معلوم ہے میں نے کس شرط کے ساتھ آپ کو بناه دی تھی۔اس لے اب اتو آپ اس شرط کی بیند کی تھی۔اس لے اب اترط کی باب شرط کی بیندی کی معلوم ہے میں نے کس شرط کے ساتھ آپ کو بناه در میری دی ہوئی بناه اور عہد کو ختم کر دیجئے۔ کیو تکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرول گاکہ عرب یہ بات سنیں کہ میری دی ہوئی بناه کا احرام نہیں کیا گیا۔"
بات سنیں کہ میری دی ہوئی بناه کا احرام نہیں کیا گیا۔"

الله نعالي كي يناه پر بھروسه ..... بي من كر حضرت ابو بكر في فرملا۔

"میں آپ کی دی ہوئی پناہ دالی کر تا ہول بھے صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ بی کافی ہے۔" (قال) جب حضرت ابو بکڑنے این دغنہ کی پناہ اس کو لوٹادی تو ایک روزوہ کینے کی طرف جارہے تھے کہ راستے میں ان کوایک قرایشی شرمیر ملااس نے حضرت ابو بکڑ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ اس دفت قرایشی مشرکوں کا ایک سرو ادھرے گزرلہ حضرت ابو بکرنے اسے کملہ

"تم د کھ رہے اس ہے ہودونے کیا کیا ہے!"

ال سرواریے کما۔

"ميرسب تم في البين بالتحول كياب.!" اس ير حضرت ابو بكريد كينے لگے۔

ر وروگار! توكتنا حليم ب إلك اس صاف بهتان بر مجى ان كوچھوٹ دى بوئى ب)

ایک بحدث نے اس بارے میں ایک اور بات تکھی ہے جو قابلی غور ہے کہ ابن و غدہ جب حضر ت ابو بکر کی جو تعریفی کیں اور اس کے جو اور خوبیال تھیں جو حضر ت قد بچڑ نے آنخضر ت بیلائے کے لئے بیان کی تھیں (اور جن کا بیان کے منطول میں وی کے بیان میں گزر چکا ہے) پھر یہ حضر ت ابو بحر کی بید خوبیال من کر قریش نے ان کو جھلایا بھی نمیں حال تکہ حضرت ابو بحر کے اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے ان کی طرف سے مشرکول کے دیول میں ان کے خلاف زیروست نفرت اور غصہ کی آگ بحر کر رہ ای تھی۔ تو اب یہ خاموشی گویا مشرکول کے دیول میں ان کے خلاف زیروست نفرت اور غصہ کی آگ بحر کر رہ ان تھی۔ تو اب یہ خاموشی گویا خوبیول اور اور ان اس بی سے کہ کو اختاب تھا اور نہ کو کی ان خوبیول کا انگار کر تا تھا۔ ورنہ ظاہر ہے خوبیول اور اور صاف کے متعلق ان میں سے کہی کو اختاب تھا اور نہ کو کی ان خوبیول کا انگار کر تا تھا۔ ورنہ ظاہر ہے خوبیول اور اور صاف کا انگار کر دیتا جا ہے تھے۔ متحد تر نہ ابو بکر چو فکہ آئے خضرت اور دیشنی تھی اور ان کو حضرت ابو بکر کے ان اور صاف کا انگار کر دیتا جا ہے تھے۔ تھے۔ تھے۔ متحد تھر ت ابو بکر چو فکہ آئے گور کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک میں ہے۔ ۔

رت بر برت برائیوں کی قمل گاہ ہوتے ہیں۔ تین برائیاں الی ہیں کہ جس میں سے ہوتی ہیں وہ ان میں 'چنساہی رہتا تھا۔سر کشی۔ کینہ برور می اور فریب۔

باټ بست و پنجم (۳۵)

## اسلام کیروزافزول ترقی قریش کی طرف سے آنخضرت تالیقے سے معجزات و کھانے کی فرمائش

آ تخضرت علی کووعرت کی پینجیکش ..... محداین کعب قرقی سے دوایت ہے کہ ایک دن علیہ این رہید جو قرلیش کا بہت بڑااور معزز سر دار تھا قرلیش کی مجلس میں جیٹما با تیں کر رہا تھااس دفت آنخضرت علیہ بھی مہجہ حرام میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ علیہ نے مشرکین سے کہا۔

"اے گروہ قریش اکیا خیال ہے آگر میں محمد کے پاس جا کران سے بات کروں نوران کو پکھے (سر داری اور دولت کی) پیش کش کروں۔ ممکن ہے دہ مان جا کیں تو ہم ان کو میہ چیزیں دے دیں اور اس طرح وہ اپنی بات سے ہٹ جا کیں ؟"

قریشنے کما

"منرورات ابووليد! جادان، عاكربات كرو"

(قال) ایک روایت میں بیا ہے کہ قرایش کے کچھ لوگ ایک روز جمع ہوئے۔ اور ایک روایت کے مطابق قریش کے ہوئے۔ اور ایک روایت کے مطابق قریش کے ہر قبیلے کے مروارایک دن جمع ہوئے اور کہتے تھے۔

"محد کے پاس کی کو بھیج کران سے آخری طور پر بات کرو۔"

اس پردومرول نے کما۔

"بهتربیہ ہے کہ ہم میں سے ایسے آدمی کو چھانٹ کر مجھیجو جو جادو، کہانت اور شعر و شاعری میں مہارت رکھتا ہو۔ دہ اس شخص کے پاس جائے جس نے ہم میں بھوٹ ڈال رکھی ہے اور جو ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے ایسا شخص محمد سے جاکر بات کر لے اور معلوم کر لے کہ دو کیا جائج ہیں۔" اس پر لوگوں نے کہا۔

"اليا فخص بهارے خيال شن تمهارے سواكوئي دوسر اسي بے۔"

اب عتب انعاد انخضرت على كياس أكر بين كيار بمراس نے كما

نیاجال پر اف شکاری .... کینے اہم خود جانے ہوکہ ہارے در میان خاندان اور نب کے لحاظ ہے ہم کئے اور خود جانے ہوکہ ہارے در میان خاندان اور نب کے لحاظ ہے ہم کئے اور اللہ کے در میان پھوٹ ڈال دی ، ان کی عقلول میں اور ان کے معبودوں میں عیب ڈالنے شروع کر دیے اور ان کے باپ داداکو گر اہ اور کا فر بتاتے ہو۔ عقلول میں اور ان کے معبودوں میں یہ جملے بھی نقل کے جی کہ۔ کیا تم عبداللہ کی بال بینی اپنی دادی ہے بہتر ہو۔ کیا تم عبداللہ کی بال بینی اپنی دادی ہے بہت وہوں یہ عبداللہ کی بال بینی اپنی دادی ہے بہتر ہو۔ کیا تم عبدالمطلب کی بال بینی اپنی دادی ہے بہت وہوں یہ جملے کہ کر مقتبہ خاموش ہوکر آپ کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد خود بی پھر بولا۔

"اب یا تو تم بھی ہی ہی ہی ہے ہوکہ تمہارے یہ باپ دادا تم ہے بہتر تھے تو یہ بھی سمجھ لوکہ وہ ال ہی معبود ول کی عبادت کرتے تھے جن میں تم عیب ڈالتے ہو اور یا تم یہ سمجھتے ہوکہ تم ان ہے بہتر ہو۔ جو بھی بات ہو وہ تم کمو تمہاری بات کن جائے گی۔ تم نے جمیل سارے عرب میں بدنام کر دیا ہے یہاں تک کہ عربول میں یہ بات مشہور ہوگئی کہ قریش میں کوئی جادوگر یا کا جن موجود ہے۔ تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک دو سرے کے بات مشہور ہوگئی کہ قریش میں کوئی جادوگر یا کا جن موجود ہے۔ تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک دو سرے کے خلاف تناواریں سونت کر کھڑے ہو جا کی اور فناہو جا کیں۔

اب میری بات سنور میں چند چیزیں تمهارے سامنے رکھتا ہوں ان پر غور کرنو ممکن ہے ان میں سے کو کی بات سنور میں ان میں سے کو کی بات تمهاری سمجھ میں آ بیائے۔"

آپ نے عتبہ کی بیات من کر فرملیا۔ "کموابوولید میں من رہا ہوں۔" اس نے کیا

دِ سَمِّن خَد اکی سمامنے کلمہ حق ..... غرض جب عنبہ نے اپنی بات پوری کر لی تو آتخصرت علیجے نے فرمایا۔ "تم اپنی بات کہ بچکے ابود لید!"

ہیں بعنی ایسا قر آن ہے جو عربی زبان میں ہے ایسے لو گول کے لئے نافع ہے جو دانشمند ہیں بشارت دینے دالا ہے اور نہانے دالول کے لئے ڈرانے والا ہے سواکٹر لو گول نے اس سے روگر دانی کی پھر دہ ہو جہ اعراض کے سنتے ہی نہیں ہے۔

آفت ہے ڈرا تا ہول جیسی عادو تمود پر شرک دکفر کی بدولت آفت آئی تھی۔ عتبہ کی گھبر اہث ..... آخر عتبہ نے آنخضرت علیجے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آپ سے خاموش ہ

عتبه کی تھبر اہث ..... آخر عتب نے آخضرت علی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آپ سے خاموش ہوجائے اور رحم کرنے کی بھیک ما تی ۔ آخضرت علی نے محدہ کی آبت تک پڑھ کر سجدہ کیااور پھر فرمایا۔

"اے ابودید! تم نے بیر مب س لیا۔ اب تم ہواور یہ کلام پاک ہے۔!" عتبہ آپ کے پاس سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں بینی مشر کوں میں

ے ہرایک دوسرے سے کھنے لگا۔

"میں حلف اٹھا کر کے سکتا ہوں کہ عتبہ جس اعداز میں ہمارے پاس سے عمیا تھااس انداز میں جس آرہا ہے بلکہ اس کے چرے کارنگ بدلا ہواہے۔"

جب عتبدان کے پاس آکر بیٹے گیا توانہوں نے اس سے بوجھا۔

"ابوالوليد إكياكر آئے ہو؟"

حقانیت کااعتراف....اس نے کملہ

" میں آیک آبیا کلام سن کر آرہا ہول کہ اس جیسا میں نے بھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قتم نہ وہ شاعری ہے، نہ جادو ہے اور نہ کمانت ہے۔ اے گردہ قریش امیری بات مانولور اس شخص کو آزاد چھوڑ دو، وہ جو پچھ کرنا چاہے کرنے دو۔ کیو فکہ خدا کی قتم اس کا جو کلام میں نے سنا ہے وہ معمولی کلام نہیں ہے۔ اس کے متیجہ میں اگر عربوں عربول نے اس شخص پر جملہ کر دیا تو تمہارے ہاتھ چر ہلائے بغیر تمہاری مراد پوری ہوجائے گی اور اگر یہ عربول پر غالب آئیا تو ظاہر ہے اس کی سلطنت تمہاری سلطنت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور تم سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ ہو گے۔"

اس يرمشركول نے كما

"خداکی تشم ابوالولیداس نے اپنی زبان سے تمهارے اوپر بھی جادو کرویا۔" عتبہ نے کہا

" یہ میری رائے ہے اب آ کے تمہیں افتیار ہے جو چاہے کرو۔" (قال) ۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب عتبہ آتخضرت ﷺ ہے گفتگو کرنے کے بعد اٹھا تو وہ واپس

مشركول كے ياس نميں آيا بلك وہال سے جلا كيا۔اس برابوجل نے كما

"اے گردہ قریش! بچھے یقین ہے کہ عتبہ بھی محمد ﷺ کے کہتے میں آکر بے دین ہو کمیالور اس کوان کا

كلام بعا كيا\_اس كناس كياس جلو\_"

چنانچداب برلوگ عتبہ کے پاس منچ اور ابوجہل بولا۔

"خداکی نتم عتبہ۔ ہماراخیال ہے کہ تم محمد ﷺ کی باتوں میں آکرائے دین ہے بھر مکتے ہو اور ان کا کلام تمہیں بہند آگیا ہے!

اس پر عتبہ نے ان لو کول کو ساری بات ہتلائی اور کہتے لگا۔

زبان کفرے تھد لی جق ۔۔۔۔ "متم ہاں ذات کی جسنے کعبہ کی بیاد قائم قرمائی جو کھاس نے کمااس سے میں اس کے سوا کچھ میں سمجھا کہ وہ تمہیں بیلی کے ایسے ہی کو قدمے لینی تبائی دیر بادی سے بچانے کے لئے در ارباہ جیسی عاد اور تمود کی قوم پر نازل ہوئی تھی۔ آخر میں نے گھر اگر اس کے منہ پر ہاتھ در کھ دیااور اس سے در حمل کی جمیک ما گل کہ دوائی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکا لے کو تک یہ بات سب کو معلوم ہے کہ محمد تا جب میں ہوئی اس لئے جھے ڈر ہواکہ کمیں تم پر عذاب نہ نازل ہوجائے۔"

اس پران لو کول نے کہا۔ "تم پرافسوس ہے! تم سے ایک فخص عربی ذبان میں بات کر تاہے اور تم کہتے ہو کہ تم پچھے نہیں سمجھ سکے!" میں نیک ا

'' خدا کی تشم اس جیساً کلام میں نے بھی نہیں سنا۔خدا کی قشم وہ شعر وشاعری نہیں ہے۔'' اس پران تو گول نے کہا کہ ایوالولید تم پر محد نے جاد د کر دیا ہے۔عتبہ نے کہائے میں نے اپنا خیال ظاہر کر

دیا آھے مہیںا ختیارہے۔

ابوطالب کے مکان پر آئے ان میں امود ابن ذرحہ ،ولید ابن مغیرہ،امید ابن ظف عاص ابن واکن، عتبہ ابن ابوطالب کے مکان پر آئے ان میں امود ابن ذرحہ ،ولید ابن مغیرہ،امید ابن ظف عاص ابن واکن، عتبہ ابن ربعہ، شیبہ ابن ربعہ ،ابوسفیان ،نفتر ابن حرث اور ابوجہل شائل تھے۔کتاب یبنوع خیات میں ہے کہ ولید ابن مغیرہ قریش کے سر داروں میں سے چالیس معزز آومیوں کے ساتھ ابوطالب کے مکان پر آیا۔ انہوں نے ابوطالب سے درخواست کی کہ آنخضرت عظفے کوان کے سامنے بلایا جائے اور پھر قریش کو آنخضرت عظفے ہے جو دکا بیش ہیں ان کو دور کیا جائے اور اس معالم میں پڑکر صلح و آختی صورت پیدا کریں۔ابوطالب نے آنخضرت کو طولا اور آسے کہا۔

اب قریشیوں نے آنخضرت بھی ہے ناراض ہونا شروع کیا کہ آپ ان کو اور ان کے بزرگول کو بے عقل بتلاتے ہیں اور ان کے بزرگول کو بے عقل بتلاتے ہیں اور ان کے دین میں عیب ڈالتے ہیں۔ان او کول نے آپ سے کہا۔

"اے میر علی ایک تم مرارے پاس کے بھیجا گیاہے کہ ہم تم سے مفتلو کریں۔ خدا کی تتم ہمارے خیال میں عربوں میں کوئی فخص ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو جسیاتم نے اپنی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو جسیاتم نے اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے۔ تم نے بزرگول کو برا بھلا کہا ، وین میں عیب نکالے ہمیں نے عقل کہا اور قوم میں پھوٹ ڈال وی ، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو تم نے ہمارے اور اپنے در میان پیدائہ کردی ہو۔

اب اگرتم برباتی اس لئے کرتے ہو کہ حمیس ال ودوات کی خواہش ہے تو ہم اوگ اپنا ہیں ے تمارے لئے اتنا، مال جمع سے ویت میں کہ تم ہم لوگوں میں سب سے زیادہ دو تمند ہوجائے نے۔ آگر حمیس عزت اور شریف کالای ہے تو ہم حمیس اپنامر دارینا کر حمیس ہر قشم کا عزاز دینے کے لئے تیار ہیں اور اگر یہ کوئی او پر اثر ہے جو کم پھولائیا ہے تو ہم اپنے خرج پر تممار اعلاج کر انے کو تیار ہیں۔"

ایک، وایت میں یہ ہے کہ جب براوگ ابوطالب کے کمرینے اور انہوں نے آتخضرت کو بلولیا تو آب بری تیزی کے ساتھ تشریف لائے کہ ممکن ہے ان لوگول کو ہدایت ہوجائے۔ آب جب دہال آکر بیٹھ کے تو

النالوكول في آب كودولت وعزت كى جيش كش كى تب آنخضرت علي في فرمايا

" میں جو پچھ مجھی لے کر آیا ہول اس سے نہ جھے تہارے بال ودوامت کا لائے ہے اور نہ عزت واعزاز کی خواہش اور نہ ہی مجھے سلطنت و حکومت کی طمع ہے بلکہ حقیقت میں جھے اللہ تعالی نے تمهاری طرف رسول بتاکر بعیجاہے اور جھ پر اپناکام مینی کتاب نازل فرمائی ہے۔ حق تعالی نے جھے تھم دیاہے کہ میں تہارے لئے خوش خریال دینے والالور ڈرامے والا ہول میں نے حمیس اللہ تعالیٰ کا پیغام پنجایالور تصحین کیں کہ میں جو مجھے لے کر آیا ہوں تم اسے قبول کرو۔ یہ تمہاری دنیالور آخزت کی بھلائی ہے لیکن آگر تم نے میری تقیعتوں کو مانے کے بجائے المبیں محکرا دیا اور میرے ساتھ برا معاملہ کیا تو میں صبر کردل کا بہال تک کہ اللہ تعالی میرے اور تهمادے ورمیان فیصلہ فرماوے۔"

مشر کول کی طرف ہے دولت و حسن کا لاچے.....حضرت ابن عبال ہے ایک دومری دوایت ہے کہ قریش نے استخضرت ملک کو مال و وو است کی پیلیش کی تاکہ آپ کے کے سب سے زیادہ ووالت مند مخص ہوجا کیں اور اختیار دیا کہ وہ قریش کی جس دو ثیزہ سے جاہیں اس سے شادی کردی جائے گی اس کے بدلے میں آب ان کے معبود ول کو براکھنے سے دک جاتیں۔ چنانچہ عتبہ این ربیعہ نے آپ سے کملہ

"أكرتم (نعوذ بالله) تفسانی خوادشات كى بناء ير اليي باتش كرتے ہو تؤتم قريش لؤكيال پيند كر كے بتاؤ ہم وہ لڑکیال تہمارے نکاح میں وے دیں ہے۔ پھران لوگوں نے کہا۔ مکر تم ہمارے وین پرواپس آجاؤ ہمارے معبود دل کی عمادت شروع کر دونوراب جس راست پر چل رہے ہواس کوچھوڑ دو۔ حمہیں و نیالور آخرت میں جس چیز کی منرورت ہوگاس کے ذمددار ہم ہول کے۔"

قرایش کی ایک عجیب اور بیهوده پیشکش ..... مجرانهون نے کما۔

"ليكن أكرتم أس بينكش كو تهين مائة تو بجرائم تمهاد بسامة أيك اوريات بيش كرت بين اور حميس ان میں ہے کوئی ایک بات تبول کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔"

> آب\_ئے فرملیا۔ "ده کیابات ہے؟" انہول نے کما

"وہ بدك أيك سال تك تم جارے معبودول لات اور عزىٰ كى عبادت كياكرواور أيك سال تك جم تمادے معبود کی عبادت کیا کریں گے۔اس طرح ہم اور تم اس معالمے میں ایک دوسرے کے شریک ہوجا کیں کے۔اب اگر ہمارے معبودول کے مقابلے میں تمهار اسعبود ذیادہ بمتر ہے تو خود بخود تمهاری بات پوری ہوجاتی ے (کہ ہم سال بھر تک تمہارے معبود کی عبادت کررہے ہیں)اور آگر تمہارے معبود کے مقابلے میں ہمارے معبود زیادہ بھتر ہیں تواس طرح ہماری بات بھی پوری ہوتی رہے گی۔"

یہ کن کر آنخضرت اللے نے فرمایا۔

"میں این رب کی طرف سے وی کا انتظار کرر ماہوں۔"

و کی کے ذرابعہ جواب ..... چنانچہ حق تعالیٰ کی طرف ہے اس موقعہ پر بیرو می نازل فرمائی۔ \*\* قان الکُنْدُ الْکُلُوعِيْنَ الْا لَمْنَ مُرْدَةُ مَا مُنْ مُرَدِّ مُنْدَ مُنْدَامِ مُنْدَ مُنْدَ مُنْدَ مُنْدَ مُنْدَامُ مُنْدَ مُنْدَامُ مُنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْدَامُ مُنْدَامُ مُنْدُمُ مُنْ مُنْدُمُ مُنْ مُن مُعْدَمِ مِنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْ مُنْدُمُ مُنْ مُنْدُمُ مُنْ مُنْدُمُ مُنْ مُنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْ مُنْ مُنْدُمُ مُنْ مُنْدُمُ مُنْدُمُ مُنْ مُنْدُمُ مُنْ مُنْدُمُ مُنْ مُنْ مُنْدُمُ مُنْ مُنْدُمُ مُنْ مُنْدُمُ مُنْ مُنْدُمُ مُنْ مُن

" قَلْ يَا اللَّهَا الكَافِرُونَ لَا آعْبُدُ مَانَعَبُكُون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُون مَا آعَيْدَ وَلَا أَنَا عَابِدُ مُاغَيْنَتُمْ اللَّح الآبيبِ • ٣٠ سوره

كأ فروان ـ

جعفر صادق سے روایت ہے کہ مشر کول نے آپ سے بید کما تھا۔

"ایک دن تم جازے ساتھ جارے معبودول کی عبادت کیا کرد اور دس دن ہم تہارے ساتھ تہارے ساتھ تہمارے ساتھ تہمارے ساتھ تہمارے ساتھ تہمارے ساتھ جہارے معبود کی عبادت کیا کروہم ایک سال تہمارے ساتھ جہارے ساتھ جہارے معبود کی عبادت کیا کروہم ایک سال تمہارے ساتھ تہمارے معبود کی عبادت کیا کریں گے۔"

جعفر صادق کہتے ہیں کہ اس پر سورہ قل یہ الکافردن نازل ہوئی جس میں بعض الفاظ عبارت میں یوشیدہ مانے پڑیں کے گویایوں کماجائے گا۔

لَا أَعْبُدُمًا تَعْبُدُون (يوما)وَلَا آنتُمْ عَابِدُونَ مَا آعْبُد (عشره)وَلَا أَنَا عَابِدُ مَّا عَبَدُ تُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (سنته)

ترجمہ: ۔ لینی نہ تو میں ایک دن بھی تہارے معبودوں کی پرسٹش کرتا ہوں اور نہ تم وس دن میرے معبود کی پرسٹش کرتا ہوں اور نہ تم وس دن میرے معبود کی پرسٹش کرداور نہ تم ایک سال میرے معبود کی پرسٹش کرداور نہ تم ایک سال میرے معبود کی پرسٹش کردائے۔

جعنم صادق نے یہ تفییر بعض دہریوں کے جواب میں پیش کی ہے کیونکہ انہوں نے قر آن پاک پر طعن کرتے ہوئے کما تھنا کہ امر اءالقیس شاعر نے کما ہے۔

فها نبك من ذكري حبيب و متؤل

ترجمہ: اے میرے دونوں ساتھ و تھر جاؤتا کہ ہم ال کرو کیں یاد محبوب اور محبوب کے گھر کی یاد میں۔

(مینی امراء القیس شاعر نے دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے اور چو تکہ امراء القیس عربی کا مشہور ترین اور مسلمہ شاعر ہے اس لئے اس کی استعمال کی ہوئی عربی ذبان صحیح ترین ذبان ہوگی۔ المذاد ہریوں نے اس مصر مہ کی روشنی میں قر آن پاک کی سورت قل یا ابھا المکافرون پر اعتراض کیا اس سورت میں چار مرتبہ تحرار کیا گیا ہے جو عربی ذبان کے قاعدے کے قلاف ہے) جبکہ یہ آیت بھی ای قبل کی ہے۔ المذااکریہ چار مرتبہ تحرار کرناعربی ذبان کے لائوے تو قر آن میں یہ قلطی کیوں ہوئی۔

(اس اعتراض کا جعفر صادق نے وہ جواب دیا ہے جو اوپر بیان ہوا ہے کہ پہلی بار آپ نے اس کا انکار فرمایا گیا ہے کہ فرمایا ہے دوسر کی باراس کا انکار فرمایا گیا ہے کہ اے مشرکین تم بھی و س دن اس معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمیسر ک باراس کا انکار فرمایا گیا ہے کہ باراس کا انکار فرمایا گیا ہے کہ شہر ایک ممینہ تمساوے معبودوں کی عبادت کردں گالورچو تھی باراس کا انکار کیا گیا ہے کہ اے مشرکین نہ تم سال بھراس معبود کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کر تا ہوں۔)

ای سورت ش جوارشادے کہ

لکم دینکم ولی دین . لینی تمهارے واسطے تمهار اوین ہے اور میرے واسطے میر اوین ہے۔

(اس کے بارے میں کہتے ہیں ویکھا جائے تو اس آیت سے جہاد کی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ جب
مسلمانوں کے واسطے مسلمانوں کا دین ہے اور مشر کول کے واسطے مشر کول کا دین ہے تو کوئی جھاڑا ہاتی نہیں رہالندا
جہاد کی کیا ضرورت ہاتی رہی۔"اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ آیت۔ آیت جہاد کے ذریعہ منسوخ ہو چکی
ہے۔ آیت جہاویہ ہے۔

فَاذَا نَسَلَخَ الْآشَهُرُ الْحُرُمُ فَا قَعَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيَتُ وَجَدْ تَمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَ اخْصُرُوهُمْ وَ الْعَدُ وَ الْهُمُ

مُكلَّ مَرْضَدِ بِ • اسوره توبير الميت

ترجمہ :۔ سوجب اشر حرم گزرجائیں تواس وقت ان مشر کین کو جمال جا ہو مار و پکڑو یا ند حواور واؤ کھات کے موقعول ہوان کی تاک میں جیٹھو۔

اس طرح آیت جماد کے علاوہ اس آیت سے بھی اس کا تھم منسوخ ہو چکا ہے۔

قُلْ اَفَعَیْرَ اللّٰهِ فَامُرُونِی اَعْبُدُ اَیْعا الْبَعْدِ اللّٰهِ فَاعْبُدُو کُنْ مِنَ الشّاجِرِیْنَ الْآییب ۲۳سوره زمر ع که آنتین ترجمہ :۔ آپ ان کے جواب میں کمہ و بیجے کہ اے جا او کیا بھر بھی تم جھ کو غیر الله کی عبادت کرنے کی فرمائش کرتے ہواور آپ کی طرف بھی ہہ بات و حی میں جیمی مرتے ہواور آپ کی طرف بھی ہہ بات و حی میں جیمی جا جا جا گا تو تیم اکیا کہ ایس مارت ہوجائے گا اور تو خسارہ میں پڑے گا تو تیم اکیا کہ ایس مارت ہوجائے گا اور تو خسارہ میں پڑے گا تو تیم اکیا کہ ایس مارت ہوجائے گا اور تو خسارہ میں پڑے گا تو تیم اکیا کہ بیشہ اللہ تی عبادت کرنا اور اللہ کا شکر گزر رہائے۔

(محراس بارے میں بیات واضح رہنی جاہے کہ الکم دینکم ولی دین کا تھم نب بھی منسوخ نہیں بلکہ باتی ہے۔ اللہ دینکم ولی دین کا تھم نب بھی منسوخ نہیں بلکہ باتی ہے البتہ آیت جہاد کا جو تھم ہے وہ خاص حالات میں ہے جبکہ اسلام اور کفر ایک ووسر سے سے بالکل مرمقابل آگر پر سر جنگ ہوجا کمیں)۔

جب رسول الله ﷺ نے مشر کول سے کما کہ الله تعالیٰ نے بیہ قر آن پاک نازل فرملاہے جے تم ناپیند کرتے ہو توانہوں نے کما۔

> "آپاس کے ملادہ کوئی دوسر اقر آن لائے!" اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیات مازل فرمائیں۔

وَلْوَ ثَفُولَ عَلَيْنَا بِغَضَ الْأَفَاوِيْلِ لَا تَحَدُّ نَامِنَهُ بِالْبَهِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنَهُ الْوَبِينَ بِ9 مور والحاقد عَ الْتَعَلِيمِ ترجمه : سلور أكريه بي جمارے وَ مَ يَهُم جَعُولُ بِالْتِمْ لِكَاوِسِيّةٌ لَوْجَمُ النّ كَاوَامِنَا بِاتِهِ عَلِي كان وَاللّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا مِنْ مَا مَنْ مَا يَعْنِي الْمَعْنِي الْمُعَلِيمِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ اس بارے میں بیہ مجی کماجاتا ہے کہ مشرکول کی اس بات کے جواب میں قر آن پاک کی یہ آیت ویش کرناذیادہ مناسب ہے۔

قُلْ مَا يَكُونَ لِنَ أَنْ أَبِدُلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيَ الْآبِيبِ السوره لِولْس كَالمَتِيدِ

ترجمہ: "آپایول کرد نیجے کہ بھے ہے کہ نیمی ہوسکا کہ اپی طرف سے اس بی ترمیم کردول۔" مشر کول سے گفتگو ..... (قال) ایک مرتبہ آنخفرت تھے قریش کی ایک ایس مجلس میں مجے جس میں پڑے بڑے مشرک سروار موجود تھے جیسے ابوجمل، عتبہ این ربید، شیبہ ابن ربید امیہ ابن خلف اور ولید ابن مغیرہ۔ آپ سے الن اوگول سے قرملیا۔

" "ميں جو پھے لے کر آيا ہو (ليني جو باتن کتا ہوں) کياد واحيي باتنی نہيں ہيں؟"

ان نو کول نے کما

"خدای فتم بے شک ہیں۔"

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان او کول سے براج جماتا

"يل جو كم كتا مول كياس من حميس برى بات نظر آتى ہے؟"

"يار سول الله الله تعالى في آب كوجو بكي علم عطافر ملاب (يعن جنني آيتي نازل موتى بير)وه مجعية مثلا

و يحير "

مداخلت بر آتخضرت کو گرائی ..... عبد الله این ام مکنوم نے اپنی اس بات کو اتا بار بار و هرایا که آخضرت می گرائی بیر آنخضرت کو گرائی بیر آخضا که اس وقت آپ مشرکون کو اسلام کی دعوت پیش فرمار ہے ہتے اس لئے آپان کے موال کونا لئے رہے تور آپ نے ان سے بات نہیں کی۔

گرانی پر عماب خداوندی .....(ی) ایک دوایت یس به که آثر آپ ناس فخص کواشاره فرمایاجو عبد
الله کو داسته در کھانے کے لئے ساتھ آیا تھا کہ وہ عبد الله کو روکے دیکھ یمال تک که آپ گفتگو سے فارغ

الله کو داسته در کھانے کے لئے ساتھ آیا تھا کہ وہ عبد الله کو روکے دیکھ یمال تک که آپ گفتگو سے فارغ

الاحضر سے جانجہ اس فخص نے عبد الله کو کیٹر کر بٹانا جاہا (گر چونکہ عبد الله نابعا تے اور انہول نے

المخضر سے جانجہ کا اشارہ دیکھا نہیں تھا اس لئے انہول نے اس فخص کو دیکیل دیا۔ اس پر آنخضر سے جانے کو

ناکواری چیش آئی اور آپ نے عبد الله کی طرف سے منہ پھیر کر آن سے گفتگو شروع فرماوی جن سے آپ بات

کر دے جھے

اس پراللہ تعالیٰ کی طرف آئے تخضرت ﷺ پر عماب موالورنیہ آیات نازل ہو کیں۔ عَبْسَ وَ تَوَلِّی اَنْ جَاءَ اُ الْاَعْمٰی وَمَا یُنَہِیكَ لَعْلَهٔ یُزِّ کُٹی لَا آییں۔ ساسورہ عس کی اَ آئے ہ ترجمہ: - وَخْبِر عَلِیْ جُسِ یہ جیس ہو گے اور منوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیالور آپ کو کیا تنايدنا بينا آب كى تعليم سے ورسے طور يرسنور جاتا۔

لینی نابینا ہوئے کے باوجود آنا کی الیل مقی کہ الن کو اسلام اور آنخفرت تھے ہے ذہردست تعلق سے ذہردست تعلق تفاکہ دواتی تعلق میں ماضر ہوئے۔اب ظاہر ہے جس فعنی کی قد مت میں ماضر ہوئے۔اب ظاہر ہے جس فعنی کی دولی تعلق تفاکہ اس کے ساتھ توجہ کا معالمہ کیا جاتانہ فعنی کی دیا ہے کہ پہلو جی اور خواود ووقی ضرورت اور مصلحت بی کی دید سے دہا ہو)۔

ابن ام مکتوم کی عزت افزائی ..... چنانچه ای واقعه اوراس آیت کے نزول کے بعد جب بھی مصرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تو آنخصرت ملکا استعبال کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے ہے۔

"خوش آميداس محض كوجس كاوجدس ميرس برورد كارف جحدير عاب فرمايا."

عمر آب ان کو بھانے کے لئے اپنی جاور جھائے۔

(قال) اس روایت سے قامتی ابو بکراین عربی کا قول سال رد ہوجا تاہے۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: غالبا" این عربی کا قول دہ ہے جس کو ان کے شاگر و طامہ سہیل نے لفل کیا ہے دہ قول سے ہے کہ این ام کمتوم اس دفت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ورنہ (اس روایت ہیں جس کی بنیاو پر علامہ سہیلی نے یہ بات کی ہے ایمن ام کتوم کو اس لقب سے نہ یاد کیا جا تا جو ان کے با بینا ہوئے کی وجہ سے پڑھیا تھا۔ بلکہ اس نام سے یاد کیا جا تا جس کی نسب ان کے ایمان کی طرف ہوگی اگر دہ اس دقت ایمان لا چکے ہوتے اس کے در حقیقت وہ اس آیت کے بازل ہوئے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اس بات کی طرف (اس روایت کے مطابق جس کی بنیاد پر علامہ سیلی نے یہ بات کی ہے ایمان ام مکتوم نے آئے خضرت متال کو یار مول اللہ متال کے محت مطابق جس کی بنیاد پر علامہ سیلی نے یہ بات کی ہے ایمان اور کی اس مله یز کی کما گیا ہے جس کے معنی کے بجائے یا محمل منان کے بارے ہی ہوئے ہوئے کی تو تھ اور امید ظاہر کی گئی ہے جبکہ آگر وہ اس آیت کے نازل ہونے اس کی جب جبکہ آگر وہ اس آیت کے نازل ہونے سے مطابان ہو چکے ہوئے تو یا کیزگی تنس کے سلسط میں وہ تو تھ کے دائرے سے نکل جائے۔ یہاں تک طاب سیلی کا کلام ہے۔

شی ب روایت ہے کہ ایک مر حبہ ایک تخص معفرت عائشہ کے پاس مامٹر ہول اس وقت این ام مکتوم
ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ معفرت عائشہ این کے لئے لیموں کاٹ کاٹ کر شہد میں ملار ہی تعییں اور انہیں
کھانے کے لئے دے وہی تعیم اس مخص نے معفرت عائشہ ہے اس کی وجہ ہو تجھی تو معفرت عائشہ نے فرملیا۔
"جب ہے ان کے معالمے میں اللہ تعالی نے اس نے برعماب عاذل فرملیا اس وقت ہے آپ کے کھر

کے سب لوگ ان کی ای ظرح خاطر داری کرتے ہیں۔ "والنّداعلم' ابو جنمل کی طرف سے منجزہ کا مطالبہ ..... قادی جلال سیوطی میں ایک روایت ہے کہ ایک د فعہ ابوجمل

نے آنخضرت تھے کہا

"اے محمد !میرے محرے میں ایک پھرہے آگرتم اس میں سے آیک مور پیداکر دو تو میں تم پر ایمال: لے آوں گا۔"

مجزے کا ظہور اور ابوجہل کی دوگروائی ..... آنخضرت تنظفہ نے اپندب سے دعافر مائی۔اجانک اس پھر سے اسی کراموں کی آوازیں آنے نگیں جیسی بچہ کی پیدائش کے وقت عاملہ عورت کے منہ سے نگلی ہیں۔ اس کے بعدوہ پھر پھٹ کر دو گئڑے ہو گیااور اس میں ہے ایک مور ٹکنا جس کا سینہ سونے کا تھا، سر زبر جد کا تھا، دونوں پر یا قوت کے تھے اور اس کے پیر ہیرے کے تھے۔ گر ابو جسل نے اس مور کو دیکھااور منہ موڑ کر چلا گیااور مسلمان نہیں ہوا۔ ملامہ سیوطی نے اس دوایت کو باطل قرار دیا ہے۔

معجزه شق القمر ..... پھر مشر کول نے آنخضرت ﷺ سے غیر متعین نشانیال د کھانے کی فرمائش کی جیسا کہ بخار کا و مسلم نے روایت کیا ہے۔

حفرت ابن عبال ہے جوروایت ہاں میں ہے کہ مشرکوں نے آپ سے متعین نشانیاں و کھانے کی فرمائش کی۔ ممر آئے تفصیل آئے گی جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ پہلے مشرکوں نے آپ سے غیر متعین نشانیاں و کھانے کہ فرمائش کی۔ لنداوہ نول روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ فنانیاں و کھانے کی فرمائش کی۔ لنداوہ نول روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ قبول اسلام کے لئے شق القمر کی شرط ..... چنانچہ حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قریش نے آئے ضرت میں ایک مرتبہ قریش نے آئے فرمائش کی۔

(ک) اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس بی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ منی کے مقام پر مشر کیاں بھی ہوئے ان میں ولید ابن مغیر و، ابو جہل ابن مشام ، عاص ابن بشام ، اسود ابن عبد یغوث ، اسود ابن مطلب زمعہ ابن اسود اور نغیر ابن حرث بھی تھے۔ یہ لوگ جمع ہو کر آنخضرت تعلق کے پاس آئے اور کہنے گئے۔ "اگر تم سے ہو تو جمیں چاند کے دو کلوے کر کے دکھلاؤ۔ اس طرح کہ ایک کلوا ابو بہیس بہاڑ پر نظر آئے۔ اس طرح کہ ایک کلوا ابو بہیس بہاڑ پر نظر آئے۔ "اگر تم سے ہو تو جمعی چاند کے دو کلوے کر کے دکھلاؤ۔ اس طرح کہ ایک کلوا ابو بہیس بہاڑ پر نظر آئے۔ "

( یعنی دونول ککڑے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہول تاکہ چاند کے دو ککڑے ہونے میں کوئی شک ندرہے)۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ

"اس كا أدها حصد مشرق بس بواتو أدها حصد مغرب بس جو-"

یہ ممینہ کی چود مویں دات تھی جس میں بورا جاند تھا۔ آنخضرت ﷺ نے مشرکوں کی ہے جمیب و غریب فرمائش من کر فرملا۔

اكريس ايماكرد كماول توكياتم جهديرا يمان في أو مع ؟"

مشركول في كما "بال!"

"اب كوانى دوراب كوانى دور!"

اس تفصیل سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اس دوایت میں جس میں کہ میاڑوں کے نام بیں اور اس روایت میں جس میں کہ مشرق د مغرب کے لفظ بیں کوئی قرق شیں رہتا۔ تیز ان دوتوں روایتوں اور اس روایت میں بھی کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا جس کے الفاظ یہ بیں کہ:- " پھر چاند کے اس طرح دو نگڑے ہوگئے کہ آدھا صفا بہاڑی پر تفاادر آدھامر دہ بہاڑی پر تفاد اور یہ صورت عشر کے بعد ہے دات تک دہی کہ اس دوران میں چاند کے دونوں علیجدہ علیجدہ نگڑے دکھائی دیتے رہے ادراس کے بعد نظر دل ہے او تجمل ہوگئے۔"

اباً کر جاند کاش لیحنی کلڑے کلڑے ہو جانا نجر سے پہلے ہوا تھاتو ٹھیک ہے در نہ دو سری صورت میں یہ دو سرا ' بخزہ ہو گا کیونکہ چو د ہویں رات کا جاند پوری رات نظر آتار ہتا ہے ( جبکہ ردایت میں چاند کے او جبل ہو جانے کاذکر ہے )۔

مکرزین معمر سے روایت ہے کہ جاند غروب ہونے کے بعد (اصل حالت میں) دوہارہ ظاہر ہو گیا تھا۔ چنانچہ بھرر سول اللہ ﷺ نے قرمایا کہ اب گواہی دو۔

جمال تک دو فکزول کا تعلق ہے اس کے لئے حدیث میں فرقبان کالفظ استعمال ہواہے (اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ) فرقبان سے مراو دو مرتبہ (بھی ہوسکتی) ہے۔ جیسا کہ بعض ردایتوں میں ہے اور جن ہے لیمن کد ثمین نے جیسے علامہ زین العراقی ، بھی مراولی ہے۔ چنانچہ علامہ عراقی کتے ہیں کہ چاند دو مرتبہ میں شق ہوا ہے۔ یمال دو مکڑے کے بجائے دو مرتبہ کما گیاہے جس کے لئے عربی مرہ کالفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ مرہ اگر چہ اپنی اصل کے لئاظ سے فعل کے لئے وضع کیا گیاہے گر کھی جھی یہ اعیان میں بھی استعمال ہوتا ہے (یہ اگر چہ اپنی اصل کے لئاظ سے فعل کے لئے وضع کیا گیاہے گر کھی جھی یہ اعیان میں بھی استعمال ہوتا ہے (یہ اگر پہلی بھی یہ اعیان میں بھی استعمال ہوتا ہے (یہ ایک لغوی بحث ہے جس کی تفصیل اور وضاحت غیر ضروری ہے)۔

علامہ ابن تیم کہتے ہیں کہ جمال تک جائد کے دو مر نتبہ شق ہونے کا تعلق ہے کہ ایک مرتبہ کے بعد دو سری مرتبہ دو مختلف زمانوں میں شق ہوا توجو مخض آنخضر ست علیجے کی سوائے حیات اور سیرت پاک سے واقف ہے وہ جانبا ہے کہ سے بات غلط ہے اور شق قمر لیعنی چاند کے دو کھڑے ہونے کا معجزہ صرف ایک ہی مرتبہ ڈیش لیا

ہے۔ <u>شرط سے روگر دانی ..... غرض قریش کی فرمائش پر جب آنخضرت تنظی</u>ے نے جاند کے دو ککڑے فرماکر د کھا دیئے تودہ بجائے آپ کی نبوت دصدافت برا بمان لانے کے کہنے لگے۔

"ابن ابوكبور يين محرين أوكول نه آپ كوابن ابوكبور يين تهرارى آنكمول پر جاده كرديا ہے۔"
ابن ابوكبور اس يمال مشركول نه آپ كوابن ابوكبور يين ابوكبور كا بينا كما ہے۔ يہ ابوكبور آخفرت المائية كما اس مشركول نه كا دادا تھا يہ ايك نانا كالقب تھا۔ اس ملئے كه دجب ابن عبد مناف ابن ذہره جو آپ كى دالده حفرت آمنه كا دادا تھا يہ بوكبور اس كالقب تھا۔ يا بھر يہ ابوكبور كے لقب دالا شخص آپ كى دوده بلانے دالى دايہ حليمه كے اجداد ميں سے بوكبور كاكبورك كے دادا كا مجمى كى لقب دالا محص آپ كى دوده بلان كى كى بينى كانام كبور بوگااور ال كے دام كاكور ال كے شوہر جو آخضرت الله كاكور ال كان ميں ہوگااور ال كے شوہر جو آخضرت الله كان ميں ہمى گزدا ہے۔

ایک دوایت بھی ہے جس بیں ہے کہ بھی ہے میر می دخیا گی باپ ابوئیوں نے بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے ایک معزز سر دار سلول کو دفن کرنے کا اداوہ کیا اور اس کے لئے قبر کھو دی تو انہیں زمین میں یک بند دروازہ مدان تو کو ل نے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندرا کیک تخت ہے جس پر بروے قیمتی کپڑوں میں یک بند دروازہ مدان تو کو اس کے سر کے پاس ایک تح میر کھی ہوئی تھی جس میں لکھا تھا کہ میں ابوشر ذوالنون کیک شخص لیٹا ہوا ہے اس کے سر کے پاس ایک تح میر دکھی ہوئی تھی جس میں لکھا تھا کہ میں ابوشر ذوالنون

ہوں۔ میں غریبوں کا ٹھکانہ اور بیکسو**ں کاوالی تھا، بھے موت نے زیرد سی چھین لیاحالا نکہ میں خود بڑا طا قتور او** معزور تھا۔

کتے ہیں آنخسرت اللہ نے فرملاہے کہ بیددوالون عی سیف ابن دی بران حمیری تھا۔

بسر حال ابو تبعد کے بارے میں ایک قول سے بھی ہے کہ سے نام آخضرت علیقے کی داد حیال میں ایک شخص کا تھا کہ تکہ آپ کے دادا عبد المطلب کے نانا کو ابو کبور کما جاتا تھا۔ یہ شخص اس سارے کی پر سنش کر تا ہ جس کو شعری کہ اجاتا ہے۔ اس شخص نے قریش کے بر خلاف بنول کی پر سنش چھوڑ دی تھی (جس کے متبجہ میم قریش اس سے ناراض جو گئے تھے اور اس کو بے دین کئے گئے تھے ) لنذا قریش نے آخضرت تھی کانام لینے کے بہائے این ابو کیشہ آپ کی تو بین کے خیال سے کہا تو را کی ایسے شخص کی طرف نسبت کر کے آپ کو پھارا جم نے دین کے معالمے میں اپنے برد گول کاراستہ چھوڑ دیا تھا (کیونکہ خود آخضرت تھی جمی دین کے معالمے میں اسے بر سے )۔

ایک قول ہے کہ جس مخص نے بنول کی پرسٹش چھوڑ کر شعری سٹارے کی برسٹش بٹر دع کر دی سٹ وہ قبیلہ بنی خزاعہ کا ایک شخص تھالور قرلیش نے یہاں آپ کو ابن ابوکبوں کی کر اس مخص ہے تشبیہ وی سے کیونکہ آپ کو کا کہ کر اس مخص سے تشبیہ وی سے کیونکہ آپ نے بھی دین کے معاملے میں ان لوگوں کی خلاف در ذک کی تھی۔

اس آخری قول کی تائید کتاب انقان کے قول سے بھی ہوتی ہے جس میں ایک آیت کے ذریعہ الا تشہید کی مثال بیش کی تائید کتاب انقان کے قول سے بھی ہوتی ہے جس کا نام میں ہیں تشہید کی مثال بیش کے مثال بیش کے کہ کتام میں ہے۔ میں شامل کیا گہا ہے جس کا نام میں ہے ۔ میں شامل کیا گہا ہے کہ کلام کر نے والدان مختلف چیزوں میں سے جن کا دوذکر کر دیا ہے کسی ایک چیز کو کسی فاص کتانے وجہ سے تشہید کے لئے فاص کر سے جیسے جن تعالی کا اور شاد ہے۔

واله هو دب الشعرى قر آن عيم ب ٢ سوره يخم ٢٠

ترجمه :-اوربد كه وين مالك ب متاره شعرى كالمحى\_

یمال جن تعالیٰ نے آپ کو تمام ستاروں کارب کینے کے بجائے فاص طور پر شعری ستارے کاذکر حال کا نکہ طاہر ہے جن تعالیٰ تمام چیزوں کارب اور پروروگارہے۔ شعری ستارے کے فاص طور پر ذکری وجہ یہ الانکہ طاہر ہو افغانی تمام چیزوں کارب اور پروروگارہے۔ شعری ستارے کے فاص طور پر ذکری وجہ یہ کہ عربوں جن آیا ہیں ایک شخص نے اوگوں کو شعر ستارے کی ہر ستش کی دعوت دی۔ اس میں حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

واله هو رب الشّعري.

چونکہ اس کے رب ہونے کا وعویٰ کیا تھا اس لئے تن تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر فرالیا ہے۔
(عبادت کے لائق صرف ذات باری ہے جواس ستار ہے کا بھی رب ہے) یمال تک کتاب اتقان کا حوالہ ہے۔
جمال تک کبور لفظ کا تعلق ہے یہ کبش کا مونث نہیں ہے جس کے معنی ہیں مینڈھا۔ کیونکہ کبٹر
مونث اس لفظ سے نہیں بنمآ بلکہ دوایک علیحہ ہ انقظ ہے جس کا مادہ بھی علیحہ ہے۔
شق قمر کی مسافروں ہے تھے دی ہی۔ خرض جاند کو دو گلڑے ہوتے و کیے کر قریش دیک رہ مے فرران ہی ایک محض یولا۔

"اگرچہ محمد ملک ہے جمارے لحاظے جاند پر جادہ کردیاہے مگر ان کے جادہ کا اثر ساری دنیا کے لوگوا

نہیں ہو سکتا (لیعنی ہر جکہ کے لوگ جاتد کودو گلزدل کی شکل میں نہیں د کھے رہے ہول کے)۔" ایک روایت میں اس طرح ہے کہ

"ہو سکتاہے محمہ ﷺ نے ہمیں اپنے جادو کے اثر میں لے لیاہو لیکن وہ ساری دنیا کو معور نہیں کر سکتے۔ للذادوس عشرول سے آنےوالول سے ہو چھاکہ کیاانمول نے مجی جاند کودو مکڑے ہوتے دیکھا ہے۔" چنانجداب لو كول نے باہرے آنے والے مسافرول سے لوچھا توانہول نے بتلایاكہ ہال ہم نے مجھى ب

حیر تناک بات دیمنی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوجس نے یہ متجز ہو کھے کر کملہ " بیہ جادو ہے اس لئے دور در از کے لوگوں سے معلوم کرو۔ " ایک روایت کے الفاظ کے مطابق۔اس نے یہ کما

" آنے والے مسافروں کا خیال رکھولور ان سے ہوچھوکہ کیاانہوں نے مجی بیدواقعہ دیکھا ہے یا نہیں۔" چنانچہ آنے والے مسافرول نے اس واقعہ کی تصدیق کی۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ۔ پھر ہاہر ے آنے والے اور ہر ہر طرف کے لوگ کے آئے اور مشرکول نے الناسے بوجھا تو انہوں نے ہتا ایا کہ بال ہم نے میں جا تر کودو مرے ہوئے دیکھاہ۔

اہل شرک کی بہٹ و حرمی ..... اب جبکہ باہر کے مسافروں نے مجسی اس مجزے کی تعمد ایق کروی تو مشركول نے يہ كماكه بس بھر توريا كي عام جادو ہے جس كاسب پر اثر ہوا ہے۔ اس طرح كويا نهول نے بيہ بات سرف ای مجزے کے متعلق نہیں کی بلکہ آپ کے دوسری تمام نشاندل اور مجزول کے بارے میں بھی میں کما ایک روایت کے الفاظش میر ہے کہ مشرکوں نے کما۔

"بياك ايما جادوب جسم على جادوكر بهي متاثر موصحة."

اس يرالله تعالى في أيت نازل قرمالي\_

ا فَتَرَبَنْتِ السَّاعَةُ وَانشَقَى الْفَعَرُو إِنْ يَرَوْاينَةْ يَعْرِضُوْاوَ يَقُوْلُوْ سَبِحُرٌ مُّستِيزٌ ب ٢ سوره قمر ١٦ ترجمه :هقيامت نزديك المبنى اور جاندش و كميالوريه أوك أكر كوئي معجزه و يكيت بين تونال دية بين اور كهته بين كهربه جادوب جوامجي ختم مواجا تاب

یااس کامطلب میر بھی ہوسکتاہے کہ بے جادوہے جس سے سب متاثر ہوگئے ہیں۔یاجو بہت زبروست ہے اباس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ جاند کوشق ہونے کی حالت میں صرف کے والول نے ہی نہیں و يكها بلكه دور در از كريخ دالے لوگول نے مجمع ديكها تقل اس سے ال يعض و ہريوں كى بات كى ترويد ہو جاتى ہے جو (جاند کے ش ہونے سے انکار کرتے ہیں اور) کتے ہیں کہ اگر جائد شق ہوا ہو تا تواس کو تمام روے زمین کے نو کول نے دیکھا ہو تا صرف کے والوں نے بی شدد یکھا ہو تا۔

ممراس اعتراض کے لئے یہ جواب مناسب نمیں ہے کیونکہ اس معجزے کا مطالبہ ایک خاص جماعت اور کھے مخصوص لوگول نے کیا تھا للقواس کو الن عی او گون نے دیکھاجو اس کے خواہشند ہے۔ ای طرح اس جواب میں ایک کزوری یہ بھی ہے کہ سے ممکن ہے کہ اس وقت جا تدایے برج میں ہو کہ کے کے باہر کے لوگوں میں سے پچھ کے سامنے رہا ہو اور پچھ علا قول میں سامنے نہ رہا ہو۔ایسے بی بعض علماء کامثلا" قول سے کہ جاند کا شق ہو نادر اصل رات میں ظاہر ہونے والاا کیک مجمزہ تفاجوا کیک خاص جماعت کے لوگول کے لئے رات کے ایک بھے میں ظاہر کیا گیا جبکہ اس وقت اکثر لوگ سور ہے تھے۔

کتاب منتخ الباری میں ہے کہ در خت کے نئے کارونا۔لور چاند کا شق ہونادونوں ایسی روایتیں جی کہ حدیث کی مند کو جائے والول کے نزد بک معتبر ہیں۔

شق قمر اور شق صدر . ... اقول ـ مولف کہتے ہیں : جاند کے شق ہونے کے سلسے میں قصیدہ ہمزید کے شعر نے بھی اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

## شق عن صدره و شق له البدر

ومن شرط کل شرط جزاء

مرطلب ..... این آنخسرت التی کا سید جاک کیا گیا۔ اور ایک قصید کے ایک نسخ میں ہے کہ۔
آنخصر من التی کا قلب مبارک جاک کیا گیا۔ یہ دونوں ہی روائیتی درست ہیں کیو نکہ نہیلے آپ کا سید مبارک چاک کیا گیا تھا۔ غرض قسیدے کے اس شعر میں کہ گیا ہے کہ آپ کا سید جاک کیا گیا تھا۔ غرض قسیدے کے اس شعر میں کہ گیا ہے کہ آپ کا سید جاک کیا گیا اور بھر آپ کی دجہ سے چود ہوئی رات کے چاند کو چاک کیا گیا اور جاند کو آپ کے لئے اس واسطے چاک کیا گیا کہ ہر نصیلت اور خصوصیت کی ایک جزاء ہوتی ہے۔ چنانچہ آنخصرت ہوگئے کو یہ خصوصیت اور فضیلت عطا ہوئی تھی کہ آپ کا سید چاک کیا گیا تھا اس کی جزاء ہوتی ہے۔ چنانچہ آنخصرت ہوگئے کو یہ خصوصیت کی ایک جزاء ہوتی ہے۔ چنانچہ آنخصرت ہوگئے کو یہ خصوصیت کی ایک جزاء ہوتی ہے۔ چنانچہ آنکو اس واقعہ کی مشاہمت کے لئا ہے ہو سب سے ہم جز ہو سکتی تھی وہ آپ کے ہا تھوں پر ظاہر کی گی اور وہ چاند کا شق ہو تایا چاک ہوتا ہے جو سب سے ہم جز ہو سکتی تھی وہ آپ کے ہا تھوں پر ظاہر کی گی اور وہ چاند کا شق ہو تایا چاک ہوتا ہو تا ہوگئے کا سب سے کھلا ہوااور سب سے عظیم الشان معجزہ قام ا

اس واقعہ کی طرف امام سکنے نے بھی اسے قصیدے میں اشارہ کیا ہے کہ:

وبدر الد یا جی انشق نصفین عندما ارادت قریش منك اطهار اینه

ترجمہ ۔ جب قریش نے آپ کے مجزود کھانے کا مطالبہ کیاتو آپ کے ہاتھوں روشن چاند دو کلانے ہو گیا۔

(ن) قریش نے براصل پہلے آپس میں ساذش کی تقی اور فیصلہ کیا تھا کہ آنحضرت ساتھ کے پاس جالہ کر آپ ہے چاند کو شق کر کے و کھانے کی فرمائش کریں گے جو ان کے زویک ایک باسکل نا ممکن اور محال بات سخی ۔ چنانچے پہنے انہوں نے فیر ستھین طور پر کوئی نشائی د کھانے کی فرمائش کی اور پھر ستھین کر کے فرمائش گی۔

ہندو ستان میں شق قمر کے وید اور کا آیک عجیب واقعہ ۔ ۔ ۔ کماب اصابہ میں ایک روایت ہے جس میں راوی کہتا ہے کہ جب میں نوسال کا تھاتوا ہے والد اور پچاکے ساتھ خراسان سے تجارت کے سلط میں ہندو ستا راوی کہتا ہے کہ جب میں نوسال کا تھاتوا ہے والد اور پچاکے ساتھ خراسان سے تجارت کے سلط میں ہندو ستا ہاغ کو د کھے کر اس کی طرف پڑھے وہاں پچھ کر ہم نے لوگوں ہے اس باغ کے دکھی تھی تھی تھی ہوا ہو تھی کہ اس کے ساتھ جس ہندا یا گیا کہ شخر تین الدین معر کا باغ ہے ہیں ہندو سیا ہی تھی تھی الوگا ہوا ہے جس براور خت دیکھیا جس سے ساتھ خوال کی تھی تھی الوگا ہوا ہے جس د کھا کہ در خت کی ایک شاخ میں ایک خلاقے کے لوگ تھے ان لوگوں نے جس د کھی کر خوش آمدید کیا ۔ اس میا تھی تھی الوگا ہوا ہے جس نے لوگوں سے اس زیار کی کے اس کے متحال در خت کی ایک شاخ میں ایک ذر نبیل مینی تھی الوگا ہوا ہے جس نے لوگوں سے اس ذریکھا کہ در خت کی ایک شاخ میں ایک ذر نبیل مینی تھی الوگا ہوا ہے جس نے لوگوں اسے اس ذریکھا کہ در خت کی ایک شاخ میں ایک ذر خت کی ایک شاخ میں ایک ذریکھی تھی الوگا ہوا ہے جس نے لوگوں سے اس ذریکھا کہ در خت کی ایک شاخ میں ایک ذریکھی تھی الوگا ہوا ہے جس نے لوگوں سے اس ذریکھا کی ایک شاخ کی ایک شاخ میں ایک در خت کی ایک شاخ میں کی تھی کی تھی کی در خت کی ایک شاخ میں کی تو کو تھی کی در خت کی ایک شاخ کی دو تو کی در خت کی ایک کی در خت کی ایک در خت کی ایک کی در خت کی در خت کی در خت کی در

ا یک ہندوستانی صحابی ... "ان شخ زین الدین نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت لی ہے آنخضرت ﷺ نے ان کو چھر ہے۔ ان کو ان کو ج جہر مرجبہ نبی عمر کی وعدوی تھی۔ اب شخ جہر سوسال کے ہو جیلے جیں اور اس طرح ٹونوں اس کے جمیم شخص کو ایک سوسال کی عمر ملی۔ "

اب ہم نے ان ہو گول ہے ور خواست کی کہ شیخ لو نیجے اتا، یں تاکہ ہم بھی ان ک زیارت کر سکیں اور ان سے گئی کو نیجے اتا، یں تاکہ ہم بھی ان ک زیارت کر سکیں اور ان ہے گئی کو نیجے اتا، یں تاکہ ہم بھی ان کی زیارت کر سکیں اور خت کی شاخ میں ہے گئی کہ کہ میں ہے ایک ہزرگ سے ہوئے میں ہے اتاری ہم نے ویعا کہ زنبیل میں دوئی بھری ہوئے میں اس پر پھی ہوئے ہیں ہیں جو بھر ان ہی ہورے میں جو ان کا تاری کا تو اس میں۔ پھر ان ہی ہزرگ نے اپنا مند نیج کے کان پر دکھ لے مالہ

" بیے لوگ خرامان سے آئے ہیں ان کی خواجش ہے کہ آب ان لو بتدا میں کہ آپ نے کیسے آبٹینسر ت ﷺ کی زیارت کی ہر آبٹینسر ت تاہے نے آپ سے کیے فرمایا قنا۔ "

شین کی طرف ہے اپنے واقعہ کی حکامیت ہے "من کر شیخ نے در دنو ، اور اتنی مز در تواز میں فارس زبان میں نفشو کی جیسے کھیوں کی جنبھنا ہے ، آئی ہے شنے کہا۔

سفر تجازی ایک مرحید بلدین نوج انوال قیاات والدیک ساتھ تیارت کے سفیل جاز گیا۔ بعب ہم کے ای ایک دادی میں بنتی تو ہم نے دیدی کہ بارش کی وجہ سے وادیوں میں بانی بھرا ہوا ہے۔ وہیں ہم نے ایک خواہم ورت لڑکاد یکساجو النواویوں میں اونت چرار ہا قیا۔ تحراس لڑ کے اور اس کے اونوال کے ور میان سیاب کا بانی جم ہو گیا۔ اب وہ لڑکا یانی کویار کرتے ہوئے ور میان سیاب کا بانی جم ہو گیا۔ اب وہ لڑکا یانی کویار کرتے ہوئے ور میان سیاب کا بانی جم ہو گیا۔ اب وہ لڑکا یانی کویار کرتے ہوئے ور میان سیاب کا

نے کے ماروں میں اس اور نے کی پریٹانی کو تاثر کیا چنانچہ میں اور کے کیاس آیاور میں بے بغیر کی جان کوچان کے اس اور کے کواٹھا کر یانی کے اس پار اس کے اوشیاں کے بیاس کو نیادیا۔ جب میں نے اور کو کو دوسر سے کن رہے یہ اتار الواس نے میری طرف و کیاں اور ججھے دیادی۔

شق قیر کامشامدو ان کردن کے بعد ہم اوگ پندون بعدوا ہیں اپ ولئی ہندوستان آگے اور دان گزرت کے۔
ایک رات جبکہ چود خویں کا جاند آسان میں جُرگار باتھ ہم اوگ اپنائی باغ میں بنیفے ہوئے ہے اس وقت
آسین کے بنچ ب نین پورا جاند چمک رہا تھا و فعتا ہاری نظر انھی تو ہم نے دیکھ کہ اجابک جاند دو مکڑے ہو گیااور
ان کا ایک مکڑا مشرق میں جھک کر عانب ہو گیااور ایک مغرب میں چھپ گیااور صور ی دیر کے لئے وہ جاندنی
رات بالکل فدھیری ہوئی۔ پھر بنہ موصد بعد ابنا تک جاند کا آد ھا کھڑا امشرق سے نگل کر ابھر ااور آد ھا مغرب سے
ابھر اور دونوں جھے اٹھے اٹھے آسیان کے بیچ میں جار پھر اس طرح مل کئے جیسے پہلے تھے۔

 شوق زیارت اور ملا قات ..... ید من کر بھے اس بی کی زیارت کاذیر دست شوق پیدا ہو گیا۔ آخریں کے پہنچاؤر دہاں میں نے لوگوں نے بھیے ان کا پیدہ ہنلایا۔ اب میں ان کے گھر پر پہنچاؤر دہاں میں نے درواز و پر پہنچ کر اندر آنے کی اجازت ما تکی انہوں نے جھے اندر آنے کی اجازت دی تو میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور فرملیا۔ "میرے قریب آجاؤی۔"

قصنہ پارینہ کی یاد ....اس وقت ان کے سامنے ایک طباق رکھا ہوا تھا جس تھی تھیں۔ میں آگے ہورہ کر آپ کے سامنے جا بیٹھالور تھجوریں کھانے لگا۔ آپ جھے تھجوریں وینے لگے یمال تک کہ آپ نے جھے جھے تھجوریں دیں۔ اس کے بعد پھر آپ میرے طرف دیکھ کر مشکرائے اور فرمایا۔

"كياتم جميم مجيائة نميس؟"

میں نے عرض کیا جیں۔ تو آپ نے فرمایا۔

"ليا فلال سال تم نے مجھے سيلاب كوفت اٹھاكر او هر ہے او حر نہيں پہنچايا تھا۔"

بھر آپنے فرمایا

"أيناما تحد لاؤسـ"

ميں نے ماتھ برجایا ہو آپ نے مير اماتھ پکڑ الور فرمايا۔

قبول اسملام اور دعائے تینیم نیس میں انتهائی لا الذالد و انتهائی مُعَمَّدًا دُسُولُ الله و الله م اصلام اور دعائے تینیم میں اللہ الله و الله و

ی فرمایا۔

"الله تعالی تمهاری عمر پیس بر کت عطاقر ماسیّے۔"

آپ ئے میہ جملہ جھے سر تنبہ فرمایا۔

عمرت دراز باد ..... چنانچه الله تعالی نے آتخضرت ﷺ کی ہر دعا کے بدلے میں میری عمر میں سوسال کی برکت عطافر مانی اور آج میری عمر چیے سوسال ہے بور عمر کی جیمشی صدی پوری ہونے والی ہے۔"

اب گذشتہ قال ہے معلوم ہوتا ہے کہ شق القر کا معجزہ سب نے شیں ویکھا تھر اس روایت سے صاف طاہر ہے کہ بیدہ اقعہ دور دراز تک کے علا قول میں ویکھا گیا۔

عدا مہ سیوطی سے ای قتم کی ایک حدیث کے متعلق پوچھا کیا اور معمر کی وہ حدیث بتلائی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوہ معانی جیں۔ اس حدیث میں ہے کہ غزوہ خندت کے دن وہ دو وو تعظے ڈھو کر لے جارہے تھے معلوم ہوتا ہے کہ دوہ معانی جیں۔ اس حدیث میں ہے کہ غزوہ خندت کے دن وہ دو وو تعظے ڈھو کر لے جارہ بتھے۔ اس وقت آنخضرت علی نے اپنا دست مبارک چار مرتبدان کی مجمد بربار ااور فرمانا۔

"اے معمراللہ تعالی سے یوی عمر و ہے۔"

چنانچدان کے بعد آنخضرت اللے کان جار ضربوں کے اثرے وہ جار موسال ذیدہ دیے اور ہر ضرب کے نتیجہ میں انہیں موسال کی عمر ملی بھر ان سے معمافحہ کرنے کے بعد کہاکہ جس نے آپ سے چھ مرتبہ یا سات مرتبہ تک مصافحہ کیاں کو دوز ش کی آگ تمیں چھوتے گی۔

بجرانهول نےعلامہ سیوطی سے یو چھا۔

"كيابه حديث صحيح بيا جموث اور بهتان ب حس كوروايت كرناجائز نميس ب!"

علامه سيوطى تے جواب ديا۔

یہ حدیث باطل اور غلط ہے اور رہے کہ معمر جھوٹا اور د جال ہے اس کئے کہ صحیح حدیث سے بیاث ثابت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اپنی و فات ہے ایک ممینہ پہلے فر ملاتھا۔

" میں آج تم لوگول میں ہے جس جس کود مکی رہا ہوں آئے ہے ایک سوسال بعد ان میں ہے ایک شخص

می زمین کی پشت پر موجو و تعنی زنده نهیں جو گا۔"

"ایپارب سے کہتے کہ یہ ان بہاڑوں کو مٹادے جن کی وجہ سے ہماراشہر نتک ہورہاہے تاکہ ہماور می بادیاں بھیل کر بس سکیں۔ نیز ایپ رب سے کہ کریمال ایسی بی نہریں جاری کر کے دکھلا ہے جیسی شام اور اتن میں جین، نیز ہمارے باپ وادول کو دوبارہ ذرخہہ کراکے دکھلا ہے ان دوبارہ ذرخہہ ہونے والوں میں قصی ابن ب مرور ہواس کے کہ خم جو کھے کہتے ہو آیاوہ بج ب مرور ہواس کے کہ خم جو کھے کہتے ہو آیاوہ بج

ایک روایت کے مطابق اس کے بعد قریش نے کما۔

ایش کے احتقات مطالبے ..... اگر جارے ان بزر کول نے تمہاری تقدیق کروی اور آگر تم نے جارے یہ لائے پورے کرے وکھلاد کے تو ہم تمہاری نبوت کو مان جائیں گے اور سمجھ لیس کے کہ تم واقعی اللہ نعالیٰ کی فیل ہے ہوئے ہو اور یہ کہ اللہ نے تمہیں جاری طرف رسول بناکر بھیجا ہے جیسا کہ تم وجوی کرتے رف سے بھیجے ہوئے ہو اور یہ کہ اللہ نے تمہیں جاری طرف رسول بناکر بھیجا ہے جیسا کہ تم وجوی کرتے

آنخضرت ملك سفجواب ديا-

" بجھے ان باتوں کے لئے تمہاری طرف رسول بٹاکر نمیں بھیجا گیا ہے بلکہ میں اس مقصد کے لئے بارے در میان طاہر کیا گیا ہول جو میں لے کر آیا ہول۔"

پھر مشر کول نے آپ سے کما۔

"ایندرب سے کہو کہ دہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ بھی ظاہر کرے جو تمہاری یا توں کی تصدیق کرتا ہے اور ہمیں اظمینان دلائے۔"

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔

"تمهادارب ہمارے لئے کوئی فرشتہ کیول نازل نہیں کر تاجو ہمیں اس بات کا یقین دلائے کہ تنہیں خدانے بھی بھیجا ہے۔ یا پھر ہم خود بی تمہارے رب کودیکھیں اور دہ ہمیں بتلائے کہ اس نے ہی تنہیں بی بناکر بھیجا ہے ہمائی وقت تم پر ایمان لے آئیں گے۔"

نی کے متعلق کا بجیب وغریب تصور .....ایک دوسرے مشرک نے کما۔

اے محد اللہ تعالیٰ اور قت تک تم پر ایمان نہیں کا میں کے جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ اور فرشنوں کو سے کرنہ اَوَاور اللہ تعالیٰ ہے کہو کہ وہ تمہارے لئے بڑے بڑے باغات، محلات اور سونے چاندی کے تزانے بنا وے تاکہ ہم بھے بین تم بازاروں بیس آتے جاتے ہو وے تاکہ ہم بھے بین تم بازاروں بیس آتے جاتے ہو اور ای طرح زندگی کی ضروریات بوری کرتے ہو جیسے ہم کرتے ہیں۔ لاؤا یہ ضروری ہے کہ تم بیل اور ہم بیل اور ای طرح زندگی کی ضروریات بوری کرتے ہو جیسے ہم کرتے ہیں۔ لاؤا یہ ضروری ہے کہ تم بیل اور ہم بیل فرق اور اقلیاز ہوتا کہ آگر تم واقعی ضدا کے رسول ہو تو ہم پر تمہاری فضیلت و بزرگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا او نیامقام طاہر ہو جائے۔"

ایک روایت میں ہے کہ مشر کول نے کمالہ

''تحرینظانی ای طرح کھانا کھاتے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں،ای طرح بازاروں میں جلتے بھرتے اور ذندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں لنداانہیں کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہ کر ہم ہے ممتاز ظاہر کریں۔''

> آنخضرت علی ان با تول کے جواب میں قرمات۔ "میں ان با تول کے لئے ہر گزائے دیب سے نمیں کول گا۔" اللہ تعالیٰ نے اس پر ہیر آیت تازل فرمائی۔

وَفَالُوّا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ إِمَا كُلَّ الطَّلَمَامُ وَيَمْشِى فِي الْاَسْوَاقِ لَوْ لَا آنَزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيرُ النح ب٨ اسوره فر قالن ع المَسَيَّفَ

ترجمہ: -اوریہ کا فراوگ رسول اللہ علی نہیں کے بیں کہ اس رسول کو کیا ہواکہ وہ ہماری طرح کھانا کھا تا ہے اور باذارول میں چلتا بھر تاہے۔ اس کے بیس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر فراتا ، یا اس کے پاس خیب ست کوئی فرنانہ آپڑتایا سے پاس کوئی فیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا اور ایما تدارول سے اس کے پاس خیب ست کوئی فرنانہ آپڑتایا سے کہاں کوئی فیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا اور ایما تدارول سے بید ظالم یوں بھی کہتے ہیں کہ تم ایک مسلوب العقل (بے عقل) آدمی کی راہ پرچل رہے ہو۔

بھر جب مشر کول نے مید کما کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کور سول بناکر بھیجے تواس پر اللہ تعالیٰ نے سے آیت نازل فرمائیں۔

َ اكَانَ لِلنَّامِ عَجْبا أَنْ أَوْ حَيْناً اللَّي رُجُلٍ مِنْهُمُ إِنَّ أَنْلِيرِ النَّامَ وَبُشِّرِ الَّذِينَ أَمْنُوا أَنَّ لَهُمْ فَذَهَ صِذَقِ عِنْدُ رَبِّهِمْ لَآبِي الْدَاسَ وَبُشِّرِ الَّذِينَ أَمْنُوا أَنَّ لَهُمْ فَذَهَ صِذَقِ عِنْدُ رَبِّهِمْ لَآبِي الْدَاسِ وَلِي لَسِي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَلَا لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ مُنْ أَلِي مُنْ أَلَّا لِي مِنْ أَلَّا لِي مِنْ أَلَّا لِي مُن اللَّهُ مُنْ أَمْ أَمْ مُن أَنَّا لِمُنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّا لَهُ مُنْ أَلَّا لِمُنْ مِنْ أَلَّا لِمُن اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّا لِمُنْ أَلِي أَلْمُ أَلَّا لِمُنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُنْ أَلِي مُنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّا لِمُنْ أَلِنْ أَلَّا لِمِنْ أَلَّا لِمُنْ أَلْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَهُ مُنْ أَلَّا مِن اللَّهُ مِنْ أَلْفُولُولِ مِنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لِمُنْ أَلْمُ اللَّهِ مِنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّا لَهُمْ فَالِمُ مِنْ أَلَّا لِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّا لِمُنْ أَلُولُ أَلَّا لَمُ اللَّهُ مِن أَلَّا لِمُنْ أَل

ترجمہ: -کیاان کے کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہواکہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وی بھیج دی کہ مب آدمیوں کو احکام خداو تدی کے خلاف کرنے پر ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوش خبری سنا ہے کہ ان کے حدب سے کا ان کے حدب کے پاس بھنج کر ان کو بورامر تبدیلے گا۔

مشر کول کی سی طبعی اور سی فنمی ..... پھران او گول نے آپ ہے کما۔

"ہمارے اوپر آتان کو گئڑے گئڑے کرے گراوو جیسا کہ تمہاراو موی ہے کہ تمہارار ب جو جاہے کہ شہارار ب جو جاہے کہ سکتاہ ہے۔ ہمیں معلوم ہواہے کہ (تم جس جان کاؤکر کرتے ہووہ) رحمان بیامہ میں ایک تخفس ہے جو شہیس ہے یا تمہر سکھا تا ہے۔ ہم لوگ خدا کی فتم بھی بھی رحمان پر ایمان نہیں ایکیں گئے۔"
یہ باتیں سکھا تا ہے۔ ہم لوگ خدا کی فتم بھی بھی رحمان پر ایمان نہیں ایکیں گئے۔"

میں اور تمن نامی تحفق ہے مشر کول کی مراد مسلمہ تھا۔ ایک قول میہ بھی ہے کہ اس سے النا کی مراد یہود یول کاایک کا بہن تھاجو بیامہ میں رہتا تھا۔

اس کے جو اب میں انگر تعالیٰ نے یہ ابت نازل قرمانی جس میں قرمایا کمیا ہے کہ رنمن جو آئے نفرت میافتے کو سب باتواں کا عمرہ یتا ہے وواللہ تعالی ہے۔وہ آیت یہ ہے۔

أُقُلُ هُوَ رَبِّي لَا إِللَّهِ اللَّهِ هُوَ عَلَيْهِ مِو تُحَلُّتُ وَالَّذِهِ مِنَابِ سِ٣ اسرور عمر ع ٣ آئيك ا

"رجمه . - آب قرماد هيجيئ كه وه مير امر لي اور تله يان باس ب سواً و في عيادت ك قابل نهيل مين في اي ي

بحروسه كرليالوراس كياس جهد كوجاناب

حق تعالیٰ کی طرف ہے آ تحفر ت عقیقہ کو دویا تول میں ہے ایک کا افتدار ۔ اس پر اللہ تعالی نے ان باتوں کی تفعین فرماتے ہوئے سورہ اس آئی آئیتی نازل فرما میں حق میں اس طرف النارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آتخضرت عقیقہ کو ان مضالبوں کے سنسلے میں دوباتوں میں ہے ایک کا افتدار دیا۔ جنی یا تو یہ کہ چو پہلے مشرکوں نے مطالبے سے دوس پر سے کرکے میں اور آئر اس کے بعد ہمی انہوں نے کفر کیا تو حق مشرکوں نے مطالبے سے دوس پر سے کرکے کہ ایک جو پہلے است میں کر قررک کے ان کا تقال ان ان کو نیست و نابود کر کے ان کا تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر کے ان کا عام دختان تک من دے۔ اور یا ہے کہ ان کا منہ ن کے لئے اپنی رحمت اور تو ہے کا دروازہ محلار کھے تاکہ ممکن بہ اور یہ باور یہ ایک ہوئے ان کی طرف اوٹ آئیں۔

ر ممت و توبه كادر وازه كحلار كھنے كى خوائش. ... آنخسر ن ﷺ ئے ان دوبا تول ميں سے دوسري بات كو

پند فرمایا کیونکہ آنخضرت بھاتھ جائے تھے کہ آپ کی مشنیان کے دلول میں رہی ہی ہوئی ہے اس لئے اگر ان کا مطالبہ پورا کر کے ان کو یہ سب کچھ کر کے دکھلا بھی دیا تو بھی یہ لوگ ایمان جمیں لا کیں کے لور پھر اللہ تعالیٰ ضر در این عذاب کے وربعہ ان کانام ونشان تک مثادے گا کیونکہ حق تعالیٰ کاار شادے۔

وَ اَتَفُوْا فِيْنَهُ لَا تُصِيْنَ الْلَايُنَ طَلَعُوا مِنْكُمْ مَحَاصَةُ وَاعْلَمُوٓا اَنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْبِقَابِ بِ٩ سوره انفال ع ١٦ يجيزه ترجمه: -اورتم ليسے وبال سے بچو كه جو خاص ان بن لوگول پرواقع ته جو گاجوتم ميں ان گمنا ہوں كے مرتكب ہوتے

میں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے دالے ہیں۔

آنخضرت ﷺ نے ای وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قریش کی اس بات کو پور اکر کے وکھلا و ہے۔ اس وقت آپ کے پاس جر مملی آئے اور آپ سے کہنے گئے۔

"اگر آپ چاہیں توالیاہی ہوجائے گا گر جس قوم نے بھی اپنے ہی سے اس قتم کی نشانی د کھلائے گی فرمائش کی اور اللہ نے اسے میر ہے ذر لید پورا کرا دیا اور پھروہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ہمیشہ جھے ان لوگوں کو عذاب دینے کا تھم دیا گیا ہے۔"

( یعنی اس و قت ان کا میہ مطالبہ یورا کیا جاسکتا ہے تمر عادمت خدا ندی بھی ہے کہ اگر اس کے بعد مجھی ہے اوگ ایمان نہ لائے توان پر عذاب نازل کیا جائے گا)۔

ممراس روایت کی روشن میں شق القمر کامعجزہ ظاہر ہونے کی وجہ سے انٹکال ہوتا ہے۔ خو فناک ع**ذاب کی خبر** ۔۔۔۔۔انک روایت ہے کہ اس وقت آپ کے پاس جبر عمل <sup>ما</sup> ہے اور انہوں عرض کیا۔

"اے محد ﷺ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتا ہے کہ اگر آپ جا ہیں تو صفا بہاڑی سونے کی ہوستی ہے لیکن اگر بھر بھی ہے لوگ ایمال نہ لائے تو میں ان پر ایسا خو فتاک عذاب نازل کروں گا کہ ایسا آج تک کسی توم پر نہیں کیا ہے۔ اور اگر آپ جا ہیں کہ صفا بہاڑی سونے کی نہ ہو تو میں ان لوگوں پر توبہ اور رصت کا دروازہ کھلار کھول گا۔"

آ تخضرت الله في فرمايا

" شیں بلکہ تواپی رحمت اور تو یہ کادروازہ کھلار کھ۔" ایک روایت میں بیر الفاظ میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا۔

اگر آب جایں توس ان کوان کے حال پر چھوڑدوں یمان تک کہ جے تو فق ہودہ توبہ کرے۔"

ٱتخضرت ﷺ نے قرمایا۔

کی کھر میہ کہ ان مشرکول نے یہ جو پخھ مطالبے سے متنے وہ صرف آنخضرت علی ہے ساتھ ہنی میں ہو۔ کرنے کے لئے کئے منتے سنجیدگی کے ساتھ سیدھاراستہ معلوم کرنے اور اپنے شک و نتیجہ دور کرنے کے لئے

انہوں تے یہ مطالبے نہیں کئے تھے۔

ان لوگوں نے اس فتم کی نشانیاں و کھانے کی فرمائش کی اور قر آن پاک کی صدافت ہیں شک و شیہ کرتے رہے کہ یہ نعوذ باللہ جادواور من گھڑت باتیں ہیں جو اپنے ہی جیسوں اور اٹل باٹل سے لی گئی ہے اور اس طرح و بھائیوں، شوہر بیوی اور ایک شخص اور اس کے خاندانوں میں پھوٹ ڈلواوی۔ یہ سب نعوذ باللہ انسان کا کلام ہے اور بواسیر کی کئی ہوئی ہیں۔ یہ بنی مصری کا ایک غلام ہے اور بواسیر کی کئی ہوئی ہیں۔ یہ بنی مصری کا ایک غلام ہے اور بواسیر کی کئی ہوئی ہیں۔ یہ بنی مصری کا ایک غلام تھا اور آئے ضرحت سے اس کے باس بھی مہیں مبیشا

ابو جهل کی بد جحتی .....ای طرح ابوجهل کماکر تا تفا\_

"اصل میں یہ ہمارے فا تدان اور بنی عبد المطلب کے فائدان کے ور میان مرتبہ اور شرف کی لڑائی ہے کیو نکہ ہم دونوں فائدان والے اپنے مرتبے میں ایک دومرے کے برابر اور ہم پلہ میں۔اب وہ یہ کہنے گئے ہیں کہ ہمارے فائدان میں ایک نبی ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی آئی ہے۔فداکی قسم ہم بھی بھی اس شخص کی بیروی شیس کریں گے بایہ کہ جیت اس کے پاس وحی آئی ہے ایسے بی ہمارے پاس بھی آئے۔"
اس شخص کی بیروی شیس کریں گے بایہ کہ جیت اس کے پاس وحی آئی ہے ایسے بی ہمارے پاس بھی آئے۔"
اس برانلہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

رِّ إِذَا جُمَّاءَ نَهُمْ الْمِنَةُ فَالْوَا لَنْ نَوْمِنَ حَتَّى تُوْتِى مِثْلَ مَا أُوْتِى رُسُلُ اللَّهِ لَأَيهِ بِ4 سوره النه مِ عَمَّمَ المَّسَبِّكِ اللهِ وَإِذَا جُمَّا أَنْ اللهِ الْمَالِيَةِ عَلَى مَعْلَ مَا أُوْتِى رُسُلُ اللَّهِ لَأَيهِ بِ4 سوره النه مِ عَمَّمَ المَّسَبِّكِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ ع

ہم کو ہمی الی بی چیز شددی جائے جو اللہ کے رسولوں کودی جاتی ہے۔

ای بات کی طرف تصیدہ ہمزید کے شاعر نے بھی ان شعرول میں اشارہ کیا ہے۔

عجباً للكفار زادو اضلالا بالذى فيه للعقول اهتداء والذى يسئلون منه كتاب منزل قد اتا هم وارتقاء

مطلب ..... کفار کی حالت پر سخت تنجب ہے کہ وہ قر آن پاک کو دیکھنے کے باوجود اور زیادہ گراہی میں متلا

ہوگئے ماا انکہ اس قر آن پاک میں عقلول کے لئے رہبر کا درروشی ہے۔ ان او گول پر ادر ذیادہ جرت ہے کہ وہ آنخصرت بھی سے نشاند ل کامطالبہ کرتے ہیں حالانکہ آپ کے ساتھ بے حد فشانیاں ہیں جن میں سے ایک وہ قر آن کریم ہے ان لوگوں کے لئے آپ پر آسان سے نازل کیا گیا۔

ارلم یکفهم من الله ذکر فیه للناس رحمته و شفاء

اعجز الانس ابته منه والجن فهلا ياني به البلغاء

كل يوم يهدى الى سامعيه معجزات من لفظه القراء

تتحلى به المسامع والا فواه فهوالحلى و الحلواء

رق لفظا ورلق معنی فحالت فی حلالها و حلیها الخنساء

وارتنا فیه غوا مض فصل رفته من زلاله و صفاء

انما تجتلي الوجوه اذا ما جليت عن مرآتها الا صداء

سورمنه اشبهت صورا منا ومثل النظائر النظراء

والا قانويل عندهم كا لتماثيل فلا يوهمنك الخطباء

كم ابانث اياته عن علوم من حروف ايان عنها الهجاء

فهی کا لحب و النوی اعجب الزراع منها سنابلط ورکاء

فا طالو فيه الترددو الريب فقالوا سحر وقالوا افتراء

واذا البينات لم تغن شيئا

فالتماس الهدى بهن عناء

وادا ضلت العقول على علم فما ذا تقوله الفصحاء

مطلب ، این وجمنی کی وجہ سے میالو گ جو فرمائشیں اور مطالبے کرت جی کیاان کو حق تعالی کامیار شاد کافی تعیں ہے جو قر آن پاک کے بارے میں ہے کہ اس میں ان نول مجنوں اور فر شتوں کے لئے رحمت اور شفایو شیدہ ہے جنات ادر انسان اس جیسی ایک ایت بنائے ہے بھی عاجز میں۔ بڑے بڑے زبان و بیان کے بہر اس جیسی آیات چیش کرنے سے قاصر میں حالا نکداس کے بڑھنے والے سننے والوں تک اس کے ای زی الفاظ بہنجات میں۔ یہ اس قر آن یا ک کے اعجازی کلام ہونے کی ہی دلیل ہے کہ آیات کو س کر کانوں میں مٹھاس اور رس کھی جاتا ے اور پڑھنے والا اپنے مندمیں ان الفاظ کی شیرین محسوس کرتا ہے۔ اس لئے مید کام یاک اپنے الفاظ اور معنی دونول کے ناظ سے شیریں مجی ہے اور حسین وو لکش بھی۔اس کلام پاک کی پائیزگی اور عمد گی اس کی فسیاتون اور بلندیوں کو آشکار اکرتی ہے جو وہ موم وحق تق جی جو اس کلام ربانی ہے ماصل ہوت بیں چنانچہ جب چرول اور د لول کے آئیوں کا میل صاف کر کے ال پر ان ملوم اور اس کام یاک کا عکس ڈال جاتا ہے تو وہ خود مجتی آئیوں کی طرح آب و تاب وین اور جگرگانے کتے ہیں (جو اس کلام البی کا عجازے کر شروری ہے کہ پہنے ولول کا میل صاف کر کے اور ان میں ہے شکوک و شبهات کا ذیک و حو کر صاف اور غیر جانبدار انداز میں اس مبارک کل م پر غور کیا جائے تواندازہ ہوگا کہ حقیقت میں)اس قر آن پاک کی سار تیں انسانوں کی سور تول کی طرح بیاں کہ ہم میں ہر شخص کی مثل فہم اور شغل و صورت اس طرح علیحدہ ملیحدہ ہے کہ ایک دوسرے میں زیروست فرق ہے اور قر آن یاک کے سلسے میں قرایش جو باتھی کتے ہیں ان کی مثال الیم ہے جیسی ایک مصور اور تھاش کی بنائی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں کہ وہ تصویریں صرف دیجنے کی ہوتی ہیں لیمن حقیقت میں ان کا کوئی وجود خمیں ہو تااس نئے كفار قر آن ياك ك بارے ميں جو بھھ كہتے ہيں وہ قطعا" باطل اور ب بنياد ہے۔ اس لئے ايسے خطيبول اور مقرروں ہے بچنا جاہئے کہ میہ ہوگ قر آن پاک کی صدافت کے بارے میں وہم پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔اس کی آیات یاک کی جنتنی جنتنی شرح کی جائے اور ان میں ملوم عداش کئے جاکیں تواس کے باوجوو کہ آیت مختصر ہے اس ك الفاظ است جامع اور مكمل بين كه ان مين جيهيے ہوئے علوم لور معانی ظاہر ہوئے چلے جائيں محراس كي من ل اليي بي ہے جیسے وہ چھوٹے چھوٹے جن کو کسان کھیت میں ڈانتاہے یا نضعیاں جو باغوں میں یو تی جاتی ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بیچوں اور تشایوں میں سے طرح طرح کی بالیں اور شانیں پھوٹی ہیں کیل پیدا ہوت ہیں ادر سے بڑھ کر دور دور تک میسل جاتے ہیں۔ مگر مشر کول نے ان آیات میں طرح طرح کے شک وشیع نکالے اور کہا کہ جادود غیر ہے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بھی انہوں نے یہ کہاکہ یہ پرائے و قتوں کی داستانیں ہیں۔اب ظاہر ہے کہ جب تھی ہوئی دلیس اور جیش بھی ان پر کوئی اثر نہیں کر سکیں تواہیے عمل کے اندھوں کے متعلق مدایت کی آس کر نااینے آپ کو تھکانااور ب فائدہ بات ہی ہے،ان کی عقلوں پر مہر گلی ہوئی تھی کہ وہ ایس کھلی ہوئی، لیلول کے باد جود بھی سید ھے راہتے کونہ د کھے سکے نور اس کے بعد اب کون ان کو سمجھا سکتا ہے۔ وليد ابن مغيره كي ژينيس. ... ايك مر تبه وليداين مغيره يه كها-"كيا تحديثاتي يرقر آن نزل ہو گااور جھ ير ننميں ہو گا جانا نكسه ميں قريش كا بزرگ ترين آدمي اور سر وار

ہوں! کیا ابو مسعود ثقفی پر وحی نازل نہیں ہوگی جو قبیلہ تقیقت کاسب سے بڑا سر دار ہے! ہم دونوں کے اور طا اُف شہر کے سب سے معزز لوگ ہیں (للذابہ کیسے ممکن ہے کہ وحی نازل ہو تو ہمارے بجائے کی دوسر سے پر نازل ہو۔)"

اس يرالله نعالى في آيت نازل فرمائي:

وَفَالُوا لَوْ لَا نُولَ هَذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقُرْيَتَيْنَ عَظِيم بِ٣٥ سور ورْ فَرف ٢٥ اَسْتِه ترجمه : اور سَنَے لَکے کہ یہ قر آن اگر کلام اللی ہے توان دونول بستیول (مکداور طائف کے دہنے والوں) میں ہے ترجمہ : اور سَنے لَکے کہ یہ قر آن اگر کلام اللی ہے توان دونول بستیول (مکداور طائف کے دہنے والوں) میں ہے

لیعنی جو محمد منظیمی سے مرتبہ اور سر واری میں بڑے تھے ان پر کیوں شمیں نازل کیا گیا۔ اس کاجواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعیہ دیا۔

ٱهُمْ يَقْسِمُوْنَ رُحَمَّتَ رَبِكَ . نَحَنَ فَسَمَنَا بَيْنَهُمُّ مَعِيْشَتَهُمْ فِيْ الْحَيْوَةِ الْدَنْيَا وُرُفَعْنَا بَعْظُهُمْ فَوَقَ بُعْضِ دَرَ جُبَ لِيَتَخَدِّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُنَجِرِيَّالاً بِرِبِ٣٥ سوره زَثْرَفَ عَ٦ ٱكَتِبْتَ

ترجمہ: کیایا نوگ آپ کے رب کی رحمت (خاصہ لین نبوت) کو تقتیم کرنا چاہتے ہیں۔ و نبوی زندگی میں توان کوروزی ہم ال نے تقتیم کرر کی ہے اور ہم نے ایک کودوسر سے پرر فعت دے رکی ہے تاکہ ایک دوسر سے سے
کام لیتارہے اور عالم کا نظام قائم دے۔

ایک روایت مین بول ہے کہ ایک مشرک نے کہا۔

" کے والول میں نبوت اور رسالت دیئے جانے کاسب سے زیاد ہ حقدار اور اہل آدمی ولیدا بن مغیرہ تھایا طا کف والوں میں ابومسعود ثقفی تفلہ"

آنخضرت علیہ کے متعلق بہودید بینہ سے استفسار .....ادھر کفارنے نظر ابن فرشاور عقبہ ابن معیط کو یہودی عالموں کے پاک مدینے بھیجااور ان ہے کہانہ

"تم لوگ ان يمودى عالمول سے محد على الله كار سے ميں يو جيماء ان كو محدى نشانيال اور عليه بتلاكر اس كى بات سنانا۔ وہ لوگ سب سے بہلى آسانى كتاب يعنى تورات كے مائے والے اور اس كے عالم بيں۔ كيونكه تورات مائے مائے والے اور اس كے عالم بيں۔ كيونكه تورات مائے مائے والے اور اس كے عالم بيں۔ كيونكه تورات والے مائے مائل ہوئى تقى۔ ان لوگول كے باس جو علم ہے وہ جمارے باس شيس ہے۔"

غرض بيد دونون قاصد كے سے رواند موكر لديئے مينے اور يهودى عالموں سے فيے۔ انهول يے ان است كما

" " ہم آپ کے پاس این ایک معالمے میں آئے ہیں جو ہمارے یہاں چیں ایا ہے۔ ہم لوگوں میں ایک معالمے میں ایک معالمے میں آئے ہیں جو ہمارے یہاں چین ایا ہے۔ ہم لوگوں میں ایک معالمے علی معالمے علی معالمے ایک روایت کے الفاظ ایوں جی کہ دور حمان کا بھیجا ہوا پینے ہرہ۔ "

يهودى عالمول في كما

"جمين أس كا حليه بتلاؤ-"

کفارے آ تخضرت علیہ کا حلیہ بیان کیا تو انہوں نے پوچھلہ "تم میں سے کن لو کول نے اس کی پیردی قبول کی ہے؟"

قریشیوں نے بتلایا کہ ہمارے میں کے کم درجے کے لوگوں نے اس پر ان میں ہے ایک یمودی ہننے لگا۔ بھرانہوں نے کہا

سیے نی جس کی صفات ہم جانتے ہیں اور جس کی قوم کا حال ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اس کی قوم اس کی بدترین و سمن ہوگی۔"

یہود کی طرف ہے تین سوالات کی مدایت ..... پھران یہودی عالموں نے ان دونوں قریش

قاصدول ہے کہا۔

"اس مخص مینی آنخضرت میں ہے۔ تین چے دل کے بارے میں سوال کر داگر اس نے ان تینوں باتوں کا جو اب دے دیا تب تو سیحے لوکہ دہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا تی ہے اور آگر جو اب نہ دے سکا تو سیحے لوکہ دہ کوئی جمونا فخص ہے۔ پہلے اس سے ان نوجو انول کے بارے میں سوال کروجو پیچلے ذمانے میں کمیں نکل میں تھے۔ لیمن اصحاب کمف۔کہ ان کا کیاواقعہ ہے۔ اس لیے کہ ان کا واقعہ نمایت مجیب و غریب ہے۔

پھر اس سے اس جمائی جمال گشت آدمی کے بارے میں سوال کروجو زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک گھوما تھا۔ بعنی سکندر ذوالقر نیمن۔ کہ اس کا کیا قصہ تھا۔

مجراس سےروبے کے متعلق سوال کروکہ روح کیا چیز ہے؟

اگراس نے تمہیں پہلے دونول سوالول کا جواب دے دیا اور ان کا داقعہ بتلا دیا اور تبیرے سوال کے متعلق کچھ علم دیا یعنی ہے کہ روح انٹد کے تھم سے تی ہے۔ تو تم لوگ اس کی پیروی کر نالور سمجھ لینا کہ وہ سیانی

اس کے بعد نظر اور عقبہ ابن معیط والیں قریش کے پاس آئے اور کھنے گئے۔
"ہم الی چز لے کر آئے ہیں جس سے تہادے اور محد علی کے در میان تعفیہ ہوجائے گا۔"
انشاء اللہ کے بغیر جو اب کا وعد ہ۔۔۔۔۔۔ اس کے بعد انہوں نے الن او گوں کو سب تفصیل بتلائی۔
اب مشر کین انخضرت علی کے پاس آئے اور آپ سے وہی سوالات کے۔ آپ نے فرمایا۔ " بیس حمیس کل جواب دوں گا۔"

عمّاب خداوندی، و جی کا انتظار اور مشرکول کے آوازے ..... مر آنخفرت بیجائے نے اس جملے کے ساتھ انشاء اللہ نمیں فربایا غرض قرایش کے لوگ واپس چلے مجے اور آنخضرت بیجائے و جی کا انتظار فرمانے کے محر پندرہ دن نے دورایک قول کے مطابق عمن دن اورایک قول کے مطابق چار دن گزر مجے لیکن آپ کے پاس دحی نمیں آئی۔

ادم قریش جواب س اس تاخیر کا دجہ سے آپس میں چہ میگو میال کرنے گے اور کئے گئے۔ "محد تا ہے کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔"

جن لوگوں نے بیا تیں کمیں ان میں آنخفرت ﷺ کے پیاابولیب کی بیوی ام جمیل بھی تھی۔ اس نے ای ذمانے میں آنخفرت ﷺ سے فرمایا۔

" میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیاادر تم سے نارائن ہو گیا۔ " ایک روایت میں یول ہے کہ ایک قریش عورت نے کما۔ "محد کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا۔" (نعوذ باللہ من ذالک)۔

استخاب کہ نئیں ، فرہ القریمین اور روٹ کے متعلق جواب! ... آنخضرت تیلئے کو قرایش کی بیہ باتیں بہت شاق کو قرایش کی بیہ باتیں بہت شاق کر در ہی ہیں آور ہوت ہوتے کے متعلق جواب اللہ ہوئے باتیں بہت شاق کر در ہی ہیں آور آپ تخت پر بیٹان اور فمز وہ شخص آخر جبر عمل سورہ کمف لیے کر نازل ہوئے اس کی بیسائی بیس ان نو جوانوں کو ایسے تھے (جو عیسائی شریب کے باتے والے ہیے)۔

الیک روایت میں ہے کہ ذہب سی کی زمین پر اتارے ہائیں ۔ تو اسحاب کھے ان کے ساتھ ہول کے اور بیت اللہ کاطوائے اور نج کریں گے۔

ہ والقر نیمن ایک صال اور نیب انسان سے یہ یو نن یا یو نان این یافٹ این نوح کی اوالا میں سے تھے۔ یہ نمایت عادل اور انصاف پہند بادشاہ ہے ،ان کی فون کا جھنڈ اانحا نے وابئے مخص حضرت خصر مجے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ نمی مجھے۔ یہ قول منحاک کا ہے۔

روح کے متعلق جمل جو اب میں و توقع کے مطابق تھا۔ فرض مشرکوں کے تمیرے موال ۔ جو اب میں جس اللہ تعالیٰ کی طرف ۔ جو اب میں انہوں نے معالیٰ کی طرف ۔ جو اب میں جس انہوں نے روح کے متعلق ہو چو تھا جبر علیٰ آنخسرت تلک کی کی کی طرف سے جو اب کے دوج اللہ تعالیٰ کی کر آئے یہ آب موروہ اسراء میں ہے جو یہ ہے کہ دوج اللہ تعالیٰ کے تکم سے تی ہے۔ وہ آبری میں

وَيُسْنَفُوْدِكَ عَنِ اللَّهُ وَ عُنَ الرُّوعُ مِنَ اَبْرِوتِيْ وَمَا اُوْبَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ الْأَفْلِلَا لَآبِي الوره بْمَالِم الْمُلُعُ الْمَعِيمِ الْمُولِيَّةُ وَمَا الْوَبِيمُ مِنَ الْعِلْمِ الْأَفْلِلَا لَآبِي فِي الورى الْمَالِيمُ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

ہوہ جھوٹا ہے) چنانچہ بعض روا تول میں آتا ہے کہ ان یمودی عالموں نے مشرکوں ہے کما تھا۔

روح کی حقیقت نہ بتلا سکٹ نیوت کا شیوت ..... اگر اس نے روح کی حقیقت کے متعلق حمیس
کچھ بتلایا تو سجھ لو کہ وہ نی نہیں ہے اگر صرف یہ کما کہ روح اللہ تعالیٰ کے علم سے نی ہے تو سمجھ لیما کہ وہ سیانی ہے۔"
ہے۔"

چنانچہ ای بناپر بعض روانے ل میں آتاہے کہ یمودیوں نے مشر کوں سے بول کماتھا کہ: "اس سے روح کے متعلق سوال کرواگر اس نے اس سوال کاجواب دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ ہی تمیں ہے اور اگر جواب نہیں دیا تو سمجھ لو کہ وہ نی ہے۔"

اقول۔ مولف کتے ہیں:جب کہ میں دیول کی آسانی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ روح کی حقیقت کاعلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے تک بی رکھا ہے تو پھر انہوں نے اس کے متعلق کیے سوال کیا اور یہ امید کہ آنخضرت منطقہ اس کاجواب دیں گے۔

ال کاجواب ہی ہے کہ الن کی مرادیہ علی کہ اگر آنخضرت علیجے نے صرف یہ جواب دیا کہ یہ پروروگار
کے علم سے بی ہے تویہ آپ کی سچائی کا جوت ہوگا اور اگر اس کے سواکوئی اور جواب دیا تویہ اس کا جوت ہوگا کہ
آپ نی نہیں ہیں۔ لیمنی اس کے سواور جواب و بینے والا صرف یہ ظاہر کرنا چا ہتا ہے کہ دوروح کی حقیقت سے
واقف ہے حالا نکہ اس کی حقیقت کے سوااللہ تعالی کے دوسر اکوئی نہیں جانا۔ چنانچہ اس کی تغییر میں ہے کہ
روح میرے رب کے علم ہے ہے میرے رب کے علم سے ہجھے اس کاکوئی علم نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں یہود یول کا سوال اس طرح ہے۔

"اس سے اس روح کے متعلق سوال کر وجو اللہ تعالیٰ نے آدم میں پھو کی تھی۔ آگر وہ جواب میں کہتے کہ بیاللہ تعالیٰ کی چیز ہے تواس سے پوچھٹا کہ بھر اللہ تعالیٰ اپنی چیز کو کیسے جہنم میں عذاب دیتا ہے۔"

غرض آیت پاک میں روزے کے متعلق جو جواب دیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کے امر بینی تھم سے ہے اور امر یمال مامور بین محکم کے معنی میں ہے نیعنی روح اللہ تعالیٰ کی مامور چیزول میں سے ایک مامور چیزول میں سے ایک مامور ہیزول میں ایک مامور ہے۔ دوسر سے لفظول میں یول کمنا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

اباس سے معلوم ہوجا تاہے کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا تھیا وہ انسانی روح تھی جس سے زیانی جسم میں زندگی بڑائم ہوئی ہے۔

انسانی جسم میں زندگی قائم ہوتی ہے۔ روح کے متعلق امام غزائی کی رائے ۔۔۔۔۔اس سلسلے میں ام غزالی نے لکھا ہے۔

"روحیں دو بی ایک روح خیوانی۔ یہ وہ روح ہے جس کو طبیب مزائ کہتے ہیں۔ یہ ایک لطیف، انجاراتی اور معتدل جسم ہوتا ہے جواسے بدان میں دوڑ تار ہتا ہے۔ یہ روح حیوانی بدان کے حواس طاہری لینی دیکھنے، سو تکھنے، وکھنے ، سننے لور چھونے وغیرہ کے احساسات لور جسمانی توی لور اعضاء کو متحرک لور ذندہ رکھتی ہے۔ یہ روح حیوانی بدان کے فنا ہونے کے ساتھ فنا ہوجاتی ہے لور جسم کی موت کے ساتھ خود بھی معدوم ہوجاتی ہے۔ یہ روح حیوانی بدان کے فنا ہونے کے ساتھ فنا ہوجاتی ہے لور جسم کی موت کے ساتھ خود بھی معدوم ہوجاتی ہے۔

دوسرى روح روحانى ہے مى دوروح ہے جس كو نفس ناطقه كما جاتا ہے اور اى كو لطيقه ربانى كما جاتا

مير تعلبيه أودو

ے ،ای کو عقل کماجاتا ہے ،ای کوروح کماجاتا ہے ،ای کو قلب کماجاتا ہے غرض اس کو مختلف الفاظ ہے یاد کیا جاتا ہے ،و جاتا ہے جو سب ایک ہی معنی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نفس جیوانی کے قوی ہے متعلق ہوتی ہے۔ یہ روح روحاتی بدان کی فن کے ساتھ قنانسیں ہوتی اور موت کے بعد عالم برزخ بدان کی فن کے ساتھ قنانسیں ہوتی اور موت کے بعد عالم برزخ

میں ہو تاہے)

دوسر کی رائے ۔۔۔۔۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ اکثر اہلست کے نزدیک روح ایک لطیف جسم ہے جواپی اہیت اصلیت اور بیئت سیخت کے نزدیک روح ایک لطیف جسم ہے جواپی اہیت اصلیت اور بیئت سیختی شکل کے لحاظ سے انسانی بدن سے مختلف ہوتی ہے یہ جسم انسانی میں جاری اور متصرف رہتی ہے اور اس میں اس طرح رہی ہی ہی وہت و تعون میں تیل انسان جب لفظ "میں "یا" تو "کہتا ہے تو ہی روح مراد ہوتی ہے۔ جب بیروح جسم سے جدا ہوتی ہے تو موت واقع ہوجاتی ہے۔

تیسر نی رائے .... بہت ہے علاء جن میں اہام خزانی آور اہام رازی بھی شامل ہیں تھاء اور صوفیاء ہے انقاق کرتے ہوئے یہ کہتے ہی کہ یہ روح ایک مجر وجو ہر ہے جو بدن میں جی بسی اور حلول کئے ہوئے نہیں ہوتی بلکہ بدن کے ساتھ اس کا ایسا قر ہی اور شدید تعلق ہوتا ہے جیساعاش کا تعلق معثوق ہے ہوتا ہے (کہ عاشق ہونے کے باوجود معثوق میں گم ہوکر تحلیل نہیں ہوتا) چنانچہ روح اس طرح بدن کی گرانی کرتی اور اس کا فظام چلاتی ہے کہ جس کا علم انڈ تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں ہوتا)

روح کے متعلق قرآئی جواب س کر ہتدوعالم کا قبول اسلام!....اس سلینے میں میں نے شخ اکبری
کتاب میں امام دکن الدین سمر قندی کے متعلق بڑھا کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان فنے کیا تو ہندوستانی مذہب کا
ایک عالم مسلمان علماء سے متاظرہ کرنے کے لئے آیا اور مطالبہ کیا کہ کی عالم کوسا منے جھیجو۔ اس پر لوگوں نے
امام دکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی عالم نے ان سے بوجھا۔

"تم كم چيز كى عبادت كرتے ہو؟"

انہون نے کہا۔

"ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے تہیں ہے۔" اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا کہ حمہیں اس کی خبر کس نے دی ؟ امام نے کہا۔

"حفرت محريث في في -ز\_"

اس پراس ہندی نے کما۔

" تہارے سیفیر نےروح کے بارے میں کیا کماہے۔"

امام رکن الدین نے کما۔

" یہ کدود ہم سے میر سے دب کے عکم سے تی ہے!"

اس بر ہندی عالم نے کماتم سے کہتے ہواور پھروہ مسلمان ہو گیا۔

ردح کے بارے بیں جو یہ تول ہے کہ تی آدم کی صورت پر ملا تکہ میں سے یا ملک عظیم کی ایک مخلوق ہے جس کے کان کی تو کی چوڑائی پانچ سو میل کی مسافت کے برابر ہے۔اس سے مراد اس کے سوا کچھ نہیں جو بیان کی گئی۔

ایک قول ہے کہ میں نے اس روایت میں یمی کماہے کہ مے کے مشرکول نے آتخضرت علیہ ے

روح کے بارے میں سوال کیا جبکہ ابن مسعود کی صدیث سے ظاہر ہوتاہے کے روح کے بارے میں سوال اور اس یر آبت کا زول مدینے میں ہوئے یمال تک اس قول کا حوالہ ہے۔

اس اشکال کے جواب میں کماجاتا ہے کہ ممکن ہے دو مرتبہ لیتن کے میں بھی اور مدینے میں مجھی ہے۔ سوال کیا گیا ہوادر دونوں مرتبہ میہ آیت نازل ہوئی ہو جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

کتاب انقان میں ایک قول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ روح کے بارے میں سوال محابہ نے کیا تھا۔ چنانچہ اس کا جواب دیتے ہوئے ای روایت میں ہے کہ میں یہ کتا ہولی کہ روح اور ذوائقر نین کے بارے میں سوال باتو مشر کین مکہ نے کیا تفالوریا یہود یوں نے جیسا کہ کتاب اسباب نزول میں ہے محابہ نے یہ سوال شمیں کیا تقال

کتاب انقال میں ہے کہ اس فتم کے سوال سے جیساروح کے بارے میں کیا گیا جبکہ پوچھنے والے کا مقصد صرف تلمیس کر نااور و حوکہ ویٹا تھا تواس کے جواب سے دو تلمیس ختم ہو جاتی ہے (کیو نکہ جیسا کہ بیان ہوا حقیقت میں یہودیوں کا منشا س سوال کا جواب حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ صرف د حوکہ دینا تھا)۔

چنانچ كتاب افعال سيك :

یبودیوں نے یہ سوال دراضل آنخضرت کھنے کو عاجز کرنے اور مغالطے میں ڈالنے کے لئے کیا تھا۔
کیونکہ روح سے مراد علی الاطلاق روح انسانی و قر آنی ،روح عیسی و جبر نیل بھی ہوتی ہے اور ویگر ملا نکہ اور
فرشنوں کی دومری قسموں اور صنفوں کی روح بھی ہوسکتی ہے۔ چنانچہ اس سوال سے یبود یوں کا منتا یہ تھا کہ
آخضرت میں ہے کہ یہ روح کے متعلق بھی جو اب دیں محدوں کے کہ یہ روح ہماری مراد
منیں مقید

للذاای بناء پراس کاجوجواب آیادہ ایسا مجمل اور غیر داشنے تفاکہ اس پریبودیوں کواعتر اض کا موقع ہی نہیں تھا۔ للذابیہ بات معلوم ہوئی کہ جواب کا بیر اجمال اصل میں یہودیوں کے اس مکر و فریب کاجواب تفاجو وہ آنخضرت میں ہے کے ساتھ کرنا چاہتے ہتے۔

## يهود کے سوالات اور وی کے نازل ہونے میں تاخیر

( سیجیلی روایت میں بیان ہوا ہے کہ جب مشر کین کمہ نے آنحفرت علیہ کے پاس آگر آپ سے مدینے کے بعود یوں کے سکھائے ہوئے سوالات کے تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ کل جواب دوں گا گر آپ ان انتاء اللہ کمنا بھول گئے جس پر حق تعالیٰ کی ظرف سے یہ عماب ہوا کہ ان سوالوں کے جواب میں وحی آنے میں تاخیر ہوئی جس سے آب افسر وہ ہوئے اور مشر کول کو آوازے کئے کا موقعہ مانا) سورہ کمف میں بھی ایک آبت ہے (جس میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ جب کوئی بات کمو تواس کے ساتھ انشاء اللہ ضرور کما کرو۔وہ آبےت ہے (جس میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ جب کوئی بات کمو تواس کے ساتھ انشاء اللہ ضرور کما کرو۔وہ آبےت ہے ۔۔۔

وَلا تَقُولُنَ لِشَائِى اِنِيْ فَاعِلُ ذُلِكَ عَدَا مُنْ اللهُ أَوْ لَكُمْ وَالْكُولُولُ وَلَا اللهِ وَالْمَائِ مِنْ هَٰذَا رَشَفَا لاَ مُنْ اللهِ عَلَا أَنْ يَشَفَا لاَ مُنْ اللهِ وَالْمَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْ

ترجمہ: -اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا بیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا گر خدا کے چاہنے کو ملاویا بیجئے آپ بھول جادیں تواہبے رب کاذکر کیا بیجئے اور کہ دیجئے کہ مجھ کوامید ہے کہ میر ارب مجھ کو نبوت کی ولیل بننے کے اعتبارے اس ہے بھی نزدیک تربات پتلادے۔

ار ادہ کا اظہار کرتے ہوئے انشاء اللہ ضرور کمنا جائے۔ ۔۔۔ بیخی جب آپ یہ کس کہ بیں آئندہ فلال دقت یہ کام کردں گا تواس کے ساتھ انشاء اللہ طردر کما بیجئے۔ اگر آپ اس دقت اپنی بات کے ساتھ انشاء اللہ طانا بھول جا تھیں اور بعد بیں یاد آئے تواس دقت انشاء اللہ کہ دیا بیجئے کیونکہ بھول جانے کے بعدیاد آئے پر انشاء اللہ کہ دینا بھی ایسانی ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہ دینا ہے۔ بچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک آدمی اس مجلس کیدی نشست میں ہو تو چاہے بات کہنے ادر پھریاد آئے پر انشاء اللہ کہنے میں کتنا ہی فصل کیوں نہ ہو جائے (انشاء اللہ کا بعد میں کہد یتا ایسانی ہو گا جیسے بات کے ساتھ ساتھ کہد دینا ہوتا ہے)۔

کتاب خصائص کبری میں ہے کہ یاد آنے کے بعد انشاء انٹذکینے کا کافی ہونا صرف آنخضرت علیہ کی کا دورات میں ہے کہ یاد آنے کے بعد انشاء انٹذکینے کا کافی ہونا صرف آنخضرت علیہ کی خصوصیات میں ہے لئد المت ہے لئد المت ہے لئد المت کے لئے منروری ہے کہ اپنی فتم کے ساتھ ساتھ انشاء انٹد کیے۔

ا تول مولف كتے بي (: يمال كتاب فصائص كبرى كى يوعبارت نقل كى تى ہاس بي فيريابات كى بيات مولف كتے ميرورى ہے۔ اس بي مولف كتے بيا كہ بيات الله كمتا مت كے بجائے تشم كالفظ آيا ہے كہ فتم ہے پہلے انشاء الله كمتا امت كے لئے ضرورى ہے۔ اس بارے بي مولف كتے بيل كه ) يمال "فتم كے ساتھ ساتھ "كہنا متاسب تھا كيونكه آيت بيل كه ) يمال "فتم كے ساتھ ساتھ "كہنا متاسب تھا كيونكه آيت بيل جو تھم ديا كيا ہے وہ قتم كے متعلق نہيں بلكہ فرر كے متعلق ہے۔

اس سلسلے میں بید کما جاسکتاہے کہ ضم کالفظ خبر اور حلف دونوں کے لئے عام ہے محراس کاجواب بیہ ہے کہ بھر " قتم کے ساتھ ساتھ " کہنے کے بجائے "کلام کے ساتھ ساتھ "کمتاذیادہ مناسب تفار بہر حال اب اس عبارت کا نقاضہ بیہ ہے کہ اس میں خبر کو بھی شامل کیا جائے۔واللہ اعلم۔ تاخیر و حی کاسبب ..... بیات بیان ہو چک ہے کہ اس موقعہ پرو حی کار کنا اس وجہ سے تھا کہ آپ نے کفار کے سوالوں کا جواب و ہے گئار کے سوالوں کا جواب و ہے گئے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے ساتھ انشاء اللہ خمیس فرمایا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وحی نہ آنے کا سبب یہ تھا کہ آپ کے گھریس کیا تھا۔

ایک رویات کے الفاظ اس طرح بیں کہ۔ آپ کے پاٹک کے بیچے کتے کامر اہوا پاہڑا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جر کیل کے آئے پر جب آپ نے ان کے نہ آئے پر ان سے خفگی کا ظہار

فرمایا توانسون نے عرض کیا۔

"کیا آپ کو معلوم تمیں کہ فرشتے ایسے مکان میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو!" (ی) چنانچہ آنخضرت ﷺ نے اپنی خاد مدے یو چھاتھا جن کا نام خولہ تھا۔ "خولہ اللّٰہ کے رسول کے گھر میں کیایات ہو گئی کہ جرئیل میرے پاس نہیں آرہے ہیں۔"

خولہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ول میں کہا کہ ( آج میں جھاڑو دینا بھول گی درنہ) آگر آج میں گھر میں صفائی کرتی تو آپ کے پانگ کے بھی جھاڑو کا ہاتھ لگائی اور اس مرے ہوئے کئے کے سیلے کو نکال کر پھنگ

ئے۔

وہر بول کی طرف سے ایک عجیب اعتراض .....ا تول۔ مولف کتے ہیں۔ طامہ این کیر کتے ہیں یہ بات حدیث سے قابت ہے کہ جس گھر میں کوئی تصویر ہویا گتا ہویا ناپاک فخض ہواس میں فرشتے واخل قبیں ہوتے اس مسئلے کی وجہ سے بعض وہر بول نے ایک موال بدا کیا ہے کہ جب مسئلہ بہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہویا جاندار چیزوں کی تصویریں ہوں تواس میں فرشتے واخل نبیں ہوتے تواس سے یہ معلوم ہواکہ ایسے محض کو جس کے بمال کتایا تصویریں ہول تو اس میں فرشتے واخل نبیں ہوتے تواس سے یہ معلوم ہواکہ ایسے محض کو جس کے بمال کتایا تصویریں ہول نہ موت کے لئے گاور نہ اس کے اعمال تکھے جائیں گے (کیونکہ موت کے لئے جس کے بمال کتایا تھے ہوئے ہو نا مروری ہے اور اندال تکھنے کے لئے کرانا انکا تبین لیتی ایجھے ہے ۔ ممل لکھنے والے وفر شتوں کاس محف کے ساتھ ہو نا مروری ہے اور اندال تکھنے کے لئے کرانا انکا تبین لیتی ایجھے ہے ۔ ممل لکھنے والے وفر شتوں کاس محفق کے ساتھ ہو نا مروری ہے )۔

اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ فرشتوں کے اس گھر ہیں داخل نہ ہونے ہے مرادیہ ہے کہ اس آد می کے اعزازادراس کے بہاں برکت کا باعث بینے کے لئے فرشتے اس گھر ہیں داخل نہیں ہوں گے (جبکہ اعمال کھنے کے لئے اور روح قبض کرنے کے لئے اس گھر ہیں فرشتوں کا آنااس فخض کے اعزازیااس کے گھر ہیں برکت پیدا کرنے کے لئے نہیں ہوتا کہ اس آدمی کے اعمال لکھنے کے لئے یا بس کی روح قبض کرنے کے لئے ایس کی روح قبض کرنے کے لئے ایس کی روح قبض کرنے کے بھی فرشتے اس کے گھر ہیں داخل نہیں ہوں گے۔ واللہ اعلم ۔

تاخیر وی کا ایک اور سبب سائل کو انگار ۔۔۔۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وی کے دکنے کی وجہ یہ تھی کہ آخی کے فرادیا ہو ۔۔ یہ اور سبب سائل کو انگار ۔۔۔۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وی کے دکنے کی وجہ یہ تھی کہ آخی کے فائلا آگر بچھ پاس موجود ہونا تو دے دیتے درنہ کی فرادیا کرتے تھے کہ آگر بچھ پاس موجود ہونا تو دے دیتے درنہ کی آپ سکوت فرالیا کرتے تھے۔ حتمیں اپنے فضل سے دینے والا ہے۔ کی۔ (اگر آپ کے پاس بچھ نہ ہوتا تو) بھی آپ سکوت فرالیا کرتے تھے۔ ختمیں اپنے بخطرت تھی ہوتا تو کہ بھی آپ سکوت فرالیا کرتے تھے۔ ختمیں اپنے فضل سے دینے والا ہے۔ کی۔ (اگر آپ کے پاس بچھ نہ ہوتا تو) بھی آپ سکوت فرالیا کرتے تھے۔ خبانی بختاری و مسلم سے ٹابت ہے کہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آئے فضرت تھی ہوتا تو کہ بھی انگالور آپ نے انگلا

آ تخضرت علی ماکل کو بھی انکار نہیں فرماتے تھے ..... حافظ ابن جر کہتے ہیں کہ اس حدیث ہے

مرادیہ ہے کہ آپ بھی انکار کا لفظ نمیں یولتے تھے بلکہ اگر اس وقت آپ کے پاس کچھ ہوتا تو دے دیتے ورنہ خاموش رہتے تھے۔اس مدیث ہے بھی بھی مراد ہے جس بھی کہ آپ پیچھے نے بھی نفیر کو انکار کر کے نہیں لوٹایا۔

ایک بزرگ نے روایت کیاہے کہ ایک وقعہ میں نے آنخضرت علیجے کو خواب میں دیکھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا۔

> "یار سول الله! میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائے۔" اس پر آنخضرت ملک خاموش رہے۔ بیس نے عرض کیا۔

"یار سول الله این عید نے جاہر ہے جمیں صدیث بیان کی ہے کہ مجمی ایسا نمیں ہواکہ آپ ہے کسی نے چھ مانگا ہواور آپ نے انکار فرمادیا ہو۔"

يه سن كرد سول الله عليه مسكرائ اور پيمر آب في مير القام خفرت كى وعافرمائي ـ

اب اس کا مطلب یہ ہواکہ آنخضرت تھے۔ آگر کمجی یہ جملہ فرماتے کہ جاد اللہ تعالی حمیس ویے والا ہے: توصرف اس وقت فرماتے جبکہ موقع کے لحاظے خاموش رہناکا فی نہ ہوتا ہو۔ یہ بات مجی شاید رمضان کے ملاوہ و و مبرے مینول میں بی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے براز کی اس روایت سے کوئی اشکال مہیں ہوتا جو انہوں نے مضان کا ممینہ آتا تو آنخضرت تھے (کی فیاضی اور سخاوت اس قدر یہ حالی تھی کہ جب رمضان کا ممینہ آتا تو آنخضرت تھے (کی فیاضی اور سخاوت اس قدر برہ جاتی تھی کہ جہ مرور و یہ تھے۔

روہ بال کا کو آپ کے انکار کا سیب ہے۔ اس جورہ کی جوردایت گزری ہے کہ آنخضرت اللہ نے نے ایک سیا مل کو آپ کے انکار کا سیب ..... بچھلی سطر دل بی جوردایت گزری ہے کہ آنخضرت اللہ نے ایک ضدی فقیر کو ڈائٹ دیا تھائی کے بارے بیل علامداین جوزی نے اپنی کتاب نشر میں لکھاہے کہ اس فقیر کے ضد کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک وفعہ آنخضرت اللے کو کس نے انگور کا ایک خوشہ بدیہ میں دیا جبکہ اس وقت انگوردل کا موسم بھی نہیں آیا تھا۔ آپ مائی نے اس کود کھانے کا ارادہ بی کیا تھا کہ ایک فقیر انگیا اور اس نے کہا۔

"الله تعالى في آب كوجو كمانادياب اس سي يحد مجمع محمد محمد المحد"

آپ نے انگور کاوہ خوشہ اس فقیر کودے دیا۔ فقیر وہ خوشہ لے کر جلا توراستے ہیں کی محابی ہے اس کی مان قات ہوئی۔ ان محابی نے وہ خوشہ اس سے خرید لیا اور پھر آگر دہ خوشہ آنحفرت علیج کو ہدیہ کر دیا۔ فقیر پھر آپ کے پاس لوٹ آیا اور آپ سے مانتے لگا۔ آپ نے وہی خوشہ پھر اس کو دے دیا۔ فقیر وہ خوشہ سے کر جلا تو راستے ہیں اس نجر ایک محابی مطابی میں اس نقیر سے خرید کر پھر آئے مشارت ملے کو ہدیہ کر دیا۔ انہی آپ اس کو کھانے کا ارادہ ہی فرمارے سے کہ وہی فقیر پھر آپ کے پاس بھی کیا اور پھر مانتے لگا۔ اس دقت آپ نے اس فقیر کو ڈانٹا اور فرمایا۔

"تم ضدی اور کیجرفتم کے آدی ہو۔"

پھرابن جوزی کہتے ہیں کہ حدیث کی یہ تفصیل بہت غریب کہ ہے بوریہ حدیث معصل ہے۔ زیرِ ناف اور بعل کے بال صاف نہ کرنے پر قرشتے گھر میں نہیں آتے .....ایک قول یہ ہے کہ و کی کے رکنے کا سبب یہ بھی نمیں تھا بلکہ ایک دومر اسب تھاوہ یہ کہ جب آنخضرت ﷺ نے جر کیل کے آنے پر ان سے یہ کماکہ آپ کس دجہ سے استے وان تک نمیں آئے توانہوں نے عرض کیا۔

" ہم فرشتے آپ لوگول کے پاس کیسے آئیں جبکہ آپ نہ تو ناخن تراشتے ہیں نہ بغل کے ہال صاف کرتے ہیں نہ ذیر بناف بال صاف کرتے ہیں اور نہ مسواک کرتے ہیں۔"

ا تول مولف کہتے ہیں: و کی رکنے کے ان مختف اسیاب سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ایک نہیں ہے بلکہ کئی واقعات رہے ہوں گے۔ اب جمال تک اس مخصوص موقعہ پر سورہ والفنی کے نزدل کا سوال ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ بینی پی لوگول نے آنخضرت علیہ کی طرف سے سوالات کا جواب سلنے ہیں در یہ ہونے پر یہ کہنا شروع کر دیا تفاکہ محمد علیہ کو نعوذ باللہ ان کے رہ نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس سے ہخت ناراض ہوئے ہے۔ ہوگیاہے جس پریہ آبیتی نازل ہوئی تھیں کہ۔

مَاوُدَّعَكَ رَبِّكَ وَمَا قَلَى لاَ مِيْكِ وَسَاسوره صَحَلَ

ترجمہ: - آپ کے بروروگارنے نہ آپ کوچھوڑالورنہ آپ سےدسٹنی کی۔

لینی نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ان سے ناراض ہوا ہے۔ تواس موقعہ براس آیت کے نازل ہونے کو مانے میں کوئی فرق بیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہوسکتاہے یہ آیت بھی ان میں سے ہوجو کئی بار نازل ہوئی ہیں اور مختلف اسباب کے تحت بازل ہوئی ہیں۔

دوسر کی صورت ہیں ہے کہ مکن ہے واقعہ ایک ہی ہو لیکن اس کے اسباب مخلف رہے ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں جر کیل کے متعلق جویہ بات گزری ہے اس سے کوئی شیہ پیدا نہیں ہو تاکہ انہوں نے وی رکنے کا سبب بھی تویہ بتلایکہ ناخن وغیرہ نہیں کائے جاتے اور بھی یہ بتلایا کہ فرشتے اس مکان میں داخل نہیں ہوتے جس جس کتے ہوں۔ یا جیساکہ آگے بیان ہوگا بھی انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر بھی نہیں ناذل ہوتے۔ ای تشم کی بات آگے دافعہ افک کے بیان میں بھی آگ گی (واقعہ افک وہ واقعہ ہے جس بھی نہیں ناذل ہوتے۔ ای تشم کی بات آگے دافعہ افک کے بیان میں بھی آگ گی (واقعہ افک وہ واقعہ ہے جس میں بعض او گول نے ام المو منین حضر ت مائٹ کے اوپر تھمت لگائی اور پھر خود حق تعالیٰ جل مجدہ نے وہ تی کے میں بعض او گول نے بیان میں آئے گی)۔

مرعلا مہ حافظ ابن جر کہتے ہیں کہ جر کیل کے اس موقعہ پر آنے میں جور کادث ہوئی اس کے بارے میں مشہور قول میں ہے کہ دہ مرے ہوئے کئے کے سیسب سے تھی۔ مریدیات کہ جر کیل کا اس موقعہ پرنا تاہی ماو دعك دبك و ما فلی کے نازل ہونے کا سیب بنایہ قول غریب ہے لندااس بارے میں سیجے بخاری کی روایت ہی قائل اعتماد ہے۔

قول۔ مولف کے بین ابعض قول ایسے بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کتے کے بیکواقد مدینے میں ہیں آیا تھا۔ چنانچوا کی تفریر میں ہے کہ بید بلاحضرت حسین کا تھا۔
جس کھر میں کتایا تصویر ہووہ ہال فرشتے تھیں آئے ۔۔۔۔۔ ایسے بی مسلم کی ایک حدیث ہے جے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت جر کیل نے ایک مرتبہ آنحضرت تھا ہے ۔۔ وعدہ کیا کہ وہ قدال وقت آپ کے عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت جر کیل نے ایک مرتبہ آنحضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ (آنحضرت تھا ہے تحت بے ہیں ہوئے ایک کو جین ہوئے ایک کو میں ایک جس کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ (آنحضرت تھا ہے تحت بے ہیں ہوئے اور آپ کو گرانی ہوئی چنانچہ) آپ کے ہاتھ میں اس وقت عصاتھا آپ نے اس کو ذمین پر پھینک دیا

اور فرما<u>ما</u>۔

"ابقداوراس کارسول اینوعدے سے مجمعی نمیں پھرتے۔" اس کے بعدا جانک آپ کی نظر اسٹمی تو آپ نے دیکھا کہ پاٹک کے بیچے ایک کما تھا۔ آپ نے پوچھا "بید کما پیمال کب آبا۔"

حضرت عائشہ نے عرض کیا۔

"خدا کی قتم! میں تے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ "

آنخضرت منطقے نے فورا" اس کو گھریت نکالنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اس کو نکال دیا گیا۔ ای دفت جر کیل آگئے۔ آب منطقے نے ان سے فرمایا۔

" آپ نے جھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں آپ کے انظار میں بیٹار ہا تھر آپ نہیں آئے!" جبر کیل نے عرض کیا۔

" میں اس کتے کی وجہ سے نہیں آسکا جو آپ کے گھر میں تغذیم فرشتے اس گھر میں واخل نہیں ہوتے جس میں کتایا نصو مرہو۔"

س کتاب جامع صغیر میں اس طرح ہے کہ آنخضرت علی نے فرمایا۔ میرے یاس جرکیل آئے اور کہنے لگے۔

" میں آپ کے پاس رات آتا تمر صرف اس لئے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوسکا کہ دروازے پر تصویریں تھیں گھر کے اندرا کی پروہ تھا اس پر تصویریں تھیں اور گھر میں ایک کتا بھی تھا۔"

چنانچہ آنخضرت ﷺ نے فررا الکمر کے دروازے کی تصویر کے متعلق علم دیا کہ اس کو کاٹ کرالی کر وی جائے جیسے در خت ہو تا ہے۔ اس طرح اس پردے کے بارے میں علم دیا کہ اس میں سے پیرول کے پنچے رکھے جانے والے دو گدے بناد کے جائیں اور تصویروں کو کاٹ دیا جائے۔ ساتھ ہی آپ نے کئے کو گھر میں سے تکال دینے کا عظم دیا۔

یہ بات داننے رہے کہ آنخضرت میں کے گئی ہے ہائی جر کیل جو تشریف لاتے تھے تووہ آپ کے اعزاز میں آتے تھے للذا گذشتہ صفحات میں اس بارے میں جو شیہ بیان کیا تمیان کی وجہ سے یمال بھی کوئی اعتراض پیدا نہد ہے۔

وحی کانزول اور آ تخضر تعلیق کی خوشی اور تکبیر ..... جب سوره والفتی نازل ہوئی تو آ تخفرت علی کو اس سے اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک دم تجبیر کی۔ آتخفرت علی نے اس ماس دو تو تک ہوئی کہ آپ نے ایک دم تجبیر کی۔ آتخفرت علی نے اس ماس کا دعوت نیس دی جب تک کہ اس سورت کی یہ آیت نیس نازل ہوگئی۔ اسلام کا دعوت نیس دی جب تک کہ اس سورت کی یہ آیت نیس نازل ہوگئی۔ واما بنعمته ربك فعدت لائمیا ب سوره والفتی

ترجمہ: -اپندب کے انعامات فر گورہ کا قد کرہ کرتے ہا کیجئے اس آیت کے نازل ہونے کے وقت بھی آنخضرت سیج نے سیر کسی تھی۔ یکی سبب ہے کہ اس سورت کے بعد والی سور تون کے شروع اور آخریس بھی ختم قر آن تک حلاقت وقت تیمیر کمی جاتی ہے۔ حضرت الی این کعب ہے دوایت ہے کہ انہول نے آنخضرت تعلقے کے تکم کے بعد آپ کے سامنے ای طرح تلادت کی۔ اور یہ کہ وہ جب بھی کوئی مورت فتم کرتے تو وہاں وقعہ کرتے اور بھر تھمبر کہتے تھے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ تحبیر کی ابتداء مورہ الم نشرح کے شروع ہے ہوتی ہے مورہ والفتی کے شروع ہے نہیں ہوتی۔ ایک قول یہ ہے کہ تحبیر مورت کے آخر میں کی جاتی ہے اور اس ابتداء مورہ الفتی کے آخر سے ہوتی ہے اور سورہ قل اعوذ ہوب النام کے آخر تک کی جاتی ہے۔ جمال تک ان مور تول کے شروح اور آخر دونوں میں تحبیر کی حاول ہے آخر میں تحبیر کی اور دونوں میں تحبیر کی اور دونر کی میں ہے گئے ہے جن میں سے ایک میں ہے کہ آپ نے اس مورت کے شروع میں تحبیر کی اور دوسری میں ہے کہ آپ نے اس کے آخر میں تحبیر کی

جہاں تک اس تول کا تعلق ہے تکبیر سور ڈوائٹنی کے شروع میں کئی جاتی ہے تو یہ عکر مدا بن سلیمان کی روایت کی بنیاد پر ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے اساعیل ابن عبدر بہ کے سامنے خلادت کی۔جب سور ہوائشنی پر پہنچا میں نہ میں سے م

"تحبیر کو کیونکہ بین عبداللہ این کیڑ کے سامنے خلات کی تھی جوسات قاریوں میں سے ایک ہیں۔ چنانچہ جب میں سور ہوا انسخی پر پہنچا تو انسول نے جھ سے کہا کہ اس وقت تک تحبیر کموجب تک کہ تم قر آن پورانہ کر ہو ۔ پھر ابن کثیر نے بچھے ہتلایا کہ میں نے مجاہد کے سامنے تلاوت کی تھی تو انہوں نے بچھے اس کا تھم دیا تھا اور میہ کہا تھا کہ مجھے حضر ت ابن عباس نے اس کا تھم دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے حضر ت الی ابن کعب نے اس کا تھم دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے آنخصر ت میں ہے اس کا تھم دیا تھا۔" ۔

بعض علاء ہے اس مدیث کو غریب کماہے (مدیث غریب کی تعریف سیرت طبیبی گرنشته اوراق میں بیان ہو چکی ہے) حضرت اہام شافعی کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے کما۔

"اكرتم نے نماز اور خارج تماز میں دافعی ہے الحمد تك تحبير چموڑ دى تو تم نے اپنے نبي علاق كى ايك

تشر تکے.....دا منح رہے کہ امام ابو صنیفہ کے نزد مک سور تول کے شر دع یا آخر میں تنمبیر کمناضروری نہیں ہیے ہے امام شافعی کامسلک ہے)۔

ی ابوالمواہب شاذی نے اپنے شیخ ابوع تان سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ الم نشر م سورہ والفتی کی آخری آیت بینی واما بنعمته دبك فحدث کے فورا "بحد تاذل ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ اپنے رب کی تعتول کو بیان کرد۔ تو گویاس سے بید اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ان تعتول کو بیان کیا جو اللہ نے اس کو بیان کر اس کا سینہ کھول دیتے ہیں لیمی اس کو اطمیمان قلب عطا فرماتے ہیں۔ کویا حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کویا حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو میری نعموں کو بیان کرتا ہے اور ان کو میرے بندول کو سناتا ہے تو میں تیز اسینہ کھول دیتا ہوں۔

(اس کے بعد بھراس بحث کو شروع کرتے ہیں کہ اچانک جبر کیل کا آنخفسرت عظیمہ کے پاس وی لے کر آنارک کیا تھا) ابن اسحاق ہے دوایت ہے کہ رسول انفد تھی نے جبر کیل ہے (ان کے پچھ عرصہ کے بعد آنے

ير) فرماياتھا۔

"جركل اتم اتن دت تك مير سال آنے سام كرے داس سے بد گمانى ہونے لكى تھى۔" ايك روايت كے الفاظ ميے بين كه:

"تم جتنامبر سے اس آئے تھے اس سے مجھی نیاوہ آئے جانے سے تنہیں کون می چیزرو کی ہے؟" جبر کمان نے عرض کیا۔

"ہم آپ کے دب کے تھم کے بغیرندا یک ہے دو مرے ذمانے میں ناذلی ہو سکتے ہیں اور ندا یک جگہ سے دو سری جگہ جاسکتے ہیں صرف اس کے تعلم اور اس کی مشیت اور حکمت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جیسے کفار سجھتے ہیں کہ آپ کے دب نے آپ کو ہر گزشیں چھوڑا بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔
ایک شخص سے ابو جہل کی بد معاملے گی۔۔۔۔ ایک زبیدی شخص کا دانقہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ آخضرت تھا تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ آخضرت تھا تھا۔ ایک مرابہ کے ساتھ مجد حرام میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک قبیلہ زبید کا ایک شخص کیا تھا۔ وہاں اس وقت قریبی سروار بھی جمع نگائے ہیٹھے تھے اس شخص نے آکر قریشیوں کے طلقے کے ایک شخص کیا وروہ یہ کہنا جاتا تھا۔

"اُے گروہ قریش اُکوئی راہ کیر کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہوسکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرِ زبین میں اَسکتاہے جب کہ تم ہر آنے دالے کواپنے ظلم کا نشانہ بناتے ہو۔"

آ تخضرت علي مراخلت .... كمّا ہواجب وہ اس جگہ پہنچا جمال آتخضرت علي اسے سحابہ كيساتھ بيٹے ہوئے بنے تو آپ نے اس سے يو تيمار

"تم يركس في فلم كياب؟"

اس نے ہتاایا کہ وہ اُنے او نئوں میں ہے جمن بہترین اونٹ بیخے کے لئے لے کر آیا تھا گر یہاں ابوجسل نے ان تینوں او نئوں کی اصل قیمت کی صرف ایک تمائی قیمت نگادی ( ایکنی ان کی اصل قیمت دو تمائی کم قیمت نگادی اور اسیاس نے جان بوجھ کر کیا تھا کیو نکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بہتی کا ایک معزز مر دار ہے اس کی قیمت پر بڑھ کر کوئی وہ سر افخص اب قیمت نہیں نگائے گا اور اس طرح وہ ان او نئون کو بہت کم قیمت میں خریدے گا۔ چنانچہ اسیابی جواکہ ) اس کی وجہ ہے بھر کی دوسر سے نے ان او نئوں کا بالکل سود انہیں کیا۔ اس زبیدی فخص نے ان خضرت میں ہواکہ ) اس کی وجہ سے بھر کی دوسر سے نے ان او نئوں کا بالکل سود انہیں کیا۔ اس زبیدی فخص نے اس خضرت میں ایک جو بر ظلم کیا۔ اس خضرت میں ایک جو بر ظلم کیا۔ اس خضرت میں ایک اس سے فرمایا۔

"تمهار \_ اوتث كمال بين ؟"

10201

" میں خزورہ کے مقام پر ہیں۔"

یہ سن کر آنخضرت علی اور آپ کے محابہ اٹھے اور وہاں پہنچہ آپ نے دیکھا کہ اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ نے اس شخص سے بھاؤ تاؤ کیااور آخر دونوں میں خوش دلی سے رضامتدی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دہ اونٹ لے لئے۔

آ تخضرت علي أبوجهل كو ذانث اور ابوجهل كاخوف ..... يمر آپ نے ان ميں سے دو زيادہ عمدہ

اونٹ فروخت کر ویئے اور ان کی قبت نی عبدالمطلب کی بیوہ عور توں کو تقلیم فرماوی۔ یہ سب پہنے ہوا اور وہیں بازار میں ایک طرف ابوجهل جیٹا ہوا ہے سب ویکھا دہا مگر ایک لفظ فہیں بول سکا۔ اس کے بعد آنخضرت میں ایک جمل کے ہاں آئے اور اسے فرملا۔

خبر دار عمر و (البوجشل كالصل نام عمر و نفا) أكرتم نے آئندہ اليئ تركت كى توبست تختى ہے چین آول كا۔" بير من كر ابوجسل جلدى ہے بولا۔

" محمد من آئنده اليانمين كرول كار محدين آئنده اليانمين كرول كار"

ابو جہل کی رسوائی .....اس کے بعد آتخضرت ﷺ وہاں ہے لوٹ آئے۔ادھر ابو جہل کوراسے میں امیابن خلف اوراس کے دومر ہے ساتھی مل محصے۔ان لو کول نے ابو جہل سے کما۔

"تم تو محد کے ہاتھوں بہت رسواہو کر آدہ ہواایا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تم ان کا ابتاع اور پیردی کرنا چاہتے ہواور یا تم ان سے بہت مرعوب اور خو فزدہ ہوگئے ہو۔"

ابوجهل يولاي

" میں ہر گزیمی محد کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میری جو کمزودی تم نے دیکھی اس کی دجہ بیہ ہے کہ جب میں نے محد کودیکھا تو جھے ان کے ساتھ دائیں ہائیں بہت سارے آدی نظر آئے جن کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے اور وہ ان کو میری طرف امرارہ متھے۔ اگر میں اس وقت محد کی بات نہ مانتا تو وہ سب لوگ مجھ مر "مزتے۔"

ابیائی آیک دوسر اواقعے .....ایائی آیک واقعہ اور پیش آیا ہے۔ ابوجبل آیک پیٹم لا کے کامر پر ست بنالور پھر اس نے اس کاسار آبال فصب کر کے اس بیٹم کو نکال باہر کیا۔ وہ بیٹم آنخضرت میں کے خلاف فریاد ۔ انخضرت میں اوجہل کے خلاف فریاد ۔ انخضرت میں اوجہل سے واپس فریاد ۔ انخضرت میں اوجہل سے واپس واپس اسے اور اس کا مال ابوجہل سے واپس ونوایا۔ مشرکول کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ابوجہل (کو برا بھلاک اور اس) سے اس کی دجہ ہو جھی۔ ابوجہل نے جواب دیا۔

" جھے محد مطابق کے دائمی ہائمیں بڑے خوفناک بھیادنظر آئے جن سے میں ڈر محیا۔ اگر میں اس میٹیم کا مال دینے سے انکار کر دیتا تووہ ان ہتھیاروں ہے جمعے مار ڈالتے۔"

آنخضرت علی کا فراق بنانے کی کوشش ..... ایسے بی پچے دو واقعات میں کہ مشرکوں نے انخضرت علی کا فراق بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک اوائی شخص تما یعنی قبیلہ خشع کی ایک شاخ ارائہ کا ایک آدی تھا جس سے ایوجہل نے کچھ اونٹ خریدے مگر بھر ان او نؤل کی قیمت و بینے میں ابوجہل نے تال منول شروع کر دی۔ اس پر (جب اس شخص نے قریشیوں سے فریاد کی تو انہوں نے آنخضرت تھا کا کہ ان بنانے کے خیال سے اس کو مشورہ دیا کہ تم محمد تھا تھے کے پاس جاکر فریاد کرو۔ ایساانہوں نے اس لیے کیا کہ وہ جانے تھے کہ آنخضرت تھے کیا کہ وہ جانے کیا کہ وہ جانے کیا کہ وہ جانے کیا کہ وہ جانے تھے کہ آنخضرت تھے کہ اس کے کیا کہ وہ جانے کیا کہ وہ جانے کیا کہ ان کو خور سے تھے کہ اس کے کیا کہ وہ جانے کیا کہ دو

ایک مظلوم کی قریش سے فریاد ....اس کی صورت یہ ہوئی تنمی کہ دوارا تی فخص قریشیوں کی ایک مجلس میں پہنچالور اس نے الن سے فریاد کرتے ہوئے کہا۔

"اے گروہ قریش!کون ہے جوابوا لکم این ہشام (ابوجمل) کے مقابلے میں میری مدو کرے میں

پردلی اور مسافر ہول اور اس نے میر احق مارلیا ہے۔"

پر اور او بذاق قریش کا آنخضرت تنافی کی طرف اشاره.... قریشیوں نے آنخضرت تنافی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کما۔

"کیاس شخص کود کے رہے ہو۔!اس کیاس جاؤ۔دوابو جنل کے مقابلے تممارے دو کریں گے۔" آنخضرت علی ہے ابو جنل کے خلاف فریاد .....(بیہ بات ان لوگوں نے آنخضرت علیہ کا نداق بنانے کے نداق بنانے کی نداق بنانے کی نمارت علیہ مثلایا۔اس نے بنانے کے لئے کئی تھی) غرض دو شخص آنخضرت علیہ کے پاس پنچالود آپ ملیہ مثلایا۔اس نے رسول اللہ علیہ کے کہا۔

"اے ابو عبد اللہ !ابو الحکم ابن وشام نے زیر دستی میر احق مار لیا ہے اور میں یہاں پر دلیں اور مسافر ہوں! میں ان قریشیوں سے فریاد کی کہ کوئی شخص ابوالحکم سے میر احق داپس دلولد سے تو انہوں نے بجھے آپ کا نام بتلایاب آپ میر احق بجھے دلواد بجئے اللہ تعالیٰ آپ پر دھم کرے گا۔"

ا خضرت علی کا تکم اور ابوجهل کی تغییل ..... آخضرت تیک فرانی اس فخص کو ساتھ لے کر ابوجهل کے مکان پر کے اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ ابوجهل نے اندر سے بوچھاکون ہے؟ آپ نے فرانا ہے مکان پر کے اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ ابوجهل نے اندر سے بوچھاکون ہے؟ آپ نے فرانا ہے دورواں فرانا ہے مکانام سنتے ہی اس کا چر وزرد اور دھوال دھوال دھوال ہوں کہ آپ کا نام سنتے ہی اس کا چر وزرد اور دھوال دھوال ہوں کا خام سنتے ہی اس کا چر وزرد اور دھوال دھوال ہوں کہ آپ کا خام سنتے ہی اس کا چر وزرد اور دھوال

"اس مخض کاحق اس کو قور ا"دو\_"

ایو جمل نے قورا "کما۔

"بهت احجارا بھی لایا۔"

اس کے بعد ای و نت اس نے اس مخص کا حق او اگر دیا۔ اب وہ مخص واپس بھر اس قریش مجلس میں آیا اور کہنے لگا۔

"الله تعالی اس شخص یعنی آنخضرت عظی کو جزائے خیر دے۔خدا کی فتم انہوں نے مجھے میر احق ولوا دیا۔"

ادھر خودان مشر کول نے ابنا کیک آدمی آنخضرت ﷺ کے پیچیے پیچیے بیمیجا تھالوراس سے کہا تھا کہ دیکھو محمد کیا کرتے ہیں چنانچہ جنب دہوا بس آیا تو انہول نے اس سے پوچھا۔ محمد کیا کرتے ہیں چنانچہ جنب دہوا بس آیا تو انہول نے اس سے پوچھا۔

"كمياد كيمها؟"

اسٹے کہا۔

"من نے آیک بہت ہی تجیب اور جیر تاک بات و سیمی خدا کی قتم محد نے اس کے وروازے پر جیسے ہی وستک دی تووہ فور آئی اس حال میں باہر فکل آیا کہ اس کا چر ہ گویا ہے جان اور ذرو ہور ہاتھا۔ محد نے اس سے کہا کہ اس محض کا حق اس کو دو۔وہ یو لا کہ بہت اچھا بھی لایا۔ یہ کمہ کروہ اندر گیا اور اس گھڑی اس کا حق لا کر اس کو

ر سے دیا۔ ابو جہل کو قریش کی پھ<u>ٹکار</u> ..... (قریش مرداریا جراس کرجران نے)اب انہوں نے ابوجہل سے کما۔ "تمہیں شرم نہیں آئی۔جو حرکت تم نے کی ہے اسی توہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔"

ابو جهل بولا\_

منتمیں کیا معلوم بول ہی جمہ نے میرے درواذے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سی میر اول خوف دو ہشت ہے ہمر کیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایباگر ال ڈیل اونٹ میرے مر پر کھڑا ہے کہ میں نے آئے تک نہیں ویکھا۔ آگر میں اس محفی کی بات مائے ہے انکار کر دیتایا حق دینے میں جیل جمت کرتا تو دہ اونٹ جھے کھالیتا۔"

اى داقعه كى طرف تقييده بمزيد كـ شاعر فـ البينان شعرول شي اشاره كياب. واقتضاه البين بنين الآراً شيئ وقلا شاءً بيعه و البيراء

> وَرَائَى المُصْطَفِّرِ النَّاهُ بِمَالُم ينج مِنْهُ دونَ الوَفَاءِ البَّجَالَةِ

> هُوَ مَا قَلَوْاً فِي قَبَلَ 'لَكِنْ مَاغَلَى مِثْلِهِ 'يَمَدُّ الْخَمَالُةُ

مطلب ..... آئخفرت تھا نے ابوجس سے مطالبہ فریلیگدوہ اس اوائی مخفی کا قر ف اواکرے کو نکہ ابوجس نے اس خفس کے ساتھ فرید و فرو فت کا جو معاملہ کیا تھا اس جس ابوجس نے بد عمدی کی تھی۔ ابوجس نے ساتھ مخفرت تھا کہ کوجوں ہی دیکھا تواہے آپ کے ساتھ ایک خوفاک گرال ڈیل اونٹ بھی نظر آیا اور ابوجس نے ساتھ اس کو ساتھ اس کو ساتھ اس کو اس کو ساتھ اس کو اس کو ساتھ فرا کے ابنے وہ اس اونٹ سے ہر گر فیات نہیں پاسکا۔ یہ اونٹ جو اس کو آخفرت تھا کہ ساتھ نظر آیا وہ می فالے بخرہ وہ اس اونٹ سے ہر گر فیات نہیں پاسکا۔ یہ اونٹ جو اس کو خفرت تھا کہ ساتھ نظر آیا وہ می فالمت بھی بھاری پھر ڈالنے کا اوادہ کیا تھا جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی خدانے آخفرت تھا کے ساتھ اس کے گنا فیوں کی فرست اتی طویل ہے۔ عمراس خفس یعنی ابوجس کے بڑائم اور آخفرت تھا کہ ساتھ مخرہ بن کرنے ور آپ کا خدال بنا ہو ابنا کہ اور اس کے جو دافعات بیں ان جس سے ایک سے کہ جب آخفرت تھا کہ کس جاتے ہیں جاتے تو یہ آپ ابو جہل کے جو دافعات بیں ان جس سے ایک سے کہ جب آخفرت تھا کہ کس جاتے ہیں جاتے تو یہ آپ کے سلنے جس ابوجس کے جو دافعات بیں ان جس سے ایک سے کہ جب آخفرت تھا کہ کس جاتے تو یہ آپ کے ساتھ میں ابوجس کے جو دافعات بیں ان جس سے کہ جب آخفرت تھا کہ کس جاتے کہ بی آپ کا خواہ ایک دفعہ بی کے سیکے آپ کا خواہ اور اس کے جو دافعات بیں ان جس سے کہ جب آخفرت تھا کہ کس جاتے ہیں ان جس سے کہ جب آخفرت تھا کہ کس جاتے کہ بیل کے خواہ اور اس کے میا تھ جاتے گری آوازیں نگاتا ہوا چاہا۔ ایک دفعہ بی

"تواليابي موجار"

ا مخضرت ملی از بروقت اس محملہ کا اثریہ ہواکہ اس وقت سے بدایا ہوگیا (اور ہروقت اس کے منہ اور باک سے منہ اور باک ہی بھیانک آوازیں نگلی دیں) یمال تک کہ موت تک اس کی بھی کیفیت رہی۔

آ مخضر ت علی کی ہم کی اڑائے والے بارنج بدیت ..... طامہ این عبدالبر کتے ہیں کہ کچھ مشر کین وہ تھے جو مشقل استحضرت علی کا خراق اڑا ایک نے تھے ان کے بارے ش حق تعالی نے فرمایا ہے۔

میں میں میں میں میں میں کا خراق اڑا ایک نے تھے ان کے بارے ش حق تعالی نے فرمایا ہے۔

اِنَا تَحْمَدُ اِنْ اللّٰ ال

ترجمہ: - يہ لوگ جو آپ پر جنتے ہيں اور الله تعالى كے سوادوس اسعبود قرار ديتے ہيں ان سے آپ كے لئے ہم كافى

میں سوال کوا بھی معلوم ہو جا تا ہے۔

ان نداق اڑائے والے لوگوں میں ابوجہل ابولیب، عقب ابن معیط، علیم ابن عاص ابن امیہ جو مروان ابن عکم کا باب اور حضرت عثمان بن عفائ کا پچا تھا۔ اور عاص ابن واکل شام تھے۔ چنانچہ ان میں ابوجہل کی جو گستا خیال اور حرکتیں تھیں ان میں سے دوا کی گذشتہ سطروں میں بیان ہو کیں۔
ابولیب کی شر ارت بر حضر ت حمر ہ کی جو الی کارروائی ۔۔۔۔ ابولیب کی جو حرکتیں تھیں ان میں سے ابولیب کی شر ارت بر حضر ت حمر ہ کا کی جو الی کارروائی۔۔۔۔ ابولیب کی جو حرکتیں تھیں ان میں سے ایک بیر ہ کہ وہ آئے شرت میں حرکت کر کے جارہا تھا ایک بیر ہ کہ وہ آئے شرت مرز ہ دی کر کے جارہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضر ت حمر ہ دی گھ لیا۔ حضر ت حمر ہ دوال سب کے سر پر ڈال دی ۔۔۔ ابولیب جلدی جلدی جلدی ابناسر صاف کرتے ہوئے کہنا جا تا تھا۔

"برابردين لوراحتق ہے۔!"

وو بدترین بروی .....ای طرح عقبه این معیط ی جوح کتی تھیں ان میں ہے بھی آیک یہ تھی کہ وہ آخضرت میں ہے بھی آیک یہ تھی کہ وہ آخضرت معیلاً کے دروازے پر گندگی ڈال دیا کر تا تھا جیسا کہ بیان بھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان ہی دونوں کے بارے میں آخضرت علی نے اوشاد فرمایا ہے۔

۔ " میں دوائمتائی بدترین پڑوسیول کے در میان میں تفار ایک ابولہب اور دومرا عقبہ ابن معیط کم ہے دونول کو براور گندگی لے کر آتے پورا ہے میرے دروازے پر ڈال دیا کرتے تھے۔"

عقبہ کے چرے پر بدیخی کا نشان .....یات پہلے بھی گزد بھی ہے۔ای عقبہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اس کے چرے پر آپرااوروہ ایک دفعہ اس نے تارک پر تعوی کر اس کا تعوک لوٹ کر اس کے چرے پر آپرااوروہ حصہ جمال تھوک رکا تفاایسا ہو گیا جیسا کوڑھ کا نشان ہوتا ہے۔

مهمان کے اعراز میں عقبہ کا کلمہ شہاوت اور بد تصیبی ..... آنخضرت بھی اکثر عقبہ ابن ابو معیط کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عقبہ سنر ہے واپس کیا تو اس نے ایک بری وعوت کی اور تمام قریش سر داروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقعہ پر اس نے آنخضرت تھے کو بھی بلایا۔ محرجب کھانا مہمانوں کے ماسے چنا سیاتو آنخضرت تھے کو بھی بلایا۔ محرجب کھانا مہمانوں کے ماسے چنا سیاتو آنخضرت تھے کو بھی بلایا۔ محرجب کھانا مہمانوں کے ماسے چنا

" میں اس وقت تمهار اکھانا نہیں کھاؤل گاجب تک تم یہ شہاوت نہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

عقبدنے كمدويا۔

اشهدان لااله الاالله و إشهد اتك رصول الله

ترجمہ ندیعی میں کوائی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی عیادت کے لائق نہیں ہے اور میں کوائی دیتا ہول کہ تم اللہ کے رسول ہو۔

قریش کی عقبہ برلعنت ملامت ... بیس کر آنخفرت ملکے نے کھانا کھلالیا۔ کھانے کھانے کے بعد بیہ سب لوگ اپنے اپنے کھرول کو چلے گئے۔ عقبہ این معیط چو تکہ ابی بن طف کادوست تھااس لئے لوگول نے بال کو ہتلایا کہ عقبہ نے ایسے کھا ہے۔ اِئی میس کر عقبہ کے پاس آیا اور بولا کہ عقبہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ عقبہ نے جواب دیا۔

"خدا کی شم! میں ہے دین لیتنی مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف آتی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر
آیااور اس نے یہ کہ دیا کہ جب تک میں اس کے کہنے کے مطابق گوائی نہیں دول گاوہ میرے مہال کھانا نہیں
کھائے گا مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور بغیر کھانا کھائے چلا جائے اس لئے میں
نے دہ شماوت کا کلمہ کمہ دیالور اس شخص نے کھانا کھایا۔ محر حقیقت میں دہ شمادت کا کلمہ میں نے دل سے نہیں کما
تنا "

عقبہ کی بدیختی پر مہر ۔۔۔۔۔ تمرائی کواس بات ہے بھی اطمینان نہیں ہوابلکہ اس نے عقبہ ہے کہا۔ "میں اس وقت تک نہ تمہاری شکل دیکھول گالور نہ تمہیں اپنی شکل دیکھاؤں گاجب تک کہ تم یہ نہ کرو کہ جب تمہیں محد کمیں ملیں تو تم ان کومنہ چڑاؤ،ان سکے چر ہے پر تھو کولودان سکے منہ پر مارو۔"

عتبدنے فوران كمك

"بيراتم ے وعد ورہا۔"

اس کے بعد ہے آنخصر ت تھا کے تواس بد بخت نے آپ تھا کو منہ جرایادر آپ کے چرہ مبارک پر تھوکا۔ اس کے بعد ہوں مبارک پر تھوکا۔ اس کے بعد ہوں کہ جب عقبہ نے آپ کے چرہ مبارک پر تھوکا تواس کا تھوک آنخصرت تھا کے جرہ مبارک پر نہیں پہنچنا بلکہ واپس ای کے منہ پر ایک جلتے ہوئے آگ کے شعلے کی صورت میں آیادر جس جگہ اس کے چرے پر براوہ حصہ جل محیادراس جلنے کا نشان مرنے کے دقت تک اس کے چرے بردیا۔

میں بیٹی سطروں میں بیان ہواہے کہ عقبہ کا تھوک جمال اس کے چرے پر پڑا تھادہاں کوڑھ کا نشان ہو میا تھا۔اب اس تفصیل روایت کی روشنی میں اس قول سے بیہ مراد نکلتی ہے کہ (حقیقت میں کوڑھ نہیں ہوا تھا بلکہ)ابیانشان ہو ممیا تھا جیسے کوڑھ کا ہوتا ہے۔

ای عقبہ ابن معبط کے بارے مین قر آن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی۔ وَیَوْم یَعَضَّ الطَّالِمُ عَلَیْ یَدَیْهِ یَقُوُلُ یٰلِیَنِی اَتَّعَدْتُ مَعْ الرَّسُولِ شَینِیلا کَا کَیْنِی الطَّالِمُ عَلَی یَدَیْهِ یَقُولُ یُلِیْنِی اَتَّعَدْتُ مَعْ الرَّسُولِ شَینِیلا کَا کَیُنْ اللّٰ اللّٰ کَانُ کَا اللّٰ ال

(اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ) جس روز طالم آدمی جنم میں کہنی تک اپناایک ہاتھ دانتوں سے کائے گا۔اور بھر جب دوسر نے ہاتھ کو کاٹ کھائے گاتو پہلاہاتھ پھر اگ آئے گالوروہ پھر اس میں کائےگا۔اوراس طرح کرتارہے گا۔

تھم ابن عاص کے نداق کا انجام ..... ای طرح تھم ابن عاص بھی آنخفرت تھے کے ساتھ مخرہ بن کیار تا تفا۔ اس کا بھی ایک واقعد ای طرح کا ہے کہ ایک روز آنخفرت تھے چلے جارے تھے۔ یہ آپ کے بیچے بیار تا تفا۔ اس کا بھی ایک واقعد ای طرح کا ہے کہ ایک روز آنخفرت تھے چلے بارے تھے۔ یہ آپ کے بیچے بیان نگا ور آنخفرت تھے کا فراق بنانے کے لئے اپنے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آنخفرت تھے جلے اچانک اس کی طرف مزے اور فرمایا۔

" تواليهاي موجار"

چنانچہ اس کے بعد مید ایمان ہو ممیا (اور بھیشداس کے منہ سے الی بن آوازیں نکلی رہیں)۔واضح رہے کہ اس فتم کا ایک اور واقعہ ابو جمل کے متعلق بھی گزر چکاہے۔ غرض اس کے بعد میہ علم ابن عاص ایک مینے تک مدہوشی کی حالت میں پڑار ہالور اس کے بعد مرتے تک اس کے منہ سے الی ہی آوازیں تکلی رہیں۔

یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا تھا تھراس کے اسلام میں شبہ ہے۔

تعلم كى بربادى .....ا يك مرتبه جبكه (مدين من) آخضرت التي مكان من ابن يويون من ي كى كان من ابن يويون من ي كى كان من ابن عاص مكان كورواز ي آپ كے سامنے آيا۔ آخضرت التي نور أبابر تشريف الدي است كي الدي التي الله فور أبابر تشريف الدي است الدي التي مطابق آپ كے ہاتھ ميں بال نميك كرنے كى مطابق آپ كے ہاتھ ميں بال نميك كرنے كى مشكى من ايد بي بابر آتى فرمايا۔

"کوئی ہے جواس مخف کے لئے جھے ہے۔ کہ کھے اگر میں اس کو پالیتا تواس کی آئیسیں بھوڑد بتا۔"

آب نے اس پر اور اس کی اولاد پر لعنت فرمائی۔ پھر اس کو مدینے سے جلاد طن کر کے طاکف کے علاقے میں نکال دیا تھا۔ یہ اپنے بھتیج حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے تک مدینے سے جلاد طن رہا۔ حضرت ابو بھر کی خلافت کے زمانے میں حضرت عثمان غنی کے حضرت ابو بھر سے اس کو مدینے آلے کی اجازت دسترت ابو بھر کی نفی محر حضرت ابو بھر نے یہ فرمادیا تھا۔

"ميس اس كره كو تهيس كمول سكت جس كور سول الله تقطية في يا تدها تقاف

پھر جب حضرت ابو بکڑ کے بعد حضرت عمر کی خلافت کا ذمانہ آیا تو حضرت عثمان نے پھراس کی سفارش کی ممر حضرت عمر فاروق نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ آخر جب حضرت عثمان کی خلافت کا ذمانہ آیا تواس کو مدینے میں . واخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ اس پر صحابہ نے حضرت عثمان غن کے اس فعن پر تاگواری کا اظهار کیا۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا۔

میں نے اس شخص کے متعلق آنخضرت عظی ہے سفارش کی تھی تو آپ نے مجھ سے اس کووالیس اللے نے کاوعدہ فرمایا تھا۔ لیعنی مید کمہ میں اس کوبلالول گا۔"

دعاء رسول اور علم کے بدن میں رعشہ .....ام المومنین حفرت فدیجہ کے بینے بند ابن فریجہ سے روایت ہے کہ آیک مرتبہ آخضرت تھا تھا ہے۔ اوازیں روایت ہے کہ آیک مرتبہ آخضرت تھا تھا ہیں عاص کے پاس سے گزرے تووہ آخضرت تھا پر آوازیں کے اس کے اور آنکھیں منکانے لگا آپ نے اس کود کھے لیالور فرملیا۔

"اے اللہ!اس کے بدل میں کی اور عشہ پیدا فرمادے"

چنانچہ میرد جیں کھڑے کھڑے کاننے لگا۔ ایک روایت کے نقط اس طرح بیں کہ۔ای جگہ اس کے بدن میں کیکی لگ تی۔

واقدی سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ تھم این عاص نے آنخضرت مانے کے یہال آکر باریابی کی اجازت جاتی ہے یہال آکر باریابی کی اجازت جاتی ۔ آپ نے فرملیا۔

"اس کو آنے دو۔اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور الن پر بھی جو اس کی پیٹے لیعنی اس کے نطفے سے پیدا ہوں سوائے مومنوں کے جو ان بیس بہت تھوڑ ہے ہوں گے۔ورنداکٹر فریب کارور وھو کے باز ہوں گے جن کو دنیا اور اس کی نعمتیں دی جا کی گر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نمیں ہوگا۔"

مدینے میں مسلمانوں کا میہ دستور تھا کہ جس کے گھرے میں کو کی بچہ پیدا ہو تاوہ اس کو لے کر فورا" آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو تا (اور دعا پڑھوا تا) چتانچہ جب تھم ابن عاص کے یہاں مروان پیدا ہوا تود واس کولے کر آپ کے ہاس آیا آپ نے فرمایا۔

"به برول باور برول كان بياب ملحون ابن ملعون ب-"

اس روایت کی بنیاد پر مروان کو مخانی کهاجا سکتا ہے آگریہ ابنت ہوجائے کہ آنخضرت اللے کواس نے دیکھا ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کے مخابی ہونے کا یقین اس لئے نہیں ہے کہ (جب تھم نے اس کو لے کر آنخضرت تھا تھا ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کے مخابی ہونے کا جازت ما تکی تھی تو) آپ نے اس کو چیش ہونے کی اجازت نہ دی ہو۔ یا نخضرت تھا تھے کا بیدار شاد کے وہ بردل ہے اور بردل کا بیٹا ہے۔ اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے تھم کو سامنے آنے کی اجازت نہیں دی ہوگی۔

لبعض علماء نے لکھاہے کہ مروان کی پیدائش کے میں ہوئی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ طا کف میں اس وقت پیدا ہوا تھا جبکہ آگئے ہے اس کے باپ تھم کوطا کف کی طرف جلاد طن کر دیا تھا۔ اور یہ کہ یہ آس وقت پیدا ہوا تھا جبکہ آنخضرت تعلقے نے اس کے باپ تھم کوطا کف کی طرف جلاد طن کر دیا تھا۔ اور یہ کہ یہ آنکاس لئے محالی نہیں ہے۔ اس لئے لیام بخاری نے کہاہے کہ مروان ابن تھم نے آنکھنرت میں ہے۔ اس کے ضربت میں کے کہاہے کہ مروان ابن تھم نے آنکھنرت میں ہے۔ اس کے ضربت میں ہے۔ اس کے ضربت میں ہے۔ اس کے ضربت میں دیکھا ہے۔

معرت عائش ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ مردان سے فرمایا تفاکہ تیرے باپ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

وَلاَ ثُعِلعٌ كُلَّ حُلَّافٍ مِنْهِ عُمَّازٍ مُنَّاءٍ بِنِمِيمِ لاَ ثَيْنِيَ ٩ ٢سوره قلم ٢ ا ترجمه : - لور آپ بالنسوص كمن ايسے فخص كا كمنانه فاتيس جو يمت جھوٹی فسميس كھائے والا ہو ، بے وقعت ہو ، طعنے و بينے والا ہو ، چغليال لگا تا پھر تا ہو۔

مجرانهول تمروان سے كما

میں تیرے باب اور تیرے دادالین عاص این امید کے بارے میں رسول اللہ عظیمہ کوید قرماتے سناہے کے میں ان لو علیہ کوید کہ قر آن پاک میں ان لو مول کو شجر ملحونہ مینی ملعون ور خت قرمایا کیاہے۔"

یہ مردان تومینے تک خلیفہ رہاہے۔ حضرت عائشہ ہے مردان کے متعلق ایک روایت ہے جس کا واقعہ 
میں ہے کہ جب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے بزید کے لئے مسلمانوں سے بیعت کی تو مروان نے حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن ابن ابو بحرہ کا کہا۔

"بدابو بكروعمر فاروق كى سنت ہے۔" اس برحضرت عبدالرحمٰن نے فرملیا۔

"ہر گزنسیں۔ بلکہ بیہ تو ہر قل اور قیمر روم کی سنت لینی طریقہ ہے (کہ چینے کے لئے بیعت لی جائے)"۔ حضرت عبدالرحمٰن نے برید کی بیعت مجی نمیں کی۔اس پر مردان نے ان سے کما۔ ریم تم بی ہوجن کے بارے میں قر آن پاک میں حق تعالی نے فرملا ہے۔

وَالَّذِي فَالْ الْوَالِدَيْهِ آفِ لَكُمْ اَتَعِدُّ النِيَّ أَنْ الْحُرْجُ وَقَدْ حَلَّتُ الْقُرُونَ مِنْ أَلْكِي لَا يَبِيْلِ ٢٧مور واحقاف ٢٢ رَجمه : - لورجس في البين خبر ديتي بوكه من قيامت من دوباره وَ مَده بو كر قبرے تكالا جاؤل كا حالا تكه مجھ بيلے بحث ي المتنق كرر كئيں۔

من دوباره وَ مَده بوكر قبرے تكالا جاؤل كا حالا تكه مجھ بيلے بحث ي المتنق كرر كئيں۔
جب مر دان كابير قول حصرت عائشہ صدايقة عك پنچا توانبول نے فرمايا۔
"خداكى فتم دولتى تجونا ہے۔ وہ آيت ال كے بينى عبد الرحمٰن كے بارے ميں نہيں ہے۔"

پھر حضرت عائشہ نے مروان ہے فرملیا۔ "مروان! کیا تووی نہیں ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ عظافہ نے تیرے باپ پر اس وقت لعنت فرمائی تھی جبکہ توانجی اس کی پیٹیر فیعنی نطقے میں ہی تھا۔"

حضرت جیر این مطعم ہے روایت ہے کہ ایک و فعہ ہم لوگ د سول اللہ ﷺ کے پاس تھے کہ تھم ابن عاص وہاں ہے گزرار آپ نے اس کود کھے کر فرملا

"اس مخض کی پیٹے لینی نطقے میں میری امت کے جولوگ ہیں ان پر (تھم کی نسبت کی دجہ ہے) نسوس ہے۔"

یمال بید افتحال ہوسکتا ہے کہ آنخضر ت کھنے میں جبکہ اتنا علم اور بردباری تھی کہ آپ ناپندیدہ چیز دن پر بھی برداشت فرمائی اس سلسلے میں کہا چیز دن پر بھی برداشت فرمائی اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آنخضرت کی اور اس کے بارے میں بیر سب فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ تھم اور اس کی اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی بہت بڑی چیز ظاہر فرمادی تھی (جس کی بناء پر آپ اس کے بارے میں اس قدر سخت ہو سے جھے)

حمران ابن جابر جعمی سے دوایت ہے کہ میں نے دسول اللہ عظی کوریہ فرماتے سنا۔ "نی امید ل پر تین بار افسوس ہے۔!"

نی امیہ میں سے چودہ آدمی خلیفہ ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے خلیفہ امیر معاویہ این ابوسفیان ہیں سب سے پہلے خلیفہ امیر معاویہ این ابوسفیان ہیں اور آخری خلیفہ مر دان ابن محد ہے۔ تی امیہ کی خلافت کا کل زمانہ بیای سال ہے جس کے ایک ہزار مہیئے ہنے ہیں اس بارے میں گفتہ ہیں اس بارے میں ایعن علماء نے کماہے کہ اس مدت کے دان استے ہی ہوئے ہیں تہ ایک دان زیادہ ہو تاہے اور نہ ہم ۔

اس قول پر علامدائن کیر فرماتے ہیں کہ بدیری عجیب بات ہے جو قائل فور ہے۔ کیو تکہ امیر معاویہ فرجہ حضرت حسن سے فلافت حاصل کی قویہ میں ہوا اس وقت تک ایمان یہ بات واصل کی قویہ میں مدیوں تک جوز پر دست اختلاف اور آویزش رہی اس مدیوں تک جوز پر دست اختلاف اور آویزش رہی ہے۔ اس کے نتیجہ میں شریر اوگوں نے ایک دوسرے کے فلاف بحت کی الی مدیشیں گری ہی ہیں جن سے عوام میں مخالف کی حیثیت اور مرتبہ کو کم کیا جاسکے آگر دوایات کی چھان جن اور اس سلط میں جمتی کی جائے تواس متم کی دوایات ملیس می (مرتب)

فلانت رہی جب تک کہ ۱۳۲ھ میں فلانت ان کے ہاتھوں سے نکل کرنی عباس کے ہاس نہیں پہنچ گئی۔ اس طرح ان کی فلانت کی کل عدت باتوے سال ہوتی ہے جبکہ ایک ہزار مینے تراسی سال چار مینے کے بنتے ہیں۔ یمان تک علامہ ابن کثیر کاکلام ہے۔

عاص این داکل ایک لورند اق اڑاتے والا .....ای طرح عاص این داکل آنخضرت ﷺ پرجو آدازیس کساکر تا تقال کی ایک مثال بیرے کہ وہ کماکر تا تقلہ

خیاب نے عاص کی در معاملتی اور غراق .....ای عاص بن دائل کا ایک نور دافعہ ہے جن بیں اس نے رسول اللہ علی کا قداق اڑلیا ہے۔ دافعہ یہ ہے کہ حضرت خیاب ابن ارت کے بیں اوبار کا کام کرتے تھے اور تعواریں علیا کرتے تھے انہوں نے عاص ابن وائل کو پکھ تلواریں فردخت کی تھیں جن کی اس نے انجی تک قیمت نہیں دی تھی۔ یہ اس کے پاس قیمت کا نقاضہ کرنے بہتے تواس نے کمال

"خباب! کیا یہ محمد جن کے دین پرتم جلتے ہو یہ دعوی خمیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا جاندی، فیتی کپڑے ، خدمت گار اور اولاد مر منی کے مطابق لیے گی ؟"

حفرت خباب نے کملے" ہاں ا" ۔ تواس نے کمل

"تب نوخباب تم جھے قیامت کے وان تک کی مسلت دو کہ جب میں دہاں پہنے جاؤں گا تو تمہارا سارا قرض و ہیں چکا دول گا۔ لور خدا کی متم خدا کے بہال نہ تو حمیس یا تمہارے رفتی لین آنخضرت تنافظ کو میرے مقالیلے میں ترجیح حاصل ہوگی لور نہ جنت میں میرے مقالیلے پران کو حصہ کے۔"

ایک روایت میں برالفاظ بیں کہ عاص نے حضرت خباب کو یہ جواب دیا تھا۔ "میں اس وقت تک تمہار اروپیہ نہیں دول کا جب تک تم محمد عظافے کے ساتھ کفر نہیں کرو مے۔"

<u>حضرت خباب كاجواب ..... حضرت خباب ئے كما۔</u>

"خداک منم میں محد کے ساتھ کفر خیس کردل گایمال تک کہ تم مر کردوبارہ پیدا ہو جاؤ۔ " عاص نے کمال

" تو پھر جاؤا ی دفت آنا جب بیس مر کر دوبارہ پیدا ہو جاؤل۔ ممکن ہے اس وفت مجھے مال و وولت لور اولاد ہے۔ میں تب ہی تمهار اروپیے دون گلہ"

اس پرالله تعالی نے یہ آیتی نازل قرما کیں۔

اَفَرُانِتَ الَّذِي كُفُرُ بِالْبِيَّا وْقَالَ لِإِرْبِيْنَ مَالَا وَرَلْنا . اَطْلُع الْغَيَّبَ أِم الْتَخَذَ عَنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْلًا كَلَّا مَنكَتَبُهُ مَا يَقُولُ وَ اللَّع الْغَيَّبَ أَمْ النَّحَدُ عَنْدَ الْمُرْمِرِ عَهِمٌ ﴾ . نفد لَهُ مِنَ الْعَلَيْابِ مَلنَا وَنَرَقُهُ مَا يَقُولُ وَيَا نِينَا قَرْدُا ( لَآ تَيْرَثُ الرامور ومر يَهم ٢ ) .

ترجمہ: - بھلا آپ نے اس مخفی کو بھی دیماجو کفر کرتا ہے اور کتا ہے کہ بھد کو آخرت میں بال اور اولاد ملیں اسے ۔ کیار مخفی غیب پر مطلع ہو گیا ہے۔ کیاس نے اللہ تعالی سے کوئی عمد اس بات کا لے لیا ہے۔ ہر گز نہیں۔ محض غلط کتا ہے اور ہم اس کا کما ہوا بھی لکھے لیتے ہیں اور اس کے لئے عذاب برماتے بطے جاتیں مے اور اس کی

کی ہوئی چروں کے ہم الک دہ جائیں گے اور وہ ہمارے پاس الور اولادے تہا ہوکر آئےگا۔

اس سلط میں علامہ این تجریقی نے لکھا ہے کہ بخال کی ہیں مخلف مندوں سے جور وایت ہے وہ یہ ہے کہ حفل کی ہیں اس وقت تک کہ حضر ت خباب نے عاص این واکل سمی سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ اس پر عاص نے کماکہ ہیں اس وقت تک تم مارار و پیر نہیں دول گاجب تک کہ تم جمہ علی ہے کہ تم میں کروگے۔ حضر ت خباب نے جو اب میں کماکہ "میں کہ وگے۔ اللہ تعالی تھے فاکر کے دوبارہ ذیدہ کردے۔ "
میں محمد علی ہے جو اب پر ایک شبہ اور اس کا ہو اللہ تعالی تھے فاکر کے دوبارہ ذیدہ کردے۔ "
میں محمد علی ہو اب کہ اس جملے میں گفر کرنے کو ایک ایک بات پر محلق کیا گیا ہے جو ممکن ہے (یعنی خباب نے جو یہ کماکہ میں محمد کے ساتھ کفر کرنے کو ایک الی بات پر محمل کے اس جو مکن ہو جائے۔ تو مرکر دوبارہ پردا ہو جائے یاز ندہ ہو جائے۔ تو مرکر دوبارہ پردا ہو جائے یاز ندہ ہو جائے۔ تو مرکر دوبارہ پردا ہو جائے یاز ندہ ہو جائے۔ تو مرکر دوبارہ پردا ہو جائے یاز ندہ ہو جائے۔ تو مرکر دوبارہ پردا ہو جائے یاز ندہ ہو جائے۔ تو مرکر دوبارہ زیر بھی محلق کر عاجو عادت کے لحاظ ہے محال اور تا ممکن ہو یوہ چر شری لحاظ ہے مکن ہو یا عقلی لحاظ ہے بات کا میں ہو یہ بھی گفر ہے۔ اس لئے کہ اس قسم کا احتمال پردا کر کے اس پر گفر کرتے کو محلق کرنا (یہ سوری کر کہ یہ بات اس پے اور دلی عمد کے خلاف ہے (جو عمد اسلام کا بات ماک کے درادہ کی بات اس بے اور دلی عمد کے خلاف ہے (جو عمد اسلام کا بات ماک کیک بردے کر کمیا گیا ہے اور ) جو سے مداسلام کے لئے شرط ہے۔

اس شبہ کا جواب بید ویا جاتا ہے کہ اس جملہ کے ذریعہ حضرت خباب نے کفر کرنے کو عاص کے وہ ہارہ ذریدہ ہوجانے پر معلق نہیں کیا تھا بلکہ اس جملے کے ذریعہ انہوں نے اس بدیجنت کے اس عقیدے کو جھٹانایا ہے کہ آدمی مرکر ووبازہ زندہ نہیں ہوگا۔ ان کے اس جملے ہیں۔ یہاں تک کہ کا جو لفظ ہے اس کی وجہ ہے بیہ ہوتا ہے گر حقیقت ہیں اس لفظ سے کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لئے کہ "یہاں تک کہ "کا لفظ اکثر مکمل انگار کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لین یہاں تک کہ سے مراوہ ہے پھر بھی۔ جس کے لئے عربی ہیں لیکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے وقع کو ایمان تک کہ سے مراوہ ہے گھر بھی۔ جس کے لئے عربی ہی اور اس لفظ کے بارے میں او بول نے کہا ہے کہ اس کے بعد کا جملہ مستقل ہوتا ہے (تو گویا حضر ت خباب نے ہماکہ اگر تو مرکر دوبار دزندہ ہوجائے تو میں پھر بھی محمد مطاق کے ساتھ کفر نہیں کروں گا)

ای بنیاد پراین بشام نظراوی نے ایک حدیث پیش کی ہے جو یہ ہے کہ

" ہر بچہ فغرت اسلامی پر پیدا ہو تاہے یمال تک کہ لینی کیکن اس کے مال باپ اس کو یمودی (یاضر انی یا مجو می) بنادیتے ہیں۔"

بعض علماء نے حرث ابن عبطلہ کو مجی ان اوگول میں سے شار کیا ہے جو آنخضرت عظمہ کا نداتی اڑلیا کرتے تھے۔اس کوابن عبطل مجی کماجا تاہے ہے ایم مال کی نسبت سے مشہور تھا۔

یہ بھی آنخفرت اللے کے بیچے جل کرای طرح منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں لکا لتے ہوئے
آپ کا نداق اڑلی کر تا تھاجس طرح عاص ابن وائل اور ابوجس کیا کرتے ہے جن کاواقعہ بیچے بیان ہو چکا ہے۔
اسو و ابن عبد لیغوث کا حبث .....ای طرح ان نداق اڑا نے والوں میں اسو دابن عبد یغوث کا نام بھی شار کیا
جاتا ہے۔۔۔ یہ آنخضرت ملک کا مول زاد بھائی تھا۔ یہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھا تواہے ساتھیوں ہے کتا۔
دیکھو تممارے سامنے روئے ذہین کے دہ شمشاہ آدہے ہیں جو کسری قارس اور قیصر ردم کے دارث بنے
والے ہیں!"

یہ وہ خاص طور پر اس لئے کتا کہ محابہ کرام میں ہے اکثر کے کپڑے بھٹے ہوئے ہوتے ہے اور وہ مغلس د نادار تھے نور آنخضرت علیجے یہ چیشین کوئی فرما بھے تھے کہ بجھے ایران وروم کی سلطنوں کی تنجیاں دی تمی ہیں۔

یہ امود آتخضرت ہے کتا۔

"محراكيا آج تم في آسان كى باتي شيس ساكي اتى كس متم كى بات لا يع بو؟"

ای طرح اسود این بحبد المطلب کو مجمی ایسے بی او گول میں شار کیا گیا ہے۔ اس کی حرکتوں میں ہے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک میرے کی حرکتوں میں ہے ایک سے کہ بیداور اس کے ساتھی جب مجمی آنخضرت میں اور سے کی طرف دیکھ ہے کہ بیداور اس کے ساتھی جب مجمی آنخضرت میں اور سے کی طرف دیکھ ہے کہ بیداور سیٹیان بجاتے۔

ایسے بی ایک اور مختص تھا جس کانام تعزر ابن حرث تھا ایں کو بھی آنخفرت تھا گئے کا نداق اڑانے والوں میں شار کیا گیا ہے۔ ان میں سے آکٹر لوگ ہجرت ہے بھی پہلے مختلف آفتوں اور بلاؤں میں کر فرآر ہو کر ہلاک ہوگئے۔

> ا قول \_ مولف كنتے بين: قر آن إك كى آيت ہے۔ إِنَّا تَكَفَيْنَاكَ الْمُسْمَعْفِرْ نِيْنِ النّ بِ٣ اسور ه جرع ٢ أَبِيرٍ \*

ترجمہ :۔ یہ لوگ جو آپ پر ہنتے ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ دوسر اسعود قراد دیتے ہیں ان سے آپ کے لئے ہم

كافى بيل سوان كوائجى معلوم موجاتات-

ولیداین مغیرہ کی ہر بادی .....اس آیت میں جوہنی اڑانے والے مراد کئے جاسکتے ہیں ان میں حضرت خالد کا باپ دلید این مغیرہ جی ہونا چاہئے جو ابو جسل کا پچا تھا۔ یہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا، بہت خوش حال آدی تھالور او شچے درجہ کا سر دار تھا۔ یہ جی کے زمانے میں مئی کے قیام کے دور ان عرب کا مضور کھانا عیس تیار کرائے تمام حاجیوں کی اس سے تواضع اور میز بانی کیا کر تا تھا (یہ کھانا کھور ، تھی اور ستو کے ذریعہ تیار ہوتا تھا) اس کی طرف سے یہ وعوت اتن عام ہوتی تھی کہ ان د فول میں یہ کمی مختص کے یہاں چو کھا نہیں جانے دیا تھا بلکہ صرف اس کے یماں چو کھے جانے تھے اور سب کے لئے گھنا پکنا تھا۔ یہ حاجیوں پر بے شار دو اس لئا کر تا تھا۔ مرف اس کے یہاں چو کھا نہیں بڑے برد سن تکا بھوں میں بڑے برخ ایسا تھا کہ اس کے مرب کے لوگ اس کے مرب کے لوگ اس کے برائے الیا تھا کہ اس میں بارہ مہینے بھیل آتے تھے۔ (مگر اس کے برت سے باغات تھے جن میں سے آیک باغ ایسا تھا کہ اس میں بارہ مہینے بھیل آتے تھے۔ (مگر اس کے تخضرت تھا کہ وزیرد ست تکلیفیں بہنچا تیں) یہاں تک کہ آپ نے دعا فریائی اور اس کے بین میں اس کے مال و دولت پر ایک افاد پڑی کہ دہ تمام کا تمام ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ رقم کے دنوں میں اس مخص کا ذکر تذکرہ تک ختم مو گیا۔ یہاں تک کہ رقم کے دنوں میں اس محض کا ذکر تذکرہ تک ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ رقم کے دنوں میں اس مخص کا ذکر تذکرہ تک ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ رقم کے دنوں میں اس محض کا ذکر تذکرہ تک ختم ہو گیا۔

میہ قریشیوں میں بمترین ادیبانہ کلام کر تا تھاای لئے اس کا نام بلبل قریش پڑھیا تھا۔ اس کو وحید بھی کما جاتا تھا جس کے معنی ہیں بکتا لیعنی عزت دیزر کی اور دولت وجاہ میں اس کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔

بعض علاء نے لکھاہے کہ اصل میں بیاس لئے دحید اور یکتما تھا کہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ کفر ، بد باطنی اور منی میں اس کا کوئی ہم سر نہیں تھا۔

غرض اى طرح اس آيت ياك يس جن كو آنخفرت عظي كي بنى الاست والله كما كياب اس من وليد

ابن مغیرہ کے علادہ یہ نوگ ہمی شامل ہونے ضروری ہیں۔ حضر ت عمرة بمن عاص کا باب عال ابن واکل۔ اسود
ابن عبد المطلب، اسود ابن عبد لینوت اور حرث ابن عبطلہ ۔ اور آیک روایت کے مطابق حرث ابن طلاطلہ۔
افت میں طلاطلہ چالاک عورت کو کتے ہیں۔ مربعض مورخول نے کماہے کہ (حرث ابن عبطلہ کو حرث ابن طلاطلہ کما غلط فنی ہے کو تکہ )ابن طلاطلہ آیک دوسر اختص تعالور اس کانام حرث نہیں بلکہ مالک ابن طلاطلہ تعا۔
طلاطلہ کما غلط فنی ہے کو تکہ )ابن طلاطلہ آیک دوسر اختص تعالور اس کانام حرث نہیں بلکہ مالک ابن طلاطلہ تعا۔
والمیت کے زماتے میں حرث ابن عبطلہ قریش کے معزز لوگوں میں سے تعالور بتوں کوجو تذرائے لوردولت دی جاتی تھی ووائی کے باس آتی تھی۔ طلاحہ ابن عبدالبر نے حرث کو صحابہ میں شار کیا ہے۔ مرکز کیاب

رردو سرب بال معنف نے لکھا ہے کہ ہم نے موائے این عبدالبر کے اور کسی کو یہ و مولی کرتے مہیں دیکھا کہ حرث معالی معنف نے لکھا ہے کہ ہم نے موائے این عبدالبر کے اور کسی کو یہ و عولی کرتے مہیں دیکھا کہ حرث معالی تعلد صحح بات یہ ہے کہ بدان او کول میں ہے تھاجو آنخضرت تعلقے کی ہنسی اڑیا کرتے تھے۔

یا شجو ل بھی اڑا نے والول کی اشارہ جبر میل ہے ملاکت سے بی دویا جج آدمی جن کو علامہ قاضی پانچوں بھی اور ایک جن کو علامہ قاضی

ی ہوں میں ہر سے وہ وں میں شار کیا ہے۔ ان کو جنی اڑائے دالوں میں شار کرنے کی دلیل بے روایت ہے کہ

بیناوی نے ندان اڑائے والوں میں شار کیا ہے۔ ان کو جنی اڑائے دالوں میں شار کرنے کی ولیل بے روایت ہے کہ

ایک مرتبہ حضرت جرئیل آئے ضرت بھی کیاس آئے۔ اس وقت آپ می حرح ام میں بیت اللہ کا طواف کر
رہے تھے۔ جرئیل نے آپ سے عرض کیا۔

" مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو ہنسی اڑانے والول سے نجات دلاؤل۔"

اس کے بعد تھوڑ گی در بیس سامنے سے دلیدا بن مغیرہ گذرا۔ جبر کیل نے آتخضرت تھا سے یو چھا۔ "اے محد! آپ اس کو کیما سیجھتے ہیں ؟"

آپ نے فرملا

"الله تعالى كالك يراينده إ"

حضرت جرئيل فيدس كروليدى يندني طرف اشاره كيااور كما

"میں نے اس کو انجام تک پہنچادیا۔"

بجرعاص ابن واكل سائے الے كزرات جركل في حمل

"اس کو آپ کیا آدی پاتے ہیںا۔ محر!"

آپٽے فرمایا۔

"بيالك برابنده إ"

حضرت جرئیل نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیالور کما۔

"میں نے اس کو انجام تک پہنچادیا۔"

پھراسودابن عبدالمطلب وہاں ہے گزرا حضرت جرئیل نے اس کے متعلق آپ سے بوجھاکہ آپ اس کو کیسایاتے ہیں۔ آپ نے فرملاریہ ایک برایندہ ہے۔ حضرت جرئیل نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیالور فرمایا۔

" من ناس كوانجام تك يمنياديا."

بھراسود ابن عبد بینوٹ سانے ہے گزرا تو جبر کیل نے آپ سے بوجھاکہ آپ اس کو کیسایاتے ہیں۔ آپ نے فرملیا۔ یہ ایک برابندہ ہے۔ حضرت جبر کیل نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیااور کیا۔

· "میںنے اس کوانجام تک پہنچادیا۔"

پھر حرث ابن عبطلہ مانے ہے گزراتو جرئیل نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا کہ اس کو آپ نے کیمایایا۔ آپ نے فرملیایہ ایک برابندہ ہے۔ معفرت جرئیل نے اس کے پیٹ کی طرف اثارہ کیااور کہا۔ "میں نے اس کوانجام تک پہنچاویا۔"

اب کویا حضرت جرکنل کا ان لوگول کے بارے میں یہ کمنا کہ میں نے ان کو انجام تک پہنچا دیایا آنخضرت ﷺ کو ان سے نجات و لا وی اس کا مطلب سے ہے کہ ان سے نجات حاصل کرنے کے لئے اب آنخضرت ﷺ کو کوئی کو مشش کرنے کی ضرورت یاتی نہیں دی۔

ای واقعے کی طرف ایام سکی نے این تصیدے کے اس شعر میں اثرادہ کیا ہے۔ وَجِنْرِیَالُ لَمُنَا الْمُنَافِرُاتُ فِرْفَعُ الزّدِیُّ اَفْهَارُ الْمِنِيُّ كُلُّمَ مِنْفَادِ مِنْفِيْدِ مِنْفِيْدِ مِنْفِيْدِ مِنْفِيْدِ مِنْفِيْدِ مِنْفِيْدِ مِنْفِيْدِ

ترجمہ :۔جب مشرکول کے ایک نلیاک گروہ نے آتخضرت عظی کی منی اڑائی توجر کیل نے ان میں سے ہرایک کی طرف اشارہ کر کے ان کوبدترین موت کا پیغام سنایا۔

اسود این یغوت کی بلاکت کاراقتہ ..... (قال) علامہ ذہری نے ردایت بیان کی ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک روز اسود این عبد یغوث این گارہ فیل کر یالکل ایک روز اسود این عبد یغوث این گھرے نکلا تواسے لو کے سخت تھیٹر دل نے جھنسادیالور اس کاچر و جل کر یالکل سیاو فام ہو گیا۔ جب یہ دائیس گھر آیا تواس کے گھر دالے اس کو بالکل نہیں پھچان سکے لور انہول نے اس کو گھر سے نکال کر درواز و بند کر دیا۔ ساتھ ہی ہی شر دست بیاس میں جٹلا ہو گیا۔ وہ مسلسل بانی چیار ہا یہ اس کا مدن محدث کا مدن محدث کیا۔

مجھنگی روایت میں اس کے بارے میں گزراہے کہ جر کنل نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیا تھا محروہ بات اس فخص کے اس انجام کے مطابق نہیں ہے۔ البتہ آگے تصیدہ ہمزید میں اس کے متعلق جر کنل کاجواشارہ ، ارباہے دہ اس کے اس انجام کے مطابق ہے۔

ملامہ بلاذری نے معرت مکرمہ ہے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ اس وقت جبکہ جرکل نے الحضرت ملافری کے اس وقت جبکہ جرکل نے الحضرت ملائے ہے اسوداین عبد بینوث کے بارے یس پوچھاور آپ نے فرمایا کہ بدایک برابندہ ہے توجر کل نے اس کی کردان پکڑ کراس کی کر ذمین کی طرف اتن جمکائی کہ بدیالک دم ایموکیا یہ و کی کر آنخفرت ملک ایک دم بیکا اللہ دم ایموکیا یہ و کی کر آنخفرت ملک ایک دم بیکا دائے۔

"مير ميامول ... مير مامول !..."

یکھے اس مخض کے بارے شل بیان ہو چکاہے کہ یہ آنخضرت بھٹے کا امول زاد بھائی تھا۔ اب بہال یا تو آنخضرت بھٹے نے امول کا بیٹا کئے نے بچائے یول ہی صرف امول کہ دیاہے اور یااس کے باپ لیعنی اپنے امول کی دعایت ش اس کو بھی امول فرملا۔ مینی اس کے ساتھ اس کے باپ کی وجہ سے دعایت کروجو میرے امول بیں۔ غرض جر سُل نے آپ کی یہ بات من کر فرملا۔

"اس کی طرف د میان نه دیجیزا اے محد!"

حرث ابن عبطله كی بلاكت كاواقعه .....ايك روايت بن ب كه جركل في آپ سے جواب من به كما

کہ۔ اس کو چھوڑ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اتا جھکایا کہ وہ مر گیا۔ اس روایت کی روشنی میں بھی وہ بات سے خیم نہیں رہتی کہ جبر کیل نے اسووا بن عبد بیوث کے مرکی طرف اشارہ کیا تھا۔ بلکہ ایک دو مرکی روایت اس واقعہ کے مطابق ہوتی ہے کہ جبر کیل نے اس کے مرکواس ذور کا چھٹکا دیا کہ وہ پھٹ گیا۔ اس کے بعد وہ اس کے مرکوا کی در خت کی جزیر اس وقت مارت این عبد طلہ کا ہوا۔ قاضی بیشاوی نے حرث کی جرائے مارت این قیس لکھا ہے۔ اس کا واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ اس نے ایک تعمین کی اور علامہ سیوطی نے عدی این قیس لکھا ہے۔ اس کا واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ اس نے ایک تعمین مجھل کھائی جس کے بعد اس کو الی شدید پیاس ہوئی کہ پائی پیتار ہا ہمال تک کہ اس کا پیٹ بھٹ گیا۔ اس شخص کا یہ انجہام اس بات کے مطابق ہے کہ جبر کیل نے اس کے بیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ گر کی اس کے بیٹ کی اس کی بیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے بیٹ کی بیٹ کی سے کہ جبر کیل نے اس کے مطابق ہے۔ در وہ اس کی بیٹ کی مطابق میں ہوئی ہوا۔ اس کا واقعہ اس کے بیٹ کی بیٹ کی مطابق ہو اس کی بیٹ کی بیٹ

"يمال كوئى مخص تهيس كي تبين كدرباب!"

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جر کیل نے اس در خت کی ایک الیں شاخ اس کی آنکھ میں ماری جس میں کا نٹالگا ہوا تھا۔ اِس چوٹ سے اِس کی آنکھوی ہے خون بہنے لگا۔ یہ ایک دم چلانے لگا۔

"اسے سے کون ہے جستے میری آتھوں میں کا ناچھادیا؟"

اس پراس سے کما گیا۔

"جمیں تو کھے نظر مہیں آرہاہے!"

ایک روایت بیہ ہے کہ وہ ایک در شت کے پاس پیٹی کر اس سے ایٹامر عکرائے لگا یمال تک کہ اس کی آنکھیں نکل گئیں۔

اس بارے میں ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جر کیل نے آنخفرت علی کے ماہے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے یہ فورا "اندھا ہو گیا تھا۔ کر گذشتہ روایت میں اندھے ہونے کاجو واقعہ لکھا گیا ... اس سے بھی کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ فورا "اندھے ہوئے سے مراویہ ہے کہ بہت جلد یعنی مستقبل قریب میں اندھا ہو گیا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ کما کرتا تھا کہ مجمع ﷺ نے میرے لئے اندھا ہوتے کی بدوعا کی جو قبول ہو گئی اور میں نے ان کے لئے (نعوذیانٹہ) دھتکارا ہوااور رائدہ درگاہ ہونے کی بدد عاکی جو قبول ہو گی۔

آئے غزدہ بدر کے بیان میں یہ روایت آئے گاکہ آنخضرت تھا ہے۔ اس مخض کے لئے اندھا ہونے اور اس کی اولاد بعد اور اس کی اولاد بعد اور اس کی اولاد بعد میں ختم ہو جانے کی بدوعا کی تھی۔ اس کے نتیجہ میں یہ اندھا تو فور اس بی ہو گیاادر اس کی اولاد بعد میں غزدہ بدر میں ختم ہوگئی۔

ولید ابن مغیرہ کی ملاکت ..... جمال تک ولید ابن مغیرہ کا تعلق ہے تواس کے انجام کا واقعہ یہ ہے کہ ایک وفعہ ایک تیراس کے کپڑے میں الجھ کیا مگر ولید نے ایک تیراس کے کپڑے میں الجھ کیا مگر ولید نے تکبر اور بردائی کی وجہ سے راستے میں دک کر اور جھک کر تیم فکالنے کو اپنی شان کے قلاف سمجھا اور اس طرح گھر جلا کیا۔ جلنے میں وہ تیراس کی برڈلی کی ایک وگر میں جبھے کیا جس کی وجہ سے ذہر میکیل گیا اور اس میں میر کیا۔ جمال کیا۔ حال تک عاص ابن وائل کا تعلق ہے تواس کے تلوے میں ایک کا نثا چھے گیا جس کی وجہ سے بورے حال تک عاص ابن وائل کا تعلق ہے تواس کے تلوے میں ایک کا نثا چھے گیا جس کی وجہ سے بورے

پیر پر اتناشد بدور م ہو گیا کہ وہ بیکل کی طرح چیٹا ہو گیالور آخرای حالت میں سے مرکبیا۔ پیر پر اتناشد بدور م ہو گیا کہ وہ بیکل کی طرح چیٹا ہو گیالور آخرای حالت میں سے مرکب میں اور میں مان کا

بدیانج اوی جن کے متعلق ہم نے لکھاہے کہ قر آن پاک کی فدکورہ آیت سے میں مراو ہیں ان کی

طرف تصیدہ ہمزید کے شاعر فان شعرول میں اشارہ کیا ہے۔

وكفاه المُسْتَهْزِئين وكم ساء نبيا من قومه استهزاء ا

خمسته کُلّهم أصير ابداءِ والردى مين جنوده الأدواءِ

فدهى الاسود بن مُطَّلِب اى عمى ميت به الاحياء

ودهي الاسود ين عبد يَخُوث أن سقاه كاس الروى استسقاء

واصاب الوليد خدشته سهم قصرت عنها الحيته الرقطء

وقضت شوكته على امهجته العاص فل الشركاء

وعلى الحرث القيوم وقدسال بهاراسه و سال الوعاء

خمسته طهرت يقطعهم الارض فكف الذي يهم شلاء

مطلب ..... بینی اللہ تعالی نے آنخفرت اللہ کو ان قراق اڑائے والوں سے تجات وے وی دوسرے تمام نبیوں کی طرح آنخفرت اللہ کو بھی اپنی قوم کی طرف سے آپ کا فراق اڑائے لور استہزاء کرتے پر افسوس لور کے ہوتا تعالور یہ سب خوال اڑائے والے پانچ ہے جو خوقاک بیاریوں میں جتنا ہو کر ہلاک اور تباہ ہوئے چنانچہ اسود ابن عبد المطلب اندھا ہو کر تباہ دہلاک ہوا۔ یہ بات اس دوایت کے مطابق ہے جس میں ہے کہ جر کیل نے اس کی آنکھوں کی طرف انثارہ کیا تھا۔ ای طرح اسود ابن عبد یفوت بیاسا ہو کر مر الور موت کے بیالے نے بی

اس کی پیاس بھائی۔ یہ بات اس دواعت کے مطابق ضیں ہے جس میں گزداہے کہ جر کئل نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس طرح این مغیرہ کی انگ میں تیر لگ گیا جو اس قدر ذہر بلا تھا کہ اس کے سامنے کالے ناگ کا ذہر بھی کوئی حیثیت نہیں دکھیا تھا۔ اس طرح عاص کے ایک کا ثابیج کی گیا جو اس کے پیر میں تھس کر رہ گیا۔ یہ کا ثانا کیا تھا اس ایک نوہے کی گیل بھی کم ہوگ ۔ ایسے ہی حرث کو یہ کا ثانا کیا تھا اس ایک نوہے کی گیل بھی کم ہوگ ۔ ایسے ہی حرث کو ذخوں نے گلا کر ختم کر دیا جس سے اس کا سرواواور پیپ کی وجہ سے بنے ذکا تھا کیو ذکہ اس کا ذخم سر می اتھا۔ یہ بات اس دوایت کے مطابق ہے جس میں ہے کہ جر کیل نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس قول کے مطابق نہیں ہے جس میں ہے کہ جر کیل نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔

عرض اس طرح ان یا نجول کے ہلاک ہوئے کے بعد ذہن ان کے وجود سے پاک ہو تی اور ان کے وجود سے پاک ہو تی اور ان کے در در بعد آنخضر مت ملک کو تشخیے والی تکلیف کاسلسلہ ختم ہو گیا۔

حضرت این عمائی کی ایک روایت ہے کہ سیپانچوں ایک بی رات میں ہلاک ہوئے ہے۔ ای روایت سے بیبات معلوم ہوتی ہے کہ آیت پاک اِنَّا کَفَیْنَاکُ الْمُسْتَفِیْ نِیْنَ سے بیبان کی آدمی مراد ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ مینی اور نبیبہ کی ور بیروز ہنی ہیں۔ ویسے خراق اڑائے والے دومرے لوگ بھی ہے (لیکن آیت پاک میں میں پانچ آدمی مراد ہیں) چنانچہ اب میہ اور نبیہ کوجوووٹوں تجان کے بیٹے ہے غراق اڑائے والوں میں شار کرنے سے کوئی فرق بیدا نہیں ہوتا۔

چنانچے روایت ہے کہ بیر دونوں بھی رسول اللہ منطقہ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ بیے جب کہیں آپ کو دیکھتے تو آپ سے کہتے۔

"کہااللہ تعالیٰ کو نبوت دیئے کے لئے تمہارے سواکوئی اور نہیں ملتا تھا! جبکہ یمال تم سے ذیادہ عمر کے اور تم سے ذیادہ خوش حال اوگ موجود ہیں۔اگر تم سے ہو تو کوئی فرشتہ ہمارے سامنے لا کرد کھاؤجو تمہاری نبوت کی گوائی دیا کرے اور تمہارے ساتھ ساتھ رہا کرے۔"

ان دونول کے سامنے آگر آ تحضرت علی کا قد کرہ کیاجا تا تو یہ کہتا۔

. "ده ایک دیواند معلم بعنی استادیم اورجو یجمدوه کهتایم ده با تقی اس کوانال کتاب بعنی عیسانی یا یمودی پڑھا -- مد "

ای طرح ابوجسل اور کچھ دوسرے مشرکوں کو بھی آنخضرت علی کا قدانق اڑائے والوں میں شار کیا جاسکتاہے (مگراس آیت میں جواہیے لوگ مراو میں دود ہی پانچ میں جن کاذکر کیا گیا)۔

مركاب برسابن محدث سي كدر مول الله على فرمايا

"جس نے سورہ ہمزہ پڑھی اللہ تعالی اس کودس نیکیاں عطافر مائے ہیں جو آتخضرت میں ہو اور آپ کے محابہ کا نداتی اڑائے والوں کی تعداد تھی۔"

(کویاس صدیت ہے معلوم ہوتاہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد دس بھی)۔ ابو جہل کی بکواس اور ڈینگیں ....ابوجہل بھی آنخفرت ﷺ کاغداق اڑایا کر تا تقله اس کاایک ایسانی واقعہ یہ ہے کہ ایک دن اس نے قریش ہے کما۔

"است كروه قريش! محمد كنت بيل كه الله تعالى اسية بندول من سايك برى تعداد كوجهم من دال و

گاور دہال تمهاری چوکسی کرنے والے فرشتے انیس ہول کے۔ اندا ڈرنے کی کوئی بات تمیں تمهاری تعداد بہت ہے۔ اندا ڈرنے کی کوئی بات تمین تمهاری تعداد بہت ہے۔ میں ہے تم بیس ہے میں ہے ایک ایک کو سنبھال لیزا۔ "

آیک قریشی پہلوان کی آنخصرت اللہ کے باتھوں تنگست....آیک دوایت میں ہے کہ آیک قرائی فرائی پہلوان کی آخوں تنگست....آیک دوایت میں ہے کہ آیک قرائی فخص تھا یہ بائنا طاقتور آدمی تھا بہال تک کہ یہ گائے کی کھال بچھا کر کھڑ اہو جایا کرتا تھا اور پھر دیں آدمی اس کھال کو ایک طرف ہے بجڑ کر کھیتھا کرتے تھے محر کھال بچدٹ جایا کرتی تھی اور یہ اپنی جگہ ہے نہیں ہاتا تھا۔ اس نے ایک و فعہ (ان فرشتون کے متعلق کما جودوزخ کے داروغہ ہیں)۔

"تم لوگ ان الیس فرشنول میں ہے دو کوروک لیٹا باقی سترہ فرشنول کے لئے میں اکیلا کافی ہول۔" کماجا تا ہے کہ ایک دیفیراس نے آنخفسرت ﷺ ہے کما۔

"اے حمد ااگر تم جھے کشتی میں چھاڑود تومیں تم پر ایمان لے آؤل گا۔"

اں پر آنخضرت بھائے نے گئیاداس کوذیر کردیا۔ تمریہ فخص اپنوں سے دیرے ہے میالورایمان نہیں لایلہ ووزخ کے انبیس فرشتے ہے۔ ایک دوایت میں ہے کہ آیک وقد ابوجس نے کہا کہ دوزخ کے کار کن جوالیس فرشتے ہیں ان میں ہے کہ آیک وقد ابوجس نے کہا کہ دوزخ کے کار کن جوالیس فرشتے ہیں ان میں ہے کہ

"وس سے تمارے کے میں تمانمٹ اول گالور باتی نو فرشنوں سے تم سب میری طرف سے تمك

لينا\_"

اس پرالله تعالی نے یہ آبیت نازل فرمائی۔

وُمَا جَعَلْناً اعْتَحَابَ النَّارِ الَّامِمَكُنَّهُ وَمَا جَعْلْنَا عِنْتَهُمُ الْإِلْمِثَنَةُ لِلْلَٰذِينَ كَفَرُوْا الْآلِيَةِ آَلِهُ الْمَالِدَى النَّارِ اللَّهِ مَلَّكَ وَمَا جَعْلْنَا عِنْتَهُمُ الْآلِفِيْنَةُ لِلْلَٰذِينَ كَفَرُوْا الْآلِينِ الْمَالَادِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ الْمَالُودِ بَمَ فَيُلِمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّ

لینی کافر تمراہ ہوکرایی ہی ہاتیں کہیں جیسی ذکر کی تمکی ایہ پوچھتے رہیں کہ وہ آخرابیس ہی کیوں بین اوراس تعدادے اللہ تعالیٰ کی اس میں جو مکست ہے اوراس تعدادے اللہ تعالیٰ کی اس میں جو مکست ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی واقت ہے اور اس نے اس کوا ہے تک ہی رکھا ہے۔ بعض مفسرون نے اس کی مکبسیں عقلی طور پر چیش مجسی کی جیس جو تعمیر دن کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

ان فرشتول کی خو فناک شکلیں....ان فرشتول کی صورت شکل اور قد بدن کے متعلق مدیدہ میں آتا ہے کہ ان کی آتکھیں چکا چوند کر دینے والی بھل کی طرح چیکتی ہیں،ان کے ہاشن جانوروں کے سینگول کی طرح کے لیے اور نو کیلے ہیں۔ اور ان کے سینے استے چوڑے ہیں کہ ایک مونڈ سے سے لے کر دوسر ہے مونڈ سے کے در میان آیک سنال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ ان کے دونوں مونڈ موں کے در میان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے ایک ذھین و آسمان کی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے رتم کے مادے کو مناز دیا ہے۔ ایک ان میں سے رتم کے مادے کو مناز دیا ہے۔

لا پرجو آیت بیان ہوئی ہے جس میں دوزخ کے فرشنوں کے متعلق ذکر کیا گیا ہے اس کے ذریعہ ابوجہ لی اس کے ذریعہ ابوجہ لی اس کے ذریعہ ابوجہ لی در مرزے مشرکوں کوجو اب دیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ ان انیس فرشنوں کو ہم کانی ہیں۔ چنانچہ آیت پاک میں فرملیا گیا ہے کہ دوزخ کے بید داروغہ آدمی نہیں ہیں جنہیں تم سنیمال او سے بلکہ فرشتے ہیں۔ تم ان

ميرت طبيه أردو

ے نہیں نمٹ سکتے )۔

دوزخ كاليك فرشته مالك ....علامه نتى في عيون الاخبار من ليك حديث بين كى بجو طاؤى سے روزخ كا ايك حديث بين كى بجو طاؤى سے روایت كى بے اس روایت كى بے (اس ميں دوزخ كے الن فرشنوں كے متعلق كما كيا ہے الن ميں سے ایک فرشته كانام مالك ہے۔اس كے متعلق اس حديث ميں فرمايا كيا ہے)۔

"الله تعالی نے مالک کواس طرح پیدا فرملیا کہ اس کے ہاتھوں میں اتن ہی تعداد میں اٹھیاں میں جنتی تعداد دور نے کی ہے۔ دور فیوں میں جن لوگوں کو عذاب دیتا تعداد دور نے کی ہے۔ دور فیوں میں جن لوگوں کو عذاب دیتا ہے۔ مالک آگرا جی ایک انگی رکھ کر عذاب دیتا ہے۔ مالک آگرا جی ایک انگی آسمان پر رکھ دے تو آسمان پکھل کردہ جائے۔ بیا ایک قریشے تمام سے تمام سردار ہیں اور ہر ایک کے الگ فادم اور کار کن ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سواکوئی خمیں جانیا۔"

حق تعالی کاار شاوہ۔

وُمَا یَعْلُمْ جُنُو دَرِبِكَ اِلَّا هُوَءُوَمَا هِیَ اِلَّا ذِكْرِی لِلْبَشَرُ لِلَّا بَیْبِکِ ۲ سور ہد ٹرع ا ترجمہ :-(اور بیا انیس فرشتول کامقرر ہو تاکمی حکمت سے ہورنہ) تمہارے رب کے لشکروں لیعنی فرشتول کی تعداد کو بجزرب کے کوئی نہیں جانتالور دوزح کاحال بیان کر تاصرف آدمیوں کی تصیحت کے لئے ہے۔

لیعی بی تعدادان انیس فرشتوں کے خاومول کی ہے۔

ماوتے کعب سے روایت بیان کی ہے کہ آ تخصرت علی نے فرمایا۔

"جب سي محض كو جنم مين دالے جائے كا حكم موتاب توالك لاكد فرشت اس كو سمينج لے جاتے

<u>ئي</u>۔"

روایت سے معلوم ہو تاہے کہ ایک لاکھ فرشتے دو زخ کے کار کنوں میں سے ہی ہول ہے۔

بعض علماء نے لکھاہے کہ جنم کے فرشتے کی کوئی سیجے تعداد معلوم نہیں ہے موائے النا نہیں فرشتوں
کے جن کا آبت پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ فرشتے دو ذرخ کے ایک خو فناک دسمہ کے میں جس کانام ستر ہے
چنانچہ حق تعالیٰ کاارشاد ہے۔"

تناصباله سُقَر وَمَا اَدْرَالُكُ مَاسَقَر الْاَكْبَفِي وَلَا قَلْنَ الْوَاحَةُ لَلْبَضَةُ عَلَيْهَا وَسِتَعَهُ عَضَر الْأَلَيْتِ ٢ مورور رُحَا ترجمه: -اس كوجلدى دوزخ يش و اخل كرول كا اورتم كو يَحْد خير مجمى ہے كه دوزخ لينى ستر كيسى چيز ہے !وہ اس تر باقى رہے دے كى اور نہ چھوڑے كى اور دہ جلاكر بدل كى حيثيت بكاڑوے كى اوراس پر ائيس قرشتے (جواس كے باقى رہے دے كى

ممكن ہے دوز رخ كے ہر در يے ميں اتى بى تعداد من فرشتے متعين ہول يا ممكن ہے اس سے بھى زياده

ان فرشتوں کی تعداد اور بہم اللہ کے حروف..... ایک قول ہے کہ دوزخ کے ان انیس خوفتاک فرشتوں کی تعداد بہم اللہ خرم کے حروف کی تعدا کے برابرر کمی تی ہے۔ چنانچہ جس مومن نے بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ

ز قوم نامی جهنم کادر خت .....ا تول مولف کتے ہیں۔ ابوجهل کے ذاق اڑائے کے جودا قعات ہیں۔

ان بی میں سے آیک میہ ہے کہ ایک روز اس نے آنخفرت ﷺ اور آپ کے لائے ہوئے پیغام حق کا غداق اڑائے ہوئے کیا۔

"اے گروہ قریش محمد بھتا ہمیں قوم کے در خت سے ڈراتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ یہ جہنم میں ایخے والا ایک در خت ہے جس کو شجر زقوم لیتی زقوم کا در خت کما جاتا ہے۔ حالا نکد آگ در خت کو کھالیتی ہے (اس لئے بھلا جہنم میں در خت کا کیا کام)! زقوم سے اصل میں مجود لور مکھن مراد ہیں اس لئے مجود لور مکھن لے کر آؤلور خوب مزے سے کھاؤ۔"

اس يرالله تعالى في آيت نازل فرمائي ــ

ترجمہ: --وواکی در خت ہے جو تعر دوزخ (لینی دوزخ کی گل) میں سے نکانا ہے اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سے مانپ کے بھل ایسے ہیں جیسے مانپ کے بھن۔ تووولوگ اس سے کھا کیں گے لوراس سے پیٹ بھریں گے۔ پھران کو کھولتا ہولیائی ہیپ میں ملا مانپ کے بھن۔ تووولوگ اس سے کھا کی جارہ اس سے بیٹ بھریں گے۔ پھران کو کھولتا ہولیائی ہیپ میں ملا

اس در خت کے متعلق تفصیلات .... (تشریخ: جنم بن ایخ دالے اس در خت کا حق تعالی نے قران پاک بن کی جگہ ذکر فر ملا ہے اور مشر کین و کفار کواس نے ڈر فاہے۔ اس کے بارے بی تغییر این کثیر بن ہے کہ یہ دوز خیوں کا کھانا ہے۔ اب ہوسکتا ہے کہ زقوم سے آیک می در خت مراد ہے جو سازے جنم بیں پھیلا ہوا ہو۔ بسے جنت کا ایک در خت ہے جس کانام طوفی ہے اور جنت کے ایک ایک محل میں پہنچا ہوا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ سمانیوں کی ایک بیژی خوفناک اور بھیانک فتم ہے نور ایک قول یہ بھی ہے کہ بیہ ایک بیل ہوتی ہے جو بہت بری طرح مجیل جاتی ہے۔

ميى بديود اركروانوردم يلادر شت دوز خيول كا كمانا بو كاجوان كوزيروسي كعلايا جائے كا۔

دوز خیول کے ای کھانے کا ایک اور جگہ میسی قر آن پاک میں تن تعالی نے ذکر قرملاہے۔وہ آیت سے بہت وات نے بہت وات کے ایک میں تن تعالی نے ذکر قرملاہے۔وہ آیت سے بہت وات نے بہت کا اُنگو نے النظون کھنٹی الکھیٹ الکھیٹ کا سور وہ خال کا استان کا استان کے ایک میں الکھیٹ کے دیک قوم کا در خت یوے جم م تیجی کا قرکا کھانا ہوگا (جو کر مدم صورت ہوتے ہیں) تیل کی تجھی

جساہو گالورد دید ش ایا کھولے گاجے تیز گرمیانی کو آیا۔

دوز خیول کا ہولٹاک عذاب .....عدیت میں آتاہے کہ انٹر نعائی جاب کو وزن کاراسترد کھائے گا تو فرشنوں کو عکم دے گاکہ اس مخف کو پکڑ کر جنم کے پھی ڈال دواور اس کے سر پر کھولٹا ہولپانی ڈال دو چنانچہ ہزاروں فرشتے بڑھیں کے اور اس مخف کو اس کے اصل ٹھکائے پر پہنچادیں گے۔ کھولٹا ہواپانی سر پر پڑنے سے اس کی کھال پیمٹ جائے گی اور پہیٹ کی آئٹیں جل کراد حز جا کیں گی۔ ای طرح ایک جگہ حق تعالی آئی در خت کاذ کر فرملاہے۔

كُمُّ أَنِّكُمْ أَيُّهَا الطَّلَا لِمُ كَذِبُونَ لَا كِلُونَ مِنْ صَحَرِيمِنْ زَقُومِ فَلَمَا لِكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ بِي ٢ سوره واقعد ٢ الآهِ، ترجمه :- پهرتم كواك كمر ابو جَعْلات والودر شت ذقوم سے كمانا ہوگا پھراس سے بیٹ پھرنا ہوگا۔ تشر سے ختم۔

مرتب)

تو گویا حق تعالی ان جا الول سے دریافت فرمائے ہیں کہ جو ذات اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ دوزخ کی آگ میں جلنے والا شخص بمیشہ زندہ رہے اور آگ میں جلنے کا ذاکفتہ چکھتارے وہ طاہر ہے اس بات پر یعنینا قدرت رکھتاہے کہ جنم کی آگ میں در خت کواگادے اور اس کو آگ ہے جلنے سے جنو ظار کے۔

حضرت ابن اسلام فرمات بي كديد زقوم كادر خت اى طرح آك يرورش يا تاب جيد دنياك

ور خست ہارش ہے مخطئے بھولتے ہیں اس در خت کا کھل سخت کڑوا ہے۔ اس مدینہ میں کی میں ایک سنگی سے ایک تابی میں ایک ان میں کا ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک

اس در خست کی بھیانک سنگی اسسالهم ترقدی نے ایک حدیث بیش کی ہے جس کو نسائی ، بیمی ، ابن حبان اور حاکم نے در ست قرار دیاہے۔ بیہ حدیث حضر ت ابن عباس کی ہے کہ رسول اللہ بھاتھ نے فرمایا۔

"اگرز قوم کے در خت کا ایک تظرہ مجی دنیا کے سمندردل میں مل جائے توساری دنیا کے پائی زہر ملے ہو جا کمی اور دنیاوالوں کو جیناد و بھر ہو جائے۔ لنذااس کے بارے میں خیال کروجس کوہر دفت کی کھانے کو لیے اس "

معبودان باطل کی برائی کی ممانعت....ایک دویات میں ہے کہ ابوجہل نے آتخضرت مقافظہ ہے کہ اس "اے محمد مقافظہ یا تو تم ہمارے خدادل کو برا بھلا کہنا چھوڑ دودرنہ ہم تمہارے اس خداکو بھی برا بھلا کمیں مے جس کو تم بوجتے ہوا"

اس پراللہ نعالی نے سے آمت نازل فرمائی۔

وَلا تَسْبُو اللَّذِيْنَ يَدَعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُوْا اللَّهُ عَدُوَّا بِغَيْرِ عِلْمِ لِٱلْبَيْنِ عِلْمِ الْآبَيْنِ عِلْمَ الْآبَيْنِ عِلَى اللَّهُ عَدْوَا اللَّهُ عَدُوْا بِعِلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَدْوَا كُورِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدْ اللَّهُ عَدْوَا كُورِ عَلَى اللَّهُ عَدْوَا كُورِ عَلَى اللَّهُ عَدْوَا كُورِ عَلَى اللَّهُ عَدْوَا كُورِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْوَا عَلَى اللَّهُ عَدْوَا كُورِ عَلَى اللَّهُ عَدْوَا كُورِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدْ اللَّهُ عَدْوَا لَهُ عَدْوَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَدْوَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُورِ عَلَى اللَّهُ عَدْوَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

چنانچہ اس کے بعد آتخضرتﷺ نے بنول کو پرا کمنا چھوڑ دیالور مشرکوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔

نداق اڑائے والوں کی ایک جماعت کو سراء جبر کیل ..... کتاب در منشور میں انا کفیناك المستهزئین کی تغییر میں لکھا کہ ایک قول کے مطابق یہ آیت او گول کی ایک جماعت کے متعلق تازل ہوئی تھی۔ کی تغییر میں لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق یہ آیت او گول کی ایک جماعت کے متعلق تازل ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ آنخضرت تھی ایک وفعہ ان او گول کے پاس سے گزرے تو یہ لوگ آپ کی

بطرف اشادے کر کے اور آئیمیں مٹکا کر ہٹی اڑائے لگے۔ وہ لوگ یہ کمہ دہے تھے۔ "می وہ مخض ہے جو کہناہے کہ بیر تی ہے اور اس نے ساتھ چر کیل رہتے ہیں۔"

اس پر جبر سُل نے ان لوگوں کے جسول کی طرف اپنی انگی سے اشارہ کیا۔ اس اشارہ سے ان کے جسول میں دخم ہو گئے اور ان میں کوئی بھی جانے کے قابل شیس دہا۔ ای حالت میں ریسب مرکھے۔

اس آیت کی ایک تغییر پہلے بیان کی گئی ہے۔ اور ایک بیبیان ہوئی ہے۔ ان تغییر ول پس مطابقت قابل خور ہے۔ ان تغییر ول پس مطابقت قابل خور ہے۔ ایک دومر اندان اڑانے والول کا گروہ تعالی خور ہے۔ ایک دومر اندان اڑانے والول کا گروہ تعالی سے خوال کے علاوہ بیا آیت ایک ہے ذائد مرتبہ ماذل ہوئی۔ واللہ ایک کہ بیہ لوگ اس وقت ندان اڑار ہے تھے۔ اس کا مطلب بیا ہوا کہ بیہ آیت ایک ہے ذائد مرتبہ ماذل ہوئی۔ واللہ اعلم۔

نصر کا پی داستان کوئی مرغردر..... جیساکه ذکر ہواکہ نعز این حرث بھی آنخفرت ﷺ کا خال اڑایا کرتا تقا۔ دہ یہ کرتا تفاکہ جب آنخفرت ﷺ پی قوم کے در میان بیٹھ کران سے بات کرتے اور ان کو چھیلی امتول کے خوفناک انجام بتلا کر عبر سے دلاتے کہ ممل طرح ان پراللہ تعالی کا قرد فضب نازل ہوا تو یہ نعز آپ کے پیچے بیٹر جاتا اور قریشیول سے کہتا۔

"میرے پاک آؤ۔ خدا کی قتم اے گردہ قریش میں ان سے بیٹی محد ﷺ سے نیادہ المجھی ہاتی کرتا ، "

پھریہ قرایش کو فارس کے باوشاہوں کی واستانیں سنا تا کیو تکہ یہ فارس کی تاریخ خوب جامیا تھا۔ پھریہ کہتا
" محمد بھٹاتھ کی یا تیں گزرے ہوئے قسول اور واستانوں سے ذیادہ پچنے خیس ہیں۔"
کماجا تا ہے کہ اس نے یہ کما تھا کہ جیسا کلام محمد اپنے او پر فاذل کر تاہے ایسانی میں مجمی کروں گا۔
یہ بات نعز اس لئے کہتا تھا کہ یہ جمرہ کے مقام پر کیا تھا اور دہاں ہے اس نے مجمیوں کی واستانوں کی
کما بیں خریدی محمیں۔ وہ کما بیں لے کر یہ کے آیا اور یمان اس نے وہ قصے او گوں کو سنانے شروع کر دیے ہے
لوگوں سے کہتا۔

"ب الى بى داستانى بى مسيى عادو تمودكى قومول كے متعلق محد بيان كرتے ہيں۔" كماجا تاہے كداى برب آيت نازل بوئى تحى۔

وْمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْعَرِى لَهُوَ الْحَلِيثِ لِيُعْدِلَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يُتَعْبِلُ الْأَلِيَّ اسم سوره لتمان ع ا

اور بعضا آدمی ایسا بھی ہے جوان باتوں کا خرید ار بٹرآ ہے جواللہ بے عافل کرنے والی بیں تاکہ اللہ کی راہ سے ہے۔ بوجھے کمر اہ کرے اور اس کی بنی اڑا ہے۔ ایسے او کول کے لئے ذالت کا عذاب ہے۔ کتاب نیوع میں ہے کہ یہ آیت گائے بجائے دالی او تذریوں کی خرید اری کے خلاف تازل ہوئی ہے۔ بھر کما کیا ہے کہ ممکن ہے یہ آیت الن دونوں باتول کے متعلق انزی ہو کیونکہ آگے اس آیت کے بعد اکلی آیت سے

وَاذَا لَتَكَى عَلَيْهِ الِمَاتُنَا وَلِي مُنتَكِيرًا كَانَ لَهُمْ يَسْعَعُهَا كَانَ فِي الْفَهُ وَقَوْا فَبَشَرَهُ وَقَوْا فَبَشَرَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللّ

چنانچہ حصرت ابن مسعود اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ خدائی تشم ان باتوں سے بعنی اللہ تعالیٰ سے غالب ہو جھا گیا تعالیٰ سے غافل کرنے والی باتوں سے مراد گانا بجانا اور واگ دیگ ہے۔ چنانچہ اس ایت کا مطلب ہو جھا گیا تو انہوں نے تمن بار متم کھائی اور کھاکہ اس سے گانا بجانا اور داگ دیگ می مراد ہے۔

حضرت الم بقری ہی می فرماتے ہیں کہ سے آیت گانے بچانے کے قلاف ازی ہے۔ حضرت قادہ سے فرماتے ہیں کہ یہاں صرف وہی لوگ مراو شیں ہیں جو ایسے کھیل تماشوں میں اپنا مال فرج کرتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف وہی لوگ مراو شیں ہیں جو ایسے کھیل تماشوں میں اپنا مال فرج کرتے ہیں بلکہ فرید نے مراووہ لوگ بھی جی جو ان فراقات اور امود احدب کو پہند کرتے ہیں آدمی کے واسطے سے گراہی بھی بہت ہے کہ وہ تجی اور فقع پہنچانے والی چیزوں کے بہت ہے کہ وہ تجی ان فرید کرتے ہیں تقصال کا چیزوں کے مقابلے میں فلط اور باطل بات کو پہند کرے اور فقع پہنچانے والی چیزوں کے مقابلے میں فلط اور باطل بات کو پہند کرے اور فقع پہنچانے والی چیزوں کو انچھا سمجھے ایک قول سے بھی ہے کہ بہودہ بات سے مرادگانے بجانے والی لونڈیوں کی فریداری ہے۔ تھر ترک فتم۔ مرتب)

غرض آس دوسری ایت میں فرمایا گیاہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو دو استے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو دو اس سخیر کے ساتھ منہ موڑ فینا ہے۔ تو یہ صفت نعز ابن حرث کی بی تھی اس لئے۔ اگر ان آیات کو ان دو ٹول سلسلوں میں نازل شدہ مانا جائے تو دو ٹول کے در میان کار بط ثابت ہو جاتا ہے۔ بسر طال یہ قابل غور ہے۔ مسلوں میں نازل شدہ مانا جائے تو دو ٹول کے در میان کار بط ثابت ہو جاتا ہے۔ بسر طال یہ قابل غور ہے۔ فرض جب آنخضرت میں تو میں جیٹھ کر ان کے سامنے میں تو مول کے انجام بی سنائی تو نول کے انجام ۔ سے متعلق قرآنی آئیتیں سنائی تو نفر نے لوگوں ہے کہا۔

"اگر ہم چاہیں تو ہم بھی الی بی واستانیں سناسکتے ہیں۔ یہ صرف پچھلے لوگوں کے قصے کمانیاں ہیں۔" اس پر اللہ اتعالیٰ نے اس کو جھٹلاتے ہوئے یہ آیت نازل قرمائی۔

قُلْ لَئِنَ اجْعَمْعُتُ الْآئِيسُ وَ الْجِنَّ عَلَى أَنْ يَاتُو الِمِثِلَ مِنَا الْقُرْانَ لَايَأْتُونَ بِعِثلِهِ وَلَوْ كَانَ بِمُصَلَّهُمْ لِمُعْنِ طَهِيْرًا الْآئِيسَ ب 10 موره كل امراكل ع 10

ترجمہ: - آپ فرماد بینے کہ آگر تمام انسان اور جنات سب اس بات کے لئے جمع ہوجا کیں کہ ایسا قر آن بنالا کیں تب بھی امیانہ لاسکیم کے آگر چہ ایک دوسرے کا مدد گار بھی بن جائے۔

ینی عزوم کا آنخضرت میلانے کے قبل اور دلیدائن مغیرہ بھی شائل ہے۔ ایک مرتبہ آئاہے کہ فائدان بی عزوم کی آیک جاعت نے جس ش ابوجہ لور دلیدائن مغیرہ بھی شائل ہے۔ آیک مرتبہ آنخضرت میلانے کو قبل کرنے کا فیصلہ کیا چنانچ آیک دوز جبکہ آنخضرت ہیلانے نمازش مشغول ہو گئان او گوں نے آپ کے قرآن پاک بڑھنے کی آواز کن۔ انہوں نے فور اولید ابن مغیرہ کو یاولیا کہ وہ اس وقت آکر آپ کو قبل کر دے۔ چنانچہ ولید فران آیاور اس مکان تک پنچاجہ ال آخضرت ہیلئے نماز پڑھ دے تھے۔ گراب اس کو آخضرت ہیلئے کے پڑھنے کی آواز تو سائی دین رہی گر آپ نظروں سے لو جمل ہو گئے آخر ولید وہاں سے واپس آگیا اور اپنے ساتھیوں کو واقعہ بتانیا۔ اب وہ سب کے سب مل کر دہاں آئے۔ جب انہوں نے آپ کی آواز کی قرآز کی طرف بڑھے۔ گراس جگہ بیلئے کور اس طرف بڑھے گر وہاں سے کہ اور تی تو آواز کی طرف بڑھے گراس جگہ بیلئے کور اس طرف بڑھے گر وہاں سے دائوں ہوگئے کر دیکھاکہ آواز آگے ہے آئر وہاں سے رہی کوراتے رہے یہاں تک کہ آخر وہاں سے اکام ہوگے۔

اس پر الله تعالى نے يہ آعت نازل فرمائي۔

وَ جَعَلْنَا مِنْ أَيْنِ اَيَدِيَهِمْ سَلَاً وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَلُّافَا غَشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُصُورُوُنَ الْآئِيَّ فِي آلاس وره يسلن عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ فَهُمْ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللهُ الل

مراس سے پہلے ای آیت کے نازل ہونے کا آیک دومر اسب بیان ہو چاہے۔ ممکن ہے اس بارے میں رہے ہوں گے۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔ رہے دونوں سیب ہوں گے۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔ افسر کا آنحضرت علیہ ہوں کے دونوں سیب ہوں گے۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔ افسر کا آنحضرت علیہ ہوئے ہے دونہ اس کا انجام اس کے ایک دونہ انس حرث میں آنا ہے کہ آیک دونہ انس موقعہ نہیں ہے آنحضرت علیہ کو تنبیہ الجون کے ذیریں جھے میں تناد یکھاوہ کہنے لگاکہ اس نے پہلے بچھے بھی ایسا موقعہ نہیں ملاکہ میں نے محمد کو تنها ہولور انہیں ایک لول۔

بیاں کے بعد آنخضر بت تنظیفی طرف بڑھا تاکہ آپ پر ہاتھ اٹھائے تھرا چانک اسے سانپ بچھو تنظر آئے جو اس کے سر پر مار دہ ہے تھے اور اپنے منہ کھولے ہوئے اس کی طرف بڑھ دہ ہے تھے۔ نینر خوفزدہ ہو کر الٹے پیرول دہاں سے بھاگا۔والیسی میں اس کوالوجمل ملا تواس نے نینر سے پوچھاکہ کمال سے آرہے ہو۔اس پر نینر نے اس کو پوراواقعہ سنایا۔ابوجمل بیرس کر کہتے لگا۔

" یہ جی اس کا کیک جادوہے!" لبعض آبات قر آئی پر قرنیش کا غیظو غضیب..... بعض با تیں ایسی ہوئیں جس ہے مشر کین سخت چراغ یا ہوئے۔ مثلاً جب یہ آیت نازل ہوئی۔

أَنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبَ جَهْنَمُ أَنتُمْ لُها وَ إِدُوْنَ الْآبِيبِ اسوره البياءع > ترجمه: - بلاشيه تم اے مشر كين اور جن كوتم قد اكوچھوڑ كريوج رہے ہوسب جنم میں جھو كے جاؤ محے اور تم . سب اس میں واغل ہو گے۔

اس آیت میں جسب کالفظ آیا ہے جس کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب نے پھر سے کیا ہے۔ مراد ہے جہنم کا بند صن اور لکڑیاں۔ عربی میں لکڑی کو حطب کہتے ہیں محر حبثی زبان میں حصب حطب کو کہتے ہیں۔ بعنی حطب جہنم حضرت عائشہ نے اس آیت میں حصب کے بجائے حطب ہی پڑھا ہے۔

اس کے آگے قرمایا گیاہے۔ لَوْ کَانَ هٰؤُلاءِ الْهَنَهُ مُاوَدِدُوَهَا وَكُلْ فِيْهَا حُالِكُونَ بِ ٤ اسوره النماء ع ٤

ترجمہ :-ادر میہ بات سیجھنے کی ہے کہ اگر میہ تمہارے معبود واقعی معبود میں تواس جنم میں کیوں جاتے اور میہ مب عابدین د معبودین اس میں ہمیشہ ہمیشہ کور میں ہے۔

ابن زبعری کی آنخضرت علی است بحث ..... ایت کفاد کو بهت تا گوار بهونی چنانچه وه عبدالله ابن زبعری کے پاس مجے لوراس سے بولے۔

" محد الله ي كت بين كه بهم اور بهار به وه معبود جن كى بهم عبادت كرت بين سب جهنم كالبند من بين

ابن زبر ی کفے لگا۔

"اس معالم میں تم سب کی طرف ہے محد ہے میں جھڑوں گا۔ان کومیر ہے یاس لاؤ۔!"

جِنانِ ان او گول نے آتحضرت علی کودہال بلایا توابن ذہری نے آپ سے کما۔

سر ت طبیه أردو

"اے تھر! کیا ہے بات انتخاص آیت کا ہے مضمون خاص طور پر صرف ہمارے معبودوں کیلئے ہے یااللہ تعالیٰ کے سواہراس چیز کے لئے ہے جس کولوگ ہوجتے ہیں (کہ خودوہ معبود بھی جہنم میں ڈالے جا کیں گے؟)" انتخضرت میں ہے فرمایا۔

" تهيں بلكه اس ييز كے لئے ہے جس كولوگ الله تعالىٰ كے بجائے يو جيس۔"

اس رابن زبعر کی کی در کیل مرمشر کیون کی خوشی سست مسلط میں تم سے بحث کروں گا۔اس تغمیر لیمنی ابن زبعر کی کی در کیل مرمشر کیون کی خوشی سست مسلط میں تم سے بحث کروں گا۔اس تغمیر لیمنی کینے جی البت کے دب کی قسم اکیا تنہیں معلوم نہیں اللہ تعالی کو چھوڑ کر لوگ عیسی ، عزیر اور فرشتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ نصر الی حضر سے محصی کو پوجتے ہیں ہوں ہو جتے ہیں!" نصر الی حضر سے بھی بھی جھو تکی جائے گی جس کو لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے پوجتے ہیں تو کیا ہے تا کہ جی خوذ باللہ ای انجام کو بہنچیں گے )۔!

مشر کول نے ابن زبیر ک کی اس و لیل کو بہت بری چیز سمجھااور جوش و فروش کے ساتھ شور و غوغا کرنے لگے۔

این ژبعری کے جواب میں آیت کائزول ... اس پراللہ نعالی نے یہ آیت نازل فرائی۔ اِنْ الَّدِیْنَ مُنَفِّتُ لَهُمْ مِّنَا الْحُسْنَی اُوْلِیْكَ عَنْهَا مُنِعَدُّوْنَ لاَینشَمَعُوْنَ حَسِیْسَهَا وَهُمْ فِی مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسْهُمْ خَالِدُوْنَ اللَّالِیْتِیْنِی اسورہ انجیاء ع

ترجمہ - جن کے لئے ہماری طرف ہے بھارتی مقدر ہو پیکی ہے اور وہ دوزخ ہے اس قدر دور کے جا کیں گے کہ
اس کی آہٹ بھی نہ س سکیں گے اور وہ لوگ اپنی تی جا بی چیز وں میں ہمیشہ رہیں گے۔"
یہاں ایسے لو گول ہے مر او حضر ت عیسی ، حضر ت عزیز فرشتے اور آنخضر ت علیجے ہیں۔

تشریک اس سلیدین این آین آین آین تفیر میں تکھانے کہ سیرت این اساق میں اس کاواقعہ اس طرح ہے کہ ایک روز آنخفرت این آین واید این مغیرہ کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹے ہوئے تھے اس وقت وہال تفتر ابن حرث آئیا۔ وہال ۔ بہت ہے دوس ہے قریش سر دار بھی جمع تھے۔ نفتر ابن حرث نے اس موضوع پر آئی سر دار بھی جمع تھے۔ نفتر ابن حرث نے اس موضوع پر آخفرت آخر دہ لاجواب ہو کر اور اپنا سا منہ لے کر رہ گیا پھر آخفہ سے تابع کے کہ رہ گیا پھر آخت نے ایک مومانعدوں۔ ا

غرض اس کے بعد آنخسرت ﷺ وہاں سے تشریف کے گئے۔ ای وقت انفاق ہے ابن زہر می متجد حرام میں آیا تولو گول نے اس کو نضر ابن حرث کی آنخسرت ﷺ کے ساتھ بحث نور پھر اس کے لاجواب ہوجانے کا اقعد سنایا۔ ابن زہر ی یہ من کر کہنے لگا۔

"اس کی جگہ میں ہو تا تو محمہ علیجے ہے اس آیت پریہ پوچھتا کہ ہم فرشنوں کو پوجے ہیں، عیسائی حضرت عیسی کو معبود مانتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر کو۔ تو کیااس طرح تمہارے دعوی کا یہ مطلب نہیں ہو تا کہ یہ سب بھی جنم میں جائمیں گی!"

قریشیوں کو یہ دلیل بہت پہند آئی۔ آنحضرت علی سے جب اس جواب کاذکر ہواتو آب نے فرمایا کہ

جس نے اپنی عبادت کرائی وہ جنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان بزرگ ہستیوں نے اپنی عبادت کے لئے ہر گز لوگوں سے نہیں کہاتھا۔

جہاں تک پوجنے والول کی بات ہے تو دہ اصل میں ان ہستیوں کی عرادت نہیں کرتے تھے بلکہ حقیقت میں دہ شیطان کی بوجا کرتے تھے کیونکہ شیطان ہی نے ان کو اس راستے پر ڈالا تھا۔

اد حر الله تعالى نے ان مشر كول كواس آيت كے ذريعہ جواب دياجو گذشتہ سطروں بيس ذكر ہوئى۔اس آيت كے بعد يہ يات صاف ہو گئى كہ وہ بزرگ ہستيال جن كى مشر كين نے عبادت كى اس آيت كے تھم ميں شامل نہيں ہيں۔

چنانچه حق تعالی کالرشاد ہے۔

وُمنَ أَيْفُلْ مِنْهُمْ إِنِي اِللهُ مِنْ دُونِهِ فَلْذَلِكَ مَجْزِيَّهِ جَهَنَّمْ . كَذَّالِكَ مُجْزِى الْطَالِمِيِّنْ فَأَلِيهِ عِلَى السِياءِع ٢ ترجمه :-ادران میں ہے جو شخص فرضایوں کے کہ میں علاوہ ضدا کے معبود ہوں سو ہم اس کو سزائے جنم دیں مے ' اور ہم ظالموں کواہی ہی سزادیا کرتے ہیں۔ (تشر تن ختم۔ مرتب)۔

## باب بست وششم (۲۶)

## عبشه کی طرف مسلمانول کی پہلی ہجرت اور مکے کووالیسی کا سبب نیز

## حضرت عمر فاروق فأكالسلام

ا جازت انجرت البرت المرسل الله علي الله علي الله علي الله مشركين قريش، مسلمانون كو مسلسل ايذا كيس اور تكيفيس بهنجا رب بين اور مسلمانون مين انني طافت شين كه وه الني الن مصيبتون كودور كر مكين - جناني آب ي مسلمانون سه فرمايا-

"تم او گدروئے ذبین پراد هر او حرج جاؤ۔اللہ تعالیٰ پھر تنہیں کسی وقت ایک جگہ جمع فرمادےگا۔" اس پراوگوں نے عرض کیا۔

"بهم كمال جائيس ؟"

اس پر آپ نے ملک حبش کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ او حر۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے مسلمانوں سے صاف لفظون میں فرمایا۔

"تم لوگ ملک حبشہ کی طرف جاؤ کیو تکہ وہاں کا بادشاہ ٹیک ہے لور کسی پر ظلم شمیں ہونے ویتااوروہ سچائی کی سر زمین ہے۔ یمال تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیئے آسانی پیذا قرمادے۔

ممکن ہے آپ نے پہلے ملک جیش کی طرف اشارہ بی فرمایا ہوادر پھر محایہ کے **پوچھنے** پروضاحت کرتے ہوئے ملک حیشہ کے بارے میں ریبات فرمائی ہو۔

دین کی حفاظت کے لئے ہجرت کا تواب ..... عدیت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لئے ادھرے ادم کمیں محمالی ہے اور وہ جنت الشکادھرے اندام کمیں محمالی ہے اور وہ جنت میں ایسے اور وہ جنت میں اپنے باب اور اپنے ہی محمد بھی کارفیق اور ہم تشمین ہوگا۔

چنانچدان علم کے بعد بہت سے مسلمان فٹنے کے خوف سے اور اپنے دین کو بچانے کے لئے اپنے وطن کے سے بجرت کر سے ۔ ان میں بجو ایسے لوگ تھے جو اپنے کھر والوں لینی بیوی بچوں کے ساتھ بجرت کر مے اور

َ بِهِ ایسے شے جو تنابی وطن کو چھوڑ کر <u>چلے گئے۔</u>

اسلام کے اولین مهاجر .... جو لوگ اینے بیوی بچوں کے ساتھ ججرت کر کے مجے ان میں دعتر مت عثان عی بھی تھے ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی رسول اللہ عظافے کی صاحبز اوبی حضر مت دقیہ بھی ججرت کر گئیں۔

حضرت عثمان عَنَّ سب سے پہلے بجرت کرنے والے فخص بیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس مسلمان نے سب سے پہلے حبثہ کو بجرت کی وہ حاطب این ابو ہمر و بیں اور آیک قول کے مطابق سبط این عمر و بیں۔ گر ان وہ نول کے مطابق سبط این عمر و بیں۔ گر ان وہ نول کے میان میں یہ بات مانے کے باوجود آئے ضرت بھانے کے اس ارشاد بیں کوئی شہہ پریا نہیں ہو تاکہ۔ "لوڈ کے بعد پہلے شخص جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ججرت کی وہ حضر ت عثمان عُنَّ ہیں۔" حضر ت نوط نے جب ججرت کو توانہوں نے یہ فرمایا تھا۔

"من اليارب كے لئے بجرت كر تا بول-"

اس کے بعدوہ بجرت کر کے اپنے چپاتھ من ابراہیم کی طرف مجھے۔ پھرید دونوں بجرت کر کے حران آئے پھر دہاں سے کوئ کیا بہال تک کہ حضرت ابراہیم فلسطین کے علاقہ میں ٹھمر مجھے اور حضرت لوظ مو تفتد کے مقام پر ٹھمر مجھے۔

حضرت عثمان کی بنت رسول علی کے ساتھ ہجرت اب جہاں تک اس بات کا تعنق ہے کہ کے سے مسلمانوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں یا حاطب اور سلیط ہیں تو ان و و نول با تول میں کوئی افتلاف یوں نہیں پر اہو تا کہ ممکن ہے ان دو نول نے اپنے گھر والوں کے بغیر نہا ہجرت کی ہو ( جبکہ حضرت عثمان نون ان سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں جیں جو اپنی ہیوی کے ساتھ کہ چھوڑ کر گئے۔

حفرت رقیہ کے ساتھ آنخضرت ﷺ کی دایام ایمن بھی تھیں۔ عثمان غمی اور ان کی زوجہ مطهرہ کا حسن و جمال ..... حضرت رقیہ نهایت حسین و خوبصورت نہ تون تھیں ای طرح ان کے شوہر حضرت عثمان بھی بہت خوبصورت اور دجیسہ شخص تھے۔ چنانچہ اس کئے کے عور تیس ان دونوں کے حسن و جمال کی تعریف میں یہ شعر پڑھاکرتی تھیں۔

> احسن شئی قدیری انسان رقیته و بعد ها عثمان

ترجمہ: -انسان نے سب سے ذیادہ خوبصورت جزیں جو دیکھی ہیں دہ ایک تورقیۃ تھیں اور دوسر سے عثان ہیں۔ چنانچہ ای لئے ایک روایت ہے کہ ایک د فعہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثان اور حضرت رقیہ کے پاس اینا ایک قاصد بھیجا۔ اس قاصد کودہاں ہے واپسی میں دیر ہوگئ۔ آخر جب وہ واپس آیا تو آنخضرت تا ہے۔ اس سے فرمایا۔

"كمو توميس تمهيس بتلاؤل كه تمهيس والبيي بين اتني دير كيول بهو كي!؟" اس مختص نے يو چھافر مائيئه۔ آپ الله الله نے فرمایا۔"

"تم وہال بینج کر عثمان اور رقیہ کے حسن کو دیکھے کر جیر ان رہ گئے اور وہیں کھڑے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے رہے۔!" میربات ظاہر ہے کید میرواقعہ پر دہ کا تھکم نازل ہوئے سے پہلے کا ہے۔ ایک روایت ہے کہ پچھ حبثی نو گول نے مفتر ت رقیہ کو ویکھنا توان کو دیکھتے ہی روگئے اور ان کوایک تک تعور نے لگے۔اس سے حضرت رقیہ کو پریٹانی اور تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان لوگوں کے لئے بد دعا کی جس کا متیجہ ریہ ہواکہ میہ سب لوگ جلد ہی ہلاک ہوگئے۔

حضرت عثمان کے حسن و جمال کی تعریف میں ایک حدیث کے بیدالفاظ میں کہ آنخضرت میں ہے۔ نے فہرملا۔ "اگر آپ زمین والول میں حضرت او سف کے حسن کی جھنگ دیکھنا چاہیں تو عثمان ابن عفاان کو و کھیے!" بیدروایت تفعیل کے ساتھ آگے بیان ہوگی۔

بیویوں کے ساتھ ہجرت کرنے والے لوگ ..... غرض ای طرح حضرت ابوسلمہ نے بھی اپی بیوی حضرت ام سلمہ کے ساتھ ہجرت کرنے معلق بھی بی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے ان کے متعلق بھی بی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے شخض بی جیں۔ مگر بظاہر ان کی اولیت اضافی ہے (کہ حضرت عمّان کے بعد بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے سب کے بعد بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے پہلے شخص یہ بیں) لہذایہ قول اس پہلی دوایت کے خلاف نہیں جاتا۔

ہم وطنول کی ہجرت پر عمر فاروق کی افسر دگئی.... ای طرح عامر ابن ربید نے بھی اپی بیوی کیا ہے۔ ساتھ ہجرت کی۔

ان ہی حضرت کیلی ہے دوایت ہے کہ ہمارے اسلام کے معالمے میں ہم پر سب سے زیادہ تخی کرنے والے شخص عمر ابن خطاب تھے۔ چنانچہ جب حبشہ کو ہجرت کے وقت روائگی کے لئے میں اپنے اونٹ پر سوار ہو رہی تھی توایک وہا۔ رہی تھی تواجائک وہاں حضرت عمر '' آگئے۔ انہول نے ججھے اس حال میں دیکھے کر یو جھا۔

> "ام عبدالله! كمال كااراده ب!" ميراث كما

تم لو گول نے ہمیں ہمارے دمین کے معالمے میں ذہر دست تنکیفیں پہنچائی ہیں۔اب ہم اللہ کی زمیعی میں کہیں بناہ ڈھو نمر دینے کے لئے نکل رہے ہیں جمال تمہاری ایذار سانیوں سے نجات مل سکے۔" میں کہیں بناہ ڈھو نمر دینے کے لئے نکل رہے ہیں جمال تمہاری ایذار سانیوں سے نجات مل سکے۔"

یہ سن کر حضر مت عمر (متاثر ہوئے اور انہوں) نے کما۔ "اللہ تمہمار اسما تھی ہو۔!"

یہ کہہ کردہ چلے گئے۔ای دقت میرے شوہر نامر ابن ربیعہ آگئے۔ میں نےان کو ہتلایا کہ آج تو عمر کا دل پہیجاہوامعلوم ہو تاہے۔اس پر عامر نے مجھ سے کہا۔

''کیا تنہیں یہ امید ہے کہ عمر مسلمان ہو جائمیں گے۔!خدا کی نشم اگر خطاب ( لیٹنی حصر ت عمر کے یاپ ) کا گدھا بھی مسلمان ہو جائے تو بھی یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکنے۔!''

چونکہ عامر مسلمانوں کے فلاف حضرت عمر کی سنگ دلی اور سختی کودیکھتے ہتے اس لئے ان کا مطلب سیہ نفاکہ بیات بالکلنا ممکن ہے کہ عمر ابن خطاب جیسا فخص مسلمان ہوجائے۔

یے روایت اس بات کی وکیل ہے کہ حضرت عمر مسلمانوں کی حبشہ کی طرف مہلی بجرت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور واقعہ بھی بی ہے۔ مگر بعض حضرات کا کہناہے کہ حضرت عمر چالیسویں مسلمان تھے (اور حبشہ کو ہجرت کے واقعہ سے واقعہ سے مسلمان ہو تھے تھے) مگر اس میں یہ اشکال ہے کہ حبشہ کو ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی تعدادای آدمیوں سے بھی ذیادہ تھی جیسا کہ بعض حضرات کا قول ہے۔

ہاں البتہ یہ کہا جاسکتا ہے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے جانے کے بعد جو مسلمان کے میں باتی تھے ان کی تعداد حضرت عرکو طاکر چالیس ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس روایت میں وہ اپنے والد حضرت ابو بکر کا واقعہ بیان کر رہی ہیں جبکہ حضرت ابو بکر نے مجد حرام میں کھر ہے ہو کر مشر کین کے سامنے اسمام کا کلمہ بلتد کیا تھالور اس پر کفار نے ان کو ملرا تھا۔ چنانچہ یہ بات بیان موجی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس روایت میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی کل تعداد انتائیس تھی۔ مردوایت میں ہوچی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس روایت میں مسلمان ایک مینے تک رہ اس وقت ان کی تعداد انتائیس میں مسلمان ایک مینے تک رہ اس وقت ان کی تعداد انتائیس مسلمان ہوئے تھے جس دن حضرت ابو بکر کو مشر کین نے مارا تھی جات ہو اس عبر المطلب بھی ای ون مسلمان ہوئے تھے جس دن حضرت ابو بکر کو مشر کین نے مارا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب حضرت کیلی کی حیشہ کوروائی کے وفتت حضرت عمر نے ان سے بو چھاکہ کمال جارہی ہو توانہوں نے یہ کہا۔

"ہم بوگ حیشہ کی سر ذمین کی طرف کوچ کرہ ہے ہیں۔ "

اس وقت میرے شوہر لیعنی عامر ابن رہید کسی کام سے کہیں بھٹے ہوئے تھے کہ اجانک وہاں عمر ابن خطاب بہنچ تھے اور میرے سامنے آکر کھڑ ہے ہوگئے۔ان کی سخت سزاجی ادر اسلام کی مخالفت کی وجہ ہے ہمیں اس کا ندیشہ رہتا تھا کہ وہ ہمیں کسی مصیبیت میں نہ ڈال دیں۔انہوں نے جھے و کھے کر ہو چھا۔

"ام عبدالله! كياكس جائے كى تيارى بيا"

یں ہے کما۔

" خدا کی قتم تم لوگول نے ہمیں اتناستایا ہے اور انتی تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ ہم اب اس سر زمین کو چھوڑ کر جارہے ہیں کہ اللہ نتحالی ہمارے لئے کہیں ہناہ کورعاقیت کی جگہ پیدافر مادے۔"

اس پر حفر ست عراف کماکد الله تعالی تمهاد اسا تھی ہو۔

حضرت کی بین کہ اس دقت مجھے وہ ایسے نرم دل نظر آئے کہ اس سے پہلے بھی میں نے ان کواس حال بیس نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد عمر دہال سے چلے گئے۔ تمرییں نے محسوس کیا کہ جمارے جانے کی خبر سے وہ سے حد ممکنین اور اداس ہو گئے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے شوہر عامر سے حضر مت عمر کا یہ واقعہ اور ان کی رہے کیفیت بنلائی۔ جیساکہ بیان ہول۔

ای طرح جرت کرنے والول میں ابو مبرہ بھی تھے۔ یہ ابو سلمہ کے سوکیلے بھائی تھے۔ ان دونول کی مال برہ بنت حبد المطلب تھیں جو آنخصرت ﷺ کی بھولی تھیں۔ ابو مبرہ نے جب آجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ام کلثوم نے مجمی بجرت کی۔

تنہا ہجر کے کرنے والے صحابہ ..... جن صحابہ نے جماہ جرت کی اور اپنی ہویوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے ان میں حضرت عبد الرحمٰن این عوف اور حضرت عثمان این مظعون شامل ہیں۔ حضرت عثمان ابن مظعون کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہی ان ہجرت کرنے والوں کے قافے کے امیر شھے۔علامہ ابن محدمت نے ای قول کو صحیح ہتلایا ہے مگر علامہ ذہری کا قول یہ ہے کہ ججرت کرنے والوں پر کوئی شخص بھی امیر نہیں تھا۔

ای طرح حضرت سهیل این بینهاء ،حضرت زبیر این عوام لود حضرت عبدالله این مسعود مجمی ججرت

کر نے دانوں میں شامل ہیں تگر ایک قول کے مطابق حضرت عبد اللہ ابن مسعود نے دوسر کی بار بجرت کی اجازت سریت ہے اس

کے سے خاموش روائگی. ... غرض ان حضر ات محابہ نے کے سے بڑی خاموشی اور داز داری کے ساتھ اجرت کی ان میں پچھے سوار تھے اور پچھ پیدل تھے۔ آخر یہ چلتے چلتے سمندر کے ساحل تک جنج گئے۔ اللہ تعالی نے ان کے لئے دو جمازوں کا انتظام بھی فرمایا۔ یہ تاجروں کے جماز تھے اور دہ تاجران لوگوں کو نصف دینار کی اجرت پر ان کے جانے پر راضی ہوگئے۔ گر کتاب مواجب میں یہ ہے کہ یہ حضرات کے سے خامو خی کے ساتھ دوانہ ہو کر ساحل تک بینچے اور وہاں انہوں نے نصف دینار کی اجرت پر ایک جماذ کرائے پر حاصل کر لیا۔ یمال تک کتاب

موابهب كاحوالد ہے جو قابل غور ہے۔

کفار کی طرف سے تعاقب اور ناکای ..... یہ واقعہ ۵ ہے نہوی کا ہے۔ جب قرایش کو مسلمانوں کے ہجرت کرنے کا حال معلوم ہوا تو وہ ان کو پکڑے۔ کے لئے ان کے پیچھے کے اور ساحل کئی بینچے کر مسلمانوں کو نہا سکے جماں تک مسلمانوں کے راز واری کے ساتھ کوج کرتے کا تعلق ہے تو اس پی اس دوایت سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا جس لیس گزرا ہے کہ حضرت عامر این قہیر ہ کی بیو کی لئی سے حضرت ممر نے بوجھا تفااور اس پر انہوں نے ان کو ہتائیا تھا کہ وہ ملک حبشہ جارہی ہیں (کیو ککہ غالبا "محضرت عمر نے دوسرے مشرکیوں سے اس بات کا ذکر مہیں کیا تھا جمیسا کہ بیان ہوا کہ اس خبر کو سن کروہ بہت ذیادہ شمکنین اور افسر وہ ہو کروایس چلے گئے تھے )۔ فر کر مہیں کیا تھا جس کی گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لئے ملک جبش میں بر سکول پناو سام اس غرض جب مسلمان ملک حبش پنچ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لئے انہوں گئے ہوئی اور پھر شعبان کا ممینہ ان لوگوں نے وہیں کرا۔

قر لیش کے سامنے اعلان حق ..... ر مغمان کا مہینہ آیا تور سول اللہ علیقے نے قریش کے سامنے یہ سورت تاریحہ فریش

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوْى مَاضَلُّ مِمَاجِبُكُمْ وَمَا غُوْى لَاّ تَيْتِ كَمَاسُوره جَمِنَ ا ترجمہ: -اسم ہے مطلق ستارے کی جب وہ غروب ہوئے گئے۔ یہ تمہارے ساتھ کے رہے والے نہ راہ حق سے بھنگے اور نہ غلط راستے ہوگئے۔

یہ مورت آپ پر ای وقت نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز جبکہ رسول اللہ ﷺ مشر کین کے پاس جیٹے ہوئے شے اللہ تعالی نے آپ پر سورہ والنجم نازل فرمائی۔ آپ نے اس سورت کو وہیں کفار کے سامنے تلاوت فرمانا شروع کیا۔ یمال تک کہ پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت پر پہنچے۔ افوراً بیٹم الگلات و الْعُونی و مَناَةً الْنَالِیَّةَ الْاَحْرَٰی کا اَلْمَیْنِیے کا سورہ جم م ا

ترجمہ: - بھلائم نے لات اور عزی اور تیسرے متات کے حال میں بھی غور کیا۔

جب آباس آیت پر پنچے توشیطان نے دو کلی دسوے کی صورت میں آپ کی زبان سے کملواد کے آپ نے دود د کلے سے سمجھ کر کہ دیئے کہ میر مجملاحی کا حصر ہیں۔ وہ کلی میر ہیں۔

نلک الغهٔ اُنبِق العلی وَان شَفَا عُتُهُی لِبَرُنجِی ۔ لیخی یہ بت بلند پرواز اور بلند مر تبہ ہیں اور ان کی سفارش کی اَر زوکی جاتی ہے۔ یمال غرانیق کالفظ استعمال ہواہے۔ غربوق کے معتی سارس کے ہیں جوالیک آبی پر ندہ ہو تا ہے اور اس کی گرون کمبی ہوتی ہے۔اس پر ندوں سے شیطان نے ان بتول کواس کے تشہید وی کہ بیے پر ندے بلند پر داز ہوتے ہیں ہندااس طرح ان بتول کو بلند مرتبہ کما گیاہے۔(نگر اس روایت کی حقیقت آگے بیان ہوگی۔ بیہ روایت نا قابل اعتبار اور غلطہے)۔

سجدے والی بہلی سورت بہلی سورت میں ملاء نے لکھاہے کہ سورہ مجم وہ بہلی سورت ہے جس میں سجدے کی آیت نازل ہو کی۔ مرادیہ ہے کہ بیرون سیار اس میں سورت ہے کہ بیرون بہلی سورت ہے جوا یک بی وقت میں پوری سوزت نازل ہو کی اور اس میں سجدہ بھی ہے۔ لہذااب بیرد دایت اس بات کے خلاف نہیں ہوگی کہ سورہ اقراءوہ بہلی سورت ہے جس میں سجدہ ہے۔ کیوند جمال تک سورہ اقراء کا تعلق ہے تواکر چہ سجدے کی آیت والی پہلی سورت و بی ہے تکر ابتداء میں اس سورت کا صرف شروع کا حصہ نازل ہوا تھا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز آنخضرت علیجے نے سور ہا قراء پڑھی اور اس کے آخر میں آپ نے تبدہ کیا تو آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس وقت مشر کین مسلمانوں کے سرول کے پاس کھڑ ہے جو کریٹیال بجا۔۔۔ گئے۔

حضرت ابوہر مرز کے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے مورہ جمم میڑھنے پر سجدہ کیا لیعنی اس مجدے کے ملاوہ جس میں آپ کے ساتھ مشر کین بھی شریک ہتھے۔

اب ان سب اقوال کی روشنی میں حضرت ابن عباس کی وہ روایت غاط ہو جاتی ہے جس میں ہے کہ ر سول ابقد ملطیقی نے مفصل سور تول میں ہے کسی میں بھی مدینے جینیئے سے پہلے سجدہ نہیں کیا۔

(تشریخ: قر آن یاک کی سور تول کی قشمیں بیں۔ جمال تک مفضل کا تعلق ہے تو ہر سورت اپنے معنی اور مفہوم کے لناظ ہے بھی مفصل ہے کیے ہر سورت حق اور باطل کی در میان فرق کرنے والی ہے بینی ہمل ضیں ہے اور اس لحاظ ہے بھی مفصل ہے کہ ہر سورت حق اور باطل کی در میان فرق کرنے والی ہے بینی ہر سورت اور ہر آیت حق ہے۔اباس کے بعد سور تول کی جو قشمیں کی گئی ہے۔ جو لمی سور تیں بیں ان کو طوال مفصل کماجاتا ہے اور جو بھوٹی سور تیں بیں ان کو طوال مفصل کماجاتا ہے۔ جو در میانی سور تیں بیں ان کو اوس ط مفصل کماجاتا ہے۔ قصار مفصل تیسویں پارے میں سورہ وہ الفتی کے بعد والی سور تیں شار کی گئی ہیں۔ او ساط مفصل بیں وہ چھوٹی سور تیں شار کی گئی ہیں۔ او ساط مفصل بیں وہ چھوٹی سور تیں شار کی گئی ہیں۔ او ساط مفصل بیں وہ چھوٹی سور تیں شار کی گئی ہیں۔ او ساط مفصل بیں وہ چھوٹی سور تیں شار کی گئی ہیں۔ او ساط مفصل بی مقصل ہے مر او طوال مفصل کما جاتا ہے۔ یمال مفصل ہے مر او طوال مفصل کما جاتا ہے۔ یمال مفصل ہے مر او طوال مفصل ہے۔ مرجب)۔

 نزدیک طوال مفصل میں پہلی مورت مورہ جمرات ہے۔اگر چہ اس سلسلے میں وس اقوال ہیں مگر میں قول زیادہ مضبوط لور راجے ہے۔

اب اس سلسلے میں ایک بات کی جاسکتی ہے کہ ممکن ہے حضرت این عباس سور ہوا گئیم کو طوال مفصل میں سے نہ سیجھتے ہول ( بلکہ قصار مفصل سیجھتے ہول ) مگر اس کا جواب سے کہ اقراء متفقہ طور پر سب کے نزدیک مفصل میں مفصل ہیں مفصل ہیں اور ہمارے ائمہ کے نزدیک مورہ اشقاق اور سورہ اقراء تینول مفصل ہیں اور متیول میں سیجہ ہیں۔

سور دوالنجم وہ بہلی سورت ہے جس کور سول اللہ بھاتے نے عمیں کفار کے سامنے پڑھ کر سنایا۔
قریش کے اسلام کے لئے آنحضرت بھاتے کی تمنا .... حافظ دمیاطی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ بھاتے وہ کھتے تھے کہ آپ کی آپ سے بالکل اللہ تعلق اور بے تعلق و می چنانچہ ایک روز جبکہ آپ تھا جیٹے میں کہا۔
جوئے تھے آپ کے ول میں حسرت پیدا ہوئی اور آپ نے تمنا کرتے ہوئے ول میں کھا۔

"كَاشْ بَهِ يِرِ كُونَى البِي جِيزِ نازل نه موتى جوان لو گون كو جھے ہے بیز ار كرد ،

تگرروایت کے ان الفاظ میں شیہ ہے۔ اس کے مقاسلے میں ایک دد سری روایت ہے جس کے الفاظ میہ میں کہ آپ نے دل میں ان مشر کول کے مسلمان ہوجانے کی تمنا کرتے ہوئے کما۔

"كاش مجه يركونى السي جيز نازل موجوان لوكول كو مجه سے قريب كردے!"

اس تمناهیں قوم نے ساتھ میل جول .....اس کے بعد آنخفرت علیہ اپنی قوم کے قریب آنے گاوہ بھی آپ سے جو بھی آپ سے قریب ہونے گارہ بھی جو بھی آپ سے قریب اور گھرای مجلس میں آپ نے سورہ دالنجم خلاوت کر کے سنائی والنداعلم ۔ مشر کیبن کا سجد ہے گرد ہواکر تی تھیں۔ اور پھرای مجلس میں آپ نے سورہ دالنجم خلاوت کر کے سنائی والنداعلم ۔ مشر کیبن کا سجد ہے گی آوار مشر کیبن دہاں موجود تھے ان میں ولید ابن مغیرہ بھی تھا (مشر کیبن نے اس مشر کیبن کا سجد ہے گی آب سن کر سجدہ کیا۔ مگر ولید ابن مغیرہ بھی تھا (مشر کیبن نے اس میں سجد ہے گی آب سن کر سجدہ کیا۔ مگر ولید ابن مغیرہ بھی تھا اسلامی اس نے اس سے بھی تھا اسلامی سے ابن عاص تھا۔ ایک قول کے مطابق ان دونوں نے بی ابیا کیا تھا۔ اور ایک قول نے مطابق ابولسب تھا۔ ابن عاص تھا۔ اس اختلاف کے سلسلے میں سے بھی کہ جا ایا کیا تھا۔ اس اختلاف کے سلسلے میں سے بھی کہ جا ایا کیا ہو اور ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق ایا ہے کہ ممکن ہے ان سب نے جن کے نام ذکر کئے گئے الیا کیا ہوالبتہ بعض نے بھر اور غرور کی دجہ سے ذمین پر سمر ذکھ کر سجدہ تھی ہوا ہو دونوں نے مجبور کی کو دید سے شہر کیا ہو لور بعض نے بجبور کی کو دید سے شہر کیا ہو لور بعض نے بجبور کی کو دید سے شہر کیا ہو لور نے میں رادر غرور کی دجہ سے ایس کیا تھا ان میں ایو لسب بھی شامل ہے۔ چنانچہ ایک صدیت میں آتا ہے جو جنوں نے تکمر اور غرور کی دوجہ سے ایس ایو لسب بھی شامل ہے۔ چنانچہ ایک صدیت میں آتا ہے جو جنوں نے تکمر اور غرور کی دوجہ سے ایس ایو لسب بھی شامل ہے۔ چنانچہ ایک صدیت میں آتا ہے

کہ سورہ والبخم میں جب تندے کی آیت آئی تو۔ "رسول اللہ علی نے تحدہ کیا اور آب کے ساتھ مومنوں ، مشر کول انسانوں اور جنوں سب نے محدہ کیا صرف ابولس نے نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھوڑی می مٹی اٹھاکر اپنی پیتائی پر لگائی اور کہا کہ اتناہی کائی ہے۔"

مراس روایت کی مخالفت حضر تا بن مسعود گیاس روایت ہے ہوتی ہے جس میں ہے کہ میں نے ایسا کرنے دالے شخص کو کفر کی حالت میں قبل ہوتے ہوئے دیکھا۔ (کیونکہ ابولہ یہ قبل نہیں ہوا تھا بلکہ طاعون کی یاری میں مراتھا جیساکہ آگے بیان ہوگا) گریہ کماجا سکتا ہے کہ ممکن ہے یمال قبل ہے مراد مرنا ہو۔ قرلیش کی بیہودہ شرط لور آنخضرت ﷺ کی گرائی .....غرض میہ مورہ نجم من کر مشرکوں نے آنخفرت ﷺ ہے کہا۔

جم جانے میں کہ اللہ تعالیٰ مارنے اور جلانے والا ہے )وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی روزی و ہے والا ہے تکر ہمارے یہ بت اس کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اب اگر آپ اس دین جس ہمارے معبودوں کا اعزاز ور حصہ بھی رکھیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔"

آئے ضر ت اللہ کو کفار کی یہ بات سے حد فا گوار ہوئی اور آب اس کے بعد یکھ دن تک گھر میں بیٹھ دے۔
اب میال یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ آئے ضریت عظیمہ کویہ بات فا گوار کیون ہوئی جبکہ جینیے ساا مہ د میاطی کا
یہ قول گزراہے کہ آئے فضریت نظیمہ نے یہ تمناکی تھی کہ آپ پر کوئی اسی چیز نازل ہو جو مشر کمین کو آپ کے
قریب کردے اور وہ مسلمان ہو جا کمیں (گریہ ایشکال سے بنیاوے)۔

اس کاجواب ہے کہ شاید ہیاں کے بعد کی بات ہے جبکہ آپ نے سورہ دانیم بعد بیس مطرت جبر نیل کو پڑھ کر سائی اوران بیس بعد بیس مطرت جبر نیل کو پڑھ کر سائی اوران بیس وہ دونوں کے بھی پڑھے جن کا پچھی سطر دن بیس ذکر ہوا تو جبر کیل نے کما کہ بید دو کلے میں لے کر نہیں آیا تھا۔ کیو تکد جب شام کو جبر کیل آئے اور آنخصرت میں نے نے ان کے سامینے سورہ والنجم پڑھی تو وہ دونوں کلے بھی پڑھے جنہیں من کر جبر کیل نے کہا۔

یں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دہ بات کہی جو اس نے نہیں کئی بھی!" اس بات کا اُنځینر سے میکھنے پر بہت زیادہ اثر نہوا۔اس پر انڈر تعالیٰ نے آپ میروہ آیت نازل فرمائی جو سورزہ ام

ر سبب المعتبولا عن الدي أو حَبنا الله ليفيزي عَلَيْنَا عَيْرَهُ وَاذِا لَاتَخَدُوكَ خَبِيّلًا. تا . لم لاتحدلك علينا نصبوا المادي المعتبولا علينا نصبوا المعتبولا علينا علينا نصبوا المعتبول علينا علينا علينا نصبوا المعتبولا علينا علينا نصبوا المعتبولا علينا علينا نصبوا المعتبولا علينا المعتبولا علينا نصبوا المعتبولا علينا المعتبولا علينا نصبوا المعتبولا المعتبولا علينا نصبوا المعتبولا المعتبول المعتبولا المعتبولا المعتبولا المعتبول المعتبول المعتبولا المعتبولا المعتبول المعتبولا المعتبول المعتب

ترجمہ: -اور یہ کافرلوگ آپ کواس چیزے بچلائے ہی گئے تھے جوہم نے آپ پروگی کے ذریعہ سے بھیجی ہے تاکہ آپ اس کے سواہاری طرف غلط بات کی نسبت نہ کرمی اور الی حالت میں آپ کو گاڑھا دوست بنا لیتے۔ اور آگر ہم نے آپ کو ٹابت قدم نہ بنایا ہو ناتو آپ ان کی طرف کچھ بچھ بچھ بھی کے قریب جا پہنچ اور آگر ایسا ہو تاتو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہر اعذاب چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مدوگار نبھی نہا ہے۔

اب اس پوری تفصیل ہے متلوم ہو تاہے کہ آنخضرت ﷺ نے دہ دونوں کلے یہ سمجھ کر پڑھ دینے سے کہ سے بھی کر پڑھ دینے سے کہ یہ سمجھ کر پڑھ دینے سے کہ یہ سمجھ کر پڑھ دینے کے سے بھی دسول سلسلے میں نازل ہمیں ہوئی تھی۔ بلکہ رسول مندع ہے کہ یہ آجت اس سلسلے میں نازل ہمیں ہوئی تھی۔ بلکہ رسول مندع ہے کہ یہ بین قیام کرنے اور دین کی اشاعت کا کام کرنے پر چو تکہ یہودی آپ سے حسد کرتے اور جلتے مند کرتے اور جلتے میں ایک و فعہ کھا۔

"اگرتم این آپ کونی شیخے ہو تو سرزین شام میں جاکر رہواس کئے کہ وہی نبیول کی سرزین رہی

ہے۔ بھرہم بھی تم پر ایمان لے آئیں گے۔"

یہ بات اُ تخضرت میں جی دل میں جی دور آپ ہیں ہواری پر سوار ہو کر روانہ ہوگئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ آنخضرت میں ایک میں دائیں آگئے۔ یہ بات اس سے بعد والی آیت وال کا دوا استعرونك کی بنیاد پر کہی گئے۔ مرایک قول یہ ہے کہ اس کے بعد والی جوایت ہے وہ محے والول کے متعلق نازل ہوئی تھی۔

اسل م قبول کرتے کے لئے بنی تعیف کی احتقالہ شرط ..... ایک قول میہ ہے کہ آیت وال کا دوالیفتوك بن شخص کے ایمت وال کا دوالیفتوك بن شقف کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے آئے ضرت علیجے سے کما تھا۔

"ہماں وفت تک آپ کی پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ اپ ہمیں کو فی ایساا سزازنہ دیں جس کی بنیاد پر ہم سے الول کے مقالے میں فخر کر سکیس نہ ہمیں کچھ دیتا پڑے اور نہ کہیں جانا پڑے۔ نہ ہم نماز میں جھکیس کے۔ نیز جو کچھ سوو ہمارا کی پر نکلنا ہوہ ہمارا ہواور جود وسرے تو کول کا ہم پر نکلنا ہووہ کا تعدم ہو جایا نرے۔

دوسرے بید کہ آپ ہمیں ایک سال ایات نامی بت کی عبادت کی اجازت دیں اور آپ ہماری بستی کو بھی ایسانی عز الور احترام دیں جیسائے کو دیا گیا ہے۔ اگر اس پر عرب کے لوگ آپ سے کہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تکم دیا تھا۔''
ایسا کیوں کیا تو آپ ان سے کہ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا تکم دیا تھا۔''

۔ ایک قول سے بھی ہے کہ سے آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی بھی۔انہوں نے آنخضرت ﷺ رکہاتھا۔

"ہم تم کواس وقت تک جمر اسوو کو چھونے نہیں ویں مے جب تک کہ تم ہمارے بتواں کو بھی احترام کے ساتھ نہیں چھوؤ گے اور اس کا بھی اسی طرح مسح نہیں کروئے۔"

اس آیت ک بارے پھی تھی ہوا کا ہے وہ کی تھی ہے کہ یہ ان آیتوں پس ہے جن کے نازل ہوت سے سب کن کنی رہے ہیں۔ عمر قاضی بیضادی نے صرف پسے سبب کو ہی بیان کیا ہے۔ وابقد اعلم۔ جہاں تک شیطان کے ان دو کلموں کا تعلق ہے تواس بارے بین ایک قول یہ ہے کہ آنخضرت ہیں ہے نہ دو نول زبان مبارک ہے نہیں کہ بینے بلکہ (جب رسول انقدوحی کو خلاوت قرمایا کرتے ہی تو آپ ایک ایک آیت پر خصر اکرتے ہی چنائی ایک آیت پر خصر ہوگان نہاں کرتے ہی چنائی ایک آیت پر خصر ہوگان نہاں کرتے ہی چنائی ایک آیت ایک آیت پر خصر ہوگان نے تھے چنائی ایک آیت ہو خصہ خلاور فرمایا وصادہ المناطقہ الاخوی اور آپ لفظ انتری پر خصر ہوگان ہوں کی شیطان نے آپ کیا س وقفے سے فائدہ انجاب کر ہے ہی آز میں فور آپ کلے پڑے دیے جن میں ان تیزول بتوں کی آور بینہ ہوتی تھی۔ ہوتی تھی۔ ہوتی تھی کہا کہ یہ دونوں کلے بھی آنخفر ت تابی تھی فرمائے ہیں (اس لئے کہ شیطان نے آپ کی آواز میں آواز میں آواز میں آواز میں آپ سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی کی طرف وہ بات منسوب کی جو اللہ تعالی نے میں ہو گئی ہو آئی ہو گئی ہو آئی ہو گئی ہو آئی ہو گئی ہو گئی ہو آئی ہو گئی ہو گئی ہو آئی ہو گئی ہو آئی ہو گئی ہو آئی ہو گئی ہو آئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو آئی ہو گئی ہو آئی ہو گئی ہو آئی ہو گئی ہو

قریش کی خوش فنمی ..... غرض کا فرکلے من کرخوش ہو گئے اور کہنے لگے۔

وُمَ ارْسَلْنَا مِنَ فَلَلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا ثَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَى الشَّيْطَانُ فِي الْمَنْتِعِهِ فَينَسْحُ اللَّهُ مَايَلَقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْرِكُمُ اللَّهُ أَيْتِهِ وَاللَّهُ تَعَلِيْمٌ حَكِيْمُ الْأَثْبَيِكِ السَّرِي عَلَيْمٌ حَكِيْمُ الْأَثْبَيْتِ عَنَاسُور وَجَعِ عَ عَ

ایعنی شیطان قرأت میں ایسے کلے ڈال دیتاہے جو قر آن کے نہیں ہیں اور جن ہے وہ لوگ خوش ہو جائے ہیں جن کے لئے وقی نازل ہوتی ہے (غرض اس طرح اللہ تعالی نے شیطان کی خباشت کا پر دو جاک فرمادیا اور اس کوذلیل در سواہو نایز!)

بخاری میں اس آیت کی تغییر میں ہے کہ جب آپ نے کلام فرمایا تو شیطان نے آپ کے کام میں اس آیت کی تغییر میں ہے کہ جب آپ نے کلام فرمایا تو شیطان نے آپ کے کام میں اس آیت کو منبوط اور منتخام کر دیا کیے تکھ ملادیئے۔ پھر اللہ تعالی نے ان کلمول کو جانے والا اور حکمت والا ہے۔ وہ ایمان میں ر خنہ ڈالنے والی چیزوں سے ان چیزوں کو ممتاز کرنے کے لئے جو ایمان کے لئے خابت ہیں جو چا ہتا ہے کر تاہے۔

شید طان کے وسوسہ ڈلنے کی روایت پر تنقید ..... چنانچہ قاضی بیضادی نے ای لئے اس کواپئی تفسیر میں شامل نہیں کیا ہے۔ اس طرح علامہ قاضی عیاض نے بھی اس واقعہ کو خلط بتلایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس صدیث کو کسی جھی صحیح حدیث بیش کرنے والے محدث نے جیش نہیں کیااور نہ بی اس کو کسی نے صحیح اور متصل مند کے ساتھ بیش کیا ہے۔ بلکہ اس کو صرف ان مغمروں اور مورخوں نے بیان کیا ہے جو ہر عجیب ہو نجر یب اور کمز ورروایت کو بیان کروسیتے ہیں۔

علامہ بیہ قی نے کہاہے کہ اس قصے کے تمام راوی مطعون ہیں۔ان بی سے نقل کرتے ہوئ الم نووی سے کہاہے کہ جمال تک اس قصے کا تعلق ہے جس کو یکھ راوی الور مغمراول نے بیان کیا ہے کہ آنخسرت بھٹا کے ساتھ مشرکوں کے سجدہ کرنے کا سب یہ تھا کہ آنخضرت بھٹا کی ذبان مبارک ہے کچھ ایسے کلے نکل کے سے جن سے ان کے معبودوں کی تعریف ہوتی تھی۔ تویہ بالکل باطل قصہ ہے اس میں کوئی خبر بھی ورست نہیں ہے۔ نہ تویہ روایت اور نقل کے لحاظ ہے سے جے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کے انتقال کے لحاظ ہے ہی جو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کے سواکی دوسر سے معبود کی تعریف کر ناکفر ہے اس کے نیان سبار ک فی خبر سے کھوا اجائز نہیں ہے۔ نہ سواکی دوسر سے معبود کی تعریف کر ناکفر ہے اس کی نہیت رسول کی طرف قطعا اجائز نہیں ہے۔ نہیں کہ سواکی دوسر سے معبود کی تعریف کر ناکفر ہے اس کی نہیت رسول کی طرف قطعا اجائز نہیں ہے۔ نہیں کہ نہی کہ ناک کھوں کو شیطان نے آپ کی ذبان سبار ک سے کہ لوادیا تھا۔ کیونکہ آنخضرت سے کی ذبان

مبارک پر شیطان کا عاوی ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ درنہ ظاہر ہے اس کے بتیجہ میں وحی پرسے یفین اٹھ جائے گا۔ علامہ فخر رازی نے کہاہے کہ یہ قصہ باطل اور من گھڑت ہے اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ کیو نکہ حق تعالی کا ارشاد ہے۔

وُمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُو َ إِلَّا وَحَىٰ يُوخِي لِأَ يُمَّتُ عِلَى السورہ نِمَمَ عَا ترجمہ - اور نہ آپ پی خوابش نفسانی ہے باتمیں بناتے ہیں۔ان کاار شاد نری د تی ہے جوان پر بھیجی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شیطان کو یہ جرات ہو ہی نہیں سکتی کہ و حی میں اپنی طرف ہے بہتھ ملاسکے۔

نگر بعض لو گول نے اس واقعہ کو سیح بھی بتلایا ہے جن میں حافظ حدیث شماب این جمر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ قاضی عیاض کا اس واقعہ ہے ازکار کرنا فائدہ مند نہیں ہے اور اس کی کوئی تاویل نہیں کی جاتی ہے۔

یال تک شماب کاکلام ہے۔

مهاجر مین حبشہ کی واپسی ..... بعض عفاء نے لکھا ہے کہ اس خبر کو پھیلا نے والے نے اصل میں جب بدو یکھا کہ مشر کول نے آنخضرت ہوگئے۔ ان کی مشر کول نے آنخضرت ہوگئے کے ساتھ ساتھ ساتھ سجدہ کیا تواس نے یہ سمجھا کہ وہ سب مسلمان ہوگئے۔ ان کی آنخضرت ہوگئے کے ساتھ صلح ہو گئی لور اب ان کے در میان کوئی جھڑا اباتی شمیں رہا۔ چنا نچہ اس نے یہ خبر پھیلا دی اور پھر یہ بات اتن تیزی کے ساتھ پھیلی کہ حبشہ کو اجرت کرجانے والے مسلمانوں تک بہنچ گئی۔ ان مسلمانوں کواس خبر پر یفین آگیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کے کے باقی لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر ہم بھی اپ خاندان والوں کو اس خبر پر یفین آگیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کے کے باقی لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر ہم بھی اپ خاندان والوں کے باس جا کر بی کیوں نہ رہیں۔ چنا تچہ ان مہاجروں میں سے ایک جماعت حبشہ سے کے کوواپس مظعول نے بی موام اور حضر سے عقان میں حضر سے عقان ابن

مے کے قریب چینج کر اصلیت کی اطلاع ..... مید دافعہ شوال کے ممینہ کا ہے۔ غرض جب میہ قافلہ کے

ے تھوڑے فاصلے پررہ گیا وان کو کے سے آنے والا آیک قافلہ ملا۔ انہول نے اس قافلے سے قریش کے بارے میں معدم کیا۔ اس براس قافلے والوں نے ان کو اصل واقعہ جنلایا اور کما۔

"ایک دن محریجی نے قرایش کے معبود دن کا احرام کے ساتھ نام لیا۔ اس پر سب لوگ محد کے ساتھ ہوگئے گر ہے اس پر سب لوگ محد کے ساتھ ہوگئے گر بھر محد نے ان کے معبود دن کو براکھاتو قرایش بھی اپنی پہلی روش پر ہی لوث گئے۔اب ہم ان کو ای حالت میں چھوڑ کر آرہے ہیں۔"

مهاجرین کامشور واور فیصلیہ .....اب بیہ خبرین کران مسلمانوں نے آپس میں مشور و کیا کہ اس حالت میں تو ہم ہو گوں کو داپس حبشہ ہی کولوٹ جانا جا ہئے۔ ٹکر چروہ کنے نگے۔

"اب جبکہ ہم کے کے سامنے پٹینے گئے ہیں تو ہمیں شہر میں واخل ہو کر دیکھنا چاہیے کہ قریش کا کیا معاملہ ہے بھرا ہے گھر والوں سے مل کر ہم واپس حبشہ کو چلے جائیں گئے۔"

اس کے بعد میہ نوگ کے میں داخل ہو سکے۔ان میں سے پچھالوگ کسی کی بناہ حاصل کر کے کھلے عام شہر میں جلے سٹے اور کچھ لوگ جن کو کسی کی بناہ شمیں مل سکی چور کی جیسے کے میں داخل ہوئے۔

" تاب امتاع میں ہے کہ کے کو اجرت کر کے جانے وائے مسلمان جب کے وائیں آئے تھے تو وہ اس مسلمان جب کے وائیں آئے تھے تو وہ اس واقعہ کے بعد آئے تھے جب کہ مشرکوں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کے اِن کو شعب ابوطالب تامی گھا ٹی میں محصور کر دیا تھا۔ یمال تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔ گر اس بات میں کا فی اشکال ہے اور اس بات کو قبول شمیں کیا جا سکتا کیو تا یہ شعب ابوطالب میں مسلمان انبین سال یادو سال تک محصور رہے تھے۔ جبکہ یہ مسلمان اس وقت حبیث میں تمیں شھرے تھے۔ جبکہ یہ مسلمان اس وقت حبیث میں تمین مینے بھی شمیر ہے تھے۔ جبیبا کہ یہ بات بیان ہو چکی ہے۔ نیز یہ کہ دوسری بارجو ابجرت ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے شعب ابوطالب میں محصور ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ جبیبا کہ آگے بیان ہوگا۔ ہے وہ مسلمانوں کے شعب ابوطالب میں محصور ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ جبیبا کہ آگے بیان ہوگا۔

تناب عیون الدش میرے کہ حبشہ ہے آنے والے ان مسلمانوں میں ہے موائے حضرت عمید اللہ ابن مسعود کے ہر اللہ ابن مسعود کے میں داخل ہوا تفا۔ حضرت ابن مسعود کو کسی کی پناہ نہ ابن مسعود کو کسی کی پناہ نہ اسکی اور وہ بہت تھوڑا عرصہ کے میں ٹھمر کر داپس حبشہ جلے مجے۔

اب گویاس قول ہے ہے بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ عیون الاٹر کے مصنف کے نزدیک حضرت ابن مسعور پہلی بجرت میں جانے وانول میں شامل ہیں۔ یہی قول ان کے شیخ حافظ دمیا طی کا بھی ہے۔ گرد میا طی نے پورے یعیین کے ما تھ ہیا جا کہ این مسعور پہلی بجرت میں شامل تھے اور انہوں نے اس بارے میں کوئی اختار ف بین نمیں کیا جبکہ عیوان الاثر نے اس بارے میں اختلاف بھی بیان کیا ہے کہ بعض کے نزدیک پہلی اختار ف بین بیان کیا ہے کہ بعض کے نزدیک پہلی بجرت میں ابن مسعود ووسری بھی انکار کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابن مسعود ووسری باری کی بجرت میں حبشہ گئے تھے۔ ابن اسحاق کا قول بھی بی بات لکھنی چاہئے تھی۔ باری کی بیات سعود دوسری باری کی بجرت میں حبشہ گئے تھے۔ اندائیون الاثر کو بھی بی بات لکھنی چاہئے تھی۔

بری کی بیاہ البیان کے مالے کے ال آنے والول میں ہر فتخص بی چوری تجھیے کے میں واحل ہوا تھا (لیمنی کسی کو کی بناہ نمیں ملا میں ہو اتھا۔
کوئی بناہ نمیں مل سکی تھی ) اور میہ کہ ان میں سے ہر فتخص سوائے حضرت این مسعود کے میں واخل ہوا تھا۔
صرف حضرت ابن مسعود کے میں واخل نمیں ہو سکے بلکہ وہ حبشہ کو وجیں سے واپس ہو سکتے تھے۔

اس طرح ان روابتوں میں اختلاف ہو تاہے گر کراجا تاہے کہ اول توجو نکدان میں سے اکثر بغیر کسی کی بناہ لئے کے میں چوری جھیے داخل ہوئے تھے اس لئے سب کے بارے میں بی بات کہ دی گئی۔ للذابیر اختار ف

فتم ہو جاتا ہے۔ دوسرے کہ چونکہ ابن مسعودؓ کے میں داخل ہو کر بہت تھوڑی و مررہے اور پھر والی ہوگئے تھے اس کئے یہ کہ دیا گیا ختا اف نمیں ہو تا۔ اس کئے یہ کہ دیا گیا ختا اف نمیں ہو تا۔ کے والیسی پر قرلیش مظالم کا سامن است جب یہ مسلمان حبشہ سے داہی کے آئے توانہیں مشرکین کی طرف سے بہتی ہے آئے توانہیں مشرکین کی طرف سے بہتی زیادہ مظالم اور ختیول کاسامنا کرنا پڑا۔

(قال) جواوگ تھی کی بناہ حاصل کر کے ملے میں داخل ہوئے تھے ان میں حضرت عثمان ابن مظعون بھی حضرت عثمان ابن مظعون بھی ہے۔ سے دید ابن مغیرہ کی بناہ حاصل کر کے ملے میں آئے تھے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا بخت معاملہ ہور ہا ہے اور وہ کیسے کیسے مظالم کا شکار ہور ہے ہیں توانہوں نے کہا۔

عثمان ابن منطعون کوو لید کی بیناہ ..... خدا کی قتم میر ہے دن ادر میری را تیں توایک مشرک کی بناہ میں آرام دسکون سے گزریں ادر میرے ساتھی اور میرے ہم غرجب اللہ تعالی کے راستے میں الی الی تکلیفیں اٹھا کیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔!"

پناہ ہے انگار ..... کر حضرت عثان این مظعون ولیدا بن مغیرہ کے پاس آئے اور اس سے یو لے۔ "اے ابو عبد مشس!تم نے اپنی ذمہ و اری خوب بوری کر دی۔ اب میں تمهاری بناہ تنہیں واپس کر تا موں "

ولیدئے کما۔

" تبیتے! شاند میری قوم میں ہے کم نے شہیں میری پناہ میں ہوتے ہوئے کھ کماہے۔ مگر نم نہ گھبر اؤ میں اس کو د کچے لول گا۔"

حضرت عثمان نے کملہ

" نہیں خدا کی تشم مجھے کس نے بچھے کہ کمالور نہ کوئی تکلیف پہنچائی تکر بچھے انٹد تعالی کی ہی پناہ کا تی ہے میں جاہتا ہوں کہ اس کے سواہر کسی کی ہنادلوٹادول۔"

اس پرولید نے کہا۔

" تب میرے ساتھ مسجد حرام میں چلو اور میری پناہ لوٹائے کا اس طرح اعلان کروجس طرح علی الاعلان میں نے پناہ دی تھی۔"

چنانچدىددونول مىجد حرام مى آئےاور يمال وليد في اعلال كيا-

"بے عمان سال میری پناہ لوٹائے کے لئے آئے ہیں۔"

اب حضرت عثان نے کما۔

"بہ سی کی کہتے ہیں۔ میں نے ان کو در سے کا پابتد اور شریف پایا۔ مگر میں اللہ تعالی کے سواکسی کی بناہ شمیں جا ہتا اور اس کے میں نے ان کی بناہ لوٹادی ہے۔"

اش پرولیدا بن مغیره نے کمک

بناه لوٹائے کے بعد عنمال کے سلوک ....اس کے بعد حعزت عنمان وہاں سے چلے اور لبید ابن ربیعہ

ابن مالک کے پاس آ بیٹھے۔ میہ لبید کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے اس وقت وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے شعر دشاعری کررہے تھے۔ لبیدنے کما

الا كُلَّ شَنِى مَا خَلَا اللَّهُ بِمَاطِلُ ــ اللهِ كُلَّ شَنِى مَا خَلَا اللَّهُ بِمَاطِلُ ــ بِــ ــ بَنْك سوائے الله كَاذَات كے ہر چيزيا طل ہے۔ حضرت عثمان ہے ہے کہا ۔ پھر لبيد نے كہا۔ وَكُلُّ لَعِينَهُم لَا مُتَحَالُة زُائِلْ ــ فَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

الفرت عثالةً في كمله

"تم \_نے غاط کہا۔ جنت کی نعمتیں مجھی ختم ہونے دالی نہیں ہیں۔"

اس ير لبيدنے مجلس والوں سے كما

"اے گروہ قریش! تمهارے ہم تشین کی تو بھی تو بین نہیں کی جایا کرتی تھی۔ تم میں یہ بات کب سے گئی !"

اس پران میں ہے ایک بولا۔

"بدائی۔۔۔۔ و قوف محتص ہے۔اس کی حمالات کی ایک دلیل تو میے ہیں۔ کہ اس نے ہمار او میں چھوڑ دیا۔ اس لئے اس جیسے ہے و قوف آومی کی ہاتو ل کا خیال نہ کرو۔"

پٹاہ لوٹائے پر ولید کا طنز ....اس پر حضرت عثمان نے اس مخص کو مند توڑجواب دیا۔وہ غصے میں ایک دم کھڑا ہو گیاادراس نے حضرت عثمان کی آنکھ پر طمانچہ مارا۔اس دفت ولیدا بن مغیرہ قریب ہی کھڑا ہے سب کچھ د کمھے رہا تھا۔وہ حضرت عثمان سے کہنے لگا۔

خدا کی قتم بھیجے کیا تمہاری آنکھ اس وقت اس آفت سے محفوظ نہیں تھی جب تم ایک مضبوط بناہ

میں ہتھے۔ میں ستھے۔

مجرتم اس بنادے بلاوجہ نگل محے۔ حالا نکہ تم اس وقت ان مصیبتوں سے محفو فارہے۔!" عثمان کا دلیر انہ جو اب مصر مت عثمان نے کہا۔

"فداکی تشم میں اس مصیبت کو تلاش کر رہا تھا جو جھے اب ل گی ہے۔ اور میری وہ آکھ جو اب تک سیح ہے اس مصیبت کو تلاش کر رہی ہے جو اللہ کے راستے میں اس کی بہن لیعنی دوسری آٹکھ کو چش آئی ہے۔ اب میرے پاس ان کی سنت اور طریقہ ہے جو جھے تم لوگوں سے ذیادہ عزیز ہیں اور اب میں اس ذات کی بناہ میں ہوں جو تم لوگوں سے کہیں ذیادہ معزز اور ہلند ہے۔"

یمال جب لبید نے نعیم لیخی تعمقول کاذکر کیا توحفرت عثمان یہ سمجھے تھے کہ یہ ان تعمقول کو بھی کہ دوبا ، ہے جو آخرت میں مومنول کو ملیں گی۔ اس لئے انہول نے کہا کہ جنت کی تعمین ختم ہونے والی نہیں جیں (گویا فہید کی مراد صرف دنیوی تعمقول سے نقی ہخرت کی تعمقول سے نہیں)

اب میاں میہ کما جاسکتا ہے کہ اگر لبید کی مراد صرف دنیوی تعمقوں سے ہی ہوتی جن میں آخرت کی نعمتیں شامل خمیں میں تودہ حضرت عمّان کے جواب سے ناراض نہ ہو تا۔ مراس کاجواب بدویاجاتا ہے کہ لبید کو جس بات پر غصد آیادہ حضرت عثمان کا پر طابیہ کمنا تھا کہ تو جھوع ہے بید بات ای بنیاد پر ہے کہ لبید نے بید شعر اسلام لانے ہے بہلے پڑھا تھا۔ اس بات کی تائید اکثر محد ثمین نے کی ہے اور یہ دلیل دی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد لبید نے بھی یہ شعر نہیں پڑھا۔ اس بات سے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے جو کتاب استیعاب میں ہے کہ چو تکہ یہ شعر جو لبید نے پڑھا مضمون کے لحاظ ہے عمدہ اور اچھا شعر ہو الی ہونے اس لئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لبید نے یہ شعر مسلمان ہونے کے بعد پڑھا تھا (جس پر یہ واقعہ چیش ہے اس لئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لبید نے یہ شعر مسلمان ہونے کے بعد پڑھا تھا (جس پر یہ واقعہ چیش کہ اس کے اس کے

و كُلُّ امرى يَوْمًا سَيْعَلْمُ سَعْيَهُ الْمُحَاصِلِ اللهِ الْمُحَاصِلِ اللهِ الْمُحَاصِلِ

ترجمہ: - ہرخص کو ایک ون اپنے کئے کا بتیجہ معلوم ہو جائے گاجب کہ اللہ تعالی کے سامنے اس کے اعمال کھولے جائیں مے۔

اس بارے بین ہے جم کہ اجاتا ہے کہ اگر چہ یہ شعرایے جی بین جن کو ایک مسلمان بی کہ سکتا ہے مگر اس کے باوجودیہ ضروری نہیں کہ لبید نے یہ شعر مسلمان ہونے کی حالت میں بی کے ہوں۔ کیونکہ ای طرح کا ایک واقعہ امید این ابی صلت کا ہے کہ اس نے بھی کا فرہوتے ہوئے ایک شعر ابیا کما تفاکہ جو ایک مسلمان بی کمہ سکتا ہے۔ چنانچہ ای لئے لبید کے اس شعر کوسن کر آنخضرت نہیں نے فربایا تھا۔

"اس كاشعرايمان لے آيا كراس كادل كافرى رہاہے"۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اسلام کے قریب قریب آگیا۔

علامہ می الدین ابن عربی نے آنخفرت عظیم کے اس ارشاد کے ذیل میں لکھاہے کہ یہ مب سے
زیادہ می الدین ابن عربی نے آنخفرت عظیم کے اس ارشاد کے ذیل میں لکھاہے کہ یہ مب سے
زیادہ میادہ میں عرب نے کہا۔ ایک دوایت میں ہے کہ سب سے ذیادہ بلیغ کلمہ ہے جس کے ساتھی عرب نے کلام کیا۔
عرب نے کلام کیا۔

ٱلَّا كُلُّ مَنْتِي مَا خَلَا اللَّهُ بِٱطِلُّ

بے شک اللہ تعالی ہے مواہر چیزیا طل ہے۔

مسائل تصوف اس بہ بات یادر تھنی جائے کہ تمام موجودات کو اگرچہ باطل کما گیا ہے لیکن اس کے باوجود

ان کے حق ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب عارف پر مقامات طے کرنے بی حال اور اپنے مقام کا غلبہ

ہوجا تاہے تو ہ ہ ذات باری کے سواہر چیز کو اس حیثیت سے باطل سیجھنے لگتاہے کہ اس کا اپناؤائی کوئی وجود نہیں ہے

لہذا اس چیز کا تھم بھی وہ ہی ہوگا جو عدم اور نہ ہونے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے اس بات کو اس طرح کما ہے

کہ باطل سے مراد باطل جیسی چیز ہے کیونکہ یہ عالم اللہ تعالی کی ذات سے قائم ہے خود بخود نہیں ہے۔ للمذا اس حدیثیت سے دہ چیزیاطل ہے۔

ایک عارف جب اپ عرفان کی ابتداء میں قرب اللی کے مقالمت تک پہنچاہے تواکتریکا تمات اس کی نگاہوں سے او جبل ہو جاتی ہے اور جلوہ حق عقت میں یہ نگاہوں سے او جبل ہو جاتی ہے اور جلوہ حق میں سے کہ حقیقت میں یہ کا منات ختم ہو جاتی ہے۔ پر جب عارف کا عرفان کھمل ہو جاتا ہے تو وہ حق اور علق کو ایک سماتھ ایک عی وقت میں دیکھتا ہے۔ تحر ہر محفق اس مقام تک نمیں پہنچ یاتا۔ کیو تک اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جو اگر حق کا مشاہدہ دیے میں دیکھتا ہے۔ تحر ہر محفق اس مقام تک نمیں پہنچ یاتا۔ کیو تک اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جو اگر حق کا مشاہدہ دیے

ہیں تو بھر خلق بینی کا سُنات ان کی نگاہوں ہے لو حجل ہو جاتی ہے لور اگر کا سُناہ مار کے ہیں تو حق کا مشاہدہ نہیں کریائے۔

بیہ نفصیل وعدت اور طول کے بیان کے ذیل میں گزر چکی ہے کہ وحدت بینی ایک ہو جانے کاادراک وہی کر تا ہے جو اجتماع ضدین بینی دوضد دل یا متفتاد چیز دل کے ایک جگہ جمع ہونے کاادر اک کر سکے۔ غالبًا شیخ حسن بکری فاایک قبل مشاہد ہے ای پہلے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کما تھا۔

علام الله منه الله منه الله المنطقة المن الله تعالى كالمنظر منه الكمام ول المنطقة المنطقة الله منظم الله منه الله المنطقة الم

النے کہ باطل چیز ذات باری کے وجود واتی کا ثبات کرتے ہوئے معفرت اور بخشش طلب کرتی ہے۔

غرض حضرت لبید کے بارے میں علامہ سیلی کا تول ہے کہ وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی پابندی کی ای تول کی تائید اکثر محد تول نے کی ہے۔ مسلمان ہوئے کے بعدوہ ساٹھ سال زندہ ہے مگر اس پورے زمانے انہوں نے مجمی شعر نہیں کہا۔

حفرت عمرٌ نے اپنی خلاف کے ذمانے میں آیک و قعہ ان سے بوجھاکہ انہوں نے شعر کہنے کیوں چھوڑ و بئے توحفرت لبیدٌ نے کہا۔

"جب الله تعالى نے بچھے پڑھنے كے لئے سورہ بقرہ ادر سورہ آل عمر ان جيسا پاك كام ديا تو ميں شعر كون پڑھول۔"

حنزت لبید کار جواب من کر حضرت عمر استے خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کے وظیفے میں پانچے موکا اضافہ فرمادیا۔اس طرح ان کاو مکیفہ ڈھائی ہزار ہو گیا۔ایک قول سے بھی ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد صرف ایک ہی شعر کما تھاجو ہے۔۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَاتِنِي أَجْلِي الْحَمْدُ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُ مِن الْإِسْلَامِ مِن الْأِسْلَامِ مِن الْمُ

ترجمہ: -انند تعالیٰ کا شکر داحسان ہے کہ اس نے جھے موت کے بینچے ہے دورر کھا یمال تک کہ عیں نے اسلام کا مبارک لباس ذیب تن کر لیا۔

ابوسلمہ مهاجر کو ابوطالب کی پناہ ..... (اس کے بعد پھر ان مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں جو حبشہ ہے واپس آکر کے بین داخل ہوئے تھے۔ قال) ای طرح کمی کی پناہ حاصل کر کے بھی واقل ہونے والوں میں آنخضرت متابع کے پھویی زاد بھائی حضرت ابوسلمہ این عبدالاسد بھی تھے۔ یہ اپنے اموں ابوطالب کی پناہ حاصل کر کے بھی واخل ہوئے تھے۔

قریش کا ابو طالب پر اعتراض..... جب ابوطالب نے ان کو بناہ دی تو بی مخردم کے پچھ لوگ ابوطالب کے پاس پنچے اور کہنے لگے۔

"ابوطالب تم نے اپنے بہتیے کو تو ہمارے خلاف اپنی پناہ میں لے بی رکھاہے مگر اب یہ ابو سلمہ جو ہمارے ہی خاندان لیمنی بن مخزدم کے بیں ان سے تمہار اکیاداسطہ کہ تم نے ان کو پناہ دی ؟"

ابوطانس نے کہا۔

"اس نے میری بناہ طالب کی تھی۔ بجریہ کہ وہ میر ابھانجہ ہے۔اگر میں اپنے بھانچے کی حفاظت نمیں

كرول كارتواية بيتيج كي حفاظت مجي شيس كرول كا-"

<u>ابولهب کی غیر ت اور ابوطالب کی حمایت ..... به من کرابولهب انماادران لوگول سه بولا۔</u>

بو مین سیر سے برور بوق میں مایوں اللہ جب بھی اپنی قوم میں ہے کی خفس کو ہناہ دیے ہیں تمان اے گروہ قر لیش اید برزگ لینی ابوطالب جب بھی اپنی قوم میں ہے کسی خفس کو ہناہ دیے ہیں تمان ہے جھڑ نے بو جاتے ہو۔ خداکی متم یا تو تم یہ سلسلہ بند کر دوور نہ میں ہر موقعہ پر اور ان کے ہر معاطم میں علی الاعلان ان کی جمایت میں کھڑ ایول گااور ان کا جا بابور اکر اؤل گا۔"

ابولىب كى يەنارا تىكى دىكى كرسب فررا"كىك

"ابوعتبه! ہم کوئی ایسی بات شیں کریں گے جو تنہیں ناپیند ہو۔"

ابولہب کی نار اضکی ہے لوگ اس کے ڈرے کہ رسول اللہ عظافہ کے معاسلے میں میدان کا سب سے بر جوش حامی اور مددگار تھا۔

اد هر اس موقعہ پر ابولہب کر میہ دیجہ کر اور اس کی گفتگو سن کر ابوطالب کو اس کا بڑاار مان رہاکہ آنخصرت ملطقے کی حمایت اور حفاظت کے سلسلے میں مجمی کاش بیان کامدد گارین جائے۔

## حضرت عمر فاروق فأكالسلام

اسلام قبول کرنے کے بعد جن لوگوں کو ایذائیں دی گئیں اور جن کے ساتھ ایسائی واقعہ پیش آیا جیسا حضرت عثمان ابن مظعون کے ساتھ چیش آیا ان میں حضرت عمرا بن خطاب بھی جیں۔
ان کے مسلمان ہوئے سکے واقعے کی روایت جو بعض محد تول نے نقل کی۔ بیہ ہے کہ حضرت عمر ہے ہم سے ایک و فعہ کہا۔

"كياتم ببند كرو مے كه ميں تنهيں اپنے مسلمان ہونے كاداقعد اور اس كاسب بتلاؤل-"

ہم نے کماضرور۔ تب حضرت عمر نے فرمایا۔

" میں نے رسول اللہ عَلَیْنَ کی مخالفت میں سب سے زیادہ چیش چیش تھا۔ ایک دن جبکہ سخت گرمی پڑر ہی مقی اور دو پہر کا دفت تھا ہیں کے کی ایک گلی میں تھا کہ میری ملا قات ایک قریش مخفس سے ہوئی۔ " بید مخفس نعیم ابن عبد اللہ نحام تھا۔ ان کو نحام اس لئے کہا جائے لگا تھا کہ رسول اللہ مقطقے نے ان کے بار ے میں فرہایا تھا۔

" میں نے اس کی نحمہ بینی آواز اور سر اہث جنت میں تی ہے۔"

ہوا بنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چمپاتے تھے۔ غرض حضرت عمر نے آئے فرمایا۔

بسن بہنو کی کے اسلام کی اطلاع ۔۔۔۔۔۔انہول نے بچھے بتلایا کہ میری بمن یعنی ام جمیل جن کا نام فاطمہ یا

زینت یا آمنہ تھا ہے دین لیخنی مسلمان ہوگئ ہے اور اس کا شوہر سعید ابن ذید این مر وابن تقیل بھی مسلمان ہوگیا

۔ "

یہ حضرت سعید عشرہ مبشرہ میں سے میں جن کورسول اللہ علیقة نے جنت کی بٹارت دی ہے۔ یہ حضرت عمر کی بیوی تھیں۔ بھر حضرت عمر کی بیوی تھیں۔ بھر

حفرت عمرنے فرمایا۔

میں یہ من کر غصے میں بھراہوالوہ۔اس ذمانے میں رسول اللہ عظیمی کے کیا کرتے تھے کہ جب کوئی ایک یا وہ آدمی مسلمان ہوئے ہے گئی ہے۔ کیا کہ جب کوئی ایک یا وہ آدمی مسلمان ہوئے تو آپ ان کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیتے جو بااٹر اور خوش حال ہوتا تھا اور وہ ان کو این ہوتا تھا اور دہ ان کو این مسلمانوں کو میرے بہنوئی کے بھی حوالے کیا ہوا تھا۔"

ان دونول میں سے ایک حضرت خباب این ارت تھے لیکن دومر سے کے نام سے دا قف ضیں ہول سیر ساین بشام میں بیہ صرف حضرت خباب ہی کو حضرت سعید کے سپر دکیا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا۔

یہ خباب اکثر میر سے بمن بہنوئی کے پاس آیا کرتے تھے اور دہ ددنول ان کو قر آن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ غرض میں یہ خبر سن کر سیدھائن دو تول کے ہمال پہنچاور میں نے دردازہ کھنگھٹایا۔ اندر سے ہو چھا گیا کون ہے۔ غرض میں یہ خبر سن کر سیدھائن دو تول کے ہمال پہنچاور میں نے دردازہ کھنگھٹایا۔ اندر سے ہو چھا گیا کون ہے۔ میں نے کمائین خطاب۔ اس وقت ہے لوگ اندر بیٹھے ہوئے قر آن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے میر ی آواز سنی توایک دم خاموش ہو گئے اور جلدی سے قر آن پاک کے اور ان چھیاد ہے۔

ممن بہنوئی جلال عمر کے شکار ....اس کے بعد میری بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا میں نے کہا۔

"اے ایل جان کی و سمن ایس نے ساہے کہ توبدرین ہو گئے ہے!"

ساتھ ہی میں نے کمی چیزے اس کو مار اجواس و تت میرے ہاتھ میں متی اس کے جسم سے خون بنے لگا جب اس نے خون بہتا ہواد کھا تورونے گی اور بولی۔

"اسه ابن خطاب! تم جو جا ہو کرلو میں تو مسلمان ہو چکی ہول۔"

اب میں گھر میں داخل ہو اادر چار پائی پر بیٹے گیا۔ پھر میں نے چاروں طرف دیکھا تو جھے گھر کے ایک کونے میں قر آن پاک کے اوراق دیکھے ہوئے نظر آئے۔میں نے کما۔

"بيكون ى كتاب ب- جيد كماؤ-!"

كيونك حضرت عمر لكصناية صناجات عصربيري كرميري بمن سذكها

"بیا کتاب تمهادے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جائے گی تم اس کے اہل نہیں ہو۔ تم ناپا کی کے بعد عسل نہیں کرتے ادر پاک نہیں ہوتے۔ جبکہ اس کتاب کو سوائے ان لو گول کے جو پاک ہوں کو تی نہیں چھو سکتا۔ " نہیں کرتے ادر پاک نہیں ہوتے۔ جبکہ اس کتاب کو سوائے ان لو گول کے جو پاک ہوں کو تی نہیں چھو سکتا۔ " غرض دہ اصر ادر کرتے دہے آخر جیسا کہ بعض دولیات میں ہے۔ جب میں نے عسل کر کے پاکی حاصل کرنی تو اس نے دہ لور اتی بچھے دیئے۔

ایک روایت میں بیہ ہے کہ جب حضرت عمر نے قر آن پاکسانگا توان کی بہن نے کہا۔ " بھائی اہم مشرک ہونے کی دجہ سے ناپاک ہو جبکہ اس قر آن پاک کو سوائے پاک او کول کے کوئی چھوسکتا۔ "

مال یہ بیان ہواہ کہ حضرت بحرکی بمن نے کما تھاکہ جب تک تم عسل نہ کر ہو قر آن پاک نہیں دیا جائے گا۔ اس سے بعض علماء کے اس قول کی تردید ہوتی ہے کہ ذمانہ جا بلیت کے لوگ باپاکی کے بعد عسل کیا کرتے ہوں کے تھے۔ اب ممال بہیں نہیں کم جا اس لوگ کرتے ہوں کے تحر بحر ابن خطاب نہیں کرتے ہوں کے کو نکہ یہ بات بظاہر ممکن نہیں ہے۔ اس دوایت میں جو الفاظ ہیں ان کے مطابق ام جمیل کا حضر ت بحرکوان کے اصرار پر قر آن ہا کہ دیا تھا۔ مرکز تاہے کہ ان کے عسل کے بغیر ان کو قر آن وے دیا تھا۔ محراس سے اصرار پر قر آن ہے دیا تھا۔ محراس سے اس دوایت کے عسل کے بغیر ان کو قر آن وے دیا تھا۔ محراس سے

" نذشتہ روایت کی تروید ہوتی ہے جس میں ہے کہ جب معمرت عمر نے منسل کر لیا تب ان کی بہن نے اِن کو قر آن ماک دیا۔۔۔

> ایک روایت میں نیے اغظ میں کہ قر آن مانگنے پر ام جمیل نے مفر ت عمر کو یہ جواب دیا تھا۔ "جمیں قر آن یاک کے بارے میں تمہاری طرف سے اندیشہ ہے۔"

اس پر حضرت عمر نے کما کہ تم ارومت۔ پھر انہوں نے اپنے معبودوں کے نام پر ان کے سامنے حلف کیا کہ پڑھنے کے بعدہ من اور اتن کو واپس وے دیں گے۔اب اس جمیل نے ان کو وہ اور اتن و دہ اور اتن کو وہ ان کو اس بات کا لا کی تھا کہ سی طرح مشرحت عمر مسلمان ہوجا تھیں۔ اب حضرت عمر نے بھیے بی ان اور اتن پر نظر ڈالی تو انہیں سب ہے بہلے بسم اللہ الرحمان الرحیم لکھی ہوئی نظر آئی۔

کلام اللی کی بیبت . . . « هنرت مراکتے ہیں کہ جیسے ہی بسم انتدائر منن الرحیم پر دبیری نظریزی جھ پر ایک و م د مشت طاری ہو گئی اور دواور اق میریٹ باتھ ہے کیھوٹ گئے۔ بچھ میں نے اپنے اوپر تو بوپایالور دوبار دوہ اور اق نے کر ان کو یرمھا تواس میں یہ آبیتیں نظر آئیں۔

نتے لِلَّهِ مَادِیُّ النّسُوْاتِ وِ الْاَدْنِی وَهُوْ الْفِرْنِ الْحَکِیْمِ بِ ۴ مورہ صدیدے الکیب م ترجمہ ۔۔انڈد کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو پنجھ کہ آسانول اور ذمین ہیں ہیں وروہ زبر وست اور حکمت والاستے۔ مدایت · · · ان آیات کو پڑھتے ہوئے جب بھی میں نے حق تعالیٰ کے اساء حسی میں سے کوئی نام پڑھا میں ہر مرتبہ کانپ اٹھااور ہر وفعہ وہ اور اق دہشت کی وجہ سے میر سے ہاتھوں سے چھوٹ جاتے ہتھے۔ پھر میں اسپے او پر قابویا تا اور دویارہ وہ واور اق کے کر پڑھتار آخر پڑھتے پڑھتے ہیں اس آیت تک پڑھا۔

اُمَنُوْا مَا لِلْهِ وَرَسُوْلِهِ وَ اَنْفِعُوْا مِنْهَا مَتَعَلَّكُمْ مُسَتَا وَلَئِينَ فِيهِ بِ٢ ٢ مُ موره حديد من الآسكة و ترجمه من تم لوگ الله بر اور اس كر سول بر ایمان لاؤندر ایمان از کرجس مالی پیش تم کواست قائم مقام کیا ہے اور است

اس میں سے اس کی راہ میں خرج کرو۔ یمال تک جینے کر میں ایک وم پیار اتھا۔ اکٹھنڈاٹ کا اللہ اللہ وَانْ مُحَمَّقًا وَسُولُ اللّٰهِ

ابو جہل یا عمر فاروق کے اسلام کے لئے آنخفٹر ت ایکھ کی وعا میرے منہ ہے کلمہ شادت سنتے ہی وہ سب لوگ جو میر ہے ذرت چیچ ہوئے تع تجمیر کتے ہوئے ناہر آکل آئے۔ میری ذبان سے کلمہ شادت من کروہ خوشی ہے چھولے نہیں عارب تھے۔ان سب نے اللہ تعالیٰ و شکر اداکیااور پھر انہول نے کہا۔
"ایہ ابن خطاب! تہیں بٹارت وخوش خبری ہوکہ رسول اللہ تعالیٰ نے وعافر مائی تھی کہ اے اللہ دو آدمیوں میں ہے ایک کے ذریعہ اسلام کو عزت عطافر مالے یا توابو جمل لینی عمر وابن ہشام کے ذریعہ اور یا مرابی خطاب میں خطاب میں عرابین عظام عمر وابن ہشام کے ذریعہ اور این خطاب میں خطاب میں کے ابوا تھم عمر وابن ہشام کے ذریعہ اور عمر ابن خطاب میں خطاب میں کے ابوا تھم عمر وابن ہشام لینی ابو جس اور عمر ابن خطاب میں سے جو شخص تجھے محبوب ہواس کے ذریعے اسلام کو عزت عطافر مالے آئے۔ دوسر ن روایت میں صرف حضر سے می خورت علی انقاظ بیں اس میں ابو جمل کا تذکرہ نہیں ہے۔

معرت عائشہ ہے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے در اصل میہ فریایاتھ کہ اے اللہ محر کواسلام کے ذریعیہ عزت عطافرما۔ اس کنے کہ اسلام دومرول کو عزت بخشاہ کوئی شخص اسلام کو عزت نہیں ویتا۔ مگر شایر میں بات دھنرت ما تختہ نے اپنے اہمتاہ ہے فرمائی ہے اور اس بنیاہ پر کہ ظاہر ہے اسلام کسی تخص کے ذریعہ سر بدند شمیں ہو تابلکہ اسام تو خود دو مر ول کو سر بلند کر تا ہے۔ یہ دونوں پہلے قابل غور جیں۔ رسول ایڈر کے پاک جاشر کی مسلمات ہو گئے۔ نو من دھنرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ جب ان او گول کو میری جائی اور صدافت کا دھنرت عمر مسلمان ہو گئے۔ نو من دھنرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ جب ان او گول کو میری جائی اور صدافت کا یقین آگیا تو میں نے ان سے کہا۔

" بنهجے وہ حکد بتلاؤ جمال اس وقت رسول اللہ علیہ ہے مل کے ہیں۔"

انہوں نے بتا یا کہ اس وقت آنخضرت بھی اس وقت آنخضرت بھی ہیں جو صف بہاڑی کے والمن ہیں ہے۔
انہوں نے بچے پوراپت بتایا۔ یہ مکان وجی وارار قم تھا۔ چنانچے ہیں اس وقت آنخضرت بھی ہے ہاں وانہ ہو گیا۔
ایک روایت میں یول ہے کہ حضرت عمر نے حضرت خیاب سے کما تقاکہ خیاب بمارے ساتھ وسول اللہ تھی ہے گیا تھا کہ خیاب بمارے ساتھ وسول اللہ تھی کے بیان چلو۔ چنانچہ حضرت خیاب اور حضرت عمر کے بیان او بھائی حضرت سعید دونوں حضرت عمر کے بیان او بھائی حضرت میں دونوں حضرت عمر کے ایکا دوروں کی خوات سعید دونوں حضرت میں ہوئی ساتھ ہے۔
اندر سے او چھا گیا کون ہے ؟ میں نے کہ اعمر ابن خطاب او میرانام من کر کس وورواز و کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی اندر سے اور مول اللہ بیان کی سے معلوم نہیں کے والے اللہ معلوم نہیں معلوم نہیں مسلمان ہو چکا ہوں آخر رسول اللہ بیانے نے فرملیا۔

"وروازہ کھول دو۔اگرانڈ تعالی نے اس کے ساتھ خیر کاارادہ فرمایا ہے تودہ مرایت پائے گا۔"

میں کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ ان کواندر داخل ہونے کی اجازت حصرت ہز داہن عبد لمطلب نے دی تھی۔ کیو نظہ مسلمان ہونے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ تمن مینے میلے مسلمان ہونے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ تمن مینے میلے مسلمان ہونے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ تمن مینے میلے مسلمان ہوئے تاہم سلمان ہوئے تھے۔ دعفرت عمر متاکیس سال تھی۔

ترض بھر حضر ت عمر" فرماتے ہیں۔

عمر بارگاہ نیوت میں ۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دو آدمی میرے پہلوے پہلو ما سراس طری بیلے کے نہوں اے جنے پیزر کھا تھا۔ جب میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے پہنچاتو آپ نے فرہایا۔

"ال کو چھوڑ دو۔ ""

چنانچ وود و نول آدمی مجھے جھوڑ کر انگ ہو گئے اور میں آنخسنرت تنابیق کے سامنے بیٹر کیا۔ آپ نے میر ۔ کرت کادامن پیڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچااور فرمایا۔

"اے ابن ذخاب! خدائے لئے ہایت کارات اختیار کرو۔"

میں نے عرض کیا۔

" میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔" میرے یہ الفاظ سنتے ہی مسلمانوں نے اس ذورے تحبیر کسی کہ ہے کہ گوشے گوشے میں بہتا گئی۔ " وعائے رسول نظیفیہ ۔ طبر اِنْ مَن آب اوسط میں ایک روایت ہے جس کو ساتم نے حسن سند کے ساتھ ذکر کیاہے اس میں اس طرح ہے کہ جب حضر ت عمر مسلمان ہوگئے تو آنخصر سنے پینیٹے تین مرتبہ ان کے بیٹے پر اپنا باتھ ماد کر فرمایا۔

"اے اللہ اعمر کے دل میں حولیجے میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔" بنا لباس موقعہ پر حضرت خباب لور حضرت معید حضرت عمر کے ساتھ مکان کے اندر نہیں گئے تھے ورنه ده دهنرت عمر کے اسلام کی خوش خبری فورا" ہی سنادیتے۔

آبیدروایت میں اس طرح ہے کہ جب حضرت عمر نے دروازے پر دستک وی لور اندر کے لو گو**ل نے** ان کی آواز سن تھی اندر ہے ایک تخص اٹھااور اس نے دروازے کی جھر بول سے باہر جھانکا توانہوں نے دیکھا کہ حفز ت عمرٌ بنَى تعوار اينكائے كھڑے بيں۔اب، قت ان كى نظر حضرت خباب اور حمفر ت سعيدٌ پر خميس بيزى جو « نشرت عمر ك ساتحد يتحديد منظر ديليم كروه شخص آنخضرت فيظف كيال دايس آيادر كهبر الينه بوخ ليج ميل

" یار حول الله باہر عمر این خطاب نظی تکوار ان کانے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شرے محفوظ

اس پر حضر ت حمز 'ہ نے کہا۔

"ان کواندر آے دو۔ اگر دہ خیر اور جماائی کے اراوے سے آئے ہیں تو ہم بھی میں معاملہ کریں گے۔ کیکن آگروہ کی بر انی کے ارادہ ہے آئے میں تو ہم ان کوان ہی کی تلوار ہے قبل کر دیں گے۔" ا کے روایت کے مطابق آنخضرت ﷺ نے یہ فرمایا۔

"أبروه خير كاراد \_ \_ آئے بي توجم ان كاستقبال كريں كے اور اگر برائى كى نيت سے آئے بي تو ان کو مل کردیں گے۔"

ا کی روایت کے الناظ میہ بین کہ اگر عمر الحجی نیت ہے آئے ہیں تو ساامتی یا تیں گے اور اگر تھی اور نیت ہے آے بیں توان کو مس کر دینا مشکل نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو آئے دو۔ جب وہ اندر آئے تو آنخضر ت والله المحد كران كى طرف يزيت اور مكان ك صحن مير بى ان كوجاليا ـ آپ يايي كي أن كوشانے سے

تم كس كئے آئے ہو عمر ۔ نہ جائے تم ميہ سب كب ختم كر د كے۔ كيا الدو قت جبكہ اللہ تعالى تم ير قيامت نازل قرماد ہے۔!"

ا بک روایت میں ایواں ہے کہ آپ نے ان کاوامن اور تکوار کامیان بلز کر فرمایا۔ "عمر إكياتم بيه كفر و كمر اي اس وقت چھوڑو گے جب كه اللہ تعالی تم ير اليي ہی رسوانی اور تباہی نازل فرمائے جلیمی ولیدا ہن مغیر ویر نازل فرمانی ہے!"

والسحرے کہ میہ وبیدا بن مغیرہ آتخضرتﷺ کا قداق اڑا نے والوں میں ہے ایک تھا جیسا کہ بیان ہوا حضرت عمر نے اس مرح ص کیا۔

" یار سول الله ! میں اس سے آیا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اوڈل میں گواہی دیتا ہوں کہ آپاللہ کے زمول ہیں۔" عمر کے اسلام بر آتخضرت میں پر مسرت سیمیر ..... ایک روایت کے مطابق انہوں نے کلمہ پڑھا

اور اس میں یہ بھی کما کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمہ ﷺ اللہ کے بتدے اور رسول ہیں۔

یہ من کر آ تخضرت علی اتن بلند آواز سے تعبیر کئی کہ اس کو حرم میں جیٹھے ہوئے ہو گول تک نے

سناه

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر آئے تو دروازہ کے پاس حضرت بلال جیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھاکون ہے ؟ کہا۔ عمر ابن خطاب۔ اس پربلالؒ نے کہا۔ "محمر د۔ میں رسول اللہ ﷺ ہے اجازت لے لول۔"

بھرانہوں نے آنخضرت علیہ ہے بتلایا کہ درداؤے پر عمر این خطاب ہیں۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا اگرانقہ تعالی نے ان کے ساتھ خیر کاارادہ کیا ہے تواس کو اسلام میں داخل فرمائے گا۔ بھر مفر ت بدل ہے فرمایا کہ دردازہ کھول دو۔ جب حضر ت عمر اندر آئے تو آنخضرت علیہ نے ان کا بازد بگر کر ہلایا۔ حضر ت عمر آنکھ سے تعام کے دردازہ کھول دیں۔ جب کا نینے گئے اور بیٹھ گئے۔ ایک دوایت میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے ان کا دامن بھر کر جھٹکا دیا۔ حضر ت عمر ایب کی وجہ ایک دوایت میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا۔

'' یہ عمر ابن خطاب ہیں۔اےاللہ اعمر ابن خطاب کے ذریبہ اسلام کو سریلند فرما۔تم کیا چاہتے ہو۔اور ''س کئے آئے ہو؟''

حضرت عمر نے عرض کیا۔

"آپ جس چیز کی ظرف لوگول کوبلاتے ہیں دہ میرے سامنے مجھی چیش سیجیے۔" آپ نے فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اس کاکوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد۔اللہ کے بندے اور د سول ہیں۔حضر ت عمر نے یہ کلے کے اور مسلمان ہو گئے۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: یہ بات اس تفصیل کے ظاف جمیں ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ حضرت عمر
انخضرت تفایق کے پاس حاضر ہونے سے پہلے اپی بہن کے گھر میں بی کلمہ شمادت پڑھ چکے تھے۔ اوھر یمال
حضرت عمر نے ایک جگہ تو یہ کما کہ میں جب آنخضرت علی کے کو میں آیا تو وہاں لوگ میر سے مسلمان ہونے سے
واقف جمیں تھے اور پھر آنخضرت علی ہے ہے ہے عرض کیا کہ میں آپ پرائیان لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ تو
اس سے مراویہ ہے کہ میں آپ کے اور آپ کے محابہ کے سامنے اسپے ایمان کا اظہاد کرنے آیا ہوں۔ ای پر
آنخضرت قالی نے فرمایا کہ عمر اسلام قبول کرو۔

پھر حضرت عمر کا آنخضرت ﷺ ہے یہ کمنا کہ میرے سامنے وہی چیز پیش فرمائے جس کی طرف آب ہو کوں کوبد نے ہیں۔اس کا مطلب میدہے کہ غالبا "مصرت عمر" یہ سمجھتے تھے کہ ۔جو کلے اپنی بسن کے یمال میں کہ چکا ہوں شاید صحیح مسلمان ہونے کے لئے اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ کمناضروری ہوگا۔وانڈ اعلم۔

بر معرت عمر کہتے ہیں۔

حضرت عمر کی دلیر اند خواہش ..... میری خواہش تھی کہ میرے اسلام کاسب لوگوں میں اعلان ہو جائے اور میں بھی ان ہی مصیبتوں اور تکلیفوں کا شکار ہوں جس ہود مر ہے سب مسلمان ووچار ہیں۔ چنانچہ میں اپ ماموں بینی ابوجہ ان ہی مصیبتوں اور تکلیفوں کا شکار ہوں جس ہود مر ہے سب مسلمان ووچار ہیں۔ چنانچہ میں اپ جن گیا ہوں۔ "ماموں بینی ابوجہ ل کے پان گیا جو قریش کا بڑا معزز آدمی تھا اور میں نے اس کوہتلا یا کہ میں بوگیا ہوں۔ "ایک روایت میں ہے کہ حضر ت عمر نے فرمایا۔ ابوجہ ل سے اندا جھے جب میں مسلمان ہوا تو جھے خیال آیا کہ محدوالوں میں آنحضرت تھی کاسب سے بڑاد عمن ابوجہ ل سے لندا جھے

ای کو جاکر ریہ خبر و بن جاہیۓ کہ میں مسلمان ہو گیا ہول۔ چانچہ میں ابوجہل کے پاس کمیالور در دازے پر دستک وی۔اس نے پوچھاکون ہے۔ میں نے کہائمر ابن خطاب!وہ فورا" باہر نکل کر آیا اور کننے لگا۔

"مرحبا فوش أمديد بهانج اكي أئي!"

المن الما كما

ابوجهل نے یو جھا 'وہ کیا ہے۔ میں نے کہا

" بیں اللہ لور اس کے رسول محمد علی ہے ایمان لیے آیا ہوں۔اور جو پہنے وہ لے کر آئے اس میں ہے اس کی تصدیق کروی ہے۔"

ابوجهل تربیه سنتے بی ضے ہے ایک وم بڑے زورے درواز ہبند کر ایالور جا اکر ہو!۔

"خدا تير الوراس خبر كاناس كريه..."

ابوجهل حضرت عمر کا مومان بھا۔ حضرت عمر کی والدہ ابوجهل نی بہن تحییں۔ ایک قول سے بھی ہے کہ ابوجهل حضرت عمر کی والدہ ابوجهل کی بچازاد بهن تحییں۔ اس ابوجهل حضرت عمر کی والدہ ابن عبد اللہ بھی ہے کہ حسنرت عمر کی والدہ ابن عبد البریخ کے جانمال والے بوتے ہیں۔ بات کو طلامہ ابن عبد البریخ کے انسال والے بوتے ہیں۔ مسلمالوں کی مصیبتوں ہیں ہشر کت کی آر روز ۔ ... غرض حضرت عمر کئے ہیں کہ اس کے بعد میں قریش مسلمالوں کی مصیبتوں ہیں ہشر کت کی آر روز ۔ ... غرض حضرت عمر کئے ہیں کہ اس کے بعد میں قریش مسلمالوں کی مصیبتوں ہیں ہم بھی اور اس کو بھی ہی اطلاع وی کہ ہیں ہو گیا ہوں۔ عمر ان وونوں نے میرے ساتھ کوئی ختی نہیں گی۔ آخر ایک شخص نے جھے سے کہا۔

"كياتم چاہتے ہوك او كول كو تهمارے مسلمان ہونے كى خبر ہو جارئے؟"

ش نے کما۔"بال!"اس نے کما۔

"جب قریش کے لوگ ججر اسود کیاں جینیں اور سب جمع ہوجا نیں تو تم فاول تحفس کے پاس جانا۔وہ شخص کو فی داز چھپا نہیں سکتا اور سے راز داری کے سرتھ بندا ماکہ تم نے اپنادین چھوڑ دیا ہے۔"

مینی تفخیس حقرت جینی این معمر ہتے۔ یہ فتح کمہ کے دان مسلمان ہوئے ہتے اور آنخضرت ہیں ہے ساتھ غزوہ حنین جس دان کا لتب ذی القیمین فقالیتی دود اوں والا۔ ان ہی کے بارے ہیں ہے آیت نازل ہوئی تھی۔

نما بحقلَ اللّه لِرُ مُحلَ مِن قَلْتِسُ فِي حَوْدِهِ بِاللّه ورواحزاب عَلاَ أَبِ عَلَيْ مَا يَعِينَ مِن وودل تهين بتائے۔ ترجمہ: -اللّه نے کسی فخض کے سینے میں دودل تہیں بتائے۔

<u>کفار کو اطلاع ۔۔۔۔۔انہوں نے حسرت ہم کے خلافت کے زمان میں وفات پائی۔ حسرت بمر ان کی وفات پر</u> بہت زیادہ عم کین اور اواس دے۔

غرض حفرت عمر کہتے ہیں کہ جب جمر اسود کے پاس سب قریشی جمع ہو گئے تو ہیں ای شخص کے پاس گیا۔ بھر میں نے اس کے بائکل قریب بیٹھ کر آہتہ ہے بتالایا کہ میں نے اپنادین چھوڑ دیا ہے۔ یہ سفتے ہی دہ بروی زور سے چیز چیچ کر کہنے لگا۔

"لو گو سنو\_عمر این خطاب بھی بے دمین ہو گیا\_!"

عمر فاروق کے ساتھ قریش کی بدسلو کی ..... (بیہ سنتے ہی سب لوگ جمع ہو گئے اور) پھر سب مجھے مرتب بجھے مرتب کھے مر مرنے گئے اور میں بھی ان کو مارنے لگا۔ ای وقت میر اماموں تعنی ابو جسل حجر اسود کے پاس کھڑ اہوااور اس نے اپنی آسٹین کی طرف اشار وکر کے کہا۔

"لو گو۔ خبر دار! میں اپنے بھانے کو بناہ دیتا ہول۔"

ابو جہل کی بناہ اور فاروق اعظم کا انگار ..... یہ نتے ہی لوگ میر ہے یاں ہے ہٹ گئے۔اس داقعہ کے بعد جو نکہ ابو جہل کی بناہ اور فاروق اعظم کا انگار ..... یہ نتے ہی لوگ میر ہے یاں ہے ہٹ گئے۔ اس دافع کرتے ہو نکہ ابو جہل نے جھے ابنی پناہ میں کے لیا تھا۔ اس لئے اب میں دیکھا کہ سر بناہ وغیرہ سب ہے کار چیز ہے کہ اور ان کو مارتے ہیں تگر جھے کوئی آچھے نہیں کہتا۔ چنانچہ میں کہا کہ رہ بناہ و غیرہ سب ہے دارہ جم اسود کے بیاس جمع میں متناد کی انتظار کرنے لگا۔ جب سب لوگ وہاں ہے دوبارہ جم اسود کے بیاس جمع ہونے کا نتظار کرنے لگا۔ جب سب لوگ وہاں بینے میے تومیں اپنا موں ابو جہل کے پاس آیادراس سے بولا۔

" تمهاري دي موني پناه حمهيس بي ميارك!"

اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔

" بمانح !ايبامت كرو!"

یں نے کہاکہ جیس ایباہی ہوگا۔ (اور اس طرح سب کے سامنے حضرت عمر نے اس کی پناہ اس کولوٹا دی۔ جب قرایش کو معلوم ہو گیا کہ اب عمر پھر بے سہار اہو گئے جیں تو ان کے ہاتھ آذاد ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں)

"اس کے بعد میں جمیشہ بیٹا بھی رہالور پیٹیا بھی رہا یمال تک کہ انڈر تعالی نے اسلام کو سر بلند کر دیا۔ "سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب کہ لوگ معفرت عمر کو مار رہے تھے لور حضرت عمر ان کو مار دہے تھے کہ اچانک ایک قراری اور جانس کے اوئی حلہ اور ہال دار قیص پہنے جوئے تھا۔ وہ آکر لوگول کے سامنے کھڑ ابو گیا۔ یہ عاص ابن واکل تھا۔اس نے لوگول سے کما۔

"تمهاراناس بوريه كيابورباي!"

نو کول نے کما کہ عمر ہے دین ہو کمیا ہے۔اس پر عاص نے کما

"وہ آزاد ہے اس نے اپنے جو جاہا بیند کر لیا۔ اب تم کیا جائے ہو۔ کیا تم یہ سیجھتے ہو کہ اس طرح بن عدی ابن کعب اپنے آدمی کو تمہارے حوالے کردیں گے۔ اس کو فورا "چھوڑ دو۔!"

یه سنتے ہی لوگ حضر مت عمر کو چھوڑ کر کائی کی طرح چھٹ سے۔

عمر فاروق د شمنول کے فریعے میں .... بخاری میں ہے کہ جب حضرت عرق مسلمان ہوئے تو لوگ ان کے مکان کی جوئے ہوئے مکان میں چھیے ہوئے مکان میں چھیے ہوئے مکان میں چھیے ہوئے سے مکان میں جھیے ہوئے سے کہ ان کے پاس عاص ابن وائل آیاور بولا کہ کیابات ہے۔ حضرت عمراً نے کہا

"تمهاري قوم كمتى ب كدچو تكديس مسلمان بوغميا بول اس لئے دو جھے قل كردي مے .. "

عاست لما

" تتهيس الان ب- كوئي شخص عميس مجه مليل "

اس کے بعد عاص باہر گیااور لوگوں سے ملا۔ اس وقت یمال بوری وادی میں لوگوں کے خصف کے

تھٹ لگے ہوئے تھے۔عاص نے لوگول سے کما۔

"تم لوگ كهال جاريج جو!"

تو گول نے کما

عاص نے کہا

"اس کواب کوئی چھے نہیں کیہ سکتا۔ میں اس کو بناہ دے چکا ہول۔" معرف میں میں میں میں میں اس کو بناہ دے چکا ہول۔"

یہ سنتے ہی لوگ وہال سے چھٹ کئے اور اپنے اپنے گھر دل کو ہو لئے۔

فاروق اعظم کے ہاتھوں عتبہ کی بیٹائی ..... آیک روایت میں ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ حضرت عمر پر جھپٹا مگر حضرت عمر ال حضرت عمر نے اس کو اچھال کر ڈمین پر بھینک دیاادراس کے سینے پر سوار ہو کراس کو مارنے گئے۔ انہوں ہے اس کی آنکھوں میں اپنی انگلیال گاڑ دیں۔ عتبہ جیجنے لگاجو قتیم بھی عتبہ کی مدد کے لئے قریب آتا تھا حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈھکیل دیتے تھے۔

فاروق اعظم کو نبوت کے اعجاز کا مشابدہ ..... حضرت عمر سے اپناسام کے متعلق ایک ادر روایت ہے جس میں ہے کہ ایک دن میں آنخضرت علی کا مقابلہ کرنے کے لئے گھرے لکا۔ اس وقت تک میں مسلمان مسیں ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ بھھ سے پہلے ہی مسجد حرام میں پہنچ کھئے ہیں (اور نماز پڑھ رہے ہیں) میں آپ کے ہیچھے کھڑ اہو گیا آپ نے سورہ حاقہ پڑھنی شروع کی۔ میں قر آن پاک کے انداز بیان پر جیران ہوااور ول میں کہند دیا

" جیسے قریش کے لوگ کہتے ہیں یہ شخص تودا تعی شاعر ہے۔" ای وقت آنخضرت میں ہے ہے کہتے ہیں تادت فرما کیں۔

اِنْهُ لَفُوْلُ وَمُنُولِ بَحَرِيْمٍ وَمَا بِفَوْلِ شَاعِرْ قَلِيْلًا مُنْتُوْمِنُون پِ٩ ٢ سوره حاقد ٢ مَا مَن كَن ترجمه: - كه ميه قر آن الله كاكلهم به أيك معزز فرشته كالايابوالي جس پر آياده ضرور د سول ہے اور مير كئ شاعر كا كلام نميس تمرتم بهت كم ايمان لاتے ہو۔

حضرت عمر کتے ہیں یہ آیت من کر میں نے ول میں کما۔ بہ توکا بن بھی ہے کہ میرزے دل کی بات جان گیا۔

اليونت آب ني آيس يراهين.

وَلَا بِفَوْلِ كَاهِنْ قَلِيْلًا مَّانَذُ كُرُون آخر مورت تكبيه ٢ موره حاقد ٢ كالمبيده ترجمه: -اورنديد كى كاجن كاكلام ب جيسالعض كفار آپ كو كيتے تھے تم بهت كم سيجھتے ہو۔ اس وقت پورى طرح اسلام مير ے دل بي گھر كر گيا۔

ای طرح میں طواف کرنے کے ایک دن میں حواف کرنے کے ایک دن میں حرم میں طواف کرنے کے ارادے سے آیا۔ اچانک میں نے دیکھاکہ رسول اللہ علی کھڑے ہوئے تماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ جب تماز پڑھاکرتے تھے۔ یعنی بیت المقدی کے پھر کی طرف، لیکن اس طرح پڑھاکرتے تھے۔ یعنی بیت المقدی کے پھر کی طرف، لیکن اس طرح کے کہ آپ کھے کوا پناور بیت المقدی کے در میان کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کی نماز کی جگہ جراسوداور رکن

یمانی کے در میان ہواکرتی تھی کیونڈ اس کے بغیر بیت المقد سکاسامنا نمیں ہو تا تھا۔ جیسا کہ چینچے گزر چکا ہے۔ "غرض حضرت الر" کہتے میں کہ آنخضرت ﷺ کود کھے کرمیں نے دل میں کھاکہ آج کی رات تو میں بھی تمد کا کلام من سکول گاکہ یہ کیا کہتے ہیں۔"

پر میں نے سوچاک آگر میں ان کے قریب عمیا توب میری سر ابث من لیں گے۔ اس لئے میں مجر اسود کی سمت سے گیا اور کینے کے خلاف کے اندر چھپ کر آہت آہت آہت آب کے قریب سر کنے لگا، آپ ای طرح نمدذ میں مشغول نئے۔ آئی فنر سے بھائے نے ای دفت پڑھا۔ الرحمٰن۔ اس دفت میں دسول اللہ کے بالکل سانے تعاصر ف کعنے کا خلاف جھے چھائے ہوئے تھا۔ اب جب میں نے قر آن پاک سنزا شردع کیا تو میر اول پھلنے اگا میں دوپڑا اور میر ے ول میں اسلام از گیا۔ میں ای طرح اپنی جگہ کھڑ او باریماں تک کہ دسول اللہ سائے نے نماز پوری فرمائی اور اس کے بعد و بال سے وائیس تشریف نے میں آپ کے بیچھے چھے چھے چھے کا کہ آپ نے میرے پرول کی جا دائا

"ابن خطاب! تم اتنی دات محصے تمس لئے آرہے ہو؟" میں نے عرض کما

" من آب براور آپ كال يه و يعينام برايمان لان ك ك لئ آيامول."

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ ایک رات جھے نیندنہ آئی تو میں گھر ہے نکل کر جرم میں آیااور کیے کے غلاف میں واخل ہو گیا۔ ای وقت آنخضرت ﷺ آگر جمر اسود کے پاس نماز پڑھنے سکے ۔ اس وقت میں نے ایساکام سناجواس ہے پہلے کھی نہیں سنا تھا۔ چنانچہ جب آپ چلے تو میں آپ کے پیچھے ، والیا۔ جب آپ نے کہ کو میں آپ کے پیچھے ، والیا۔ جب آپ نے رک کر ہو چھاکون ہے اور معلوم ہواکہ میں ہوں تو آپ نے فرمایا۔

"اے عمر اتم جھے نہ رات کو چھوڑتے ہواور نہ دان کو ا"

یہ سن کر جھے ڈر ہواکہ کمیں آپ میرے لئے بدوعانہ فرمادیں اس لئے میں نے فور اُکلمہ شمادت پڑھ دیا۔ تب آپ نے مجھے پوچھا۔

"اسعر اکیاتم ایناسلام کوچھیانا جاہتے ہو؟"

میں نے عرض کیا۔

" نہیں! قسم ہے! ک ذات کی جس نے آپ کودین حق دے کر بھیجا کہ میں اسپے اسلام کا بھی اس طرح سکطے عام اعلان کردل گا جیسے اسپے شرک کا کیا کر تا تھا۔"

اس ير آب فالله تعالى كاشكر اداكيا اور فرسايد

"الله تعالى حميس بدايت دے عرب"

اس کے بعد آپ نے میرے سینے برہاتھ پھیراور میرے لئے ثابت قدمی کی وعافر مائی۔اس کے بعد میں وہال سے چلا آیالور آنخضرت علیجہ اینے مکان میں تشریف نے سے میے۔

اس سلسلے میں میر کئی روائیتیں بیان ہوئی ہے۔ اگر میدسب صحیح میں توان کے در میان موافقت پیدا کئے جانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ علامہ این تجر پیٹی نے اس یارے میں لکھاہے کہ ان روایتوں میں موافقت اس

طرح ممکن ہے کہ بید دافعات ایک ہے زائد مرتبہ مختلف انداز میں حضرت عمر کے اسلام لاتے ہے پہلے چین آئے ہول گے۔ یہاں تک علامہ بیٹی کا کلام ہے۔ لیکن بسر حال بیہ قابل غور ہے۔

فاروق اعظم کے قبول اسلام کی ایک دوسری روایت ... اس سلیلے میں ایک روایت دومری ہے کہ ایک سر تبدابو جس ابن ہشام نے لوگوں ہے کہا۔

"اے گردہ قریش انجمہ ﷺ تمہارے معبودول کو برا بھلا کتے ہیں اور تمہیں بے عقل ٹھہراتے ہیں نیز تمہارے بزر گول کے بارے میں کتے ہیں کہ وہ جہنم کا بندھن بن رہے ہیں۔اس لینے ہیں املان کر تا ہول کہ جو شخص مجمہ کو قتل کرے گا میری طرف ہے وہ ایک موسر خ وسیاد او نئول اور ایک بزار اوقیہ جیاندی کے انعام کا حقد ارجو گا۔"

ایک رویات میں اس طرح ہے کہ۔

"جو شخص محمر کو قتل کرے اس کو استانے اوقیہ سونا اور استانے اوقیہ جاندی وینے لور استانے استان اوقیہ مشک،ایتے تھان فیمتی کیٹرے کے لور اس کے ملاوہ دوسری بہت سی چیزیں دینے کا املان کرو۔"

یہ من کو مجمع میں سے حضرت عمر کھڑ ہے ہوئے اور بولے۔

"اس انعام كاحتدار من بنول كا..."

لوگول نے کہا۔ ب شک عمر اگر تم ان کو قتل کردد توبید انعام تمهار ابو گا۔ اس کے بعد حضر ست عمر نے

اس بارے میں ان سے باقاعدہ عمد لیا۔

حفرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ننگی تکوار اپنے مونڈھے سے لڑکا کر گھر سے روانہ ہوااور آنخضرت ﷺ کے مکان کی طرف چلا۔ راہتے میں میں ایک جگہ سے گزرا جمال ایک مینڈھاؤی کیا جارہا تھا۔ اجانک میں نے دیکھاکہ اس مینڈھے کے بیٹ میں سے آواز آر جی ہے۔

"ا ہے آل ذرتے۔ لیعنی اے ذبیح کی اولاد۔ پکار نے والا پکار رہا ہے اور صاف الفاظ میں کہ رہا ہے کہ وہ حمہیں لااا۔الاالله محمدالر سول اللہ کی شمادت دینے کی دعوت دیتا ہے۔!"

یہ آوازس کریس نے اپنے آپ سے کما

"اس معالے میں صرف تیری بی طرف اشاره ہے!"

ذرت و خرت کو کہ اجاتا ہے اس کو ذرت کو خون کی وجہ سے کما جاتا ہے کہ کو کہ ورت کے معنی تیز مرخی تیز مرخی کے معنی تیز مرخی کے میں گرامر خرج ہوتا ہے کیونکہ عربی میں کما جاتا ہے۔ احمد خربہ میں گرامر خرج کے والے کیونکہ عربی کی میں کہ جاتا ہے۔ احمد خربہ میں کہ ایس کے والے کا تعالیکن اپنی قوم کے والے اس کے بعد حصر ت عمر ایک ایسے فخص کے پاس سے گزر ہے جو مسلمان ہوچکا تھا گئی توم کے والے سے اسلام کو چھپاتا تھا۔ ان کا نام نعیم تھا یعنی نعیم ابن عبد اللہ مخام۔ جیسا کہ بیان ہوچکا ہے انہول نے حضر ت عمر سے کہا۔

"كمال كاراده باسات خطاب؟"

ميس نے كمار

"ای ب دین کے پاس جارہا ہوں جس نے قریش میں مجموث ڈال دی ہے ، جوان کو بے مقل بتلا تا ہے اور ان کو بے مقل بتلا تا ہے اور ان کے معبود ون کو برا بھلا کہتا ہے۔ میں اس کو قتل کرنے جارہا ہوں۔"

تعیم نے بیہ من کر کہا۔

" فداکی قتم تم این آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سیجھتے ہو کہ بی عبد مناف اینی المخضرت اللہ کے خاندان والے تمہیں محمد کو قبل کردینے کے بعد ذمین پر چلنے پھرتے کے لئے زندہ چھوڑ دیں گے۔ اور پہلے تو تم اینے گھر والول کو بی سنبھال او۔!"

حضرت عمر نے ہو جھامیرے کول گھروالے۔ انہول نے کما۔

" تمهارے بہنو کی اور چھاڑا و بھائی سعید این زید این تھر وابن تفیل اور تمهای بہن۔ جو دونوں مسلمان ہو بھکے بیں۔ لنقرا پہلے ان کی خبر لو۔!"

حضرت نعیم نے اس کئے کیا کہ حضرت عمر کی توجہ بٹادیں اوروہ آنخضرت کو کوئی اذیت نہ پہنچا سکیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر ہے راہتے میں جس شخص کی ملاقات ہوئی تھی وہ حضرت معدا ہن الی و قامس تھے۔انہوں نے حضرت عمر کو دیکھ کر پوچھا کہ کمال جارہے ہو۔ حضرت عمر نے کما۔ محمد کو قتل کرلے۔ اس پر حضرت معد ؓ نے کما۔

" تمهاری حیثیت ہی کیا ہے کہ تم ان کو قبل کر سکو۔ تم بیہ سبجھتے ہو کہ تم محمد کو قبل کر دو سے اور بی عبد مناف حمہیں زندہ چھوڑ دیں ہے!"

حضرت عمر نے کہا۔

" بین سمجھتا ہوں تو بھی ضرور ہے دین ہو گیاہے!اس لئے پہلے تیراہی کام تمام کرتا ہوں۔"
حضرت سعد نے بیہ سفتے ہی فوراااز در سے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضرت عمر نے اس وقت تلوار سونت لی۔ اوھر حضرت سعد نے بھی تلوار میان سے تھینچ کی اور ودنوں ایک دوسرے پروار کرنے کمیلئے تا کئے لئے۔
اوھر حضرت سعد نے حضرت عمرے کما۔

"عمر حميس كيابو كياب تم يدمعالمه ابي بهن بهنوني كے ساتھ كيول حميل كرتـــ

حضرت عمر نے ہو جھاکیادہ بھی ہے دین ہوشے ہیں؟ معد نے کہا۔ "ہاں!" ۔ اب حضرت عمر ان کو چھوڑ
کر فورا" اپنے بمن بمنوئی کے گھر کی طرف چلے۔ اب عمکن ہے حضرت عمر کوراستے میں حضرت تعیم اور حضرت معد دونوں ہی لے ہون اور دونوں ہی نے ان کو یہ خبر دی ہو۔ اس دوایت میں ہے کہ حضرت عمر کو اپنے بمن بہنوئی کے ہاس حضرت خباب بھی لے ان کے ہاتھ میں قر آن پاک ہے اور اق سے اور وہ ان کے سامنے مورہ طہ پر در ساک دی اور ان سے دوروان کے سامنے مورہ طہ پر دستک دی اور ان او گول نے حضرت عمر کے پاول کی جاپ سی تو حضرت عمر اندر واضل بورے توانہوں نے توانہوں نے جھڑے ور قر آن پاک کے اور اق جلدی میں جھوڑ گئے۔ حضرت عمر اندر واضل ہو سے توانہوں نے تھا۔

" به منگاہٹ کیسی متی جو میں نے سی ؟"

ان کی بمن نے کہا "ہم یا تیں کررہے بھے تم نے صرف دہی آداز سنی ہوگی۔" حضرت عمر نے اپنے بمن اور بہنو کی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "بال۔ خدا کی قتم مجھے معلوم ہو چکاہے کہ تم دو تول نے اسلام پر محمدے بیعت کرلی ہے!" اس کے بعد انہوں نے لیے بہنوئی کو مارالورا تکوزیمن پرگراکرا کے بینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ان کی واڑھی پکڑ کر کھینجتی شروع کی۔ ای وقت ان کی بمن اپنے شوہر کو بچانے کے لئے بھائی کو پکڑے آگیں۔ حضر ت عمر نے بمن کے بھی ایک ہاتھ ماراجس سے ان کے ذخم آگیا۔ اب جب انہوں نے خون دیکھا تو حضر ت عمر سے کہا۔
"اے خدا کے وشمن! تو مجھے اس وجہ سے مار دہا ہے کہ شن اللہ تعالی کوایک کہتی ہوں۔ ہاں۔ میں کھلے بندوں کہتی ہوں کہ اس دیں کھلے بندوں کہتی ہوں کہ اس مرکمان ہوگئی ہوں۔ اور جو کہتے تم کرسکتے ہوکر لوا"

اب جب حضرت عمر نے بمن کا خوانلو یکھالور اپنے ہاتھوں بہنوئی کی حالت و بیکھی تو ان کو ندامت و شر مند کی ہوئی۔ پھروہ بمن سے پولے۔

"شیجھے یہ اور اق دو تاکہ میں بھی دیکھول کہ مجمہ جو پیغام لے کر آئے میں دہ کیا ہے!"
حضرت عمر خود بھی لکھے پڑھے نتے ان کی بمن نے کہا کہ ہمیں ڈرہے تم ان ادر اق کو ضائع نہ کر دو۔ اس
پر حضرت عمر نے پڑھ کروائیں کر دینے کادعدہ کیا۔ اب ان کی بمن نے کہا کہ تم ناپاک ہو۔ اس پر حضر ت عمر اٹھ
کر حضل کرنے گئے۔ اس وقت حضرت خباب نکل کر آئے اور ام جمیل ہے پولے۔
"کمیا تم اللہ کی کتاب عمر کے ہاتھ میں وے دہی ہو جا انا نکہ دہ کا فرجیں!"
انہوں نے کہا

ہاں۔میری آرزُوہ کہ اللہ تعالی میرے بھائی کوہدایت عطافر ملاہے۔" اس کے بعد حصرت خباب واپس جاکر چمپ سے لور حضرت عمر اندر آئے۔ام جمیل نے ان کو اور اق ویئے حضرت عمر پڑھتے پڑھتے اس آیت پر ہنچ۔

ملاً بَصُلَالُكَ عَنْهَا مِنْ لَا بَهْ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَوْدِی بِالسوره طهراً المَلِلَهُ عَنْهَا مِنْ لَا بَوْمِنَ بِهِاوَاتَبَعَ هَوَاهُ فَتَوْدِی بِالسوره طهراً المَلِلَهُ عَنْهَا مِنْ لَلْا بَوْمِنَ بِهِاوَاتَبَعَ هَوَاهُ فَتَوْدِي بِهِا مِنْ الْمِنْ عَوْالِهِ اللهِ عَلَى الْمُعَالَّدِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَوْالِهِ اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

یہ آیت پڑھتے بی حضرت عمر نے کلمہ شمادت پڑھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر نے اللہ کا کلام پڑھا تو کئے گئے۔ "کتناعمہ دادر پاکیزہ کلام ہے ہے!"

ایک دوایت شن میہ ہے کہ جب حضرت عمراس آیت پر پئیجے۔ یا تُنِی اُنا اللّٰہ لَا اِلْهُ اَلّٰا . فَاعْبُدُنِی وَ اُقِیمِ الصَّلْوٰۃُ لِذِکْویْ پ اسورہ طرح ایک ہے۔ ترجمہ :-وہ یہ ہے کہ میں اللّٰہ ہول میر ہے سواکوئی معیود تہمین تم میری بی عبادت کیا کرواور میری ہی یاد کی نماز

پڑھاکرو۔ حضرت عمرنے کما۔

ای دفت مفرت عمر نے خباب سے کما کہ جمعے آنخفرت ملک کے پاس لے چلو تاکہ میں مسلمان ہوئے گا قرار کروں۔ للذااب گذشتہ ہو جاؤل۔ ایمنی آنخفرت ملک ہوئے گا قرار کروں۔ للذااب گذشتہ روایت کے اس لفظ سے کوئی شید نمیں ہو تاکہ وہ بمن کے بیمال بی مسلمان ہو گئے تھے۔ غرض مفرت خباب نے ان کو آنخفرت ملک کی سام کے بیمال بی مسلمان ہو گئے تھے۔ غرض مفرت خباب نے ان کو آنخفرت میں کے بیمال بی مسلمان میں کے شاہد کا بیتہ بتلایا اور مفترت عمر آنخفرت میں کے بیمال میں سیام کے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اس سلسلے ہیں ووروائیس بیان ہوئی ہیں۔ چو نکہ واقعہ ایک ہی ہے اس لئے ان ورتوں میں موافقت ممکن ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے حضرت عمر کے بمن کے میال جانے کا واقعہ دوبار تو پیش آیا نہیں۔ لنذاشاید پہلے توعمر کے بہتوئی، حضرت خباب اور ان کے ساتھی کے ساتھ خود بھی چھپ گئے تھے لیکن میں ساتھ اور تب حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی ووٹول کو مارا۔ پہلی روایت میں صرف بمن کا ذکر ہے (جبکہ دوسر ی روایت میں دونول کا ذکر ہے (جبکہ دوسر ی روایت میں دونول کا ذکر ہے)۔

جمال تک قر آن پاک کے اور اق کا تعلق ہے تو ظاہر ہے وہ کی ہتے۔اس لئے اس میں کوئی اشکال نہیں کہ آیک ہیں اس سے الله ما فی السموات والاد ض تقانور ووسر سے ہیں مورہ طہ تھی۔ بہلی روایت میں صرف سبح لله کاذکر کیا گیا ہے۔ بہلی روایت میں مرف سبح لله کاذکر کیا گیا ہے۔ بہلی روایت میں یہ بھی ہے کہ عمر مسلمان موسلمان موسلمان میں یہ بھی ہے کہ عمر مسلمان موسلمان میں یہ بھی ہے کہ عمر مسلمان موسلمان میں یہ بھی ہے کہ عمر مسلمان موسلم کے اور دوسری میں یہ لفظ نہیں ذکر کیا گیا۔واللہ اعلم۔

اسلام عمر پر مشر کول کا طال ..... حضرت این عبال سے بن ایک اور روایت ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو مشر کول کا طال ..... حضرت این عبال سے بی ایک روایت بر مسلمان ہوئے تو مشر کول نے کہا کہ جہاری قوم کے دو گلڑے ہوگئے حضرت این عبال سے بی ایک روایت بہ سلمان ہوئے تو جبر کیل رسول اللہ کے پائی آئے اور کھنے لگے۔

"اے محد! آسان والول کوعمر کے مسلمان ہونے کی خوش خبری دی تی ہے۔"

عمر فاروق کے ذریعیہ اسمام کی سر بلندی ..... (قال) بخاری یں حضرت ابن مسعود ہے دروایت ہے کہ جب سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہم مسلمان سر بلندہو گئے۔ بعض نے ای روایت ہیں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابن مسعود نے فرمایا۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ہم کھلے بندول کینے کے پاس اطمینان سے نماذ بھی اوا نہیں کر سکتے ہے۔ گر حضرت عمر نے مسلمان ہونے کے بعد مشرکول کا مقابلہ کیا ہمتر ان لوگول نے رکاد ف دالنی چھوڑ دی اور ہم اطمینان کے ساتھ نماذ پڑھتے جس میں بلند ہواز سے قر آن پاک کی تلاوت کرتے حالا مکہ اس سے پہلے مسلمان آہستہ آہتہ قر آن پاک پڑھاکر تے تھے۔ جسیاکہ یکھے بھی بیان ہواہے۔

عظم بت صهیب ہے دوایت سے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہو مجئے تو ہم لوگ اُزادی کے ساتھ کعبے کے گرد حلقہ بناکر جیٹھنے لگے۔

علامه ابن الميرن فكهام كه وسول الله على المين سحاب كه ما تهدان وقت تك وارار تم من يوشيده. رب جب تك كه حضرت عمر كذريعه مسلمانون كے تعداد جاليس تك يورى نميس ہو مى اس كے بعد مسلمان وارار تم سے نكل آئے۔ اس سلسلے میں جواف كال ہے وہ بيان ہو چكا ہے۔

فاروق اعظم کے اقوال زریں .....حضرت عمر کے جو قول مشہور ہیں ان میں چندیہ ہیں۔
"جو محض اللہ تعالی سے ڈراوہ محفوظ رہا۔ جس نے اللہ تعالی پر تو کل بور بھروسہ کیا اللہ تعالی اس کو کافی موگیا۔ سر داردہ ہے جو مائلے پر سخادت کا مظاہرہ کرے۔ بردباردہ ہے وہ جو جانل سمجھے جانے پر بردباری کا مظاہرہ

کرے۔ سب سے زیادہ بدنصیب حاکم وہ ہے جس کے ساتھ اس کی رعیت شقادت کا معاملہ کرے۔ سب سے زیادہ عادل آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ عذر قبول کرے۔

مخصر تاری الخلفاء مین علامہ بھی نے لکھاہے کہ بیدہ عاسب سے پہلے معزرت عمر نے دی ہے۔ اَطَالَ اللّٰه تَعالَىٰ اَقَالَ وَ اَيْشِكَ اللّٰه

ترجمه: -الله تعالى تيرى عمريس بركت عطافرهائي اور تيرى ويتكيرى فرمائي

یہ د عا حضرت عمر نے حضرت علی کو د ی منتی۔حضرت عمر ہی دہ پہلے خلیفہ میں جنہوں نے شہر د ل میں . سیر

حضرت ارقم ابن ارقم ابن ارقم ابن ارقم ابن ارقم کے بادے میں (جن کے مکان میں آنخضرت ﷺ اور مسلمان پوشیدہ ہوئے تھے) کما جاتا ہے کہ ججرت کے ابتد جب مید دینے میں دیجے تھے تو ایک و فعہ انہوں نے بست المقدس جائے کی تیاری کر چکے تو آنخضرت ﷺ کے بیت المقدس جائے کی تیاری کر چکے تو آنخضرت تھے کے بیت المقدس جونے کی تیاری کر چکے تو آنخضرت تھے کے بیت المقدس جونے کے آئے۔ آپ نے الن سے اوجھا۔

"تمديد چوزكر كس كے جارب ہو۔ كى مفرورت سے اتجادت كے سلسلے ميں؟"

انهول نے جواب دیا

" تہیں یار سول اللہ ! آپ پر میر ہے مال باپ قربان ہوں۔ یس بیت المقدس میں تمازیز سنے کے لئے جانا جا ہتا ہول۔"

آب نے فرمایا

"سوائے مسجد حرام کے باتی تمام مسجدول کے مقالبطے میں میری مسجد میں نماز پڑھناایک ہزار ممنازیادہ فعنل ہے۔"

بيس كر حضرت ارقم بين مح اورانهول في بيت المقدس جاف كااراده فتم كرديا

جب ان کی وفات کا وقت آیا توانهول نے وصیت کی کہ ان کے جنازے کی نماز حضر ت سعد ابن و قاص پڑھائیں۔ گرجب حضرت ارقیم کا انتقال ہوا تواس وقت حضرت سعد عقیق کے ہوئے تھے۔ یہ و کچرکر مروان نے کما۔ ایک غائب آو می کے انتظار میں رسول اللہ منتیج کے ایک صحافی کے جنازے کو جس روکا جاسکتہ " سے کمہ کراس نے خود نماز پڑھانے کا اوادہ کیا گر حضر ت او قم کے بیٹے نے مروان کو نماز پڑھائے ۔ روک دیااس پر دونوں کے در میان تحرار ہوئے لگا۔ گر مجر حضر ت سعد تشریف لے آئے اور انہوں نے نماز حضافہ دیا و مان کو در میان تحرار ہوئے لگا۔ گر مجر حضر ت سعد تشریف لے آئے اور انہوں نے نماز حضر دان و مان کو در میان تحرار ہوئے لگا۔ گر مجر حضر ت سعد تشریف لے آئے اور انہوں نے نماز

فاروق لقب کی وجہ فاروق اعظم کی زبانی ..... حضرت عمر ہے ایک دفعہ یو چھا کمیا کہ آپ کورسول اللہ علی نے فاروق کالقب کیوں دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔

جب میں مسلمان ہوا تو آنخفرت میں ہے۔ مسلمان ہونے کے بعدر سول اللہ سے عرض کیا۔

"یار مول الله!کیااییا نبی ہے کہ ہم موت اور زندگی دونوں مالتوں میں حق پر ہی ہیں۔" آپ نے فرملا۔ "بے شک۔ سم ہے اس ذات کی جس کے بعنہ میں محمد کی جانا ہے تم حق پرر ہو گے چاہے مروجاہے

<u>حضرت عمر" کی جرات..... تب میں نے عرض کیا۔</u>

" پھر ہم کس لئے چھپ رہے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جسنے آپ کو جائی دے کر بھیجا۔ کہ وہ تمام مجلس جنہیں ہیں کفر کی حالت میں بیٹر ابول ان میں بغیر کسی کے خوف اور ڈر کے اب اینے اسلام کا اعلان کروں گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا آپ یمال سے باہر تشریف لے جلئے۔"

پھرہم دو صفول میں آپ نے ساتھ چلے ایک صف کے آگے جمز ہ نتے اور ایک صف کے آگے جمز ہ ایک صف کے آگے میں تھا۔ اس مجمع کی وجہ سے ایسا غبار اڑر ہاتھا جیسے آئے میں سے غبار اڑتا ہے۔ یعنی اس ہجوم کے قد مول کی وجہ سے زمین سے ج سے زمین سے ہر چاپ پر غبار اڑر ہاتھا۔ غرض حصرت عمر فرماتے ہیں۔

حرم میں کھنے برزوں طواف و نماز ..... "افرای طرح جاتے ہوئے ہم حرم میں داخل ہوئے۔ قریش کی جیسے ہی جھے براؤر میں داخل ہوئے۔ قریش کی جیسے ہی جھے براؤر تمزہ پر نظر پڑی ان پر خوف اور بے بسی جھاگئ۔ انخضرت بھانے نے بیت اللہ کا طواف کیا اور علی الا علان ظهر کی نماز پڑھی۔اس کے بعد آپ تھا ہوں آپ کے سب ساتھی واپس دارار تم میں آگئے۔اس روزر سول اللہ نے میرے ذریعہ حق اور ق کا لقب عطافر ملیا کہ اللہ تعالی نے میرے ذریعہ حق اور باطل کے در میان فرق فرمادیا تھا۔"

ایک دوسری روایت ہے اس میں بھی اس طرح ہے کہ آنخضرت تلکی دو مفول کے ساتھ نکلے جن میں ایک میں حز اُستے اور ایک میں حضرت عراقتے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عمر انے آنخضرت علی ہے۔
"یار سول اللہ! آپ اپنے دین کو کیوں جمیاتے ہیں اس کو ظاہر فرمائے۔"
ایک روایت میں حضرت عمر کا یہ جملہ بھی ہے۔

"خدای سم! آج کے بعد مجمی اللہ تعالی کی عبادت چمپ کر شمیں کی جائے گی۔"

اس كے بعد أنخضرت على مسلمانوں كے ساتھ دارار قم سے نظرت عرق سلوار ہاتھ ميں لئے اسے آئے آگے۔ دعفرت عرق سلوار ہاتھ ميں لئے آگے آگے تھے اور ذور ذور نے کہتے جاتے تھے لا الدالا الله محمد فرصول الله ميان تك كه سب حرم ميں وافل ہوگئے۔ يهال بينج كر دعفرت عرق نے تريش كوسناتے ہوئے ذور سے كما۔

"تم بیں ہے جس نے بھی چی جگہ ہے حرکت کی تؤمیری تکواراس کا فیصلہ کر ہے گی۔"

اس کے بعد جب رسول اللہ علی اور مسلمانوں نے طواف شروع کیا تو حصر ہے ہم آئے آئے دہے۔

مسلمانوں نے کیجے کے گرد نماز پڑھی اور مب نے بلتد آوازے قر آن پاک کی تلاوت کی جبکہ اس ہے پہلے وہ ایسا ضمی کر سکتے ہیں۔

کی روایت کتاب منتقل میں بھی ہے گر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک ظہر کی تماز فرض منیں ہوئی تھی البتہ یہ کما جاسکتا ہے کہ ظہر سے مرادوہ تماز ہوجو ظہر کی ٹماز کے وقت میں پڑھی تھی۔ عالبًا یہاں وہی دور کعت کی نمیز مراد ہے جو آپ شام کو پڑھا کرتے تھے۔ان کو آپ نے ظہر کے وقت میں پڑھا۔ مرد حق آگاہے..... حضرت عمر شے دوایت ہے کہ تین چڑی ایس میں جن کے متعلق میری خواہش حق تعالی کی مراد کے مطابق نگل۔مثلامیں نے رسول اللہ تھاتے ہے ایک مرتبہ عرض کیا۔ "اگر جم مقام ایر اہیم کو تماز کی جکہ بتالیں!" توحق تعالی کامیہ تکم بازل ہوا۔

وَاتَحِدُوْا مِنْ مَفَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى الآريبِ اسوره بقره ع ١٥٥ المنظمة مُصَلِّى الآريبِ اسوره بقره ع ١٥٥ المنظمة ترجمه : - اور مقام ابراجيم كو بهى يمي تماذير صفى كالجدينالياكرو\_

ای طرح ایک مرتبه میں نے آنخضرت عظی ہے عرض کیا۔

"یار سول الله! آپ کی بیویول کے سامنے نیک اور فاجر ہر قشم کے لوگ جاتے ہیں اس لئے کیاا چھا ہو کہ آپ ان کو پر دے کا تھم فرمادیں!" اس پر پر دے کی آیت نازل ہوئی جو بہے۔

وُادِا سَأَلْتُمُو هُنُ مَنَاعًا فَسُنَاوُ هُنَ مِن وَرَاءِ جِجَابِ الآب بِه مُوره نماء ٢

ترجمہ: -اورجب تم ان سے کوئی چیز ما تکو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو۔

ای طرح جب رسول الله عظیم کے غرور میں ہر گز مت رہا آگر رسول الله علیم کو طلاق دے دیں تو تمہارے بدیلے الله علی تعلیم کے عرور میں ہر گز مت رہنا آگر رسول الله علی تم کو طلاق دے دیں تو تمہارے بدلے الله تعالی تم سے بہتر بیویال رسول الله علی کے وہ دیں سے۔ اس بریہ آیت نازل ہوئی۔

عَلَى رَبُّهُ طَلَقُكُنَّ أَنْ يَبَدِلَهُ أَزُوا بَحَا حَيْرًا مِنْكُنَّ مَسْلِمْتِ ثُوْمِنْتِ قَيْتُ تَيْتُ تَيْتُ عَيداتٍ سَنِحْتِ ثَيِبَاتٍ وَأَ بَكَارِ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

ترجمہ: -اگر تینجبرتم عور تول کو طلاق دے دیں توان کا پر در دگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کوتم ہے اچھی بیبیال دے دے گاجو اسلام دالیال ، ایمان دالیال ، فرمانبر داری کرنے دالیال ، توبہ کرنے دالیاں عبادت کرنے والیال روز ہ رکھنے دالیال ہول کی کڑھ بیو داور کچھے کنواریال۔

رسول الله ملك كأكسى بيوى في الكوفعه مفرت عرر سا كما تقا

"اے عمر! کیار سول اللہ اپی ہیو ہوں کو وعظ و تفیحت نہیں فرما سکتے جوتم انہیں وعظ و تفیحت کرتے

سر وار منا فقین ابن ابی کی نماز جنازه اور عمر فاروق میں۔ حضرت عمر نے ہی رسول اللہ عظیۃ کو عبد اللہ این الی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھنے ہے منع کیا تھا۔

بخاری شریف بیسے کہ عبداللہ ان کا انقال ہوا تواس کی بیٹے حضرت عبداللہ آنخضرت علیہ کے پاس آسے اور آپ سے آپ کی ایک فیص مباد کے ان کا اس میں ایٹ باپ کو کفنا سکیں۔ آنخضرت علیہ نے ان کو قیص دے دی۔

اس روایت ہے بیناوی کی اس روایت کی مخالفت نہیں ہوتی جس میں ہے کہ جب ابن ابی (جو منافقوں کامر دار تھا) بیار ہوا تو اس نے آئخضرت اللے کو اینے یہاں بلایاجب آب وہاں تشریف لے گئے تو اس نے آپ منافرت کی وعا فرما میں اور اسے اینے کسی ایسے کپڑے میں کفنا کمیں جو آپ کے بدن مبارک سے لگار ہا ہواور رید کہ آپ بی اس کی نماذ جنازہ پڑھا کمیں۔

جب اس کا انقال ہو گیا تو آنخضرت ﷺ نے اپنا ٹیمن اس کے کفن کے لئے بھیجا۔ ممکن ہے آنخضرت ﷺ نے ابن الی کے بیٹے حضرت عبداللہ کے انگنے کے بعد بی ابتا تمیس بجوایا ہو۔

كتاب كشاف من ب كريمال اعتراض كياجا سكتاب كراين الي ايد منافق تقد آتخفرت الله ك

کئے یہ کیے جائز تھاکہ آپایک منافق کار اعزاز فرمائیں کہ اس کو کفتانے کے لئے اپنا قیص بھیجیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آنخضرت میں نے اس کے ایک نیک سلوک کے بدیے ہیں ایسا کیا تھا۔ اس کا

ووسر اجواب سہ ہے کہ قیص سینجے میں بلک کرنالور خاص طور پر اس دقت جبکہ آپ سے مانگا گیا تھا۔ آپ کی شان اور فیامنی کے خلاف تھا۔

معاہدہ صدیبیہ کے دن مشرکوں نے اس سے کمانھاکہ ہم محمد کو یکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں کے البتہ تم کواجازت ہے۔اس پر اس نے کمالہ

" خميں۔ميرے كئے رمول الله كااموه حسنه ليخي ياك طريقہ ہے۔"

آ تخضرت تلک ہے اس پر اس کا شکر میہ اوا کیا تھا۔ نیز میہ کہ اس کے بیٹے حضرت عبد اللہ کا اعزاز مجمی مقصود تھا (جو ایک بلند مر تبہ صحافی اور سے مسلمان تھے)ان رولیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن الی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ شریک تھا۔ ای طرح معاہدہ حد بیبہ میں مجمی اس کی موجود کی ثابت ہوتی ہے۔

غرض اس کے بعد این ابی کے بیٹے حضرت عبد اللہ ہے۔ در حوالہ منطقے ہے در خواست کی کہ آپ ان کے باپ کی نماذ جنازہ پڑھادیں۔ پھر انہوں نے کما۔

"میری آپسے یہ مجی در خواست ہے کہ آپان کی قبر کے ہاں پچھ دم کھڑے ہوں تاکہ دسٹمن ال کو کالیال نہ دیں۔"

ان سے پہلے نماز جنازہ کے متعلق خود این ابی آب سے کمہ چکا تفالہ غرض رسول اند مقطق اس کی قماز جنازہ پڑھانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ای وقت حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے آئے ضرت مقطقے کے کرتے کا دامن پکڑلیا اور عرض کیا۔

"یار سول الله اکیا آب ای مخص پر نماز پڑھنے جارہے ہیں جس کی نمازے آپ کو آپ کے رب نے منع کیا ہے۔ " آپ سے فرمایا " بجھے اس بارے میں اختیار دیا گیا ہے۔ حق تعالی نے فرمایا ہے۔

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا مُسْتَغْفِرْ لَهُمْ الْا مُسْتَغَفِرْ لَهُمْ سَيْعِيْنَ مُوَّةً فَلَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِهِم لَآمِينِ والموروتوبرع والمستنفور لَهُمْ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

(تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالی کالوشادہ کہ آگر ستر مرتبہ بھی میں ان منافقوں کے لئے مغفرت مانکوں کے لئے مغفرت منبی فرمائے گا) تو میں ستر بار سے ذیادہ مرتبہ ان کے لئے مغفرت منبی فرمائے گا) تو میں ستر بار سے ذیادہ مرتبہ ان کے لئے مغفرت مانکول گا۔"

آیک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ کیا آپ این آئی کی نماز جنازہ پڑھیں کے حال نکداس نے قلال دن میں کما قلال دن میہ کما تھا۔ اس طرح حضرت عمر نے کئی ہاتھی گنوا کیں۔ اس پر رسول اللہ علی مسترائے۔ حضرت عمر قرماتے ہیں جب میں نے بمت اصراد کیا تو آپ نے قرمایا۔

" بھے اختیار دیا گیا ہے۔ اگر بھے معلوم ہو کہ آگر میں ستر بارے ذائد ان کے لئے مغفرت ما تلول توان کی مغفرت ہو کہ اگر میں ستر بارے بھی زائد مر تبدان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت ما نگرا۔"
منافقین کے بارے میں آئحضرت علیہ کی استعقار قائدہ مند نہیں ..... اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ شاری کے جنازے کی تماز پڑھائی۔ گراس پر اللہ تعالی کی طرف سے منافقول کے متعلق سے صمان لرجوا۔ وَلا تَصَلَّ عَلَیْ اَحَدُ مِنْهُمْ مَاتَ اُبَدُ اَوَلا تَصَمَّ عَلَیْ فَیْرَہُ اِنَّهُمْ کَفَرُوْا بِاللَّهِ وَ دُسُولِهِ وَمَا تُو اَو اُمْهِ فَایسُقُون د

الآثیین اسورہ توبہ اسور ترجمہ: -اوران میں کوئی مرجائے تواس کے جنازے پر مجھی نمازنہ پڑھے کورنہ دفن کے لئے اس کی قبر پر کھڑے کے مہرے کیو موبیے کیو تکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھر کیا ہے اور دہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔

اب یمال سے بات قابل خور ہے کہ آیت میں افتیار ہونے کے کیا معنی ہیں۔ دوسرے سے آیک جگہ اُ مخضرت میں ایک جگہ فرملیا کہ آگر جھے معلوم ہو تاکہ آگر میں سر بارسے اند استغفار کروں گا۔ اور آیک جگہ فرملیا کہ آگر جھے معلوم ہو تاکہ آگر میں سر بارسے زائد مر تبہ استغفار کروں ۔۔۔ ان معلوم ہو تاکہ آگر میں سر بارسے زائد مر تبہ استغفار کروں ۔۔۔ ان سلطے میں میں نے قابل غور ہے۔۔ معلق کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ آئفر سے بیان کہ آئفرت میں مزیار سے بھی ذائد مر تبہ ان کے لئے استغفار کروں گا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ آئفرت میں مختلق کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ آئفرت میں خوانا کہ میں سر بارسے بھی ذائد مر تبہ ان کے لئے استغفار کروں گا ہے اس اپنے کہ اصلاً تو عدو ہی ہو تا ہے۔ لا آئپ نے ہے سمجھا کہ بیہ آخری عدم جمال تک منافقوں کے لئے استغفار اس لئے کہ اصلاً تو عدو ہی ہو تا ہے۔ لا آئی ہی مغفرت ما نگنے کا تھم دوسر آ ہو گا بینی پھر مغفرت قبول ہو سی تبول نہیں کوسکتے ۔ اور اس تعداد سے زائد مر تبہ مغفرت ما نگنے کا تھم دوسر آ ہو گا بینی پھر مغفرت قبول ہو سی تبدر اور نہیں ہوگا ہے۔ میں منافقوں کے وضاحت میں مراد ہو (کہ چاہے کئی ہی مرتبہ آب ان کے واسطے مغفرت ما نگنے کا عدد مراد نہیں ہوگا ہیں ہوگا ) یہ وضاحت می تعلی دوسر کی آب ہو ساحت میں اور ایک دوسر کی آب ہو گا ہوں کہ بات کے واسطے مغفرت میں تو ایک دوسر کی آب ہوگا ہوں کی ہو ضاحت میں تعلی دوسر کی آب ہوگا ہوئی کی میں مرتبہ آب ان کے واسطے مغفرت انگیں وہ مغفرت قبول نہیں ہوگا ) یہ وضاحت میں تعلیل نے ایک دوسر کی آب ہے۔ میں فران کی میں میں فران کی اس دوسر کی آب ہے۔ میں فران کی اس دوسر کی آب ہے میں فران کی اس دوسر کی آب ہے۔ میں فران کی اس دوسر کی آب ہے۔ میں فران کی اس دوسر کی آب ہو گا ہوں کی آب ہوں کی کے دوسر میں کی اس دوسر کی آب ہو گا ہوں کی کے دوسر کی آب ہو گا گا ہوں کی کے دوسر کی آب ہو گا ہو گا ہوں کی کے دوسر کی آب ہو گا ہوں کی دوسر کی آب ہو گا ہوں کی کے دوسر کی آب ہو گا ہوں کی کو دوسر کی گا ہوں کی کی کو کی کو کی کے دوسر کی آب ہو گا ہوں کی کی کو کی کو کی کے دوسر کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کے دوسر کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو

سُوَآءٌ عَلَيْهِمَ اَسْتَغَفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَهُمْ مَنْ تَنْفِعُورُ لَهُمْ لَنْ يَنْفِوَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِفِينَ عَ الْهَمْ لَنْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِفِينَ عَ الْهَمْ لَى تَرْجِمَهُ وَقُولَ بِالْتَمْ بِرَابِر مِينَ فَوَاوَانَ كَ لِيَ آبِ تَرْجِمَهُ وَقُولَ بِاللّٰمِينِ بِرَابِر مِينَ فَوْاوَانَ كَ لِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ تَعَالَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ لَعَالَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ لَعَالَى اللّٰهُ اللّلْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰ

یمال تک قاضی بیضادی کا کلام ہے۔ گر آب آنخضرت بیک کے اس ارشاد سے شبہ پیدا ہوتا ہے جو
آپ نے فرمایا ہے کہ اگر جھے معلوم ہو تاکہ میں سرّ بار سے ذائد الن کے لئے مغفرت جا ہوں تو یہ بخش دیے
جا کیں گے تو بین سرّ بار سے بھی ذائد سر تبدان کے واسطے استغفار کر تا۔ کیونکہ اس ارشاد کی روشنی میں اس کے
جنازے کی نماذیر مین درست نہیں (کیونکہ نماز جنازہ میں روح کے لئے معقرت ہی مانگی جاتی ہے)۔ اس لئے یہ
روایت قابل غور ہے۔

حضرت عَلَى كاار شادہے كہ قر آن ميں حضرت عمر الے كے مطابق قر آن ہے۔ جس مسئلے میں كسی نے بچھ نہیں كمااور عمر نے بچھ كمانو قر آن كی آیت اس طرح آئی جیسے انہوں نے كما تھا۔

بعض علاء نے قر آن یاک کی وہ یا تنیں شار کی جیں جو حضرت عمر کی دائے کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ الیمی آبنوں کی تعداد میں تک پہنچتی ہے۔ بعض علاء نے اس موضوع پر پوری کتاب بھی لکھی ہے ( بعنی اس سے حضرت عمر فاروق کامر تبد معلوم ہو تاہے کہ اکثر اللہ نعالی ان کی زبان پر کلام حق جاری قرمادیتا تھالور وہ وہی بات کہد جائے تھے جو قر آن یاک میں نازل ہونے والی تھی )۔

اس بارے میں علامہ جلال سیوطی ہے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا تظم میں جواب دیا تھا۔ جس مضمون کی روایت کیچیلی سطر دل میں مضرت علی ہے گزری ہے الی ایک میں دوایت مضرت ابن عمر کی بھی ہے۔ ایسے بی مجاہد ہے روایت ہے کہ مصرت عمر کی کسی مسئلے میں جورائے ہوتی تھی قر آن مجید اکثر اس کے مطابق بی نازل ہو تا تھا۔ چنانچے رسول اللہ عیک کالد شاد ہے۔

"الله تعالى نے عمر كى زبان اور قلب برحق كوجارى فرماديا ہے۔"

ترجمہ: -اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ تعنی غذاہے بنایا۔

مد أيت من كر حضرت عمر من كل فتبارّك الله أحسن العالمة

ترجمہ: - مینی سوکیسی بوی شان ہے اللہ کی جو تمام مناعول سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ آیت اس طرح نازل ہوئی (جواس آیت کا ختم ہے)۔

اسی طرح کی آیک مثال یہ واقعہ ہے کہ کسی یہودی نے مطرت عمر ہے کما کہ تمہارے پیغیبر جن جبر کیل کا مذکرہ کرتے ہیںوہ ہمارے وسٹمن ہیں۔اس پر جضرت عمر سے فرمایا۔

مَنْ كَانَ عَدُ وَاللَّهِ وَ مَلَاتُكِنهِ وَرُسُلِهِ وَ جِبْرِيْلُ وَ مِيْكَالُ فَانَّ اللَّهُ عُدُوَّ اللَّكَالِرِيْنِ

ترجمه: - يعنى جو شخص خدائ تعالى كاد شمن بيولور فرشتول كا بيولور بيغبرول كا بيولور جرئيل كا بيواور ميكا كيل كا مو نوالله تعالى وشمن بياليسكا فرول كا..

چنانچہ قر آن کریم کی آبت پار و آلم مورہ بقرہ کے رکوع اللی ای طرح نازل ہوئی۔ ایک و فعہ حضرت عمر نے آنخضرت علیج ہے عمرہ کیلئے کے جانے کی اجازت ما بھی۔ آنخضرت میں ہے نے ان کواجازت دی اور فرمایا۔ "ممیرے بھائی۔ جمیں اپنی دعا میں بھول نہ جانا۔"

ایک روایت کے الفاظ اس طرح میں کہ

· "مير هے بھائي جميں اپني نيک د عادُل بيں يادر ڪتا جميں بھلانا نہيں۔"

حضرت عمر فرائے ہیں کہ میرے گئے سب سے بری خوش تھیں کی بات یہ ہے کہ آنخضرت علیہ ا نے جھے اپنا بھائی فرمایا۔

حضرت عر علی مصافی کرے والے معاملے میں ہوئے ہیں آتا ہے کہ حق تعالی سے سبنے مصافی کرنے والے اور اس کو سب سے پہلے سلام کرنے والے حضرت عراج ہول گے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے عمر کی ذبان پر حق کور کھ دیاہے اور وہ ای کو بولتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر میر ہے بعد کوئی ٹی ہو تا تودہ عمر این خطاب ہوتے۔ ایسے ہی ایک دوسر ہے محالی حضرت مصعب این عمیر ہیں کہ قر اکن پاک کی بعض آبیتیں ان کے مطابق بن نازل ہو کئیں۔ غزدہ احد کے دن ال سے ہاتھ میں اسلامی پرچم تھا۔ اچانک انہوں نے کمی کو پکارتے سنا کہ محد علیج تنق ہو گئے۔ یہ سنتے بی ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا۔

وُمَا مُعَتَّمَدُّ اللَّهُ وُسُول فَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُل.

الله المعرفة الله المعرفة الله والمعرفة الله والمعرفة الله المعرفة الله المعرفة الله المعرفة الله المعرفة الله المعرفة الله المعرفة ال

باب بست وششم (۴۷)

## مشركول كى طرف سے بنى ہاشم، بنى مطلب اور بنى عبد مناف كا

مقاطعه ليعني مقاطعه اوراس كاعهد نامه

تمام کفار قریش نے مل کرر سول اللہ علی کو اس کرے کا فیصلہ کیالور کما "اس نے ہماری اولاد ہاری عور تول تک کو ہم سے برگشتہ کردیا ہے۔"
پھر الن او کول نے آئے ضربت ملی ہے جاند النوالول سے کما پھرالن او کول سے کما

" تم ہم ہے دو گنا خوں بہالے او اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی مخص اس کو بعنی استخضرت میں کے قبل کردے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور خمہیں قائمہ پہنچ جائے۔"

مر آنخفرت علی کے فائد ان والول نے قریش کی اس تجویز کو نہیں مانا۔ اس پر قریش نے غصے میں آکر یہ سطے کیا کہ تمام بن ہاشم اور بن مطلب کا بائکاٹ کیا جائے اور انہیں کے سے نکال کر شعب ابوطالب نامی کھائی میں محصور اور مقید کردیا جائے۔

بنی ہائشم میں شادی بیاہ کی مما نحت ....اس سلط میں ان بات کی صراحت موجودے کہ شعب ابوطالب نای کھاٹی کے کی سبتی سے باہر تھی۔ خرض اس کے ساتھ بی قریش نے سطے کیا کہ بنی ہائیم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ دہ کوئی چیز نہ خرید سکیں۔ نیزیہ کہ اب نہ بی ہائیم کے بہاں کی کا شادی بیاہ کیا جائے کورنہ ان کے لئے کوئی صلح قبول کی جائے۔ اس طرح بنی ہائیم کے معاطے میں کسی فحض کو زم دلی اختیار نہ کرنی چاہئے (لیمن ان بر کیس مجمی تختی گرد جائے کسی کے دل میں ان کے لئے دھم کا جذبہ نہ بیدا ہو ناچاہئے) اور یہ بائیکا شاس وقت تک جادی رہتا چاہئے جب تک کہ بنی ہائیم کے لوگ آنحضرت تھاتے کو قبل کرنے کے لئے قرایش کے والے نہ خضرت تھاتے کو قبل کرنے کے لئے قرایش کے والے نہ کردیں۔

أيك روايت من بدالفاظ مين.

ندین ہاشم کی لڑکیوں کو بیاہ کر لاؤ اور نہ اٹی لڑکیوں کی ان کے بہاں شادی کرو منہ ان کو کوئی چیز فرد خت کرد اور نہ ان کو کوئی جیز فرد خت کرد اور نہ ان سے کوئی مسلح تیول کرد۔"

قریش نے اس معاہدے کی با قاعدہ تحریر لکسی اور اس معاہدے اور تحریر کا پوری طرح احر ام کرانے ے لئے انہوں نے ای تحریرکو کھیے میں ٹانگ دیا۔ اس بارے میں آیک قول مدیمی ہے کہ مدیر تر بر ابو جمل کی خالہ کے باس رکھوائی تھی۔

ان دونول روایتول میں یول موافقت پردای جاتی ہے کہ شاید کھیے میں ٹائے جانے سے ملے یہ تحریر ابوجهل کی خالہ کے یاس رکھوائی تی ہو گی۔اس کی بتیادوہ قول بھی بن سکتاہے جو آئے آئے گااور جس میں ہے کہ اس سلسلے کی تحریریں ایک سے ذیادہ تھیں۔

قریش کا یہ اجتماع اور حلق نامیہ اللے کے علاقے میں خیف کن کنانہ میں ہوا۔ اس جکہ کانام محصب تقالور سے جكدبالاتى كے ميں قبر متان كے قريب محى۔

غرض قریش کے اس ملف نامے کے بعد اس تحریر کے مطابق ایولب کو چھوڑ کر تمام بن ہاشم اور بنی مطلب جن میں کا فراور مسلمان سب شامل منے شعب ابوطالب نامی کھائی میں پہنچ سے۔ ابولہب اس لئے نے حمیا كه اس نے آنخضرت ملط كے قتل كے فيلے ميں استے خاندان كو جموز كر قريش كاما تھ ديا تھا۔ شعب ابوطالب میں محصور ہونے کے وقت آنخضرت الله کاعمر مبارک جمیالیس سال مقی۔

مسلمانول بر مصائب ..... بخاری میں ہے کہ اس کھائی میں مسلمانوں نے براسخت وقت گزار (اور قریش کے ہائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کھائے یہنے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی لوگ بھوک سے بے حال ہو سے ) یمال تک کہ کھاس پھوٹس اور ور ختوں کے ہے کھا کھا کر گزارہ کرنے لگے۔

(چو تک خرید و فرد خت کا بائیکاٹ قریش نے کیا تھااس کئے) علامہ سمیلی نے لکھاہے کہ جنب مجی کے میں باہر سے کوئی قائلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس لوگ فورا ان کے یاس ونتیتے تاکہ ان سے کھانے بینے کا پھھ سامان خرید لیں۔ تمرجب مجمی ابیا ہوتا تو فور ادبال ابولیب بیٹی جاتا اور قافے سے کتا۔

"لوگو! محد كے ساتھى اگر كوئى چيز تم سے خريد نا جائيں تواس كے دام استے برهادو كد دہ تم سے محمد ند خرید سیس تم لوگ میری حیثیت ادر میری دمدداری کواچی طرح جانع مو

چنائجہ وہ تا جراسیندمال کی اتن قیمت متلاتے کہ بیرنوگ مایوس ہو کرایئے بچوں کے پاس واپس آجاتے جو بھوک سے بیتاب تزیبے اور بلکتے ہوتے منے اور ان کوخالی اتھ ویکھ کروہ بے سبک سبک کررونے لگتے تھے۔

ادهم وه تاجر ابواهب کے ماس میشجے اور وہ ان سے ان کاسب مال خوب مناقع وے کر فرید لیتا تھا۔ یمال

تك ندامه ميل كاكلام ي-ا گذشته سطروں میں گزراہے کہ بن ہاشم کیلئے قریش نے بازاروں میں آنے کی ممانعت کروی تھی جبکہ یمال بیان ہواہے کہ جب باہر سے تجارتی قافے آتے توبیاوگ ان کے یاس مینیجے۔ مران دونوں باتوں میں کوئی مخالفت نمیں ہے۔ کیونکہ بیابندی صرف قریش کمہ کی طرف سے تھی باہر کے نوگ اس میں شامل نمیں تھے۔ مسلمانوں کا یہ بائیکا م سے تو ی میں محرم کے شروع میں ہوا۔ اس وقت آنخضر ت عظفے نے میں مسلمانول كوحبشه كي طرف بجرت كرجانے كاتھم فرملا۔

اقول \_ مولف كت بن : ايك روايت من أتاب كه في الم اورى مطلب كا مح كى بستى سے نكل كر . شعب ابوطالب مين منجنااس كئ منين تفاكه قريش فالك قريش فالك توان كو تكال كروبال ميتجاديا تفابلكه اس كي وجديد موتى تقى کہ (مسلمانوں کے عبشہ کو بجرت کرنے پر قرائش نے ان کے پیچھے اپنے آدمی حبثہ کے باد شاہ کے پاس بھیج اور اس سے مید کہ اور مسلمانوں کو اپنے ملک سے انگال دے گر نجائی باد شاہ نے انگار کر دیا اور کفار وہاں سے رسوا ہوکر دالیں آئے۔ ان او گول میں حضرت عمر دائین عاص بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے افر ض حضرت عمر وائین عاص نجائی کے پاس سے ناگام والیں ہوئے اور نجائی نے وہ بدیئے تھے بھی دالیں کر و سے جو کفار اس کو خوش کرنے کے لئے اس کے واسطے لے کر محے تھے۔ او حر عمر دائین عاص کے ساتھ عمارہ این ولید بھی کیا تھا گرید اس کو واسطے لے کر محے تھے۔ او حر عمر دائین عاص کے ساتھ عمارہ این ولید بھی کیا تھا گرید اس کو بھی اپنے ساتھ دائیں نہ لا سکے (کیونکہ عمارہ سے نجاشی باد شاہ نار اض ہو گیا تھا اور اس نے اس پر سحر کر لیا جس سے اس کا دماغ تر اب ہو گیا تھا دور یہ بہاڑ دل اور جنگلوں میں جا کر گم ہو گیا تھا۔ اس کا واقعہ آگے آرہا ہے)۔

غرض أو حر توعمر وابن عاص ناكام واپس آئے اور او حر مشر كول كوية خبر للى كه نجاشى باوشاہ نے جعفر اور مسلمانوں كے ساتھ بہت اعزاز لور احترام كا معالمه كيا ہے۔ جيسا كه بيہ سب تفصيل آ مح آر بى جيں۔ اور او حر عرب كے متابلال ميں اسلام كا بول بالا ہوئے لگا۔ الن سب باتول كى وجہ سے مشر كول كے سينول پر سانپ لوٹے لگے اور انہول نے فيظو غضب ميں آكر مسلمانول كواور ذيادہ ستانا شروع كرديا۔

اوھر قرایش نے یہ طے کیا کہ کھلے عام رسول اللہ تھی کو قبل کر دیا جائے۔ ابوطالب نے جب یہ صورت حال و بہتی توانہوں نے فران بنی ہاشم اور نی مطلب کے لوگوں کو جمع کیا جن جی مسلمان اور کا فرسب شامل تھے۔ پھر انہوں نے ان سب لوگوں کو عظم دیا کہ سب آنخضرت بھی کے ساتھ شعب ابوطالب نای کھائی میں واطل ہو کر رہیں اور آنخضرت بھی کی حفاظت کریں۔ چنانچہ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے ایک ہوگراس تھم کی تغیل کی اور ان میں اس معالمے میں امیاا تفاق اور انتخاد ہوا کہ اس کی مثال نہیں ہے۔ نے ایک ہوگے کہ سب لوگ گھائی میں واغل ہوگئے۔ صرف بنی ہاشم کی ایک شاخ بنی مش اور بنی فو فل چنانچہ یہ سب لوگ گھائی میں واغل ہوگئے۔ صرف بنی ہاشم کی ایک شاخ بنی مش اور بنی فو فل ان سے آلگ ہوگئے ای طرف ابوطالب نے اپنے تھیدے کاس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقبته شر عا جلا غير اجل

ترجمہ: -اے اللہ تی عبر تمس اور بی نو قل کو بہت جلدی اور بغیر تاخیر کے ہماری طرف سے بہت پر آبد لہ وے۔ ایک دومرے تصیدے میں ابوطالب نے یہ کہاہے۔

> جزی الله عنا عبد شمس ونوفلا وثیما و مخزو ما عقوقا وما ثما

ترجمہ: اے اللہ ہماری طرف سے بنی عَبد سمس، بن تو قل، کنی مخرسوم وغیرہ کوبدلہ دے۔ اب جب قریش نے دیکھا کہ بن ہاشم اور بن مطلب شعب ابوطالب میں واخل ہو گئے ہیں توانسوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک صلف نامہ لکھنے کا فیصلہ کیا کہ کوئی قریشی ان او گوں کے ساتھ بیٹھناا ٹھنا اور کسی قتم کا معالمہ اور تعلق نہیں دیکھ گا۔

اب اس دوایت میں بیا اٹکال ہوتا ہے کہ حضرت عمرواین عاص مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لئے نجاشی بادشاہ کے پاس مسلمانوں کی دوسری جیرت کے موقعہ پر محصے تتھے جو مسلمانوں کے شعب ابوطالب میں داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے پہلی جرت کے موقعہ پر شمیں جواس واقعہ سے پہلے ہوئی تھی واللہ اعلم میں داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے پہلی جرت کے موقعہ پر نہیں جواس واقعہ سے پہلے ہوئی تھی واللہ اعلم

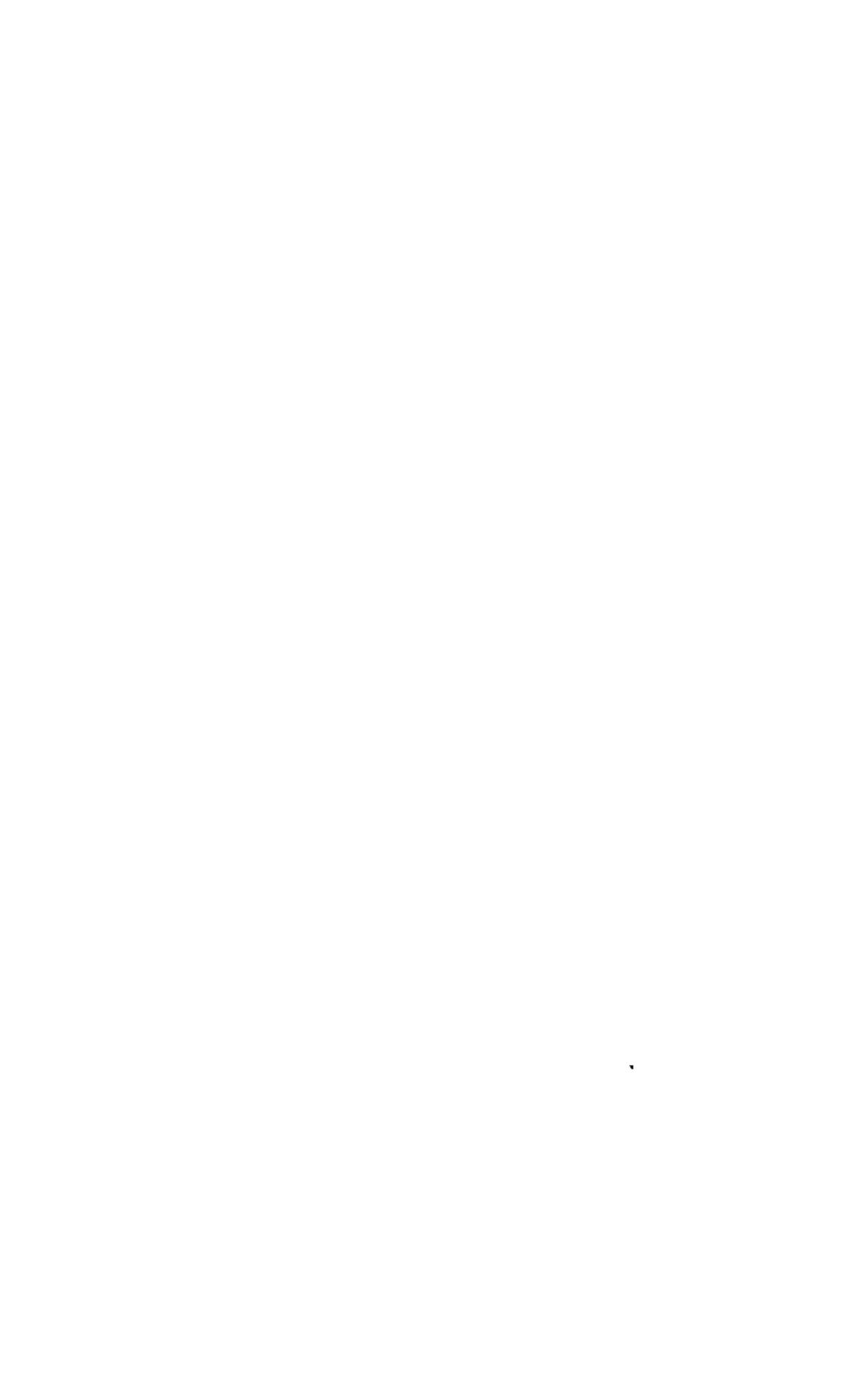

بمانة الرحن الرحيم

باب بست وهشتم (۲۸)

## ملک حبشه کودوسری پنجرت

جب مسلمانوں کے مقاطعہ لیمنی بائیکاٹ کار واقعہ ڈی آیا جو چیجے بیان ہوا تو ان میں ہے اکثر لوگ جو اللہ فور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تھے ججرت کر کے حبشہ کو چلے نگے اس طرح نجاشی بادشاہ کے ہاں کونیخ والے مسلمان کل ملا کر از تمیں مر و اور بارہ عور تیں تھیں مگر از تمیں مر دول کی تعداد اس صورت میں ہے جبکہ ان میں معذرت محمدان کی ماراین باسر کو بھی شامل کیا جائے مگر ان کے جانے کے بارے میں اختلاف ہے کہا اصل لیمن عون الاثر میں جو بجھے ہے اس سے بھی معلوم ہو تاہے کہ حضر ت محماد مجمی ان میں شامل میں۔

ان او گون میں حضرت جعفر ابن آبوطالب اوران کی بیوی حضرت اساء بنت عیس بھی تحمیں ای طرح مقد اوابن اسود، عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن تجش اوراس کی بیوی ام جیبہ بنت ابوسفیان بھی تحمیں مربہ عبد الله ابن مجش حشر الله ابن جش حبد الله ابن جش حبد الله ابن جش حبث جاکر مرتد ہو گیا اور اس نے عیسائی ند ہب اختیار کر لیا تفایحراس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔اس کی بیوی حضرت میں جس محب الله میں باتی وقعہ کی تفصیل کی بیوی حضرت میں اس حبیبہ اسلام پر باتی رہیں جن سے بعد میں آئے ضربت میں ہے نکاح فرمالیا۔اس واقعہ کی تفصیل آئے۔ آئے۔

ایک مرمد ..... حضرت ام حبیبہ سے دوایت ہے کہ سے ایک وفعہ خواب میں ویکھا کہ میر اشوہر عبیداللہ بہت برے حال میں ہے اور اس کی صورت مجر گئی ہے (بیے خواب عبیداللہ کے مرتد ہوئے سے پہلے کا ہے) مہم ہوگی تو ان کا شوہر اچانک ان کے ہاس آیا اور کہنے لگا۔

"اے ام حبیبہ ایش نے اس دین پر اب خور کیا ہے اور میر اید خیال ہے کہ عیمائی غرب ہے اچھا غرب کوئی نہیں ہے۔ میں اس غرب کے قریب آگیا تھا گر پھر میں نے محمد علیہ کا دین اختیار کر لیا۔ محر اب میں محمد علیہ کے دین ہے نکل کر عیمائی غرب میں واخل ہو گیا ہول۔" حضرت ام حبیبہ فراتی ہیں کہ میں نے یہ س کر کھا۔ "خداك فتم اس مين تمهاد المك كوئي خير نيس الم-"

اس کے بعد میں نے اس سے اپنا خواب بیان کیا۔ گراس پر کوئی اثر نہیں ہوالور دہ ہر دفت شراب کے بنتے میں مرہو شریخ لگا۔ یہاں کیا۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے بچر خواب دیکھا کہ اس میں دہ سمر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے بچر خواب دیکھا کہ ایک مخفس میر سے پاس آیالور کھنے لگا۔

"ا\_\_ام المومنين!"

یہ من کر میں گھیر ای گی اور میں نے اس خواب کی بیہ تعبیر لی کہ رمول اللہ عظامی مجھ سے نکاح فرما کمیں . مے چنانچہ اس کے بعد ایسانی ہوا۔

حضر ت ابو موسی اور یکھ دوسر بے لوگول کی بیمن ہے ہجرت .....ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابو موسی اشعری نے ہجی عبشہ کو ہجرت قرمائی تحر ابن اسحاق کی مراویہ ہے کہ حضر ت ابو موسی نے بیمن سے حبشہ کو ہجرت فرمائی کے سے نمیں واقدی اس دوایت ہے ہی سمجھے ہیں کہ ابو موسی نے کے سے ہجرت کی اور پھر انہوں نے اس دوایت پراعتراض کیا ہے۔

خود حضر ت آبو موسی اشعری ہے روایت ہے کہ انہیں آنخضرت علی کی جرت کا حال معلوم ہوا تو اس وقت وہ بھن میں تھے چنانچہ اس خبر پروہ تقریبا پہاں آدمیوں کے ساتھ ججرت کرکے آنخضرت علیہ کے اس وقت وہ بھن میں تھے چنانچہ اس خبر پروہ تقریبا پہاں آدمیوں کے ساتھ جہاز حبشہ میں جا پہنچالور اس طرح یہ باس آنے کے لئے ایک جہاز میں روائد ہوئے گر ہواؤں کے رخ کی وجہ سے جہاز حبشہ میں جا پہنچالور اس طرح یہ لوگ بھی نوجود لوگ بھی نوجود کو بھی نوجود کو بھی نوجود کا تھی نوال کو بھی موجود میں جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی موجود میں نیم میں تھیر نے ان لوگوں کو بھی وہیں ٹھیر نے کا تھی دیا۔

اس کے بعد ریہ سب حبثہ میں تی رہنے رہے یہ ال تک کہ خیبر کی نتے کے وقت حضرت جعفر سمیت ہیے رسول اللہ علیج کے باس پینے سمجے جیسا کہ آ مے تفصیل ہے اس کا بیان آئے گا۔

ابو موٹی کی اس روایت کے بعد وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے جوعلاء نے ابن اسحاتی کی روایت پر کیاہے کہ حضرت ابو موٹی کا کے سے حبشہ کو ہجرت کرنا بہت ذیادہ عجیب وغریب روایت ہے اور شاید سے کسی راوی کا اپنی طرف سے اضافہ ہے۔

نے ایس کے ماس فریش و فیر ..... غرض حبثہ میں مسلمانوں کو بہترین پناہ گاہ اور بہترین پڑوی ملے جب مسلمان حبثہ میں مسلمانوں کو بہترین پناہ گاہ اور بہترین پڑوی ملے جب مسلمان حبثہ میں جاکر رہنے گئے تو قریش زان کے چیجے چیجے کمرواین عاص اور عمارہ ابن ولید کو بھیجا ( تاکہ بید لوگ مسلمانوں کو ہاں سے نکلوادیں۔

یے شارہ ابن ولید وہی نوجو ان تھاجس کو قریشیوں نے ابوطالب کو دیتا جاہا تھا تاکہ اس کے بدلے میں وہ اس کے خسارہ ا آنخضرت تلک کو نے کر قبل کر دیں غرض یہ دونوں نجاشی بادشاہ کے لئے بہت سے حدیثے اور تھنے لے کر سے ان حدیوں میں محورے اور سے شامل تھے۔ بادشاہ کے علادہ ان لوگوں نے حبشہ کے دوسر سے برٹ لوگوں کو حبشہ کے دوسر سے برٹ لوگوں کو حدیثے ان میں مطرح دولوگ اپنے یہاں آئے دالے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کردیں۔

سیسیں۔ جب بیر دونوں باد شاہ نجاتی کے پاس پنچے تو انہوں نے اس کو سجدہ کیااور اس کے بعد ایک باد شاہ کے دائیس رخ پر بیٹے ممیااور دوسر آبائیس رخ پر بیٹے ممیا۔ ایک روایت میں ہے کہ باوشاہ نے ان کا اعزاز کیااور عمر وائن عاص کوایے تخت پر بٹھایا۔ بھر بادشاہ نے ان کے ہدیئے تیول کئے اس کے بعد انہوں نے بادشاہ سے کملہ

"جارے خاندان کے پکھ لوگ آپ کی مر ذشن میں آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم ہے اور ہمارے معبودول سے ہیزار ہوگئے ہیں۔ لوگ ہم ہے اور ہمارے معبودول سے ہیزار ہوگئے ہیں۔ اور اتمول نے آپ کاوین مجھی اختیار خمیں کیا ہے بلکہ ایک ایسے ہے دین میں شامل ہوگئے ہیں جس کونہ ہم جانے ہیں اور نہ آپ۔ اب جمیں قریش کے بیٹ او کول اور سر وارول نے جمال ہناہ کی خد مت میں جمیع ہے تاکہ آب ان لوگول کو ہمارے حوالے کر دیں۔"

"دولوك كمال بين؟"

انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہی کے یمال ہیں۔ بادشاہ نے فردان کوبلان نے کے لئے اپنے آدمی ہیجے (اوسرچونکہ حبشہ مکے معزز لوگول کو بھی قریشیوں نے حد سے اور تخفے دے کرخوش کیا تھااس لئے انہوں نے قریشیوں کی تائید کی) چنانچے انہوں نے باوشاہ سے کمل

" آپان مهاجروں کوان دونوں قریشیوں کے حوالے کردیجئے کیونکہ بیان او کوں کے بارے میں زیاد ہ مارینز ہیں۔"

محرنجاش بولا

"ہر گزشیں۔خدا کی تشم میں ان آلے دانوں کو اس وقت تک کسی کے حوالے خمیں کروں گاجب تک بیرنہ جان انوں کہ وہ کس دین پر ہیں۔"

عمر دابن عام نے فور اکما۔

"وہ جمال بناہ کو سجدہ بھی جمیں کریں ہے۔ ایک دوایت کے الفاظ اس طرح بیں کہ وہ لوگ آپ کے سامنے جھیں ہے جی نہیں اور آپ کے طریقے اور آپ کے وین کے خلاف جب وہ آپ کے سامنے آئیں ہے تو اس طرح آپ کو سام مجی نہیں کریں ہے جھے سب لوگ کرتے ہیں۔"
ور بار شاہی میں مسلمانوں کی علی ..... غرض اس کے بعد مسلمان وہاں ور بار میں لائے کے حضرت جعفر اس کے بعد مسلمان وہاں ور بار میں لائے کے حضرت جعفر کے مسلمانوں ہے کہا۔

"آج من تم سب كي ترجماني كرول كاني"

کیونکہ جب مسلمانوں کوبلائے کے لئے نجاشی یاد شاہ کا بیٹی ان کے پاس پہنچا توسب مسلمان جمع ہوئے اور ایک دومرے سے کہنے لگے۔

"بادشاه كياس بخي كرتم كياكو ي ؟"

اس پر حضرت جعفر نے کما تھا کہ میں تمہاری تر بھائی کروں گا۔ نیز انہوں نے مسلمانوں سے کما۔ "ہم وہی کمیں مے جو ہمارے نی نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جس کا ہمیں تھم دیا گیاہے دیجموجو ہوتا ہے جائےگا۔" جائےگا۔"

ادھر مسلمانوں کے آئے سے پہلے نجاشی بادشاہ نے اپنے تمام بڑے بڑے عیمائی عالموں کو دربار میں بلالیانوران کو تھم دیا کہ نصر انی تد ہب کی کمآ بیساس کے چاروں طرف د کھ دیں۔

" نھیک ہے۔وہ اللہ کی الن اور اس کی پناہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔" حضرت جعفر اور ان کے ساتھی دربار میں داخل ہوئے اور انہوں نے باد شاہ کو سلام کیااس پر نجاشی ئے حضرت جعفرے کملہ

"كمابات ب- تم نے تحدہ تمیں كيا!؟"

ا کیاروایت میں ہے کہ جب معترت جعفر نے دروازے پر پکارا توعمر دابن عاص نے اپنے ساتھی عمارہ

"تم د کھے رہے ہو یہ لوگ کس طرح انفد والول کے نام کالعلال کردہے میں اور بادشاہ نے اس پر کیا

نجاشی کے سامنے جعفر کی حق کوئی ....اس کے بعد عمر و نے باد شاہ سے کما جمال بناہ! آپ و کی رہے ہیں کہ بدلوگ کس قدر مغرور ہیں کہ انہوں نے آپ کے طریقے کے مطابق آپ کوسلام بھی جمیں کیا۔

یہ من کر نجائی نے حضرت جعفرے کما

"تم نے میرے طریقے کے مطابق جھے سجدہ اور سلام کیول شیس کیا؟"

حضرت جعفرنے کما

"ہم اللہ عزوجل کے سواکس کو سجدہ تبیں کرتے۔"

نجاش نے بوج اکد ایا کول ہے معرت جعفر نے فرماید

"اس كنة كد الله تعالى في مار مدر ميان أيك رسول بميجام اور يميس علم ديا هم مم الله عزوجل کے سواکسی کو سجدہ نہ کریں۔اس کے رسول نے جمیں بتلایا ہے کہ جنت دانوں کا سلام وہی ہے جو ہم نے آپ کو کیا ہاں گئے ہم نے آپ کوای طریقے سے سلام کیا جس طریقے پر ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔" نجاشی اس بات کو جانبا تھا کیو نکہ ریابات انجیل میں موجود تھی۔

اس کے بعد حضرت جعفر نے کما

"الله كرسول في مس نماز كالحكم دياب اورز كوة او اكرف كالحكم دياب-"

یمال نمازے مرادیا کچ تمازیں نہیں ہیں کیو تکہ یا کچ نمازیں اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھیں بلکہ صرف دہی دور کعت نماز مبح کی اور دور کعت شام کی عمی۔ لینی دور کعتیں سورج طلوع ہونے سے پہلے اور دو ر لعتيل سورج غروب مونے سے پہلے جیسا کہ پیچے بیان موچکاہے۔

ای طرح بمال ذکوة سے مراد مطلق مدقد ہے مال کی ذکوة شیں ہے کیونکہ مال کی ذکوة میں

ہجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوئی تھی۔ یہال ذکوۃ سے ان کی سر اد طہارت ادریا گی ہے۔ ابن سریم کے متعلق اسلامی عقیدے کا اظہار ..... ہمر دائن عاص نے بھر نجاشی (کو بھڑ کانے کے لئے اس سے کہا۔

" یہ لوگ ابن مریم مینی عینی علی سی متعلق عقیدے میں آپ کے مخالف ہیں یہ ان کو اللہ جل مجدو کا بیٹا نہیں کہتے۔"

> اس پر نجاشی نے مسلمانوں سے یو چھا۔ "تم لوگ این مریم اور مریم علیجاالسلام کے بارے میں کیا عقید در کھتے ہو؟" مسلماندیں۔ تک ا

"ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو اللہ تعافی نے قرملاہے کہ دہ ردح اللہ اور کلمتہ اللہ ہیں جس کے ذریعہ کنولری مربم کو حالمہ کیا گیا۔ لیعنی حضر ت مربم الیم مال تغییں جو کنواری اور یا کرہ تغییں اور جو کسی مرد کے ذریعہ حالمیہ شیس ہوئی تغییں جس کے ذریعہ بیٹا پیدا ہو تاہے۔"

باوشاہ ير كلمه حق كى تائير ..... نجاشى نے اسے عيسائى عالموں سے كما۔

"اے مبن کے آو کو لار اے راہروا یہ لوگ اس نے زیادہ کو بی بات مہیں کہ رہے ہیں جو تم کہتے ہو۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ دہ لیعنی محر میں اللہ کے رسول ہیں اور دہی توفیر ہیں جن کے متعلق عیسی کو الجیل میں خوش فبری دی گئی ہے۔"

(ی)روح اللہ کے معنی یہ ہیں کہ دوروح القدس مینی جر کیل کے پھونک ارتے ہے مریم علیماالسلام کے پیٹ میں آئے۔ای کلمنہ اللہ کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالی نے فربایا ہو جااور دو ہو گئے لیتی اس قول کے ساتھ میں ہو گھے۔

ایک دوایت میں بیہ کہ نجائی بادشاہ نے اپند اندل وغیر و سے یہ کما تھا۔
"میں حسی اس خدا کی متم دے کر پوچھتا ہوں جس نے عسی پر الجیل اتاری کہ کیائم کتا بوں میں عسی ا اور قیامت کے در میان کوئی نی نور د سول پاتے ہو۔ لینی جس کی صفات الی ہوں جیسی انہوں نے بیان کی ہیں؟" راہبوں نے کہا

"بے شک ایسے نی کاذکر ہم پاتے ہیں اور ہمیں عیسی کے اس نی کی خوش خبری وی ہے اور فرمایا ہے کہ جواس نی ہی ان ایان المالی اور جس نے ان کے ساتھ کفر کیا اس نے میر ہے ساتھ کفر کیا۔ " جواس نی پر ایمان المادہ جمھ پر ایمان المالور جس نے ان کے ساتھ کفر کیا اس نے میر ہے ساتھ کفر کیا۔ " یہ سنتے ہی نجاشی نے کما

"فداکی مم آگر حکومت کی میدد مداری مجھ پرتہ ہوئی تو میں ان کے بینی آنخضرت مان کے پاس حاضر ہو تالور میں بی دہ ہو تاجوان کے جو بے اٹھا ایکر تالوران کے ہاتھ دھا ایک تا۔"

مسلمانوں کو حبشہ میں سکونت کی اجازت اورو ظائف کا تھے ..... پھر نیاش نے مسلمانوں ہے کہا "مسلمانوں کے کہا "میری سلطنت میں جہال دل جا ہے امن وسکون کے ساتھ رہو۔"

اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے روز یون اور و ظینوں کے لئے تھم جاری کیااور نو کوں ہے کہا۔ "ان او کوں کو جس نے بھی پری نگاہ ہے و یکھادہ سمجھ لے کہ کویاس نے میری خلاف ورزی کی ہے۔"

سيريت طبيد أردو

ایک روایت میں ہے کہ اس نے مسلمانوں سے کہا۔

"جادَ تمهيل المان ہے۔جو محتص حمهيل برا بھلا کے اس پر جرمانہ کيا جائے گا۔"

بيات نياش في شف مرتب كل ال جرمات كى مقدار جارور بم تقى اور بمران كودو كناكرويا كياجيساك

بعض روائتول ہے۔

قریشی مدینے قبول کرنے سے نجاشی کا انکار .....ادھر نجاشی نے عمر دابن عاص اور ان کے ساتھی عمارہ کے لائے ہوئے مدیوں کو دائیں کرنے کا حکم دیدیا۔

الكروايت كالفاظ مدين كه نجاش ني كما

"میں شنیں چاہتا کہ موتے کے بہاڑ کھڑے کرلول اور تم لوگ تکلیفوں میں پڑے رہو۔ان لوگوں کو ان کو کول کو ان کو کول کو ان کے ہدینے دائی شمین جاہتا کہ موتے ہے میری حکومت ان ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قشم جب اللہ تعالی نے بجھے میری حکومت واپس د لائی تھی تو کیا اب میں رشوت لول گا۔ دومرے لوگول نے بھی میری اطاعت کا ایند ہول۔"

یہ نجاشی بادشاہ خود ایک بہت بڑا تہ ہی عالم تفالور عیسی پر اللہ تغالی نے جوعلوم نازل فرمائے جھے اس نے ان کو پڑھا تھا بیمال تک کہ شہنشاہ قیصر روم اپنے تصر انی علاء کو نجاشی کے پاس بھیجاکر تا تھا تا کہ دہ اس سے علم

ما حسل کرمیں۔

حبشہ میں نیا تی سلطنت کی تاریخ .... چیلی سطون بوشاہ کا آیک قول گرراہ کہ جب اللہ فرمائی ہوشاہ کا آیک قول گرراہ کہ جب اللہ فرمائی ہیں فرمائی تو سلطنت واپس کے جانے کے متعلق معرت عائشہ ہیان فرمائی ہیں کہ جب نیات فرمائی ہیں کہ جب نیات فرمائی ہیں کہ جب نیات کا بارشاہ تعاتو عوام نیاس کو قتل کر دیا تعادراس کے بھائی کوجو نجا تی کا بچاتھا ملک حبشہ کا تحکم ال بنادیا۔ اس طرح نجا تی بادشاہ کی برورش اپنے بچاکے پاس ہوئی جس کے اپنے بارہ اور کے تھے مران میں ہے کوئی جس کے اپنے بارہ اور کے تھے مران میں ہے کوئی جس بادشاہ بنے کے لا تق ضیں تھا۔ اب جب حبشہ کے عوام کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ نجا تی اس کا مراد ہوا کہ دوا ہے باپ کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر ادے گا۔ چنا نچہ ایک و قد نجا تی کو قتل کر دے مرباد شاہ نے اس و فد نجا تی کو قتل کر دے مرباد شاہ نے اس بات کو بات کی اس کے بیا تھ فرو شت کر دیا۔ بات کو بات کو بات کی اندازہ کو دوشت کر دیا۔

انفاق ہے ای روز رات کو (اجائک گھٹا بارش ہوئی اور) بادشاہ کے اوپر بکل گری جس ہے وہ مر گیا اب حبش کے لوگوں نے محسوس کیا کہ سوائے نجاشی کے کوئی شخص ملک کی باک ڈور سنبھالنے کے قابل نہیں جنانچہ فور الوگ اس مخص کے ہاس بہنچے جس نے نجاشی کو خرید انتقالور نجاشی کو اس سے لے کر آئے اور اس کو اپتا باوشاہ بنایا۔ اس طرح لوگوں میں نکو کاری پیدا ہوگئی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ جسنے نجاثی کو خرید اتفادہ ایک عرب تفادہ نجاثی کو خرید کراہیے علاقہ میں نے کیا۔ جمال نجاثی ایک مدت تک اس کے یاس مہا۔

بھر جب ملک مبش کے حالات خراب ہوئے اور لوگ پریشان ہو گئے تودہ نجا تی کی تلاش میں نکلے اور آخراس کواس کے مالک کے ہاس سے لے کر آئے۔

نجاشی ایک بورید نظین درولی کے روپ میں ....ای بات ک تائید نجاشی کا ایک روایت سے ہوتی

ے کہ جب غزدہ بدر ہوا تو اس نے ان مسلمانوں کو بلایا جو اس کے ہاں رہ رہے تھے جب مسلمان دہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نجاشی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے اور ذہین پر داکھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے جیوان ہو کر اس سے کما۔

> "جمال ہناہ ہیہ کیاہے؟" بادشاہ نے کما

" ہم انجیل میں یہ تعلیم یاتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اپنی بندے کو کوئی تعت عطا فرمائے تو بندے پر واجب ہے کہ وواللہ تعالی کے لئے خاکساری کا اظہار کرے اب ہمارے اور تممارے در میان ایک عظیم نعمت ظاہر ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ایک واوی میں جس کا نام بدر ہے رسول اللہ عظیم کوران کے دشمنوں کا مقابلہ ہوا یہ وہی داوی ہے جس میں اپنے مالک کی بحریاں چر لیا کرتا تھا میرا مالک پنی ضمر کا ایک شخص تھا۔ غرض اللہ تعالی نے خروہ بدر کے اس مقابلے میں اپنے وشمنوں کو شکست وی اور این دین کو فتح نصیب فرماتی ہے۔

ائے ایک روایت آئے گی جس میں ہے کہ جب نجائی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی گئی تودہ اتنا رویا تھا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگئی تھی۔اس روایت کے سلسلے میں طلامہ سیملی کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہو تاہے نجاشی عرب کے علاقے میں کافی مدت تک رہا ہے یہاں تک کہ اسے عربی زبان اتنی آگئی تھی کہ دہ سورہ مریم پڑھے جانے پراس کو سمجتا بھی رہا۔

( قال ) مفرت جعفر حیشہ کی ہجرت کے سلسلے میں خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سر زمین حبشہ میں پہنچ تو دہاں ہمیں بعثر بین حبشہ میں اپنچ تو دہاں ہمیں بعثر بین لوگ ملے اینے دین کے بارے میں ہمیں امن وسکون ملا اور ہم اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے گئے نہ دہاں ہمیں کوئی ایڈ ادینے دالا تعالیٰ کی عبادت کرنے دالا تعال

جب بیات قرایش کومعلوم ہوئی توانہوں نے ساذش کی کہ جارے پیچھے اپنے دوذ ہین آدمی بھیجیں اور ان کے ہاتھ کے کی مشہور چیز دل میں سے کچھ ہرئے بھیجیں (اور بادشاہ کوخوش کرمکے مسلمانوں کو دہاں سے تکلوادیں) جو تخفے دہ لائے بینے ان میں سب سے عمدہ چیز کے کاچڑ انتھاانہوں نے اتنا چڑ ایمیجا۔ حیشہ کے ہر بادر ی کواس میں سے دہاجا سکے۔

بیربات اس کیجلی روایت کی مخالف نمیں ہوتی جس میں گرداہے کہ یہ تخفے گوڑوں اور دیتی جیوں پر مشتمل سے کیو کلہ شاید انہوں نے بادشاہ کو جو گھوڑے اور دیتی ہے دیے ان کے ساتھ کچھ کھالیں بھی ویں اور باتی تمام کھالیں دمرے حکام اور پادر یول میں تقلیم کرویں تاکہ ان کواپے تن میں ہمواد کیا جاسکے بچھی روایت میں صرف گھوڑوں اور دیتی جوں کا س کے ذکر کیا گیا کہ یہ تحق بادشاہ کے لئے خاص ہے۔
قریبی وفید کی جبش حکام اور پادر یول سے سما ڈپاڑ ..... غرض قریش نے عروا بن عاص اور تمارہ ابن ولید کو بھجاتا کہ دہ نجاتی ہے درخواست کریں کہ مسلمان کوان کے حوالے کر دیا جائے۔ جبکہ اس وقت تک ہم بادشاہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے ہو گئی کہ مسلمان کوان کے حوالے کر دیا جائے۔ جبکہ اس وقت تک ہم بادشاہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے ہو دیکی قریش کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کے روبر و پیش ہونے اور اپنے دو بول کے بادے میں بادشاہ کو انجی خریں پہنچاتی تھیں کیو تکہ ان دونوں قریش کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو انگ لے)

ام او حریاد ریوں وغیرہ کو جہ یے تھے وہ کے قرساتھ بی بادشاہ کو انجی خریں پہنچاتی تھیں کیو تکہ جب ان دونوں وغیرہ کو جہ یے تھے وہ کے قرساتھ بی بادشاہ کو انجی خریں پہنچاتی تھیں کیو تکہ جب ان دونوں وغیرہ کو جہ یے تھے وہ کے توساتھ بی بان دونوں کے کہ کہ کہ کہ کہا

" جب ہم مسلمانوں کے بارے میں بادشاہ سے مختلو کرین تو آب لوگ بادشاہ کو مشورہ دیں کہ وہ مسلمانوں سے تفتگو کرنے سے مملے بی ان کوہارے حوالے کردے۔"

قریش نے ان دونوں قاصدوں کو می ہدایت مجمی کی متنی چتانجہ ایک دایت میں ہے کہ ان کور خصت كرتے وقت قريش نے ان سے كما تغا

" بادشاہ سے تفتیکو کرنے سے پہلے ہر مادری کو ایک ایک مدید دینا۔ پھر نجاشی کے سامنے پینچ کر اس کو ہدئے دینالور اس کے بعد باوشاہ کے مسلمانوں سے گفتگو کرنے سے مہلے بی اس سے درخواست کرنا کہ وہ مسلمانول كوتمهارے حوالے كردسه

چنانچداب جب بدوونول قاصد نجاشی کے سامنے پہنچ توانمول نے اس سے کما۔

" بهارے کھے بیو قرف نوجوان آپ کی سرزین میں آسمے ہیں انہوں نے اپنی قوم کارین چھوڑ دیاہے مر وہ آپ کے دین میں مجی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ انسول نے ایک نیاد مین اختیار کیا ہے جو آپ کے اور جمارے لنے بالکل تیا ہے۔ میر وین ان کے یاس ایک جمونا جنس کے کر آیا ہے جو ہم میں ظاہر ہوا ہے اور کتا ہے کہ دواللد کا ر سول ہے۔ سوائے چند بیو قو فول کے ہم بیل سے کی نے اس کی بات شیس سی۔اب ہمیں ان او کول کی قوم کے معززلور بزے لو کول نے آپ کے پاس بھیجلے جوان آنے والول کے عزیز شے دار بیں تاکہ ان لو کول کووالی بلاليں۔ كيونكدوه نوك زياده بمتر جائے ہيں كدانهول نے قوم كے لوكول يركيے كيے عيب لكائے ہيں۔"

یہ س کر تھائی کے جکام اور راہوں نے کما

"جمال بناه اید لوگ سی کہتے ہیں ان آنے والے لو کول کی قوم کے آدی ہی ان سے زیاد ہوا قف ہی ہیں . آب ان لوگول كوان دوتول ك حوال كرويجة تاكه بيان سب كوان ك مك اور ان كى توم بين وايس ك

نجاتی کی انصاف بیندی ..... بن کر نجاشی بوشاه کو غصه انگیالوراس نے کما

"خدا کی متم بر کر شیں میں ان لوگول کوان کے حوالے جیس کرول کا جہوں نے میزی بناہ لی ہے میری سرزمین میں آئے ہیں اور جنبول نے دوسرول کے مقالبے میں جھے اختیار کیا ہے میں مملے ان لوگوں کوبلا کر ان الرامات كے بارے ميں تعديق كروں كاجوبير دونوں ان ير لكارے بين اكر واقعہ ايدائى فكلا جيساانهوں نے بيان كياب تويس ان لوكول كوان كے حوالے كروول كاور شدان كى حفاظت كرول كالور انہول نے جس بحروس م میری بناه بی ہے اس کو یچ کر کے د کھلا دل گا۔

اس کے بعد نجائی نے آدمی بھیج کر ہمل بالایا ہم نے ہاں مکنے کر سلام کیا تو در بادیوں نے ہم سے کماکہ ہم نے مجد و کیوں نمیں کیا۔ ہم نے کما۔ ہم خدا کے سواکس کے سامنے اپناسر نمیں جھکاتے۔ اس کے بعد نجاشی

"دہ کیادین ہے جے تم نے اپنی قوم کادین چیوڑ کر اختیار کرلیاہے جبکہ تم نہ تو عیسائی ہی ہوئے اور نہ تم فدوسرى تومول كاكوئي دين الفتيار كياب-" دربارشابی میں جعفر کی بیباکاند تقریر .....هنرت جعفر کتے بی ہم نے کما

"لب باد شاه ابم جالميت كى ايك مراه قوم تهم) پقرول كو يوجة تصاور مروار جانورول كا كوشت

ہم نے ان کی تقدیق کی ان پر ایمان لائے لورجو کھے تعلیمات دولے کر آئے ان کی پیروی کی اس بات پر ماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر بنول کو ہو جنے اور ان بی برائیول کے کرنے پر مجبور کرے۔

انہوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کے اور سے سے شم ڈھائے انہوں نے ہمیں ہر طرح تک کیا انہوں نے ہمیں ہر طرح تک کیا افر جب ان کا ظلم وستم صدے گزر گیا اور بیہ ہمارے اور ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے اور ہم نے دو سرول کے مقالبے میں آپ کو پہند کیا ہم اس امید پر آئے ہیں کہ آپ کے باس دیتے ہوئے ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔"

نجا تھی کے سامنے آیات قر آئی کی تلاوت ..... حضرت جعفر کی یہ تقریر سننے کے بعد نجاشی نے ان سے کما

> الميا آپ كياس اين ني پر آندوالي دى كا يجد حصد موجود ي؟ " حضرت جعفر كت جي بل سن كها- "بال موجود ب-!" نعاش نے كهاده مجھے بڑھ كر سنادً-

اس پر میں نے اس کے سامنے تھیدھوں سے آبات قر آنی تلادت کیں۔خدا کی متم کلام الی کوس کر نجاشی اس قدرردیا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی اس کے ساتھ ہی اس کے بادری وغیرہ بھی رور ہے تھے۔

ایک روایت میں میہ کہ جب نجاشی نے جعفرے کماکہ بیجھے اس نبی کالایا ہواکلام پڑھ کر سناؤ تو میں نے اس نبی کالایا ہواکلام پڑھ کر سناؤ تو میں نے اس کے سامنے سورہ عظیوت نور سورہ روم پڑھی۔ قر آن پاک کی آیات من کر نجاشی نور اس کے سامنے ہوں کی آئیت من کر نجاشی نور اس کے سامنے ہوں کی آئیت من کر نجاشی نور اس کے سامنے ہوں گ

"جعفرابه پاک کلام ہمیں کچھ اور سناؤ۔" اس پر حضرت جعفر" نے سورہ کمف پڑھی تو نجاشی نے کما۔ " یہ کلام خدا کی تشم دی ہے جو موسی "مجی لے کر آئے تھے۔" ایک دوایت پی بید لفظ بین که بیرگام اورده کلام جو موئی کے کرآئے تھے ایک بی چراغ کی دوشن ہیں۔
الن دونوں روا بخول سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موئی کو جو پیغام دیا گیا تھا حضرت موئی نے اس کو
باتی رکھا تھا۔ کر ایک روایت بیس موئی کے بجائے عیمیٰ کانام ہے چنانچہ ایک دوسر کی روایت کے مضمون سے
بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس روایت پی ہے کہ نجائی نے ذیمین سے ایک لکڑی اٹھا کر کما کہ خدا کی قتم اس
بیغام بیں اور اس بیں جو انجیل بیس ہے صرف انتانی سافر ت ہے اس نے لکڑی کی طرف انثارہ کیا۔
قرائی وفد سے سوال جو اب سے ایک روایت بیل ہے کہ جب قریبی قاصد دل کی بات سننے کے بعد
نجائی نے مسلمانوں سے گفتگو کی تو حضر سے جعفر شرنے نجائی ہے گیا۔

"ان دونوں قاصدول سے پوچھے کہ آیا ہم لوگ غلام ہیں یا آذاد ہیں اگر ہم غلام ہیں تو آپ ہمیں ہمارے مالکول کے یاس واپس کرانکتے ہیں۔"

قاصدول نے کماکہ تمیں بدلوگ آذاد ہیں۔ پھر معزت جعفرنے کمار

"ان سے پوچھے کیا ہم نے بااوجہ کی کاخوان مبلاہے۔ اگر المیاہے توہم خون مرادیں محسیاہم نے بغیر حق کے اللہ میں اللہ میں معلیات میں معلیات میں اللہ میں

عمر وابن عاص نے کماکہ ایسا بھی نہیں ہے پھر خود نجاشی نے عمر وابن عاص اور عمارہ ہے کما۔ "کمیاتم دو تول کا ان پر کھے قرض نکتا ہے۔"

ودنوں نے کہا" تبین!" تب نجاشی نے کمار

و فند کو نیجا شی کادو ٹو کے جو اب.... "بس توجاد۔ خدا کی تنمین بھی ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ایک روایت میں بید لفظ بھی ہیں کہ چاہے تم جھے ان کے بدلے میں سونے کا بہاڑی کیوں نہ وے دہے ہو۔ " اس کے انگے دن عمر وابن عاص دوبارہ نجاشی کے پاس آئے اور اس سے بولے۔

"بے لوگ عیسی کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ تعنی پہلوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسی اللہ کے بندے ہیں اس کے بینے شمیں ہیں۔"

ایک روایت کے الفاظ میر بیں کہ عمر دیے تجاشی سے کما۔

جمال بناه اان کی کتاب میں عیسی اوران کی والده مریم کو گالیان وی می بین اس کے بارے میں ان سے

پہلے۔ چنانچہ نجاشی نے معفرت جعفرے پوچھا توانہوں نے نجاشی کے سامنے وہ جواب ویاجو پہلی روایت میں گزراہے۔

حضرت عروابن ذہیر ہے ایک روایت ہے جس میں یہ کما گیاہے کہ نجائی ہے صرف صفرت عثان ابن عفان نے مسلمانوں کی طرف ہے بات چیت کی تھی۔ گریہ کمتابہ جیب بات ہا اور قابل خور ہے۔ قریب وفر بین وفر بین وفر بین ہے وفر بین کی ہے جس کی شعر کی ہے ایک روایت بیان کی ہے جس کی سند مسلم روائی ہے جس کی سند میں سبد اور گئی جس کے حیث ہی کہ حیثہ بیج کر عمر وائن عاص نے اپنے ساتھی ممار وائن ولید کے ساتھ ایک فریب کیا تھا۔ اس فریب کا سبب ان دو تول کے در میان چی آئے والاا کی واقعہ تھا جس کی وجہ ہے ای سنر میں ان دو تول کے در میان دھنی پیدا ہو می تھی۔

عمارہ کی بے حیاتی اور پھوٹ کا سبب.... واقعہ یہ تفاکہ عمر داہن عاص کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں عمر دابن عاص بہت چھوٹے سے قد کے اور بد صورت آدمی تف۔اد هر عمارہ این دلید بہت خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوال تھا۔اس کی خوبصور تی کی دجہ سے عمر وکی بیوی عمارہ پر فریفتہ ہوگئ آخر عمر داور عمارہ جب جماز میں سوار ہوئے تو عمارہ بے تم وسے کہاکہ

"ا تی بیوی سے کہو کہ جھے سے بیاد کرائے۔" عمر ویلے غصب ناک ہو کر کما۔ " بختے شرم نہیں آتی !"

اس پر عمارہ نے عمر و کواٹھا کر سمندر میں پھینک دیا عمر و چینے گئے اور جماز والوں بور عمارہ کو مدو کے لئے پکارا۔ آخر انہیں سمندر میں ہے نکال کر پھر جماز میں چڑھایا گیا۔اس واقعہ کے بعد عمر و کے دل میں عمارہ کے خلاف دشنی بیٹھ کئی محرانہوں نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا بلکہ اپنی بیوی ہے کہا

"ا ہے پیا کے بیٹے عمارہ ہے بیار کراؤ تاکہ اس کادل خوش ہوجائے۔"

عمارہ سے ابن عاص کا بھیانک انتقام ..... جب یہ صف کی سے کے لئے عمارہ کے ساتھ فریب کیانور عمارہ سے کملہ

"تم أيك خوبصورت نوجوان مولور عور تيل حسن پر مرتى جي اس لئے تم نياشى كى بيوى كولمعاد ممكن بياس طرح وه باد شاه سے بهارى درخواست كے معالم جي سفارش كردے۔"

عمارہ فورا تیار ہو کمیانور بار بار نجاش کی بیوی کے پاس جاکراس سے استے تعلقات بڑھائے کہ ایک روز اس نے اپنامطر عمارہ کو ہدیہ کیا۔

جب عمارہ نجاشی کی بیوی کے پاس ممیا ہوا تھا تواس وقت عمرد ابن عاص خاموشی ہے نجاشی ہے پاس بنچے اور اس کو یہ بات بتلاتے ہوئے کہا۔

"میرابی ساتھی حالا تکہ شادی شدہ کدی ہے محروہ تمہاری بیوی پر بری نظر رکھتاہے اور اس وقت اس کے بیاس ہی ہے۔ " کے بیاس بی ہے آب اس بات کی شخین کر سکتے ہیں۔ "

سے ایسی کا غضب اور عمارہ کا انجام ..... نجاشی نے بیس کر فوراکی کو بھیج کر اس کی تحقیق کر اتی تو معلوم ہوا کہ واقعی عمارہ نجاخی کی بیوی کے پاس موجود ہے نجاشی نے اس کو پکڑ کر بلوانالور عمر وسے کہا۔

"اگریہ میری بناہ میں نہ ہو تا تو میں ای وقت اس کو قتل کر دیتا۔ تمراب میں اس کو قتل ہے بھی زیادہ خو فناک سز اودل گا۔"

اُس کے بعد نجائی نے ایک جادوگر کو بلولیاس نے پھے منتر پڑھ کر عمارہ کے بیٹاب کرنے کے سوراخ میں پھو نکااجس کے ساتھ اس کی مقتل ختم ہو گئی اور میا بالکل و بوانہ ہو گیا۔ یماں تک کہ دیواعی میں بہتی سے نکل کر بہاڑوں میں جانوروں کے در میان جا پہنچانورو ہیں ای حالت میں کہیں سر گیا۔

عمر دا بن عاص کے دوشعر میں جن میں انہول نے عمارہ کو خطاب کر سے ہوئے کہا ہے۔ افا المعرء لم یترک طعاما یحبه ولم یته قلبا غاویا حیث یمعا ترجمه: أكر آدى إلى محيوب غذاكي ميس جمود تالوراس كادل إلى حزل يرشيس يهنج المكد بمثلكار بها بهد قضى وظراحة وغادر تسبقة المناها

ترجمہ: اور دوائی من بسند غذاہے بنی اپی خواہش پوری کرتاہے تو نفس کی غلامی کے دافعات رنگ لا کررہے ہیں۔ عمارہ ای طرح دیوائل کی حالت میں جنگاول اور میاڑول میں بھر تار ہا یمال تک کہ حضرت عمر فارون کی خلافت کے ڈیائے میں وہ ای حالت میں مرا۔

عمارہ کے پہازاد بھائی عبداللہ این ابی رہید نے جو ایک محابی ہے حضر ت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں ان سے اجازت ما گئی کہ وہ عمارہ کو تلاش کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ کمیں مل جائے حضر ت عمر نے اجازت دیدی چنانچہ حضرت عبداللہ ملک حبشہ کوردانہ ہوگئے دہاں انہوں نے اس کو بے حد تلاش کیا آخر انہیں معلوم ہوا کہ وہ فلال بہاڑ پر جانوروں کے در میان رہتا ہے اور جانوروں کے ساتھ بی بھاگا دوڑ تا ہے۔

. حضرت عبداننداس بہاڑ پر ہنچ اور آخر انہوں نے اس کوپالیا۔ حضرت عبدانندنے اس کو پکڑ کریا تدہ لیا۔ اس وقت عمار ہان سے کمٹنا تھا۔

" بجمع جمورٌ دوورند ش اى وقت مر جاول كا\_"

محر حضرت عبدالله ياس كونهيس جموز الوروه إى وقت مرحميا

آگے ایک روایت آئے گی کہ غزوہ بدر کے بجد مشرکین کمہ نے پھر عمر وابن عاص کوان عبداللہ ابن ابور بیدہ کے ساتھ ملک عبش کو بھیجا تھا تا کہ بید ہال نجاشی بادشاہ سے ملیں ادراس سے کمیں کہ وہ اپنے پاس رہنے والے والے مسلمانوں کو ان وونوں قاصد ول کے حوالے کردیں تاکہ قرایش کمہ ان کو غزوہ بدر میں قبل ہوئے والے اپنے آدمیوں کے بدلے میں قبل کردیں۔ حضرت عمر وابن عاص کے ساتھ اس وقعہ میں حضرت عبداللہ این ابور بیدہ گئے تھے۔ مسلمان ہوئے سے پہلے ان کانام بجیر تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تورسول اللہ مقطعہ نے ان کانام عبداللہ رکھا تھا۔ ان کاباب ابور بیدہ تھا جس کو دوالر سین سی دوئیزوں والا کراجا تا تھا۔

ان معفرت عبدالله کی مال اور ایو جهل این دشام کی ال ایک بی عورت متمی اور اس ظرح ایو جهل اور مید معفرت عبدالله مال شریک بما کی متصه

ان دونوں کو بینی حضرت عمر واور حضرت عبداللہ کو غزوہ بدر کے بعد حبشہ بھیجا گیا تھااور گویا حضرت عبداللہ کو عزوہ بدر کے بعد حبشہ بھیجا گیا تھااور گویا حضرت عمر دکا یہ دوسر اسفر تھا تھر تنجب کی بات ہے کہ کہا مواہب کے مصنف نے لکھاہے کہ عمر وابن عاص عبداللہ ابن رہید اوران کے ساتھ تھارہ ابن ولید کو قریش نے بہلی جمرت کے بعد حبشہ بھیجا تھا۔ اور صرف عمر وابن العاص اور تمارہ ابن ولید کودوسری جمرت کے بعد بھیجا تھا۔

حالاً نکہ بیہ بات بیان ہو بیکی ہے کہ حضرت عمر وابن عاص کے ساتھ عبد اللہ ابن ربید غزوہ بدر کے بعد اللہ کے تھے۔اگر چد بیہ بات ممکن ہے کہ حضرت عبد اللہ کو بھی دومر تبہ حبشہ بھیجا گیا ہو مگر بیر بہت دور کا احمال ہے بھر بلکہ اس سے وہ روایت بھی غلط ہوجاتی ہے جس میں ہے کہ حبشہ کو ججرت کر جائے والے مسلمانوں کے معالمے من قریش نے دومر تبہ اپنے قاصد نجائی کے پاس جسے پہلی بار عمد اس اور عمارہ ابن دلید کو بھیجالور معالمہ ابن دلید کو بھیجالور

دوسر ی بارعمروا بن عاص اور عبدالله این ابور بید کو بھیجالہ بسر حال دوانتوں کا بیا اختفاف قائل غورہ۔
شعب ابو طالب میں مسلمانوں کے حصار کی مدت ......(اس کے بعد پھر قریش کی طرف سے
مسلمانوں کے بائیکاٹ کے یارے میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمان شعب ابوطالب نامی کھائی میں تمین سال اور
ایک قول کے مطابق دوسال تک محصوب یہ عرصہ مسلمانوں پر انتنائی سخت تکلیف اور سمیری کا گزاد اجس میں
انسوں نے بڑے مصائب جھیلے۔ اس دوران اور سمیں شعب ابوطالب میں حضرت عبدالله ابن عباس
رضی اللہ عند بید ابوے۔

ان حالات کود کیمہ کر قرایش میں پڑھ لوگ لیسے تھے جوخوش ہوتے تھے اور پڑھ دہ تھے جور نجیدہ ہوئے تھے۔ بائکاٹ کے مخالف کہتے۔

و يمويه عددنامه نيني بائيكاث كاحلف نامه لكين والدكاكيا حشر مواليني اس كم باتحر شل موصح جيسا

مظلوم مسلمان اور سنگ ول قرلیش ..... خود مشرکون پراتی کزی گرانی تنی که کوئی فض ان ستم رسیده او گول کے پاس کھانا یاسان بتیں پہنچاسکا تفاہ قریش کی بختی کی بیہ حالت تنی کہ ایک دوزا او جمل کوراہتے ہیں عکیم ابن حزام طے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام تعاجو کچھ کیہوں اٹھائے ہوئے تھا جسے معترت تعکیم ابن حزام ام المومنین معترت خدیج کے باس لے جانا چاہج جے معترت خدیج آ انخضرت تعلقے کے ساتھ شعب ابوطالب المومنین معترت خدیج کے باس لے جانا چاہج جے معترت خدیج آ انخضرت تعلقے کے ساتھ شعب ابوطالب میں ہی تعمیں۔ ابو جمل نے تعلیم کود کھا توان کاراستہ دوک کر کھڑ ابھ کیالور کھنے لگا۔

و المياتم بن باشم كے پاس كمانا لے كر جاؤ كے۔خداك هم جركز نہيں ورنہ ميں حمهيں سارے كے

میں رسوا کروں گا۔"

اس پرابوالبختری ابن بشام نے ابوجہل سے بوجھاکیابات ہے۔ توابوجہل نے کہا۔
" بدی باشم کے پاس کھانا لے کر جانا چاہتے ہیں۔"
ابوالبختری نے کہا

یہ کھانا تو بیہ اپنی پھو پھی لیتن خدیجہ کے پاس لیے جارہے ہیں جو دہاں ایسے شوہر کے ساتھ ہیں (اور خدیجہ بنی ہاشم میں سے نمیں ہیں) تو کیااب تم ان کو اپنی پھوٹی کے پاس جائے سے بھی رو کو گے۔ ہٹوان کا راستہ چھوڑ دو۔"

مرابوجهل نے اس کی بات مائے سے انکار کر دیا۔ اس پر ابوالبختری اور ابوجهل میں اڑائی ہو مجی یہال تک کہ ابوالبختری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڑی اٹھا کر اس زور سے ابوجهل کے ماری کہ اس کا سر پھٹ کیا اس کے بعد ابوالبختری نے ابوجهل کو گراکر زمین پر روعرا۔

یہ ابوالبختری کافر تھااور کفر کی ہی حالت میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔اس کا نام ابوالبختری آئے ہے بولاجا تاہے اور جیسا کہ کتاب اسدالغایہ میں ہے ابوالبختری آئے ہی بولاجا تاہے۔ قریش کی انتائی سختی کی اسی ہی ایک اور نشال میہ ہے کہ ایک دات ہاشم این عمروا بن حرث عامری جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تین نو نول پر کھانا لے کر کھاٹی میں داخل ہو گئے قریش کو اس کا پہتہ چل میاوہ میں تن ہاشم

كياس يني اوراس سه بازيرس كى باشم ت كمك

"میں آئندہ ایک کوئی بات میں کردل گاہو آپ کے خلاف ہوتی ہو۔"

مراس کے بعد ایک رات مجردہ ایک اونٹ یا ایک قبل کے مطابق دولو نٹوں پر کھانا لے کر کھائی میں بہتے آئے قبل کے مطابق مورد کی اس کے بعد ایک رات مجردہ ایک اونٹ یا ایک فقد قریش سخت عضب ناک ہوئے اور برا بھلا کہتے ہوئے ہائیم پر حملہ آدر ہوئے۔ مراس وقت ابو مغیان نے کہا۔

"اے چھوڑ دو۔اس نے معلدر حی میخی دشتے داروں کا حق پوراکرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔ میں خدا کے نام پر حلف اٹھاکر کہتا ہوں کہ اگر ہم ایساکرتے تو کوئی بری بات نہ ہوتی۔"

آ نخصرت علیہ کے متعلق ابوطالب کی احتیاط .....اس ذمائے من ابوطالب کی آنخصرت علیہ کے سلط میں احتیاط اور فکر کاریہ حال تھا کہ ہر دات وہ آنخصرت علیہ کو آپ کے بستر پر سونے کے لئے لٹا آتے اور پھر جب سب لوگ سوجاتے تو وہ آپ کو جگا کر دہال سے مثاویت اور آپنے بیول میں سے کسی کو یا کسی اور کو آپ کے بستر پر آپ کی جگہ لٹاویتے تا کہ کمیں کوئی و شمن جیکے سے آپ کواغواکر کے نہ لے جائے۔

قر کئی حلف نامہ ویمک کی نگر سی پھر مسلمانوں کے اس گھاٹی میں قیام کے زمانے میں ہی حضرت عبداللہ این عباس پیدا ہوئے او حر اللہ تعالی نے آنخضرت عبداللہ کو اطلاع دی کہ دیمک نے قرایش کے لکھے ہوئے اس حلف نامے کو جاٹ لیا ہے۔ یہ ویمک ایک چیو ٹی جو لگڑی کو کھالیتی ہے۔ آگریہ ایک سال تک ذیرہ وہ جائے تواس کے پرنگل آتے ہیں اور یہ اڑنے گئی ہوتی ہے اور یمی وہ کیڑا ہے جس نے جنات کو حضرت سلیمان کی موت کی خبر دی تھی۔

آ تخضرت منافظ کو آسان ہے اس کی اطلاع ..... غرض اللہ تعالی نے اپنے نبی کو خبر دی کہ دیمک نے اس عمد نامہ کے دوہ الغاظ چائ کئے ہیں جن کو مسلمانوں پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق تلف کرنے کے لئے لکھا ممیا تھا۔ اور یہ کہ ان الفاظ میں سوائے اللہ تعالی کے نام کے باقی بچھ نہیں دہا۔

اک روایت میں ہی ہے کہ اس تحریر میں جمال بھی اللہ تعالی کانام تھادیک نے ان کو جان لیا ہے اور اب اس میں سوائے ظلم وشرک اور حق تلفی کے لفظول کے اور پچھ باقی شیس رہا۔

مران دونول روایتول میں میلی دوایت دومری کے مقالبے میں زیادہ ثابت ہے۔

(قال)ان دونوں رواغوں کے مضمون میں اسطرح موافقت پیدائی جاتی ہے کہ مشرکوں نے اس تحریر کے ایک سے زیادہ نے تیار کئے تھے۔اب دیمک نے بعض شخوں میں سے اللہ تعالی کے نام کو چاف لیااور بعض میں ہے اللہ تعانی کے نام کو چھوڑ کرجو مضمون تھااس کو چاٹ لیا تاکہ اللہ تعانی کا نام مشرکوں کے ظلم وجفا کے ماتھ جمع نہ ہو۔۔

جو تحریر مشرکوں نے کیجے کے دروازے پر اٹکائی تھی دیمک نے اس میں سے اللہ تعالی کے ناموں کو جاٹ لیا جیساکہ آگے آنے دالی دوایت سے معلوم ہو تاہے۔

اس اطلاع پر ابوطالب کا اقدام ..... غرض آنخضرت تلک نے اپنے پھیا ہوطالب کواس بات کی خبر دی ابو طالب نے آنخضرت تلک کی بیات من کر کما۔

ردش ستارون کی متم تم نے بھی جھے ہے جموث شیں بولا۔ ا"

یمال ابوطانب کے جملے میں والتواقب کا لفظ کیا ہے جس کے معنی سیمینکی جانے والی چیز کے ہیں۔

ستارے کو ٹا قب اس لئے کہتے ہیں کہ میہ شیطانوں کے مارے جاتے ہیں ایک قول کے مطابق ٹا قب کے معنی روشنی بھینکنے والی چیز کے ہیں کیونکہ ستارے اپنی روشنی سے اندھیرے کو مارتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابوطالب نے یہ سن کر آنخفرت تا تھے سے فرمایا۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس بات کی خبر وی ہے ؟"

آب\_نے فرمایا۔ "بال!"

اس کے بعد ابوطانب بی ہاشم اور بی مطلب کے لوگول کی ایک بتماعت کوسماتھ سے کراس کھائی سے کیسے کی طرف رولنہ ہوئے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب ابوطالب نے آنخضرت تلظی کی دی ہوئی یہ خبر اپنے کھر والوں کو سنائی تو انہوں نے کہاکہ پھراب آپ کی کیار ائے ہے۔ابوطالب نے کہا۔

"میری رائے ہے کہ تم سب اپنے بہترین لباس پہنواور قریش کے پاس جاؤاور اس سے پہلے کہ میدیات ان تک بہنچ تم ان کو جاکر میراطلاع دو۔"

چنانچہ وہ لوگ کھاٹی ہے روانہ ہوئے اور ڈرتے ڈرتے مسجد حرام تک پنچے۔ قریش نے ان لوگوں کو یمال دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ بیالوگ مصیبتوں ہے گھر اکر نکل آئے جیں تاکہ رسول اللہ پینٹا کو قتل کے لئے مشر کوں کے حوالے کردیں۔ یماں پہنچ کرابوطالب نے ان لوگوں ہے گفتگو کی اور کہا۔

ہمارے اور تمہمارے ور میان معاملات بہت طول اختیار کرمیے ہیں اس لئے اب تم لوگ اپناوہ طلف نامہ لے کر آؤ ممکن ہے ہمارے تمہمارے در میان صلح کی کوئی شکل نکل آئے۔"

قر لیش کے سامنے آسائی خیر کا اظہار ..... ابوطالب نے اصل بات بنلانے کے بجائے یہ بات اسلے کی مقی کہ کہیں قر لیش حلف نامہ سامنے لاتے ہیں کود کھے نہ لیس کو نکہ اس کے بعد وہ اس کو لے کر ہی نہ آتے۔ غرض وہ نوگ طف نامہ لے کر آگے لور اب انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ رسول اللہ میں کوئی شک نہیں دیا ہے۔ حوالے کر والے ایک کے وکر کے اس عمد و پیان اور طف نامے آئے ضربت میں کے کہا ہی وجہ سے ہوئے تھے۔

طف نامے کی تحریریں ٹاکر انہوں نے ان کے سامنے رکھ دیں اور ابوطالب اور ان کے ساتھیوں کو ویب رہ کہتر لک

> "تم لوگول نے ہمارے اور اپنے اوپر جو مصیبت ڈالی تھی آخر اب اس سے بیچھے بٹتے ہی ٹی!" ابوطالب نے کہا۔

" بین تمارے پائے انساف کی بات لے کر آیا ہوں جس بین نہ تماری بعر تی ہورنہ ہماری وہ یہ انتہ دہ انتہ دہ بین تماری ہے عن آنخضرت بھاتھ نے ختا ہے کہ اس طف نامے پرجو تمارے ہاتھوں بیں ہے انتہ تعالی نے ایک کی ایک سے انتہ تعالی کے نام کھے تعالی نے ایک کیڑا مسلط فرادیا ہے جس نے اس میں سے وہ تمام جھے چائ کئے ہیں جمال اللہ تعالی کے نام کھے ہوئے تتے اب س مرف تمارے ظلم و جفالور فیاد تیوں کا تذکرہ دہ گیا ہے۔"

اقول۔ مولف کئے ہیں: یہ بات گویااس دوسری دوایت کی بنیادیر ہے جو پیچھے ذکر ہوئی ہے اب جمال کا مہلی دوایت کی بنیادیر ہے جو پیچھے ذکر ہوئی ہے اب جمال کا سیکی دوایت کا تعلق ہے جو ذیادہ تا بہت ہے تو اس صورت میں ابوطالب کا قول یہ ہوگا کہ کیڑے نے صرف اللہ تعالی کے نام چھوڑ دیئے ہیں اور باتی تمہارے عمد ناھے کے تمام الفاظ جاٹ لئے ہیں۔

اس سلسلے میں میں نے علامہ این جوزی کا کلام دیکھا انہوں نے اس واقعہ کاذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابوطالب نے قریش سے میرے محصوبے نے جھے خبروی ہے کہ جو حلف نامہ تم نے لکھا ہے اس پر اللہ تعالی نے کیڑا مسلط فرمادیا جس نے اس سادے حلف نامے کو چاہ کیا صرف میے پہلا جملہ باتی رہ میا باسمك للهم بعن استان اللهم بعن الله

آ تخضرت الله كاطلاع كى بقيد لق .... غرض اس كے بعد ابوط الب نے كما

اگر بات ای طرح ہے جیسے میرے جینے نے تٹائی ہے تو معالمہ ختم ہوجاتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تو پھر تم اپنی غلط رائے ہے باز آؤلیکن اگر تم بازنہ آئے تو بھی خدا کی قتم جب تک ہم میں ہے آخری آوی بھی زندہ ہے ہم خدکو تمہارے حوالے نہیں کریں گے اور اگر میرے بینتیج کی بات غلط لگی تو ہم اس کو تمہارے حوالے میں کرولور جا ہے ذندہ رکھو۔"

اس پر قریش مے کما

"مميں تمهاری بات منظور ہے۔"

اب انہوں نے عمد نامہ کھول کر دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ ابوطالب جو خبر نے کر آئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے یہ دیکھ کران میں سے اکثر لوگوں نے کما۔

به تمهاد ب مجتبع كاجادوب-

الیے لوگول کا ظلم نور سرکشی اس واقعہ کے بعد لور ذیادہ بڑھ مخی مکر ان میں سے بعض ایسے بھی متھے جو اس بات پر نادم لور شر مندہ ہوئے لور کہنے گئے۔

"اب يه سخى بهاى طرف ساين بعايول يرظلم ب-"

تصدیق کے بعد مسلمانوں اور ابوطالب کی فریاد .....ایک مدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکوں نے طف تا ہے کہ جب مشرکوں نے طف تا ہے کہ اب مطابق دیمک خور د حیایا تو ابوطالب نے ان سے کہا۔

"اے گروہ قریش ہمیں کس بنیاد پر محصور کیاجارہائے اور کس لئے اس کھاٹی میں قید کیاجارہاہے جبکہ معالمہ ممانکہ معالم مانے ہو گیالور یہ بات کھن کر سلنے آئی کہ حقیقت میں اس ظلم وزیادتی بائیکاٹ اور تختی کے سز اوار تم خوو ہو۔" اس کے بعد ابوطالب اور ان کے ساتھی کھیے کے غادف میں تھیں کھی کے اور وہ یہ کہتے جائے ہتھے۔ "اے اللہ اجن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا جنہوں نے ہماری حق علی کی اور ہم پر ناحق زیاد تیاں کیس ال

وكے مقالم على جارى عدد فرمك

کھار قریش ہی میں ہے مسلمانوں کی غیبی ہرو۔۔۔۔۔اس کے بعد یہ سب کھائی میں واپس چلے کے او هر مشرکوں میں ہے آگے بڑھی یہ کلیا تج آوی تھے جن میں ہشام مشرکوں میں ہے آگے بڑھی یہ کل پانچ آوی تھے جن میں ہشام ابن عمر وہ ذہیر ابن امیہ جو آئے ضرحت تھائے کی بچو پی عاتکہ بنت عبدالمطلب کے مینے تھے اور بعد میں مسلمان ہو مجھے تھے۔ مطعم ابن عدی جو کفر ہی کی حالت میں مارا گیا۔ ابوالبختری ابن ہشام جو غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں مارا میاور زمد ابن اسود تھا یہ بھی غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں مارا میں اور زمد ابن اسود تھا یہ بھی غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں مارا الیا۔

طف نامه کا کانت اور اس کا انجام ..... جمال تک اس طف ناے کے لکھنے دالے کا تعلق ہے تواس بادے میں اختلاف ہے تواس بادے میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ اس کا لکھنے والا بغیض ابن عامر تھا جس کا دہ ہاتھ شل ہو کیا تھا اس

کے مسلمان ہونے کا بھی کوئی پت نمیں چاتا۔ محراین اسحاق کا تول سے کہ اس حلف تاہے کا لکھنے والا ہشام ابن عمر وابن حرث تھاجس کاذکر پیچھے بھی ہواہے۔

(قال) ایک قول یہ جمی ہے کہ اس کا لکھنے والا منعور این عکر مد تھا جس کا ہاتھ شل ہو کیا تھا کتاب نور میں علامہ این دشام کے حوالے ہے کہی قول نقل کیا گیاہے ایک قول یہ ہے کہ نفتر ابن حرث نے لکھا تھا جس میں علامہ ابن دشام کے حوالے ہے کہی قول نقل کیا گیاہے ایک قول یہ ہے کہ نفتر ابن حرث نے لکھا تھا جس کے لئے آنجھ مرت تھا تھ بدو ما فرمائی اور اس کی ایک انگل شل ہو گئی تھی۔ یہ مخص میدان بدد سے دسول اللہ علی کے دقت کفر کی حالت میں قبل ہوا۔

ایک قول یہ ہے کہ طف نامہ لکھنے والاطلح ابن الوطلحہ عبدری تھا۔ عرطامہ!بن کشرین نے کہا ہے کہ مشاید مشہور قول یہ ہے کہ لکھنے والا منصور تھا۔ ان تمام روانتوں میں موافقت پیدا کرنے کے سنے کما جاتا ہے کہ شاید اس طف نامہ کی کئی نقلیں تھیں اور ان الوگول میں سے جن کے نام ذکر کئے گئے ہم آیک نے آیک آئے آگھا تھا اب جمال تک ہا تھ ہے شل ہوئے کا موال ہے تو یہ واقعہ اس خفس کے ماتھ چیش آیا تھا جس نے وہ اصل مضمون لکھا تھا جو کیے دروازے پر انتخابی کیا تھا اور شاید سب سے پہلے دی نے لکھا کہا تھا۔

اس تحریر کو دیمک کے کھائے اور ان بانچ کو میول کی طرف جنہوں نے اس تحریر کو بھاڑنے کی کوسٹس کی تھی تصیدہ ہمزید کے شاعر نے اسپنان شعود ل بین اشارہ کیا ہے۔

فديته خمسته الصحيفته بالخمسته اذا كان الكرام فداء التبعه ييتوا على فعل خير المساء مسلم التبعد الصبح امره والمساء بالامراناه بعد هشام زمعته انه الفتى الاتاء وزهير و المطعم بن عدى وابواليخترى من حيث شاء نقصو ميرم الصحيفته اذ تشعو ميرم الصحيفته اذ الانداء الدت عليه من العدا الانداء اذكر انابا كلها اكل منساها الخرساء الدوساء الارضته الخرساء وبها اخير النبى وكم اخرج خيانه الغياب خيانه

مطلب سسان تحریر کو پھاڑنے والے قرایش کے پانچ آوی ان پانچ قریشیوں کا بدل بن کے جو آنخضرت علیم کا فراق اڑا کر آپ کو تکلیف پنچلا کرتے تھے جس کا ذکر چھے گرر چکا ہے۔ اس گروہ نے جون کے مقام پر رات کے وقت جمع ہو کر مشورہ کیا اور اس طالمانہ تحریر کو پھاڑنے کا فیصلہ کیا۔ صلف ناسے کو بھاڑنے کے اس نیک اور عظیم الشان مقصد کے نئے می کورشام ان کی تحریف کی ۔ جشام کے بعد دہاں اسود پنچاجو اپنی قوم میں انتمانی شریف مخص تھا اور ایجھے کا مول میں چی پی جی مشاق کی رہشام کے بعد دہاں اسود پنچاجو اپنی قوم میں انتمانی شریف مخص تھا اور ایجھے کا مول میں چی چی و ہا تھا۔ کھر تر ہیر مسلم این عدی اور ابو البختری پنچ کور انہوں نے اس تحریر کو چائے کر دیا۔ ایک چھوٹے سے کیڑے نے اس تحریر کو چائے کر سلمان کا واقعہ یاد دلادیا اور آنخضرت میں کو جائے کر دیا۔ ایک چھوٹے سے کیڑے نے دس موقعوں سلمان کا واقعہ یاد دلادیا اور آنخضرت میں کو کوائی بات کی پہلے بی خردیدی گئی تھی اور کتے بی دوسرے موقعوں سلمان کا واقعہ یاد دلادیا اور آنخضرت میں کھی کو اس بات کی پہلے بی خردیدی گئی تھی اور کتے بی دوسرے موقعوں

پر آنخضرت ﷺ نے غیب کے یہ دول میں چیپی ہوئی ہاتیں حق تعالی کے بتلانے پر لوگوں کے سامنے ظاہر خید پر تھ

سربادی میں۔ پانچ بداور پانچ شریف میں۔۔۔ مقدر ہے کہ آنخضرت تنظیمی کا قدانی اڑا کر آپ کو نکلیف پہنچانے والے بھی قریض کرنا نگے آرمی متقدان کے کام کی زمال کہ بھی ویچے ہوئے تا مطرح الدونیوں نہیں نہیں ا

قریش کے پانچ آدمی تھے اور رہے نیک کام کرنے والے مجمی پانچ بی تنے اس طرح ان پانچوں نے ان پانچ کا بدل کر کے کی پوری کردی۔ یہ بات اس قول کے خلاف نہیں جاتی کہ ان پانچوں میں سے پچھے لوگ کفر کی حالت میں

الحامر سنة بال-

حلف نامے کے خلاف یا نجے مشر کول کا جذبہ ..... (قال)اس تحریر کو پھاڑے جانے کا تفصیلی واقعہ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ بشام این عمر وابن حرث ایک رات زبیر ابن امیہ ابن عا تکہ بنت عبد المطلب کے یاس آئے۔ یہ دونوں حضر ات بعد میں مسلمان ہو گئے تقے غرض بشام نے ذہیر سے کما۔

۔ "زمیر اکیاتم اس بات پرخوش ہو کہ تم دونوں وقت آرام سے ردٹی کھاتے ہو،ا پھے ہے اچھالباس پہنتے ہو جبکہ تہماری نانمال کے لوگول کی بیرحالت ہے کہ ندوہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور نہ چھے سکتے ہیں ؟"

ن سرنے کملے "ہشام تم بناؤیس تنها آدمی کیا کرول اخدا کی قشم اگر کوئی ایک آدمی بھی میر اساتھ ویے والا ہو تا تومیں اب تک مجھی کااس تحریر کو بھاڑ کر کھڑے کلڑے کرچکا ہو تا۔"

مشام نے کمادوسر ا آدمی تو موجود ہے زہیر نے کمادہ کون ہے؟ مشام نے کمامیں ہوں از پیرنے کما ایک آدمی اور اپنے ساتھ ملاؤچنانچہ مشام مطعم این عدی کے پاس مختے اور اس سے بولے۔

"مطعم اکیا تم اس بات پر خوش ہو کہ بن عبد مناف کے دونوں خاندان لین بن ہاشم اور

ئی مطلب تہماری آ محصول کے سامنے ہلاک ہوجائیں اور تم تماشہ و مکھنے رہو؟"

مطعم نے بھی وہی جواب دیا کہ ہناؤیں اکیلا آدی کی کرسکتا ہوں جبکہ کوئی میر اساتھ ویے والا مہیں ہوں۔
ہمطعم نے کما تمہار اساتھ ویے کو دوسر اآدی موجود ہے! مطعم نے پوچھادہ کون ہے۔ بشام نے کما بیں ہوں۔
اب مطعم نے کما کہ ایک تیسر اساتھی اور ہونا چاہئے۔ بشام نے کما بیں نے تیسرے کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ مطعم نے کما کہ پھرا کید چوشے آدی کالورا نظام کر لیا ہے۔ مطعم نے کہا کہ پھرا کید چوشے آدی کالورا نظام کر لو۔
اب بشام کتے ہیں کہ بیں ابوالبختری کے پاس کیالورائی سے بھی ہیں نے وہی بات کی جو مطعم سے کی میں ابوالبختری نے کہا۔

"اس کام میں ہمار آکوئی مردگار مجی ہے۔"

یں نے کہاہاں مددگار بھی ہیں۔ ابوالبختری نے کہادہ کون ہیں۔ یس نے کہاڑ ہیر ابن امیہ مطعم ابن عدی اور خود میں اس کام میں تمہارے ساتھ ہیں ابو بالبختری نے کہا کیے پانچریں آدمی کا انظام اور ہونا چاہئے بشام کہتے ہیں اب میں ذمعہ ابن اسود کے پاس گیا اور ش نے اس سے بات کی۔ اس نے بھی بی بات ہو تھی کہ بشام کہتے ہیں اب موالے میں کو تی ہادی کو تی بات ہو تھی کہ کیا اس معالمے میں کو تی ہادی کہ در کرنے کو تھی تیارہ ہوگا۔ میں نے اس کو چارول آدمیوں کے ہام ہتلائے۔ حاف سے اس کے بعد یہ پانچوں آدمی رات کے وقت جون کے مقام یہ جمع ہوئے ہیں انہوں نے مشورہ کرکے یہ قیملہ اور عمد کیا کہ ہم اس طف تا ہے کو بھاڑنے کا بیڑہ انھاتے ہیں اور اس کام کو پور آئی کرکے وم لیس گے۔ ذہیر نے کہا کہ ہیں اس سلسلے ہیں کہل کروں گا اور لوگوں انھاتے ہیں اور اس کام کو پور آئی کرکے وم لیس گے۔ ذہیر نے کہا کہ ہیں اس سلسلے ہیں کہل کروں گا اور لوگوں

ہے بات کرون گا۔

صحید لوگ حرم میں قریقی مجلسوں میں منجے۔ لو حرز ہیر نے صبح ہوتے ہی اپٹا ملّہ بہنا اور بیت اللہ میں آکر طواف کیا۔ اس کے بعد ریہ لوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے۔

"کے والو إکیا ہم اظمیران کے ساتھ ایتھے ہے اچھا کھاتے اور ایتھے ہے اچھا مینے رہیں اور نی ہاشم اور بنی مطلب اس بے کس کے ساتھ ہلاک ہوجائیں کہ نہ وہ کچھ خرید سکتے ہیں اور نہ جھے ہیں۔ خدا کی قشم میں اس وقت تک نہیں بیٹھول گاجب تک کہ مہ ظالمانہ اور انسانیت سوز حلف نامہ نہیں بھاڑ دیا جائے گا۔"

يه منت ابوجهل أيك دم چيخك

"توبكاب\_ خداي متم ال طف نامد كوبر كز نمين مجازا جاسكا\_"

اس پرایک دم زمعه این اسودانه کمر ایوالوراس خابوجهل کو پیشکارتے ہوئے کہا۔

"سب سے زیادہ بکواس توخوہ کر تاہے۔جب یہ طف نامہ لکھا گیا تھا توہم اس سے متنق میں ہے۔" ای دفت تیسر اسا تقی ابوالبختری اٹھ کھڑ اہوالوراس نے بکار کر کما۔

"زمعه تعيك كتاسي-"

ای وفت مطعم اخمااوراس فی اعلان کیا۔

ان دو تول نے تھیک کماہے ان کے مقابلے پر ہو گئے والا بکواس کر تاہے۔ ہم اس حلف ناسے اور اس کے مضمون سے خدا کے سامنے بری ہوتے ہیں۔ " " مضمون سے خدا کے سامنے بری ہوتے ہیں۔ " "

مقاطع كا اختيام ..... بي سن كر بشام ابن عمر والحد كمڑے ہوئے اور انہوں نے بھى يمى بات كمد كر اپنے ساتھيوں كى تائيد كى۔اب ابوجهل نے بے كى كے ساتھ كما۔

"بيرسازش رابت بي كي تيار كي مولى معلوم موتى ہے۔"

اى وقت معتم أبن عدى نائد كراس ملتسنا على يواز دالا

اس تفصیل سے دوروایت بھی ٹابت ہوتی ہے جس میں گزراہے کہ ویک نے اس صلف نامے میں سے مرف وہ جھے چائ سلف نامے میں سے مرف مرف مرف مرف وہ جھے چال اللہ تعالی کا نام لکھا ہوا تھا اور اس طرح اس میں قریش کے اس عمد کا مرف مضمون رہ کیا تھا۔ یہ بات اس لئے ٹابت ہوتی ہے کہ اگر ایسانہ ہو تا اور ویمک نے عمد نامہ کا مضمون ہی چائ لیا ہو تا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس تحریر کو بھاڑنے کی ضرورت ہی باتی تہیں رہتی تھی۔

محر نبعض علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہاں پانچوں آدمیوں کے اس تحریر کو پھاڑنے کے بعد ابوطالب نے قریش کود میک کی اطلاع دی ہو (محربہ بات ناقابل فعم ہے کیونکہ تحریر پھاڑو ہے کے بعد و میک کی اطلاع و ہے کی ضرورت ہی باتی خیس رہ جاتی تھی) چنانچہ علامہ تھی نے لکھا ہے کہ یہ بات بعید از قیاس ہے۔

غرض اس تحریر کو بھاڑ دیئے کے بعد میریا نجون آدی وہاں سے اٹھے۔اب ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ ہوگئے تھے۔انہوں نے اپ ہنچ اور سید سے اس کھائی میں بنی اشم اور بنی مطلب کے پاس پنچ اور ان سے کہا کہ اپنے کھروں پر بہنچ کے اور اس طرح تین ان سے کہا کہ اپنے آمروں میں آجاد چنانچہ سب ای وقت نکل کر اپنے گھروں پر بہنچ کے اور اس طرح تین سال یا ایک روایت کے مطابق دو سال تک قریشیوں کے انسانیت سوز مظالم اور نی ہائیم کی کس میری کا یہ باب بند ہوا)

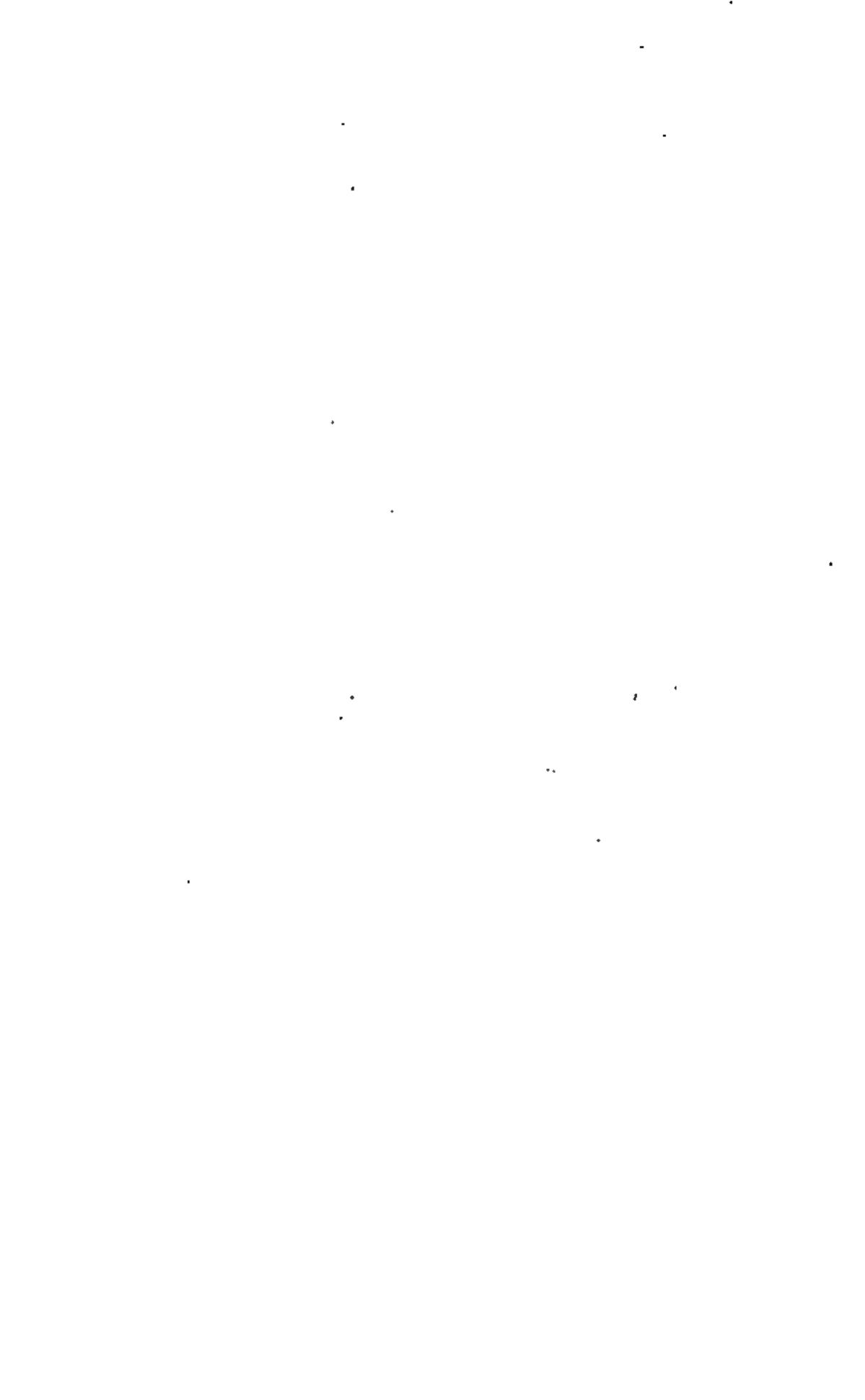

## باب بست وتنم (۲۹)

## نجران کے وفد کی آمد

اں وفد میں تقریبا میں آدمی منے ان لوگوں کو آنخفرت منطقے کے بارے میں ان مماہروں سے خبر لمی تمی جو کے سے بجرت کر کے مبش منے تھے۔

ں و سے بیرے بہتے تو آنخفرت علی ان کی ملاقات ترم میں ہوئی۔ یہ آنخفرت ملے کے پاس بینے اس بینے کے اور آپ می کھیے کے چاروں طرف اپنی مجلسیں کے اور آپ سے مختلف سوالات اور باتیں کرنے گئے۔ اس وقت قریش مجی کھیے کے چاروں طرف اپنی مجلسیں

بنائے بیٹھے تھے اور ان او کول کو آ تخضرت اللہ ہے یا تمی کرتے ہوئے دی کے دے تھے۔

مسلمانان نجران پر قریش کاغصہ ....ای کے بعد جب بدلوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر جائے لگے تو بوجہل اور چدود مرے قریش مر داروں نے ان کور د کالور کہنے لگے۔

"خدا تمبین رسواکرے اسیجے والول نے جو تمهادے ہم فد بہب میں تمبین اس لئے بھیجا تھا کہ تم یمال سے اس فخص کے متعلق معلومات کر کے ان کو بتلاؤلور دہ تمہارا انظار کر دے ہیں گرتم اس کے پاس بیٹے کرائے معلومات کر کے ان کو بتلاؤلور دہ تمہارا انظار کر دے ہیں گرتم اس کے پاس بیٹے کرائے مرویدہ ہوگئے کہ تم نے اپناوین چھوڑ دیالور اس کی تصدیق کر دی اتم سے ذیادہ احتی اور ب مقل قافلہ ہم نے آج تک مہیں دیکھا تھا!"

الن لو كون \_ تى تىملا كر جواسيديا\_

"تم لو کول کو ہماراسلام ہے! ہم سے تماراکیاداسط ہے! تم اسے کام رکھو ہمیں ای مرضی سے کام کرنے دو۔"

كماجا تا ہے كہ الن بى لوگوں كے بارے بيم فق تعالى نے يہ آيات تازل قرماً عيں۔ الَّذِينَ الْيَنْهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِيُوْمِنُوْنَ وَافَا يَعْلَيْهِمْ فَالْوَا الْمُثَابِةَ إِنَّهُ الْحَقِّ مِنْ وَبَيَا إِنَّا كُنَّا مِنْ فَبْلِهِ مُسْلِمِينَ٥ تا الْاَنِيْنِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عِلْمِينَ (اللّٰهِبِ ٢٠ سوره تصص ١٤) آمت الصحه ترجمہ: اور جن لوگول کو آبائی کائیں دی ہیں ان ہیں جو منصف ہیں وہ اس قر آن پر ایمان لاتے ہیں اور جب قر آن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے قو کتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہے شک یہ حق ہے جو ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ہم قواس کے آنے ہے پہلے ہی ائے تھے ان لوگول کو ان کی پھٹی کی وجہ سے دوہر اواب سے گانوروہ لوگ نیکی اور حمل سے بدی اور ایڈ اکاد فعیہ کرویتے ہیں اور ہم تے جو پہلے ان کو دیا ہے اس میر سے اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اور جب کوئی لغوبات سنتے ہیں توہی کو نال جاتے ہیں اور سما مت روی کے طور پر کہ ویتے ہیں کو رسام کرتے ہیں اور جب کوئی لغوبات سنتے ہیں توہی کو نال جاتے ہیں اور سمارے آئے طور پر کہ ویتے ہیں کہ ہم کی جو اب شمی و سے ہماراکیا ہمارے سامنے آئے گااور تمماراکیا تمارے سامنے آئے گا۔ بھائی ہم کم کو سمام کرتے ہیں ہم ہے سمجھ لوگول سے الجمنا نہیں جا ہے۔ "

ای طرح حق تعانی کاید ارشاد نازل ہوا۔

وَاذِ مَهِ عَوْا مَا أَنْزُلَ إِلَىٰ الرَّسُولِ قَرَى أَعْمِيْهُمْ مَنْ اللَّنْ مِنَ اللَّنْ عِنْ أَعْرَفُوا مِنَ الْمُعْقِ (ب7مورهما مُدوع) الله مِنْ اللَّنْ عِنْ مِنَّا عَرَفُوا مِنَ الْمُعْقِ (ب7مورهما مُدوع) الله مِن الله مِ

و مصنع بن اسبب كدانهول في حق كو بحيان نيا

صفاد اُزُد ی کا اسلام ..... کتاب و قامل صفواذ دی کے بھی آخضرت تھا کے کہاں آئے کاؤکر کیا گیا ہے انہول نے حضرت تھا کے کہاں آئے کاؤکر کیا گیا ہے انہول نے حضرت ابن عباس کی روایت بیان کی ہے کہ صفاد کے آیا نہ قبیلہ از د کا آدمی تفاور جماڑ پھونک کے ڈربیہ جنات کا اثر انامراکر تا تفایہ کے آیا تو اس نے سے کے اوباش او گول کو یہ کہتے سنا کہ محمد تھا کے پر جن کا اثر ہے اور وہ مجنول بیں۔ اس نے یہ بن کر کما۔

"اگریس اس مخف کود کھ سکول تو ممکن ہے اللہ تعالی اس کو میر ہے ہاتھ سے شفاعطا فرماد ہے۔" اس کے بعد دہ کہنا ہے کہ بیس آنخضرت میں تھے کہاس آیاور آب ہے بولا۔

"اے محداش جماز بیونک کاملاج کر تا ہول اللہ تعالی میرے ہاتھوں بہتول کو شفاعطا قرما تا ہے۔ کی

آپ پر مجی کھاٹرہے؟" کیسے فرمایا۔

"تمام حدوثقر بن الله تعالى كومز اوار ب بهماى كاحربيان كرت بين اوراى ب دوا تكته بين. جس كوالله تعالى بدايت عطافرما تاب اس كوكوتي كمراه فهيس كرسكا اور جس كوالله تعالى كمر اي نصيب كرتا باس كوكوتي بدايت فهيس دے سكتا۔ أشفه أنْ لاّ إله إلا الله وُحكه كلا شير بْكَ لَهُ وَانَّ مُعَمَّدُ اعْبَدُهُ وَوَسُولُهُ"

حناونے بیرس کر کمانہ

" یہ کلے میرے مائے گھردوہرائے۔" آپ نے تین مر حبہ میہ کلمہ دہرایا تواس نے کما۔

" میں نے کا بنوں کے کلمات مجھی ہے ہیں ساحرول کینی جادوگروں کے کلمات مجھی سے ہیں اور شاعروں کے کلمات مجی سے ہیں مگر آپ کے ال کلمات جیسے کلے کہی تہیں سے تھے۔اپنایا تھو لائے میں اسلام

ر آپ سے بیعت کر تاہول (لیکی مسلمان ہو تاہول)۔"

\* چنانچ طاونے ای وقت آپ کے دست مبادک پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا ہی قوم کے لئے مجی بیعت کرتا ہوں۔ بیعت کرتے ہو۔ انہوں نے کماہاں اپی قوم کی طرف سے مجی بیعت کرتا ہوں۔

بابسیام (۳۰)

## المخضرت على الميه حضرت الميه عن الميه حضرت على الميه حضرت الميه الميه عن الميه حضرت الميه الميه عن الميه حضرت الميه الميه

یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ان دونوں کا ایک بی سال بیں انقال ہواہے جبکہ بنی ہاشم اور بنی مطلب شعب ایوطانب سے نکل یکے بتھے ان دونوں کی وفات شرافھائیس دن کا فصل ہے۔
ان دونوں کے ایک بی سال میں وفات پائے کے دانتے کی طرف تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اسپنان شعر دل میں انثارہ کیا ہے۔

وفظنی عبد ابو طالب والله والله والله والله والله والله و الفترة الله و الله و

ترجمہ: پھرائ سال حضر ت خدیج یک وفات کا در ممانی تصل .....ان دونوں کی وفات آئفسرت تھا کے میں ان دونوں کی وفات آئفسرت تھا کے بید منورہ کو بجرت کرنے ہے تین سال پہلے ہوئی ہے اس وفت آئفسرت تھا کی نبوت کو دس سال کا عرصہ رچکا تھا ہی بجر کیل کے بہلی باروئی کے کر آئے کے وقت ہے اس قول سے طامہ این اسحاق اور چندووسر سے اور کیا تھا ہی بجر کیل کی تروید ہو جاتی ہے کہ حضرت خدیج کا انتقال معراج کے واقعہ کے بعد ہوا ہے۔ او حر قصیدہ زیہ کیا سے کا انتقال معراج کے واقعہ کے بعد ہوا ہے۔ او حر قصیدہ زیہ کیا سے اندازہ ہو تا ہے کہ خدیج کا انتقال ایو طائب کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔ کو مل کے واقعہ کے بعد ہوا ہے۔ کہ واقعہ کے اور ایک قول ہے کہ رست خدیجہ کی وفات ابو طائب کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔ کرایک قول ہے کہ رست خدیجہ کی وفات ابو طائب کے انتقال سے پہلیس وان پہلے ہوئی تھی۔ نیزایک قول یہ بھی ہے کہ ابو طائب یہ انتقال کے تین دن بعد ہوئی تھی۔

تعیدہ ہمزید کے شامر کاس برے میں جو قول ہے ای کی تائید علامدائن کیڑ کے قول سے بھی ہوتی

ہے۔ علامہ کا قول ہے کہ مشہور روایت میہ ہے کہ ابو طالب حضرت خدیجہ کی و فات ہے تین دن پہلے مرے ختے

حضر ت خدیجہ کی تدفین ..... حضرت خدیجہ کو جون کے قبر ستان میں و فن کیا ممیااور آنخضرت عظیمہ و فن کیا ممیااور آنخضرت علیہ و فن کے وقت تک نماز کے وقت تک نماز کے وقت تک نماز جناز و نہیں اتر کے تھے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر پنیسٹھ سال تھی۔ اس وقت تک نماز جناز و نہیں اتر ی تھی۔

آوم کی تد فین اور نماز جنازه کاواقعہ ....علامہ فاکمانی الکی نے پی کتاب میں لکھا ہے کہ جنازہ کی نمازاس است کی خصوصیت ہے۔ گر آگے ان کی اس شرح میں لکھا ہے کہ جب آدم کا انتقال ہوا توان کے لئے حنوط لایا عمل ان کا کفن جنت ہے بھیجا کیا تھا۔ آسان ہے فرشتوں نے آگر ان کو خسل دیااور تین کیڑوں میں گفتایا اور پھر ان کی لاش پر حنوط ملا کیا۔ پھر ان میں ہے آیک فرشتوں نے اس کی لاش پر حنوط ملا کیا۔ پھر ان میں ہے آیک فرشتوں نے اس کے بیجھے نماز جنازہ اوا کی۔ پھر فرشتوں نے ان کی قبر اور نحد بنائی اور اس میں ان کو دفن کیا اور نحد کو میکی اینوں سے است کے بیجھے نماز جنازہ اوا کی۔ پھر فرشتوں نے ان کی قبر اور نحد بنائی اور اس میں ان کو دفن کیا اور نحد کو میکی اینوں ہے۔

شیٹ کو فرشنول کی تعلیم .....ان فرشنول کے ساتھ حضرت آدم کے بینے حضرت شیٹ میں تھے جو حضرت آدم کے بینے حضرت شیٹ می حضرت آدم کی جانشین تھے جب فرشتے حصرت آدم تھانے کو دفن کر بچکے توانہوں نے حضرت شیٹ سے کملہ "دفن کا یہ طریقہ ہے۔ اپنی اولا داور اپنے ہمائیوں کے ساتھ اس طرح عمل کرنااس لیے کہ یہ تہمادی

يمال تك علامه فاكماني كي شرح رساله كاحواله ي-

اب ظاہر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فرشنوں کی اس ہدایت کے بعد شیث نے اس طریقے پر عمل نہ کیا ؟ و۔ محریماں آدم پر فرشنوں کے نماذ جنازہ پڑھٹے سے ممکن ہے نماز کابیہ جانا پھیانا طریقہ مراونہ ہو جس میں تحمیر ات وغیرہ ہوتی ہیں بلکہ صرف دعامر اد ہو۔

کر نمازے سرف دعامر او ہونے کی تروید ہیں کتاب عرائس کا حوالہ دیا جا سکتاہے جس ہیں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ جب آدم گاانقال ہوا توان کے جئے شیٹ نے جبر کیل سے کماکہ ان کی نماز جناز پڑھائے۔ جبر کیل نے کما۔

" تسي آب آئے آئے اورائے الدی تمازجنازہ پڑھا ہے۔"

چنانچے شیٹ آگے ہو ھے اور انہوں نے اپنے والدکی نماذ جنازہ پڑھائی جس میں تیرہ تجبیری کہیں۔
اس طرح کی ایک و وایت حاکم نے بھی چیں کی ہے جو مر فوع کے حدیث ہے اور اس کی سند کو ملیجے بتلا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث ہے معلوم ہوآ کہ مروے کو حسل ویٹا کفن پہنانا جنازے کی نماذ پڑھناو فن کر مالو لحد بنانا چیلی شریعتوں میں بھی تھاکیو تکہ اس حدیث کے مطابق نماذے صرف وعامر او نہیں ہو سکتی بلکہ وہ اصل لحد بنانا پچیلی شریعتوں میں بھی تھاکیو تکہ اس حدیث کے مطابق نماذے صرف وعامر او نہیں ہو سکتی بلکہ وہ اصل نماذے جس میں تجمیری ہوتی ہیں۔

نماز جنازہ کب فرض ہوئی .....لہذااس تفصیل کے بعدیہ کمنادرست نہیں رہتاکہ نماز جنازہ صرف آت آخری امت کی خسومیت ہے۔ بال یہ کما جاسکتا ہے کہ بچیلی شریعتوں میں نماز جنازہ کے موجود ہونے سے ا یا حدیث مرفوع کی تعریف میرت حلید کھوٹر آواداق میں الاحظہ فرمائے۔ مرتب لازم نہیں ہو تاکہ اس کو قرایش بھی جانے رہے ہول کیونکہ اگر قرایش کو معلوم ہو تا تودہ بھی اپنے مردوں پر نماز پڑھا کرتے۔ آگے ایک روایت آئے گی کہ قرایش اپنے مردول پر نماذ جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بھریہ کہ اگر قرایش میں یہ طریقہ جانا پچپانا ہو تا تو آنخضرت تھے حضرت خدیج کی نماذ جنازہ ضرور پڑھتے۔ ای طرح حضرت خدیج سے پہلے جن مسلمانوں کا انتقال ہوا تھا ان کی بھی نماذ جنازہ پڑھتے جیسے ام المومٹین حضرت خدیج کے بچپا زاد بھائی حضرت سکران جو حضرت مدوہ کے بہلے شوہر تھے۔

پڑھی گئی۔معرور کےاصل معنی مقصود ہیں۔

یمان یہ اعتراض پیدا ہو سکتاہے کہ ممکن ہے اس تماذے صرف وعامر او ہو گر اس کا جواب یہ ہے کہ صدیت میں آتا ہے کہ آپ نے اس میں چار تحبیریں کی تحییں۔ اس تماذ کے متعلق نوصیابہ نے روایتیں بیان کی ہیں جن سب کے نام علامہ سہل نے ذکر کئے ہیں۔ گر کتاب امتاع میں ایک قول ہے جو آگے بیان ہوگا کہ کسی سیرت کی کتاب میں ججھے الیمی روایت نہیں مل سکی جس سے معلوم ہو سکے کہ تماذ جنازہ کہ فرض ہوئی تھی۔ آٹے ضرت میں جھے الیمی روایت نہیں مل سکی جس سے معلوم ہو سکے کہ تماذ جنازہ کہ والے اور اجرت کے اور اجرت کے دوسر سے سال میں معلوم ہو کہ ان دوٹوں واس سے معلوم ہو کہ ان دوٹوں میں سے معلوم ہو کہ ان دوٹوں میں سے کس کی نماذ جنازہ پڑھائی گئی ہے۔

محر بعض علاء نے لکھاہے کہ نماز جنازہ ہجرت کے پہلے سال میں فرض ہوئی ہے اوروہ سب سے پہلے محانی جن کی آنخضرت میں نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت اسعد این زرارہ ہیں اب ان دونوں اقوال کا

اختلاف قابل غورہے۔

زمانہ جاہلیت میں نماز جنازہ کا طریقہ .....ادھر بعض علاء نے نکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اوگ مردوں کو خسل ویتے آور کفن پہنایا کرتے تھے نیزوہ ان کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے جس کا طریقہ یہ تھا کہ جب مردے کو بیٹک پر تیاد کر کے لٹادیا جاتا تواس کا دلی اوارث بیٹک کے پاس کھڑ اہو کر پہلے اس کی خوبیال بیان کر تالور اس کی تعریف کر تاکور اس کی تعریف کر تاکور اس کی تعریف کر تاکور اس کی تعریف کر دیا جاتا۔

آ تخضرت بینای کیلئے عام الحزن کینی غمول کاسال ..... غرض نبوت کے اس وسویں سال میں چو نکہ حضرت بینای کی کی ساتھ الحرف کی الموالی میں چو نکہ حضرت بینا کے شغیق چیا ہو طالب دونوں کا انتقال ہوائیں گئے آپ نے اس سال کو عمول کا سال فرمایا۔ آپ ان دونوں محبت کرنے والی اور ہر موقعہ برساتھ دینے ولی جستیوں کے ایک ساتھ اٹھ جانے کی صال فرمایا۔ آپ ان دونوں محبت کرنے والی اور ہر موقعہ برساتھ دینے ولی جستے ہوائے کے ساتھ انتھ جانے کی وجہ سے ہروقت ممکنین رہنے میں ان تک کہ آپ اکثروقت کھر کے اندر ہی دہتے اور یمت کم باہر تشریف لاتے۔ وجہ سے ہروقت میں اور اتنی کمی مدت تک ان کا اور

آپ کاساتھ رہا۔

۔ ایک روایت ہے کہ جب مفترت تندیج بیار تغیبی توایک دن آنجفنرت عظی ان کے پاس تشریف کے مسے لور آپ نے ان سے قرمایا۔

"جو کھ میں نے تمارے بارے میں و کھاہے کیاتم اس سے خوش میں کاللہ تعالی تا پندیدگی میں

ی خیر پیدافرمانے والاہے (مینی ہماری جدائی کے اس غم میں میمی خیرہے۔ حمیس معلوم نہیں کہ اللہ نے بچھے خبر دی ہے کہ اس نے جنت میں تہمارے ساتھ ساتھ سریم بنت عمران لیعنی عیسلی کی والدہ موسلی کی بس کلوم اور قرعون کی بیوی آسیہ سے میری شادی کی ہے۔!

یہ کلٹوم دہی خانون ہیں جنہول نے اپنے چیاڈاد ہمائی قاردن کو کیمیا لینی سونا بنانے کا نسخہ متلایا تھاغر من حضرت خدیج ڈیے یہ من کر آپ ہے بوجیما۔

"يارسول الله إكيا الله تعالى في آب كواس بات كي خروى همد ايك روايت من بد لفظ مين كه كيا الله تعالى في الياكيا هيد"

آب فرمليا- "بال! "معرمت قديج في كما

"الله تعالى محبت ويركمت عطا فرمائي."

ایک دوایت ش پراضافہ مجی ہے کہ آنخضرت کے اللہ عضر مت فدیج کو جنت کا یک آگور کھایا۔
یمال حضرت فدیج نے جو دعادی ہے اس کے حربی الفاظ یہ بین بالوفاہ والبنین یہ زمانہ جا ہیت کی آیک دعا ہے جو شادی کے وقت دی جاتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شوہر اور بیوی کے در میان موافق و محبت اور مفاضع پیدا فرمائے۔ اس میں دفاء کا لفظ دفات اللوب ہے لیا گیا ہے۔ کہ آیک دوسر ہے کے ساتھ مل کر آیک ہوجا کیں۔ حضرت فدیجے نے شاید یہ دعا اس وقت دی تھی جب کہ اس وقت تک اس سے دوکا جمیں جمیا تھا۔
ایک ہوجا کیں۔ حضرت فدیجے نے شاید یہ دعا اس وقت دی تھی جب کہ اس وقت تک اس سے دوکا جمیں جمیا تھا۔
ایک ہوجا کیں۔ حضرت فدیجے نے شاید یہ دعا اس وقت دی تھی جب کہ اس وقت تک اس سے دوکا جمیں جمیا قالب ایک ابی طالب کے اس وقت کی اس اندی میں سب سے پہلے مہاج مسلمانوں کے ہیں آئے اور کھنے گئے۔

" بجمع محبت وہم آئیل کادعادو۔"

الوكول في كماك امير المومنين كيابواب انهول في قرمايا

" میں نے ام کلوم بنت علی این ابوط الب سے نکاح کرلیا ہے۔"

یمال تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔ (اس روایت میں بھی ای زمانہ جا بلیت کی وعاکی طرف اشارہ کیا حمیاہے) لیکن شاید اس کی ممانعت کا تھم اس دفت تک حصر سے عمر فاروق اور ان محابہ کو معلوم حمیں ہوا تھاور نہ وہ اس ہے افکار کرتے۔

حضرت سودہ فی ۔ آئے ضرت علی کا نکاح ۔ ۔ ۔ ۔ دھنرت فدیجہ رمنی اللہ عنماکا انتقال رمغمان کے مینے میں ہوا تھا۔ ان کی دفات کے چند دن بعد ای مینے میں آئے ضرت تھا ہے حفرت سودہ بنت زمعہ سے شاد کی گ ۔ آئے ضرت تھا ہے ۔ دھنرت سکران کے جنوب کی ۔ حضرت سکران کے موتی تھی ۔ حضرت سکران دوسری جم کے دفت ان کی شاد کی ان کے ساتھ جیٹہ کو جم سے جم کے دفت ان کے ساتھ جیٹہ کو جم سے کھے تھے پھر پچھے عرصہ بعد بیوی کے ساتھ بی دوسری جم سے دائیں کے آئے ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سودہ کی عدت کا زمانہ پورا ہوا تو واپس کے آگے تھے بیال آکر جلد بی ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سودہ کی عدت کا زمانہ پورا ہوا تو آئے ضرت سودہ کی حدت کا زمانہ پورا ہوا تو آئے ضرت سودہ کی حدت کا زمانہ پورا ہوا تو آئے ضرت سودہ کی حدت کا زمانہ پورا ہوا تو آئے شارت میں کے آگے نے ان سے نکاح قرمالیالور چار سودر ہم ہر دیا۔

نكاح سے پہلے حضر ت موده كاخواب .....انهول ناسي پہلے شوہر كى ذركى من ايك دفعہ خواب ديكما تفاكد آنخضرت عظامان كى كردن پر جيں۔انهول نے اسي شوہر سے يہ خواب بيان كياد انهول نے جواب ديا۔ "اكر تم نے جى جى يہ خواب ديكھا ہے تو ميں جلد ہى مر جادل كالور رمول اللہ عظامة تم سے فكاح فرمائيں

برشطيدأدد

روسر اخواب اور تعبیر کا ظهور ..... پر دوسری دات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں کہ چانگ جا تھا کہ دہ لیٹی ہوئی ہیں کہ چانگ جاند آسان سے توٹ کران کے لویر آر ہا۔ انہوں نے یہ خواب مجی اپنے شوہر کو منایا تو انہوں نے کہا

"اب شايد ش بست جلد مرجاول كا\_"

اور پھرای دن حضرت سکران کا انتقال ہو حمیلہ

عزت عائش سے نکاح ....ان کے بعد شوال کے مینے میں آنخفرت میں ان دعزت عائش ہے نکاح یا نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر جو باسات سال تھی۔

۔ چنانچہ حضرت خولہ بنت تحقیم سے جو حضرت عثمان این مظعون کی بیوی تھیں روایت ہے کہ جب منر ت خدیجہ کاانقال ہواتو میں نے رسول اللہ مقطقہ ہے ایک روز حرض کیا۔

الميا آپدوسري شادي شيس كريس محي؟"

آب نے یو چھا کس سے توس نے کما

"آب كنوارى لاكى سے تكاح كر ماجات يى بايوه حورت سے۔"

آپ نے یو جماکواری اڑکی کوان ہے۔ میں نے کما

"الله تعالى كى تلوق من اس اعزاز كى سب سے زياده حق دار حضرت ايد بكر صديق كى بين يعنى حضرت

نشه بیں۔"

عمر آب نے ہو چھاکہ بیوہ عورت کون ہے۔ تویس نے کما۔

"موده بنت ذمعه بي جو آپ براور آپ كے لائے ہوئے قد بب برايمان لا يكل بيل-"

غرت خولہ کے ذریعہ سلسلہ جو بائی .... تب آپ نے خولہ بنت تھیم سے فربایا کہ ہم دونوں کے پاس اور دشتے کے متعلق بات کرد۔ چنانچہ خولہ کہتی ہیں کہ پہلے میں سودہ بنت ذمعہ کے پاس می اور ان سے بولی کہ . نتعالی نے تمہارے لئے کس قدر خیر و ہر کت کا سامان کیا ہے۔ انہوں نے ہو جھاکیا ہوا تو میں نے کما کہ جھے ول اللہ مقالی نے بھیجاہے کہ میں تم ہے آنخضرت مقالے کا دشتہ دون۔

حضرت سوده نے کہاکہ بمترہ تم میرے والد کیا سیاد اور ان سے اس بارے میں بات کرو۔ سوده بیان برے میں بات کرو۔ سوده ب ایک بوڑھا اور معزز آدمی تفادین اس کے پاس گئی اور جا بلیت کے ذمائے کے مطابق اس کو سلام کیا۔ اس بوجھا کو ان ہے جس نے کما خولہ بنت عکیم۔ اس نے بوجھا کیا بات ہے توجس نے کما۔

" بجمع محدا بن عبدالله نے بھیجائے کہ میں مودہ سے ان کا پیغام دول۔"

حضرت مودہ کے باپ نے کما کہ بڑا چھار شتہ ہے اس کے بعد اس نے بچھ سے اپنی بیٹی تعیٰ حضرت م کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا کہتی ہیں تو میں نے مثلا کہ ان کو بید شتہ پہند ہے۔ اس نے کما کہ اس کو میرے بلالا اوکہ چنانچہ میں مودہ کوبلالا تی تواس نے بیٹی سے کملہ

"بنی سے لینی خولہ بنت علیم کمتی ہیں کہ ان کو محد این عبد اللہ نے تم سے اپنار شنہ دے کر بھیجا ہے۔ وہ شریف و معزز آدمی ہیں اس لئے تم ماری کیارائے ہے۔ کیا ہیں ان سے تم مارا انکاح کر دول۔"
معز سے مودہ نے کما ہال جھے منظور ہے چنانچہ مودہ کے باپ نے خولہ سے کما کہ محد ابن عبد اللہ کو

میر سے پاک بلالاؤ۔ چنانچے رسول اللہ علی ہے اسے اور حضر ت سودہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضر ت سودہ کا بھائی عبد ابن ذمعہ آیالور اس کو بمن کی شادی کی خبر ملی تووہ ابناسر منی میں ملنے لگا۔ اس کے بعد جب میہ مسلمان ہو مجھے تو انہوں نے کما۔

"ر سول الله ﷺ کے سودہ کے ساتھ شادی کر لیتے پر اس دن میں دیوانوں کی طرح اپناسر مٹی میں رکا تنا "

حضرت عائشہ سے شادی کا پیغام ..... غرض اس کے بعد حضرت خولہ حضرت عائشہ کی والدہ حضرت ام رومان کے پاس کئیں اور ان سے بھی کی کما کہ اللہ تعالی نے تمہد سے لئے کس قدر خیر و بر کت کا سامان فر ملیا ہے کہ جھے رسول اللہ علی نے عائشہ سے پیغام ڈالنے کے لئے بھیجا ہے حضرت ام رومان نے کما کہ ابو بحر کے آنے تک شمر و پکی و بر بعد حضرت ابو بکر تشریف لے آئے توش نے ان سے بھی بھی کما کہ اللہ تعالی نے آپ کے لئے بڑی خیر و برکت کا سامان فر ملیا ہے۔ انہوں نے بوچھا کیا بات ہے۔ توش نے کما کہ جھے رسول اللہ متعلق نے عائشہ سے اپناد شتہ دے کر بھیجا ہے۔

حفرت ایو بکرنے کما۔

"چونکه عائشه رسول الله علی کے بھائی کی بنی ہاس لئے کیاشری طور پریدر شتہ ہوسکتا ہے۔"
میں فور آ انخضرت علی کے پاس آئی اور میں نے آپ کے سامنے معزمت ابو بجر کا سوال دہر لیا۔ آپ
ماا۔

۔ واپس جاؤاور ان سے کو کہ میں اور وہ صرف اسلامی رشتے میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں (خانداؤ رشتے ہے شیں)اس لئے ان کی بٹی سے میر انکاح کرناجائز ہے۔" ام رومان کا مذبذ ہے۔۔۔۔ میں بھردایس تی اور ابو بھڑ کو آنخضرت میں کافرمان پہنچایا۔ان کی بیوی حضرت ا

"مطعم ابن عدی نے اپنے جیے جیر کے لئے عائشہ ہے دشتہ دیا تھالور ایو بھریے اس سے وعدہ کرلیا نا خدا کی قشم انہوں نے لینی ابو بھرنے بھی دعدہ کر کے اسے جھوٹا نہیں کیا۔"

منجانب الله مشكل كاعل ..... حضرت الويكر فوراى مطعم كياس محداس وقت مطعم كياس الى بيو المنجانب الله مشكل كاعل ..... حضرت الويكر فوراى مطعم كياس محداس كي بعد حضرت الويكر كي و ليحتى جبيركى مال بهى موجود منى اس نے حضرت الويكر الله كائے الى كفتكوكى كه اس كے بعد حضرت الويكر كي كو ميں مطعم سے كئے ہوئا ہے وعدے كاجو خيال تعاوہ جاتار ماكوتكه و بال بہنج كر حضرت الويكر في مطعم سے كماله "الركى كي شادى كے بارے ميں اب تم كيا كہتے ہو؟"

مطعم بیہ من کرا پی بیوی کی طرف متوجہ ہوالور اس سے بولا کہ تم کیا کہتی ہو۔اس نے حضرت ابو کے ا

"اگر ہم نے اپنے لڑکے کی شادی تمارے یہاں کر دی تو تم اس کو بھی ہے وین بتاکر اپنے اس دین یہ شامل کر لو مے جس پر تم خود ہو۔"

اب معفرت ایو بکر مطعم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پو چینے لگے کہ تم خود کیا کہتے ہو۔ اس ۔ بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"ان كى بات تم نے من بى لى ہے۔"

یہ سنتے ہی مصر تا ہو بھر اٹھ کھڑے ہوئے ان کے دل پر مطعم سے بھے ہوئے اپنے وعدے کا جو ہو جھے تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ سید سے گھر والیس آئے اور معنر ت خولہ سے بولے کہ رسول اللہ تھا کہ کو میر سے یمال بلالا و اور اس وقت مصر ت ابو بھڑنے آئخضرت تھا کے بہاتھ معنر ت عائشہ کا نکاح کر دیا جبکہ اس وقت مصر ت عائشہ کی عمر جھے سال متنی اور یہ تھے۔ کہ سات سال متنی اور یہ قول ذیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

اس تفصیل سے رہے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آنخضرت عظامی کا نکاح حضرت موہ بنت ذمعہ کے ساتھ حضرت علاقے کا نکاح حضرت موہ بنت ذمعہ کے ساتھ حضرت علاقے کا نکاح ای رمضان کے میسنے میں ہواہے جس حضرت عائشہ سے ساتھ آپ کا نکاح ای رمضان کے میسنے میں ہوا۔ میں حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح شوال کے میسنے میں ہوا۔

" بیہ بات ظاہر ہے کہ حصرت سودہ کار محصتی مجمی کے بیس ہی ہوئی تھی جبکہ حصرت عائشہ کی رمحصتی مدینہ میں ہوئی۔

بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جہزت خولہ حضرت عائشہ سے دشتہ لے کر پہلے می تھیں اور
آنخضرت ﷺ کا نکاح حضرت عائشہ سے بی پہلے ہوا تھا۔ لین اس دفت تک حضرت خولہ حضرت مودہ سے پیغام
لے کر نہیں گئی تھیں۔ اس طرح ان دونو ل دوانتول ٹیل اختلاف ہوجا تا ہے بال یہ کماجا سکتا ہے کہ حضرت مودہ سے ذکاح سے ذکاح سے مرادر خصتی بین ہم بستری ہے۔

مر طاہر ہے یہ جواب ورست نہیں ہے کیونکہ جو ذعوٰی کیا گیا ہے یہ بات اس کی دلیل نہیں بنتی ملکہ سے مندوں آیا کے نماید آ

اس کے مخالف تول کی دلیل ہوتی ہے۔

ابو طالب کی بیاری میں قریش کا وفد ..... جب ابوطالب مرض و فات میں جتلا ہوئے اور قریش کو معلوم ہواکہ ابوطالب کی بیاری بہت ذیادہ بڑھ گئے ہے۔ تو وہ آپس میں بہ باتی کررہے تھے کہ جز واور عمر ابن خطاب جب سلمان ہوئے بیں اس وفت ہے محمد کا معاملہ قریش کے تمام قبیلوں میں مجیل کیا ہے۔ اس لئے چلوا بو جب سے مسلمان ہوئے بیں تاکہ وہ اپنے بینتیج سے جمارے متعلق وعدہ لے لیں اور ہم سے اپنے بینتیج کے متعلق وعدہ لے لیں اور ہم سے اپنے بینتیج کے متعلق وعدہ لے لیں اور ہم سے اپنے بینتیج کے متعلق وعدہ لے لیں کو تکہ خدا کی قسم کمیں دوسر سے لوگ ہمارے اس معاملے کو ہم سے چھین نہ کیں۔

ایک روایت کے الفاظ بیاس کہ قریش نے کما۔

"جمیں ڈرہے کہ اس بوڈھے کے مرنے کے بعد کمیں ہم محد کو قبل نہ کردیں بور پھر عرب ہمیں شرم ہو عار دلائیں کہ جب تک محد کا پچاذ ندہ دہا ہم اس کو کچھٹہ کمہ سکے اور چپاکے آئیمیں بند کرتے ہی ہم اس پر چڑھ دوڑے۔"

اس مثور ہ کے بعد قریش کے معززلوگ ابوطالب کے پاس کے ان لوگوں بیس ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ ، نیز ابوجمل ، امید این طف اور ابوسفیان بھی تقے جو بعد میں فتح کمہ کی رات میں مسلمان ہو گئے تھے جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔

غرض دہاں بہنچ کر انہوں نے پہلے ایک فخص مطلب کو اجازت لینے کے لئے اندر بھیجا۔ اس نے اندر جاکر ابوطالب سے ان لوگوں کے داسطے اجازت لینے کے لئے کہا۔

باہر آپ کی توم کے برد گ اور مردار کھڑ ہے ہوئے ہیں جواندر آنا چاہتے کی ۔"

ا تخضرت علية كم متعلق تفتكو .... الوطالب في كمابلالو-اب بيرسب اعد ابوطالب كياس أئ

"ابوطالب اہم نو کول میں آپ کی جو حیثیت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ میں كه ابوطالب آپ بهارے بزے نور سروار بیں۔اب جیساك آپ د كھەرے بیں آپ كا آخرى وقت آپنجاجس كا جمیں ور تھا۔ او حر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتے اور ہمارے در میان مس متم کے معاملات مال رے ہیں۔ اس کے آپان کوبلا ئے اور ہم سے ان کے متعلق عمد لے لیجے اور ان سے ہمارے متعلق عدد لائے تاکہ وہ ہم سے میسور ہیں۔وہ ہم سے اور ہمارے وین سے کوئی مطلب شدر تھیں اور ہم ان کے دین سے بے تعلق ہو کر ان

کوان کے حال پر چھوڑ دیں۔"

ابو جهل كى كينه توزى .....ابوطالب ناكاونت أتخضرت ينظ كوبلا بميجا آب تشريف لائ تودمال ابو طالب اوران او كول كے در ميان ايك آدى كے جيسے كى جكہ تھى ابوجهل كوڈر ہواكہ آخضرت ملك اس جكه نہ بین جائیں اور اس طرح آپ کو مجلس میں ایک نمایاں اور متاز جکد مل جائے اس لئے اس نے جلدی سے المیل کر اس جکہ پر قبضہ کرلیا۔ اب آ تخضرت عللے کو ابوطالب کے قریب بیٹنے کی جکہ نظر نہیں آئی تو آپ دردازے کے یاس بی بیٹو کئے۔

> مركتاب وفايس بكر أتخضرت منافق في جكدنه وكي كراوكول سه كما "مير ، بيضنے كے لئے مير ، جيا كے پاس جكہ خالى كرو۔"

"ہم جکہ نیس خالی کریں مے۔ آگر تمہاری وشتہ داری ہے تواس کا بد مطلب جیس کہ تم ہم سے زیادہ حقدار ہو کیونکہ تمہاری طرح ہماری بھیان سے دشتے واری ہے۔"

آ تخضرت علية م قريش كالكر موال ..... تب ابوطالب ن آنخفرت على مكد

" بینتے یہ تمهاری توم کے معزز لوگ ہیں۔ اور ایک روایت ہیں ہے کہ یہ تمهاری قوم کے برزگ اور مردارتم سے عمد لینے اور حمیس عمد دینے آئے ہیں۔ایک دوایت میں بول ہے کہ تم سے انعماف اللّ آئے آئے الله الك روايت من يه لفظ إلى كم تمهاري قوم كے مدسر وارتم سے جوماتك أے بين ووان كوويدوريد انهول نے انسان کی بات کی ہے کہ تم ان کے معبودوں کو برا کمناچموڑ وواور بہ تمہارے معیوو کے بارے میں این زیا نی*ں بند کر لیں ہے۔*'

قريش سے أتحضرت على كاكب موال ....رمول الشق فرملا

"كيايه مكن ہے كہ اگر ميں تهارا موال پوراكروں توتم ميري مرف ايك بات پورى كردوجس ہے تم بورے عرب پر جماجاذ کے اور سارا مجم لینی غیر عرب طاقہ تمهارے تعن قدم پر جانے لکے کا لیعن تمهارا پیرواور تیاز مند بن جائے گا۔"

"ضرور می تهاری دس باتی بوری کرتے کو تیار مولد ایک دوایت اس به لفظ بی که ہم تهاری ده بات مجی پوری کریں مے اور اس کے ساتھ وی دوسری یا تی مجی پوری کرویں مے۔ بتاؤہ و کیا ہے۔

آپ نے فرملا۔

"تم يه كه دو لا اله الا الله لوراش كرمواجن كولوجة موان كويمود دو\_ا"

قریش کا بیج و تاب ..... یہ سنتے تن انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانی شروع کردیں۔ پھر کھنے گئے۔ "محمد اکیاتم استے سارے معبودوں کوایک معبود عنام ہے ہو۔ تمهاری بات مجمی مجیب ہے!" اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَی وَالْفُرُانِ فِی اللَّهِ کَوْ هُ اللَّهِ مُنْ وَافِی عِزَّ وَ وَشِقَاقِ الله بِ23 موره ص المَدِيدَة ترجمہ: مس هم ہے قر آن کی جو تھیجت سے پرہے الکہ خود سے کفاری تعصب اور حق کی مخالفت میں ہیں ایک روایت میں یہ افقا ہیں کہ مشر کول نے کمالہ

"كيابهارى تمام منرور تول كي لئة تنمالي خداكا في موسكتاب!"؟ ايك روايت من ب كدانهول في الخضرت من الماك سي كما

"ہم سے کوئی اور بات ما تھو۔"

ایک دوایت ش آتا ہے کہ اس پر ابوطالب نے آتخضرت ملک ہے کہا

" بینے اکیااب کے سواکوئی اور بات شیں ہوسکتی جوتم ان سے ماگو کیونکہ تمہاری قوم اس بات کو پہند

آب نے فرملا۔

" جا۔ س اس کے سوالور کچھ شیں جا ہتا۔"

اس کے بعد آپ نے مشر کون سے فرملیا۔

"اگرتم سورج بھی لاکرمیرے ہاتھ ہیں رکھدو تب بھی ہیں تم ہے اس کے سوالور پھے جمیں انگول گا۔" اب مشرکول نے مایوس ہوکر ایک دوسرے سے کمناشر درخ کیا کہ خدا کی قتم تم جو پھے اس مخف سے چاہتے ہو یہ اس مخف سے چاہتے ہو یہ اس میں ہے مہیں بھی بھی نمیں دے سکتا۔ چاولور اپنے باپ داوا کے دین پر عمل کرتے رہو یمال کا کہ اللہ تعالیٰ بی تمماد ہے اور اس مخف کے در میان فیصلہ فرماوے۔

کفار کی و صمکی .....اس کے بعد مید لوگ اسٹے اپنے کمروں کو چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگول لے ابوطالب کے بہال سے اٹھتے ہوئے کملہ

"خدای هم ہم جمیں بھی گالیال دیں مے لور تمہارے اس معبود کو بھی جو جمیس اس قتم کے حکم ویتا ہے۔" ایک روایت میں بید لفظ ہیں کہ

"یا توتم ہمارے معبودوں کو ہراکئے سے یاقر آجاؤورنہ ہم بھی تمہارے اس معبود کو ہرا پھلا کمیں مے جو حمہیں اس طرح کے تھم دیا کر تاہے۔"

کتاب بینوع میں ہے کہ اس دومری روایت کے الفاظ پہلی کے مقابلے میں زیادہ مناسب ہیں (جس میں ہے کہ تم جازے معبود دل کو برا کمو کے توہم بھی تمہارے معبود کو برا کمیں سے) کیونکہ مشر کین جانتے تھے کہ آنخضرت تلکافی اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہوئے اللہ تعالی کو برا نہیں کہتے تھے بلکہ ان کو یہ معلوم نہیں تفاکہ آپ کواللہ تعالی ہے اس کا تھم دیا ہے کہ آپ باطل معبودوں کو برا کمیں۔ ایک تول ہے کہ ای داقعہ کی بنیاد پر سے آمنت نازل ہوئی۔

وُلَاتُنْسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ كُوْنِ اللَّهُ فَيَسُونُ اللَّهُ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ اللهِ بِ عموره العام ع ١١٣٢ المثالات ترجمہ: اور وشنام مت دوان کو جن کی بہلوگ خداکو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں پھردہ براہ جنمل حدے گزر کر اللہ کی ثنان میں گستاخی کریں گے۔

مگر کتاب نہر میں اس آیت کے نازل ہونے کاسب بے بیان کیا گیاہے کہ کفار قرایش نے ایک و فعہ ابو طالب سے بیہ کہا تھا (جس پر بیر آبیت نازل ہوئی تھی۔

"یا توتم محرکو ہمارے معبودول کو کالیال دینے اور ان میں عیب ڈالنے سے روک لوورنہ ہم بھی محمہ کے محمہ کے معبود کو برابھلا کمیں محمہ اس کی جو کریں ہے۔"
معبود کو برابھلا کمیں مے اور شعر ون میں اس کی جو کریں ہے۔"

اس کے بعدای کتاب میں آگے لکھا ہے کہ اس آیت کا تھم اس امت کے لئے باتی ہے ( ایسیٰ مشر کوں کے معبودوں کی برائیاں کر ناجائز نہیں ہے ) گر کوئی کا قرکی حفاظت میں رہے ہوئے اسلام بار سول اللہ کو برا کہ سکتا ہے تو مسلمان کے لئے کا فرکے وین کی برائی کر ناجائز نہیں ہے۔ نہ بن کوئی النئی کر ناجائز ہے جس سے ان کے معبودوں کی برائی کی طرف اشاہ ہو تا ہواس لئے کہ بھر وہ بھی بھی کرے گا کیونکہ طاعت اور فرمانبر داری اگر کسی فقتے اور فساد کی طرف اشاہ ہو تو بھر وہ طاعت اور فرمانبر داری نہیں رہتی اور اس سے روکتا اس طرح ضروری ہو جا ہے۔ یہاں تک کتاب نہر کاحوالہ ہے۔ ضروری ہو جا ہے۔ یہاں تک کتاب نہر کاحوالہ ہے۔ ابو طالب کے اسلام کی تمنیا۔ سن خرض جب آنخضرت مقتلے نے مشرکوں سے وہ بات کی جو بھیلی مطروں میں بیان ہوئی توانو طالب کے اسلام کی تمنیا۔ سن خرض جب آنخضرت مقتلے نے مشرکوں سے وہ بات کی جو بھیلی مطروں میں بیان ہوئی توانو طالب نے آب ہے کہا۔

"خداکی تشم بینیج امیراخیال ہے کہ تم نے ان سے کوئی نا قابل عمل اور غلط بات نہیں ما تی۔ " به من کرر سول اللہ علی کا میر ہوئی کہ شاید خود ابوطالب مجی راستی اور حق کو قبول کر لیس مے اس

لئے آپ فوراسے چیاہے کئے لگے۔

" چیا۔ آپ ہی بد فقیمتی اور محرومی میں۔ لین اگر اس کلے کے کہ وینے کے بعد آپ لی شفاعت کر سکوں۔" ابو طالب کی بد فقیمتی اور محرومی ..... بین اگر اس کلے کے کہ ویئے کے بعد آپ نے کوئی مناہ کیا ( توجیحے قیامت میں آپ کی سفارش کرنے کا موقعہ رہے گا) کیونکہ ویسے تواسلام پیچھلے تمام مناہوں کو مناویتا ہے غرض جب ابو طالب نے اسٹام قبول کرنے کے لئے آنحضرت پیٹنے کی آرزود میمی توانہوں نے کہا۔

"خدا کی فتم بینیج إاگر بینے به خوف ند ہوتا که میر ب بعد لوگ حمیں اور تمهار ب خاندان والول کو شرم وعار ولائیں گے اور قریش بہتیں ہے کہ میں نے موت کے خوف سے یہ کلمہ کمہ دیا تو میں یہ کلمہ کمہ کر ضرور تمہار اول شھنڈ اکر تا کیونکہ اس سلسلہ میں تمہارے شوق اور تمہاری تمناکا مجھے احساس ہے۔ تمر اب میں ایخ بزرگوں عبد المطلب باشم اور عبد مناف کے دین پر مرتابول۔"

اس يربيه آيت نازل مولى

إِنَّكَ لَا تَهْدِیٰ مِّنَ اَخْبَتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِیْ مَنْ يَّصَاءُ وَهُوا عُلَمْ بِالْمُهْتَدِیْنِ الامدِپ • ٢سوره تصص ٦٢ آجید ترجمہ: آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کرویتاہے اور ہدایت پانے والوں کاعلم مجمیای کو ہے۔ ابوطالب کی خاندان والول کومدایت .....مقاعل سردایت بکد ابوطالب نے اپی موت کے دقت

"اسے بن ہائم احمد كاطاعت كروان كوسياجانواور فلاح وبدايت يالو۔"

اس ير أتخفرت الله فالناس فرملا

"اے چیا! آپ جو تھیجت دومرول کو کردہے ہیں اس پر خود کیوں عمل نہیں کرتے۔"

" بجتيج تم كياجات مو؟"

"من جابتا ہوں آپ لا الله الا الله كه ديس تاكه من الله تعالى كے حضور ميں آپ كے لئے اس كلے کے کینے کی کوائی دے سکول۔"

ايوطالب يعيرواب ويا

" سيتيج إليس جانيا بول كه تم يج بوليكن بس تهيس جابتاكه مير ، بعد لوگ شرم ولائي . "وفيره

اہل خاندان کے در سے اسلام قبول کرنے میں حکمت خداو تدی ..... کتاب ہدی میں ہے کہ ابو طالب كے اپنى قوم كے دين برياتى رفح جانے ميں الله رب العزب كى يؤى زير دست عكست أوشيده محى أوراس میں جو مصلحتیں چھیی ہوئی ہیں وہ غور کرنے والول پر ممل سکتی ہیں ای طرح آپ کے رشتے داروں اور پیا کی اولاو والول ميں جو مسلمان موسة ان كے دير سے اسلام قبول كرنے بيل مجى حق تعالى كى زبر دست مكست بيال محى۔ اكرابوطالب مسلمان موجات اور الخضرت على كدوس مرشة دارادر جياكى اولادي اسلام قول كرن من جيش جيش ريح توبيد كماجا تاكذ السيخ فاندان كا أدى مون كي وجد سان سب لوكون في اس مي فخر وغرور سج كر آنخضرت عظف كاساته دياتاك فاندان كوسر بلندى فاصل بوليد اان سب ك اسلام كوان كا تعصب اور تك تظمري كماجاتا

لیکن ہوا ہے کہ اجنبی اور غیر او کول نے سب سے پہلے آنخضرت میک کادامن تفامااور آنخضرت میک کی محبت میں خودائے آدمیوں اور رشتے داروں سے اڑے یمال تک کہ ان میں سے بعض او کول نے صرف آتخضرت عظفے ور اسمام کی خاطراریز باب اور بھائیول سے لڑائیل لڑیں۔اس سے سب کے سامنے بدیات صاف ہو گئی کہ جولوگ بھی مسلمان ہوئے اور اپنے دین پر بہتے ہوئے ہیں وہ سپائی کے یقین اور پوری سمجھ ہو جھ

کے ساتھ ایسا کردہے ہیں۔

ایک روایت ہے کہ جب ابوطالب کی موت سریر آئیٹی اور ان کادم آخر ہونے لگا توحفرت عیال نے دیکھاکہ ان کے ہونٹ بل رہے ہیں انہوں نے جلدی سے ایناکان ان کے ہو توں کے قریب کیالوراس کے

" بيتيج إخداك فتم ميرے بعائى يعنى ابوطالب فيده كلمه كمدويا جس كے كہنے كے لئے تم فيان سے

آنخفرت علی کے دمرا کہ میں نے میں سند اس دوایت میں یہ اشکال ہے کہ حضرت عبال نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بات میں کی۔ او حریہ کہ جو آیت کی سطروں میں بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں جب یہ خاری دوایو طالب کے سلسط میں نازل ہو گئی ہے توبید دوایت خود بخود فاط ہو جاتی ہے۔ بارے میں جب یہ خاری دوایت خود بخود فاط ہو جاتی ہے۔ ابو طالب کی اخر و کی حالت سادو حریہ کہ بخاری د مسلم میں حضرت عباس سے اس سے بھی ابو طالب کی اخر و کی حالت میں دوایت فاط ہو جاتی ہے۔ اس دوایت میں حضرت عباس کے میں کہ میں نے بھی ابو طالب کے مسلمان ہونے کی دوایت فاط ہو جاتی ہے۔ اس دوایت میں حضرت عباس کتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دسول اللہ علی ہے۔ عرض کیا۔

" پارسول الله إلوطالب بميشه آپ كي مرد اور حمايت كرية رسي كياس سندان كو آخرت مي فاكده بينج سكتاہے؟"

۔ اس روابت سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اگر حضرت عباس نے ابوطالب کے آخری وقت بیں ان سے کلمہ سنا ہوتا تو وہ آنخضرت متلک ہے۔ ان کے بارے بین بیہ سوال کرتے دومرے بیر کہ حضرت عباس مسلمان ہونے کے بعد اس بات کی گوائی ضرور دیتے لوراس وقت ان کی شہادت کو قبول کیا جاتا (لورابوطالب کو مسلمان قرار دید ماجاتا)

گراس بارے ش ایک بات یہ مجی کی جاتی ہے کہ حضرت عباس نے آخضرت تھا ہے ۔ ابوطالب کے بادے ش یہ سوال اس لئے کیالور ان کے کلہ پڑھنے کی شماوت اس لئے نہیں وی کہ آتحضرت تھا ہے ۔ اس وقت ان کے بتلانے پریہ فرماویا تھا کہ میں نے ابوطالب کی ذبان سے کلمہ نہیں سنا۔ ابدا احترت عباس اس حتے یہ جو نکہ آتحضرت تھا ہے ۔ ان کا کلہ نہیں سنا اس لئے اب اس کی کوئی ایمت نہیں۔ ای لئے انہوں نے بعد میں آتحضرت تھا ہے ۔ ابوطالب کے انجام کے متعلق میہ سوال کیا۔ حضرت عباس یہ سمجھے کہ اب اسلام تبول کرنے کے بعد بھی ابوطالب کے کلمہ پڑھنے کے متعلق ان کی شماوت معتبر نہیں ہوگی۔ قبول کرنے کے بعد بھی ابوطالب کے کلمہ پڑھنے کے متعلق ان کی شماوت معتبر نہیں ہوگی۔ مشرکیین کے لئے مغفر ت ما تکنے کی ممانعت سے ای طرح آنے۔ دوسر کی دوارت سے بھی اس دوارت

مشركين كے لئے مغفرت ما تنگنے كى ممانعت .....اى طرح ايك دوسرى دوايت سے محى اس دوايت كر مشركين كے دوسرى دوايت سے كار دوية ہوتى ہے كہ جب آتخضرت منطقة بادبار ايوطالب سے كلمہ يڑھنے كو كہتے دے نوروہ انكار كرتے دے يمال تك كد انہوں نے ديا كہ دياكہ ميں عبد المطلب كے دين يرس تا ہوں تورسول اللہ منطقة نے فر ملا۔

"خداکی متم ایس اس وفت تک تمهادے لئے معتقرت کی دعاماً تکتار ہوں گاجب تک کہ جھے اللہ تعالی

ال سے شروک دے۔"

اس برالله تعالى فيد آيت نازل فرمائي

مَا كَانَ لِلنِّبِي وَالَّذِيْنَ امْنُوا انْ يَسْتَغَفِرُ وَاللِّمُشِّرِ كِينَ وَلَا كَالُوا اوْلِيْ فُرالِي مِنْ بَعَدِ مَالْبَيْنَ لَهُمْ اللَّهُمُ اصْحَابُ الْجَحِيْمِ اللَّهِ إلى السِّيلِ المورة توبر عاما آمَيَنْك

ترجمہ: سینبر کواوردوسرے مسلمانول کو جائز نہیں کہ مشرکول کے لئے مغفرت کی وعاما تکیں اگرچہ دور شتدواری

کیول نہ ہول۔اس امر کے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ بیالوگ دوز فی ہیں۔

مر بیجھے یہ بات بیان ہوئی کہ اس آے کے نازل ہوئے کا سب یہ تھا کہ آب ہی والدہ کی قبر پر گئے سے اور ان کے لئے مغفرت کی وعاما تی تھی۔ البتہ یہ کما جاسکتا ہے کہ شاید اس آیت کے نازل ہونے کے یہ دونوں ہی سب رہے ہوں۔ کیو نکہ اس واقعہ کے بحد جب آپ ای والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو دہاں آپ نے ان کے لئے مغفرت کی وعالی خیال سے ماگی ہو کہ آپ کی والدہ اور آپ کے بیجا کے معالم میں فرق ہے لئے گئے آپ کی والدہ کو تو اسلام کی وعوت ہی تہیں دی گئی (کیونکہ وہ اسلام کے آنے ہے پہلے ہی وفات پاچکی تھیں) جبکہ ابوطالب کو بار بار اسلام قبول کرنے کے لئے کہا گیا)

او حرغز وہ احدیث آپ نے بید دعاما تکی تھی کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرملہ تکراس دعاہے بھی کوئی اشکال پیدا نہیں ہو تا کیونکہ تمناہوں سے معافی اور مغفرت توبہ یادوسرے لفظوں میں کمنا چاہئے کہ اسلام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ للذااس دعاکا مطلب ہے کہ گویا آتخضرت عظیم نے اپنی قوم کے لئے توبہ بینی اسلام کی وعافی افکی تھی

اس آبت کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرملیا ہے۔اے اللہ امیری قوم کو ہدایت فرملہ لیجنی اسلام کی طرف ان کوہدایت فرملہ

"يار مول الله! آب كي مراه جيام كت"

آپ نے فرمایا کہ ان کو کمیں کے جاکر دیادد (کیونکہ کافر کے دفن میں اہتمام نہیں ہے) حضرت علیٰ اسے ہیں ہے) حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ اس سے فارغ ہو کر جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایاب تم عسل کرلو۔

اقول۔مولف کئے ہیں: حضرت علی کو آپ نے عشل کا تھم اس کئے دیا تھا کہ حضرت علی نے ابوطالب کو بعد کو عشل کے اس مورد کا تخضرت علی ہے۔ اس ارشادے کہ جو محض مروے کو شلا ہے اس کو بعد میں خود بھی عشل کر لیڈا چاہیے۔ہمارے آئے لیجی شافعی علماء یہ مسئلہ نکا لئے ہیں کہ جو محض بھی کسی مروے کو عشل مردے کو عشل دے چاہے دہ مردہ مسلمان کا ہویا کا فرکا۔اس کے لئے مستحب ہے کہ بعد میں وہ خود بھی عشل کرے۔ عشل دے چاہے دہ مردہ مسلمان کا ہویا کا فرکا۔اس کے لئے مستحب ہے کہ بعد میں وہ خود بھی عشل کرے۔ بیسی نے دوایت بیان کی ہے کہ حضرت علی نے آخضرت میں ہے کہ بعد میں ابوطالب کی لاش کو عشل دیا تھا۔ مگر بیسی نے ہی اس دوایت کو کر در ہملایا ہے۔

ایک روایت میں حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے آئفسرت میں ہے کو ابوطالب کے انقال کی خبر دی تو آئید ان کی مخفرت فرمائے کی خبر دی تو آپ رو اللہ ان کی مخفرت فرمائے کو ان کی مخفرت فرمائے اور ان برد حمت فرمائے۔"

ایک روایت ہے کہ آنخفرت ﷺ ابوطالب کے جنازے کے ساتھ ساتھ قل رہے تھے اور بیہ فرماتے جاتے تھے۔

"ا على الم قرشة داردل كاحق اداكياتم كويراع فيرالى "

اس کے بارے میں علامد ذہمی کہتے ہیں کہ بید حدیث منکر ہے۔ واللہ اعلم۔

آ تخضرت علی شفاعت ہے ابوطالب کو فائدہ ..... آیک روایت میں آتا ہے کہ آیک و فعہ ابو طالب کے انقال کے بعد آتخضرت میں کے سامنے ان کاذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

"ان کومیری شفاعت سے فاکدہ پنچ گا۔ایک حدیث کے الفاظ اس طرح بیں کہ شاید قیامت کے دن ان کومیری شفاعت ہے فاکدہ پنج جائے اور ان کو جنم کے اوپری جصے میں دکھا جائے تینی الی جگہ کہ صرف ان کے قدم جنم میں ڈویے ہوئے ہوں۔ایک روایت کے الفاظ یون بیں کہ ان کو جنم کے اوپری جصے میں الی جگہ رکھا جائے جمال ان کے شختے جنم میں ڈویے ہول جس سے ان کا دماغ تک کھولتا ہوگا۔"

حضرت ابن عرفى ايك صديث بكدر سول الشيك فرمايا

" قیامت کے دن میں اپنے والد ، والد ہ الب چیا ہو طالب اور جاہلیت کے زمانے میں اپنے ہمائی یعنی حضرت حلیمہ کے دود دے میں شرکیک رضاعی بھائی کے لئے شفاعت کردل گا۔"

ا قول۔ مولف کتے ہیں: شاید اپنوالدین کے لئے شفاعت کی بات آپ نے اس واقعہ سے پہلے فرمائی ہے جبکہ آب ان ان باپ کو آپ کے سامنے ذعہ و کیا گیا تفالور وہ آپ یو ایمان لائے تھے۔ جیسا کہ یہ بات ان کے جبکہ آپ کے مال باپ کو آپ کے سامنے ذعہ و کیا گیا تفالور وہ آپ یو ایمان لائے تھے۔ جیسا کہ یہ بات ان کے مغفرت ما تیکنے کے سلسلے جس آپ کی ممانعت کے ذکر پر بیان کی می ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ میں قیامت میں ایٹ مال باب ایٹے چیاایو طالب اور واریہ حلیمہ کے وودھ سے ایٹ جیاایو طالب اور واریہ حلیمہ کے وودھ سے ایٹ رضائی بھائی کے لئے سفارش کرول گا کہ وہ اپنی قبرون سے اشمنے کے بعد گردو غبار اور مٹی ہوجا کیں۔ تاکہ جنم ڈالے جانے سے محفوظ رہیں۔

ا ہے والدین کے ایمان والے ہونے سے متعلق جن روا بنول سے اندازہ ہوتا ہے ان بیس سے آیک واقعہ بدہے کہ آیک و فعہ آپ کی صاحبز اوی حضرت فاطمہ کی انصاری مسلمان کی موت پر تعزیت کو گئیں تو آپ نے ان سے فرملا۔

"شاید تم ان کے ساتھ قبرستان می تھیں۔"

حضرت فاطمة في كما "مين ا" تو آب في فرمايا-

"اگرتم ان کے ساتھ قبر ستان جلی جاتیں تو تم جنت کونہ و کھے یا تیں یمال تک کہ جاہے تمہارے باپ کے داد الیعنی عبد المطلب تک اس کود کھے لیتے۔"

( ایعنی عبد المطلب جو جنت میں نہیں جاسکتے الن ہی کی طرح تم بھی جنت میں نہ جاسکتیں) یہاں ا آپ تالیف نے حضرت فاطمہ ہے تمہادے واوا بعنی اپنے والذ کے متعلق نہیں فرمایا بلکہ اپنے واوا بعنی عبد المطلب کے متعلق فرمایا (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسخضرت تالیف کے والد جنت میں جائمیں میں )

اد حرید بات بیچے بیان ہو پی ہے کہ دایہ طیمہ اور ان کی او اور مسلمان ہو گئی تنی ۔ لہذا اب یہ کما جاسکا ہے کہ آخضرت اللہ نے بیات اپنے دود حد شریک بھائی کے مسلمان ہونے سے پہلے فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس طرح کی بات آپ کے دالدین کے سلسلے میں گزر نے والی حدیث کے متعلق بچھلی سطر وں میں کئی گئی ہے۔ طرح کی بات آپ کے دالدین کے سلسلے میں گزر نے والی حدیث کے متعلق بچھلی سطر وور میں کئی گئی ہے۔ اس میں ابعض داوی منکر بیں اور دوسری روایت کی سند میں بعض داوی منکر بیں اور دوسری روایت کی سند میں بعض داوی ضعیف اور کمز ور بیں۔ بیز اس دوسری روایت کے سلسلے میں علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ اس میں بعض داوی ضعیف اور کمز ور بیں۔ بیز اس دوسری روایت کے سلسلے میں علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ اس میں

کسی شک و شبہ کی جنبائش نمیں ہے کہ میہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے اور جہاں تک آنخضرت بھائی کے بچیا ابوطالب کے بارے میں آپ کی شفاء ت کے قبول جو نے کا تعلق ہے تو یہ آنخضرت تھی کی خصوصیات میں سے ہے ( بیخی ان کے عذاب میں کی کا ہونا آپ کی خصوصیت ہوگی) ابدا اب اس روایت پر حق تعالی کے اس ارشاد کی روشن میں کوئی اشکال باتی نہیں ربتا کہ ان کو بینی کا فرول کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں جہنچ سکے گا۔ بینی مستقل طور پر جہنم سے نکالنے کے سلسلے میں کسی کی شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی۔

پھریہ کہ اس دوسری روایت ہے ۔ یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ آپ نے ان کے لئے گرووغبار اور مٹی کر دیئے جانے کے متعلق سفارش فرمائی لیکن اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی بیہ وعا قبول نہیں ہوئی۔

(قال) حفرت ابن عباس سے بھی ایک دوایت ہے کہ آنخضرت علیجے نے فرملیا۔
ووز خیول یعنی کفار میں جس کو سب ہے کم عذاب دیا جائے گا وہ ابو طالب ہول ہے۔ کہ ان کو ایسے جوتے بہنائے جائیں گے جن ہے ان کا دہاغ تک کھو لنار ہے گا۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اس طرح کھولنا ہو گا جیسے وحات کا بر تن کھولنا ہے بیال تک کہ ان کا دہاغ پھیل کران کے قد مول پر بہتا ہو گا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ ان کا دہاغ پھیل کران کے قد مول پر بہتا ہو گا۔ ایک روایت میں یول ہے۔"
ووایت میں یول ہے کہ ان کا دہاغ اس طرح کھولنا ہے جیسے کڑھائی میں تازہ مجبور پھیلنے لگتی ہے۔"
جا لمیت میں عربوں کا پہ طریقہ تفاکہ وہ جلد کی کئے گی دجہ ہے تازہ مجبور پکا کہ کھائیا کرتے ہتے۔
علامہ سمبلی نے عذاب کو ابوطالب کے چیروں کے ساتھ خاص کئے جانے کی تحکیت بھی بیان کی ہے۔
کچھ سخت تسم کے شیعہ حضرات نے وعوی کیا ہے کہ ابوطالب مسلمان ہوگئے ہتے۔ یہ لوگ اس کی دلیل میں ہے کہ بیاد روایتیں چین کرتے ہیں جن کو علامہ ابن جرنے اپنی کتاب اصابہ میں توکو کیا ہے اور لکھا ہے کہ دلیل میں نے بچھا ہے کہ میل بوجانے کی مسلمان ہو جانے کی دلیل میں نے بچھا ہے گر یہ سب بے بنیاد اور وابی روایتیں جین جن کو شیعوں نے ابوطالب کے مسلمان ہو جانے کی دلیل شیس کی طور پر جمع کیا ہے گر یہ سب بے بنیاد اور وابی روایتیں جین جن سے اس بارے میں کوئی دلیل شیس کی میل کے طور پر جمع کیا ہے گر یہ سب بے بنیاد اور وابی روایتیں جین جن سے اس بارے میں کوئی دلیل شیس کی ۔

ابو طالب نے ایک روایت بھی بیان کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جھیے محمد عیائیے نے بتلایا کہ ان کوانڈ تعالی نے صلہ رحمی لیعنی رشتہ داروں کی خبر کیری کرنے کا حکم ویا ہے اور انڈ تعالی کوایک جان کر اس کی عبادت کرنے اور اس کے سواد و مروں کی عبادت نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

اسے ہی ابوطالب کتے ہیں کہ مجھ سے میرے جیتیجے نے یہ کھا۔

" خشر کرتے پر اللہ تعالی رزق میں اضافہ فرماتا ہے لور کفر کرنے پر عذاب دیتا ہے۔"

کون سا ایمان معتبر ہے ۔۔۔۔۔ کتاب مواہب میں علامہ قر آئی کی شرح تفقیح کے حوالے ہے بیان کیا گیا ہے
لہ ابو طالب ان لوگوں میں ہے ہیں جو آنخضرت علی کے ظاہر دباطن پر توایمان لے آئے لیکن فروغ بعنی
حکام پر یقین اور اعتقاد نہ رکھ کر انہوں نے کفر کیا۔ کیونکہ دو کماکرتے تھے کہ میں اچھی طرح جانا ہوں کہ میر ا
بعت بجہ جو کھے کمتا ہے دوسب حق لور سے ہے اور آگر جھے یہ ڈرنہ ہوتا کہ قریش عور تیں بھے پر آوازیں کسیں گی تو
میں محمد علی کی فرمان برداری کرتا۔ لہذا ہے بات حق کا ذبان ہے اعتراف اور دل ہے اعتقاد ہے مگر ہے کہ وہ احکام

و ميره پويفين نهيں رکھتے تھے (ورنه مسلمان ہوجاتے) يمال تک کماب مواہب کاحوالہ ہے۔

عراس قول میں اشکال ہے کیونکہ ہر زبان سے ایمان کا ظمار تو لا الد الا اللہ کھنے سے ہوتا ہے جبکہ ابو طالب نے میر کلمہ بھی نہیں کماجیسا کہ میریات طاہر ہے۔

او هربیہ بات بیان ہو ہی ہے کہ اللہ تعالی سے ترویک انسان کو تفع بہنچانے والا ایمان جم ہوہ جنت کا مستحق ہو تا ہے دہ ہے جس میں دل ہے اس بات کی تعدیق کی صاحت ہو جاتا ہے دہ ہے جس میں دل ہے اس بات کی تعدیق کی حالے کہ وہ رسول خدا محمد علی کا دین ہے جو اس نے جاتا ہے جا ہے دہ قدرت کے باوجود اللہ تعالی کی وحد انسیت و سات کی تعدیق کی رسالت کی گوائی کا ذبان ہے اقرارتہ کرے بعنی اس حالت میں کہ نہ اس ہا اس کا انکار طاہر ہوتے کے لئے کلمہ شمادت پڑھنے کا مطالبہ خبروری تھا مطالبہ کیا گیا کہ وہ انکار کرلے (بعنی اس کا انکار ظاہر ہوتے کے لئے کلمہ شمادت پڑھنے کا مطالبہ خبروری تھا مطالبہ نہ ہوئے کی صورت میں انکار کا موال ہی ضمی ابد الیہ مخص کو اس قابی تصدیق پر مومن کہا جائےگا) مطالبہ نہ ہوئے کی صورت میں کہا جائےگا ۔ جبکہ ابوطالب سے اس اقرار کا مطالبہ کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے انکار کر دیا تھا (ابدا ان کو مسلمان شیس کہا جائے گا ۔ بغیر ایمان کے ممالی حرب ایمان میں کہا جائے گیا سے بست کتاب طبر انی میں ام سلمہ سے دوایت ہے کہ ابوجسل کے بھائی حرب ایمان حرب کے دن آئے خضرت میں گیا ہی آئے دور آپ سے کہ ابوجسل کے بھائی حرب ایمان حرب کے دن آئے خضرت میں گئے گیاں آئے دور آپ سے کہائے گیا۔

"یار سول الله الله الله الله الله المحمائول پر زور دیتے ہیں دور شتے داروں کی خبر گیری پڑوسیوں کے ساتھ المجمالہ احجماسانوک کرنا بیبیوں کی مدو کرنالور مہمانوں پر غربول کو کھانا کھلانا ہیں۔ یہ ساری احجمائیاں میر نے والد ہشام میں موجود ہیں۔لہذاان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟" آپ نے فرمایا۔ .

"ہراس شخص کی قبر جس نے اللہ تعالی کی وحد انبیت اور آیک ہوئے گی گوائی نہیں دی جنم کا ایک حصہ ہے میں نے میری وجہ سے الن کو وہال ہے میں نے میری وجہ سے الن کو وہال سے میں نے میری وجہ سے الن کو وہال سے نکالا اور چو کلہ انہوں نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا تھا اس لئے الن کو دوز خ کے اوپری لیعنی پلاپ ھے میں میں جس ن

سر داران قریش کو آخرونت ابوطالب کی وصیتیں .....ایک روایت ہے کہ جب ابوطالب کا آخری و تت آبنچاتوان کے پاس قریش کے تمام بڑے برے سر دار جمع ہو گئے اور ابوطالب نے ان کو وصیتیں اور تقییجیں کیں ان ہی ہیں کہ انہول نے کہا۔

"اے گردہ قریش اتم اللہ کی محلوق میں ہمترین لوگ اور عربوں کادل ہو۔ تم میں عرت مند ہمی ہیں اور برادر فیاض اور خوش حال بھی ہیں عربول میں کوئی عزت ومقام الیا نہیں جس کوئم نے حاصل نہ کر لیااور کوئی شرف اور مر اور کوئی شرف اور مر ایک خوش حاصل نہ کر لیااور کوئی شرف اور اس کی بناء پر دو مر الوگ تمہارے نیاڈ مند ہیں۔ میں جمہیں اس گھر بینی بیت اللہ کی تعظیم باتی رکھنے کی وصیت کر تا ہوں کیو نکہ اس میں پر ورد گار کی خوشتودی چھی ہوارای میں ذیر گی کی سر بلندی پوشیدہ ہے دشتے کی وارد اس کی ہیشہ خبر کیری کرتے د بالان سے مجھی الروائی نہ کرتا کیو نکہ اس میں مرست اور لو لاو کی کشرت و بر کست وارد اس کی ہمیشہ خبر کیری کرتے د بالان سے مجھی الروائی نہ کرتا کیو نکہ اس میں مسرست اور لو لاو کی کشرت و بر کست کاراز ہے سر کشی اور شورہ پشتی سے ہمیشہ دور رہتا کیونکہ تم سے بہلی قوش اس کے مقیم میں بلاک و برباد ہوئی ہیں بلا نے دانے کی آواز پر لیک کمنا اور ما کی اور موت کی عرب کی تو بیواں سے بڑے لوگ کو اس کے دلول کارت ہوئی جو بیوں سے بڑے لوگ کو ایک دولول کے دلول کرت ہے ہمیشہ سیائی اور امات واری کو اپناد ستور بنا کے دکھ ایک بی خوبیوں سے بڑے لوگ کو اس کے دلول کو دلول کے دلول

آبو طالب کی طرف سے بنی مطلب کو قبول حق کی وصیت .....! یک روایت بیں ہے کہ جب ابو طالب کا خبر وقت آپنجا توانہوں نے بنی مطلب کوبلایالوران سے کہا۔

"تم نے محد ہے جو پھے سابور اس پر عمل کیا تواس میں میشد. تمهارے لئے خیر ہوگ۔اس لئے ان کی پیروی کرواور بھلائی حاصل کرد۔"

ابوطالب کے بعد آنخضرت علی کوایڈ ارسانیوں میں شدت ..... تمرابوطالب کے انقال کے بعد آپ طالب کے انقال کے بعد آپ کو قریش نیس تغییں بہنچا تیں کہ ابوطالب کی ذید کی میں وہ تمکن نہیں تغییں بہال تک کہ ایک قریش شریہ نے آپ کی شریب تغییں بہارک پر کوڑا ڈال دیا آپ ای حال میں اپنے گھر میں تشریف لے مگے۔ آپ کی صاحبزادی میہ حالت دیکھ کرایک دم آپ کے باس آمیں وہ روتی جاتی تغییں اور کوڑا صاف کرتی جاتی تغییں۔ اس وقت آنخضرت علی ان سے یہ قرمارے جھے۔

"ندرو ندروبینی الله تعالی تنهارے پاپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔" آپ فرمائے تھے۔
"ابوطالب کی موت تک قرایش بھی مجھ سے انتا پر امعاملہ نمیس کر سکے۔"

ابوطالب کی ماد ..... آنخضرت عَلِیْ کو قریش نے جو تکلیفیں پہنچا کیں ان میں سے پچھ کا بیان گزر چکا ہے اور پچھ واقعات آئے ذکر ہون گے۔

آنخضرت ﷺ نے ابوطالب کے انقال کے بعد جعب دیکھاکہ کفار قریش ہر طرف سے آپ پر چڑھ دوڑے ہیں آؤ آپ نے حسرت سے ابوطالب کویاد کرتے ہوئے فرملا۔ "اے بچاکتنی جلد جھے احساس ہو گیاکہ میں آپ کو کھوچکا ہوں۔"

ابولهب كاجذبه اور آنخضرت سيلية كى حفاظت كاعزم .....جب ابولهب كواس بات كاية جلاتوده آنخفرت يَنِينَة كياس آيادر آب كي حفاظت وتمايت كرنے كاعلان كيادر كها۔

"اے محد اجر تم جائے ہووہ کرتے رہو اور ابوطالب کی دندگی میں جو پھی کررے سے اس کو جاری

ر کھو۔ لات وعزی کی متم میری زندگی تک تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھاکر بھی نہیں دیکھ سکتا۔" اس کے بعد ایک روز ابن عبطلہ نے آنخضرت ملک کو گالیاں دیں۔ یہ وہی فخص ہے جس کا ذکر آنخضرت علی کا غدال اڑائے والوں میں گزراہے۔ غرض اس نے آنخضرت علی کو گالیاں دیں تو ابولہب نے اس کو مارا کہ وود ہال سے یہ جیختا ہوا بھاگا۔

"اے گروہ قرلیش اابو عقبہ مینی ابولیب مجھی ہے دین ہو گیا۔" یہ سنتے بی قرلیش ابولیب کے پاس جمع ہو مجھے اور اس سے بولیہ ان تربیجو میں اللہ سریہ جمع میں اور اس سے بولیہ

"تم نے بھی عبدالمطلب کادین جھوڑ دیا۔ ایک روایت کے لفظ میہ میں کہ تم بھی بے دین ہو مھے۔ " ابولیہ نے کہا

" من نے اپناوین نمیں چھوڑ ابلکہ میں اپنے بھتیج کی حقاظت کرنے نگاہوں تاکہ دہ جو کہ کہ رہا جا ہتا آگے۔ ا ایک مشرک کی شاطر لننہ جال .....اس پر قریش نے کما کہ بچر تو تم بمت اچھالار نیک کام کررہے ہو کہ رشتہ داروں کا حق لواکررہے ہو۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اس طرح گزرگیا کہ ابولسب کی حمایت کی وجہ سے کوئی فض آپ کی طرف نظر بحر کر نمیں دیکھ سکا کیوبکہ سب کے دلوں میں ابولسب کا خوف ادر بیبت بیٹھی ہوئی متنی۔ آخرا یک دن ابوجہ ل فد عقبہ این معیط ابولیب کہاس آئے لوراس سے بولے۔

''کیا حمین تمهارے بھتیجے نے یہ بھی مثلایا کہ مزید کے بعد تمہارے باپ کا ٹھکانہ کیا ہے۔وہ کمتا ہے کہ تمہار اباب جسم میں ہے۔''

اس برابولب نے انخضرت اللے سے بوجما

"محراكياعبرالمطلب جنم من السليم أسير عيد الساعبرالمطلب جنم من السليم الماسير عن السياسية

"بال-اورجو مخف بمی اس دین پرمرے گاجس پر عبدالطلب مرے بیں دہ جنم میں داخل ہوگا۔" آنخصرت علیہ کی حفاظت سے دست کشی .....ابد لہب نے بیز کر کیا۔

میں تود شخوں سے تہارا بچاؤکر تا ہوں اور تم یہ کتے ہوکہ عبد المطلب جنم میں داخل ہوں ہے۔ "
اس کے بعد ابو لمب اور دو مرے تمام قرایش آنخضرت ﷺ کے سخت دشمن بن محد ایک روایت کے الفاظ اس طرح میں کہ ابو لمب نے آنخضرت ﷺ سے بوج ماکہ عبد المطلب کا فیکانہ کمال ہے! آپ نے فرمایا۔"جمال ان کی قوم کا ٹھکانہ سے۔"

ابولسب ميس كرابوجمل اور عقبه كياس كياوران سيكف لكانه

" میں نے محمہ سے بید بات ہو میسی متنی اس نے کما ہے کہ عبدالمطلب کا ٹھکانہ وہی ہے جو ان کی قوم کا ہے۔ ان دونوں نے کہا۔

ممرده كمتاب كه عبدالمطلب جنم من بين."

اب ابولهب بھر آپ کے پاس آبادر بولاکہ کیا حبد المطلب جنم میں ڈائے جا کیں ہے۔ تب آپ نے فرملا۔ "بال۔"

ممریمال بیات واشح رہے کہ عبدالمطلب اال فترت میں سے ہیں جن کے بارے میں تفصیلی بحث گزشتہ کلام میں گزر چکی ہے۔واللہ اعلم۔

باب سی و کیم (۳۱)

## رسول التدعيق كي طائف كورواتكي

اس بہتی کانام طاکف اس نے پڑاکہ حضر موت کے ایک شخص نے ایپ بیوی بچوں کے ہما تھ یمال اگر قیام کیا۔ پھراس نے اپنے گھر والول ہے کہا۔ "کیا بیس بہال ایک و یوار تغییر نہ کردوں جو تمہاری اس بہتی کو ہر طرف سے گھیر کر اس کی محافظ

ہوجائے!"

طائف کے معتی چوکیدار اور تکہان کے ہی ہیں اس لئے اس بستی کو طائف کما جانے لگا۔ بعض مور خوں نے اس نام کادومر اسیب ہٹلایا ہے۔

ابوطالب کے انقال کے بعد قریش آنخضرت میں کویون زبروست تکلیفیں میں ان کے کہ اب انہیں کی کا اب کے انقال کے بعد قریش آنخضرت میں کویون زبروست تکلیفیں میں اور خاص طور پر ابولہب کی انہیں کسی کا ڈر نہیں رہ گیا تھا۔ آخر قریش کی ان مسلسل اور زبروست ایڈار سانوں اور خاص طور پر ابولہب کی شرار توں اور اس کی بیوی کی جس کو قر آن میں حمالہ الحطب کنا گیا ہجو اور تذکیل ہے آنخضرت میں ہوگئے۔ پر بیٹان افسر دہ خاطر اور تنگ دل ہوگئے کہ آپ ایک روز کے سے نکل کر طاکف کوروانہ ہو گئے۔ اس قدر است میں میں بابوطالہ میں کہ انتقال کر دور است میں کا بوطالہ میں کرانتھال کر دور است میں کہ بوطالہ میں کرانتھال کر دور است میں کرانتھال کر دور است میں کرانتھال کر دور است میں کہ بوطالہ میں کرانتھال کر دور است میں کرانتھال کر دور استحضر میں میں کرانتھال کر دور است میں کرانتھال کر دور استحضر میں میں کرانتھال کر دور استحضر میں میں کرانتھال کرانتھال کرانتھال کر دور استحضر میں کرانتھال کر دور استحضر میں کرانتھال کر دور کرانتھال کرانتھال کر دور استحضر میں کرانتھال کر دور استحضر کرانتھال کرانتھال کر دور کرانتھال کرانتھال کرانتھال کرانتھال کرانتھال کر دور کے کہ کرانتھال کر دور کرانتھال کر دور کرانتھال کرانتھال کرنتھال کرانتھال کر دور کرنتھال کرنتھال کرانتھال کے کہ کرنتھال کرنتھال کرنتھال کر دور کرنتھال کرنت

اً تحضرت علی پر دشمول کی پورش ..... حضرت علی ہے روایت ہے کہ ابوطانب کے انتقال کے بعد ایک روز میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ آتخضرت علی کے گڑے ہوئے میں اور ہر فخص آپ کواٹی طرف تھینی رہاہے ساتھ ہی دولوگ کہتے جاتے تھے۔

یہ توبی توہ جس نے ہمارے استے سارے معبودوں کوایک معبودینادیاہے۔"
دھنرت علیٰ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم آپ کواس حالت میں دیکھ کر ہم میں سے حصرت ابو بکر ایک وم ترپ
کراس بھیٹر میں گھس گئے وہ کسی کوماد کر ہٹاتے تھے اور کسی کود تھیل کر آپ سے دود کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔
"کہاتم اس مخص کو قتل کرناچاہتے ہوجو یہ کتاہے کہ میر ارب اللہ ہے!"

مكے سے باہر ممايت كى تلاش ..... أخضرت على شوال وانوى من طاكف تشريف لے كئے تھاس

سفر میں آپ جہا ہی تھے۔ گر ایک قول یہ جمی ہے کہ آپ ہے مہ تھ آپ کے خلام زید این حادثہ بھی ہے طافف میں مشہور قبیلہ آفیف رہتا تھا آپ یہ اندازہ کرنے کیلئے طافف تشریف کے تھے کہ قبیلہ تفیف کے دبول مسلمان ہو جائیں دبول میں جمی اسلام کی بھی جھے گئے اگر ہے یا نہیں آپ اس امید میں گئے تھے کہ ممکن ہے یہ ہوگ مسلمان ہو جائیں اور اسلام کو بھیال نے کے کام میں دشمنول اور مخالفول کے مقاطبے میں آپ کی جہ بیت اور حفاظت کریں۔

خاطر ہو۔ شکون اور اطمینان کی جکہ بنادیا۔

ایک اور کتاب میں ہے کہ اس میں کوئی جر انی کی بات نہیں ہے کہ القد تعالی نے مسلمانوں کے اللہ علی اور کتاب میں ہے کہ اس میں کوئی جر انی کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے طاقہ اور ہر کئے طاکف کو قیامت کے سے است کی جگہ اور ہر پر بیٹانی اور غم میں ہر سکون بناہ گاہ ہے۔ اللہ تعالی نے پہلے زمانے کے نوٹوں کے وقت سے کی و متنور و کھا ہے اور خدا کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ طاکف کے متعلق یہ بات قابل غور ہے۔

طاکف میں سر واران تھیف ہے سر داردل اور معزز تو کول نے پاس جان کارادہ کیا۔ یہ تمن بھی تو آپ نے پالے قبیلہ تھیف کے سر داردل اور معزز تو کول نے پاس جان کارادہ کیا۔ یہ تمن بھی تھے ایک عبد یا لیا جس کانام عبد کاال بخالی معود تھا جس کانام عبد کال بخالی بھی ہے تھے ایک عبد کانام عبد کال بخالی بھائی بھی کوئی پہ نہیں جائے۔ اور تیس اسلام کے معالی بھی ہوئے ہیں جانے اور تیس اسلام سے معالی بھی ہوئے ہیں بھی شبہ نے یہ تا ہم دابن میرابن عوف تھی کہ سے میں جال مارد تیس اسلام کے معالی ہوئے ہیں بھی شبہ نے یہ تین اس مرداران تھیف کا گستا خانہ جو اس سے معالی ہوئے ہیں بھی شبہ نے یہ تین اس مرداران تھیف کا گستا خانہ جو اس سے ان کضرت تھی ان تینوں کے پاس مباکر جینے اور جس مقصد سے تشریف لائے تھے اس کے بارے ہیں آپ نے ان سے انتظام فر مائی سے نام میں اس کی جارے میں کر نے دارد آئی خوار کی مطابق بات جیت فر مائی۔ یہ من کر نے دارد آئی میں سے ایک نے دور کے مطابق بات جیت فر مائی۔ یہ من کر ان ہیں سے ایک نے دور کے مطابق بات جیت فر مائی۔ یہ من کر ان ہیں سے ایک نے دور کے مطابق بات جیت فر مائی۔ یہ من کر ان ہیں سے ایک نے دور کی کوئیل نے مقابل نے معالی بات جیت فر مائی۔ یہ من کر ان ہیں سے ایک نے دور کی کانا میں کور ایا کر تا تھا لینے گا۔

"كياتمس بى خدانے بھيجاہے!"؟

ووسر الوليد

· "تمهارے مواخد اکور سول بنائے کے لئے کوئی اور تہیں ملیا تھا!" - بیرین

.. "خدا کی قتم میں تم ہے کوئی بات چیت نہیں کروں گا کیونکہ جیسا کہ تم کئے ہواگہ تم واقعی خدا کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ سوال جواب اور بحث کرنا بہت خطرناک کیے ہی بلا کت کی بات ہے (کیونکہ بی کے ساتھ کھا تھا ہے کہ بات ہے (کیونکہ بی کے ساتھ کئے ججتی کرنا تابی کود عوت دینے کے برابرے) اور اگر تم نی نہیں ہوبلکہ اللہ تعالی ہر جھوٹ باندھ دے ہو

توتم جیسے آدی ہے مفتلوزیرانس ہے۔"

بی تھیا گاشر مناک بر تاوی ... آنخضرت عظی ان لوگوں کے جوابات من کری آنیف سے مایوس بو کئے آب وابات من کری آنیف سے مایوس بو کئے آب وہاں سے وہان سے آب وہا کے دیاں انے کو کمی پر ظاہر مت کرنا۔ کیونکہ .

آپ نمیں چاہتے تھے کہ آپ کی قوم یعنی قرایش کو آپ کے طائف آئے کا حال معلوم ہو کیونکہ اسے دائیں کے بعد آپ کے لئے اور ذیادہ مشکلات پیدا: وجاشی۔

ان تیوں نے آخضرت اللے کے اور ایک کے اور اس کے اور اس کے سلے ماکہ جمال تمہیں ٹھکانہ ال سکے بیلے جاد کر ہمارے شر سے لکل جائے۔ اس کے بعدان تیوں نے اپنے یہاں کے اور اش اور اپنے قلام آپ کے بیجے لگادیے جو آپ کے بیجے بیوے بیجے آپ کو گالیاں دیے اور بیٹے بوئے بیار کے اس کا تیجہ یہ ہواکہ آپ کے جاروں طرف اوگوں جمع ہو گئے اور راستوں میں بھی دونوں طرف اوگوں کا جوم لگ گیا جو آپ کے وہاں سے گزرنے کا انتظار کر دہا تھا جب آپ کے فہاں سے گزرنے کا انتظار کر دہا تھا جب آپ کے جہاں سے گزر نے کا انتظار کر دہا تھا جب آپ کے ضرب بی تھر ہر سانے شرور کر دیئے ممال تک کہ آپ جو بھی قدم اٹھاتے تو اس پر لوگ پھر مارتے اور آپ کے پاؤں کو کہلتے یمال تک کہ آپ کے دونوں جی خون سے تر ہتر ہوگئے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بیں کہ آپ کے اسٹاذ ٹم آپ کے دونوں جو تے خون سے تر ہتر ہوگے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بیں کہ آپ کے اسٹاذ ٹم آپ کے دونوں جو تے خون

آ تخضرت عظائے پر پھرول کی بارش ..... ہمال سے گزرتے ہوئے آپ پر مسلسل پھر مارے جارہ سے آ آپ کے جب بھی کوئی پھر لگنا تو آپ تکلیف سے بے جین ہو کر ذھین پر ہینے جائے اس پر یہ اوباش لوگ آپ کے بازدول میں ہاتھ ڈال کر آپ کو اٹھاد ہے۔ اور پھر جیسے بن آپ چلنے کے لئے قدم برحاتے پھر پھر برسنے شروع ہوجاتے ساتھ بی دولوگ آپ پر جنتے اور تبقے لگاتے جائے تھے۔

او حر حضرت زید ابن حارث کینی اس روایت کی بنیاد پر جس میں ہے کہ وہ آ بخضرت منظ کے ساتھ ا منے آپ کو بچانے کے لئے خود سامنے آجائے تھے جس سے ان کے استے زقم آئے کہ ان کاسر کئی جگہ سے بھٹ

ایک باغ میں یاہ ..... آخر خداخداکر کے جبان اوباشوں ہے آنخضرت منافظہ کو چونکار اومالا تو آپ تی نقیف کے باخوں میں ہے آیک باغ میں جلے گئے اس وقت آپ کے دونوں پیر لہو لهمان ہور ہے تھے۔ آپ یمال باغ میں آکر ایک در خت کے ساتے میں بیٹر گئے۔ یہ ایک اگور کی تیل (لیعن مے پر پڑھی ہوئی تھی) اس کو یمال حہلہ کما گیا ہے جس کے معنی صالمہ عورت کے ہیں۔ در خت کو حبلہ اس لئے کہا گیا کہ یہ اگورووں کو حمل کر تا یعنی اٹھا تا ہے آنخضرت بھی صالمہ عورت کے جبل یعنی حمل کے بیٹے اور شیریں ہونے سے پہلے بیجنے کو منع فرمایا ہے۔ اس کی ایک تفییر میں انگور کی فرو خت بھی مراولی گئی ہے۔ علامہ سیلی نے تکھا ہے کہ یہ تغیر بجیب و غریب ہے اور اس کو کسی نے بھی بیان ضمیں کیا۔ آنخضرت بھی ہو انگور کے در خت یعنی تیل کو کرم کئے سے منع فرمایا ہے اس کو کسی نے بھی بیان ضمیں کیا۔ آنخضرت تھی ہے اس کے کہ کرم (میعنی پاک اور عمرہ) تو صرف موم من کادل ہو تا آپ کا ارشاد ہے کہ انگور کو کرم کمنا جائز ضمیں ہے اس کے کہ کرم (میعنی پاک اور عمرہ) تو صرف موم من کادل ہو تا

اس لئے انگور کو عنب کادر خت کھو۔ (قال) عنب یعنی انگور کوئرم کہنے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ اس در خت یعنی بیل کے پھل سے شراب بنائی جاتی ہے اور اس کودہ عمدہ اور پاک چیز سیجھتے تھے اس لئے انہوں نے لفظ کرم یعنی پاکی اور عمد کی کے لفظ سے اس کانام رکھا۔

غرض آنخضرت علی و المات مل اس جگه آکر بین گے۔ ایک دوایت کے الفاظ یہ بیل کہ پھر ان مینوں مین عبدیالیل اوراس کے بھائیوں نے اویاش لوگول اور غلامول کو آنخضرت علی کے بیچے لکاویاجو آپ کو گالیاں ویت اور جلات ہوئے آپ کے بیجھے چلے جس سے دہاں لوگوں کا بھوم ہو گیا یمان تک کہ آپ نے ایک باغ میں تھس کر بناہ لی جو عقبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ میہ دونوں بھائی ربعہ کے بیٹے تھے چنانچہ جب آپ باغ میں داخل ہوگئے تولوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔

الكروايت يس ب كداس وقت آب في وعافرماتي موئ كما

"اے اللہ میں اپنی گمر وری و لاجاری اور بے یسی کی تھے سے بی فریاد کرتا ہوں۔ بیار حم الراحمین! تو کمر ورون کاسائنٹی ہے اور تو ہی میر ارب ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اگر بھے پرتیراغضب اور غصہ نہیں ہے تو بچھے کسی کی یرواہ نہیں ہے!"

مسافر کی تواضع ..... اچانک آپ نے دیکھا کہ باغ میں اس کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا تو آپ کے ہاتھ کیا معاملہ کیا تھا آنخضر مت آنے نے ان کو دیکھا تو آپ کو ہاں دونوں کو اللہ اور اس کے دسول سے کننی دشمنی ہے۔ مگر جب کو دبال رہنا کو ارانہ ہوا کیونکہ آپ جائے تھے کہ ان دونوں کو اللہ اور اس کے دسول سے کننی دشمنی ہے۔ مگر جب انہوں نے آپ کو اور آپ کی تکلیف کو دیکھا توان کے دلوں میں دحم کا جذبہ پیدا ہوا انہوں نے فوراا مینے نصر الی علام کو پکارا جس کا بام عداس تھا ہے کی روا گی علام کو پکارا جس کا بام عداس تھا۔ ان کا شار صحابہ میں ہو تاہے اور غردہ بدر کے لئے آنخضر سے علیہ کی روا گی سے سلے ان کا انتقال ہو میا تھا۔ غرض ان دونوں نے غلام کو پکار کر کہا۔

"اس در خت ہے آنگور کا آیک خوشہ توڑولور اس کو ان رکائی میں رکھ کر اس شخص کے پاس لیے جاؤلور

ان سے کھانے کی در خواست کرو۔"

بولا۔'

اس روایت سے اس بارے میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہو تا کہ حضرت زید ابن حارث بھی آئے تضرت ملک استحداد میں استحداد کے ساتھ سے اگر چاس روایت میں صرف آئے ضرت میں گاؤ کر ہیں ہے ساتھ سے اگر چاس روایت میں صرف آئے ضرت میں گاؤ کر نہیں

برض عداس نے تھم کی تھیل کی اورا تھوروں کا خوشہ طباق میں رکھ کرآ تخضرت علی ہو ہیں کرے کہاکہ کھا ہے۔ آپ نے جب اپناد ست مبارک تکورکھانے کیئے بڑھایا تو فرٹایا ہم اللہ اس کے بعد آپ نے انکور کھائے۔ نصر الی علام کی عقیدت .... یہ آنخضرت تھی کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی پچھ کھانے کے لئے ہم اللہ کہا کرتے تھے۔ آپ کا سب کھانے والوں کے لئے تھم ہے کہ کھانے سے پہلے ہم اللہ کہا کرتے تھے۔ آپ کا سب کھانے والوں کے لئے تھم ہے کہ کھانے کے تھے ہیں جم اللہ کہا کہ جس دھنا ہے اس کے لئے آنخضرت تھی کا تھم یہ ہے اللہ کہا کریں۔ جو تخص کھانے کے شروع میں ہم اللہ کہنا بھول جائے اس کے لئے آنخضرت تھی کا تھم یہ ہے کہ جس دقت یاد آئے تو وہ یوں کے۔

یب الله اوله والحرهٔ اس کے شروع اور آخر میں اللہ کانام لیتا ہوں۔ غرض عداس نے آنخضرت علی کو سم اللہ کہتے ساتواس نے آپ کے چرے پر نظر ڈالی اور خود سے

> "خداکی فتم ان علاقول کے لوگ توابیا کلام نہیں کرتے!" آب نے اس سے یو چھا۔ "تم کس علاقہ کے دہنے والے ہو عداس اور تمہاراوین کیاہے۔!" اس نے کہا۔

من تصر اني بول تورينينوي كارية والا بول-"

یونس کاؤکر ... بنیزی میں پہلے نون پر ذیر ہے اور دوسر ہے پر ذیر ہے اور ایک قول کے مطابق دوسر ہے نون پر پیش ہے۔ یہ موصل کے علاقد میں دریائے وجلہ کے کنارے ایک ستی ہے۔ استخضرت علیقے نے یہ سن کر عداس ہے کہا۔

" توتم اس مر دصال ہونس" کے ہم وطن ہوجو متی کے بینے تھے!"

ا بن عبال کی حدیث میں ہے کہ متی یونس کے باپ کا نام تھالیکن تاریخ مماۃ میں ہے کہ متی ان کی والدہ کا نام تھا۔ اور بید کہ سوائے عبینی اور یونس کے کوئی اور اپنی مال کی نسبت سے مشہور نہیں ہے۔

کتاب مزیل انتفاء میں ہے کہ اس بارے میں ایک سیجے حدیث سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے جس میں ہے کہ بیجے یو نسبت باپ کی طرف کی تئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں ایونس" کی نسبت باپ کی طرف کی تئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ متی ان کا باب تفامال نمیں۔

اس شبہ کا جواب میہ دیا جاتا ہے کہ او نس کے بعد این متی کا لفظ حدیث میں محابی کی طرف ہے واقل کیا گیا ہے تاکہ یونس کا تعارف ای طرح ترجیج ہوجائے جس طرح وہ مشہور ہیں ہے آئخضرت علیہ کا کلام منیں ہاب چو فکہ حدیث ہے ہوجائے میں طرف نسبت کے بیدالفاظ بھی صحابی نے آئخضرت علیہ ہے ہے ہوجائے میں اس لئے صحابی نے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے روایت کے آخر میں خود ہی ہی بات کہ دئی کہ ان کی مست باپ کی طرف منیں۔ یمال تک کتاب مزیل الحفاء کا حوالہ ہے۔

غرض آنخضرت علی کی زبان مبارک ہے یونس ابن متی کانام سن کر عداس نے کہا۔

" آپ کو یونس این متی کے بارے میں کیے معلوم ہوا۔ خدا کی فتم جب میں خیوی ہے نگا تھا تو وہاں وس آومی بھی ایسے نہیں تنے جو یہ جانے رہے ہول کہ متی کون تفا۔ اس لئے آپ کو متی کے بارے میں کہال سے معلوم ہوا جبکہ آپ خود بھی ان پڑھ بیں اور ان پڑھ لوگوں میں ہی رہتے ہیں ؟"

المحضرت علية فرمايا

"وہ میرے بھائی تھے۔۔وہ بھی نبی تھے اور میں بھی امی بنی ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میں خداکا رسول ہوں اللہ تعالی نے مجھے ان کے متعلق بھی بتلایا اور یہ مجمی بتلایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیما معاملہ کیا۔"

لین انہوں نے کس طرح قوم کو اللہ بقالی کی طرف بلایالور پھر چالیس دن بعد عذاب آنے کی خبر دی اور خودا پی قوم کو چھوڑ کروہاں سے جلے گئے تھے کیونکہ قوم نے کو ئی توجہ نہیں دی تھی۔

یہ پنجیروں کی عادت رہی ہے کہ جبوہ اپنی قوم کو عذاب آنے کی خبر دیدیے تو خود وہاں سے کیس باہر چلے جاتے تھے۔ غرض جب یو آس دہاں سے چلے گئے اور قوم نے ان کو کھو دیا اس وقت اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی ایس وقت اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی ایس جس بیٹا میں ہے تھے اس پر ایمان لانے کی توفیق ہوئی کی ب کشاف میں ہے کہ یونس نے ان سے کہا۔

"میں تمہیں چائیس دن کی مہلت دیا ہول۔" اس پر قوم کے لوگول نے کہا۔ "اگر ہم نے اس ور ان میں ہاکت اور تابی کے آخار و کھے تو ہم تم پرایمان نے آئیں گے۔"

اس کے بعد جب پینیٹس را تیم گزر گئیں تواچانک آسان سیادباد لول سے ڈھک گیا۔ پھر ان باولول میں
سے دھوال نظنے لگا جس نے نیچے آکر پوری بستی کو ڈھک لیا۔ اب لوگ گھبر اسے اور جلدی جلدی موثے
ماٹ کے کیڑے اپ اپنیٹ کر نظے۔ انہول نے تمام جانوروں اور مویشیوں کو بستی سے باہر نکاللہ پھر
انہوں نے عور توں اور ان کے بچوں کو انگ انگ کر ویالورائی طرح تمام جانوروں کوان کے بچوں سے علیحدہ کر دیا۔
انہوں نے عور توں اور ان کے بچوں کو انگ انگ کر ویالورائی طرح تمام جانوروں کوان کے بچوں سے علیحدہ کر دیا۔
اور ان کے بچے جو جد اجد اسے بلیلانے لگے گائے اور بچھڑے علیحدہ فرکار نے لگے اور بجریاں اور ان کے بچے اس وقت او گوں نے دیا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا۔
انگ انگ ایک دوسر سے کے لئے ترکیے نگے۔ اس وقت او گوں نے دیا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا۔
"اے زندہ اور باقی رہنے والے۔ جس کے سواکوئی زندہ اور باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اے زندہ لور باقی

"اے زندہ اور باقی رہنے والے۔ جس کے سواکوئی زندہ اور باقی رہنے والا نہیں ہے۔اے زندہ لور باقی رہنے والے توجی مردول کو جِلائے والے ہے۔اے اللہ تیمرے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں ہے۔ فضیل میں مدالے میں مائی اور ہائی ہے۔

فضیل سے روایت ہے کہ انہوں نے بید دعائی۔
"اے اللہ! ہمادے گناہ اور سرکشی بہت بڑھ گئی تھی۔ گر تو ہر چیز سے ذیاوہ عظیم! در بالا ترہے پس اے
"للہ! ہماد نے وہی معاملہ فرماجو تھے کو سرالوار ہے۔ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرماجس کے ہم سرالوار ہیں۔"
تفییر کشاف میں ہے کہ انہوں نے چالیس رات تک گریہ وزاری کی۔ اللہ تعالی جانتا تھا کہ وہ سچائی اور
خلوس کے ساتھ و عاکر رہے جی اس لئے اس نے ان کی توبہ قبول فرماکو ان کو معاف فرمادیا اور ان ہے عذاب کو

دور فرمادیا جبکہ یونس" اور قوم کے در میان ایک میل کا فاصلہ ہو گیا۔ اس وقت راہ میں کوئی تخص یونس" کوملا تو انہول نے اس نے ان کو سار اواقعہ ہتلایا کہ کس طرح قوم ان کے جانے کے بعد پہنچتائی۔ کر یونس" نے فرمایا کہ جس اب اس قوم کے پاس واپس ضیس جاؤں گا جس کے سامنے میں جھوٹا ہو گیا ہول (لینی الذاب مذاب نہ آیا) اس وقت کی شر نیست میں قبل کی سراموت بھی۔ اس کے بعد یونس" اپنی قوم ہے ہول (لینی الذاب مذاب نہ آیا) اس وقت کی شر نیست میں قبل کی سراموت بھی۔ اس کے بعد یونس" اپنی قوم ہے

ناراس ہولر چن و ہے (مینی اند تعالی ہے اجازت لئے بغیر چل دیئے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیان پر اپنی پکڑ شمیں کرے گا۔اور ان کو سنگی اور غم میں شمیں ڈالے گاچنا نچہ قر آن یاک کی آیت میں ای بات کی طرف اشارہ ہے۔

ودا النُّودَ إِدْ دَهَتَ مُنَاصِنَا فَعِلْقُ أَنْ لَقُدرَ عَلْيَهِ الناالي ب الوروانياء ع ١١ مَكِيه

تر جمہ : اور چینٹی والے بینیبر میں نا بین کا مذکر ہے گئے کہ جب وہ اپنی قوم سے خفاہ و کر چل دیے لور انہوں نے می سیجھا کہ ہم ان پر اس چلے جانے میں کوئی دارو گیرنہ کریں گے۔

یو نس کی آو می آوید دس نجرم جمعہ کے دن قبول ہوئی بعض لوگوں نے تکھاہے کہ یونس کی قوم کاعذاب دس محرم کو ٹلداور اس دن و نس مجھلی کے بیٹ سے نکالے گئے چنانچہ بعض لور لوگوں نے بھی بھی کہاہے کہ یونس کو واس نے بھی بھی کہاہے کہ یونس کو واست نے وقت میں مجھلی یونس کو واست نے وقت میں مجھلی ہے۔ نگا تھا اور (چالیس و ن بور) عصر کے بور کے وقت ان کو باہر نکال دیا تھا جبکہ سوری غروب ہونے کے قریب

ونس کاداقعہ ، آثر تاکی ونس کے داقعہ کی کچھ تفصیل موقعہ کے لحاظ سے تغییر ابن کثیر وغیرہ سے مشرجم چیش کر رہاہے۔ مشرجم چیش کر رہاہے۔ حضرت یونس فداکے بڑے پر گزیدہ نی تھے ان کو اللہ تعالی نے موصل کے علاقہ میں نینوا کی بستی میں بینجیر برناکر ظاہر فرمایا تفا۔ فقص الا نبیاء میں ہے کہ ان کی قوم کی تعداد ایک لاکھ سے ادپر تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو مسلسل اللہ تعالی کے داستے کی طرف بلایالور حق کی دعوت دی تھر قوم ایمان نہ لائی۔

آخریو س" اپنی قوم ہے مایوس ہو گئے اور آپ نے ان کو خبر دار کیا کہ شن دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے خودیونس" قوم کی سمر کشی ہے بدول اور ناراض ہو کر بہتی ہے چلے گئے۔اس کے ابعد عذاب کے آثار ظاہر ہوئے اور قوم نے سمجھ لیا کہ یونس" نی ہیں اور نی جھوٹے شیس ہوا کرتے۔وہ سب کے سب بدحواس اور پریشان ہو کر بہتی ہے نکل کھڑ ہے ہوئے۔انہوں نے مادی اور ان کے بچوں کو علیحدہ عیددہ کر دیا اور اس طرح جانوروں اور مویشیوں کو بھی ساتھ لے کر ماویل کو بچوں ہے انگ کر دیا۔ اسکے بعد سب نے رورو کر سچائی طرح جانوروں اور مویشیوں کو بھی ساتھ لے کر ماویل کو بچوں ہے انگ کر دیا۔ اسکے بعد سب نے رورو کر سچائی کے ساتھ انڈ تعالی کے سامنے توب کی اور ایٹ گاہوں کی معافی ما گی او حز جانور اپن بھیانک صداوی میں انتد تعالی سے درحمت کی بھیک مائیں ہے۔

آ تراللّٰہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اس قوم پر سے عذاب ٹال دیا۔ چنا بچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عذاب کا لیڈ تعالیٰ کا دیا۔ چنا بچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عذاب کے بعد کسی توم کو اس کی توب سے فائدہ خمیں پہنچا سوائے قوم یونس کے کہ ان کی دعامیں عذاب کے مریر آجائے کے بعد قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے ان کو موت تک کی مسلمت دیدی۔

اوھر یونس" اپنی قوم کے پاس سے نکل کر بیلے دور ساحل ہر پہنٹ کر مسافروں کی ایک کشتی میں سوار

ہو گئے۔ دریا کے جی میں کشتی کو طوفان نے گھیر لیاادر کشتی غرق ہونے کے قریب ہو گئی۔ اس وقت کشتی ہیں ہینھے

ہو کے لوگوں نے آپس میں ملے کیا کہ کشتی کاوزن کم کرنے کے لئے ایک آدمی کو قربانی دیٹی چاہئے کہ وہ سب کو

ہو کے لئے دریا میں کو د جائے تاکہ وزن کم ہواور کشتی غرق ہونے سے نئے جائے۔ اس پر قرعہ ڈالا گیا تو یونس"

کا نام نکلا۔ یونس" تیار ہو گئے گر کشتی کے لوگ آپ جیسے بردگ انسان کو اس طرح قربان کرنے پر راضی نہ ہو کے اور دوبارہ قرعہ ڈالا۔ اس مرتبہ بھر یونس" کانام نکلا۔ پھر تیسری وقعہ قرعہ ڈالا گیا گر تیسری بار بھی قرعہ ترعہ دولا گیا گر تیسری بار بھی قرعہ ترعہ ڈالا گیا گر تیسری بار بھی قرعہ تیسری بار بھی قرعہ تیسری بار بھی ترعہ بیسری دونہ تیسری بار بھی ترعہ بیسری دونہ بیسری بار بھی ترعہ بیسری بار بھی ترعہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری بار بھی ترعہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری بار بھی ترعہ بیسری بار بھی ترعہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری بار بھی ترعہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری بار بھی ترعہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری بار بھی تریہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری بار بھی تریہ بیسری بیسری دونہ بیسری بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری دونہ بیسری بیسری

اب یونس خود بی اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کپڑے اتار کر دریا میں کودگئے۔ حق تعانی کو اپنے پیٹیبری ایک کو تا ہی پر آپ کو آزمائش میں ڈالٹا مقصود تھا ہلاک کرنا نہیں چنانچہ بحر افسر میں ایک چھلی کو حق تعالی کا تھم ہوا۔ وہ اسی وقت دریا کا سینہ چرتی ہوئی یونس کی طرف بڑھی اور ان کونش گئی گراس نے آپ کواس طرح نگا کہ یونس کے جسم مہارک پر نداس کے دانت کے نہ کوئی ذخم آیا اور نہ کوئی بڈی ٹوٹی یونس کواس چھلی کی غذا نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اس کے بیٹ کوان کیلئے آیک اندھیری کو تھڑی کا قید خانہ بنایا گیا تھا۔ اور اسی وجہ سے آپ کو قرآن پاک میں پھلکہ اس کے بیٹ کوان کیلئے آیک اندھیر کی کو تون کہ اجا تاہے آپ کو قرآن یا کہ میں ذالدون بعنی چھلی والا کہا گیا۔

میں اس میں بات داختی رہی جولی کوئون کہ اجا تاہے آپ کو قرآن یا ک میں ذالدون بعنی چھلی والا کہا گیا۔

میال میہ بات داختی رہی جا جا کہ یونس کا غصہ اپنی قوم پر تھا اور یہ خیال تھا کہ اللہ تعالی آپ کی پکڑ

منیں فرمائے گا۔

غرض آگے ابن کثیر میں ہے کہ مجھلی کے پیٹ کی اس اندھیری کو تھڑی میں پہنچ کریونس نے اللہ تعالی کے سامنے کر میدوزاری کیا۔ یہ ال ہر طرف اندھیر سے کی تھر انی تھی کہ اول تو مچھلی سمندر کی تہہ میں تھی جمال ہر طرف اندھیر اہی اندھیر اتھا۔ دوسرے خود مجھلی کے پیٹ کے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی اور تیسرے ہر ظرف رات کا گھٹا ٹوپ اندمیرا۔ اس کا تتیجہ یہ تھا کہ یونس سے اس قید خانے میں ہر جانب اند حیر دن ہی اند حیر دن کاراج تغا۔

یمال ایونس مینے سمندر کی تہد میں پڑی ہوئی کنگر یول کی آواز سی کہ دہ اللہ جل شانہ کی تسبیح میں مشغول ہیںاس آواز کو من کر یونس نے خود بھی جن تعالی کی حمد و تسبیح شر دغ فرمادی۔

مجھلی کے بیٹ کی اس تک و تاریک کو تعری میں پینچ کرایک دم تو «هرت یو آس ا سیجھے کہ میں مرحمیا ہول مگر پھر اسپنے بیر ہلا کر و کیھے تو یفین ہو گیا کہ زندان ہول۔ آپ وہیں سریہ جود ہو گئے اور اللہ تعالی کے سامنے کرد کڑائے۔

"بروروگارے میں اس جکہ کو تیرے حضور سجدہ کرنے کے لئے مسجد بنا تا ہوں جہال آج سے مہلے مہمی مسی نے سجدہ نہیں کیا ہوگا۔"

حنرت حسن بھرئ کتے ہیں کہ آپ چالیس ون تک جھٹی کے بیٹ ہے۔

ابن جریرے ای واقعہ کی جندیل ویتے ہوئے لکھاہے کہ سمندر کی تبدیمیں پنٹے کر جب یونس نے اللہ تعالیٰ کی تقید میں پنٹے کر جب یونس نے اللہ تعالیٰ کی تقید میں بنٹے کر جب یونس نے اللہ تعالیٰ کی تقید کی آواز سی تو جر الن رہ گئے۔ اس وقت ہی آئی کہ یہ سمندر کے چانوروں کی تقید ہے۔ اونس نے دیں تعید کرنی شروع کردی۔ آپ کی تقید کی آواز قرشنوں نے می توانب ل نے جی تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔

دییں تعید کرنی شروع کردی۔ آپ کی تقید کی آواز قرشنوں نے می توانب ل نے جی تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔

اے اللہ اید اس قدر کر وراوروور کی آواز کس کی ہے۔ ہم اس کو ضیس بھیان سکے ا

" یہ میرے بندے بونس کی آواز ہے۔ استے میری نافر مانی کی جس کے متیجہ میں مجھلی سے پیپ کواس کے لئے قید خانہ بناد مامما۔"

(یبال نافرمانی ہے مراد یونس کی یہ بھول تھی کہ وہ اللہ نعالی کا تھم آئے بغیر اپنی قوم کے پاس سے بیلے آئے تھے۔مقرب اور خاص بندول کی اتن می چوک بھی گوار انہیں ہوتی۔ای لئے یونس کو اس بات پر آزمائش میں ڈالا گیادر نہ انہیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے نافر مانی عرزد نہیں ہوتی)

غرض بيه من كر قرشنول يديونس كاسفارش كالوركما

"بارالها(ایہ تیرے فرانبرداربندول میں سے بی اوران کے نیک اعمال بروفت اسانول پر میتجےدے

یں۔ حق تعالی نے فرشنوں کی سفارش قبول فرمالی اور اسی وقت مجیلی کو تھم دیا کہ ان کو کنارے پر جاکراگل وید (چنانچہ مجھنی نے آپ کو کنارے پر آکر اسپے بیٹ سے باہر نکال دیا۔ تشریخ متم این کثیر پارہ 17 سورہ انبیاء راح دوم۔ مرتب)

ایک روایت میں ہے کہ جننے عرصہ تک یونس مجھلی کے پیٹ میں رہے مجھلی نے کوئی چیز نہیں کھائی تاکہ آپ کو تکا بیٹ میں رہے۔ جعفر صادق تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ علامہ سمدی نے کہاہے کہ آپ چالیس دن تک مجھلی کے پیٹ میں رہے۔ جعفر صادق کہتے ہیں کہ تین دن رہے۔

علامہ طلی نے بونی کے کشتی سے نکلنے کا جو واقعہ بیان کیاہے وہ اس طرح ہے کہ چھلی کے پید میں جانے ہے۔ بیلے یونس کے ناتھ میر واقعہ بیٹ کیا تھا کہ وہ اپنی توم کو چھوڑ کر سلے اور ایک کشتی میں سوار ہو کر سلے جانے سے پہلے یونس کے نما تھ میر واقعہ بیش کیا تھا کہ وہ اپنی توم کو چھوڑ کر سلے اور ایک کشتی میں سوار ہو کر سلے

مرکشی جسندویں رک تی اس پر یونس نے دوسرے مسافرول سے کہا۔

ر سان معدور الرحال من بالمير المسابقة الميار المرساس المواكنة المار المسابقة المير المسابقة المير الميرانية الميران

یہ بات انہوں نے اپنی طرف اٹرارہ کر کے کئی۔ کشتی والول نے کہا۔ "اے خدا کے نی ایم آپ کوہر گز سمندر میں نمیں کر اکمیں ہے۔"

اس پر بونس نے فرمایا کہ بھر قرعہ ڈال اوجس کا نام نظیماس کوسمندر میں ڈال دو۔اس پر تیمز سر تنبہ قرعہ اندازی کی گئی تکر تینوں و فعدال ہی کا نام نکلا۔ آخر او کول نے ان کوسمندر میں ڈال دیا جس کے بعد ایک چھلی نے ان کو نگل لیا۔

ایک قول میہ کہ بیربات کشتی کے طاحوں میں سے ایک نے کئی تھی کہ تمہارے ساتھ ایپ رب سے بھاگا ہواایک بندہ ہے چرجب قرعہ ڈالا میااوڑ نتیزل دفعہ یونس کا نام نکلا توانہوں نے خود ہی اسپے آپ کو

ئىمندر يى ۋال دىا۔

اس تفقیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس کو چھلی کے نکلنے سے پہلے نبوت در سالت مل چکی تھی مگر ایک قول ہے ہے کہ چھلی کے اگل دینے کے بعد ان کور سالت ملی تھی۔ مگر ظاہر ہے اس قول میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر چھلی کے نگلنے سے پہلے ان کور سالت و نبوت نہیں ملی تھی تو انہوں نے کمیے اپنی قوم کو تیلنج کی اور کہیے ان کو خد آ کے عذاب کی خبر دی۔

اولوالعزم پینجبر .....حضرت وہب ابن منبۃ ہے روایت ہے کہ ان سے یونس میں یارے میں پوچھا کمیا تو انہول نے کہا۔

"وہ ایک مرد صالح متے دہ خلتی طور پر بہت کر در تھے جب ان پر نبوت کا بوجھ پڑا تووہ اس کے بنچ دب گئے انہوں نے اس بوجھ براتو وہ اس کے بنچ دب گئے انہوں نے اس بوجھ بران موبکی ہے کہ نبوت کا برا زبر دست بوجھ مو تاہے جس کو صرف اولوالعزم میٹر بی پر داشت کر سکتے ہیں ان اوالا لعزم نیڈ برول میں معتر ت نوح محضرت ہود معتر ت ابراہیم اور معتر ت محد مصطفیٰ میں ہے۔

حضرت نوح كواوالعزم بينبركن كادجه الناكالي قوم سه به ارشادي بش كو قر آن باك مين ذكر كبا

اذ قال لقوید بیا فوم این کان کیو علینگم مقایتی و تذکیری بایات الله فعلی الله تو خلت فاجیمو آاتر کم و شد کاندگی مقایتی و تذکیری بایات الله فعلی الله تو خلت فاجیمو آاتر کم و شد کاندگی الله بی اسوره بونس می کاندیک ترجمہ: جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے قرمایا کہ اے میری قوم آگر تم کو میر اربہا (لیسی و عظ کوئی کی حالت میں) اور ادکام خداو ندی کی تھیجت کرنا بھاری اور نا گوار معلوم ہو تاہے تو میر آتو خدائی پر بھروسہ ہوتی تم میرے ضرر کہنوانے نے متعلق اپنی تد میر جو بچھ کرسکو معد اپنے شرکاء مینی بنول کے پختہ کرلو بھر تمہاری وہ تد میر تمہاری گفتن اور ول تنگی کا باعث نہ ہونا چاہئے بھر میرے ساتھ جو بچھ کرنا ہے کر گر دواور جھ کو اصلام ملت نہ دو۔ تشریخ میں معز سے تقانوی نے تکھاہے کہ تشریخ کی تقدیم تمہر کی تقدیم میں معز سے تقانوی نے تکھاہے کہ تشریخ کی تاہم کر گر دواور تائی کا کار خفیہ تد بیر سے طبیعت گھٹا کرتی ہے موخفیہ تد بیر کی ضرور سے شمیں جو پچھ تد میر کرودل کھول کے بینی کر دور سے شمیں جو پچھ تد میر کرودل کھول کو تینی اکثر خفیہ تد بیر سے طبیعت گھٹا کرتی ہے موخفیہ تد بیر کی ضرور سے شمیل جو پچھ تد میر کرودل کھول کی تنگیر کی دور کے تو تاہ میں جو پچھ تد میر کرودل کھول کی تعزیر کی خرور سے شمیل جو پچھ تد میر کرودل کھول

کوا اور نے کر دمیر اند کی ظاہات کر داور نہ میر ہے چلے جانے نگل جانے کا اندیشہ کرو کیو نکہ اینے آد میول کے پسرے میں ہے ایک آد می کا تھمل جانا بھی مستبعد ہے۔ پھر اخفاء کٹیا ضرورت ہے۔ تشریح ختم۔ مرتب) ای طرح ہوو" کا یہ ارش دہ ہے جوان کے الوالعزم پیٹمبر ہونے کی دلیل ہے اور جس کو قر آن پاک میں

ا می سر ساہود کا میہ از سرد ہے ہوان سے انوا سر ہم جمد ہم ہوستانی و سن سے اور میں تو سر النامیا ک ملا ذکر فرمایا گیا ہے۔

قَالَ ابِيَ أَشْهِدُ الله وَ اشْهَدُ وَا أَبِي مَرِينَ فَيَا تُشْيِرِكُونَ مِنْ تُدُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ فَالله الله وَ الشَّهَدُ وَا أَبِي مَرِينَ فَيَا تُشْيِر كُونَ مِنْ تُدُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ الله فَالله وَ الشَّهَدُ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله والله والل

ترجمہ: ہود نے فرمایا کہ میں علی الامنان اللہ کو گواہ کر تا ہوں اور تم بھی من لولور گواہ رہو کہ میں ان چیز دل سے بالکٹی بیز روز ل جن کو تم ندا کے سورشر یک عبادت قرار دیتے ہوسو تم اور وہ سب مل کر میر ہے ساتھ ہر طرح کا واؤ گھات کر لو بھر ذراجھ کو مہلت نہ دو۔

ای طرح حضرت ابراہیم کے الوالعزم پیٹیسر ہونے کی دلیل میں ان کااور ان پر ایمان لانے والول کا بیہ قول ہے جو قرآن پاک میں بیان ہواہے۔

إَذْ فَالَوْا لِقَوْمِهِمْ أَنَّا بُرَءً وَ امِنكُمْ وَمِمَّا نَعُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرْمَا بِكُمْ وَمَدَا بَيْنَاوُ بَيْتُكُمُ الْعَدَ اوْهُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا اللهِ كَفَرْمَا بِكُمْ وَمَدَا بَيْنَاوُ بَيْتُكُمُ الْعَدَ اوْهُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا اللهِ وَحَدَدَ الالْهِ وَحَدَدَ الالْهِ وَحَدَدَ الالْهِ فَعَدَدَ الالْهِ وَحَدَدَ الالْهِ وَحَدَدَ الالْهِ وَحَدَدَ الالْهِ وَحَدَدَ الالْهِ وَحَدَدَ الالْهِ وَحَدَدُ اللهِ وَعَدَدَ اللهِ وَحَدَدُ اللهِ وَحَدَدُ اللهِ وَحَدَدُ اللهِ وَعَدَدُ اللهِ وَحَدَدُ اللهِ وَحَدَدُ اللهِ وَحَدَدُ اللهِ وَعَدَدُ اللهُ وَعَدَدُ اللهِ وَعَدَدُ اللهُ وَعَدَدُ اللهُ وَعَدَدُ اللهُ وَعَدَدُ اللهِ وَعَدَدُ اللهِ وَعَدَدُ اللهِ وَعَدَدُ اللهُ وَاللّهُ وَعَدَدُ اللهُ وَعَدَدُونَا اللهُ وَعَدَدُونَا اللهُ وَعَدَدُ اللهُ وَعَدَدُونَا اللهُ وَعَدَدُونَا اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدَدُ اللهُ اللهُ وَعَدَدُونَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ ال

ترجمہ: جبکہ ان سب نے اپنی توم ہے ہہ دیا کہ ہم تم ہے اور جن کو تم اللہ کے سوامعبود سیجھتے ہوان ہے بیز ار ہیں ہم تمہارے مشر بیں اور ہم بین اور تم میں ہمیشہ کے لئے عدادت اور بغض زیادہ فاہر ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان شاہ او

اس طرح آنخسرت النا كار ماس حق تعالى كابدار شاد بـ

فَاصِّرْ كَمَا صَبَرَا وَلُوْا لَعَرَّمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعْدِلْ لَهُمَّ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَايُوْ عَدُوْنَ لَمْ يَلْتُوا إِلَّا سَاعَهُ مِّنَ النَّهَادِ الْمُرِيدِ ٢٢ سوره النَّافِي عَلَى الْمُ

تر جمہ: تو آپ صبر بینیج جیسے اور ہمت والے پیٹیٹر ول نے صبر کیا تھااور ان لو گول کے لئے انتقام الی کی جلدی نہ بینے اور جس وزیہ ہوگ اس چیز کود میسیں کے جس کاان سے وعدہ کیاجا تاہے تو کویا پہلوگ ون بھر میں ایک گھڑی دے ہیں۔

تشریک .. اوالوالعزم کے متعلق مفرت تفانویؒ نے اس آیت کی تفییر میں میں لکھاہے کہ
فوالوالعزم سے محققین نے سب بینیبر مراد لئے بیں کیونکہ سب کااہل عزم اور اہل ہمت ہونا ظاہر ہے
اور من الرسل میں کلمہ من بیاتیہ ہے اور چونکہ حسب ارشاد فصلنا بعصهم علی معض اس مفت میں لعض رسل
عیبهم الصلو و دالسلام اور دل ہے بیڑھے ہوئے بین اس بناء پر بہد لقب بعض رسل کا بھی مشہور ہو گمیا ہے جیسا کہ
اعلام غالبہ میں ہوتا ہے۔ حوالہ تفسیر بیان القر آن تشریخ حتم از مرتب)

اس در میانی تفصیل کے بعد مجر اصل دافعہ بیان کرتے ہیں جو آنخضرت بھی اور عداس نلام کے در میان گفتگو کا تفاہ جب آنخضرت بھی ہی ہول در میان گفتگو کا تفاہ جب آنخضرت بھی ہی ہول تو اس کا ایک ہوں اس کفتگو کا تفاہ جب آنخضرت بھی ہی ہول تو اس کا عداس ایک دم آنخضرت بھی ہی ہوں تو اس کے مر مبارک اور ہاتھوں ہیروں کو بوسے دیے لگا۔
مد اس کی عقیدت پر عقید و شعبہ کی جیرت سے میں متبد اور شیبہ جو باغ کے مالک تھے اور دور کھڑے ہوئے یہ موے سے

سير تحلبيه أردو

سب کچھ ویکھ رہے تھے انہوں نے عدال کو آنخضرت ﷺ کے قدم کیتے ہوئے دیکھا توان میں ہے ایک دوسرے سے کہنے لگا۔

"تمهارے علام كو تواس فخفسنے تم سے كھوديل"

اس کے بعد جب عداس ان کے پاس آیا توان میں سے ایک نے اس سے ہو چھا۔ "جیر اناس ہو۔ تخمے کیا ہو گیا تھا کہ تواس مختص کا سر اور ہاتھ پیر چوسنے لگا تھا۔"

عداسنے کما

"میرے آقا۔ اس مخص سے بہتر انسان دوئے نین پر نہیں ہوسا کے۔ اس نے بیجے اسی بات بتلائی جس کوئی کے سواکوئی نہیں بتلاسکتا۔"

اس يرعتبه باشيب في كما

" تيزابرا مو ـ توايين وين بي بر كزمت بحر جانك"

اقول۔مولف کہتے ہیں: ایک روایت میں بول ہے کہ ان دونوں نے عداس ہے کما

"کمیایات ہے تم نے تھرکو سجدہ کیالوران کے پیرچوے اس سے پہلے ہمارے ساتھ تو مجمی تم نے ایسا شیں کیا(حالا نکہ ہم تمہارے آقابیں)"

اس يرعداس في كما

بھر ان ہزرگ سی نے بھے اس تی کے بارے میں بتلایاہے جن کومیں جانتا ہوں وہ رسول تھے جن کوانلد تعالی نے ہماری ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔"

اس بروه دو تول بس برے اور کمنے لکے۔

" یہ مخص حمیس کمیں تمیارے عیسائی ند ہب سے نہ پھیر دے کیونکہ یہ ایک (نعوذ ہاللہ) دعوے ہاز مخص ہے۔ تمہارادین اس کے دمین سے کمیس بمتر ہے۔"

آغاز نبوت کے بیان میں بیات گزر چک ہے کہ حضرت ضدیجہ آنخضرت ملائے کوورقہ ابن نو فل کے پاس لے جائے ہے عداس کے پاس لے گئی تھیں جو نینوی کارہنے والالورایک عیسائی محص تفااور یہ کہ نینوی حضرت یونس کی بہتی تھی۔ اس سلیلے میں یہ بات مجمی گزر چکی ہے کہ وہ عداس اس عداس کے علاوہ ایک وہ سر المحض تفااگر چہ بعض حضرات کو یہ مفالطہ ہواہے کہ وہ عداس کی غلام تھا۔

علامہ شیخ می الدین ابن عربی نے لکھاہے کہ ۵۸۵ھیں جبکہ میں اندلس میں تعاقوین (مکاشفہ کے دربعہ) یونس کی توم کی ایک جماعت سے ماالور میں نے دمین پران میں سے ایک آدمی کے پیر کا نشان مایا تو میں نے دیکھاکہ اس کے پیر کی لمبائی سوائن یا الشت تھی۔واللہ اعلم۔

ا تخضرت الله المحترين ون ..... بخارى ش حفرت عائشاً كى ايك حديث ب كه انهول نه ايك مرتبه المحضرت الك مرتبه المحضرت الله مرتبه المحضرت المحضورت المحض

"كياجنك احد كرن ب زياده سخت كمي كوني دن آب ير كزراب؟"

آسيئ قرمايار

"تمهاری توم سے بھے جو تکلیف پنجی دو ہوم عقبہ سے بھی زیادہ سخت تھی جبکہ میں نے اپنے آپ کو

ابن عبدياليل ابن كال كمام فيش كيا تفاله"

یمال ابن عبدیائی ابن کال کما گیا ہے۔ یہ عالیا مغالطہ ہے۔ یمال مناسب یہ ہے کہ عبدیالیل سے پہلے ابن کالفظ نہ ہونا جائے اور دومری جگہ ابن کے بجائے وہو لیخی اس طرح کما جائے عبدیالیل اور کلال بینی عبد کاللہ ان مول کی تفصیل بیان کی مجی تھی)

یمال آنخفرت علی ہے تین ہمائیوں میں ہے صرف ان ہی دو کا ذکر فرملی ہے اور تیسرے ہمائی حبیب کا ذکر فرملی ہے اور تیسرے ہمائی حبیب کا دسیب کا ذکر نمیں فرملیا۔ اس کی دجہ یہ جب کہ حبیب کے مقابلے میں یک دونوں ذیادہ معزز اور مشہور لوگ تھے ایک دجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنخفرت علیہ کی بات کے جواب میں آب ہے بدکامی کرنے دانے میں دونوں تھے حبیب نے بدکامی شیس کی تھی۔ حبیب نے بدکامی شیس کی تھی۔

صدیت بین این عبدیالیل این کلال کنے کی ایک وجہ ہوسکتی ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ ان تیول بھا ہُوں کے باپ دادا میں کی بیشت میں ایک محض تھا جس کا نام عبدیالیل اور عبد کلال تھا (لہذا ای محض کی بھا ہوں کے باپ وادا میں کی بیشت میں ایک محض تھا جس کا نام عبدیالیل اور عبدیالیل کمہ کر آپ نے نتیول بندست سے این عبدیالیل این کلال کما کیا) اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ این عبدیالیل کمہ کر آپ نے نتیول بھائی مر او لئے تنے کیونکہ لفظ این جس کے لئے بھی استعال ہوتا ہولاح کماب توریس بھی ہے کہ اس حدیث میں این کا لفظ ہیں ہے کہ اس حدیث میں این کا لفظ ہیں ہے کہ اس حالی میں دور قول ذکر ہے جو اہل مغازی یعنی غروات سے متعلق روایات پیش کرتے والے مصر اس کا ہے کہ آنخصر سے ایک دور قول نے جس کا بھائی تھا ہے کہ آنخصر سے ایک ا

"میں نے ابن عبدیالیل کے سامنے جو بات پیش کی اس کو اس نے شیس مانا تو میں وہاں سے چل پڑا میر ا چر واد اس اور عملین تھا یہ ال تک کہ میں قرن تعالب کے مقام تک پہنچ کمیا۔"

قرن العالب کو قرن منازل بھی کھاجاتا ہے ۔ اہل خبد تجازیا بین کی میقات ہے۔ اس کے اور کے کے ور میان ایک ون اور ایک رات کا فاصلہ ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ قرن کے بیچھے کمہ سے ایک رات کے فاصلے پر ایک بستی ہے۔ علامہ جوہری نے کہا ہے کہ حضرت اویس قرنی کی نسبت ای بستی کی طرف ہے اور وہ اسل میں نی مراد کے قبیلے کے ایک قرن یعنی شاخ ہے منسوب تھے جیسا کہ مسلم کی روایت ہے جا بت ہے۔ جبر سال کے مما تھ میماڑوں کے فرشتے کی آمد مسلم کے بعد آنجضرت تھے نے فرمایا۔

"يمال پنج كريش في مرافعليا توديكها كه ايك برلي في مير ساوپر سايه كيابواب پهريش في ديكها تو اس يس جر كيل" نظر آئ اور انهول في محص كها آپ كو آپ كى قوم يونى بظاہر بن ثقيف في سفر ديا جو اب ديا جاور جو بحثه كها جاس كو حق تعالى في سن ليا ہے جمع بها دول كي تكر ال فرشتے كے ساتھ آپ كياس بھنجا كيا ہے اس لئے آپ بن ثقيف كے باوے بي جو چاہيں اس كا اس فرشتے كو علم فرما كيں۔"

مراہ اس لئے آپ بن ثقيف كے باوے بيل جو چاہيں اس كا اس فرشتے كو علم فرما كيں۔"
وستمن قوم كو بها رول كے در ميان مجل والے كى چينكش .....اس كے بعد اس بها دول كے فرشتے نے آخر سند الله كے بعد اس بها دول ك فرشتے نے آخر سند الله كو يكار الور عرض كيا" أكر آپ چاہيں تو ميل اختين بها دول كور ميان اس قوم كو كيل والوں۔"
ميا خور سند كي جائے تو مراد ہوتے ہيں ابو بيس بها داور قبعان بها دارا كيد قول كے مطابق قبعال كے على طرف كي طرف كي بازجو ابو بيس كے ماستے ہود جم پر سے قبعان بها دائي قول كے مطابق قبعال كے بحات دہ سرخ بها جو ابو بيس كے ساستے ہود جم پر سے قبعان بها داخل آتا ہے اور جب ان كي نسبت منى كي فرست كي كي فرست منى كي فرست منى كي فرست منى كي فرست كي فرست منى كي فرست منى كي فرست من كي فرست منى كي فرست من كي فرست منى كي فرست من كي

طرف ہوتی ہے تووہدد پہاڑم او ہوتے ہیں جو مٹی س عقبہ کے بنچے اور مسد کے او پر ہیں۔

یمال میہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے نے یہ بات ہی ثقیف کے لئے کمی تھی کہ ان کو دو پہاڑوں کے در میان میں نہیں رہتے ہاڑوں کے در میان میں نہیں رہتے ہاڑوں کے در میان میں نہیں رہتے ہے بلکہ ان کی بہتی ان دونوں بہاڑوں کی صدود سے باہر تھی لہذا ہے کہے کما جا سکتا ہے کہ اس قوم کو ان دونوں بہاڑوں کے در میان میں کچل دیا جائے گا۔

ایک روایت میں اس فرشتے کے بیرالفاظ بیں کہ اگر آپ چاہیں توان لوگوں کو زمین میں د حنسادیا جائے یا ان کے اوپر بہاڑ کر او بئے جائمیں۔ لیننی و دبیاڑ جو اس علاقے میں ہیں۔"

علامداین جرنے لکھاہے کہ اس حدیث میں آنخفرت علی ہے دھزت عائی ہے تھاری توم فربایا ہے تھاری توم فربایا ہے تو یمال حضرت عائیہ گئی قوم ہے مراد قریش میں طائف کے لوگ شیں جو قبیلہ نقیف میں ہے تھے یمال قریش کے مراد ہونے کی دجہ بیہ کہ اصل میں آنخفرت علیہ کے طائف جانے کا سبب تو قریش کے لوگ میں ہے تھے۔ دوسرے یہ کہ قبیلہ نقیف کے لوگ حضرت عائیہ کی قوم نمیں تھے۔ لہذااس قوم کوان دو پہاڑدل کے در میان کیلنے کی بات پر کوئی شبہ نمیں دہتا۔

ووبہاڑ ہیں اور مکہ شہران دوتوں کے ایکے سے

کتاب تھلاًی میں ہی ایک اور جگہ نبھی ہی ہے کہ پھر اللہ تغالی نے اس اختیار کے ساتھ بہاڑوں کے فرشتے کو بھیچاکہ وہ آنخضرت ملاقے کے حکم کی تعمیل کرے یہاں تک کتاب حدی کاحوالہ ہے۔

مر بیسب با تیں اس مدیث کی تفصیل کے خلاف ہیں (کہ یہاں قریش مراد ہیں) کو تکہ آنخضرت علیہ نے فرملیا ہے کہ جبکہ میں نے اپنے آپ کو عمد یالیل کے سامنے ڈیش کیا۔ ای طرح مضرت جر کیل کا بیہ قول جو گزرا ہے کہ آپ کو آپ کی قوم نے جو جو اب دیا ہے اور جو کچھ کما ہے اس کو حق تعالی نے س لیا ہے اس سے بھی ہی معلوم ہو تا ہے کہ یمال قریش مراد نہیں ہے بلکہ قبیلہ نقیف مراد ہے ہی بات ابن شحنہ نے شرح منظومہ میں کی ہے۔ انہوں نے طاکف سے نکل کر آنخضرت تھے کی کی ہوئی و عاکاذ کر کرنے کے بعد کما ہے کہ مخلومہ میں کی ہے۔ انہوں نے طاکف میاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔

لنذااب ميد كماجائك كر مراديب كدان دونول بهاژول كوان كى جكد سے باكر قبيلہ تقيف كى بستى الندااب ميں منظل كرنے كاكد مراديب كدان كے در ميان ميں كان ميان ميں منظل كرنے كے بعداس قوم كوان كے در ميان ميں كان دياجا كا كاركيونكد حق تعالى كى قدرت

سے کوئی چڑیا ہر نمیں ہے۔ رحمت عالم کا فرشتے کو جواب ..... فرض جب بہاڑہ لیائے فرشتے نے آنخفرت میکا ہے یہ بات کی تو آپ نے فرملا

" نہیں میری آرزد ہے کہ اللہ تعالی ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالی کی عبادت کریں گے۔" عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔" اس پر بہاڑوں کے فرشتے نے آپ سے عرض کیا۔ "جیساکہ اللہ تعالی نے آپ کونام دیاہے آپ حقیقت میں رؤف در حیم لیعنی بہت معاف فرمانے والے اور بہت رحم کھانے والے ہیں۔"

عافظ ابن جمر نے کہاہے کہ میں بہاڑول کے قرشتے کے نام ہے واقف منیں ہول۔ تصیدہ ہمزید کے شاعر نے آنخضرت ﷺ کی مروت اوڈ مکزر کرنے کی حلف کو اپنے ان شعروں میں بیان کیاہے۔"

> جهلت قومه عليه وحلما واخوا لحلم دابته الاغضاء وسع العالمين علما و حلما فعديج لم تعمه الاعاء

مطلب ..... یعنی آنخفرت علیقی قوم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی اوراجڈین کیااور آپ کوز بروست تکلیفیں پہنچائیں حرر سول اللہ علیق نے ان کے ساتھ محبت و ترمی کا معالمہ فرمایا کیونکہ آیک ایسی بامروت ہستی کی شمان جو انتقام کو پہندنہ کرتی ہو لیسی ہے کہ وہ وشمنول کی برائیول سے در گزر کرے اس لئے کہ اس کا علم تمام و نیا کے علوم سے زیادہ ہے اور اس کی مروت سب کی مروت سے ذیاوہ ہے۔ چنانچہ آپ کا علم بھی ذیاوہ تھا اور آپ کا حلم بعنی مروت بھی جو کسی وقت جند ہے جو جھ کو محسوس نہیں کرتی تھی۔

يه بات قابل غوريهـ

تضیبین کے نیجات کا گزر اور تلاوت قران کی آواز..... غرض طائف کے ای سنر ہے واپسی میں آخضرت تعلقہ راست میں ایک جگد تلد کے مقام پر آرام فرما ہوئے یہ جگہ کے اور طائف کے در میان میں تھی اس وقت آپ کے پاس سے سات اور ایک قول کے مطابق نوجنوں کا گزر ہواجو نصیبین کے رہنے والے تھے یہ شام میں ایک شہر کانام سراک قول سے مراک ہے ہیں مکاشور فقا۔

شام میں ایک شہر کانام ہے آیک قول ہے کہ یہ بمن کاشہر تھا۔
تصبیبین شہر کیلئے آنخضرت علی کے دعا۔....آخضرت علی کے اس شہر کی تعریف فرمائی ہے آپ کاار شاو
ہے کہ نصبیبین کواٹھا کر میرے سامنے کیا گیا یہ ال تک کہ میں نے اس کودیکھا پھر میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اس
شہر میں پائی کی نہر کو مینھا فرمادے اس کے در ختوں کو پھل دارینادے لوراس شہر میں بارش کی کثرت فرمادے۔
غرض یمان خلہ کے مقام پر آنخضرت تھے ٹھمرے اور آپ آدھی دات کواٹھ کر یمال نماز پڑھ دے۔

تے ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ منے کی نماز پڑھو ہے تھے۔

ایک روایت بیہ ہے کہ جس وفت جنول کی یہ جماعت آتخضرت ﷺ کے قریب سے گزری اس وفت آپ اس باغ میں فقر آن پاک کی تلاوت فرمار ہے تھے۔

غالبًا اس دفت آنخسرت النظام تماذيل قر ان پاك كى تلادت فرمار به تقد بهال ان كى نماذ سه مراد و اى دور كعتيس بيں جو آپ سورى طلوع بوئے سے بہلے بڑھاكرتے تھاس دفت آپ نے به نماذ شايد فجر كے دفت سے بہلے بڑھی جورات كے حصہ بيس سے ملا ہوا حصہ ہو تا ہے۔ جمال تك آدھى رات كہنے كا تعلق ہے بيہ شايد رادى كا مفاط ہے۔ يا پھر آپ نے دو نماذيں بڑھيں دور كعت آدھى رات بيں بڑھى اور ودر كعتيں فجر كے وفت کے بعد لیعنی سورج نکنے سے پہلے پڑھیں اور دونوں میں آپ نے قر آن پاک کی تلاوت فرمائی یا دونوں میں آپ نے قر آن پاک کی تلاوت فرمائی یا دونوں میں آپ نے قر آن پاک کی تلاوت فرمائی۔ نیز یہ کہ ان سیح کی دور کعت ماز دل کے در میان تلاوت فرمائی۔ نیز یہ کہ جنات نے دونوں مر تبد کی تلاوت سی۔ نیز یہ کہ ان سیح کی دور کعت ماز کی جو پائے تمازیں فرض ہونے سے پہلے پڑھی جاتی تھیں) فجر کی تماز کہا گیا ہے جو جائز ہے۔ اس سے بعض مو گول کا یہ قول روجو جو تاہے کہ فجر کی نمازواجب نہیں ہوئی تھی۔

اس وفت آنخضرت ﷺ مورہ جن تلاوت فرمارہ بنے (جبکہ جنول کی اس جماعت کا وہاں ہے گزر ہوا۔ محین میں اس قول پر آیک اعتراض میہ کیا گیاہے کہ مورہ جن اس وفت جنوں کے قر آن سننے کے بعد مازل ہوئی ہے۔

اس کے جواب میں کما جاتا ہے کہ آگے ایک روایت آری ہے جس سے معلوم ہوگا کہ یمال سننے سے وہ سننامر او نہیں جس کا یمال ذکر ہوابلکہ اس سے پہلے انہول نے جو ساتھادہ مر اد ہے۔ اس کا ذکر آگے آئے والی حضر ست ابن عباس کی رواییت میں آئےگا۔ او حریمال تماز فجر والی روایت کو علامہ فخر رازی کی طرح تفییر کشاف میں ذکر کیا ہے ورنہ وہ روایات جن کا ہمیں علم ہے ان میں صرف رات کی تماز کا ذکر ہے۔ نماز فجر ظہور کی ابتداء میں باغ میں ہوئی تنفی جبکہ آپ اور آپ کے صحابہ مکا نا کے بازار میں صحفے جیسا کہ آگے آنے والی ابن عباس کی، روایت سے معلوم ہوگا۔

ا<u>ن جنات کا اسملام</u> ..... غرض آنخضرت علی زبان مبارک ہے کلام پاک من کریہ جنات اس وقت مسلمان ہو گئے اس سے پہلے یہ یمودی تھے۔اس بات کا ندازہ ان کی اس بات سے ہو تا ہے جو قر آن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے کہ۔

قَالُوْا یٰفَوْ مِنا اِنَّا سَمِعْنَا کِتَابُا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوَسِی الْے بِ20 کومورہ اِنْفاف آئینک ترجمہ: کھنے گئے کہ اے بھائیو ہم ایک کتاب س کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ تواس جگہ جنول نے عیسیٰ کے بعد نہیں کہا جس سے معلوم ہوا کہ وہ پہلے میںوی تھے۔ ہاں البتہ یہ کہا جاسکتاہے کہ وہ عیسائی بی رہے ہول مگر چونکہ عیسیٰ گی شریعت نے موسیٰ گی شریعت کو بھی بر قرار رکھا تھا اس کو ختم نہیں کیا تھا اس لئے جنات نے موسیٰ کانام لیا۔

یمال جنات نے کتاب کماہے حالانکہ انہوں نے صرف چند آبیش سی تھیں جس کا مطلب میہ کہ انہوں نے جو کچھ سنااس کی بنیاد پر اس کا بھی اندازہ کر لیا جو اس وقت نازل نہیں ہوا تھا کیو نکہ نہ پورا قر آن انہوں نے سنالور نہ پورا قر آن اس وقت تک نازل ہوا تھا۔

شیاطین جنات میں بلچل ..... (قال) حفرت این عبال نے جنوں کے ساتھ آنخفرت عباقی کی الما قات کا انکار کیا ہے (گ) کینی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ان سے روایت ہے کہ نہ رسول اللہ بھی نے جنات کے لئے قر آن بیاک کی تلاوت قر مائی اور نہ ان کود یکھا۔ آب اپنے بچھ مبحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار میں جانے کے لئے روائد ہوئے۔ آپ طائف اور ختلہ کے در میان میں تھے جو نقیف اور قیس عمیلان کا تفاجیسا کہ بیان ہوا۔

ادھر شیاطین کو آسان کی خبریں سننے سے روکتے کے لئے ذہر دست حفاظت کی جانے لگی اور شیطانوں پر شماب مارے جانے لگے اس سے شیاطین وجنات گھر اکر بھائے اور اپنی قوم کے پاس بہنے۔انہوں نے پوچھاکیا

ہو گیا توان شاطین نے کما

"جمیں آسانی خبریں سفنے سے دوکنے کے لئے ذبر دست حفاظت کی جار بی ہے اور ہم پر شماب مارے جارے ہیں۔"

ال برشيطانول كي قوم نے كما

"بيرسب كيمه يقيناكى ماص بلت كے لئے بى ہواہے۔"

اس کے بعد یہ سب شیاطین و جنات ہی کا سبب معلوم کرنے کے لئے مشرق و مغرب میں کھیل سمئے ان میں سے ایک جماعت نمامہ نیجنی کے کی جانب کی اچانک انہیں دسول الله علی نظر آئے جو عکاظ کے بازار میں جاتے ہوئے اپنے میں اس کے ساتھ والو کے ایک باغ میں فجر کی نماذ پڑھ دہے ہے۔ یمال جب ان شیاطین کو قر آن یاک کی آواز آئی تو یہ اس کی طرف متوجہ ہوگئے اور مجر کہنے گئے۔

" يى دە چېز بىر د آسان كى خبرول اور بمار ،در ميان ركاد كى بىر-"

اس کے بعدوہ اپنی قوم کے پاس محصلور ال سے بولے۔"

" بعائبو! ہم نے ایک بجیب قر آن بین کلام سناہے جو بھلائی کی طرف ہدایت کر تاہیں۔" اد حراللّٰد تعالٰی نے آنخضرت تنکے پروحی نازل فرمائی جوبیہ تھی۔

قُلْ اُوْجِى إِلَىٰ اَنَّهُ السَّعَمُعُ لَفَوْمِنَ الْجِنِ فَفَالُوا إِنَّا سَبِقَنَا قُوْلُنَا غَجَمًا بَقَدِی إِلَى الرَّشْدِ فَامُنَّابِهِ الْآلَیْ بِ2 سور و جن ع ا ترجمہ: آپ ان او گون سے کہیئے کہ میر سے پاس اس بات کی وقی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جہاعت نے قر آن سنا پھر آئی قوم میں واپسی جاکر انہوں نے کہا کہ ہم نے جیب قر آن سنا ہے جور اور است ہتلا تا ہے سوہم تو اس مرائیان لے آئے۔

اقول مولف کہتے ہیں: یہ بات بیان ہو چک ہے کہ پانچ نمازدں کے فرض ہونے سے پہلے جو دور کعت نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی تغییں ان کو نجر کی نماز کرنا جائز ہے لیکن یہ بات صرف وقت کے ایک ہونے کی بنیاد پر کمنی جائز ہے اس لحاظ ہے نہیں کہ بیبیانچ نمازوں میں کی ایک نماز تھی جو معراج کی رات میں فرض ہو کیں۔

ال دوایت میں بیان ہواہے کہ آپ اپ صحابہ کے ماتھ نماز پڑھ رہے ہے ،اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ سب پڑھ دہ ہے اور یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ آپ المت فربارہ ہے کے کہ اس نماز میں بھی ہوسکتے ہیں کہ آپ المت فربارہ ہے کہ کہ اس نماز میں بھی جماعت کرنا جائز تقالہ و حربہ بات ظاہرہ کہ میدواقعہ جو حضرت ابن عبال کی اس دوایت میں بیان کیا گیاہ اس واقعہ کے علاوہ دوسر اے جو آنخضرت مالی کی طائف سے والیس کے وقت وی آبا تھا کیونکہ اس دوایت میں کہ گیاہ کہ ساتھ عکا تا کے بازاد میں جارہے ہے۔

جمال تک طائف ہے والی کے دفت کا قصد ہے تواس ش آپیا تو تنما تھے اوریا آپ کے ساتھ آپ کے عاتمہ آپ کے غلام ذید این حادثہ تنے جیسا کہ بیان ہوئے۔ پھریہ کہ طائف ہو الیسی کے دفت آپ کے آرہ تھے نہ کہ عالما نے بازار میں جارہ ہے۔ تیسر سے یہ کہ طائف سے والیسی کے دورون آپ نے نماز میں سورہ جن پڑم کی حکا تا کہ اس واقعہ میں آپ نے سورہ جن کے طاوہ دوسری سورت پڑمی تھی اس کے بعدیہ سورت بازل ہوئی۔ چوتھ یہ کہ یہ داقعہ جو حضرت این عمال کی دوایت میں بیان کیا گیا ہے طائف سے دالیس کے واقعہ سے پہلے ؟

ہ۔ اس لئے کہ ابن عباس کا واقعہ وئی کے آغاذ کے ذمانے کا ہے کہ وکہ شیافین کو آسان کی خرول ہے دو کئے کے لئے ان پرائ ذمانے میں شماب ملاے گئے تھے جبکہ طاکف کا یہ واقعہ اس کے گئی سال کے بعد چیں آیا۔
کیا اس موقعہ پر آپ کی جنات سے ملاقات ہوئی ..... گر دونوں واقعوں کی تفعیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے آیک مجی موقعہ پر جنات سے آنخضرت تھا کی ملاقات نہیں ہو گئ تہ آپ نے ان کے سامنے قرآن پاک کی طاوت فرمائی بلکہ جنات نے آپ کی بے خبری میں آپ کی ذبان مبارک سے قرآن پاک ساخودا من عباس کی صراحت فرمائی ہے۔
ساخودا من عباس نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے۔

اوحر حافظ ومیاطی نے بھی اس بات کی صراحت کرتے ہوئے اپنی سیرت کی کمابٹی کماہے کہ جب آنخضرت ملک طاکف سے ملے جائے کے لئے روائہ ہوئے اور ایک باغ میں فھمر کر نماذ پڑھ رہے تھے تو تعمیمین کے جنات میں سے سات جنول کی ایک جماعت آپ کے پاس سے گزری اور انہوں نے حلاوت سی۔ آپ اس قت سورہ جن پڑھ رہے تھے محر آنخضرت علیجے کو جنات کے تنفے کا علم اس دفت تک جمیں ہوا جب تک کہ آپ پر بیدو می نازل ہوئی۔

وُادْمَوَفْنَا اِلْمِكَ نَفَوْامِنَ الْجِنِ مَسْتَعِمُوْنَ الْقُرُّانَ النب ٢٦ مورواهَاف ٢٣ آمَدِيكَ. ترجمه: اورجهكه بم جنات كي أيك جماعت كو آپ كي طرف سے لے آئے جو قر آن سننے كے تھے۔

یمال تک حافظ و میاطی کاکلام ہے۔ اس آیت کانزول جنات کے جانے کے بعد ہوا چنانچہ ایمن اسحاق استے ہیں کہ جب آئخضرت تنظیفی نمازے فارغ ہو گئے تو جنات والیس لوٹے اور اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے ان کے سے میں بہنچ وہ آئخضرت تنظیفی پر ایمان لے آئے شے اور جو کھے کلام انہوں نے سناتھا اس پرسر جھکا دیا تھا۔ اس کے بعد للہ تعالی نے آئخضرت تنظیفی کو اس واقعہ کی خبر دی۔
للہ تعالی نے آنخضرت تنظیفی کو اس واقعہ کی خبر دی۔

کتاب سنر المسعادة میں جو پچھ ہے اس کا نداز واس تفصیل کے بعد کیا جاسکتا ہے اس میں یہ ہے کہ جب مخضرت مقطقہ طاکف سے والیس میں مخلہ کے مقام پر پہنچ تو آپ کے پاس جنات گائے لور انہوں نے آپ کے مامنے اسیخ مسلمان ہونے کا قرار کیا۔

ای طرح کتاب مواہب میں بھی ہی تفصیل ہے اور اسکے آخر میں انہوں نے لکھاہے کہ جنوں کے تعد کی اس رات میں آئخضرت میں انہوں نے جنات کے آنے کی خبروی دوایک در شت تھا نیزیہ کہ ان جنول نے آئخضرت میں آئخضرت میں آئخضرت میں انہوں ہے کہ ان جنول نے آئخضرت میں گئے ہے تو شدین اپنے لئے راستے کے کھائے کا بھی سوال کیا تھا۔ اس آپ نے ان سے فرمایا۔ "ہر دو ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تہماری غذاہے وہ تہمارے ہا تھوں میں پنچے گی تو بہت زیادہ شت والی ہو کر پنچے گی نیزلیداور جانورول کا گور تہمارے جانورول کا چارہ ہوگا۔ ان دونوں چیزول کے بارے میں ہے کا مسلمانوں کے لئے استخبانہ کرو ہوگا۔ ان دونوں چیزول کو کلے ) سے استخبانہ کرو سے کہ ہے استخبانہ کرو سے کہ یہ تہمارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے۔ "

یمال ان جنات کا آنخفرت منظفہ کے پائ جن ہونا فاص توشہ مائٹنے کے لئے نہیں تھا۔
مرکما جاتا ہے کہ دہال ایک در خت نے بی آنخفرت منظفہ کو اس واقعہ کی خبر دی تھی۔ اب محیا خضرت منظفہ کو ان جنات کے دائیں جانے ہے پہلے ان کے آنے کے متعلق در خت نے بتلایا۔ تیزیہ کہ ان اس کے آنے کے متعلق در خت نے بتلایا۔ تیزیہ کہ ان اس کے آنے کے متعلق در خت نے بتلایا۔ تیزیہ کہ ان اس کے آنے کے متعلق در خت کے بتلایا۔ تیزیہ کو اطلاح اس کے آنخضرت منظفہ کو اطلاح

دینے سے اس بات میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ آنخضرت ﷺ کو جنات کے قر آن پاک سننے کی اس وقت تک خبر نہیں ہوئی جب تک کہ خود قر آن میں ہی آپ کو اطلاع نہیں دیدی گئی۔ اب بید بات ظاہر ہے کہ بھر جنات نے اس موقعہ پر آپ سے توشہ نہیں مانگا تھا بلکہ ان دوتوں موقعوں لیعنی طالف سے دالیس اور عکاظ کو جانے کے دفت کے واقعات کے علادہ کی اور واقعہ میں جنات نے آپ سے توشہ مانگا ہوگا جو کے میں چیش آیا ہوگا۔ اس واقعہ سے مرتبات سے مرتبات سے مرتبات سے مرتبات سے مرتبات میں جنات کے اس واقعہ میں جنات کے اس واقعہ میں جنات سے مرتبات سے مرتبات میں مرتبا

کے متعلق آمے گفتگو آرہی ہے۔
جنات کو اپنی قوم میں مبلغ کا تھکم ....علام این جریر نے لکھا ہے کہ احادیث سے صاف معلوم ہو تا ہے
کہ جنات نے گلہ کے مقام پر بی آئحفرت تھاتھ ہے قر آن پاک سنا تھا اور اسلام لے آئے ہے۔ اس کے بعد
آخفر ت تھاتھ نے ان جنات کو ان کی قوم کے پاس والیس بھیجا تا کہ دوا نہیں ڈرائیس اور اسلام کی دعوت دیس (یعنی
طانف سے والیس کے وقت ہی ہو اقعہ پیش آیا) کیو مکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث بیچے گزری ہے اس
کی روشنی میں اس واقعہ کا ظمور کی ابتداء میں چیش آنا سمجھ میں نہیں آتا۔ لبذا اب یہ دوسر ااحتال ہی تیجے ہو سکتا ہے
کی روشنی میں اس واقعہ کا ظمور کی ابتداء میں چیش قرآن پاک سنالور پھر جب در خت نے آپ کو اس کی اطلاع
دیدی تو یہ جنات آپ سے طے۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ مجر آنخضرت تھاتے نے ان جنات کو والیں بھیجا تاکہ میہ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تواس کے بارے میں میں نے کسی روایت میں ضمیں دیکھا حالا نکہ دعوی سے کمیا گیاہے کہ میہ بات صاف معلوم ہوتی ہے غالباس قول کے کہنے والے نے یہ بات قر آن پاک کی اس آیت سے جم میں ہے کہ مجروہ جنات وہال سے اپنی قوم کوڈراتے ہوئے والیس ہوئے۔

ابن جریراور طبرانی نے اس سلسلے بیں ابن عباس کی ایک روایت تقل کی ہے کہ جو جنات فظہ کے مقام پر آنخضرت میں ہے سلے منے وہ نو ہے اور نصیبین کے رہنے والے تھے۔ پھر آنخضرت میں ہے ان کو اپنا قاصد بناکر ان کی قوم میں واپس بھیجا تھا محراس تفصیل ہے کہیں یہ معلوم نہیں ہو تاکہ یہ واقعہ آنخضرت میں ہے ملا کف ہے واپسی کے وقت کا ہے۔

یمال یہ نہیں کہا جاسکا کہ ابن جریر کیا کردوایت میں ابن عباس کی طرف سے بھی اس بات کا انکار ہے کہ انخطرت سیافت کی رکبونکہ اس بین خابور کے وقت تھی (کیونکہ اس میں کہا گیاہے کہ نخلے کے مقام پر جنان سے ملاقات ہوئی تھی )اس کی وجہ بیہ ہے کہ ممکن ہے کہ آنخضرت میلاف نخلہ کے مقام پر صرف طاکف سے دائیں میں بی نہ تھر سے ہول بلکہ اس کے علادہ بھی دہاں تھریف لے کے ہول (لبذاابن عباس کی طرف سے یہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ دہ جنول سے ظہور کے وقت ملاقات کا اتکار کردہ ہول)

اوھر کتاب نور میں ایک اور روایت ہے جو ابن عبال کی اس روایت کے ظلاف ہے جی میں ہے کہ عکاظ کے بازار کو جاتے ہوئے آنخضرت علی کی جنول سے ملا قات نہیں ہوئی تھی۔ اس روایت کی تفصیل یہ ہے کہ بخاری وغیرہ میں ہے کہ آنخضرت علی اپنے محابہ کے ساتھ جب عکاظ کے بازار میں جانے کے لئے کے سے روانہ ہوئے توراہ میں جنول سے آپ کی ملا قات ہوئی۔ بسر حال روانےوں کا یہ اختلاف قائل غور ہے۔ طلا کف اور تخلہ کے قیام کی مدت ۔ ۔ ۔ (قال) غرض ایک روایت ہے کہ آنخضرت علی طاکف میں ایک مہینہ وس دل تک مرت کے اور اسکے بعد والی علی نظر کے مقام پر بھی آپ چندوں تک محمر سے طاکف میں کوئی

معزز آدمی ایسا نہیں تھا جسکے پاس آپ نہ گئے ہول آپ نے ان سے گفتگو فرمائی گرکس نے آپ کی بات نہیں مانی۔ غرض والیس میں جب آپ نے کے میں واخل ہونے کا ادادہ فرمایا تو زید ابن حارثہ نے جو آپ کے غلام تھے اور آ کے ساتھ تھے آپ سے کما۔

"قريش آپ كو كے يے نكال ملے إلى اب آپ كيے كے مين وافل ہول كے ـ"

مقصدیہ ہے کہ قرائش کی زیاد تیاں اور مظالم بی کے ہے آپ کے نظنے کا سبب ہے تھے اور آپ مدد حاصل کرنے کے لئے مکے سے محراس میں کا میابی نہیں ہوئی اس لئے اب کیے کے میں واضلہ ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا۔

"زید اجو صورت حال ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہی کشادگی بور آسانی پیدا قرمانے وال ہے۔ وہی اپنے دین کا مدر گار ہے بور وہی اپنے نمی کا بول بالا قرمائے والا ہے۔"

کے میں واخلہ کیلئے بناہ کی ضرورت ....اس کے بعد آپ قار حراتک بینی گئے۔ یمال سے آپ نے ایک قرینی اضن ابن شریق کے ہاں پیغام بھیجا کہ وہ آپ کے علی داخل ہونے پر آپ کود شمنوں سے بناہ دیں۔
یہ اضن بعد میں مسلمان ہوگئے ہتے۔ اس پیغام کے جواب میں اضن نے یہ کمانیا کہ میں نے خود وہ مرول سے معاہدہ کرر کھا ہے لہذا میں کیے آپ کو معاہدے کے خلاف بناہ دے سکتا ہوں۔ یہ عرب کا طریقہ اور دستور تھااور میں اس کی اصطلاح تھی (چنانی اختص نے قریش سے معاہدہ کرد کھا تھااس لئے انہوں نے آ مخضرت میں کو بناہ دیے انکاد کر دیا۔

اس کے بعد آپ نے سہل این عمر و کے پاس بھی پیغام بھیجا۔ یہ سہبل بھی بعد میں مسلمان ہو مکئے تھے مگر سمبل نے جواب دیا کہ ہم نبی عامر ہیں اور بنی عامر کے لوگ بنی کعب لیعنی قریش کے مقابلے میں سمی کو پناہ نمیں دے سکتے۔

اباس برے میں آیک شہد یہ ہوتا ہے کہ آگر ان دونوں آدمیوں کا معالمہ میں تفاقو آنحضرت ملاقے نے ان کے پاس پینام ہی کیوں بھیجا۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آنخضرت ملاقے کوعرب کے اس دستور اور ان دونوں کے باس معالموں کی خبر نہ ہو۔ اس لئے بی کما جاسکتا ہے کہ آنخضرت ملاقے نے عرب کے اس طریقے کے خلاف ان سے مدد جاج محی۔

مطعم کی بناہ میں کے میں داخلہ .... غرض اس کے بعد تمیری مرتبہ میں آپ نے مطعم ابن عدی کے پاس است مینے پہلے کفر کی حالت میں مرکبا تھا۔ اس کے پاس است مینے پہلے کفر کی حالت میں مرکبا تھا۔ اس کے پاس است مان کی اور نے ایک کے کہلایا کہ میں تماری بناہ میں کے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے آنخضرت ملک کی یہ بات مان کی اور جواب میں کملایا کہ استحضرت ملک کے میں داخل ہوئا جا کی قاصدوا پس آنخضرت ملک کے پاس آیاور آپ کو مطعم کا بیغام پنجایا۔ آپ ای وقت کے میں داخل ہوگئے۔

۔ بھر مطعم ابن عدی ادر اس کے خاند ان والوں نے ہتھیار لگائے اور سب مسجد حرام میں آئے۔ یہال پہنچ کر مطعم اپنی سواری پر کھڑ اہو گیااور نیکار کر یو لا۔

"اے گردہ قریش! میں نے محد کو ہناہ دی ہے اس لئے تم میں سے کوئی ان کو پڑھ نہ کے۔" اس اعلان کے بعد انہوں نے آنخضرت ﷺ کو اطلاع کرائی تو آپ مبحد حرام میں تشریف لائے۔ آپ سنے کیے کاطواف کیااور نماز پڑھی اور اس کے بعد انسیے گھر تشریف لے مجے۔اس دور ان میں مطعم ابن عدی اور اس کا بیٹا بھی طواف کرتے رہے۔

(قال) ایک دوایت میرے کہ بدرات آنخفرت اللہ علم کے بہال بسر قرمائی۔ معلم اورا کے بینی ایک میں کو معلم اورا کے بین نے بو تعداد میں جو یا سات تھے اپنے جھیاد لگائے اور آنخفرت بھی کو ساتھ لے کربیت اللہ میں آئے۔ بہال النائو کول نے آنخفرت بھی کہا کہ آپ طواف کر میں اور دوریہ لوگ اپن مکواروں کی میانوں سے آنخفرت بھی کو گئیرے بہال تک کہ آپ طواف سے فارغ ہوگئے۔

اس کے بعد ابوسفیان مطعم کے پاس آئے اور اس سے بوچھنے گئے کہ کیاتم نے محمہ کوامان دی ہے۔ مطعم نے کمان ان کی ہے۔ مطعم نے کمان اور کی ہوئی الن کا حرّام کیا جائے گا جس کو تم نے امان دی سے کمان اس کی جمل کے بناہ دی ہے ابوسفیان سطحم کے پاس بی جیٹھ مجھے اور جب تک آئخضرت معلقہ طواف سے فارغ ہوئے دیاں ہے۔

جمال تک آنخضرت عظفے کے ایک کافر کی امان میں مجے میں داخل ہونے کا تعلق ہے تواس میں کوئی ٹی بات نہیں ہے کیونکہ علیم اور وانا کے ہر کام میں عکمت یو شیدہ ہوتی ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آئفشرت ﷺ کے کے سے طاکف چلے جانے اور دہاں والوں کو اسلام کی وعوت دینے کی وجہ سے قرایش نے یہ فیصلہ کرلیا تھا کہ آپ کو اب کے بین داخل نہیں ہونے ویا جائے گاای لئے آپ کو اب کے بین داخل نہیں ہونے ویا جائے گاای لئے آپ کو کسی محض کی بناہ کی ضرورت پیش آئی) مطعم نے آئفشرت آئے کے ساتھ اس وقت جو بھلائی کی متنی اس کی وجہ سے جب غروہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی توجو کا فرقید ہوئے تھے ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے سے پہلے آپ نے فرمایا۔

"اگران قید یول میں مطعم ابن عدی زندہ موجود ہو تالور مجھ سے ان قید یوا سے بارے میں سفارش کر تا تو میں اس کے لئے ان کوچھوڑ دیتا۔"

کتاب اسدالفابہ بیں مطعم ابن عدی کے لڑکے جیر ابن مطعم کے بادے بیں ایک روایت ہے یہ جیر معام کے بادے بیں ایک روایت ہے یہ جیر معام صدیب اور فتی کمہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ فتی کمہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ خرض ایک روایت ہے کہ غزوہ بدر کے قید یوں کے بارے میں بات کرنے کے لئے یہ آنخضرت میں بات کرنے کے لئے یہ آنخضرت میں بات کرنے کے لئے عرض میں ایک ایک ایک میں ایک کے ایک کے کرم کی ایک کے ایک کے کرم کی ایک کے ایک کرنے کے لئے عرض کیا آپ نے فرمال۔

ً "اگر تمهارے بوڑھے والدز ندہ ہوتے اوروہ ہم سے ان کے بارے میں گفتگو کرتے تو ہم ان کی سفارش زیا کر لہتا "

اس دوایت کی تفصیل آئے غزوہ بدر کے بیان میں آئے گی۔ آنخضرت بھانے کے اس جواب کا وجہ مطعم کی دی بھلائی تھی جواس نے آنخضرت بھلے کے ساتھ کی تھی۔ او هرید کہ مطعم بھی ان او کول میں شامل تھا جس نے مسلمانوں کے بائے کاٹ کے سلسلے میں قریش کے عمد نامے کو پھاڑڈا لنے میں کو مشش کی تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ جنات کی آئی بردی جماعت کی حاضری ۔۔۔۔ (قال) حضرت کعب احبار سے دوایت ہے کہ تصبیبین کے منام سے والیس ہوئی تواس نے ہی قوم کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ پھر سات جنوں کی جماعت جب خلا کے مقام سے والیس ہوئی تواس نے ہی قوم کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ پھر

یہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ دوبارہ آنخضرت ﷺ کے پاس آئے یہ کل ملاکر تین سونھے۔اس وقت آنخضرتﷺ کے میں تھے۔یہ سب جون کے مقام پر پہنچ (جو کے کا قبر ستان تفا)اس کے بعد ان میں ہے ایک جن آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوالور کہنے لگا۔

" ہماری قوم والے جون کے مقام پر جمع بیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔"

" بھے تھم دیا گیاہے کہ میں تہمارے بھائی جنات کے سامنے قر آن پاک سناؤں۔اس لئے تم میں سے کوئی ایک شخص میر ہے ساتھ چلنے کے لئے اٹھے۔ تمرابیا شخص ہر گزندا ٹھے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور سے

ابن مسعود علی ہے۔ بہاتھ مقام جون کوروائی۔۔۔۔ آخضرت تھے۔ یہ بات بین مرتبہ فرمائی مگر محابہ یہ بین مسعود علیہ کے بین اٹھا۔ ابن سعود فرمائے ہیں کہ آخر آ کے ساتھ چلے کیا ہیں اٹھ کھڑ اہوا۔ یہاں شاید محابہ یہ سمجھے کہ تجبرے مراووہ چزیں ہیں جوعام طور براس میں شار قمیں ہو تیں جیسے اچھے کپڑے پہننے کی خواہش جس سے کوئی بھی خالی نہیں ہو تا۔ آخضرت تھے کے خواہش جس سے کوئی بھی خالی نہیں ہو تا۔ آخضرت تھے کے خواہش جو بدنہ ہونا۔ محابہ نے ایک دفعہ آخضرت تھے ہے۔ عرض کیا۔ اور اوگوں کو چھوٹالور کمتر سمجھے کران کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ محابہ نے ایک دفعہ آخضرت تھے ہوں!"

"بارسول الله ابر حص كى يه خواجش بولى بيك اس كے كير ادرجوت التح بول!" آب نے فرمایا۔

"الله تعالى خود جميل ہے اور دہ جمال كو پستد فرما تاہے۔ جمال تك تنكبر اور بردائى كا تعلق ہے تووہ حقارت ہے ديجمنا اور دوسروں كو كمتر لورچھونا جا شاہے۔"

" بهل راديت بيس عمص الناس باور دوسري ابوداؤد كي روايت مي غوظ الناسب-"

ایک حدیث میں آتاہے۔

"وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ایک ہبہ برابر بھی تکمیر ہو گااوروہ شخص جہنم میں واخل نہیں ہو گا جس کے دل میں ایک حبہ برابر بھی ایمان ہے۔"

علامہ خطائی کہتے ہیں کہ مال دومری روایت میں تکبرے مراو کفر کا تکبرے کیونکہ وہی ایمان کا

مقابل مستود كيلئ أنخضرت الميالية كاحصار ..... غرض معترت ابن مسعودٌ فرمات بين كه اس كے بعد ابن مستود كيلئ أنخضرت الله كاحصار ..... غرض معترت ابن مسعودٌ فرمات بين كه اس كے بعد آنخضرت الله كي كور آپ نے انكون كے مقام پر تشر يف لے كئے وہاں بينج كر آپ نے ميرے جادوں طرف اپنے ويرے ايك خط محسنج كر مصار بناويا۔

بحر جھ سے فرملا۔

"اس ہے باہر مت نکلنا۔ اگرتم نے اس حصارے قدم باہر ٹکالا تو قیامت کے دن تک نہ تم بجھے دیکھیاؤ کے اور نہ میں تمہیں دیکھیاؤل گا۔"

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے قرمایا۔

"ميرے آئے تك اى طرح رجو حميس كى چيز سے در تميں كے كاكوئى دہشت نميں جو كى اوركس چيز کود کيھ کر کوئي ہول نہيں ہو گا۔"

جنات ہے ملا قات اور ان کا ذوق و شوق ....اس کے بعد آتخضرت علیہ بیٹھ کئے۔اجاتک آپ کے یاس بالكل سياه فام لوگ آئے جو زطر يعنى سوڈان كے أيك مخصوص علا قے كے لوگوں كى طرح بالكل كالے تھے۔ بيا بهت ہے لوگ تھے اور جیسا کہ حق تعالی کا بھی ارشادہ آپ پر جوم کرکے ٹوٹے پڑر ہے تھے جنی قر آن پاک سننے کی خواہش میں ایک برایک گرد ہے تھے آتخضرت عظی پران لوگوں کا بجوم دیکھ کرمیں نے جاہا کہ انھ کران لوگول کو آپ سے دور کروں مگر جھے آتخضرت ملاقے کا فرمان یاد آگیااور میں اپنی جگہ سے ضیں ہلا۔اس کے بعد ب جنات آب کے یاس سے ہٹ گئے۔اس وقت میں نے سناکہ سے آب سے کر دے متھے۔

جنات کی طرف سے توشہ کی ورخواست ..... بار سول اللہ اہم جس سرزمین کے رہے والے ہیں اور جمال ہمیں اوپس جانا ہے وہ بہت دور جکہ ہے اس کتے ہمارے اور ہماری سوار ہوں کے لئے زادراہ لیعنی راستے کے توشيح كالمنظام فرماد يجيّــ"

عَالَبْان جِنات كے ساتھ استاور سواريوں كے لئے جو توشہ تفادہ ختم ہو كيا تھا۔ المخضرت علي ال ان کوجو نب دیا۔

" ہر دہ بڑی جس بر اللہ تعالى كانام ليا كيا ہوجب تمهارے باتھوں ميں بينچ كى تو پہلے سے بھى زيادہ بر محوشت ہوجائے گی۔"(مسلم)

ا کیب روایت میں میہ الفاظ میں کہ الیم ہر ہڈی پر اتناہی گوشت پینے اہوجائے گا جتنااس پر اس دن تھا جس دن وہ کھائی گئی ہو گی۔اور ہر لیداور کو ہر تہمارے چانور دل کا چارہ ہے۔

حضرت ابن مسعودٌ کی ایک روایت میں جنات کو آنخضرت ﷺ نے یہ جواب ویا کہ ہر کھائی ہوئی ہڈی ادر ہر لید گوہر تمہارے لئے ہے۔ میں نے آنخضرت علیہ ہے عرض کیا۔

"یار سول الله اس سے ان کا کیا ہید ہمرے گا۔ لینی ان کا لور ان کے جانوروں کا۔"

چنا<u>ت کی غذا</u>..... آپ نے فرمایا۔

ہر بدی ان کے لئے الین کوشت والی جو جائے گی جیسی اس روز تھی جس دن کھائی تی اور ہر لید کو بریں و دوائے پیدا ہو جائیں سے جو جانورنے کھائے تھے۔"

ا کیے روایت میں ہے کہ لید اور گو ہر میں ان کو وہی جو کے والے ملیں گے جو ان جانوروں نے کھائے تے۔ اب گویااس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لید اور گوبر جنات کے جانوروں کی خوراک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کے دانے جنات کے جانورول کے لئے دوبارہ ای طرح ترو تازہ کروئے جاتے ہیں۔ اب برال تمن روائيس ہو گئي ہيں ايک ميں ہے كہ ليد اور گو بر بين ايسے ہى دائے پيدا ہو جاتے ہيں جو جانورول نے کھائے تھے۔ دد سرے یہ کہ دوای طرح جو بن جاتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ دوای طرح ترو تازہ جارہ بن جاتی ہے ال سيول يا تول ميس مواقعت كي مغرورت هي-

ابو تعیم کی ایک روایت میں ہے کہ لیدان کے لئے تھجور بن جائے گی۔اس ۔ معلوم ہو تا ہے کہ لید

ان کا کھانا ہے۔ ان باتوں میں بھی موافقت کی ضرورت ہے علامہ تھیمی نے ان میں موافقت پیدا کی ہے کہ لید

کھی توان کے جاتوروں کا چارہ بن جاتی ہے اور بھی خودان کے لئے کھانا بن جاتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ بیں

کہ جنات نے بھے سے پو نجی یا توشہ مانگا میں نے ان کو ہر پر اٹی بٹری لور ہر لید اور کو ہر کی پو نجی وی۔ یمال پر اٹی سے

مراوہ جس پر کافی زمانہ کر رچکا ہو کیو تکہ اس کے باوجو دوہ ان کا کھانار بتی ہے جیسا کہ جل کر کو تلہ ہو جانے کے

بادجو دوہ ان کی غذار بتی ہے۔ شاید یمال ہر پر اٹی بٹری سے مراویہ ہے کہ چاہے وہ بٹری کتنی بی پر انی کیوں نہ ہو چکی

ہو۔ یہ مراو نہیں ہے کہ صرف پر انی بٹریوں کو بی ان کی خوراک بتایا گیا۔

یمال بڈیول کے بارے بیل یہ کما گیا ہے کہ جنات ان کو ایس بی پر گوشت پائیل سے جیسی وہ کھانے کے دن تھیں۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ صرف پاک اور حلال جانورول کی بڈیال مراد ہیں۔ کیو خلہ یہ بھی گزرا ہے کہ ہروہ بڈی جس پر خداکانام لیا گیا ہو۔ لبذاالی بڈیال جنات کی خوراک جیس ہیں جن پر اللہ تعالی کانام جیس لیا گیاای لئے جنات آن انول کا کھانا چر اگر خیس کھاتے جیسا کہ بعض رواجوں سے خاہر ہے مگر ابوداؤد کی روایت میں یہ ہے کہ ہروہ بڈی جس پر اللہ تعالی کانام نہ لیا گیا ہو۔ او حر علامہ سیلی کتے ہیں کہ اکثر حدیثیں اس مضمون کو طاہر کرتی ہیں جو ابوداؤد کی روایت کا ہے۔ اس لئے بعض علاء نے کہا ہے کہ وہ روایت کہ ہروہ بڈی جس پر اللہ تعالی کانام نہ لیا گیا ہو۔ لیا گیا ہو۔ لیا گیا ہو۔ لیا گیا ہو۔ اور دوروایت کہ دہ بڑی کہ جس پر اللہ تعالی کانام نہ لیا گیا ہو۔ لیا گیا ہو۔ جنات میں صرف مومنول کے لئے ہواحاد بٹ کے مطابق ہے۔ یہاں تک علامہ سیلی کا کلام ہے۔ المبلس کی غذ است ان احاد بٹ میں ایک یہ ہے کہ ایک و فعد الجیس یعنی شیطانوں کے سر دارتے کہا۔ المبلس کی غذ است ان احاد بٹ میں ایک یہ ہی ایک و فعد الجیس جن شیطانوں کے سر دارتے کہا۔ المبلس کی غذ است ان احاد بٹ میں ایک یہ ہی ایک چیز خمیں جس کے لئے تونے کوئی نہ کوئی درتی نہ پر اکی وہ ہو۔ گر میرارزق کیا ہے ؟"

اس پر ارشاد باری موا

"ہروہ چیز جس پر میرانام نہ لیا گیاہو تیرا کھاناہے۔"

یہ بات ظاہر ہے کہ البیس تمام جنات کا باب ہے۔ وہ چزیں جن پر اللہ تعانی کا نام نہ لیا گیا ہو ان میں مروار جانوروں کی بڑیاں شامل ہیں اوھر جنات کے مومنوں کے مقابلے میں جنات کے شیاطین سے مراد فاسق جنات ہیں کا فرجنات مراد نہیں ہیں۔ اس لئے کہ جنات کے کا فربھی مومنوں کے ساتھ ساتھ آنخضرت بھنے جنات ہیں کا فرجنات مراد نہیں ہیں۔ اس لئے کہ جنات کے کا قرشہ مانگا تھا اور آپ نے دونوں کے بی مناسب ان کو خوراک بتلائی تھی اوھرید کہ ابن مسعود کی حدیث میں بھی گزراج اور آگے آئے گا بھی کہ آنخضرت بھنے نے دواست کا جنات فرمایا تھا۔ مرای کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ آنخضرت بھنے سے داستے کا قرشہ مانگانے والے جنات صرف موسی تھے۔ اس لئے یہ اختلاف قابل خور ہے۔

مِدُی اور لیدے استنجاء کی ممانعت .....غرض جب رسول الله عظی نے جنات کو ہڑیوں کی غذا ہٹلائی تو انہوں نے عرض کیا۔

"بارسول الله الوكم بنه يول كوكند اكردية بين اور جادے كھانے كى نميس، بتيس." اس پر آنخضرت عظی نے انسانول كو بنه يول اور ليد سے استنجاكرنے سے منع فرمايد چنانچه آپ كاار شاد "تم جب بیت الخلاء سے فارغ ہو تو ہڑی یالید تو ہر سے ہر گز استنجاء مت کرواں لئے کہ دہ تمہار ہے جنات بھائیوں کی غذاہے۔"

ایک روایت میں ہے کہ جنات نے آنخضرت ﷺ عرض کیا کہ یار سول اللہ اپنی امت کو ان دونوں چیز ول سے استفاء کرنے ہے منع فرماد یجئے کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں جارے لئے روق پیدا فرمایا ہے چنانچہ آنخضرت تعلق نے بڑی اور مینگنی وغیرہ سے استفاء کرنے ہے امت کو منع فرمادیا۔

اس ممانعت کے بعد ان چیزوں پر پیٹاب پافانہ کرنے کی ممانعت خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ جنات نے جو یہ کما نعت کے بعد ان چیزوں پر پیٹاب پافانہ کرنے کی ممانعت خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ جنات بے جو یہ کما تھا کہ انسان ہڈیوں وغیرہ کو گذا کردیے ہیں۔ جن ان کی مراد بھینا ہی رہی ہوگی کہ ان پر تھو کتے باناک صاف کردیے ہیں۔ آنکے خررت علیج ہو تا تعالی ہے ممانی کی مراکوشیال ..... حفرت جابرا بن عبداللہ ہو دارت ہے کہ ایک روز میں آنکیا دورات میں جارہا تھا کہ اچا کہ ایک مانپ داستے میں آنکیا۔ وہ آنخضرت تعلیق کے بالکل میں آنکیا دورات کے ماتھ کیس جارہا تھا کہ اچا کہ ایک مانپ داستے میں آنکیا۔ وہ آنخضرت تعلیق کے بالکل برابر میں آیا اوراس نے اپنامنہ آپ کے کان کے قریب کردیا۔ ایسامعلوم ہو تا تعاجیے وہ آپ سے مراکوشیاں کردیا ہے۔ آپ نے کچھ دریش فرملا۔ ہاں۔ اس کے بعدوہ مانپ دہاں سے چلا گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ سے اسے ہادے ہیں دورات کے ہیں کہ پھر میں نے آپ سے اسے ہادے ہیں دورات کے دورات کے اسے دورات کے دورات کی کے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کے دورات کی دورات کے دورات کے دورات کی دورات کے دورات کے دورات کے دورات کی دورات کی دورات کے دور

عالبًا جنات میں کے اس مخص کو بیہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ آنخضرت ملک میلے ہی اپنی امت کو ان چیزوں سے استجاء کرنے سے منع قرمانیکے ہیں۔

اد ان کی سوار ہوں کی طرف سے تو شد کا سوائی کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میہ چیزیں اس سے پہلے ان کی اور ان کی سوار ہوں کی غذا نہیں تھیں۔اب اس پر میہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ پھر اس سے پہلے ان کا توشہ کیا تھا۔ اس کا جو اب یہ دیا جاتا ہے کہ آد میوں کے کھائے میں ہر دہ چیز جس پر انٹد تعالی کانام نہ لیا گیا ہو۔

لہذااب المينس كے متعلق جوروايت بيجيديان ہوئى ہے اس بین ان چيزول سے جن بر خداكانام ندليا كيا ہو ہذيوں كے علاوہ دوسرى چيزي مراد ہول كى۔ بسر حال يد سب اختلاف روايات قابل غور ہے۔ اوھر آنخفرت ملك كى طرف ہے ان چيزول ہے استخاكر نے كى ممانعت خاہر كرتى ہے كہ يہ چيزيں جنات كے لئے صرف اس سفر ميں ہى توشہ نميں بنائى كئيں بلكہ بميشہ كے لئے توشہ بنائى كئى ہيں۔

حضرت جابرابن عبداللہ کی جوروایت بھیلی سطر ول میں گزری ہے اس جیسی ایک روایت غووہ ہوک کے بیان میں آگے بھی آر بی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ذیر وست اور بہت برواسانپ مسلمانوں کے راستے میں آگیا۔ لوگ ڈر کر اس سے دور ہو گئے گروہ سانپ سیدھا آنخضرت علی کے پاس آبالور رک گیا۔ اس وقت اس تخضرت علی اس اس کے باس آبالور رک گیا۔ اس وقت آخضرت علی اور کی موادی نے میں اس کے خریب رہا اس منظر و کی سواری پر سواری موادی نے میں اس کے بعد آپ کی سواری کھڑی ہوگئ تب آپ نے سحابہ سے ہو چھا۔ اور لوگ یہ منظر و کی سے اس کے بعد آپ کی سواری کھڑی ہوگئ تب آپ نے سحابہ سے ہو چھا۔

اس منظر و کی سے دیور کے اس کے بعد آپ کی سواری کھڑی ہوگئ تب آپ نے سحابہ سے ہو چھا۔

اس منظر و کی سے اس کے بعد آپ کی سواری کھڑی ہوگئ تب آپ نے سحابہ سے ہو چھا۔

"کیا تم لوگ جائے جو سے کون ہے ؟"

لو کول نے کما۔

"الله اور اس كار سول اى زياده جائے دالے ہيں۔" س

آپنے فرمایا۔

"بدان آٹھ جنات کے قافلے میں کا ایک جن ہے جو میر سیاس قر آن پاک سننے آئے تھے۔" جنات کھاتے اور پیٹے ہیں۔۔۔۔ کتاب مواہب میں ہے کہ جنات کی قذا کے متعلق جو روایات بیان ہوئی ہیں ان سے الن او کون کے خیال کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کتے ہیں کہ جنات نہ کھاتے ہیں اور نہ پیٹے ہیں بلکہ صرف مو تکھنے سے ان کو غذاحا ممل ہو جاتی ہے۔

اقول۔ مولف کیتے ہیں: یک نے اپنی کتاب "عقدالمر جان فی مایعلق بالجان" یم لکھا ہے کہ جنات کے کھانے کے بارے میں تعن قول ہیں۔ دومر اقول ہیے کہ دہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پہتے ہیں بلکہ سو تکہ کر غذا حاصل کر لیتے ہیں۔ تیسراقول ہے کہ جنات کا دو تسمیں ہیں ایک تسم تو کھائی اور چی ہے اور ایک تسم نہ کھائی ہے نہ جی ہے کہ جنات کے دو تسمیں ہیں ایک تسم تو کھائی ہے۔ جنات کے کھائے ہینے کے ہے نہ چی سائس لینے سے ان کو غذا حاصل ہو جاتی ہے۔ جنات کے کھائے چینے کے بارے میں تمام بحث کا کی خلاصہ ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک دوایت میں ہول ہے کہ جون کے مقام پر پہنچ کر آنخضرت میں فائد میری نظروں ہے او جمل ہو سے جہاں ہو سے جہاں ہو سے جب ہو سیننے کی تورسول اللہ سیانی واپس آئے آپ نے بھوسے فرمایا۔

"م كمر عبوع كول بو؟"

میں نے عرض کیا کہ میں جیٹھائی نہیں۔ آپ نے فرمایا جیٹھنے میں کیاؤر تفایض نے عرض کیا کہ جھے ڈر نفاکہ کہیں جیٹھنے میں میں اس حصار میعنی دائرے سے باہر نہ ہو جاؤل۔ آپ نے فرمایا۔

ماکرتم اس حسارے باہر نکل آئے تو قیامت کے دن تک نہ جمیے دکھے ہاتے اور نہ میں حہیں دکھے ہاتا۔
ایک ردایت میں یہ نفظ بین کہ۔اگر تم حسارے نکل آئے تو جمیے خطرہ تھا کہ ان میں سے کوئی حمیس اچکہ لیتا۔"
این مسعود شکے جواب میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ جیمنے سے دہ حسار سے باہر کیے نکل جاتے جبکہ ان کو انکے کاذر بھی تھا۔

ایک دوایت بین کہ آپ نے پو بھٹے والی آگر جھے ہے پو تھاکہ کیاتم سو کئے تھے۔ بین نے عرض کیا۔
"خدا کی قتم ہر گز نہیں پار سول اللہ بلکہ بیں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے ہجوم سے بچانے
کے لئے آپ کی مدد کو جاؤں۔ بینی جب دہ آپ کے قریب چنچ کے لئے آیک دوسر سے پر ٹوٹے پڑر ہے تھے اور
میں ان کی جیب آوازیں میں مہاتھا۔ اس وقت بجھے آپ کی طرف سے ڈر ہوا کر پھر میں نے سناکہ آپ ان کواپنے
عصابینی لا تھی سے پر سے د معکیل دہے ہیں اور فرمادہے ہیں بیٹھ جاؤ۔

پھر حضرت ابن مسعود نے آنحضرت تھا ہے جنات کے اس شور کی وجہ ہو تھی تو آپ نے فرملا۔ " جنات اپنے آیک فخص کے بارے میں جھڑ دہے تھے جو قل کردیا ممیا تھا۔ انہوں نے یہ مقدمہ میرے سامنے رکھا تو میں نے حق مطابق اس کا فیصلہ کردیا۔"

سعید ابن جیر سے ایک روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود نے ان کو ہملایا کہ وہ جنات جو تصبیبین کے رہے اور نے بین ان کے سامنے جو سورت خلاوت فرمائی وہ اقراء تھی۔ رہے اور ان تعداد میں آئے تھے اور آپ نے ان کے سامنے جو سورت خلاوت فرمائی وہ اقراء تھی۔ اب اس روایت سے ابن مسعود کی اس روایت پر کوئی شبہ سمیں ہوتا جس میں صرف یہ ہے کہ آنخضرت عظیم نے ان کے سامنے قر آن یاک ہے سراد پڑھناہی ہے۔

آ تخضرت علیہ بھن وائس کے تیٹیمبر ہیں ..... بعض روا پیوں مصرت ابن مسعود کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر آپ نے اٹلیان میری انگیوں میں پھنسائیں اور فرملا۔

" بچھ ہے وعدہ کیا گیا تھا کہ جھ پر جنات اور انسان ایمان لائمیں گے جمال تک انسانوں کا تعلق ہے تووہ مجھ پر ایمان لائیے ہیں اور جمال تک جنات کا تعلق ہے توان کو تم نے دیکھ بی لیا۔"

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اس روایت میں گزراہے کہ آنخفٹرت ملک نے حضرت ابن مسعود کے لئے جو دائرہ لینی حصار بنایا تھاوہ اس سے معلوم ہوتا ہے کے کئے دو دائرہ لینی حصار بنایا تھاوہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ حصار سے باہر نکل آئے تھے۔ ابن بشام میں ابن مسعود سے ردایت ہے کہ

" مجر میں ان جنات کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بہاڑوں سے اتر اتر کر آنخضرت عظیم کے پاس آرے ہیں اور پھرانہوں نے آنخضرت میں پہنچا پر ہجوم کر لیا۔ "بیا ختلاف قابل غور ہے۔

اب بیان کیا ہے ان دونوں واقعات کے بعد چین آیا۔ واللہ اللہ عبائ والے دافتے اور طائف سے واپسی کے وقت والے کے وقت والے کے بعد چین آیا تھا اور طائف سے والے کی ایک عبائ والا دافعہ آغاز نبوت کے وقت چین آیا تھا اور طائف سے والی کا دافعہ اس کے ایک لبی مرت کے بعد چین آیا جیسا کہ بیان ہوا۔ لبذا یہ تیسرا حصہ جے حضرت ابن مسعود اللہ اللہ کی مدت کے بعد چین آیا۔ واللہ اعلم۔

ایک سمنی بخت ..... غرض اس کے بعد آنخفرت آلیج فرمایا۔
کیا تمہارے یاس وضو۔ بینی یانی ہے جس سے ہم وضو کر سکیں۔"

میں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ پھراس برتن میں کیا ہے میں نے عرض کیا نبیذہ (جو تھجور وغیر ہ کوپانی میں ڈال کر مشروب کی شکل میں تیار کیا جاتا تھا)

> اب سے مرابات "یا کیزہ محبوریں ہیں اور یا کیز میانی ہے۔ جمعے و ضو کر اؤ۔"

چنانچ میں نے پان ڈالا اور آپ نے وضو قرمال اسکے بعد آپ نماذکیلے کھڑے ہوئے اور نماذیؤھی۔
اقول۔ مولف کہتے ہیں: شافعی علاء اس کو اس پر حمول کرتے ہیں کہ مجود سے پانی میں اتن تبدیلی پیدا نہیں ہوتی کہ بھراس کو پانی ہی اتن مسعود کے اس میں ہوتی کہ بھراس کو پانی ہی نہیا ہے۔ ابن مسعود کے اس میں نبیذ ہے مرادیہ ہے کہ بچھ چیز ڈلی ہوئی ہے بعنی مجود ہے۔ انہوں نے لول کے اعتبار سے اس کو نبیذ کا نام دے دیا ( بعن نبیذ بنے سے کہ اس کو نبیذ کہ دیا) یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یوسف سے دائیے

میں ایک جکہ ارشادے کہ

قال احدهما اني اواني اعصر خعراب ١٢موده ايستم

ترجمہ:ان میں ہے ایک نے کماکہ میں اپنے خواب میں کیاد کھتا ہوں کہ جیے شراب نجو ڈرہا ہوں۔
حضر ت یوسف اور عزیز مصر کے ساتی و نانیائی کا واقعہ ..... نشر تی: یوسف کو اپنے گھر کے اندر
قطیس بیان ہوا ہے کہ عزیز مصر کی یوی راجیل ان پر عاشق ہوگی تھی اور اس نے یوسف کو اپنے گھر کے اندر
بلاکر آپ ہے اپنی بری خواہش یوری کر انی چاہی تھی تکر یوسف اللہ تعالی کی حفاظت کی وجہ ہے تحفوظ رہے۔
بدب بات کھلی توراجیل نے تمام الزام ہوسف پر رکھ دیا تھا تکر اللہ تعالی کے ناز ایل کے شوہر عزیز مصر
پر طاہر فراہ دی اور اس کو یقین آگیا کہ یوسف پاک وامن اور بے قصور جیں تکر اسکے باوجود لوگوں نے سوچا کہ
معالمہ بادشاہ کی یوی کا ہے جس پر الزام آرہا ہے اس لئے انہوں نے مصلحت ای جس دیکھی کہ یوسف کو بچھ
دولوں کے لئے قید خانے میں برد کر دیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ قصور حضر ت یوسف کا عی رہا ہوگا۔ چنانچہ
یوسف کو قید کر دیا گیا۔

انفاق ہے ای دن بادشاہ کا ساتی اور خانسامال بھی کسی جرم میں پکڑ کر اس قید خانے بیٹری پہنچاہے گئے۔ یہ دونوں شاہی ملازم بوسف سے محبت کرنے لگے۔اس بارے میں تغییر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے یہ تقصیل دی ہے کہ

بادشاہ کے اس ساتی کا نام بندار تھالور خانسامال لینی نانبائی کا نام بحلث تھا۔ انسول نے قید خانے میں بوسف کے بعث بوسف کے بہترین او صاف اور نیکیول کی شہرت سی نور آپ کی سچائی نیک ولی، خوش اخلاتی اور سب سے محبت کا برتاؤد یکھا تو یہ دونول بوسف کے گرویدہ ہوگئے۔ یمال تک کہ ایک دن انہول نے بوسف سے کہا۔

"يوسف- بمين آپ عدلى عبت اور عقيدت بوكى بي-"

بوسف یے فرمایا۔

"الله تعالى تهيس بركت عطافرهائ كر مجود يرك خوت كاس كالله تعليم برنى معيبت الله "الله تعليم برنى معيبت الله الله كالله تعديد بحديث الله كالله تعديد الله كالله تعديد الله كالله تعديد الله كالمناق الله كروي الله كالمناق الله كاله كالمناق الله كالمناق المناق الله كالمناق المناق الله كالمناق الله كالمناق الله كالمناق الله كالمناق الله كالمناق الله كالمناق المناق الله كالمناق المناق الله كالمناق الله كالمناق الله كالمناق الله كالمناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق الم

ایک دن ساقی اور نانبائی دو نول نے خواب دیکھے ساقی نے بید دیکھا کہ وہ بادشاہ کو پلانے کے لئے انگور کا رس نچوڑر ہاہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے اس نے میہ خواب یوسف کو سناکر آپ سے اس

کی تعبیر ہو چھی آپ نے فرملا۔

"اس کی تعبیر یہ ہے کہ حمیس عن روز بعد معافی ہوجائے گی اور تم قیدے آزاد کرکے باوشاہ کی اس خدمت پر بلائے جاؤے۔"

اس کے بعد نانیائی نے کملہ

" میں نے بھی ایک خواب و یکھاہے کہ میں سریر دوٹیال اٹھائے ہوئے ہوں نور پر ندے آکر اس میں سے مکڑے نوچ رہے ہیں۔"

یوسف نے اس کی بہ تعبیر دی کہ بچھ کو پیانی دی جائے گی اور پر ندے تیر اسر نوج کر کھائیں گے۔

چنانچہ یوسف گی۔ دونوں تعبیر س پوری ہوئیں کہ ساتی کو معافی ہوگی اور نانیائی کو بھانی پر انکادیا گیا۔
غرض اس واقعہ میں ساتی نے ابنایہ خواب بیان کیا تفاکہ میں انگور کارس نچو ژرہا ہوں حق تعالی نے اس
کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے کہ ساتی نے کہا کہ میں شراب نچو ژرہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگوروں کے رس
سے شراب بنائی جاتی تھی لہذا جو اس رس کا مقعمہ تھااس کو ظاہر کیا گیا اور رس کینے کے بجائے شراب فرمائی گئی۔
اس طرح حضر سے ابن مسعود ہے آئے ضرمت تھا تھے کے سوال پر فرمایا کہ اس بر تن میں نبیذ ہے جو اس
و فتت تک بنی نبیس تھی بلکہ نبیذ بنانے کے لئے پائی میں مجودیں ڈائی تھیں۔ اس مشاہمت کو اس آیت

تشریختم\_ازمرتب)

مریہ سب گفتگوا کی بنیاد پر ہے کہ اس صدیث کو صحیح مانا جائے درنہ بعض علماء نے ابن مسعود کی اس صدیث کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ نبینہ والی صدیث تمام محدثین کے نزد کی ضعیف ہے۔

بیخ می الدین آبن عرفی نے لکھاہے کہ چونکہ طدیت کے سیح یا غلط ہونے میں شہہ ہے اس لئے میر سے مزدیک نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ نیزید کہ اگریہ حدیث سیح بھی ہوتو بھی نبیذ سے وضو جائز ہونے کے سلسلے میں اس کو دلیل نہیں بنایا جاسکا۔ کیونکہ حبضور علیجے نے یہ فرملیا تھا کہ پاکیزہ مجوریں ہیں اور پاکیزہ پائی ہے لیے کہ مجور پائی میں رشہ ہو تو اللہ تعالی نے وضو لین میں میں میں کہ بیائے کا وصف تبدیل نہیں ہوا۔ کیونکہ اگر پائی میں رشہ ہو تو اللہ تعالی نے وضو کے بیجائے مٹی کے دریعہ سیمی کے بیجائے مٹی کے دریعہ سیمی کی جاسل کرنے کا تھم دیا ہے۔

(قال) بیرانسان کا شرف اور اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے مٹی کو پاک حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔اللہ تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کا اعزاز کرنے کے لئے اس کو مٹی ہی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا (جس سے گویا انسان کی اصل اور اس کے خمیر کو پاکیزہ اور پاک کرنے والا بناکر حق تعالی نے خود انسان کو معن فریاں)

جنات سے ملاقات کی تیسری روایت ..... مرام احمر امام مسلم اور امام ترندی نے علقمہ ہے روایت بیان کی ہے حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود ہے یو چھا" کیا جنات کے واقعے والی رات میں آپ میں ہے کوئی آنخضرت میں ہے کہ ماتھ تھا۔"

حضرت ابن مسعود نے کما۔

"ہم میں سے کوئی اس وقت آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ ایک دات اچانک آنخضرت علیہ کس سے اس میں تھا۔ بلکہ ایک دات اچانک آنخضرت علیہ کس سے تشریف لے میں خیال ہواکہ شاید و شمنول نے آپ کو وجو کہ دیا اور آپ پر غالب آگئے۔ چنانچہ ہم نے آپ کی تلاش کی مگر آپ کسیں نہ طے۔ ہم نے میددات بڑی سخت بے چنی اور پر بیٹائی میں گزاری۔ میں کواچانک ہم نے دیکھا کہ آپ جون کی طرف سے تشریف لارہے ہیں۔ ایک دوایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ حراکی طرف سے آدے ہیں ہم نے آپ عرض کیا۔

"یارسول الله اہم نے اجانک آپ کو کھودیا۔ پھر ہم نے آپ کو بمت تلاش کیا گر آپ نہ ملے تو ہم نے سخت بے چینی اور پریشانی میں رات گزاری۔"

آپنے فرملا۔

"میرے پاس جنات کا قاصد آیا تھا ہیں اس کے ساتھ جنات کے پاس کیا تھا اور ہیں نے ان کو قر آن ں "

ج است کے بعد آپ ہمیں وہاں لے کر کئے اور اس جکہ جنات کے آٹار اور ان کی جلائی ہوئی آگ کے نشانات ہمیں دکھلائے۔ نشانات ہمیں دکھلائے۔

مکن ہے کہ کعب احبار کی جوروایت ہی ہیان ہوئی ہے وہ بھی ہی ہواور یہ کہ ہے واقعہ اس سے پہلے کا ہوجس میں جھٹر ت ابن مسعود آپ ہے ساتھ تھے اور یہ بھی حمکن ہے کہ وہ واقعہ اس کے علاوہ کوئی اور ہو بلکہ وہ واقعہ ہوجو حسر مت عکر مدنے بیان کیا ہے کہ آئخسرت علی کے پاس آئے والے جتاب کی تعداد بارہ ہزار تھی جو جزیرہ موصل کے رہنے والے تنے کیو تکہ حضر ت کعب احبار کی جوروایت اس سلسلے میں گزری ہے اس میں یہ کما گزیرہ موصل کے رہنے والے تنے کیو تکہ حضر ت کعب احبار کی جوروایت اس سلسلے میں گزری ہے اس میں یہ کما گیا ہے کہ نجات کی تعداد تنین سوتھی جو تصریبین کے دہنے والے تنے ابذااب اس بات کا احتمال ہے کہ یہ واقعہ اس واقعہ سے پہلے کا ہوجس میں ابن مسعود واقعہ سے دوریہ بھی احتمال ہے کہ ابن مسعود والے واقعہ سے بعد کا ہوجس میں ابن مسعود والے واقعہ سے بعد کا ہوجس میں ابن مسعود والے واقعہ سے بعد کا ہو۔

اب ان اختمالات کی بنیاد پر گویا جنات سے آنخضرت علی کے میں نبنن بار لیے۔ ایک مرتبہ جبکہ خضر تابن مسعودٌ آپ کے ساتھ تھے اور دومر تبہ اس وقت جبکہ ابن مسعودٌ آپ کے ساتھ نہ تھے۔ مسل مینی عیون الاثر میں ہے کہ سور ورحمٰن سور وقل اُوجہ اِلیَّ اور سور واحقاف میں جنات کے

بارے ش جو پکھ ذکر ہے وہ کافی ہے۔

جنات سے تین ملاقات کے عراق کی میں ۔۔۔۔۔ اقول۔ مولف کہتے ہیں: خلاصہ یہ نکلا کہ ہلی مراتبہ ظہور کی ابتداء میں جب آئے نفر ت سیانی کے سے عمالا کے بازار کی طرف جارے تھے اس وقت جنات سے آئے نفر ت سیانی کی میں جب آئے نفر ت سیانی کی جیھے گزر نے والی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ آپ کوان کے آنے اور قر آن سنے کی خبر ہوئی جیسا کہ ابن عباس کی جیھے گزر نے والی روایت سے معلوم ہواای طرح ہم نے جواشکالیت بیان کے جیسان کی بنیاد پر اس وقت بھی جنات سے آئے خر ت اس معلوم ہو جاتا ہے کہ ان دونوں مرتبہ میں جنات کا آئے ضرت میں خلہ کے مقام پر ٹھھر سے تھے مگر ساتھ ہی ہے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان دونوں مرتبہ میں جنات کا آئے ضرت میں خلہ کے مقام پر ٹھھر سے جابت ہو تاہے !

معلوم ہوجاتا ہے کہ الن دولوں مرتبہ میں جنات کا احضرت علی کی طاوت سنار دلیات سے تابت ہوتا ہے!

کتاب مواہب میں جو پہنے ہاں کے بعدوہ بھی سمجھ میں آجاتا ہے کہ طائف سے والیس کے دفت خلہ کے مقام پر جنات کے ساتھ آنخضرت علیہ کی ملاقات میں شبہ ہے جمال تک جنات کے قر آن سننے کا تعلق ہے تو وہ ظہور کی ابتداء میں ہواہے جیسا کہ ابن عباس کی روایت ظاہر کرتی ہے بعنی جب آپ عکاظ کے بازار میں جاد ہے تھے۔ او هر میدبات واضح ہوجاتی ہے کہ اس کے بعد کے میں دویا تین مر تبہ جنات ہے آنخضرت بازار میں جاد ہوئی۔ آپ نے آن کو قر آن یاک سلالوروہ آپ پر ایمان لائے۔ واللہ الحم ۔

میر طان کی فریاد اور جو اب خداو ندی ۔ اس کے بعد معب الایمان میں ابن قادہ ہے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جب آب کے حدیث بیان کی ہے کہ جب آب کے حدیث بیان کی ہے کہ جب آبلیں کو آس ای مدین کیا۔

"اے پر درگارا تو نے اس کو لیعنی مجھے را ندہ درگاہ کر دیا ہے۔اب اس کاعلم کیا ہوگا؟" ارشاد ہوا کہ سحر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اہلیس کا پڑھتا پڑھانا کیا ہو گا۔ارشاد ہواشعر وشاعری؟ پھر اس نے کہااس کالکھتا کیا ہو گا۔ارشاد ہوا گھنی لیعنی زندہ آد میوں کی کھال میں گودی ہوئی تحر مریس، (جس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کھال جس نام دغیرہ کھنوانا ناجائزے) پھر اس نے کھا کہ اس کا کھانا کیا ہوگا۔
ارشاد ہوا ہر مر وار گوشت اور ہر وہ گوشت جس پر بینی جس سے ذی کے وقت اللہ تعانی کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بینی
آد میوں کا کھانا جو وہ چر اکر لے جاتا ہے۔ اس نے کھااس کا بینا لین کیا ہوگا۔ ارشاد ہوا ہر نشہ والی چیز: پھر اس
نے کھااس کا گھر کھاں ہوگا۔ ارشاد ہوا جمام بین عسل فانہ (جہال آدی ہر ہنہ ہوتا ہے) پھر اس نے ہو چھااس کے
رہنے کی جگہ کھاں ہوگی۔ ارشاد ہوا بازاروں جس اپھراس نے کھااس کی آداز کیا ہوگی۔ ارشاد ہواساز اور با ہے پھر
اس نے ہو چھاکہ اس کا جال کیا ہوگا۔ توارشاد ہواکہ عور تھی !"

اب گویاتهام نیعنی عنسل خانہ توشیطان کا مستقل گھر ہے جمال وہ اکثر رہتا ہے اور بازار وہ جگہ ہے جمال شیطان گامستقل گھر ہے جمال وہ اکثر رہتا ہے اور بازار وہ جگہ ہے جمال شیطان گھو متا پھر تا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بظاہر جنات میں وہ تمام لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کا حال میں ہے جو ابلیس کا بیان ہوا۔

یاب می و دوم (۳۲)

## طفیل این عمر و دوسی کے اسلام کاواقعہ

طفیل ابھی عمر ودوی اپنی قوم کے ایک معزز آدمی اور ایک اونچے در ہے کے شاعر تھے۔ یہ ایک مرتبہ کے آئے ان کے آنے کی خبر سنتے ہی قریش کے لوگ ان کے پاس پنچے ان کواحترام کی وجہ ہے اوگ طفیل نہیں کتے تھے بلکہ ابو طفیل کہتے تھے )اور کہنے لگے۔

"ا سے ابوطفیل! آپ ہمارے شہر میں اس وقت تشریف ایٹ ہیں جبکہ ہمارے ور میان اس شخص ۔ ٹی انحضرت علیقہ نے اپنا معامد بہت ہیجیدہ اور سنگین کر لیا ہے اس نے ہمار شیر ازہ بھیر دیا اور ہم میں پھوٹ ڈال دی۔ اس کی باتوں میں جادد کا اثر ہے جس سے اس نے دوسکے ہمانیوں اور میں ہوئی تک میں بھوٹ ڈال دی اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف ہے ہمی فکر ہو گیا ہے۔ اس لئے آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں!"

طفیل کتے ہیں کہ ان لو اول نے جھے پراتا اصرار کیا کہ آخر میں نیسلہ کر لیا کہ نہیں محمہ علیہ کی کوئی است سنوں گااور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ یہاں تک کہ اسکے دن جب میں مسجد حرام میں طواف کر نے کے است سنوں گااور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ یہاں تک کہ اسکے دن جب میں مسجد حرام میں طواف کر نے کے لیے گیا تو میں نے کانوں میں ہے انھونس لیا ایسا میں نے اسی خوف سے کیا کہ کہیں آئے خسرت ہے تھے ہی کوئی بات میر سے کانوں میں نے میرائے۔

آ تحضرت علی الله میں گیا تو میں اور اقرار حق میں آپ کے قریب میں بیت الله میں گیا تو میں نے الله میں گیا تو میں نے ایک خضرت علی کو کیجے کے پاس نماز پڑھتے ہوئیا۔ میں آپ کے قریب ہی کھڑا ہو گیاا ملہ تعالی کویہ منظور تن کہ آپ کا بچھ کلام میرے کانول میں پڑجائے۔ چنانچ میں نے ایک نمایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سالہ میں اپنے اللہ میں ایجھ اور برے کو خود می خوب جانی ہول۔ اس لیے اس شخص کی بات من لینے میں می کہ ول میں ایکھ ور ور ایک تن تو میں قبول کروں گانور بری بات ہوگی تواس کو چھوڑوول گا۔ حرج ہے۔ اگر یہ کوئی انجھی بات کہتے میں تو میں قبول کروں گانور بری بات ہوگی تواس کو چھوڑوول گا۔

"اے محمر! آپ کی قوم نے جھے سے ایسا ایسا کہ اتھا۔ ای لئے میں نے آپ کی بات سننے سے بینے کے لئے ایس کانوں تک میں کیڑا تھونس لیا تھا۔ تکر آپ اپنی بات میرے سامنے چین کریں۔"

چنانچہ آنخضرت اللہ فاللہ الله عین کیالورن کے سامنے قر آن پاک کی تلادت فرمائی۔ آپ نے

الن كے سامتے قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بوب الناس تا ورت قرمائي۔

اس بارے میں بید اشکائی ہوتا ہے جو آگے آئے گاکہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بید دونوں سور تیس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں جیکہ آنخضرت تافظہ پر جادد کمیا گیا تھا۔ اس بارے میں میں کما جا سکتا ہے کہ شاید ہید دونوں سور تیس ان میں ہے ہیں جو ایک ہے ذائد مر تبہ نازل ہو کیں۔

• غرض طغيل نيديا كيزه كلام من كركها

"خدا کی متم ایس نے اس سے اچھاکلام مجھی ستااور شداس سے زیادہ عمدہ معالمہ مجمی میرے سامنے پیش

طفیل کو حق کی نشانی ..... طفیل کتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسلمان ہو گیااور میں نے آپ ے عرض کیا۔"
اے اللہ کے نبی ایس اپنی قوم میں ایک او تی حیثیت کا آدمی ہوں جس کی بات مب مانتے ہیں۔ اب میں واپس این وطن جارہا ہوں جمال میں اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی تبلیج کردن گا۔ اس لیے آپ میر ے واسلے و عافر مانٹی کہ اللہ تعالی میری مرد فرمائے گا۔"

اس ير الخضرت عليه في يدوعا قرماني -

اللهم اجعل له اينه ليني اساللهاس كوكوني تشاتي عطا قرماد \_\_

اس کے بعد مین وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب میں اپنی کہتی کے قریب بھی تو وہاں پائی کے قریب بھی کی او وہاں پائی کے قریب محلی اور کی دونوں آنھوں کے قریب محمرے ہوئے قافے نظر آنے گئے۔ اچانک آنحضرت الحقی کی دعا کے مطابق میری دونوں آنکھوں کے نظر میں دوشن چراخ کی طور آئیک نور بیدا ہو گیا۔ یہ ایک اند جبری دات تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی۔

"اے اللہ!اس نور کومیر ہے چرے کے سوانمیں اور پیدافر مادے کیونکہ جھے ڈرہے کہ میری قوم کے 'لوگ اس کویہ نہ سمجھ لیس کہ دین بدل لینے کی دجہ ہے میری شکل تجومتی۔''

چنانچہ اس دفت وہ نور میرے کوڑے لینی ورے کے مرے میں منتقل ہو گیا۔ چنانچہ اب دور سے ویکھنے والوں کو بیا ایک نشکی ہوئی قندیل نظر آنے نگا۔

حضرت طفیل کوای نور کی دجہ سے ذی النور لین نور والے کا خطاب دیا گیا۔ اس طرف امام سکی نے ایے تصیدے کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

وفي جبهة الدومى ثم يسوطه جعلت ضياء مثيرة

ترجمہ: پہلے طفیل ابن عمر ددوی کی پیٹائی میں اور پھر الن کے کوڑے کے سرے میں ایک ایسانور پیدا

کردیا کیاجو سورج کی طرح روشن تھا۔ طفیل کے گھر والول کا اسملام ..... طفیل کہتے ہیں کہ گھر جینچنے کے بعد جب میرے والد میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا۔

سيرت طبيه أردو "آپ میرے پائ مت آئے۔ اب نہ میرا آپ سے کوئی تعلق ہے اور نہ آپ کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ ا

· باب نے کہ کول منے ایما کول ہے؟ میں نے کما "میں مسلمان ہو محیا ہول اور میں نے محمد اللہ کے دین کی بیروی قبول کرلی ہے۔"

"مینے جو تمہار اوین ہے وہی میر ادین ہے۔"

اب حضرت طفیل نے ان سے کما کہ بھر آپ پہلے عسل سیجے اور اسے کیڑوں کویاک کر کے آھے چنانچه انهوال نے مید کام کرلیاتو طفیل نے ان میے سائے اسلام چیش کیالوروہ ای وقت مسلمان ہو گئے۔

ایں کے بعد میر سے اس میری ہوی آئی تویس نے اس سے بھی بی کماکہ میر سے اس مت آواب میرا تهمار اکوئی تعلق تسیں ہے کیونکہ میں نے اپناوین چھوڑ کر محد میں کادین اختیار کرلیا ہے۔ اس پر اس نے مجمی می کها که جو تمهار ادمین و بی میر انجی دین ہے اور اسی وقت مسلمان ہو گئی۔

قوم دوس کے لئے بدایت کی دعا .....اس کے بعد میں نے قوم دوس کواسلام کی دعوت دی۔اس پروہ اوك بكر كر جمع پر چرده دورك مي بيه حال د كيه كر پهر آنخسرت "كياس آيااور مي نے آب ہے عربش

"يار سول الله إقوم دوس مجه يرغالب أحى اس ائت آب ان ك التع بددعافر استيد"

"استالله إقوم دوس كوبدايت قرما-أيك دوايت بس بيجي بيك مداورا نهيس اس دين كي طرف سليم أ-" ، قوم <u>دوس كا اسلام</u> ..... طفيل كهته جي كه بحريس داپس اي قوم جي چلا كميا اور ان كو اسلام كي تبليغ كر تار بإ يمال تك كر أتخضرت الملطة جرت كرك كے سے مدينے تشريف لے محد اور غروه احد اور غروه خندال

آخروہ لوگ مسلمان ہو مجئے۔ بنی ان مسلمان ہونے والے لوگول کو لے کر آتخضرت ملک سے یاس آیا۔اس وقت آپ نیبر کے مقام پر غزوہ میں تھے۔میرے ساتھ قوم دوس کے ستریاای کھرانے تھال ہی میں حضرت ابوہریرہ بھی تھے (چونکہ ہم غزدے لین جنگ کے وفت دبال بینچے تھے اس لئے )رسول اللہ ملک نے تمام مسلمانوں کے ساتھ مال ننیمت میں سے ہمارا حصہ بھی نکالااگر چہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب ٹوریش می کے جوالے سے اس بات کی تروید ہے اور میر ہے ک آتخضرت الله ان کو بچے نہیں دیا صرف جنگ اس شریک ہوئے والول کو حصد ملااور ان کے سواصرف ان لو کول کو ما اجو حبشہ کی سرزمین سے جہاز میں آئے تھے۔ لیٹن حصرت جعفر اور ان کے ساتھی جین میں اجمعری لوگ میعنی حضر ست ابو موی اشعری اور ان کی قوم والے بھی تھے۔ ان حضر ات کے بارے میں ریاب بیان ہو چکی ے کہ یہ لوگ مین سے حبشہ کو جمرت کر کے چلے مجتے تھے اور اس کے بعد مدینے آگئے تھے۔

مران بارے میں ایک روایت سے انٹکال ہوتا ہے جو آگے آئے گی کہ آتحضرت عظامے اس موقعہ پراین سحابہ سے فرمایا تھا کہ مال غنیمت میں ان لو گول یغنی جمازے آنے والول کو بھی این حصے میں شریک

اربين چنانج محابه نے ایسای کیا۔

او هر آئے ایک دوایت آئے گی کہ آپ نے جہاز والوں۔ اور میرے علم کے مطابق قوم دوس واس کو ن قد و ریا قدعوں کے اموال میں سے چھومال دیا تھا جو صلح کے قر ایپہ فتح ہوئے تھے۔ آپ نے یہ مال خود اپنے مال میں سے دیا تھا جو اللہ تعالی نے آپ کو عنایت فرمایا تھا مال غنیمت میں سے نہیں۔

جمال تک آنخفشرت آنے کا این محابہ سے یہ درخواست فرمانا ہے کہ وہ النالوگوں کو بھی اپنال میں بریس براس مقور نے کیا یک اظیر اور شغل ہے جس کا حق تعالی نے اس آبیت میں تعلم فرمایا ہے۔
وَ مَسَاوِ ذَهُمْ هِی الْاَمْوِ قَرْ آن تَکْیم پ اسورہ آل عمر الن ع کے الآبیشی میں تعلم فرمایا ہے۔
ترجمہ: اور ان سے خاص خاص با تول میں مشورہ لیتے رہا بجیجئے۔
آپ کا فرمانا اس لئے نمیں تھاکہ آپ ان سے ان کے حق کی وست بردادی جاہتے تھے۔ واللہ اعلم

باب سی وسوم (۳۴۳)

## اسر اءومعراج اورباج نمازول کی فرضیت

امر اع لینی رات میں بیت المقدی کاسفر ..... یات داخی رے اور خوب اچھی ظرح سمجھ لین چاہے کہ اسم اعظم رہ سمجھ لین چاہے کہ اسم سین کے اسم اعلام معراج ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف جمیں ہے کیو نکہ اجمالی طور پر تو یہ واقعہ قر آن پاک سے ثابت ہے اور تفصیلی طور پر اس کے عجیب وغریب واقعات ہے شار حدیثوں سے ثابت ہیں جو صحابہ میں سے مردول اور عور توں کی آیک معامت نے روایت کی جی ان روایتوں کی تعداد شمیں تک پہنچتی ہے اس بنام پر عادمہ حاتی صوفی کا قول تو یہ ہے کہ آنخضرت تھا کہ تعمیل مرتبہ معراج ہوئی۔ کویاس طرح انہوں نے معراج معراج ہوئی۔ کویاس طرح انہوں نے معراج کے بارے میں ہر حدیث کوایک مستقل معراج کا وقعہ تعلیم کیا ہے۔

منام علماء کااس بات پر اتفاق ہے کہ اسراء اور مغراج کا داقعہ بعثت لینی ظہور کے بعد پیش آیا۔ لیعنی اسراء کاد دواقعہ جو بیداری اور جا گئے کی حالت میں آتخضرت سیجھی کو پیش آیا۔

(اسراء کے لفوی معنی رات کو چلنے کے بیں چونکہ آنخضرت علی کو اللہ تعالی نے بلایا اور آپ علی است اس میں کے اس میں است میں جونکہ آنخضرت علی کو اللہ تعالی سے ہم کا ام ہوئے اس رات میں جل کروہاں تشریف سے ہم کا ام ہوئے اس است میں جل کروہاں تشریف سے ہم کا ام ہوئے اس النے اس واقعہ کو اسراء کما جاتا ہے۔

اسر اء ومعراج بریداری میں ہوئی ..... معراج کالفظ عروج سے بناہے جس کے معنی بلندی اور اوپر اٹھنے کے میں۔ رسول اللہ عظافیہ کے اس دات آسانوں پر تشریف لے جانے اور بلندیوں پر جنتی کی وجہ سے اس واقعہ کو معراج بھی کماجا تاہے۔ لہذا اس مرتبہ کو اسر اء ومعراج کے نام سے یاد کیاجا تاہے)

غرض یمان اسراء سے مرادوہی ہے جو آپ کو جائے گی حالت میں جسم میارک کے ساتھ چین آیا (بعنی)خواب میں بلکہ بیدوی کی حالت اور حقیقت میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ آپ دات میں تشریف لے گئے)

اس قید کے بعد اب بخاری میں معترت انس این مالک کی اس روایت سے کوئی اختلاف پیدائنیں ہوتا

جس بیں ہے کہ اسراء کاواقعہ آب ہروحی آنے ہے چیلے چیش آیا۔ بیرال اختیاف اس لئے نہیں پرداہو تاکہ یہ واقعہ سونے کی حالت بین چیش آیا تھا جس بیل آپ کی روح کو سیر کرائی گئی تھی۔ اسراء کا یہ بیسلاواقعہ اس لئے تھا کہ آپ کو آئندہ کے لئے سولت اور آسائی رہ اور آئندہ جیش آنے والے واقعات سے آپ انوی و واکمی جیسا کہ وحی کی ابتداء ای مقصد ہے سے خوابول کے ذریعہ ہوئی تھی۔

اسر اء کتنی بار ہوئی۔ اس بارے میں علامہ شیخ عبدالوباب شعرائی کا قول یہ ہے کہ آنخصرت بھاتھ کے ساتھ اسرارو معرائ کاواقعذ بینتالیس مرتبہ بیش آیا جس میں سے ایک مرتبہ آپ جائے کی حالت میں اپنے جسم مبادک کے ساتھ آسانوں کی سر کو تشریف و لے گئے اور باقی مرتبہ میں صرف آپ کی روح نے یہ سیرک۔ اسراء کی تاریخ است یہ رات بس میں آپ اپنے جسم مبادک کے ساتھ تشریف لے گئے دی الاول کے مسینے کی ستا کیسویں رات تھی اس طرح ایک قول انتیس رمضان ایک قول ستر در جب کا بھی ہے۔

سترہ رجب کا قول حافظ عبد النفی کا ہے اور لو گول نے اس پر عمل کیا۔ اس کے ملاوہ شوال اور ذی الحجہ کے میں وال ہیں۔ اس کے ملاوہ شوال اور ذی الحجہ کے میں والے ہیں۔ محر شیخ عبد الوہاب نے لکھا ہے کہ آنخسرت علی کی تمام امر افات اس بات میں پیش آئیں جس کے بارے میں یہ الختلاف ہے۔ محربہ بات قابل خور ہے۔

معراج کابے واقعہ بجرت ہے ایک سال پہلے کا ہے۔ این حزم نے ای قول کو اختیار کیا ہے اور و عوی کیا ہے کہ تمام علماء کا ای پر انفاق ہے۔ تکر اس بارے میں بھی کئی قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے دوسال بہلے جیش کیااور ایک قول ہے ہے کہ تمن سال پہلے چیش آیا۔

۔ اس اور معران کاواقعہ آنخضرت ملے کے طاکف کے سنر کے بعد پیش آیاہے جیساکہ تفعیلات سے کی اندازہ ہو تاہے۔ مگر اسحال کی ایک روایت ہے کہ میرواقعہ آنخضرت علی کے طاکف جائے ہے کہا کا ہے مگر

اس قول میں شیہ ہے جو ظاہر ہے۔

اس رات کے بعد آنے والے ون کے سلیمے میں بھی افتلاف ہے ایک قول ہے کہ جمد کاون تھا اور ایک قول ہے کہ بار کاون تھا۔ مر این وجہ کے جی کہ ودون خدانے چاہاتو یقینا ہیر کارہا ہوگاتا کہ اس طرح آنخشرت علی کے والاوت آپ کے ظہور آپ کی ہور آپ کی وفات کے دن ایک بی رہیں کیونکہ آنخشرت تھا جاتے ہیر کے والاوت آپ کے فارو آپ کا فہور ہوا ہجرت کے وقت کے سے میر کے بی ون روانہ ہوئے ہیر کے بی وان بر اخر ہوئے ہیر کے بی وان بر اخر ہوئے واقعہ کی دوایت ہوئی۔ بسر حال بیبات قابل غور ہے۔ واقعہ کی روایت ہوئی۔ بسر حال بیبات قابل غور ہے۔ واقعہ کی روایت ہوئی۔ بسر حال بیبات قابل غور ہے۔ واقعہ کی روایت ہوئی۔ بسر حال بیبات قابل غور ہے۔ مطابق ہوئی دوایت ہے حضرت ام ہائی کا نام مشہور قول کے مطابق ہے شہر تھا۔ مطابق ہوئی تھیں مر ان کا شوہر مطابق ہوئی تھیں مر ان کا شوہر مطابق ہوئی تھیں مر ان کا شوہر میں دونے مسلمان ہوئی تھیں مر ان کا شوہر میں وہ کے وقت مسلمان ہوئی تھیں مر ان کا شوہر میں وہ کے دقت مسلمان ہوئی تھیں مر ان کا فرار ہو گیا تھا اور وہیں وہ کفر کی حالت میں مر گیا تھا۔

غرض دسنر سے مہانی ہے روایت ہے کہ ایک روز اند حیرے منہ آیتی فجر کے وقت سے پہلے رسول اللہ علی ہے منہ آیتی فجر کے وقت سے پہلے رسول اللہ علی میں اس وقت تک اپنے بستر پر ہی تھی۔ آپ نے جھے نرمایا۔ چھت کا شق ہوتا ..... کیا حمیس معلوم ہے کہ آج رات جب میں معجد حرام میں سویا۔ لینی بیت اللہ کے قریب یا تجر اسود لیتن حکیم میں جیسا کہ لیعش روایات میں صاف ہے. الكهروايت شن ب كه اليانك مير ، مكان كي چيمت شق ہو گئي يعني پين."

عافظ ابن مجر کتے ہیں کہ شاید چھت کے بھٹنے میں سے تمہید سینی اشارہ اوشیدہ رہا ہو کہ عنقریب اب آپ کا سینہ جاک کیاجائے والا ہے اور فرشتے نے چھت کے اس شکاف سے آپ کورہ کیفیت و کھلائی جو آپ کے سماتھ چیش آنے والی تھی اور یہ سب آنخضرت علیقے کی تسلی اور ولد اری کے لئے کیا گیا ہو سینی تاکہ آپ کو مزید تسلی اور العمینان حاصل ہو جائے کیو تکہ یوں تواس سے پہلے کئی مرشہ آپ کا سینہ جاک کیا جاچکا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ اس رات آنخضرت ﷺ حضرت آباتی مکان میں سوئے ہوئے تھے وہ کہتی ہیں کہ کان میں سوئے ہوئے تھے وہ کہتی ہیں کہ مجراچانک میں نے دیکھا کہ آپ گھر میں موجود خمیں ہیں میں آپ کے مکان میں سونے ہوئے ہوئاں ہو لئی کہ مجراچانک میں آئی کیو کہ جھے بید دھرا کالگار ہاکہ کمیں آپ کسی قریش کے دام میں نہ آگئے ہوں۔ ہو لئی کہ مجرا ہے ہوں۔ ابن سعد سے بھی ایک روایت ہے کہ ایک رات آنخضرت سے تھا کہ ہوگئے اور تمام نبی عبد المطلب آپ

ابن سعدے بھی ایک روایت ہے کہ ایک رات آئے فضرت ﷺ تم ہوئے اور تمام نبی عبد المطلب آپ کی تا ش میں جارول طرف دوڑ نے لگے۔ حضرت عباسؓ آپ کو ڈھونڈ ھتے ہوئے ڈی طوی کے مقام تک چہتے شے وہ آپ کانام لے کر ایکارتے جاتے ہتے۔اے محمداے محمد!

آب في واسديا لبيك لبيك ماسر مول ماسر مول

حفرت عباس نے کہا

"تم في قوم كوير يشان كردُ الله تم كمال تهي "-

آپ ئے فرمایا۔

"مين بيت المقدس كيا نقله!"

" حضرت عباس نے کہ کیائی رات میں۔ آپ نے قرمایا۔ ہاں۔"

"حضرت عباس نے فرمایا تمہیں کوئی حادثہ تو نہیں چیش آگیا۔ آپ نے فرمایا نہیں جیسے کوئی حاوثہ چیش ... "

نهیں آیا۔"

اسے معلوم ہوتا ہے کہ شایر آپ اس جکہ لیٹنی ذی طوی کے مقام پر اپنی آسانی سواری براق پر سے رہتھ

حضرت ام بانی ہے جی روایت ہے کہ آپ نے جب رات میں سفر فرمایا ایعنی معراج کو تشریف لے سے اس رات آپ میرے جی مکان پر سوئے تھے۔ آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سوگئے اور ہم لوگ بھی سوسٹے فیر سے پہلے رسول اللہ جانے ہے ہمیں اٹھیا یعنی فیند سے بیدار کیا۔ جب آ تحضر ت علیہ نے من کی مماز پڑھ کی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھ کی آپ سے ساتھ پڑھ کی آپ سے نماز پڑھ کی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھ کی آپ سے نے فرمایا۔

"اے ام ہانی! جیسا کہ تم نے دیکھا میں نے رات عشاء کی تمازای دادی لیعنی کے میں تہمارے ساتھ پر ھی۔ پھر میں بیت المقدس کیا اور وہاں نماز پڑھی اور اب پھر سنج کی نماز میں نے تہمارے ساتھ بڑھی جیسا کہ تم دیجے رہی ہو۔"

یرال عشاء اور نجر کی نمازول ہے وہی دودور کعتول دالی نمازیں بین جو آپان نمازول کے وقت میں پڑھاکر نے تھے در نہ جمال تک عشاء اور فجر کی نمازول کا تعلق ہے یہ اس وقت فرض نہیں ہوئی تھیں۔ پڑھاکر نے تھے در نہ جمال تک عشاء اور فجر کی نمازول کا تعلق ہے یہ اس وقت فرض نہیں ہوئی تھیں۔ اس دوایت میں حصر ت ام بانی کابہ تول گزراہے کہ ہم نے بھی آنخضرت عظیم کے ساتھ نماز پڑھی۔

الناه ونول رواین این میں موافقت پیدا کرتے ہوئے ملامہ این تجریف کیماہے کہ آنخضرت علقہ ام ہائی سے حریش سوئے اور نے تتے جو شوہ ہا اور خالب کے پاس قدار جنا نچہ ام ہاں کے مکان کی ہی تھت پھٹی کیو نکسہ سینصد سنتی ای حریش سوے ہوئے تھے۔ کجراس شاف ٹی سے فرقمن نظاموں آپ کو معجد حرام میں سے کر ایا آب یہ اس وقت نیند کا افراق اللہ ما آگر آپ تجراسوں کیاس نیٹ شائے۔

ان تفسیس نے بعد وہ دورہ یہ تھریں کا جہاں ہے جس کی گزراہ کہ آپ میجد حمام میں سوئے تھے۔
ایک رہ یہ میں آنا ہے کہ آسرے تیا لیا ہے ہی گئی اور می کا کیل علیمالسا، م آئے جن کے مہد آپ تیسر افر شند ہی تیل السا، م آئے جن کے مہد آپ تیسر افر شند ہی تقد ہی ہوئے سورہ بے نتھے۔ آپ کا یک طرف آپ کے بیج دعر ہے تھے۔ آپ کا یک طرف آپ کے بیج دعر ہے تھے اور دو میں لم ف آپ کے بیجازاد بھائی جعفر این ابوطالب تھے ان فر شنتول نے یہاں میں کیا تھا کہ میں ابوطالب تھے ان فر شنتول نے یہاں میں کیا تھا کہ میں کہا تھا کہ کہانے کی ایک ایک میں کیا تھا کہ میں کہانے کی کھنٹی کی کہانے کہ کہانے کو کہانے ک

"وولوں آومیوں نے ور میان ٹی لیتے ہوے قوم کے سروار کو لے چلو۔"

ا سراء کے موقعہ برشق صدر کے جمعہ آپ کواٹھ کر زمز م نے کنویں کے سال اور یہاں انہوں کے آپ کا اور یہاں انہوں کے آ آپ و نار اولا میار ان کے بعد انہ بیٹر عبید انسلام آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کی ہنسلی کی بٹریوں کے ور میون شہر جو مارحا فادوبال نے دیارے کے بیٹے تک جاک کیا۔

ایک رویت کے مطابق کے نہا کے زم جھے تک چاک کیا۔ اور ایک روایت ہیں ہے کہ ناف کے نیجے سے باوں ن بلّہ اس بیاک میا جس سے باوں ن بلّہ اس بیاک میا جس سے باوں ن بلّہ اس بیاک ہورے جھے کی طرف انگل ہے۔ اشارہ کیا جس سے بیہ بور استہ بیاک ،و کیا۔ کویا ہم مرتبہ شق صدر پیمنی سینہ پاک کے جانے کے موقعہ بر آلے کا استہال نہیں کہ بیاور نہ ہر دفعہ خوان بی اور نہ بی اس ممل سے آپ کوکوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ جیسا کہ بعض رواجوں ہیں ہی کہا ہے تا ہے کہ کوکوئی تکلیف محسوس ہوئی۔ جیسا کہ بعض رواجوں ہیں ہی تھی کے خلاف اور معجزے کے شاہد اس کے جداف اور معجزے کے شاہد اسلام نے میکا کئل علیہ السلام سے کہاد

" بحقيم ايك طشت من زمز م كاياني دو تاكه مين ان كاقطب ياك كرول ادر سينه كھول دول ليني سينے مين

تعتدُ ك اور اطمينان محمر د **دل**-"

غرین چیز کتل مایہ السام کے نشنے یہ مرکا کیل مدید السلام نے ڈیز مرک بی کے ملیٹت مات مرجبہ و نے اس کے بعد ووا کیک سونے کا طیئت رہے ہو ایمان اور جمہ ت سے بھر ووا گیا۔ یکی نفس ایمان اور جمہ ت اور اس کی بعد ووا کیک سونے کا طیئت رہ آئے کیو نانہ میں فی اور سوم و حست کو آ وی کی سیارہ کی تی گفتی میا ہی کہ اس کی اس طیئت میں وہ چیز تھی جو ایمان و تعمیت کے حاصل کر نے کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن ان وونوں چیز ون کے کمال کی فینل مھی۔

لب اس روایت میں اس لزشتہ روایت ہے کوئی انتقاب شہر ہتا جس گزراہے کہ بھر قرشتہ ایک طشت ایا جو ایمان محمد مصاور سکینت ہے جمر اجواحی آدوں ہے! س کو آپ کے بینے بیش ڈال ویااور بھر سپ کے ونول مونڈ حول کے ور میان ممر نبوت کائی۔

ر ضاعت کے بیان میں بیا اختر ف کزر جامے کہ آیک دوایت کے مطابق میں نبوت آپ کے قاب میں الگائی کئی۔ لگائی کئی۔ ایک میں ہے کہ سینے میں الگائی کی اور ایک میں ہے کہ آپ کے دونوں نہ نٹر صول کے نئے میں اکائی گئی۔ اس بارے میں تفصیلی بحث بھی گزر چکی ہے۔

قائنی سیاص نے اس بات سے اکار ایا ہے کہ معران بی رات میں بھی آپ کا سینہ جا کہ ایا کیا تھا۔
انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت بیش آپا تھا جبکہ آپ سینچ ہتے اور بنی سعد میں وایہ حسمہ کی برورش میں استے اور اس بات سے اشار وہنا ہے کہ قائنی عمیانس نے کھور کے وقت بھی سینہ جا کہ ہو جبی شمیں مانتے اور اس طرح اس وقت کے شمی صدر کو بھی نسیس مانتے جو دس سال کی عمر میں ہوا تھا۔

تعر حافظ این تجر نے قاضی عیاض کی اس دائے ہو خاط بتایا ہے اور کھا ہے لہ بہت کی ایک دوایات ہیں جن ہے معلوم ہو تاہے کہ معران کی رات میں بھی آپ کا سینہ جائے گیا تفاور تھور کے دفت بھی۔ ان بہدان دواول مرتبہ سے پہلے بچین میں ہدواقعہ ہو ہی دِکا قالہ حافظ این تجریان تیزوں مرتبہ میں سینہ بیاک سائے جائے

کی مشتیں بھی بیان کی ہیں۔ او هرب بیان مجھی گزر چکاہے کہ ایکس روایات کے مطابق وس سال کی عمر میں بھی آپ كاسينه جاك كياكيااور بحربيس مال كوعمريس بحى بدواقعه بيش آيا-اس يرجوشه بوتيه وه بحى بيان ووخاست ا تول \_ مولف كت بي: ممكن م معراج كارات من سينه جاك ك جان سه قاصى عياض فياس سنے انکار کیا ہو کہ بعض روایتوں میں اس مرتبہ بھی سیاہ دلنہ نکا لے جائے کاذ کر ہے اور میہ بھی کہ فرشنے نے کما کہ یہ آپ میں کاشیطان کا حصہ تھا۔ لہذا قامنی عمیاض نے اس وقت کے شق مدر نینی سینہ جا ک کئے جانے ہے ہی ا اکار کردیا کہ بیدواقعہ تو آنخضرت عظافہ کے بھین میں پیش آچکا ہے ایک د فعہ اس سیاہ دائے کو نکال وینے کے بعد بارباراس کو پھر ڈالنا سجھ میں آنے والی بات نہیں۔ پھر یہ کہ اس سیاہ دانے کا بقیہ حصہ کمنا بھی سیحے نہیں کیونکیہ فرشتے کا بہ قول بھی موجود ہے کہ بہولتہ آب میں شیطان کا حصہ تھا (لیعنی فرشتے نے بید نہیں کہا کہ بدولنہ شیطان ے حصہ میں کا بقیہ جن ہے)۔اب میں کماجا سکتاہے کہ فرشتے کی مرادین تھی کہ شیطان کے جصے کا بقیہ جز ہے (المربيه مرف احمّال ہے جس كووليل نهيں بنايا جاسكتا)اس كئے بيات قابل غورہے۔

اد حربه بات بھی واضح رہے کہ ایک مدیت میں آتاہے کہ (ای رات) فرشتے نے میرے سینے کو۔اور ا کیا۔ روایت کے مطابق۔ میرے ول کو وحویا۔ اس بارے میں کما جاتا ہے کہ قلب اور سینے کو ساتھ ساتھ وحویا مهيا جهب كه تبينه اور فكب دونون كوچاك كياكيا تفارلهذا أبخضرت عَنْفِيْ في اليك وقت مين صرف تبينه كاذ كرفرمالا

اور دوسر مدر فت مين صرف قلب كاد كر فرمايا

رضاعت کے بیان میں ایک روایت یہ گزری ہے کہ آپ کا پیٹ جاک کیا گیا اور پھر قلب جاک کیا سيا.. ووسرى روايت من تفاكه آپ كاسينه جاك كيا كيالور بجر قلب جاك كيا كيا كيا كيا بخرا يك روايت مين صرف سينه جاک کے جائے کا ذکر ہے اور ایک میں صرف قلب جاک کے جائے کا ذکر ہے تکریہ بیان ہو چکا ہے کہ پیٹ سے مراد سینہ ہے۔ یہاں دونوں میں ہیٹ یا سینے سے مراد قلب شیں ہے تمریح علماء نے جو پچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ سنتے ہے مراو قلب ہے۔

ای لئے ایک سوال بدا ہو تاہے کہ کیاشق صدر اور اس کا دھویا جانا آتخضرت علیہ کے ساتھ جی مخصوس تفلیا بیدوا تعدو د سرے نبیواں کے ساتھ مجی چی آیا۔

اس پارے میں میہ جواب دیا جاتا ہے کہ تابیت تی اسرائیلی لینی تابوت سکینہ کے متعلق حدیث میں آناہے کہ جب اللہ تعانی نے آدم عابہ السلام کوزمین پراتاراتوان کے ساتھ میہ تا پونتدا تارا تھا (تا پوت سکینہ کا تقصیلی دا قد سیر بند جلب اردو جلد اول قبط چمارم کے س 34 بر گزر چکاہے۔ اس سلسلے کی مجمع مزید تفصیلات يرال بيان بورى بير)

غرض الله نغالي نے اس نابوت کوزين پراتارا۔ اس تابوت بين ان تمام نبيول کی تصويري تھيں جو آدم مایہ السلام کی اولاد شن ہونے والے جھے۔اس مین نبیول کی تعداد کے برابر چھوٹے چھوٹے گھر لیعنی خانے يهي ان مين. يه أخرى خانه أتخضرت علي كمام كالخلسة خانه مرخ يا قورة، كالتفاجو تمن ما تحد لمياادرووما تحد جوزا تهارا کی قول مید جی ہے کہ مے خانداس لکڑی کا تھاجی کی تکنگھیاں بنتی بیں اور اس پر سونے کاپائی چڑھا ہوا تھا۔ غرض یہ تا دیت حضرت آدم کے پاس ان کی موت تک رہال کے انقال کے بعد سے ان کے بینے حضرت مشید علید انسلام کے پاک موادر اس کے بعد میہ آدم علید انسلام کی اولاد کوور اشت میں ملکر ہا یمال تک ک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ ان کے بینے اساعمل علیہ السلام کو ملا اور پھر ان کے بینے قیداد کو ملا۔ گر پھر اساعمل علیہ السلام کے دومرے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بینے نے اس تابوت کو قید ادر سے حاصل کرنے کے لئے جھڑا کیا گر اساعیل علیہ السلام کے بینے قید ادر کو حکم ہوا کہ وہ اس کو اپنچادے جن کا قلب اسر ائیل اللہ تھا۔ چنا تی قید ادر اس کو سے بینے حضرت ایفوب علیہ السلام کو پہنچادے جن کا قلب اسر ائیل اللہ تھا۔ چنا تی قید ادر اس کو لے کر گیا اور اس نے یہ تابوت حضرت ایفوب کے میر د کرویا۔ پھر یہ تابوت ان کی اولاد میں حضرت مور کی علیہ السلام تک مینوا۔

موی علیہ السلام نے اس میں تورات اور ابنا عصافیز اپنے بھائی حضر متبارون مدیہ انسلام کا مُمامہ اور ان تختیوں کے مکڑے رکھے جو ٹوٹ کرچورہ ہوگئی تنجی (ان تختیوں پراحکام ہتھے)

تا ہوت سکین کا طشت ....ای تا ہوت میں ایک طشت تھا جوجہنت کے سونے کا تھا ای طشت میں تمام نہوں کے تھاب سکین کا طشت میں تمام نہوں کے تھوب لیعن ول وحوے اور صاف کئے گئے۔ لب اس بات سے معلوم ہو تا ہے کہ دل کا دھویا جانا آ مخضرت منطق کی خصوبت نہیں تھی (بلکہ دوسرے تیغیروں کے دل بھی ای طرح دھوئے میں)

تا بوت سکینہ کی خصوصیت اس تابوت کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی او گول کے دو میان جھڑا او تا آو اس بیس سے آواز سائی و بی اور جھڑنے والول کے در میان فیصلہ سنائی دیتا۔ اس طرح اس کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی و دلوگ کمی جنگ بیس اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے توان کو تھے نصیب ہوتی۔ اس خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی و دلوگ کمی جنگ بیس اس تابوت کو اپنے سامنے رکھتے توان کو تھے نصیب ہوتی۔ اس طرح یہ کہ کشک بیس سے جو کوئی بھی اس پر آگے بڑھنے کی کو شش کر تادہ یقنینا قبل ہوجا تا تھا اور یا لشکر ہی کو مشکست ہوجا تی تھی اور یا لشکر ہیں کو حکست ہوجا تی تھی اور یا لشکر ہی کو حکست ہوجا تی تھی اور یا لشکر ہی کو حکست ہوجا تی تھی اور یا لشکر ہی کو حکست ہوجا تی تھی اور یا لشکر ہی کو حکست ہوجا تی تھی کو ساتی تھی ہوجا تی تھی کی کو ساتی کر تادہ بیقینا قبل ہوجا تی تھی اور یا لشکر ہی کو حکست ہوجا تی تھی کے دوسائی تھی ہوجا تی تھی کے دوسائی تھی ہوجا تی تھی کی دوسائی تھی ہے۔

(او گویا اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ شق صدر بیتی سید کا چاک کیا جاتا آ مخضرت علیہ کی معرف خصوصیت نہیں تھا گر علاء علامہ سیوطی نے خصائص میں کہاہے کہ آ مخضرت علیہ کی وہ خصوصیت جو صرف آپ کو حاصل ہوئی اور آپ سے پہلے کی وہ مراس نہیں ہوئی آپ کا شق صدر تھا۔ اس بارے ٹی وہ قول ہیں گر ذیاوہ صحیح قول ہیں ہے۔ لیکن بعض علاء نے لکھا ہے کہ صرف شق صدر لیعنی سید چاک کیا جاتا آپ کی خصوصیت نہیں تھی بلکہ شق صدر کا ایک سے ذاکد بار ہونا آپ کی خصوصیت ہے کو نکہ اس کا بار بار ہونا آپ کی خصوصیت ہے کہ فاج ہے گھر رہ کا اور دی اس کا بار بار ہونا اس کی خصوصیت ہے گھر ہے کہ اصاد یہ ہے تا ہوت ہے واقعہ سے خابت ہے گھر رہ کی متعلق ایس کوئی بات نہیں معلوم ہوئی کہ وہ بار بار ہوا ہے۔

آگریوں کماجائے کہ شق صدر اینی سینہ جاک کے جائے کا معاملہ تو تمام بیوں میں مشتر ک ہے لیکن شق قلب اور میاہ دانے کا نکالا جانا آنخضرت میں تھو میت ہے۔ نیزیہ کہ تابوت والے واقع میں قلوب یعنی دلوں کے دھوئے جانے ہے مراو سینہ ہے اور کاب نصائص کے جوالے میں سینے ہے مراو قلب ہے۔ تو یہ بات بھی ممکن ہے کہ والدو مرے نبیوں کمکن ہے کہ وادو مرے نبیوں کے دلوں میں ہے کہ اگر این کے قلوب جاک کے جاتے توسیاہ دانہ بھی نکالا کے دلوں میں ہے کہ ممکن کے جاتے توسیاہ دانہ بھی نکالا جاتا۔ ای لئے کہا گیا ہے کہ بہال قلب ہے مراو سینہ ہے جس کو چاک کیا گیا) میں نے ایس کوئی روایت بھی جاتا۔ ای لئے کہا گیا ہے کہ بہال قلب ہے مراو سینہ ہے جس کو چاک کیا گیا) میں نے ایس کوئی روایت بھی میں دیکھی جس سے معلوم ہو کہ دو سرے بیوں کے قلوب میں ہے بھی سیاہ دانہ نکالا گیا تھا۔

اد حرددسرے بیٹمبردل کے قلوب کے دموئے جانے سے بالذم شیں ہوتاکہ ان کو جاک کر کے

ندر ت دھویا آلیا بلکہ شاید ان کو سرف باہر ہے ہی دھویا گیا ہے۔ اس سلطے میں رضاعت کے بیان میں بحث اللہ جو جیجے بیان کیا گیا ہے کہ اس بارے برجی ہے۔ اب اس تنفیل کے بعد امر مش شائی کادہ قول شاط ہو جاتا ہے جو جیجے بیان کیا گیا ہے کہ اس بارے میں زیادہ مضبوط قول کی ہے کہ اس میں تمام نمی شریک ہیں اور یہ کہ اس کے خلاف تلاش کے بادجود جھے کوئی چیز نہیں ملی۔ بہر حل یہ اختادف قابل نبور ہے۔ انہوں نے شق صدر کے سلسلے میں ایک کتاب بھی کا بھی سے جس کا نام تورالید رئی باجاء نے شق الصدر ہے۔ واللہ اعلم

نونس آنف سے اسلام آئے اور جھے مجد حرام کے درو ان پر کئی ہور اسلام آئے اور جھے مجد حرام کے درو زے پر اور نے پاس فیند اور بیداری ک درو زے پر اور نے پاس فیند اور بیداری ک درویان آن وال سے جس کے جس جھالے میں فورا انہوں نے جھے اسپنے پیر سے جھیا۔ میں فورا انہوں نے جھے اسپنے پیر سے جھیا۔ میں فورا انہوں نے بید کیا اسلام آئے اور انہوں نے جھے اسپنے پیر سے جھیا۔ میں آئے اور انہوں نے جھے اسپنے بیر سے جھیائی آئے اور انہوں نے جھے اسپنے بیر سے جھیائی کو انہوں نے جھے اسپنے بیر سے جھیائی کر بیر ایس کی درواز میں ان کے جھے اسپنے بیر سے جھیا بیا انہوں کو کھی انہوں کے جھے اسپنے بیر سے جھیا ہوروں کی میر ابادہ بیکر انہوں کے جھے اسپنے بیر سے جھیا بیا کہ کھڑ اہو گیا بیروں کی میر ابادہ بیکر الاور میں ان کے ساتھے کھڑ اہو گیا بیکر وہ بیر کھی میر حرام کے درواز سے پر لائے۔

اب بین به جمه سن به که جب آئینٹرت تائیج نے دہاں کی کوپایا بی نہیں تھا تو آپ کا بازو کیا گرکر س نے اٹھایا۔ اس کے جواب میں کئی لہ اجاسان ہے کہ جب جبر کئل ملیہ السام نے آپ کو بازو سے پکڑ کراٹھایا تو اس وقت آپ نے ان کود یکھا۔ غرض پھر آپ قرماتے ہیں

سی اللہ مسجد حرام کے روارے پر آگر) میں نے دینھا کہ وہاں ایک سفیدر تک کی مواری کینی گھوڑے جیسی سواری موجود ہے۔ سواری موجود ہے۔

غرض ای دوسری دوایت میں بیے ذکر نہیں کیا گیا کہ اس وقت آنخفرت ایک تمز واور جعفر رسی اللہ عنہ کے در میان میں لیٹے ہوئے تھے۔ نیز اس میں بیہ تعصیل بھی نہیں دی گئی کہ آنخفرت ایک کے پاس جر کئل علیہ السلام اور آیک ووسر افرشتہ بھی آیا تھا اور یہ کہ یہ تنوں آپ کواٹھا کر ذمزم کے ساید السلام کے ساتھ میکا کیل علیہ السلام اور آیک ووسر افرشتہ بھی آیا تھا اور یہ جو گئی دوایت میں بیہ کنویں کے پاس لائے تھے اور پھر جر کیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ جاک کیا تھا۔ جیسا کہ بچھلی دوایت میں بیہ سب تفصیلات بھی ذکر ہوئی ہیں۔ غرض پھر آنخفرت تھا فرماتے ہیں۔

" یہ براق بینی معراج کی رات میں آسان ہے جیجی جانے والی سواری گدھے ہے بڑی اور فیجر ہے جیموٹی بھی اس کے کان لیے لیے بیھے۔ اس پر ذین کئی ہوئی بھی اور لگام پڑی ہوئی تھی۔ جیسا کہ بعض روایوں ہے فاہر ہے۔ میں اس سواری پر سوار ہو گیا (اس کے دوڑ نے کرا فقاراتی تیز تھی کہ )اس کاہر قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا (ایس کے دوڑ نے کرا فقاراتی تیز تھی کہ )اس کاہر قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا (ایس کے دوڑ نے کہ اس کی فقار ایسی ایک ایک وایت میں یول ہے کہ اس کی ایک تاب دہاں پڑتی تھی ایک وایت میں یول ہے کہ اس کی ایک تاب دہاں پڑتی تھی جمال آدمی کی نگاہ کی حد پہنچی ہے۔ جب دہ بلندی ہے نیچ کی طرف دوڑ تا تھا تو اس کی آگئی لیس ہی ہو جاتی تھیں اور جیسے ہو ٹی ہو جاتی تھیں اور جب نیچ سے اوپر کی طرف دوڑ تا تھا تو اس کی چھوٹی ہو جاتی تھیں اور جب نیچ سے اوپر کی طرف دوڑ تا تھا تو اس کی چھوٹی ہو جاتی تھیں۔"

براق اور فرعون کا تھوڑا کور فرعون کے عائبات ..... موی علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون بادشاہ تفااس کے گھوڑا کور فرعون کے پاس چار بادشاہ تفااس کے گھوڑے کی بھی بی خصوبت ہلائی کئی ہے چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ فرعون کے پاس چار عجائبات منے۔ایک تواس کی واڑھی تھی جو آٹھ بالشت کبی تھی اور بالکل سبز رنگ کی تھی جبکہ خود اس کا قد سات بالشت کا تفا۔ایس طرح فرعون کی داڑھی خود فرعون سے ایک بالشت کبی تھی۔

ای طرح ایک فرعون کا گھوڑا تھا۔ کہیں اس کو گھوڑے کے بجائے بر ذون بھی کہا گیاہے جو شؤادر ترکی گھوڑے کو کہتے ہیں۔ جب وہ میاڑ پر چڑ ھتا تھا تواس کی اگلی ٹا نگیں چھوٹی ہو جاتی تھیں اور پچھلی ٹا نگیس لبنی ہو جاتی تھیں اور جب بلندی سے نیچے اتر تا تھا تواس کا الثابو جاتا تھا۔

برق رفرار براق میں بنانچہ ابن مغیرہ کتے ہیں کہ اس طرح براق زین ہے آسان تک کا فاصلہ ایک ٹاپ دائی قدم برابر ہوتی تھی بہنانچہ ابن مغیرہ کتے ہیں کہ اس طرح براق ذین ہے آسان تک کا فاصلہ ایک ٹاپ یا ایک قدم میں پوراکر تا تھا۔ کیو نکہ ذین پرے آدی کی آنکھ آسان کو دیکھتی ہے ( ایسٹی ذین ہے حدثگاہ آسان ہو تا ہے ) لبذا براق نے سات قدم میں تمام آسانوں کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ کیو نکہ آسان و نیا پر سے نگاہ سید ھی اس سے او پر کے آسان پر پڑے گی۔ اگر یہ بات اس بنیاد پر ہے کہ آنخضرت آسان پر پڑے گی۔ اگر یہ بات اس بنیاد پر ہے کہ آنخضرت میں جو شبہ ہے وہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضرت میں فرماتے ہیں ہوگا۔ اس بارے میں جو شبہ ہے وہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضرت میں جو شبہ ہے وہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضرت میں جو شبہ ہے دہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضرت میں جو شبہ ہے دہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضرت میں جو شبہ ہے دہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضرت میں جو شبہ ہے دہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضرت میں جو شبہ ہے دہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضرت میں جو شبہ ہے دہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضرت میں جو شبہ ہے دہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنخضرت میں جو شبہ ہے دہ آگے بیان ہوگا۔ خرص آنخضرت میں جو شبہ ہوگا۔ اس بارہ ہوگا۔ خرص آنگوں ہوگا۔ خرص آنگوں ہوگا ہوگیا گیا۔ اس بارے میں جو شبہ ہے دہ آگے بیان ہوگا۔ غرض آنگوں ہوگیں ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا۔ اس بارہ ہوگا ہوگا ہوگیا گیا۔ اس بارہ ہوگیا ہوگیا

"جب میں براق پر سوار ہونے کے لئے اس کے قریب پہنچا تودہ آیک دم بدکا۔ بینی اپنے اوپر سواری سے روکنے کے لئے بھڑ کا۔ جبر کیل علیہ السلام نے اس سے فرمایا۔

"سيدها بوجا- كيونكدالله نعالى كے نزديك تحدير سوارى كرنے والول ميں محرسے زياده معزز كوئى سي

براق پر سواری .....ایک روایت میں ہے کہ اس جانور لینی براق کی رانوں میں ووپر لیعنی اڑانے والے بازو لگے

ہوئے تھے جن ہے وہ اپنی پیچیلی ٹا تکوں کو تیزی کے ساتھ آگے و حکیلاً تھا۔ اس لئے جب میں اس پر سوار ہونے کے لئے اس کے قریب پہنچا تو وہ ایک دم چو کتا ہوا اور سواری دینے ہے بدرکتے لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے لئے اس کے قریب پہنچا تو وہ ایک دم چو کتا ہوا اور سواری دینے ہے کہ جب وہ چو کتا ہے تواپینے کان کھڑے کر کے لئے ایک دم اپنی کنو تیال مال کیں۔ کو تکہ جانور کا یہ قاعدہ ہو تاہے کہ جب وہ چو کتا ہے تواپینے کان کھڑے کر کے مالیتنا ہے جبر کیل علیہ السلام نے اس کو بد کتے و کھے کر اس کے لیال پر ہاتھ پھیر الور اس سے کما۔

براق۔ بھے اپنی حرکت برشرم نہیں آئی خدا کی قتم تھے پر سوار ہونے والوں میں محد ملط سے برھ کر

اللہ کے نزویک معزز کوئی نہیں ہے۔"

آیک روایت میں بیر نقط بین کہ اللہ کے بندول میں محمدے بڑھ کر"

یہ سے کر براق نادم ہوا یمال تک کہ اس ندامت ہے اس کا بدن بینے میں بھیگ عمیا۔ اس کے بعدوہ پر سکون ہو کر کھڑ اہو گیا یمال تک کہ آتخضرت علی اس پر سوار ہوگئے۔

مراق دوسر ہے نبیوں کی سواری بھی بناہے .....ایک دوایت میں یہ لفظ ہیں کہ جر کئل علیہ السلام نے اس ہے کہا کہ براق سیدها ہو جاخدا کی سم نبیوں میں محمد تالیہ ہونے ہیں۔ ذیادہ معزز نبی کوئی جھے پر سوار نہیں ہوا۔ لیعنی اس لئے کہ آنخضرت تالیہ ہو نے والے نبی بھی براق پر سوار ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہیں میں ایک حدیث ہے کہ جھے سے پہلے دوسرے نبی براق پر سوار ہوتے ہیں۔ نسائی شریف میں ہے کہ یہ براق جھے سے پہلے پیشروں کے لئے استعمال ہو تارہا ہے اس کے بعدا یک ذمانہ تک یہ کسی کی سوادی میں نہیں رہا۔ کیو تکہ حضرت تیسی علیہ السلام اور آنخضرت تنافیہ کے در میان جو فترت کا ذمانہ گزرااس میں اس پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ جیسا کہ اس مطال نے لکھا ہے۔

اباس آول ہے معلوم ہو تا ہے کہ عیسی علیہ السلام لور آنخضرت علیجہ کے در میان جو نمی ہوئے ہیں ان جی ہوئے ہیں ان جی ہے اس پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ اس بارے جی بعض روا تحول ہے صاف طور پر بھی بات معلوم ہوتی ہے تو سی علیہ السلام اور آنخضرت علیجہ کے در میان کہنے ہے معلوم ہوا کہ خود خضرت عیسی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے ہیں نوان میں ہے کوئی اس پر سوار ہوئے ہیں نوان میں سے کوئی اس پر سوار نہیں ہوا۔ اس بارے میں کتاب نہر کے حوالے سے نہ بات گردیکی ہے کہ عیسی علیہ السلام اور آنخضرت میں ہوا۔ اس بارے میں کتاب نہر کے حوالے سے نہ بات گردیکی ہے کہ عیسی علیہ السلام اور آنخضرت میں ہوئے ہیں۔

مر بیتے جو یہ کما گیا ہے کہ اس لئے کہ آئخضرت بھی ہونے والے ہی بھی ہراق ہر موار ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک عام جملہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے تمام ہی پیٹیراس پر سوار :وئے ہیں چاہوں وہ عیسی علیہ السلام سے پہلے کے ہول اور چاہے بعد کے ہول اس بارے میں لام فودی کہتے ہیں کہ سب نبیول کے اس پر سوار ہونے کادعوی کرنے کے لئے کمی صحیح حدیث کی ضرورت ہے یمال تک نودی کا کلام ہے۔

اس وعوی کے سلیط میں پھر دوایت تو بیان کی گئیں اور ایک دوایت آگے آئے گی جس کے ظاہری الفاظ ہے بھی ہی معلوم ہو تاہے۔ اس دوایت میں ہے کہ آنخضرت بھائے نے اس براق کوای کڑے ہے باندھا جس ہے بخیر باندھا کرتے تھے۔ اس دوایت کے متعلق ظاہر ہے کالفظ اس لئے استعال کیا گیا کہ اس دوایت میں بس سے بخیر باندھا کرتے تھے۔ اس دوایت کے متعلق ظاہر ہے کالفظ اس لئے استعال کیا گیا کہ اس دوایت میں یہ لفظ نہیں ہیں کہ دوسرے بخیر براق کو بائد ھے تھے اس لئے ممکن ہے کہ دوسرے بخیر براق کے سواائی کسی سواری کوناس سے باندھتے ہوں۔ مر بہتی میں جو دوایت ہے اس میں صاف ہے کہ میں نے اپنی سواری لیعن

براق کوای چیزے باندھاجسے اس کودومرے بی باندھاکرتے تھے۔

چنانچہ شخشعرانی کیتے ہیں کہ کوئی رسول ایسا نہیں ہوا جس نے اس براق پر سفر نہ کیا ہو۔ یہال تک علامہ شعرانی کا حوالہ ہے۔

یہ بات چھے بیان ہو چک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی ہاجرہ اور ان کے بینے اسامیل علیہ السلام براق پر سوار ہو کر کے تک گئے تھے۔ای طرح تاریخ ازرتی میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر ممال براق پر بیٹو کر حج کو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعید ابن میتب وغیرہ سے روایت ہے کہ براق ابراہیم علیہ السلام کی سواری تھی جس پروہ بیت اللہ کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔

محمراً بن وجد اوراہام فودی وغیرہ نے کہاہے کہ آنخضرت ﷺ سے پہلے براق پر کوئی دوسر اشخص سوار نہیں ہوا۔ لیکن اس وعوی کے باوجو وجر نیل علیہ السلام کے اس جملے سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہو تاجوانہوں نے براق سے کہا تفاکہ آنخضرت ملک ہے ذیادہ معزز سوار تھے پر بھی سوار نہیں ہوا کیونکہ تضیہ سالبہ موضوع کے ذکر کئے بغیر بھی صحیح ہو تاہے چٹانچہ خصائص صغری میں ہے کہ دویس سے ایک قول کے مطابق براق پر سواری آنخضرت تالیج کی خصوصیت ہے۔

ایک تول یہ بھی ہے کہ آنخفرت آنے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپاں طرح براق پر جیٹے کہ اس پر

زين مسى مونى تحى اور لكام يرسى مونى تحىد

کتاب منتفی میں ہے کہ ہوسکتا ہے کہ براق پر دوسرے پیٹیبر بھی سوار ہوئے ہوں گریہ صرف آنخضرت تالیک کی ہی خصوصیت ہے کہ آپ کی سواری کے دنت اس کی ایک ایک ٹاپ حد نگاہ کے برابر پرتی تھی۔۔۔

ایک عجیب روایت ..... ایک تغیر میں بری عجیب اور غریب بات نظر سے گزری کہ جب آنخفرت علی کے حب آنخفرت علی کے حب آنخفرت علی کے حب آنخفرت علی کے حب کا خفرت علی کے خریب کا توجر کیل علیہ السلام نے آنخضرت علی ہے کہا۔

"محداشاً يدائ آب في مفرناي بت كويمواب (يعن شايداس كو آب كام تعدلك مياب

ا بیصفر نای ایک بیت تفاجس کا بچمد حصد سوئے کا تفالور بچمد حصد تا بنے کا بنا ہوا تھا آنخفرت علیہ نے ۔ اس بت کو فتح مکہ کے دن توڑا تفاغر ض جر کیل علیہ السلام کی بیات من کر آنخفرت علیہ نے فرمایا۔

"میں نے اس کو بالکل جمیں چھول ہاں آئ میں اس سے گزراتھااور گزرتے ہوئے میں نے اس کو خاطب کر کے میہ مجمی کما تھا کہ براہواس محض کا جو خدا کوچھوڈ کرتے می عیادت کرتا ہے۔"

جرئيل عليدالسلام في كما

براق صرف ای دجهت بعرکاہے۔"

لینی صرف اس وجہ سے کہ آنخضرت میں گئے اس بت کے پاس سے گزرے تھے۔ جیسا کہ امام احمد سے نقل کیا جاتا ہے ہے۔ جیسا کہ امام احمد سے نقل کیا جاتا ہے میہ حدیث موضوع لینی من گھڑت ہے علامہ ابن جمر نے کہاہے کہ یہ ایک بے سر وپار وایت ہے مغلطائی کہتے ہیں کہ اس کوذکر کرنا آنخضرت میں گئے کی شمان کے خلاف ہے۔

عربی میں بھڑکنے دالے گھوڑے کو فوص شعوص کماجا تاہے شعومت تہیں کماجاتا۔ کتاب استیعاب نے براق کے سلسلے میں اس کے علاوہ بھی بہت می جیب یا تھی بیان کی ہیں جن کاذکر یمال غیر ضروری ہے۔ مراق کا تفصیلی طیہ ..... تقابی نے ایک ضعف سند کے ساتھ دواے بیان کی ہے جس میں براق کا طیہ بیان کیا ہے اس میں ہے کہ براق کے چرے کے گال آدمیوں کے گالوں کی طرح ہیں اور اس کی گرون کے بال محوزے کے ایال کی طرح ہیں اور اس کی گرون کے بال محوزے کے ایال کی طرح کے ہیں۔ اس کی تا تیس او تھے جی ہیں اور اس کے کھر اور دم گائے کے جیسی ہیں اور اس کے کھر اور دم گائے کے جیسی ہیں اور چیھے بھی ایک جگہ اس کے لئے عف کا لفظ آیا ہے اس کے معنی کھر ہیں الب کویا تیس کی دوایت میں بھی خف سے می مرادے کیونکہ اون کے جیسی تقد سے میں مرادے کیونکہ اون کے جیسی تا مول کے ساتھ ظلف ہی مناسب میں ہیں خف مناسب میں ہیں۔

ایک روایت میں بران کا علیہ اس طرح ہے کہ اس کاچرہ آدمی کے چرے کی طرح ہے اور اس کا جیم محوزے کے جیم کے جیسا ہے اس کی تا تنس سل کی تول جیسی ہیں اور اس کی دم ہر ان کی دم جیسی ہے۔ اور براتی

النه نرسب لورشهاده سب

چنانچدای وجدے براق کو بھی قد کر یولاجاتا ہے اور بھی مونث لینی اوہ پولاجاتا ہے حقیقت میں اس کی مین تندیری ہے۔ اس کے بدیراق حق تعالی کے اس ارشاد کے دائرہ میں نمیں آتا۔

بالیای ہے جیساکہ ای تیسری جنس میں ملا مکہ لینی فرشتے پیدا کے مجتے ہیں کیونکددہ ند کر لینی نر

میں اور نہ موشف مینی مادہ میں۔

بعض علماء نے لکھاہے کہ براق کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں اس کی گردن اونٹ کی گردن جیسی ہے۔
ہاس کا سید ہاتھی کے سید جیساہے اور یا قوت کی طرح سرخ اور جمک دار ہے اس کے باذو ہیں جو ایسے یہ ہی چیسے عقاب کے ہوتے ہیں اور ان میں تمام رنگ جملکتے ہیں۔ اس کی ناتھیں گھوڑے کی ٹاگوں جیسی ہیں۔ اس کی دم اونٹ کی دم جیسی ہے۔

اب اگران سب دوا تول کو درست ماناجائے توان کے در میان موافق کی ضرورت ہے۔
روا گی ..... غرض اس کے بعد آنخضرت ملکھ نے فرملیا کہ پھر میں دولتہ ہوالور جر کیل علیہ السلام میر ہے ساتھ ساتھ دے۔ ایک دوایت میں ہے کہ جر کیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ براتی پر سوار ہوئے تھے کہ استفاء میں ہے کہ والی تک دونوں براتی کی چیٹے پر سوار ہے۔ ایک دوایت میں ہے کہ میں جر کیل علیہ السلام کے پیٹھے بیات پر مینا سال میں تا اسلام کے پیٹھے براتی پر مینا سے اسلام نے بیٹھے کہ والی براتی کی جبوعہ میں لکھا ہے کہ چرکیل علیہ السلام نے آنجفرت میں کہ اسیام تھ براتی بر مینا علیہ السلام نے آنجفرت میں کہ اسیام تھ براتی بر مینا اللہ میں بھایا۔

کناب شرف ش ہے کہ براق کی رکاوٹ جر کئل علیہ السلام نے پکڑر کمی تھی اور اسکی لگام میکا کیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جر کئل علیہ السلام آپ کے واکیں جانب تھے اور میکا کیل علیہ السلام آپ کے باکیں جانب تھے۔

ا تول ۔ مولف کہتے ہیں: ان روانیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ شاید جر کیل علیہ السلام اس سفر کے دور ان بھی بھی تو آپ کے ساتھ براق پر ہینے اور بھی وائیں جانب سے انہوں نے براق کی رکاب تھامی۔ اس طرح میکائیل علیہ السلام نے بھی تولگام سنیعالی اور بھی صرف ساتھ دہے کر بائیں جانب میں دہیایہ کہ وہ بائیں جانب سے لگام تھاہے رہے۔ کتاب شفاء کے حوالے سے جوبیہ بات گزری ہے کہ جر کیل اور آنخضرت علیجے براق کی پیٹے پر روے اس سے بھی کوئی شبہ نہیں پیدا ہو تا کیونکہ ٹاید مرادیہ ہے کہ سنر کے ذیادہ حصے میں آنخضرت ملیجے کے ساتھ جر کیل بھی براق پر سوار رہے۔

محرکتاب حیات اُنجوان میں ہے کہ میرے نزدیک بظاہر معراج کی رات میں جر نیل علیہ السلام آنخضرت تلک کے ساتھ براق پر سوار نہیں ہوئے کیو تکہ یہ سواری اسراء لور معراج کے شرف کے ساتھ خاص نقر سے سے الی ایس میں میں سے میں نے ساتھ علی

محى \_ بهال تك حيات الحوال كاحواله ب جو قابل غور ب والثداعلم

بہت المقدس میں قدم رخیر ..... مر آنخفرت عظمہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں بہت المقدس پہنچانور وہاں میں نے اس براق کو منجد کے وروازے پرای کڑے کے ساتھ باندھا جس نے انبیاء علیم السلام باندھا کرتے تھے۔ جیساکہ بیمی کے حوالے سے بیروایت بیان ہو چکی ہے۔

ایک روایت میں بیہ کے پھر جبر کیل علیہ السلام نے اس مقدس پھر میں اپن انگی ڈال کر ایک سور اخ منایالور ایک روایت کے مطابق۔انہوں نے اپتاہا تھے ڈال کر پھر میں کیٹن بنائی اور اس کے ساتھ براتی کو ہا تدھا۔

اقول۔ مونف کتے ہیں(: پیچیے جو بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طقہ یا کڑا بہال پہلے سے بنایا اور بعد کی روایت ہیں ہے کہ جر کئل علیہ السلام نے اس کواپنے ہاتھ سے بنایا) مگر ان دونوں یا تول ہیں کو تی اختلاف نہیں ہے کہ وکلہ شاید جر کئل علیہ السلام نے اپنی انگی ڈال کر اس طلعے کو زیادہ بڑا کیا تھا اور یا اس کی بندش ہیں انگی ڈال کر اس طلعے کو زیادہ بڑا کیا تھا اور یا اس کی بندش ہیں انگی ڈال کر اس کو صاف کیا تھا او حربیہ کہ اس کو جاتھ کہا گیا ہے کیو نکہ دوہ پھر دردازے پر جی ہے بندش جو نکہ کول تھی اس لئے اس کو حافقہ کہا گیا ہے۔

کتاب امتاع میں ہے کہ بیت المقدی کا پھر گند ہے ہوئے آئے کی طرح زم ہو گیا تھا آنخضرت ملطی استان میں ہے کہ بیت المقدی کا پھر گند ہے ہوئے آئے کی طرح زم ہو گیا تھا آنخضرت ملطی استان میں اپنی سواری لینی براق کو باند حااس کے بعد نے آج تک لوگ اس جگہ کو تلاش اور تحقیق کررہے

بیر یمال تک کتاب امتاع کا دوالہ ہے۔

ان دونوں رواغوں میں بعض علماء نے اس طرح موافقت پردائی ہے کہ آنخصرت بیلائے نے براق کو حرام کا وجہ سے اس طلقے میں بائد حافقا جو مسجد کے در دانوں سے باہر ہے اور معین جگہ کو انہیاء بھی استعال کرتے ہے جی گر چر کی وزیر کے بیل علیہ السلام نے براق کو مہاں سے کھو لا اور اس کو مسجد کے زاویہ میں اس پھر میں بائد حاجو مخرہ کمانا ہے اور جس کو انہوں نے بی انگی ڈال کر بھاڑا تھا۔ اس طرح جر کیل علیہ السلام براق کو مسجد کے دواز سے اندر لے آئے گویا جر کیل علیہ السلام آ تخضرت تھا ہے یہ کتے ہوئے براق کو اندر لائے۔ رداندے سے اندر سے تعین جی کی سواریاں درواز ہے پر کھڑی ہوں بلکہ آپ کی سوازی اندر کھڑی

وی۔ بیسائی راہب کی طرف سے واقعہ امر اء کی تقید این ....ابوسفیان نے مسلمان ہونے سے پہلے قیمر وم سے جو گفتگو کی متی اور جس میں انہوں نے اپنے خیال میں آتخضرت ملک کامر تبہ کم کر کے و کھانے کی وصف کی متی اس میں ہے کہ انہوں نے شاہ تیمرہے کیا۔

"جمال بناہ الجازت ہو تو میں آپ کواس فض لینی آئے ضرت منطق کے متعلق لیکی بات بتلاؤل جس سے معلوم ہو تاہے کہ وہ جموث بھی بول ہے؟" بادشاه نے ہو جمادہ کیا ہے۔ ابوسفیال نے کما

"وہ کتا ہے کہ وہ ہماری سرز مین حرم ہے چل کر تمہاری معجد لینی ہیت المقدس پہنچالور پھر ایک ہی رات میں دہال ہے داپس بھی آگیا۔"

اس پر ایک عیمائی قد جی عالم نے کما "میں اس رات کوجانتا ہوں۔"

بادشاہ نے بوجیما تمہیں کیسے معلوم ہوا تواس نے کمار

میری سے عادت تھی کہ میں مرحد اقصی کے درواذے بند کئے بغیر رات کو بھی ہمیں سوتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں معراج ہوئی) تو میں نے تمام درواذے بند کئے گر ایک درواذہ کو سٹس کے باوجود جھے ہے بند ہمیں ہوا آخر میں نے مدد کے لئے اپنے خاد مول وغیرہ کو بلایا گر سب کے کو سٹس کرنے کے باوجود بھی ہم ہے وہ دروازہ بند ہمیں ہوا۔ آخر میر ہے ساتھیوں نے کہا کہ شاید اوپر کی دیوار کچھ نیچے کو بیٹھ گئی ہے جس سے دروازہ دب سے اس کے اس وقت اس کو بول بنی چھوڑ دو کل کسی بڑھئی کو بلا کر اس کی مر مت کر اوس گے۔

چنانچہ ہم نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میں کو جس بھر اس دروازے پر پہنچا تو کیاد کھتا ہوں کہ دروازے کے سامنے جو پھر تفاوہ سر کا ہوا تھا۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ اوحر جس نے دیکھا کہ اس جس ایسے نشانات ہیں جیسے دہاں کوئی جانور یا ندھا گیا ہو۔ بینی براق کے باندھنے کے نشانات جھے اور جس نے دیکھا کہ دروازے کے بند ہونے جس اس وقت کوئی رکادٹ نہیں تھی۔ وقت کوئی رکادٹ نہیں تھی۔

اب میں سمجھ کیا کہ دروازہ بندنہ ہونے کی وجہ وہ تھی جو میں قدیم نہ ہی کتابوں میں پڑھ چکا تھا کہ ایک نی بیت المقدس سے آسانوں کی طرف معراج کرے گا۔ چنانچہ میں نے اپنے سا تھیوں سے ہتلایا کہ رات درواز، بندنہ ہونے کی وجہ کیا تھی۔"

اس واقع کی تفصیل آ مے اس جگہ ذکر ہوگی جمال شہنشاہ قیصر کے نام آنخضرت ملطنہ کا نامہ مبارک یعنی نطاکا بیان ہوگا یمال میہ بات بھی واضح رہے کہ جس پھر بعنی صغرہ کاذکر ہواہے اس ہے مرادوہ مشہور صغر مقد سہ نہیں ہے بلکہ وہ پھر مراوہ جو مجدافعی کے دروازے پر تفا۔ آگر چہ بعض روانتول ہے ہی شہ بیدا ہو ، ہے جیسا کہ ایک روایت بی ہے کہ بھر جر کیل علیہ السلام اس صغرہ بعنی پھر کے پاس آئے جو بیت المقد س میں ہے انہوں نے اپنی انگی ڈال کر اس کو مجاڑ الور بھر اس شکاف میں برات کو با تدھا۔ تو یمال بیت المقد س میں ہونے ہے مرادیہ کے دہ صغرہ جو مجد کے دروازے یہ ہے۔

یہ بھی داشتے رہے کہ اس دوایت میں مجد کے آیک دروازے کا بندنہ ہوسکنا بھی اللہ تعالی کی ایک نشاؤ تھی درنہ ظاہر ہے آگر دروازہ بند ہوجاتا تو بھی چیر کیل علیہ السلام کے لئے بند دروازے میں داخل ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔

شدادابن اوس ایک دوایت ہے جس میں دواقعداس طرح ہے کہ آنخضرت میکائے نے فرملیا۔ " پھر (بعنی براق پر سوار ہونے کے بعد) میں اور میرے ساتھ جر کیل علیہ السلام کے سے دواز ہوئے یہاں تک کہ ہم بیت المقدس کے شہر میں اس کے دائیں دروازے سے داخل ہوئے اور پھر مجد کے قیا کے پاس آئے پھر جر کیل علیہ السلام نے اس میں براق کو با تد حا۔"

اس تفصیل اور گزشتہ تفصیل ہے کوئی شہر پیدا نہیں ہونا چاہئے کیو تکہ شایدہ دروازہ جس کا پیچھے ذکر آیا ہے مسجد کے قبلے کی جانب میں تفااور شاید ہے وائی جانب کا دعی دروازہ تھا جس میں سورج اور چاند کی تصویریں ہیں چنانچہ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آئخضرت تھے مسجد کے اس ورواز ہے ہے داخل ہوئے جس چنانچہ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آئخضرت تھے مسجد کے اس ورواز ہے ہے داخل ہوئے جس میں سورج اور چاند کی تصویریں ہیں۔ یعنی ان کی مثالیس بنی ہوئی ہیں۔ واللہ اعظم

"اے محد اکیا آپ نے اپنے بروردگار سے یہ درخواست مجی کی ہے کہ وہ آپ کو جنت کی حوریں

و کھلا ہے ؟''

آب نے فرویابال-بال- توجیر کیل علیہ السلام نے کمالہ "توان عور تول کے یاس جلئے۔"

حواران جنت کی صفات ..... چنانچه دہاں پینے کر آپ نے ان کوسلام کیا توانہوں نے آنخضرت میلاقے کے سلام کاجواب دیا۔ آپ نے ان سے یو جہاتم کون ہو۔انہوں نے کہا۔

ہم نیک اور بہترین عور تیں ہیں۔ان پاکیزہ اور پاک دل لوگول کی جو گناہوں کے میل کچیل اور گندگی سے پاک ہیں جو پھر ہمیشہ ہمارے پاس وہیں گے اور پھر مجھی نہ قکالے جائیں گے اور جن تک موت کے ہاتھ مجھی نہ بہتے سکیں گے بلکہ ہمیشہ ذیدہ وہیں گے۔"

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کبیض علماء نے لکھاہے کہ اس بارے میں کی کو گوئی افتلاف یاشبہ نہیں ہے کہ آنخضرت عظیم صفرہ لیجنی مقدس پھر کے دائیں جانب میں جو قبہ بتا ہوا ہے لور جس کو قبہ معراج کہا جاتا ہے وہاں سے معراج کے لئے آسانوں کی طرف دولنہ ہوئے۔

صخرہ مقدسیہ لیتی بیت المقدس کا پھر .....جال تک بیت المقدیں کے اس پھر کا تعلق ہے جس کا ذکر ہوااس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدی کابی پھر جنت کے پھروں میں سے ایک پھر ہے ایک روایت کے الفاظ یہ بیں کہ پھرول کامر واربیت المقد س کا پھر ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت المقد س کا پھر ایک تھجور کے در خت کے پاس کا ہے اور وہ در خت جنت کی نمرول میں سے ایک نمر پر ہے اور اس ور خت کے پنچے فرعون کی بیوی آسیہ اور حصرت مریم بیٹھی ہوئی جنت والول کے لئے تیامت تک کے لئے مو تیول کے باریر ذربی ہیں۔ باریر ذربی ہیں۔

اس روایت کی سند کے متعلق علامہ ذہمی کہتے ہیں کہ اس کی سند نامعلوم ہے اور ظاہری طور پر سے

بھو نی روایت ہے

اس پھر کے عجائیات اور اس پر آنخضرت علیہ کی ہیبت کا اثر .....امام ابو بھر عربی نے موطالیام الک کی شرح میں لکھاہے۔

"بیت المقدس کا پھر اللہ تعالی کا بخبرات میں ہے ایک ہو تکہ یہ ایک فاکور مگر ہے جو مجد اتھی کے بالکل بھی میں قائم ہے مکر کمی طرف ہے اس کو کوئی چیز دو کے ہوئے تہیں ہے بلکہ اس کو اس چیز نے دو کا ہوا ہے جس کے اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر آسمان کو ذہین پر آپٹ نے دو کا ہوا ہے جنوب کی طرف سے اس کی بلندی پر آنحضرت تعلیق کی ہیت کی وجہ سے یہ پھر اس کی بلندی پر آنحضرت تعلیق کی ہیت کی وجہ سے بھر اس جانب سے جمل کہا ہے جس طرف سے آنخضرت تعلیق تشریف لائے تنے اور دو مرکی جانب میں ان فرشتوں کو انگیوں کے نشانات ہیں جن سے انہوں نے اس کو دو مرکی طرف میں کے فران کا اور دو مرکی حد تک بھی بھی آنکوں کے نشانات ہیں جن سے انہوں نے اس کو دو مرکی طرف میں گیاور کی حد تک بھی بھی آنکوں سے اس کو دو کا جن گیا۔ اس و قت اس کو روکا جن کی ایک ہو جانب ہی گیا۔ اس و قت اس کو روکا جن کے دو مرکی طرف سے نیچ پیدا ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو روکا جن کسی چیز پر بھی نکا ہوا نہیں ہے۔ "

يحرامانو بكراكمة بي

"اس پھر گی ہیبت کی وجہ ہے اس کے نیچے نہیں گیا کیونکہ جھے ڈر ہوانکہ کہیں میرے گٹا ہول کی وجہ ہے۔ اس پھر کے گٹا ہول کی وجہ ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ مید پھر معلق اور آسمان اور ذمین کے در میان انکا ہواہے۔ " سے یہ جی پر ہی نہ آپڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مید پھر معلق اور آسمان اور ذمین کے در میان انکا ہواہے۔ " غرض اس کے بعد علامہ ابو بکر لکھتے ہیں

" پھر آیک مدت کے بعد ش آیک مرتبہ اس پھر کے بنچ وافل ہو گیادہاں میں نے جیرت تاک چیز اور د نیا کا آیک گئر ہے کے جو سے تاک چیز اور د نیا کا آیک گئر ہے تھا ہے تاک چیز اور د نیا کا آیک گئر ہے تمام کناروں کو و کھتے ہے جائے تو آپ ان کو ہر طرف سے ذمین سے علیحدہ یا تھیں کے ذمین کا کوئی حصہ یا در اس اکونہ بھی اس سے طاہوا نہیں ہے اور ایک حصہ دو سرے کے مقابلے میں ذمین سے ذیادہ بی ور سے اور اس طرح ہے پھر آسان اور جین کے در میان الٹکا ہواہے)

تقریبایی بات علامداین عربی نے بھی لکھی ہے کہ جب آنخفرت ملکے براق پر سوار ہوئے تھے تواس پھر پر آپ کے قد موں کے نشانات پڑگئے تھے اور مید کہ آب جس طرف ہے اس پھر پر چڑھے تھے وہ حصہ آنخضرت تکافیے کی بیبت کی وجہ ہے جھک گیا تھا جس پر دومری طرف ہے فرشتوں نے اس کو سہاراوے کر مزید تھکنے ہے روکا تھا۔

اس طرح کی بات علامہ احفظ عاصر الدین ومشق نے مجمی کسی ہے وہ اپنی کتاب معراجہ المحیم میں کہتے

ہیں کہ پھر آنخضرت اور جر کیل علیہ السلام بیت المقدی کے پھر کے پاس پنچہ آنخضرت علی مشرق کی جانب سے اس کے اوپر چڑھے۔ آنخضرت علیہ کا قدم مبادک پڑتے ہی یہ جنان ایکدم بلنے لکی اور ای طرف کو جھکنے لکی جس طرف سے آپ اس پر چڑھے تھے۔ چٹان کو بلتے اور چھکتے ہوئے دکھے کر فرشتوں نے اس کو سنبھالا۔ این عربی کا یہ قول گزراہے کہ اس پھر پرجب آنخضرت علیہ براتی پر سوار ہوئے د غیرہ اس سے معلوم ہو تاہے کہ آپ براتی پر آمانوں میں تشریف لے اس کے تھے۔ اس سلطیس آگے بحث آگے گی۔

یہ بات بیجیے بیان ہو چک ہے کہ علامہ سیوطی ہے ہو چھا گیا تھا کہ پھر دل میں آنخضرت علیہ کے قدم مہارک د منتے اور ان میں نشان پڑنے کے بارے میں جوروایتیں بیں دہ کمال تک درست بیں اور آیااس دوایت کی مہارک د منتے اور ان میں نشان پڑنے کے بارے میں جوروایتیں بیں دہ کمال تک درست بیں اور آیااس دوایت کی اصل بھی ہے اس پر علامہ سیوطی نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں دہ کمی الی ردایت ہے واقف نہیں ہیں جو اس بات کی اصل اور بنیاد بن سکتے اور نہ بی انہول نے صدیت کی کسی کماب میں ایس کوئی صدیت و بھی جو کسی نے اس بات کی اصل اور بنیاد بن سکتے اور نہ بی انہول نے صدیت کی کسی کماب میں ایس کوئی صدیت و بھی جو کسی نے اس دو تھی کی دیا ہو تا ہے دہ بھی بیان ہو چکا ہے۔

یہ پھر دنیا کے میٹھے چشمول کی اصل ہے۔....کتاب عرائس میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں میٹھے پائی کا جو بھی جہر کی چشمول کی اصل ہے ۔....کتاب عرائس میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں میٹھے پائی کا جو بھی چشمہ ہے دواصل کے نحاظ ہے بیت المقدس کے اس مقدس پھر کے بیچے سے پھوٹا ہے اور پھر دہاں نے دنیا میں دوسری جنہوں میں بھیلا ہے۔واللہ سبحانہ تعالی اعلم

ہیت المقد س میں کھے انبیاء سے ملاقات ..... غرض اس کے بعد آنخضرت ملطی فرماتے ہیں۔ پھر پھے نبیوں کوزندہ کر کے میر ہے سامنے لایا کیا۔"

یمال کی کے لئے (دھط) کا لفظ استمال کیا گیا ہے اور عرفی ذبان بی ربط وس سے کم آدمیوں کی معاصت کو کہتے ہیں ( تو کویا آپ کے سامنے دس کے قریب نبیوں کو ڈیمہ کر کے لایا گیا)ان بیس سے آتخفرت میں گئے کے معام خصوصیت معام خصوصیت معام خصوصیت سے ذکر کرنے کی تحکمت ہو شیدہ نہیں ہے۔

آ تحضرت الله الم البياء و ملا مكد .....اس كے بعد آ تخضرت الله فراتے إلى كه بحر مل قان بيول كو الخضرت الله كرما تھ فماذ برخ مى اس معلوم ہوتا ہے كه ال بيول كو آ تخضرت الله كرما تھ دور كعت نماذ برخ مى ... كوفت ذهره كرك سامنے لايا كيا۔ آپ فال البياء عليم السلام كے ساتھ دور كعت نماذ برخ مى ... يمال ذهره كے جانے النا البياء عليم السلام كے ساتھ دور كعت نماذ برخ مى متن بيس مر في كي بعد دوبارہ ذهره كيا جانا۔ آب الن بيول على عليه السلام كے سواياتى تمام بيول كے لئے يہ بات در ست كے بعد دوبارہ ذهره كيا جانا۔ آب الن بيول على عليه السلام كے سواياتى تمام بيول كے لئے يہ الله الله ہي كونك الن كي البي تك و قات بى نميں ہوتى ہے (بلك الله تعالى فيال فيال كونك ذرو كا جانا ہي كا جان ہي تا ہي

ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بھر آنخضرت ﷺ اور جبر کیل علیہ السلام دونوں نے وہال دو دور کعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد جلد ہی وہال بہت ہے او گول کا جمع ہو گیا۔ جوان نبیول کی اس جماعت کے علادہ تھے۔ اس طرح دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ بھر وہال اس جمع میں کھڑے ہوئے رکوع کرتے ہوئے اور حد سے کرتے ہوئے اوال کے در میان نمی بھیانے جارہے تھے۔ غرض بھرا یک موذن نے اذان دی اور اس کے بعد نماز کھڑی ہوگئے۔

اقول مولف كتية بن قرآن إلى آيت ب-وُسْئَلَ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا آجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ اللهُ أَيْعَنِدُونَ الْآيِرِ بِهِ ٢٥ سور وز قرف م ٢

تر جمہ: اور آپ آن سب پیٹمبرول سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجے کیا ہم نے خدائے رحمٰن کے سواد وسر سے معبود ٹھمراو ہے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔

اس آیت کے بارے میں این حبیب نے لکھاہے کہ بیاسراء ومعراج کی رات میں بیت المقدس میں نازل ہوئی تھی۔

چیجے بیان ہوا ہے کہ موذن نے اذان دی اور اس کے بعد نماذ کھڑی ہوگئے۔ یہ غالبا عطف تغییری ہے اس لئے بہاں اذان سے مرادا قامت بینی تحبیر ہے اور تحبیر کے بھی و معروف الفاظ نہیں جواب ہیں کیو نکہ اذان اور تحبیر کے تعصیل بیان ہوگی کہ یہ دونوں مریخ میں مشروع ہو تعمیل بیان ہوگی کہ یہ دونوں مریخ میں مشروع ہو تمیں (او تو ان کی آئی تفییر نماذی اقامت سے کی گئی)

بعض روایوں کی بنیاد پر ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عطف تغییری شیں بلکہ عطف مفام ہے ( بعنی اذان اور نمازی اقامت سے مراوایک چیز نہیں بلکہ وونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں مراویی) چٹانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب ہم مجد اقصی میں بہنچ گئے توایک موذن نے اذان دی اور اس کے بعد نماذی اقامت یعنی تحبیر کی۔ گر اس تفصیل سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اذان اور اقامت یعنی تحبیر سے اذان اور تعبیر کے وہی جانے الفاظ مراو ہوں جو آئے کے دیے تشریف لانے مراو ہوں جو آئے کے جاتے ہیں کیونکہ اذان اور تحبیر جیسا کہ بتلایا گیا آئحضرت علی کے دیے تشریف لانے کے بعد شریعت میں آئی ہیں اور میدواقعہ بجرت کے پہلے سال اور ایک قول کے مطابق دوسر سے سال کا ہے جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

جمال تک اس مدیث کا تعلق ہے کہ جب آنخفرت علی معرائ کی دانت میں آسانوں پر تشریف لے معرائ کی دانت میں آسانوں پر تشریف لے میں توانلہ تعالی نے آپ پر اذان کے الفاظاوی کی صورت میں نازل فرمائے جن کو بعد میں آپ نے حضر تبال کو سکھلادیا)

اں حدیث کے بارے میں حافظ این رجب کتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے ای طرح ایک حدیث اور ہے کہ اللہ تعالی نے معراج کی رات میں آنخضرت میں ہے کو اڈان سکھلائی۔ اس حدیث کی سند بھی متبم اور مشکوک ہے۔

تکبیر کی تعلیم .....کتاب خصائص مغری میں ہے کہ تعبیر کے الفاظ آنخضرت عظیے کو معراج کی رات میں مثل کے الفاظ آنخضرت عظیے کو معراج کی رات میں مثل کے نے۔ چنانچہ صدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ علیے کواڈ ان بینی اقامت و تعبیر سکھائے ہے کا

ار اوہ فرمایا تواس نے آپ کو معراج پر بلایا میں ان تک کہ آپ بلند ہوتے ہوتے اس تجاب اور پر دے تک بھنج گئے جو رحمٰن بعنی اللہ تعالی سے بالکل قریب ہے۔ مرادیہ ہے کہ عرش المی سے بالکل قریب ہے۔ ای وقت اس پر دے ہے ایک فرشتہ نکلااور اس نے کہا۔

الله اكبر ، الله اكبر

ای وقت تجاب کے بیجھے سے آواز آئی

"مير ، بند ، ين ايخ كما من سب ، يوايول من سب يوايول."

اس کے بعد فرشتے نے کما

اشهد ان لا اله الا الله

تاب کے بیچے سے آواز آئی

"مير ، بندے نے ج كما مير ، سواكوئى عبادت كے لائق نميں ہے۔"

پھر فرشتے نے کہا۔

اشهدان محمد ارسول الله

اس پر عباب کے بیٹھے سے آواز آئی۔

ميرے بندے نے ج كماليس نے بى محمد علي كور سول بناكر بميجاہے۔"

مجر قرشت نے کما۔ حی علی الصلاہ ، حی علی الفلاح . قد قاصت الصلوہ قد قامت الصلوہ الله اکبر

الله اكبر لا اله الا الله

اس کے بعد فرشتے نے آنخضرت میں کا تھ پکڑالور آپ کو آسان والوں کی ٹماز کالمام بنانے کے لئے آسکے دوحاویا۔

کتاب شفاء میں ہے کہ تجاب دراصل مخلوق کے حق میں تجاب تفاخالق کے حق میں کوئی تجاب شمیں تفااس کئے کہ پردے در حجاب میں جیجی ہوئی مخلوق ہے حق تعالی کی ذات بابر کات شمیں ہے۔

(قال) ایک قول بیے کہ آنخفرت ﷺ نے اس دات کی تعالی کا دیدار کیا تھا۔ اب آگریہ قول سیمج ے تو عالبادہ دیدار دوسرے موقعہ پر ہواہے جب آنخضرت ﷺ کی نگاہوں پر سے یہ پر دہ ہٹادیا میالور آپ نے اینے رب کی زیادت فرمائی۔

حق تعالی کی بیکران مخلو قات .....ایک حدیث می آتا ہے کہ دسول الله علیاتی نے جرکیل علیہ السلام سے اس فرشتے کے متعلق پوچھا (جس نے افاظ آپ کے سامنے کیے تھے) تو جرکیل علیہ السلام نے کہا۔
"اس فرشتے کو میں نے بھی آج تک اس گھڑی ہے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔"

ایک روایت میں جرکیل علید السلام کے الفاظ یہ ہیں۔

" قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا کہ میں اپنے مر تبہ میں تمام مخلو قات کے مقاطبے میں میں میں مقام مخلو قات کے مقاطبے میں میں میں دیادہ حق نعالی کے قریب ہول مگر جب سے میں پیدا کیا تمیان وقت سے اس گھڑی تک میں نے بھی اس فرشتے کو تمیں و یکھا تھا۔ "

ال ردایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقعہ اور اس جگہ یر آتخفرت عظا کے ساتھ جر کیل عظا

بھی تھے جبکہ آگے بیان آئے گا کہ سدرہ المنتی پر بیٹی کر جبر کیل علیہ السلام آپ سے جدا ہو مکئے تھے (اور آنخضر تہنگائی آگے بڑھ گئے تھے)اس لئے یہ اختلاف قابل خور ہے۔واللہ اعلم

(اس کے بعد آتحضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میر ہے بیت المقدس پہنچے ہر وہاں پیجبروں کی جماعت کو میر ہے سامت لایا گیالور ازان ہوگی تو کوہ سب انبیاء لور دومر ہے لوگ صفیں باندھ کر اس انتظاریس کھڑے ہوگئے کہ امامت کون کرے گا۔ اس وقت جبر ٹیل علیہ السلام نے آتخضرت علیہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے کرویالور آپ تابیہ نے ان سب کودور کھت نماذ پڑھائی۔

اس سلسلے میں ایک روایت اور ہے کہ معرائ کی رات میں جر کیل علیہ السلام نے اذال دی تو فرشنوں مے خیال کیا کہ نتایہ جر کیل علیہ السلام نماز پڑھائیں سے محرانہوں نے جھے آئے کر دیااور میں نے نماز پڑھائی۔ اس روایت کے بارے میں علامہ ذہمی کا خیال ہے کہ یہ منکر بلکہ موضوع عدیت ہے۔

اس نمازے المخضرت علی کے لوٹی مقام اور بلند ترورجہ کا اعلان مقصود تھاکہ آپ امامت میں مجی سب سے مقدم ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب نماذ کے لئے اقامت ہوئی تو دہ سب بڑھے یمال تک کہ انہول نے انخصرت میں ایک روایت میں ہے کہ جب نماذ کے لئے اقامت ہوئی تو دہ سب بڑھے یمال تک کہ انہول نے انخصرت میں کے گئے کو ایک کہ بینیمرول کے انخصرت میں کا ایک برماد ہے کہ بینیمرول کے انخصرت میں کہ ایک برماد ہے کہ بیند جرکیل علیہ السلام نے آپ کو آگے کیا ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ جر کیل علیہ السلام نے اذال بھی بینی نماذ کھڑی کی اور آسان سے فرشتے الرائد تعالی نے تمام رسولول کوزئدہ کر کے آنخضرت تاہیے کے سامنے کیا۔

جمال تک فرشتوں کے نازل ہونے اور تمام نبیوں کے ذعرہ کے جانے کا تعلق ہے اس کی دلیل میں روایت ہے کہ آپ کے سامنے آدم علیہ السلام اور آپ کے علادہ دوسر ول کوز غدہ کیا گیا۔اس روایت میں تمام نی مراد ہیں جبکہ اس سے پہلے رسول کاذکر ہوا ہے۔اس طرح قاص کاذکر کرنے کے بعد عام کاذکر کیا گیا ہے کیو تک نبی کے متاب خصائص صغری نبی کے متاب خصائص صغری نبی کے متاب خصائص صغری میں بہت کی گئے ہے کہ آٹھیاء علیم السلام کے ذیدہ کئے جانے کے متعلق کتاب خصائص صغری میں بہت کی گئے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے لئے بیٹے برول کوز غدہ کیا الدر آپ نے ان کولور فرشتوں کو نماز برحمائی۔اس لئے کہ انجیاء علیم السلام زیدہ ہی ہیں۔

اب اس آخری جملے سے شہر ہوتا ہے کہ اگر انبیاء ذیرہ ہی ہیں توان کو ذیرہ کے جائے اور آپ کے ان کو نمرہ کے جائے اور آپ کے ان کو نمرہ کے جائے کہ اگر انبیاء ذیرہ ہی جیلی سطر ول میں بیان کر دسیے کے ہیں۔
نماز پڑھانے کا کیا مطلب ہے مگر ذیرہ کے جائے معنی بچھلی سطر ول میں بیان کر دسیے کے ہیں۔
غرض اس کے بعد جب آنحضر سے تعظیم نماز پڑھاکر لوٹے تو جبر کیل علیہ السلام نے آپ سے بو چھلہ اے محد اکیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیچھے کن حضر اس نے تماز پڑھی ہے ؟"
آپ نے فرمایا۔ "نہیں تو جبر کیل علیہ السلام نے کما

ان تمام نبیوں نے جن کو اللہ تعالی نے ظاہر قربایا تھا۔" (ی) نبی رسول کے علاوہ دوسر اہو تاہے جس کو اللہ تعالی خود اس کی طرف ہی ظاہر قرباتا ہے۔ اقول۔ مولف کتے جیں: چیچے بیان ہواہے کہ کھڑے ہوئے اور سجدہ ورکوع کرنے والوں میں آنخضرت علی نبیوں کو بچیانا جبکہ یمال کما گیاہے کہ جرکنل طلبہ السلام نے آپ کو الن کے بارے میں بتلایا۔ تمراس سے دونوں باتیں مراد ہوسکتی ہیں کہ آنخضرت علی نے ان میں سے اکثر کوخود پہچان لیا۔ یانیہ کہ جبر کیل علیہ السلام کے ہتلانے کے بعد آپ نے ان کو پہچانا۔

علامہ قرطتی نے الی تغییر میں این عباس کی صدیث بیان کی ہے کہ جب معراج کی دات میں انخفر سے تھے بیت المقدس بنچ تواللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اوران کے بعد آنے دائے تمام نبیوں کو آپ کے سامنے جمع فرملیا۔ یہ سب سات صفول میں تھے اور باتی چار صفول میں انٹیاء مرسلین تھے اور باتی چار صفول میں دوسرے تمام تی تھے جو پچھلے نبیوں کی شریعتوں کی تم تمین صفول میں انٹیاء مرسلین تھے اور باتی کر میں دوسرے تمام تی تھے جو پچھلے نبیوں کی شریعتوں کی تا ہے دائمیں جانب حضرت اسماعی علیہ السلام تھے اور بائیں کے بالکل پچھے حضرت ابرائیم علیہ السلام تھے اور بائیں جانب حضرت ابرائیم علیہ السلام تھے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماق علیہ السلام تھے داللہ اعلم۔ جانب حضرت ابرائیم علیہ السلام تھے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماق علیہ السلام تھے داللہ اعلی میں انتہ میں ہے کہ جب آنخضرت تھے ہیت المقدس بہنچ تو آپ علیہ السلام سے کہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا تھا ہے گون جیں ؟"

جرئيل عليه السلام في كمل

"مه محمد سول الله ينكف بين جوخاتم الانمياء والرسلين بي-"

فرشنوں نے ہوجہاکہ کیاان کو معراج کرانے کے لئے ہی بھیجا کیا ہے۔ بعنی اس بنیاد پر کہ معراج میمی امراء کی رات میں ہی ہوئی۔ جبر کیل علیہ السلام نے کہان اتوانہوں نے کمالہ

"الله تعالى اس عظيم بعائى اور خليفه كوسلامت ركه بيريز ايهم بعائى اور برب خليفه إي-"

یکھے جوروایت بیان ہوئی کہ آنخضرت علیہ نے فرشنوں اور نبیوں دونوں کے ساتھ نماز پڑھی اس میں اور اس روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کو نکہ ممکن ہے کہ صرف فرشنوں کے جی بیہ سوال کرنے کی وجہ سے اس روایت میں آنخضرت میں نے نماز میں بھی ان فرشنوں بی کاذکر فرملیا۔ اس روایت ہے یہ بین طاہر ہوتا ہے کہ یہ فرشتے آسان سے بیت المقدس میں آنخضرت میں ہے جی نماز پڑھنے کے لئے نہیں آئے تھے۔

قاضی میاض کے بیں کہ بظاہر آنخضرت عظیہ نے آسانوں پر جانے سے پہلے انبیاء اور مرسلین کو بیت المقدس میں میان کو بیت المقدس میں میان تقیم کے بیت المقدس میں نماز پر معائی تقیم جیسا کہ واقعہ کی تفصیل ہے بھی بھی معلوم ہو تاہے۔علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آپ نے اور جائے ہے کہتے ہیں دونوں وقعہ میں ال نبیوں کو نماز پر حائی۔ کیونکہ مدیرے کی تفصیل ہے میں

معلوم ہو تاہے اوراس کو ماست میں کوئی اشکال بھی جمیں ہے۔

بیت المقدی میں نماز کے متعلق آیک بحث ..... (قال) بعض او گون کار خیال بھی ہے کہ آنخسرت علی انہاء کو بیت المقدی میں نماز برخمائی تھی۔ یہ قول حذیفہ کا ہے انہوں نے بیت المقدی میں نماز برخمائی تھی۔ یہ قول حذیفہ کا ہے انہوں نے بیت المقدی میں نماز برخمانے کا انکار کیا ہے بعض اوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر روانتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بیت المقدی بی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بیت المقدی بی نماز برخمائی ہے اور بظاہر معرائ سے داہی کے بعد برخمائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیت المقدی میں مرف ایک مرتب کی یعنی واپسی میں نماز برخمی ہے کیونکہ آسانوں پر بینجنے کے بعد جب آپ ان نبول کے پاس سے گزرے تو ہرایک کے متعلق آپ جر کیل علیہ السلام سے یو چھتے تھے کہ یہ کون جب آپ کوان کے متعلق بیا وردہ آپ کوان کے متعلق بنا تے تھے کہ یہ کون ہیں اور دہ آپ کوان کے متعلق بنا تے تھے کہ یہ نیان کے ساتھ آسانوں پر جانے سے پہلے نماز پرخمی

ہوتی تو آپان کو پہچان لیتے کیونکہ یہ بات گزر بھی چکاہے کہ بیت المقدس میں آپ نے رکوع سجدے کرنے دانوں میں انبیاء کو پہچانا(جس سے معلوم ہواکہ آپ ان کواس سے پہلے آسانوں میں دکھے بچے بتھے) کیونکہ تھوڑی ہی دیر پہلے آپ نے ان کو آسانوں میں دیکھا تھا۔

یہ بات آنخفرت بھا کی شان کے مطابق بھی ہے کو تکدسب پہلے آپ کی طبی بارگاہ خداو ندی میں بھی ہوئی ہوت ہیں ہوئی میں بھی ہوئی ہیں۔ کہ اسر او یعنی بیت المقدس کاسفر اور معراج دونوں ایک ساتھ ایک بی دات میں ہوئی تھیں اب چو نکہ آپ کی طبی حق تعالی کی جناب میں ہونے والی تھی اس لئے سی بات مناسب اور آپ کی شان کے مطابق بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے داستے میں آپ کسی بھی دو سرے کام میں مشغول نہیں ہوئے تب ہوں سے (بلکہ سب سے پہلے باری تعالی کی جناب میں حاضر ہوئے ہوں سے کادر جب وہاں سے فادر خم ہوگئے تب آپ ایس ہوئی اس سے نادی فادر خم ہول سے اور اس وقت ان تمام انہیاء پر آپ کاشر ف اور مر ہے کی بلندی فلاہر ہوئی اس سے نادوں نے آپ کولامت کے لئے آگے بڑھایا۔

القول۔ مولف کیتے ہیں: یہان یہ بنایا گیاہے کہ آنخضرت بھتے نے آ انوں ہے والیس کے بعد ہیت المقد س میں نماز پڑھی تھی جس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ آ سانوں پر پنچے تھے تو آپ نے ہر نمی کے متعلق علیدہ علیدہ علیدہ علیدہ علیدہ یہ جاتا ہے کہ جب آپ آ سانوں پر پنچے تھے تو آپ نے ہر نمی کے متعلق علیدہ علیدہ علیہ موجود ہے تو صرف مقل بحث کے ذریعہ کی حدیث کی حدیث کی تروید نمیں ہو سکتی۔ چنانچہ حافظ ابن کیٹر کا یہ قول سیجے بمان ہو چکاہے کہ آپ نے آسانوں پر جانے ہی خران ہو چکا ہے کہ آپ نے آسانوں پر جانے ہے کی فرق نہیں پیدا ہو تا کہ پ نے آسانوں ہیں نمیاز پڑھی جس کا شہوت حدیث ہے مانا ہے اس بات ہے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا کہ پ نے آسانوں ہیں نبیوں کے متعلق ہو چھاتھا جبکہ آپ کھے تال در پہلے ان کے متعلق ہو چھاتھا جبکہ آپ کھے تال در پالے مانے کہ آب ان کو بیت المقد س میں دیکھ تھے تھے اس کے وقت جبر کیل ملیہ السفام نے ان نبیوں میں ہے اکثر کو نہیں بلکہ سب کو تی بیت المقد س میں دیکھ لیا تھا۔ اب جمال تک اس بیت المقد س میں دیکھ لیا تھا۔ اب جمال تک اس بیت المقد س میں دیکھ لیا تھا۔ اب جمال تک اس بیت المقد س میں دیکھ این اور میان میں نہیا ہوں جس مور توں میں یہ بیت المقد س میں آئے تھے کو کہ ظاہر ہیں ہی اخوال میں یہ بیت المقد س میں آئے تھے کو کہ ظاہر ہی ہے ہے سے بیت المقد س میں آئے تھے کو کہ ظاہر ہے ہیں۔ سب انبیاء عالم برزخ میں ہیں اور مالم برزخ عالم مثال ہے جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔

ہے۔ بیانی پوش علماء نے صاف ہی لکھائے کہ آسانوں میں آتخضرت والتے نے نبیوں کوجو و یکھاوہ دراصل پنائی پوش علماء نے صاف ہی لکھائے کہ آسانوں میں آتخضرت والتے نبیوں کو جو و یکھاوہ دراصل ان کی روحوں کو و یکھا تھا جا اسلام کے کہ وہ اپنی اصلی حیثیت اور جسم میں نظر آئے اب جنال تک بیت المقدس میں ان کو دیکھنے کا تعلق ہے تو اس میں دو نول باتیں ممکن میں کہ ہوسکتا ہے بہاں بھی آپ ہے ان کی روحوں کو بی دیکھا ہو۔

جسموں کے ساتھ دیکھنے کی تائید اس مدیث سے ہوتی ہے کہ میرے لئے آدم علیہ السلام اور دوسر سے تیفیرون کو بھی ذیدہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ میر سے سائے الن نبیوں کو بھی ذیدہ کر کے الما کیا جن کے تام اللہ سے کام اللہ تقالی نے نبیوں کو بھی جن کے تام اللہ تقالی نے نبیس بتلائے بھر میں نے الن کو نماز بڑھائی۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ آسانوں پر چنچے سے پہلے یت المقدس میں نبیول سے ملنا

آنخضرت علی کی شان کے مطابق نمیں کیونکہ آب اللہ تعالی سے ملنے کے لئے جارے تھے اس لئے راستے میں دوسرے کا مول میں مشغول ہونا سمجھ میں آنے والی بات نمیں۔ توبہ دراصل آب کو مانوس کرنے کے لئے تھالور بیبات آپ کی شان کے بالکل مطابق اور آپ کے حال کے بالکل مناسب تھی۔واللہ اعلم۔

آئے ضرت اللہ نے یہال جو نماذیر جی اس کے بارے میں اختلاف ہے ایک قول ہے کہ یہ عشاء کی نماذی ہے۔ لینی دودور کھت نماذجو آپ عشا کے وقت پڑھاکرتے تھے اور یہ بھی اس بنیاد پر کہ آپ نے معراج بعنی آسانوں پر جانے سے پہلے یہ نماذ پڑھی مگر اس میں یہ شبہ ہے کہ آپ نے دودور کھت نماذ پڑھی تھی جو آپ منح میں پڑھاکرتے تھے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اس وقت فجر طلوع ہو چی تھی اور آپ معراج سے واپس آکر بہت المقدس میں تشریف لائے تھے لیکن یہ بات بیان ہو بھی چی ہے اور آگے بھی آئے گی کہ منح کی نماذ آپ نے معراج سے دائیں تشریف لائے تھے لیکن یہ بات بیان ہو بھی چی ہے اور آگے بھی آئے گی کہ منح کی نماذ آپ نے معراج سے دائیں تشریف لائے کے بعد کے میں پڑھی تھی۔

( قال) ایک قول مدہے کہ اللہ تعالی زیادہ جائے والا ہے تھر بظاہر یہ نماز جو آپ نے بیت المقدس میں پڑھی محض نفل نماز تھی (نہ من دالی نماز تھی اور نہ شام دالی تھی) اور خلامر ہے نفل نماز کو جماعت سے پڑھنے میں کی جمعال شدہ

كوتى اشكال تهيس بي

ایک تول بہ ہے کہ اس نماذ کو عشاء یا میں کی نماذ کمتا کھے میں ہے کیونکہ پانچ نمازوں میں ہے مب سے پہلی جو نماذ آپ نے پڑھی دو ظمر کی تھی۔ عمراس بارے میں کماجا چکاہے کہ عشاء یا میں ہے (موجود وعشاء یا بیٹی جو نماز مراد نہیں ہے بلکہ )وہ دور کعت دالی نماز مراد ہے جو معراج سے پہلے آپ پراتاری می تھی۔

اب جو محض میہ کے کہ آپ نے ہاؤوں کے نازل ہونے کے بعد مہلی نماز کے میں نہیں پڑھی۔ لین آپ نے میں کی تماز بیت المقدس میں پڑھی تواس کواس بات کی دلیل مجمی و بی ہوگی جس سے معلوم ہو کہ بیت المقدس میں پڑھی جائے دائی تمازیا نجے نمازوں میں سے ایک تھی۔

اسراءومعراج میں کناوقت نگا .... کتاب ذین القصص میں ہے کہ معراج میں آنخضرت عظیم کے جانے اور آنے میں تعنی کھٹر ت تھی کے جانے اور آنے میں تین گھڑی وقت نگا کی تول ہے کہ چار گھڑی رات باقی روگئی تھی۔ مرطامہ سکی نے کہا ہے کہ بید سارے کام ایک لیے میں ہو سے چنانچہ انہوں نے اپنے قصیدے میں کہا ہے۔

وعدت وكل الأمرفي قدر لحظته

لین آپ کے جانے آنے میں کھے بھی عرصہ نہ لگا کیونکہ اللہ نعافی تھوڑے سے وقت کو بہت لمبا کردیے پر قادر ہے جبکہ وہ جس کے لئے چاہے ایک لیے ذمانے کو سمیٹ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس امت کے بہت سے اولیاء اللہ کے لئے بھی حق تعالی نے ایک مختر سے وقت کو پھیلایا ہے جس میں بوے بوے دور اور ذمانے سمٹ کر آگئے۔ اس بارے میں بہت سے واقعات بھی مشہور ہیں۔

دودھ اس امت کے لئے خبر کی علامت ہے ..... غرض اس کے بعد آنخفرت تھے فرماتے ہیں۔

" پھر میر سے سامنے دو پر تن لائے گئے جن میں سے ایک میں سرخ چیز تھی اور ایک میں سغید چیز تھی۔ میں نے ان میں سے سغید کو پی لیا۔ ای وقت چیز ٹیل علیہ السلام نے بچھ سے کہا۔

"آپ نے دود دے پیاہے اور شراب کو چھوڑ ویاہے آگر آپ شراب بی لینے تو آپ کی امت مرتد ہوجاتی اور شراب میں ڈوب جاتی۔" شراب سے اس امت کی آکٹریت کو دور کر دیا گیا .....ان بات کی دلیل آگی مدیث ہے جو بخاری میں ہے کہ امر او لین اس سر کی دات میں ایلیاء کے مقام پر آنخضرت بھٹے کے سانے دو پیالے لائے مجے جن میں سے ایک میں دورہ تفالور ایک میں شراب تھی آپ نے آیک نظر ان دونوں کو دیکھالور پھر دورہ کا بیالہ اٹھالیا۔ اس دفت جر نیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو فطرت لور دائتی کی طرف دینمائی ہوئی۔ اگر آپ شراب کا بیائہ لیا ہے لیے تو آپ کی امت ڈکھ جاتی لوران میں ہے آپ کی فرمانیر داری کرنے دالے بہت تھوڑے دوجاتے۔ نینی اب جس طرح آپ کی امت ڈکھ جاتی لوران میں ہے آپ کی فرمانیر داری کرنے دالے بہت تھوڑے دوجاتے۔ نینی اب جس طرح آپ کی امت بھی شراب سے دورد ہے گ

ب من من اب سے مراب ہے ہو جا ہے ہی مری اب ن است مع اور ہے دور رہے ی در اب سے دور رہے ی در اب سے دور رہے ی در اس کے اور کی ہر مع جات ہے ہے ہے اس کے اب آپ کے مائے ای وقت لائے گئے جب کہ آپ ہوت المقدس کی مجدش ہی تھے۔ آگے دوایت آگے گی کہ یہ بیالے آپ کے مائے ای وقت لائے مجد ہے دوانہ ہوئے کے بعد اور آسانوں پر جانے ہے کہ کی لائے تھے۔

یا ہے اب سے سامے جدمے دور ہو ہے جدور اس کے بعد آنخضرت کے فرماتے ہیں کہ پھر میں براق پر سوار ہوااور فرماتے ہیں کہ پھر میں براق پر سوار ہوااور النے بھر میں بی کے بعد آنخضرت کے بعد آنخضرت میں کے بعد اس کے بعد اسلام اس دقت بھی میرے ساتھ میں کے دائیں بھی کیے ابتدان سے فرمایا۔
ان ام بانی کو اسر او کا بیدواقعہ سنانے کے بعد ان سے فرمایا۔

من جا بتنا ہوں کہ قریش کے یاس جادل اور بدیور اواقعہ ان کوسناول۔"

ام بانی کی پریشانی ..... «مغرستام بانی فرماتی بین که به سنته بیش آنخضرت تنظیفی کی میادد کادامن مکار کر کھڑی مو کئی اور آب سے کہنے گئی۔

" بھائی۔ میں آپ کو خداکاواسط دے کر کہتی ہول کہ آپ قریش سے اس واقعہ کاذکرنہ کریں کیو تکہ جو نوگ آپ کو گئہ جو نوگ ہوں کے بیس نوگ آپ کی بیوت مان بینے بیں جھے ڈر ہے دہ بھی آپ کو جھوٹا سیجنے آلیس سے ایک روایت میں ہے کہ میں اللہ عزو جل کانام لے کر آپ سے کہتی ہول کہ آپ ایک قوم کے پاس جارہ بیں جو آپ کو جمٹلائے گی اور آپ کی بات کو بھی نہیں مائے گی۔ اس لئے بجھے ڈر ہے کہ کمیں دہ اوگ آپ پر کا میاب نہ ہوجا ہیں۔ "

آ تخفرت الله الدار الله الدارك المراقد المراقة المراقد المراق

"ان کے چھے چھے جاؤلور دیکمودہ کیا کتے ہیں۔"

تعاقب اور خبر رسائی ..... جبده دالی آئی تواس نے جھے بتلایاکہ آتخضرت والی قریش کے ایک گروہ کے پاس بیٹی جو حرم میں حظیم کے مقام پر جیٹھا ہوا تھا۔ یہ جگہ کھیے کے در والا ہے لور جر اسود کے بڑی میں تھی بعض علاء نے لکھا ہے کہ رکن بمانی لور مقام ابر اجیم کے در میان ہے اس جگہ کو حظیم اس لئے کما جاتا ہے کہ حطم کے معنی ایک دوسر سے پر بھیڑ کر نامیں اور بمال بھی جمع کی دجہ سے لوگ ایک دوسر سے پر گر سے پڑتے ہیں کیو تکہ بیدہ جگہ ایک دوسر سے پر گر سے پڑتے ہیں کیو تکہ بیدہ جگہ اس کے جمال دعا کے قبل ہو تے کہ بشارت دی گئی ہے ایک قول ہے کہ جس لے اس جگہ گڑاہ کے کئی حمد کیا اس کواس کا انجام بہت جلد مل جاتا ہے۔ کبھی حظیم تجرکو بھی کہ دیا جاتا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

و شمنول کے سامنے واقعہ کا بے لکلف اظہار ۔۔۔۔۔ یہ قرینگادگ جن کے پاس آنخضرت ملک تشریف لائے تنے یہ مظلم ابن عدی ابوجہ ل ابن مشام اور ولید ابن مغیرہ غرض ان کے پاس آکر آنخضرت ملک نے فریلا۔

" میں نے عشاء کی تماز \_ لینی وہ نماز جو اس وقت عشاء کے دقت میں پڑھی جاتی تھی۔ اس معجد لینی مسجد حرام میں پڑھی جاتی تھی کیو تک عشاء اور مسجد حرام میں پڑھی جاتی تھی کیو تک عشاء اور مسج کی نماز ہوئی کے تک عشاء اور مسج کی نماز میں اس وقت تک فرض شیس ہوئی تھیں ۔ میں نے اس معجد میں پڑھی اور اس دوران لینی ان دونوں نمازوں کے در میان میں بیت المقدس میں گیا۔"

یمال بید کما ماسکتاہے کہ آتخفرت میں ہے ہید کول نیس قرملاکہ پھران دونول و تنول کے در میان ایک لید بحریش میں بیت المقدس میں ہو آیا جبکہ اس تعبیر ہے لوگول کے کان آشنا بھی نمیں ہتے۔

(قال) مدیث میں آتا ہے کہ جب بیرواقعہ سنانے کے لئے آتخفرت تھے مجد میں واقل ہوئے اور اس خرسان میں واقل ہوئے اور اس نے سال فرمانیا کہ ایک جائے ہے اس اقعہ کونوگوں کے سامنے بتلانا مجی جائے ہے کے کہ تکہ اس میں تو تعالی کی قدرت اور خود آپ کے اوٹے مقام کا اظہار تعلیاس کئے آپ دیرا کیا طرف دنجیدہ موکر خاموش بیٹے گئے ای وقت و خمن خدا ابو جمل آپ کے پاس سے گزرا۔ وہ آپ کود کھ کرویں آپ کے پاس میں میں ایک ساتھ بولا۔

المياكوني في بات مولى بي؟".

آسيت قرمليد

"بال- جيرات سفر كرايا كياب-"-

ابوجهل في المعداد المال كا؟ "أب في فرمايا" بيث المقدس كا"

ايو چىل بولا\_

"كوريكر من ييس مادے در ميان يس موئى۔"

قریش کارد عمل ..... آپ نے فرملی بال ابو جهل ئے ایک وم آپ کو جھٹالیا نہیں بلکہ اس نے سوجا کہ اور لوگوں کوبلا کر ان کو بھی ہے بات سنواؤں کیونکہ اگر انجی ش نے اس واقعہ کو جھٹا دیا تو شاید دوسر ہے لوگوں کے سامنے آنخضرت عظیماس واقعے سے افکار فرمادی اس لئے وہ آپ سے کہنے لگا۔

میلاائے ہے کہ میں تماری قوم کے دوسرے لوگوں کو میمیانانوں توریکر تم یمی بات ان کو میمی سناوجو۔ ان میں ان

آب تلك ن فرمايد بالبلالو!

ابوجهل نے فوراسب کوبلائے کے لئے پیارا۔

"اے بی کعب این توی کے گروہ ا"

یہ آداز سنتے بی سب لوگ اپی اپی مجلول سے اٹھ مجے اور یمال آکر آنخفرت مجافی اور ابوجمل کے پاس بیٹھ مجانب اور ابوجمل کے پاس بیٹھ مجانب ابوجمل نے آپ سے کملہ پاس بیٹھ مجانب ابوجمل نے آپ سے کملہ "اپی قرم کودہی سب پچھ اب بھر بتلاؤیو تم نے انجی مجھ سے بتلایا تھا۔" آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے سنر کیا تھا۔ او گول نے پوچھا کمال کا؟ آپ نے فرمایا۔

<u>آنخضرت ہوں کی ڈیائی جیسی علیہ السلام کا حلیہ</u> ..... میں بیت المقد ک گیا تھا۔ وغیرہ وغیرہ دوہاں

پچھلے نبول کی آیک جماعت کو دوبارہ ذندہ کر کے میرے سامنے لایا گیا۔ ان میں ایراہیم موک اور عیسی علیم
السلام تھے میں نے ان کے ساتھ نماذیر می اور پھران سے یا تھی کیں۔"

ابوجهل نے مستحر آمیز انداز میں کماکہ جھے ان پیمبرول کے طبیع بتلاؤ۔ آب نے قرمایا۔

"جمال تک عیسی علیہ السلام کا تعلق ہے تو دہ لیے بیں اور نہ پہتہ قد بیں بلکہ میانہ قد کے بیں بینہ چوڑ ااور سرخ و سفیدرنگ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ الن کے دنگ میں سرخی غالب ہے اور ایسالگا تھا جیسے ال کی داڑھی نے نور کے موتی برس رہے ہیں۔ ایک دوایت میں ہے کو یادہ کسی دیماس بینی اند میری جگہ یا عسل خانہ ہے نکل آئے ہول۔"

جمام ..... دیمان کے معنی حمام بیں جمال ہے آد می شر ابور ہو کر نگانا ہے۔ دمس اصل ش اندھیر ہے اور تاریکی کو کہتے بیں جنانچہ اندھیر می رات کو لیل دامس کتے بیں جمام عربی کا لفظ ہے (جس کے معنی گرم پانی کا چشمہ بیں) اس کو سب سے پہلے جنات نے ایجاد کیا تھالور سلیمان علیہ السلام کے لئے تیار کیا تھا۔ ایک قول ہے کہ اس کا موجد بقراط تھالور ایک قول ہے کہ اس کو جو ژوں کے در دکا عاد ضد تھا۔ وہ انقاق ہے کرم پانی کے ایک چشمہ بیل کر پراجو ایک گڑھے میں تھا۔ اس کو جو ژوں ہے در دکا عاد ضد تھا۔ وہ انقاق ہے کرم پانی کے ایک چشمہ بیل کر پراجو ایک گڑھے میں تھا۔ اس کو ای دم اس پانی ہے سکون محسوس ہوا تو دواس کو برابر استعال کرنے لگا بہاں تک کہ کچھ بی عرصہ بیں اس کو آرام ہو گیا۔

مختلف سندول سے ایک روایت ہے جو سب ضعیف سندیں ہیں محر مختلف سندول ہیں ہجھ راوی مسلم مندول ہیں ہجھ راوی مسلم مندول ہیں ہجھ راوی مسلم طاح میں داخل ہوئے مضبوط بینی قابل اعتبار بھی ہیں۔اس روایت ہیں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حمام میں داخل ہوئے اور انسول نے اس بانی کی گرمی اور شدت محسوس کی تودہ ایک وم کمہ اٹھے۔

"الله كے عذاب سے بناہ ہو!"

کیو کلہ جمام لین گرم پائی کے جشتے میں داخل ہونا جہم کی یاد دلاتا ہے اس نے کہ جمام لین گرم پائی کا چشمہ دوزن سے سب سے زیادہ مشابہ چیز ہے اس کی دجہ یہ ہے کہ اس جشنے کی تئی میں آگ ہوئی ہوئی ہو ہو اور اس کی اور اس کی تہد میں سیابی اور ظلمت ہوئی ہے۔ ایک قول ہے کہ بمترین جمام دونے جس کی بناء آگے لگی ہوئی ہوجو کشادہ ہواور جس کا پائی میشاہو۔ جمال تک جمام کی بناء یا موت کے پرانے ہونے کا تعنق ہے تو یہ سات برس کے بعد پر انا ہوجاتا ہے۔ بعض مور خول نے لکھا ہے کہ عرب کے علاقہ میں آنحضر ت ماللہ کے ظہور سے پہلے لوگ جمام سے دافق میس سے بلکہ آنخضر ہے تھی کے دوارت کے بعد جب محابہ نے بجم کے علاقے فی تو انہوں نے جمام دواریت سے شبہ ہوتا ہے جسے حضر سے ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آنخضر سے قربایا۔

"كياتم الى كو غفزى كوجائے ہوجس كوحمام كماجاتاہے؟"

محابہ نے عرض کیا۔

"يارسولانشدابالاس بدن كاميل كيل دور موتاب اور بيارول كوفا كره موتاب-"

آپ نے فرمایا کہ اس میں بدن ڈھانپ کر جایا کرد۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ اس کو ٹھڑی ہے بچے رہوجس کو حمام کہتے ہیں اس پر صحابہ نے دہی بات کمی جو او پر بیان ہوئی اور سے بھی کہا کہ سے دوزخ کی یادولا تا ہے اس پر آپ نے فرمایا۔

"اگرتم مہام کو ضرِ ور ہی استعمال کرو توجو بھی اس میں داخل ہودہ بدن کو ڈھانپ کر دیکھے۔" (یمال جن حمامول کا ذکر ہور ہاہے وہ مخصوص قتم کے حمام ہوتے تھے جو گرم یانی کے جشمول مر بنائے جاتے تھے ان میں مروو عورت سب داخل ہو جاتے تھے اور ای بے حیاتی کی وجہ سے آنخضرت عظیمی بنانے سے

ان میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ عام جمام اور عسل قانے مراد شیس ہیں)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علی ہے ذمانے میں بھی محابہ حمام سے واقف تھے گر ممکن ہے کہ محابہ نے حمام کے بارے میں میہ بات دوسر دل نے سی ہو جبکہ پیجیلی روایت میں اس بات کا انکار ہے کہ وہ خود مجھی حمام میں نمیں گئے تھے۔ چنانچہ اس بات کا اندازہ آنخضرت علی کے اس ارشاد سے ہو تاہے کہ البی کو ٹھڑی جس کو حمام کہتے ہیں یا ایک حدیث میں ہے۔

"عنقریب تم عجم کے ایسے علاقے کی کرومے جہاں تم میں الی کو تھڑیاں ملیں گی جن کو جہام کماجا تا

'-ج

حفرت ابن عباس سے ایک روایت ہے جس میں ہے کہ آنخضرت علی ہے جفہ کے جمام میں سکتے ہیں مگراس سے کوئی شبہ پیدائمیں ہوتا کیونکہ اس کو سنج ماننے کی صورت میں ہی شبہ ہوسکتا ہے اور اس جمام ہے مراو صرف عسل خانہ ہے وہ خاص انداز کا حمام نہیں جس کاذکر ہورہا ہے۔

ای طرح مجم طرانی میں ابورافع سے ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علی ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ جا ہے۔ گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ جام کے لئے بہت انجھی ہے چنانچہ وہاں جمام بنادیا گیا۔اس روایت سے بھی یہ شبہ نمیں پیدا ہوتا کہ آخضرت منظی کے زماتے میں جمام منظے کیونکہ ہوسکتا ہے اس جگہ آپ کی وفات کے بعد حمام بنایا گیا ہو۔ادھر میہ واقعہ آنخضرت منظی کی نبوت کی نشاندل میں شار ہوگا (کہ آپ نے اس جگہ کو جمام کے لئے مناسب سمجھالور وہاں گرمیانی کا چشمہ حقیقت میں نکل آیا)

بعض عاء نے کہاہے کہ شاید یہ بات آنخضرت ﷺ نے اس جگہ کی برائی ظاہر کرنے کے لئے کئی ہو چنانچہ وہ حفز ات کتے ہیں کہ بیر دایت صرف جمام کی فضیلت کوئی ظاہر کرتی ہے اس جگہ کی فضیلت کو ظاہر نہیں کرتی۔ طریبہ بات صرف ای حدیث کی بنیاد پر نہیں کئی گئی بلکہ بخاری میں این عباس کی ایک روایت سے بھی وہ حضر ات جمام کی فضیلت ثابت کرتے ہیں جس میں کما گیاہے کہ حمام میل کچیل کو دور کرتاہے اور پیارول کو فائدہ پہنجاتا ہے۔

مند احمد میں ام درداء سے روایت ہے کہ ایک ون میں جمام میں سے نکلی تو آنخضرت اللہ اللہ منام میں سے نکلی تو آنخضرت اللہ سے منا قات ہوئی آپ نے بچ مجام میں سے۔ گویااس حدیث سے بھی آن قات ہوئی آپ نے بوتا ہے کہ اللہ صدیث سے بھی آنخضرت اللہ کے زمانے میں جمام کا دجود ثابت ہوتا ہے گر اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد صرف عنسل خانہ ہوہ فاص انداز کا جمام نہیں جس کی بحث ہور بی ہے۔

مند فردوس ش ابن عرش الك روايت بكد أيك و فعد حضرت ابو بكر لور حضرت عرشهام ميس

نظے تو آتخفرت ﷺ نے ان سے قرملا کہ تمارا تمام یاک ہے۔ اس روایت کے متعلق بھی وہی جواب دیا جاتا

ابن قیم کتے ہیں کہ آنخضرت علقہ مجمی تمام میں نہیں سکے اور شاید آپ نے تمام کواس خاص شکل میں مجمی دیکھا بھی نہیں۔ یہال تک این قیم کاحوالہ ہے۔

فرقہ تی ہے روایت ہے کہ کوئی نی بھی مجھی کی جمام میں نمیں گیا۔ گراس ہے پہلے سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک روایت بیان ہو چی ہے جس کی وجہ ہے اس روایت میں اشکال ہو تا ہے این قیم کاجو قول گزرا ہے کہ آنخضرت علیجہ نے کھی کوئی جمام نمیں ویکھا۔ اس کے جواب میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنخضرت علیجہ شام میں تشریف لے بھے اور وہال ایسے جمام بہت تھے اس لئے یہ بات سمجھ میں آئے والی نہیں ہے کہ آپ نے وہ جمام ویکھے بی تہ ہول ہال ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ ان جمامول میں ہے کہ میں خود مجی گئے۔

اس پر بعض لو کول نے رہے تکھاہے کہ آتخضرت ﷺ شام کے علاقے میں صرف بعریٰ میں مسے میں اس لئے ممکن ہے اس وقت بھری میں جمام نہ موجود ہول۔

طبراني مسابن عباس ايكم فوع صديث ي

"سب سے بدترین گرتمام ہے کہ اس میں آوازاد جی ہوجاتی ہے اور سریعیٰ بدن سے پوشیدہ جھے کھل جاتے ہیں اس لئے جو مخص بھی حمام میں جائے دو بدن مینی سر کوڈھانپ کرد کھے۔"

اس مدیث کے راوی سب میخی بیں مرف ایک راوی بیل می کارم ہے محراس سلیلے بیں امام عزالی کا قول بہت عمدہ ہے کہ روایت ہے کہ

تهمام براا چھاگھرہے جو بدن کو پاک کر تاہے میل کچیل کو دور کر تاہے اور دوزخ کی یاد ولا تاہے اور برا محمر بھی حمام ہی ہے کہ اس میں بدن کے پوشیدہ جھے بیٹی ستر کمل جا تاہے اور شرم جاتی رہتی ہے۔"

کویاس حدیث کے پہلے حصہ میں حمام کے فائدوں کا ذکر کیا گیا کور ووسرے حصے میں حمام کے نقصانات کاذکر کیا گیا۔لہذااگر پرائیوں۔ بیجتے ہوئے ایک ہی جگہ ہے کوئی فائدہ مامل کر لیاجائے تواس میں کر ڈیسے ن

گویا جمام کے سلسے میں پانچول ادکام شائل ہیں۔ یعنی یہ واجب بھی ہوگا ترام بھی ہوگا۔ مندوب بھی ہوگا کروہ بھی ہوگا اور مباح بھی ہوگا۔ اہام شافعی کے زود یک اس سلسے میں اصل یہ ہے کہ بیہ مروول کے لئے اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ بدن کے پوشیدہ جھے ڈھکے ہوئے ہوں اور عور تول کے لئے پوشیدہ حسول کو چھپانے کے باوجود مکردہ ہے آگر کوئی عذرت ہو چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ عوز تول میں ہے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کو چاہئے کہ تمامول میں وافل نہ ہو۔ اور بیر کہ پوشیدہ حسول کوڈھانے بغیر عور تول کا حمام میں وافل ہونا ترام ہے چنانچہ ای بات کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ میری امت کی عور تول پر حمام حرام ہے۔

قاہرہ میں سب سے پہلے جس نے حمام جاری کیادہ فاطمی جاندان کاباد شاہ عبد العزیز ابن مغرعبیدی تھا۔ بعض علاء نے بیہ بھی لکھاہے کہ حمام کے سلیلے میں آنخفرت سیافتہ کا صرف بیاد شادی مضبوط ہے اور بھروسہ کے قابل ہے جو آپ نے عیسی علیہ السلام کے طبے کے سلسلے میں قربلا تھاکہ ایمالگان تھا جیے وہ انجی تمام سے نکلے ہوں بعض دوسر سے علاء نے لکھاہے کہ اس سلسلے میں سب سے ذیاوہ سیجے حدیث صرف بیہ ہے کہ اس گھر سے بچو جس کو تمام کماجا تا ہے۔اس میں جو فخص داخل ہووہ اسے بدن کو ڈھانے کر جائے

(اصل بیان اس کا چل راہ ہے کہ ابوجس کے بوچینے پر آنخضرت علی نے ہیں علیہ السلام کا حلیہ ہنا یا تھا)ان کے طبیع کے سلسلے میں حضرت عبداللہ این عمر کی روایت سیہ کہ وہ آدم کے بعنی گندی رنگ کے جھے۔ بھر انہوں نے تشم کھاکر کہا کہ آنخضرت علی ہے ان کے جلیے میں ان کارنگ سرخ نہیں ہنا ایا تھا۔ بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کارنگ مرخ نہیں ہنا ایا تھا۔ بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کارنگ گندم کول تھا گر راوی کو اس بارے میں مفالطہ ہو گیا اور اس نے یہ نقل کیا کہ ان کارنگ سرخ تھا)

اس کا جواب دیتے ہوئے امام نووی کہتے ہیں کہ راوی کی مراد مرخی کی حقیقت نہیں ہے بلکہ دور تک ہے جو مرخی کے قریب قریب ہی ہو تاہے اب سرخی کا قریبی رنگ گندی ہو تاہے (بینی سرخ اگر ہلکی ہو تووہ گندی رنگ کہلائے گی) چنانچہ ایسے رنگ کو تعبیر کرنے کے لئے گندی رنگ کما جاتا ہے جیسا کہ سرخ رنگ ہمی کماجا تاہے۔

۔ غرض اس کے بعدر سول انٹر علی انٹر علی علیہ السلام کا حلیہ بتلاتے ہوئے مزید فرملیا کہ ان کے بال محمو تکریائے تھے۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: بعض دوسر کاردا جول میں بھی عیسی علیہ السلام کے لئے گھو گریا لے کالفظ آیا ہے اور اس میں ہے کہ اچانک عیسی علیہ السلام نظر آئے جو گھو تکھریا لے تھے۔ یمال خود عیسی علیہ السلام کو گھو تکریا لے کتے کہ عربی بالوں کے گھو تکر کو جعد کہتے گھو تکریا الے کتے کہ عربی بالوں کے گھو تکر کو جعد کہتے ہیں) مکرلام اودی کہتے ہیں کہ یمال عیسی علیہ الساؤم کو جعد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم بھرا ہوااور معنبوط ہیں۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔ واللہ اعلم

بھر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ عیسی علیہ السلام کے بالوں کے رنگ میں سرخی زیادہ تھی جیسے عروہ ابن سعہ، ثقفیٰ سریال ہیں

یہ عروہ تقفی طاکف کے قبیلہ نقیف کے نتے آئخضرت اللہ کے ایک طاکف سے آلے کے بعد اور آپ کے اجد اور آپ کے اجرت کرکے مدینے وینے سے بہلے یہ آئخضرت اللہ کے اجرت کرکے مدینے ویئے سے اور ساتھ ہی رہنے لگے تھے بحر کچھ عرصہ بعد یہ اپنی قوم لینی قبیلہ ثقیف میں واپس بنچے اور ان کو اسلام کی تیلیج نثر وع کی عمر قوم کے لوگوں نے ان کو قمل کر دیاان کے بارے میں آئخضرت اللہ کا ارشاد ہے۔

" بی قوم میں ان کی مثال ایسی ہے جیسی قوم یسین کے بزرگ کی تھی۔" موکی علیہ السلام کا حلیہ ....اس کا تعصیلی داقعہ آئے آئے گا۔ اس کے بعد آنخفرت علی نے حضرت موک علیہ السلام کا حلیہ بتلاتے ہوئے فرمایا۔

"جمال کے محصد چنانچہ اللام کا تعلق ہے تو دہ موفے اور گندی رنگ کے تھے۔ چنانچہ ای لئے مجزے کے طور پر الن کے مان کے خلاف تعالوریہ ال معجزے کے خلاف تعالوریہ الن معجزے کے خلاف تعالوریہ الن کی نشانی بعنی معجزہ ظاہر کر تا تعالى الن کا قدا تنالمیا تعاکہ وہ قوم شنودہ کے آدی معلوم ہوتے ہتے۔"

یہ شنودہ یمن کا اُیک گروہ تھا۔ یہ لوگ آئی نسبت ایک فخص شنودہ کی طرف کرتے تھے۔ یہ شنودہ نامی فخص کعب ابن عبد اللہ تھا جواز دکی لولاد میں سے تھا (شنودہ اصل میں شنان سے بناہے جس کے معنی و شمن اور دشنی رکھنے دالے کے جیں) کعب کو شنورہ کا لقب اس لئے دیا گیا کہ اس کے اور اس کے گھر والول کے در میان زبر وست و شمنی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کو شنورہ اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ گندے اور کمتر لوگوں سے بہت یہ جیز کرتا تھا۔

ایک دوایت میں ہے کہ مولی علیہ السلام کے طبیع میں آنخفرت علیے نے فرمایا کہ ان کا قد اتنالیا تھا جیسا عمان کے خاندان از و کا ہوتا ہے۔ یہ از ویس کے ایک خاندان کا مور شاعلی تھا۔ عمان یمن کا ایک شر ہے اس کو عمان اس لئے کہا گیا کہ سب ہے پہلے یمال آنے والا شخص جس کی وجہ ہے یہ بہتی آباد ہوئی عمان! بن سنان تھا یہ ابراتیم علیہ السلام کی اولاو میں ہے تھا۔ دوسر اشہر عمان ہے جس میں عربے بر زبر ہے یہ شمام کا ایک شہر ہے۔ اس کانام عمان اس لئے پڑا کہ اس کو آباد کرنے والا شخص عمان ابن لوط تھا۔ جیسے آبک خاص گروہ کے لوگوں کو جواز و کی اولاو میں جی عمان کے از دکھا جاتا ہے اس کا حاص گروہ کے لوگوں کو جواز و کی اولاو میں جی عمان کے از دکھا جاتا ہے اس طرح شنورہ کے از دیمی کما جاتا ہے خاندان از دہیں ہر شخص کا جواز و کی اولاو میں جی کا میں اس خصوصیت میں مشہور تھے۔

اس کے بعد آنخضرت علی علیہ السلام کے حلیے میں ہنایا کہ ان کے بال گھنے تھے آتھیں مرک اور تیز تھیں ہموار دانت ابھرے ہوئے ہونٹ ادیر گوشت مسوڑ تھے۔

ابر اہیم علیہ السلام آنخضرت علیہ کے سب نے ذیادہ مشابہ .....اور جمال تک ابر اہیم علیہ السلام کا تعلق ہے تو فدا کی تشم وہ صورت شکل اور عزاج کے لحاظ ہے انسانوں میں جھے ہے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے شے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میں نے ابر اہیم مذیہ انسلام کے سواکسی کو ایسا نہیں و بھاجو تمہارے ساتھی لیمن خود آپ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھا ہواور نہ تمہارے ساتھی کوان سے زیادہ کس سے مشابہت کی مشابہت کی داروں

مشر کین کی طرف<u>ے سے مسنح اور نہ اق</u> .... بیات اور بیرواقعہ من کر قرایش کے لوگول نے بہت شور مجایااور انہیں اس پر بہت تا گواری ہوئی چنانچہ ان میں ہے کچھ لوگ آپ کا نداق بنانے کے لئے سیٹیاں بجانے لگے اور پچھ لوگ جیرت کا اظہار کرنے کے لئے آپ کے سریہ ہاتھ مجھیرنے لگے۔ آخر مطعم ابن عدی بولا۔

"آج سے پہلے جب تک تم نے بیات نہیں کی تھی اس وقت تک بھی تمہارا معالمہ کچھ ذیادہ سخت نہیں تھا گر اب میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹے جو بیت المقدس بینچنے کے لئے مہینوں چڑھا کیاں چڑھے اور پہاڑوں سے اتر نے میں ہمارے اونٹول کے بیتے پائی ہوجاتے ہیں اور تم یہ کہتے ہوکہ تم ایک ہی رات میں وہاں ہو کر آبھی سے لات اور عزی کی قسم نہ میں تمہاری بھی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ اس بات کی جو تم نے کمی

وہال حضر ست ابو بکڑ بھی موجود تھے انہول نے مطعم سے کما۔ "اے مطعم اِنوٹے اپنے بھینچ کو بہت ہری ہات کی اور ان کے ساتھ بہت ہری طرح چیش آیا۔ تو ان کو جھوٹا کہتا ہے گر میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے جیں۔"

الك روايت ميں ہے كہ جب آنخضرت علي نے لوگوں كے سامنے ميہ واقعہ سنايا تو يكھ وہ لوگ بھی

مرتد ہوکراسلام سے پھر مے جو آپ پرائیان لا چکے تھے۔ گراس سلط میں کتاب مواہب میں ہے کہ یہ من کر صدیق اکبر اور ان سب او گول نے آپ کی تصدیق کی جو اللہ تعالی پر ایمان لا چکے تھے۔ گر بچیلی روایت کی روشنی میں اس قول پر شہر ہوتا ہے ہاں یہ کما جا سکتا ہے کہ سب سے مرادوہ لوگ جی جو اسلام پر ثابت قدم ہو چکے تھے۔ حضر سے ابو بکر گوواقعہ کی اطلاع ..... ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ من کر مشرکوں میں سے بہت سے لوگ حضر سے ابو بکر کے پائ دوڑے کے لوران سے کہنے گئے کیا تہمیں خبر بھی ہے کہ تممارے صاحب آج یہ کمہ رہے جی کہ درات انہوں نے بہت المقدس تک سفر کیا ہے۔ "

فور کی تصدیق .....حضرت ابو بکڑنے یو چھاکہ آنخضرت ﷺ نے ایسافر ملاہے۔ انہون نے کہاہاں!" تو حضرت ابو بکڑنے فرمایا۔

الرا كفرت الله في بات فرمائي ب توب شك آپ في فرمايا ب-"

مشركون نے كما

"کیاتم اس بات پر یفتین کرتے ہو کہ دہ بین المقدس سے مجھی اور مبع ہونے سے پہلے واپس مجھی آھے۔" حصر ت ابو بکڑنے فرمایا

"میں توان کی اس بات پر بھی یفتین کر تا ہول جواس سے بھی زیادہ آگے کی ہے کہ ان کے پاس بل بھر میں آسان سے خبر مینی وخی آتی ہے!"

ایعنی تم ای بات پر تعجب کررہ ہو جب کہ یہ بات اس سے بھی ذیادہ تعجب اور جرانی کی ہے کہ آپ کے باس ذراس و ریس ایک فرشتہ آسان سے خبریں لے کر آتا ہے جس اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں!

اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ اس سے حضر ت ابو بکڑنے مطعم سے جودہ بات کی ہے جس کا پیچھے وکر ہواوہ اس کے بعد کسی ہوگی کیونی جب ان کے مکان پر مشرکوں کے ذراید نہیں آنخضرت تقافے کے بیت المقدی جانے کا حال معلوم ہوالوراس کے بعدوہ آنخضرت تقافے کے بیت المقدی جانے کا حال معلوم ہوالوراس کے بعدوہ آنخضرت تقافے کے بیت

دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف تہیں ہے۔ آنخوشرت میں کے مسجد حرام ہے مسجد اقصی کاسفر فرمائے بور قریش ہے اس واقعے کا ذکر فرمانے کی

طرف تصيده بمزيد كے شاعر فيان شعرول بي اشاره كيا ہے۔

حظى المسجد الحرام بممشاه ولم يش حظه ايلياء أيلياء ثم رانى يحدث الناس شبكرا اذا تنه من ربه النعماء

مطلب براری مجد حرام کو این اندر آنخفرت بھاتھ کے جانے بھرنے کی سعاوت عاصل ہوئی اور اس کو بھیہ تمام جگہوں ہے اس سعادت میں بھی فضیلت عاصل ہے بھر مجد انصی کو بھی آنخفرت بھاتھ کے جانے بھر نے کی سعاوت کا حصہ ما اور اس کو بھی اللہ تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا اور وہ بھی باقی دونوں مجدوں کے ساتھ اس فضیلت میں برابر ہوگئی اس کے بعد جب آنخفرت بھاتے والیس کے میں تشریف لے آئے تو آپ نے اس دات میں مطنو الی اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر اواکر نے کے طور پر اوگوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا۔
مشرکوں کی طرف سے شوت کا مطالبہ ..... (غرض جب ابوجہل کے بوجھنے پر آنخفرت بھاتے نے

علیہ السلام اور موی سلیہ السلام کے طبیے صبیح سبیح سبیح بنلادیئے) تواب مطعم این عدی نے آپ سے کہا۔ "اے محمر! ہمیں بیت المقدس کا نقشہ اور تفصیل بنلاؤ!"

ان کا مقصدیہ تفاکہ اس طرح آنخضرت علیہ کا جموث کے کھل جائے گا۔ تمرایک تول ہے ہے کہ بیہ سوال حضرت ابو بکڑنے کیا تفالورانہوں نے مشر کول کے سامنے آپ سے عرض کیا۔

" بجھے بیت المقد س کا نقشہ بتلائے کیو نکہ میں وہاں جا چکا ہول۔"

آنخضرت علی کی طرف سے بیت المقدی کی نقشہ کشی .... اس سوال سے ان کا مقصدیہ تھا کہ اس طرح سب لوگوں کے سامنے آنخضرت علی کی جائی گاہر ہوجائے گی چنانچہ آپ نے فرمایا۔

"ميں رات كے وقت ميں بيت المقدس بينجااور رات على ميں وہال ہے واليس ہوا۔"

آب نے اتنائی فرمایا نفاکہ اس وفت جرئیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے پورا ہیت المقدس آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا چنانچہ آپ اس کو دیکھتے رہے اور نوگوں کو ہتلاتے رہے کہ اس کا ایک وروازہ ایساہے جو فلال جگہ ہے۔ایک وروازہ ایساہے جو فلال جگہ ہے۔وغیرہوغیرہ

اس طرح آب بیت المقدس کے متعلق سیج سیج باتیں ہٹلاتے دے اور حضرت ابو برا استخضرت

علينة كى براطلاع يربير كيت رب

"آپ نے بی کمالی گوائی و بتا ہول کہ آپ اللہ کے رمول ہیں۔"

یمال تک کہ آپ نے فاص معید کا نقشہ بتلانا شردع کیااور یہ بات ظاہر ہے کہ قرایش میں سے جو مجمی بیت المقد س جا چکا تھااس نے آپ کی بتلائی ہوئی ہر ہر تفصیل کی تصدیق کی۔

بیت المقدس آپ کی نگاہوں کے سامنے ..... ایک روایت میں ہے کہ جب قریش نے جھے جھٹا ایا اور جھے سے بیت المقدس کے متعلق ایک ایک چیز کی تنعیلات ہو چھنی شروع کیں جن کو میں دیکھ بھی نہیں سکا تھا اور جھے سخت تکلیف اور بھی بین آئی یہاں تک کہ میں اٹھ کر ججر اسود کے پاس کھڑ اہو گیا۔ اس وقت اللہ تعالی نے جبر کیل علیہ السلام کے بروں پر بیت المقدس کی تصویر میری نگاہوں کے سامنے اجاکر کردی لیعنی اس کی مثالی شکل نظروں کے سامنے اجاکر کردی لیعنی اس کی مثالی شکل نظروں کے سامنے اجاکر کردی لیعنی اس کی مثالی شکل نظروں کے سامنے آئی۔

ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس کو بینی اس کی تصویر کو میر ہے سامنے لے آیا گیا میں اس کود کھے رہا تھا یمال تک کہ جبر نیل کے پرول پر میر ہے سامنے دکھ دیا گیا۔

ان دولوں روایتوں کی تفصیل کے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ان میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ مجد کااس طرح نظروں کے سامنے کردیاجانا تمثیل کے باب لینی مثالی شکل کی ایک نوعیت ہے۔ یہ الی ہی مثال ہے ہیسی کے جنسی کے باب لینی مثالی شکل کی ایک نوعیت ہے۔ یہ الی ہی مثال ہے ہیسی کے جنت اور دوزرخ کو ایک دیوار میں طاہر فرمادیا گیا تھا یہ مراد نہیں ہے کہ فاصلے کو سمیٹ دیا گیا تھا اور زمین کولپیٹ کروہ تجابات اور مردے اٹھاد سیئے گئے تھے جوور میان میں حائل ہوتے ہیں اور چیز کودیکھتے نہیں دیتے۔

علامہ سیوطیؒ نے بی کہاہے کہ آتخضرت ﷺ جب می کو کے بیس قریش کو بیت المقدس کا نقشہ بنلارے سے تو در میان کے فاصلے کو سمیٹ کر بردے ہٹاد ہے گئے سے اگر علامہ سیوطی کا قول مانا جائے تو پھر جبر کیل علیہ السلام کے بردل پر بیت المقدس کا تقس ظاہر ہونے کی بات صحیح نہیں رہی۔ جبر کیل علیہ السلام کے بردل پر بیت المقدس کا تفضرت تھے کی بات صحیح نہیں رہی۔ یہاں کہا جمیا کہ بیت المقدس کا آتخضرت تھے کی نگاہول کے سامنے آجائے کا مطلب یہ کہ

اس کی مثالی شکل بعنی عکس آپ کے سامنے لے آیا کمیا تھا اصل بیت المقدس سامنے مہیں لایا گیا تھا کیونکہ اگر اصل سامنے لایا جاتا تو جنتی و بروہ کے میں آنحضرت عظی کے سامنے رہتا اتی و بر بیت المقدس کے لوگوں کووہ اسٹے بہال نظرنہ آتا۔لہذایہ بات مانتی ہوگی کہ بیت المقدس کا عکس اس کی جگہ سمیت دہاں سے اٹھا کر لایا لور اس کی جگہ جبر کیل علیہ السلام کا بر تھا۔

مرعلامہ بھی کتے ہیں کہ خود بیت المقدس کوئی آپ کے سامنے لے آیا تھا اس کے عکس کو نہیں اور یہ انبائی ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس بلکہ صباء بلقیس کا تخت بلک جھیکنے ہیں لے آیا گیا تھا۔

تمریہ بات قابل غورہ کے کو نکہ ملکہ بلقیس کا اصل تخت جب سلیمان علیہ السلام کے پاس لے لایا تمیا تھا توخود اس شہر کے لوگوں کووہ تخت وہاں نہیں ملا تھاجب کہ بہت المقدس کے معاصلے میں ابیا نہیں ہوا تھا۔

بیت المقدس کے آنخضرت عظی کے سامنے آنے کا یہ دافعہ عقبل کے مکان کے پاس بیش آیا تھا۔ یہ بات بیان ہو بھی ہے کہ یہ مکان صفا پہاڑی کے پاس تھااور یہ کہ یہ مکان عقبل این ابوطالب کے پاس چال مابال بات بیان ہو بھی ہے کہ یہ مکان صفا پہاڑی کے پاس پنچااور پھر جب خلیفہ ہاردان وشید کی بیوی ملکہ زبیدہ یا خیز راان جج کے کہ کے آئی تواس نے اس مکان کو معجد بنوادیا تھا۔ اس سلسلے س جوشبہ ہو تا ہودہ بھی بیان ہو چکا ہے۔

غرض آنخضرت علی فی استے ہیں کہ میں قریش کو بیت المقدس کی نشانیاں اور علامتیں ہتلا تارہا جبکہ وہ میری نظروں کے سامنے تفالہ بدواقعہ اس ذمانے کا ہے جب کہ حجر اسود کی بنیاد پہلی ہی تھی۔ یہ بات اس بنیاد پر ہے کہ آنخضرت سیافت نے فرمایا تفاکہ میں حجر اسود کے ہاں کھڑا ہو گیا۔

قرلیش کی طرف سے علا متول کی تقید ہیں ..... اکفٹرت کے قریش کوبیت المقدس کی نشاتیاں ہتا ہے ۔ اسر اع رہے اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ اور المقدس جانچے ہے ) آپ کی تقدین کرتے ہے۔ چنا نچے ای لئے آیک قول ہے کہ اسر اع لیحنی رات کا یہ سنر بیت المقدس کی طرف اس لئے کرایا گیا تفاکہ بیہ جگہ قریش کی ویکھی بھالی تحی اہدا آپ کی اطلاع میں جب وہ بیت المقدس کی نشتہ اور نشانیاں ہو چھیں کے قوآ نخضرت بھی ان کوہ ہی سب کھ بتا کی گے اس کی جو وہ خود وہ ال جاکر و کھ بھے ہیں ابذا وہ یہ جانے ہوئے کہ وسول اللہ ملک کی بیت المقدس نہیں گئے آپ کی تقدد این کرنے ہر مجود ہول کے اور اس طرح آنخضرت تھی کے بیانی کی دلیل ان کے سامنے آئے گی۔ چنا نچے ایسا قصد این کرنے ہر مجود ہول گے اور اس طرح آنخضرت تھی کے بیانی کی دلیل ان کے سامنے آئے گی۔ چنا نچے ایسا کی ہوا۔

بی ہوا۔

متاب مواہب میں میں دلیل دیتے ہوئے کما گیاہے کہ ای لئے مشرکوں نے آنخضرت منظفہ ہے۔ (بیت المقدس کے بارے میں توسوالات کئے تکر) میہ نمیں پوچھاکہ آپ نے آسانوں میں کیاد یکھا کیونکہ آسانوں کے بارے میں کے بارے میں خودا نہیں بھی بچھ معلوم نہیں تفا۔

اس تفعیل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مشرکوں کو اسر اء کا حال سایا تو ساتھ ہی آپ نے معراج کا حال سایا تو ساتھ ہی آپ نے معراج کا حال بحث میں ایک قول آپ نے معراج کا حال بحث میں ایک قول سے کہ معراج کا حالت ہیں جی آبا تھا (یعنی اس رات آپ بیت المقدی تک جاکر دو سری دایس کے تھریف لے آئے تھے دہاں سے آسانوں پر آپ کو معراج نمیں ہوئی تھی بلکہ معراج ایک دو سری رات میں اس کے بعد ہوئی تھی)

بیت المقدس سے معراج کئے جانے کی حکمت .....ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس تک اسراء

کرائے جانے میں ایک حکمت رہے بھی تھی کہ آتان کا وہ دروازہ جس کو مصعد الملائکہ کما جاتا ہے ٹھیک بیت المقدس کے سرمنے ہے لہٰڈا یمال ہے معراج ہونے میں آپ سید ھے بلندی کی طرف تشریف لے گئے راستے میں چے وخم اور گھماؤ پھراؤ نہیں ہوئے۔ میں چے وخم اور گھماؤ پھراؤ نہیں ہوئے۔

۔ اس اللہ این جرنے اس قول میں شیہ ظاہر کیاہے کیونکہ وہ کتے جی حدیث میں آتاہے کہ ہر آسان میں ایک ایک بیت المعمورے اور آسان و نیاش جو بیت المعمورے وہ بالکل کیے کی سیدہ میں ہے۔ لہذا اس حدیت کی روشنی میں مناسب سے معلوم ہوتاہے کہ آپ کو کے سے معراج کرائی جاتی تاکہ آپ گھماؤ پھراؤ کے بغیر بلند ہو کر بیت المعمور میں نماز پڑ سے۔ یمال تک ابن جرکاحوالہ ہے۔

علامہ ابن جمر کی اس دلیل کے جواب میں کماجا تاہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ بیت المحمور کھیے کی سیدھ میں ہے لیکن اس کا دروازہ کعیے کی سیدھ میں نہیں بلکہ بیت المقدس کی سیدھ میں ہے۔ اگر یہ ثابت ہوجائے کہ آسان د نیامیں ایک دروازہ ہے جو کھیے کی سیدھ میں ہے تو چھر یہ بات ٹھیک ہوگی۔

صدیق لقب .....دعفرت ام بانی کی باندی بعد کمتی بین که میں نے ایک دن رسول الله عظی کو حضرت ابو بکر است به فرمات بو بکر است به فرمات بوست سند

اے ابو بكر الله تعالى نے تمهارانام صديق يعنى يج كو قبول كرنے والار كھاہے۔"

چنا نچہ اسی لئے حضرت علی متم کھا کر قرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو بھڑ کا نقب صدیق آسان سے نازل فرمایا ہے۔

سیر اسحاق این ابوبشر نے اپنی سند ہے جو ابو یعلی غفاری تک پہنچتی ہے ایک حدیث بیان کی ہے کہ میں نے رسول الله میں کو بیہ فرماتے سنا۔

"میرے بعد ایک فت الشے گا۔اس نے جب وہ وقت آئے تو تم لوگ علی ابن ابوطالب کادامن تھام لیما اس نے کہ وہ پہلے آدمی ہیں جنول نے مجھے دیکھالور بھی وہ پہلے آدمی ہیں جو قیامت کے دن میرے ساتھ مصافی کریں گے۔ بھی صدیق اکبر لیمنی سب سے زیادہ سے کو قیول کرنے والے اور بھی اس امت کے فاروق ہیں جو حق اور باطل کے در میان فرق کر کے اشمیں الگ الگ کر دیں گے بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے امیر اور سر دار ہیں جبکہ مال ودولت منافقول کاسب سے بڑامر دارہے۔"

مراس مدیث کے راوی اسحاق این بشر کے منتعلق کماب استیعاب میں ہے کہ اسحاق ابن بشر کی صدیثوں میں ہے کہ اسحاق ابن بشر کی صدیثوں میں نظر اس مدیثوں میں نظر میں بنائی جاسکتی میں سکت کماب استیعاب کاحوالہ ہے۔

مند بزاز میں ضعیف سندے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علیجہ نے حضرت علی ابن ابو طالب سے ماہ۔

"تم بی صدیق اکبر ہواور تم بی دہ فاروق ہوجس کے ذریعہ اللہ نعالی اور باطل میں فرق کرے گا۔" قریش کی طرف سے سفر کی نشانیوں کا مطالبہ ..... ایک دوایت ہے کہ جب آنخضرت ساتھ نے کفار قریش کو اپنی دات کے سفر لیجنی امر اء کے بارے میں بتلایا توانموں نے آپ سے کما۔ "اے محد اس کی ایمنی جو کچھے تم بیان کردہے ہو نشانی یاعلامت اور شہوت کیا ہے کیو تکہ ہم نے اس جیسی بات آج ہے پہلے ہی شیں سی تھی۔ لیعنی کیارائے کی کوئی ایسی نشائی یا الامت تم بتلا سکتے ہو جو تم نے دیکھی ہوگی اور ہوگی اور جو تمہاری بات کا ثیوت بن سکے۔ کیونکہ جمال تک بیت المقدس کا نششہ وغیر ہ بتلانے کی بات ہے تووہ ممکن ہے تم نے کسی ایسے آومی سے من کریاد کرر کھا ہوجود ہالی جاچکا ہے!۔"

یہ من کر آ تخضر ت اللے نے فرمایا

ا بطور نشر فی راستے کے قافلوں کی اطلاع ... میری سیانی کی ملامت سے کہ بیت المقدس کو جاتے ہوئے قال دی میں فدال قبلے کے ایک قافنے کے باس ہے گزراجو او تول پر سوار تھا۔ میری سواری لینی براتی کی بوبی کراس قافلے کا ایک اونٹ بھر کس کر بھاگا اور ھو گیا۔ پھر میں نے ان کواس اونٹ کا پیتہ ہتا یا۔ اس وقت میں ملک شام بینی بیت المقدس کی طرف جار ہا تھا۔ پھر واپسی میں جب میں فلال وادئ سے گزرا تو جھے بی فعال کا قاف میں من بین بیت المقدس کی طرف جار ہا تھا۔ پھر واپسی میں جب میں فلال وادئ سے گزرا تو جھے بی فعال کا قاف میں ہے گئر اس وقت وہ سب ہوگ سور ہے تھے اور و میں ان کا کیک برتن ڈھکا ہوار کھا تھ جس میں پان تو اس برتن پر ڈھکی ہوئی چیز ہٹائی اور اس میں سے پائی بیالور اس کے بعد میں نے اس کو پھر ای طرح وہ میں دیا۔ بعض علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ

" سواری میں بین براق و ہیں رک گئی اور اس نے اپنے کھر ہے اس بر تن کو الٹ دیا جس میں قافلے والوں میں ہے کئی کے منہ ہاتھ و حو نے کاپانی تھااور براق نے اس کو پی لیا۔ "

جمال تک کے دوسرے آدمی کے انی کا تعلق ہے تواس کو پینا جائز ہے کو نکہ عربول میں پانی اور دودہ کا میں مدائر ہے ہی جیسا ہے ان کو معلی ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں کہ دو الک کی اجازت کے بغیر ان کو استعال کر سکتا تھا) جب کہ آنخضرت ہیں تھا تھا کہ بغیر ان کو جس چیز کی ضردرت ہوا تھا کہ سے ایک خصوصیت سے بھی ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضردرت ہواس کے مالک سے آپ اس کو جس چیز کی ضردرت ہواس کے مالک سے آپ اس کو اس وقت آپ پر صرف کردیتا واجب تھا۔

اس سلسلے ہیں ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ حربی لیتی اسلام کے دشمن کا مال تھا اس لئے اس کو بلا اجازت استعمال کرنا جائز تھا (حربی یا اہل حرب اس ملک کے کا فرول کو کہا جاتا ہے جہاں اسلام اور کفر بر سر جنگ ہول یا آیک دوسر ہے نے شدید و ستمن ہول جس ہے مسلمانوں کا جان دمالی محفوظ نہ ہو ظرید جواب سیحے نہیں ہے کیو تلہ یہ واقعہ جہاد کا تھم نہ ہوائی دوسر ہے کے شدید وائی حرب بیتی دار ایکو تلہ یہ واقعہ جہاد کا تھم تازل ہونے ہے پہلے کا ہے اور جب تک جہاد کا تھم نہ ہوائی وقت تک اہل حرب بیتی دار الحرب کے کا فرول کے مال پر قبضہ کرنا مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے اس طرح جیسے جہاد کے تھم تک کا فرول کی جان لیما جائز نہیں ہو سکتی جب تک کی جان لیما جائز نہیں ہو سکتی جب تک کی جان لیما جائز نہیں ہے کیوند اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کی جان لیما جائز نہیں ہے جوائی واجہ ہوا ہوا ہے۔ یہ بات ابن حجر نے شرح کی ال کو اس طرح نہ چھوڑ دیا جائے جس طرح ان کی جانوں کو چھوڑ ا ہوا ہے۔ یہ بات ابن حجر نے شرح کی ہمن کی ہے۔

موی علیہ السلام کے واقعہ ہے ایک دلیل ...... تمر علامہ جلال محلی نے اس کے غلاف بات کمی ہے انہول نے اس آیت کی تغییر کی ہے۔

فُرْدَدُنَاهُ إِلَى أُمِهِ كَنْ تَفَرَّ عَبْلُهَا وَلَا تَحْرُنْ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللّهِ خَقِّ وَ لَكُنَّ آكُثُرُ هُمْ لَا يُعْلَمُونَ فَرُدُنَاهُ إِلَى أُمِهِ كُفُونَ اللّهِ عَلَيْ أَنْ وَعْدَ اللّهِ خَقَ وَ لَكُنَّ آكُثُرُ هُمْ لَا يُعْلَمُونَ فَرُحُصُ عَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ: ہم نے موی کوان فی والدہ کیا سانے و عدے کے مطابق واپس پنجادیا تاک ان کی آ تکھیں محمدی

ہوں اور تاکہ فراق کے غم میں نہ رہیں اور تاکہ اس بات کو جان لیس کہ اللہ تعالی کادعدہ سچاہو تاہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس کا بیت ہے کہ اکثر لوگ اس کا بیتین نمیس دیجھتے۔

تشر رہے ..... موکی علیہ السلام کی پرورش کاواقعہ ہے علامہ جلال محلی نے اس واقعہ سے کافر کے مال کے سلسلے میں جو بات کئی ہے اس وہ واقعہ کو علامہ ابن کثیر کی میں جو بات کئی ہے وہ واقعہ کو علامہ ابن کثیر کی کماب البدایہ والنمایہ سے فیش کر دہاہے۔

## موى عليه السلام كاداقعه

موکیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ ہیہ ہ**ے موکیٰ این عمر ان ابن فاہب ابن عا**زر ابن لادی ابن یعقوب ابن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام

وَادُكُرْفِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَ كَانَ رَسُولًا نَبْيَاهِ وَنَاذَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطّورا لِايُمَنِ وَ فَرَبْنَا أُهُ نَجِيًّا

ذو مَنْ الله مِنْ رَحْمَتُ ا اَنَحَاهُ مُوْرُوْنَ نَبِيْنَ آلِهِ بِ الاسورة مر مِم المُنشَيَّاتِ وَ ترجمہ: اوراس کتاب میں موگ علیہ السلام کا بھی ڈکر کیجئے اور بلاشہ اللہ تعالی کے خاص کے ہوئے بندے شے اور وہ رسول بھی ہتے نبی بھی ہتے اور ہم نے ان کو کوہ طور کی دائنی جانب سے آواز وی اور ہم نے ان کور از کی ہاتیں کرنے کے لئے مقرب بتایا اور ہم نے ان کو انجی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بناکر عطا کیا۔

الله تعالى نے قرآن پاکسيس آپ كاند كره بهت ك چگول پر فرمايا ہے حق تعالى كارشاو ہے۔ طلستم يلك ايات النجناب الْعُين نفلُو عَلَيْكَ مِنْ تَبَارِ مُوسَى وَ فِرْعَوْنَ بِالْعَقِ لِقَوْمِ يُومْرُونَ النع

الابدب ٢٠ سوره تصميع المستلة

ترجمہ: قسم میہ مضافین جو آپ ہروتی کئے جاتے ہیں کتاب داشتے المعنی فینی قر آن کی آئیسی ہیں ہم آپ کو موکی علیہ السلام اور فرعون کا بچھ قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر لینی عاذل کر کے سناتے ہیں ان لوگوں کے نفع کے لئے جو ایمان دیکھتے ہیں فرعون سر ذہین معر میں بہت بڑھ چڑھ گیا تفالور اس نے دہاں کے باشندوں کو بہت قسموں میں کرر کھا تھاکہ ان باشندوں میں سے آپ جہاعت فینی نی امر ائیل کا ذور گھٹار کھا تھااس طرح سے کہ ان کے بیٹوں کو زئے کرا تا تھالوران کی عور توں فینی لڑکیوں کو زئے وہ سیتے وہا تھادا تنیوہ بہت پرامند تھا آئے ۔

کو زئے کرا تا تھالوران کی عور توں فینی لڑکیوں کو زئے وہ سیتے وہا تھادا تنیوہ بہت پرامند تھا آئے ۔

میں اسر آئیل پر فرعون کے مطالم ۔۔۔۔۔ بیٹی فرعون کا جرو ظلم اور سرکشی صد سے بڑھ گئی اس نے دنیا کو تی سب بچھ لیالور پروروگار کی اطاعت و فرمائیر اور ک سے مند موڑ لیا ہیں نے تی اس اپنی قوم لینی عور سے بیٹ مور پر اس نے بی اسر انکل کی قوم کو عیست ہیں لوگوں کی بہت می تسمیں اور فرسے بنا کہ خالم نے مقامی خور پر اس نے بی اسر انکل کی قوم کو اور اس طرح ان کر در لوگوں پر آئی ظالمانہ تھومت جلا رہا تھا خاص طور پر اس نے بی اسر انکل کی قوم کو سب سے ذیادہ اسپی خلم دستم کا نشانہ بیالور نیک قوم محمرت بیتھو ب این اسحاق این ایر اہیم علیم السلام کی اولاو میں اور اس دقت سب سے ذیادہ اس سے ذیادہ الی خوم تھی۔۔ قوم محمرت بیتھو ب این اسحاق این ایر اہیم علیم السلام کی اولاو میں دور اس دقت سب سے ذیادہ الی اور تیک قوم تھی۔۔

یہ ظالم و جاہر بد دماغ سر کش آور کا فر ماوشاہ ان نی اسر انمیاوں کا باوشاہ بن جیٹھا اور اس نے ان کو انتشار سے زیادہ ذکیل وخوار کیا اور نمایت نے اور کم در ہے کی خدمتیں الن سے لیتا تعلیہ ای پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے بچوں کو ذیخ کر ڈالٹا تھا اور لڑکیوں کو ذیمہ دینے دیتا تھا۔ (مقعدیہ تھا کہ بنی اسر اکنل کے لوگ زور اور قویت نہ پکڑ سکیس کیو تکہ اے الن بی لوگوں کی طرف ہے اپنی سلطنت کا خطرہ تھا)
جو ل کو قبل کر نے کا تھے ۔۔۔۔ بچوں کو ذیخ کر انے کی یہ کمینی اور خالمانہ حرکت یہ اس لئے کر تا تھا کہ بنی

بچوں اوس کر نے کا مم ..... بیوں اور کی کرانے کی ہے میں اور طالمانہ حراث ہدائی ہے کرتا تھا کہ بی اسر اکس کے لوگ آپس میں اس بیشین کوئی کے متعلق بات کیا کرتے تھے جو معز ت ایرائیم علیہ السلام نے اپنے دور کے فرعون کی اولاد کے لئے کی تھی۔ اللہ تعالی زیادہ جائے والا ہے گریہ روایت ہے کہ جب ابرائیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کواس وقت کے فرعون نے پکڑلیا تواس نے ان کے ساتھ اپنی بری خواہش پوری کرنی چاہی السلام کی بیوی سارہ کی حفاظت فرمائی اور وہ محقوظ رہیں۔ اس وقت معز ت ایرائیم علیہ السلام نے یہ بینتین کوئی فرمائی تھی کہ ان کی اولاد میں سے ایک فوجوان بیدا ہو گالوراس کے ہاتھوں اس وقت کا فرعون ہلاک و بر ہاد ہو گالور

اس طرح معری سلطنت فرعونوں کے ہاتھ سے نکل جائے گیجو تی اسر ائیل کے ذریعہ نکلے گی۔ "
موسی کے متعلق ابر اہیم علیہ السلام کی پیش کوئی ..... ابراہیم علیہ السلام کی یہ پیٹین کوئی بن اسر ائیل میں بہت مشہور تھی۔ یہ بات قبطیوں کو بھی معلوم ہوئی اور انہوں نے یہ بات فرعون تک پہنچادی چنانچہ فرعون کے جو خاص در باری اور را تول کو اس کے داستان کو نتے ان کے مشورہ پر فرعون لے یہ بھم دیدیا کہ فرعون کے جو خاص در باری اور را تول کو اس کے داستان کو نتے ان کے مشورہ پر فرعون لے یہ بھم دیدیا کہ فرعون کے جو خاص در باری اور را تول کو اس کے داستان کو نتے ان کے مشورہ پر فرعون لے یہ بھم دیدیا کہ فرعون کے متعلق بیش

موتی ہے مروہ تقدیرا لئی ہے می طرح نہیں نے سکا۔

محر حضر نت ابن مسعود فور دوسرے چند صحابہ سے روایت ہے کہ ایک وقعہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک ذیر دست آگ انھی اور مصر کے تمام محلات اور پوری قبطی قوم کو جلا کر بہت مسم کر ڈالا محر بنی اسر انہل کو کوئی نقصال نہیں پہنچایا۔ فرعون سو کر اٹھا تواس خواب سے بست ذیاوہ و ہشت ذوہ تقاس نے دوران میں کا بنول اور جادو گروں وغیرہ کو جلا کراس خواب کے متعلق بوجھا توانموں نے کہا۔ تقاس نے دوران سے محاق بوجھا توانموں نے کہا۔
"اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسر انہل میں سے ایک نوجوان اٹھے گا اور اس کے ہا تھوں مصر والوں

کی ہلا کست اور بریادی ہو گی۔"

یہ سن کر فرعون نے فورا تھم دیدیا کہ نی امر اکیل کے یہاں آکدہ جو بھی لڑکا پیدا ہواس کو ذریح کردیا جائے اور لڑکی ہو تو چھوڈ دیا جائے چنانچہ اس کے بارے میں حق تعالی نے قر آن پاک میں ارشاہ فرمایا ہے کہ ان اوگوں پر جن کو ذلیل وخوار کیا جارہا ہے ہم اپنا فضل و کرم فرمانا چاہتے ہیں لیعنی بنی امر اکیل پر اور ان بی کو ہم دنیا کی سر داری وابامت دیں گے اور ان بی کو ہم ان نعتوں کا دار شدہ حتقد اربنا کیں گے لیمن ان کو ملک مصر اور اس کی سلطنت دیں کے اور ان کو طاقت و حکومت دے کر فرعون وہان جیسے سر کشوں اور ان کے لئکروں کو دبی چیز و کھادیں گے جس سے دہ بچنا چاہئے ہیں۔

غرض فرعون نے اپنے اس انتظام میں کوئی دفیقہ نہیں چھوڑا کہ موی علیہ السلام کاوجو و نیامیں نہ دہنے پائے بیال تک کہ اس نے بہت ہے آوی اور دائیال اس کام پر متعین کرویں کہ وہ نی اسر اکمل میں تمام حاملہ عور تول کو دیکھتی بھرتی تھیں اور یہ معلوم رکھتی تھیں کہ کب ان کے بیال بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی کی عورت کے بیال بچہ پیدا ہوتا یہ جلاوای گھڑی اس کوؤر کے کرڈالتے تھے۔

الل كتاب يعنى عسائيول اور يمود يول كاكمنامي ب كد فرعون في امرائيل ك بجول كوموى عليد

ا سلام کی تلاش یاخوف میں قمل نہیں کراتا تھا بلکہ اس لئے قمل کراتا ہی کہ بنی اسر اٹیل کی طاقت ٹوٹ جائے اور بھر جب وہ ان کے سرتھ خول رہزی کریں یاان کا مقابلہ کریں تو بنی اسر اٹیل ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیس سر مصحرین

یہ مات سمجے سمیں ہے۔

قرعون کی پیش بندیاں اور تفار مر اللی کا فیصله ..... غرض ایک طرف تو فرعون کے بید ظالماندا تظامات سے طردوسری طرف تقدیرا لی بیار بیار کر کہ رہ تو تھی کہ اے ظالم وسریش توابی اجگر کی کشر سابی طافت مردوسری طرف تقدیرا کی گشری کا کشر سابی کی بعد کی است باری نے جو سب پر عالب ہے اور جس کی تکسی بو کی تفقد ہر کوئی مہیں مناسکا۔اس نے فیصلہ فرماویا ہے کہ جس سے تو بیجنا چاہتا ہے اور جس کے ڈریش تو نے بہ شارانسانی جانیس مناسکا۔اس نے فیصلہ فرماویا ہے کہ جس سے تو بیجنا چاہتا ہے اور جس کے ڈریش تو نے بہ شارانی جانیس ایسی مناسکا۔اس نے فیصلہ فرماویا ہے کہ جس سے تو بیجنا چاہتا ہے گا۔ تیم سے بی بستر پر سوئے گا اور تیم سے تا گھریش کو متنی میجی مند بواجئیا بنائے گا اور تو بی اس کو پانسوں میر گھراس کے دازاور حقیقت تک تیم کی نظر نہیں چاہتا گی گھر تیم کا دور تین کا پر دردگار ای جو چاہتا ہے کو تا ہے وہ کی سراری مناوق کو یہ حقیقت بتلائے گا جو تھے اور سب سے زیادہ طاقت ور اور قوت والا ہے اور اس کی عظمت و جبر وت اور قوت وطاقت کے سامنے کسی کو دم مار نے کہ حال نہیں ہیں۔

بہت ہے مفسروں نے لکھا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کے بیچے قبل کے جارہے ہے اس لئے قبل کے جارہے ہے اس لئے قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کی تعداد کم جوتی جارہی ہے انہوں نے اس خوف کا اٹلمار کیا ہے کہ بیچے قبل ہوئے وائی ہوئے ہوئی جارہی کر کے مرتے دہیں سے توانجام کار دہ سب نے کام خود قبطیوں کو ہی کرنے وائی کار دہ سب نے کام خود قبطیوں کو ہی کرنے پڑیں سے جو کہ اب بنی اسرائیل کے ذہے تھے۔

اس پر فرعون نے تھم دیا کہ ایک سال بن اسر ایس کے بچوں کو قتل کیا جائے ادر ایک سال چھوڑ دیا جائیا کرے چنانچہ مفسر دن نے لکھا ہے کہ حضرت ہاردن علیہ السلام تو قتل کی بندش کے سال میں پیدا ہوئے اور موئ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جس سال بچوں کے قتل کا تھم تھا۔ چنانچہ موئ علیہ السلام کی والدہ کواس وجہ سے سخت فکر اور ڈر تھا۔ اس لئے انہوں نے حمل کے شروع دنوں سے بی اس بات کی کہ احتیاط کی کہ حمل کے شروع دنوں سے بی اس بات کی کہ احتیاط کی کہ حمل کے آثار کسی پر ظاہر نہ ہوئے ایمی اوروہ اس کو چھیاتی رہیں۔

جب ان نے بران بچر بردا ہو اتوان کے دل بیس حق تعالی کی طرف سے بید ڈالا گیا کہ وہ ایک تابوت بنائیں اور اس بیں ایک رسی باند ہو کر رکھیں ان کا گھر دریا ہے بالکل ملا ہوا تھا چتانچہ انہوں نے ایسابی کیا اور بچے کو دودھ بل تی رہیں جسے ہی انہیں کسی کا ڈر ہو تا تووہ بچے کو اس میں لٹادیتیں اور اس تابوت کو دریا میں ڈال کر اس کا دوسر اسر اا بنیایں رکھتیں چنانچہ جب لوگ بھے جاتے تورس کھینچ کر تابوت کو دریا ہے باہر نکال لیتیں۔

اس کے بعد حق تعالی نے قر آن یاک میں اوشاد فرمایا۔

وَازَ حَنِهُ إِلَىٰ أَمِّ مُؤْمِلَىٰ قِارِوَهُمْ لَايشْعُرُوْنِ الابدِبِ • ٣ سوره تقص عَ الْمَسَبِيَّا اللهِ م ترجمہ: ہم نے موکی کی دالدہ کو الهام کیا کہ تم الن کو دود دھ پلاؤ پھر جب تم کوالن کی نسبت جاسوسوں کے مطلع ہونے کا اندیشہ ہو تو بے خوف وخطر الن کو دریائے نیل میں ڈال دینالورنہ تو غرق سے اندیشہ کرنالورنہ مغارفت پر غم کرنا کیونکہ ہم ضرور ان کو پھر تمہارے بی پاس واپس پہنچاویں گے اور پھر اپنے وقت پر ان کو پیغیر بنادیں گے۔ چنانچہ موک علیہ السلام کی والد وای طرح ان کو دود دھ بلائی دہیں۔ آخر جب راز کے کھل جانے کاؤر ہوا تو انہوں نے موک علیہ السلام کو الد وای طرح ان کو دود دھ بلائی دہیں۔ آخر جب راز کے کھل جانے کاؤر ہوا تو انہوں نے موک علیہ السلام کو ایک صندوق ہیں بند کر کے اللہ کے عام پر دریائے تیل ہیں ڈال دیا اور وہ صندوق تیر تا ہوا کتارے پر جالگا) تو فرعون کے لوگول نے موک کو معہ صندوق کے اٹھالیا تاکہ وہ ان کیلئے دہشن اور غم کا باعث بنیں بلا شبہ فرعون اور ہا ان اور ان کے تا بعین اس بارے جس بہت چو کے۔ (کہ اپنے دہشن کو اپنی بغل میں یالا) اور فرعون کی بی بعض میں بالا شبہ فرعون کی بی بی حضرت آب نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میر کی اور تیری آئھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو قبل مت کرو جب نہیں کر بڑا ہو کر ہم کو پچھ فا کدہ پہنچاو سے ہماں کو ابنا بیٹائی بنائیں بنائیں۔ اور لوگوں کو انجام کی خبر نہ تھی۔ مرد عجب نہیں کر بڑا ہو کر ہم کو پچھ فا کدہ پہنچاو سے ہماں کو ابنا بیٹائی بنائیں۔ اور لوگوں کو انجام کی خبر نہ تھی۔ علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ موگی علیہ السلام کی والدہ کا نام لیار ڈایا ایاز خست تھا۔ انہوں نے ایک ون کی علیہ ون

موى عليد السلام كوصتدوق مين ركه كردريامين والويا

موکی علیہ السلام کی شاہی محل میں مرورش .....علامداین کثیرنے ہی تغییر میں فکھاہے کہ بار خانے اپنی بینی کو دریا کے کنارے کنارے صندوق کے ساتھ بیجا کہ معلوم کر کے آصندوق کمال جاتا ہے چنانچہ وہ ساتھ ساتھ منگی یہاں تک کہ صندوق فرعون کے محل کے سامنے سے گزرنے لگاوہاں مصرت آسیہ کی کنیزیں کھڑی ہوئی تھیں انہوں نے ایک صندوق بہتا ہواد یکھا تواس کو فورا فکال لیااور مصرت آسیہ کے پاس لے گئیں۔
لیار خاکی بینی اتنا دیکھ کروایس آگئ اور یہ واقعہ اپنی والدہ کو بتلایا۔

مفسروں نے لکھاہے کہ جن باندیوں نے دہ صندوق دریا جس نکالاانہوں نے خوداس کو کھولنے کی ہمت نہیں کی ہلکہ اس کو ہند کا ہند فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے گئیں۔

آسد کا نسب نامدیہ ہے: آسید بنت مراحم ابن عبیدا بن دیان این دلید۔ آسید کی چو تھی پشت میں یہ دلید حضرت یو سف علید اسلام کے ذمانے کا فرعون تعلدا یک دوایت یہ ہے کہ آسید قبطی نسل سے نہیں تعییں بلکہ مہ بن اسرائیل میں حضرت موٹ میں حضرت موٹ میں حضرت موٹ میں موٹ میں جو بھی تحضرت موٹ کی چو پھی تحض ۔ یہ بات گزد چی ہے کہ آسید ، حضرت مریم اور حضرت کلوم جنت میں آنحضرت ما ایک یویاں بنائی جائیں گی۔

غرض آب نے جیے بی صندوق کھولا اور موئ علیہ السلام کے چرے پرے کپڑا ہٹایا تو موئ علیہ السلام کا چرہ نبوت کے نور اور جلال موسوی سے دیکھا ہوانظر آیا۔ آب نے جیسے بی اس پر نور اور پر جلال معصوم چرے کو دیکھا ان کے دل جیس موئ علیہ السلام کی عیت گھر کر گئی۔ فرعون آیا تواس نے پوچھا کہ بد کیا ہے۔ ساتھ بی اس نے بچہ کو دیکھ کر اس کو ذریح کر دیئے جانے کا حکم دیا گر آب نے فرعون سے موئ علیہ السلام کو اینے لئے آنگ لیا در اس طرح ان کو فرعون کے ظالم یا تھوں سے بچائے کے کہا۔

"به میر کادر تمهاری آنکمول کی شندک بے۔

فرعون في سن كركما

جمال تک تمهارا معالمہ ہے تو تمهاری آنکھول کی جمنڈک ضرور ہوسکتا ہے تمر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت آسيد في موى عليه السلام كيار على كما تفاكد شايد جمين اس فا كده بنجد چنانچه

انہوں نے ان کے ذریعہ جس تفع کی امید اور آرزو کی تنمی اللہ تعالی نے وہ تفع ان کو پہنچایا۔ بیعنی دنیا میں اللہ تعالی نے ان کو موکی علیہ السلام کے ذریعہ ہدایت فرمائی اور آخرت میں ان بی کے ذریعہ حق تعالی نے حضرت آسیہ کو جنت میں ٹھٹانہ دیا۔

ساتھ بن آسیہ نے یہ بھی کماتھا کہ ہم اس بچے کو اپتامنہ بولا بیٹا بنالیس سے۔ یہ اس لئے کہ ان دونوں کے کوئی لولاد نہیں تھی آسیہ کے بارے یس بیات آنخضرت عظیہ کی ولادت کے بیان میں گزر بھی ہے کہ وہ اگرچہ فرعون کی بیوی تھیں مرحق تعالی نے ہمیشہ ان کے جسم کو فرعون کے ہاتھوں سے محفوظ رکھالوروہ بھی ان کے ساتھ ہم بستر نہ ہوسکا۔

غرض اس طرح موی علیہ السلام خود فرعون کے تعریف پردرش کے لئے پہنچادیے تھے تکر ان او مول کو خبر مہیں تھی کہ بھی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں فرعون جیسے سرسش کی سلطنت کی بربادی مقدر ہو پیکی ہے۔ او حر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لیار خاکا ول اینے بیچے کے لئے بے قرار ہو تمیا اور معصوم کے لئے

اوسر مولی معید بسلام ی والدہ بیاری واوں بہتے ہے سے سے سر سر ہو میا اور مسوم سے سے سے مرار مولی اور مسوم سے سے ط طرح طرح کے خیالات ول بیس آنے گئے قریب تھا کہ وہ بیراز دوسروں پر فاش کر دیں مگر انلا تعالی نے ان کے ول کو مضبوط کر دیا اور وہ حق تعالی کے وعدے پر یقین کر کے خاصوش رہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بڑی بین کو مولی علیہ السلام کے صندوق کے ساتھ ساتھ بھیجا جس کی تفصیل بیان ہوئی۔

موسیٰ علیہ السلام کی مال کے دود ہے پر ورش .....اب جبکہ آسیہ نے کو کود لے لیا توان کے لئے کسی دود ہو بلانے دانی دارہ کی طاب ہوئی۔ کر اس مقصد ہے جو خورت بھی آئی موٹی علیہ السلام نے اس کا دود ہدیں پکڑا اور نہ بچھ کھایا پیا۔ اس پر سب لوگ سخت پر بیٹان ہو نے اور انہوں نے ہر ہر طرح موٹی علیہ السلام کو بچھ کھلانے بلانے کی کوشش کی گر انہوں نے بچھ نہ لیا۔ آخر فر خون کے آدمیوں نے بچے کو دائیوں کے ساتھ شہر میں بھیجا تاکہ وہ الی کوئی عورت تلاش کریں جس کا دود دھ یہ بچہ قبول کرلے یہ لوگ نے کو لئے ایک جگہ شہر میں کھڑے ہوئے تھے اور بہت ہے آدمی نیچ کے گر دیجے تھے کہ اس وقت موٹی علیہ السلام کی بہن جی لیکن یہ کہا۔ اس نے لوگوں پر یہ تو ظاہر نہیں کیا کہ دہ نیچ کی بہن جی لیکن یہ کما۔

"کیا میں تم لوگول کو کسی ایسے محمر انے کا پتد ہتلاول جو تمہارے کے اس منیکے کی پرورش کریں اور ول سے اس کے خیر خواو بھی ہول!

ابن عباس سے روایت ہے کہ جب اس نے بید بات کی تولو گول کو شبہ جوالور انہوں نے اس سے کما "تہمیں یہ کیسے معلوم ہواکہ اس گھرائے کے لوگ اس بیجے سے محبت لور خبر خوابی کریں گے۔" ممراس نے فورایہ کمہ کران کا شبہ دور کردیا۔

"اس کئے کہ ان کو بادشاہ سے خمیت ہے اور پھر ان کو اس سے الی قائدہ مجی حاصل ہوگا۔" ریاس کر لوگوں کا شبہ دور ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ موئ علیہ السلام کے کمرینچے بہال ایار خانے

موی علیہ السلام کو گود لے کرانکواپنادودہ دیا توانموں نے فورامال کی جیماتی بکڑ ٹی اور دودہ پینے گئے۔ یہ د کھے کر سب لوگ بے حد خوش ہوئے اور فورائیک مختص کو آسیہ کے پاس یہ خوش خبری سنانے کے لئے بھیج دیا۔ آسیہ نے لیار خاسے در خواست کی کہ دوان کے پاس شاہی محل میں ہی آگر رہیں دوان کو خوش کر دیں گی۔ محرایار خانے اس بات کومانے سے انکار کر دیااور کھا۔ "مير ، شوبر اور يج بين من صرف اى صورت من يج كوددو ما ياسكنى بول كه آب اس كومير ،

ساتھ جیج دیں۔"

آسیہ نے اس بات کو مان لیا اور دو موکی علیہ السلام کو دووھ پلالے کے لئے ایار خاکے پاس سیمیجے لگیس ساتھ ہی انہوں نے ایار خاکو بہت ساانعام واکرام اور قیمتی پوشا کیس دیں اور اس خدمت پر یا قاعدہ ان کی تنخواہ لیمنی وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔

واقعہ موکی سے استدلال ....اس طرح تی تعالی نے اپناوعدہ پورا فرمایا اور موکی علیہ البلام کوواہیں ان کی واقعہ موک والدہ کے پاس پہنچادیا تا کہ ہینے کو ویکھ دیکھ کران کی آنگھیں ٹھنڈی رہیں اور انہیں ہینے کی جدائی کا غم نہ ستائے۔ کویاس طرح اللہ تعالی نے بچے کو مال کی گودیں بھی پہنچادیا اور اسنے بی ہیئے کو دودھ پلانے پر بادشاہ کے یہاں ہے ایار فاکواجرت بھی ولائی جس سے ان کودوہرا فاکدہ ہول تشر سے فتم از البدار والنمایہ جلد دوم مس کے یہاں ہے۔ ایر فاکواجرت بھی اور النمایہ جلد دوم مس

غرض ای طرح آنخفرت علی فی ایک اور نشانی میں بیت المقدس تک سفر کرنے کی ایک اور نشانی متلا کی اور کفار سے قرملیا۔

میری بات کی سچائی کا آیک اور ثبوت ہے کہ ان او گول کا قافلہ اب شید کے مقام پر وسنینے والا ہے اور
اس میں آگے آگے آیک خاکسری رنگ کا اورٹ ہے۔ لیعنی جس کی سفیدی میں سیابی کا غلبہ ہو۔ عربول کے
نزدیک ایسا اونٹ گوشت کھائے کے لحاظ ہے سب سے عمدہ اور عمل لیعنی چلنے اور معز کرنے کے لحاظ ہے سب
سے گھٹیا سمجھا جا تا تقلہ غرض آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ پر دو پوریاں لدی ہوئی ہیں جن میں سے ایک سیاہ ہے اور

آپ کی دی ہوئی خبر کی تقدیق ..... بے سنتے ہی سب اوگ فورا ثنیہ کے مقام کی طرف دوڑ پڑے وہاں پہنچے ہی سب سے پہلے انہیں وہی فائمتری لینی گذی رنگ کالونٹ ملاجس کے اوپر دو بوریاں لدی ہوئی تغییں۔
اب مشرکوں نے قافلے دانوں سے پانی کے برتن کے بارے میں اور اونٹ کے بھڑکنے اور بدک کر بھاگنے کے متعلق یو چھا۔ ساتھ بی انہوں نے اس مختص کے بارے میں بھی قافلے دانوں سے سوال کیا جس نے

ا نہیں بھاگے ہوئے اونٹ کا پنۃ ویا تھا۔ قافے والول نے ان چیزول کے بارے میں وہی بات بتلائی جس سے '' بخضرت علیقے کی تقید نق ہو گی۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: یہ بات واضح رہے کہ لونٹ کے بھڑک کر بھاگنے اور کھو جانے اور بھر آ تخضرت اللّی کے اس کا پیتہ ہٹلانے کا یہ واقعہ اس وقت چیں آیا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف تشریف لے جارہے متھ لوروہ قافلہ آپ کو ملک شام سے کے کی طرف والیس آتے ہونے ما تھا جس کے ساتھ پائی کا ایک برتن تھا جس میں میں سے آنخضرت میں ہیں ہے تنظانے کے برتن تھا جس میں میں آتی کہ کفار نے اس تفصیل کے بعد اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کفار نے اس تا فلے سے وقت شید کے مقام پر بہنے رہا تھا۔ اس تفصیل کے بعد اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کفار نے اس تا فلے سے اونٹ کے مقام پر بہنے رہا تھا۔ اس تفصیل کے بعد اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کفار نے اس تا فلے سے اونٹ کے مقام پر بہنے رہا تھا۔ اس تفصیل کے بعد اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کفار نے اس تا فلے سے اونٹ کے مم موجانے وغیرہ کے متعلق کیول ہو چھا (کیونکہ وہ دورسر ا تا فلہ تھا)

میں اب ہم ان سے بین آن کے بارے میں اسے بین است میں ہے۔ بیت المقدس کے سلسلے میں ان چیزوں کے بارے میں بوجے ہیں ج بوجیتے ہیں جو زیادہ ضروری ہیں۔"

پھرانہوں نے آنخضرت ﷺ سے کما

"ائے تھر! ہمیں خود ہماری قاقلول کے بارے میں ہتلاؤجو ملک شام کو جائے اور آنے والے ہیں۔ کیا ان میں سے بھی کسی سے تم ملے ہو؟ ان میں سے بھی کسی سے تم ملے ہو؟

"بال! میں نے روحاء کے مقام پرنی فلال کا قافلہ و یکھا تھا۔ یہ روحاء مدینے کے قریب ایک جگہ کانام ہے اور مدینے اور اس جگہ کے در میان دورات کاسفر ہے۔ اس قافلے کا ایک اونٹ کم ہو گیا تھاوہ سب اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے کہ میں ان کے پڑاؤیں پنچاس وقت دہال کوئی نہیں تھا۔ وہال پائی سے بھر اہوا ایک برتن رکھا ہوا تھا میں نے اس میں سے پائی پاتھا۔ تماس کے بارے میں ان قافلے والول سے ہوجے سکتے ہو۔"

اس يرمشركون في كمل

"بال لامت اور عزى كى متم بيدا يك نشاني موكى-"

ا قُول ۔ مولف کہتے ہیں: کمی وہ قافلہ ہے جس کے پاس سے آنخضرت عَلَیْ والیسی میں کے کو آتے ہوئے گزرے جھے۔ اس دوایت میں یہ بات زیادہ ہے کہ الن کا ایک اونٹ کم ہو گیا تھا۔ پچپلی دوایت میں یہ لفظ کزرے ہیں کہ جب آنخضرت عَلَیْ اس قافلے کے پڑاؤش پنچ ہتے تو آپ نے الن کو سو تا ہو لیا تھا جبکہ یمال کما میں ہے کہ اس دقت پڑاؤ میں کو تی تمیں تھا کیو تکہ دوا ہے اونٹ کی تلاش میں گئے ہوئے ہے۔

جمال تک اونٹ کے تم ہوجانے کے اضافے کا تعلق ہے تواسے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کیونکہ بجہلی روایت میں تاہوتا کیونکہ بجہلی روایت میں شاید یہ بات دلوی ہے روائی اور جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ پڑاؤ میں کوئی نہیں تھا تواس کا مطلب یہ ہے کہ پڑاؤ میں۔ کوئی فخض بیدار نہیں تھا بلکہ قافے کے پچھ لوگ سور ہے تھے اور باتی اونٹ کی

حلاش میں گئے ہوئے تھے۔

گراس دومری روایت میں یہ کما گیاہے کہ آپ نے روحاء کے مقام پراس قافلے کو دیکھا تھا۔ اس
بات سے شبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کی واپسی کے وقت آپ روحاء کے مقام پراس قافلے کے پاس سے
گزرے تھے تو ضیح کو مشرکول سے آپ کا یہ فرمانا کہ دہ قافلہ اب شیہ کے مقام پر پہنچا ہوگا۔ ٹھیک نسیں رہتا۔
کیونکہ روحاء سے کسی قافلے کا ایک رات میں ان کے پہنچ جانا بالکن ناممکن بات ہے۔ ای لئے کماجاتا ہے کہ روحاء
سے دوروحاء مر او نہیں ہے جو مدینے کے قریب ہے بلکہ دوسری جگہ مراد ہے جو کے سے قریب ہے۔ واللہ اعلم۔
برات کی بویا کر او شول کا بد کٹا۔۔۔۔۔اس کے بعد آنخضرت میں ہے فرمایا۔

317

سے اور ان میں بین فلال کے قافلے کے پاس پہنچاتو میرے براق کی بوباکر اور ند بھڑک اٹھے اور ان میں سے ایک مرخ کو بیٹر کی ایسے اور ان میں سے ایک مرخ اور ند بیٹر گیائی ہوا گئے کی وجہ ایک مرخ اور ند بیٹر کی ایس اور ند کی کھال پر سفید دھاریاں ہیں تکرمیں نہیں جانتا کہ یون اچانک بھا گئے کی وجہ سے اور ند کے جوٹ بھی آئی یانہیں۔"

یہ روایت تیسرے واقعہ کی ہوسکتی ہے تھریہ بھی ممکن ہے کہ بید دہی پہلی روایت ہو جس میں بید ذکر نمیں ہے کہ النالو نول میں ہے ایک بیٹے ممیا تھا جیسے اس تیسر کی روایت میں وہ لفظ نمیں ہیں جو پہلی روایت میں میں کہ پھران کا ایک لونٹ بدک کر بھاگ تمیا۔

ایک روایت میں ہے کہ بھر میں بن قلال کے قافلے کے پاس پہنچاجو قلال جگہ تھمر اہوا تھااوراس میں ایک اونٹ پر سیاہ اور سفیدوسیاہ جھولیں تھیں۔ جب براتن اس قافلے کے سامنے پہنچا تو وہ اونٹ بھڑک اٹھااور بھر گر پڑا جس سے اس کی ٹانگ کی ایک ہڈی ٹوٹ گئے۔ ٹیز ان کا ایک اونٹ کم جو گیا تھا جسے میرے ہتلانے پر قلال آدمی لے کر آیا۔ میں نے قافلے والوں کو سلام کیا تو ان میں سے کسی نے کمایہ تو محمد کی آواز ہے۔

یہ واقعہ سناکر آپ نے مشرکول سے فرمایا کہ اب تم لوگ ان قافے والوں سے میری بات کی تقعد ایل کر سکتے ہو۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر وایت اور اس سے پہلے کر سکتے ہو۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر وایت اور اس سے پہلے بیان ہوئی ہے۔ بس اس میں یہ اضافہ ہے کہ بھر میں نے ان کو سلام کیا۔ غرض یہ بات من کر مشرکول نے کماکہ لات وعزی کی قشم یہ بات ثبوت بن محتی ہے۔

اس کے بعد آنخضرت بھٹے نے فرملیا کہ بھر میں نی قلال کے قافلے کے پاس سے گزراجوابواء کے مقام پر تھابہ ابواء جیسا کہ چیچے بھی کی جگہ بیان ہوا کے لور مدینے کے بھی ساکہ جگہ کانام ہے۔ آپ نے فرملیا کہ اس قافلے کے آگے آگے ایک سرخ رنگ کالونٹ تھا۔ بعن قائس کارنگ کا تھاجیسا کہ ذکر ہوا۔ لوروہ قافلہ اب شنہ کے مقام پر چنچے جہاں آنخضرت تھا ہے بیان کی اب شنہ کے مقام پر چنچے جہاں آنخضرت تھا ہے بیان کی تھد بی ہو گئے۔ کراس تھد بی کا بعد انہوں نے یہ کھاکہ ولید بی کہتا ہے کہ یہ خض جادو کر ہے۔ لوھر اللہ تعالی نے یہ کہ بعد انہوں نے یہ کھاکہ ولید بی کہتا ہے کہ یہ خض جادو کر ہے۔ لوھر اللہ تعالی نے یہ آب نازل فرمائی۔

وَمَا حَعَلْنَا الرِّوْيَا الَّذِي اَزَيْنَاكَ إِلَّا الْحَنَةُ لِلْنَامِ وَالنَّهَ جَوْةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُوْانَ الدِيهِ ١٥ اسوره بَيَ امْر السُل ٢٢ آسنت ترجمہ: اور ہم نے جو تماشہ آپ کوشب معراج د کھلایا تھااور جس در خت کی قر آن میں غرمت کی گئی ہے ہم نے تو الن دو تول چیزوں کوالن او گول کے ہے موجب کمر ای کرویتا۔

(یمال اس دافعہ اسراء کو رویاء فرملیا گیاہے جس کے معنی خواب کے ہیں حضرت تھانویؒ نے اس کا

ترجمہ تمار کیا ہے اور حضر ت شاہ و فیع الدین صاحب آن اس کو "تمو و فیعی خواب " کھاہے )اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ان کاخواب مراد ہے کیا ہوتا ہے کہ اس انتخال کیا جاتا ہے اس طرح ردیا ء عین بھی اس معنی میں استعال عین ہے ایک استعال عین ہے ایک طرح ردیا ء عین بھی اس معنی میں استعال ہوتا ہے اگر چہ بعض او گول نے اس سے اختلاف کیا ہے (کیو کلہ ردیاء کے معنی خواب ہیں اور ردیت اصل دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اس لئے اختلاف کیا ہے استعال کیا جاتا ہے اس کہ یہ دویاء کے معنی خواب ہیں ہیں آیا۔ گر عام جمور دکھنے کو کہتے ہیں۔ اس لئے اختلاف کر نے والے یہ بھی کتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب ہیں چیش آیا۔ گر عام جمور علاء کے ما تو اس لئے اختلاف کیا ہو ہے گئے گئے ما گئے کی صاحب ہیں چیش آیا۔ گر عام جمور کے ما تو اس ان ان اور دویت اس کے ساتھ تشریف کے گئے تھے کہ اگر اس اء کا واقعہ خواب میں چیش آیا ہوتا ہو اس واقعہ کے باد ب کی ساتھ تشریف کے تو کہ ہوئے گئے گئے ما بن ابوالعاص میں آئے خضر سے تھا ہے گئے گئے ہو تا تو اس واقعہ ہے باد کو ابور وال کی والے ہوئے کہ ہوئے گئے ہو تا تو اس والے الیہ والے ہیں ابوالعاص ابور دول کی افواد کو جو تی ام ہے کہ وگئے شواب میں بندروں کی شکل ہیں دیکھا تھا۔ چنانچو ایک حدیث میں ہوئے کہ ہم رہ بر بندروں کی طرح ان کے لوگ تھے خواب میں بندروں کی شکل ہیں دیکھا تا کے دولیت میں اس کے بعد ہو کہ اس کے بعد ہو گئے ہی جی میں دیکھی جی جو میارک پر جسی نیس ویکھی۔ اس بر اللہ تعالی اللہ تعالی سے نیس کے بعد کے خواب میں کہ اس کے بعد ہو گئے ہی جی تا خواب کی جو میارک پر جسی نیس ویکھی۔ اس کے بعد کی کے خواب کی میں دیکھی۔ اس کے بعد کی کے خواب کی کو دول کے خواب کی کو دول کے خواب کی میں دیا ہوگی کے دول کے کھی۔ اس کے بعد کی کو دول کی خواب کی خواب کے خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کی کو دول کی خواب کی کو دول کے خواب کی کو دول کے خواب کی خواب کی کو دول کی خواب کی کو دول کی کو دول کے خواب کی کو دول کے خواب کی کو دول کے خواب کی کو دول کو دول کی کو دول کے خواب کی کو دول کے کو دول کے خواب کی کو دول کے خواب کی کو دول کے خواب کی کو دول کے کو دول کو دول کی کو دول کی کو دول کے کو دول کو دول کی کو دول کو دول کی کو دول کے کو دول

الكروايت يه اكراس بريد آيت نازل جولى\_

ایک روایت ش ب که ای وقت به آیت ناذلی بوئی تخید

اِنَّا اَنْوَلْمَاهُ فِیْ لَلْلَهُ الْفَلْدِ وَمَا اَفْوَا كَ مَالْلَكُ الْفُلْدِ كَلِكُ الْفَلْدِ حَيْرُ مَیْ اُلْفِ شَهْرَ بِ 30 مور وقدر

ترجمہ: ب شک قر آن کو ہم نے شب بقدر میں اتارا ہے اور (شوق بڑھائے کے لئے فرماتے ہیں
کہ) آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب تقدر کیسی چیڑے (آگے جواب ہے کہ) شب قدر ہزار میپنے سے بمتر ہے۔

بعض علاء نے اس کی تغییر میں لکھائے کہ مراوہ ہے کہ بیہ شب قدر ان ہزار میپنوں سے بمتر ہے جن
میں آپ کے بعد بی امیہ کے لوگ محمر ان ہول گے۔ کو تکہ بی امیہ کی خلافت کی مدت بیاسی سال ہے جس کے

میں آپ کے بعد بی امیہ میں جو لوگ خلیفہ ہوئے ان کی تعداد چودہ ہے ان میں سب سے پہلے خصر سے
ایک ہزار میپنے بنتے ہیں۔ بی امیہ میں جو لوگ خلیفہ ہوئے ان کی تعداد چودہ ہے ان میں سب سے پہلے خصر سے
امیر معادیہ این ابوسفیان ہیں اور سب سے آخری خلیفہ مروان این مجمہ

ایک عالم ہے آیک مرتبہ کس نے یو چھاکہ نی امیہ کا خاندان جمی بہت بڑا تھا اور بال و دولت اور غلام
باندیاں بھی ہے شار تھیں اس کے باوجو دان کی سلطنت کے زوال کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے جو اب دیا۔
"دوا پے تخلصون ہے دور ہو گئے اور اپنے دشمنوں کی جا ہلانہ باتوں میں آکران سے قریب ہو گئے۔ اس
کا نتیجہ یہ ہواکہ ان کے تخلص ان ہے دور ہوجائے کی وجہ ہے ان کے دغمن ہو گئے اور وغمن قریب آجائے کے

## بالم في مست نه بن سكر"

جمال تک اس مدیث کا تعلق ہے جس میں گزراہے کہ آپ نے بی مردان کو خواب میں دیکھا۔ اس کے متعلق ترندی نے کہاہے کہ رید صدیث غریب ہے دوسرے محدثوں تے اس کو منکر کہاہے۔

ای طرح ایک روایت ہے کہ آنخفرت علیہ نے قرملید

" میں نے بی عباس کو دیکھا کہ وہ میرے عمبر پر پہنچنے کے لئے ایک دومرے پر بازی لے جانے کی کو شش کر دہے ہیں میں یہ منظر دکھے کریمت خوش ہوا۔"

(ای بارے بیں گزشتہ قسطول میں مجی بیان ہو چکاہے کہ اس قسم کی حدیثیں پوری چھان بین کے بغیر قابل اختیار نہیں ہیں کو نکہ نگ امید اور بنی عباس کے در میان ایک عرصہ تک افتدار اور سلطنت کی جنگ رہی بغیر قابل اختیار نہیں ہیں کو نکر در کھانے کی کوشش کی ہے چٹانچہ بہت می حدیثیں بھی اس مقصدے گھڑی گئی ہیں۔ والند اعلم)

ایک قول رہے کہ یہ آیت نیخی و ما جعلنا معام وحدید کے سلسلے میں آنخضرت ملکے اللے عزواب دیکھا تھااس پر نازل ہوئی تھی۔ آپ نے اس معام سے پہلے خواب میں دیکھا تھاکہ آپ اور آپ کے محابہ سر منڈائے ہوئے اور بال کترائے ہوئے مسجد حرام میں واغل ہورہے ہیں۔

محراس کے بعد جب آپ اس مقعد سے کے تشریف کے تو کفارنے آپ کو کے میں واخل نہیں ہونے دیااس پر بعض محابہ نے آپ سے عرض کیا۔

"كيا آپ نے يہ شيس فرمليا تفاكه آپ اس كے ساتھ كے يس داخل ہوں ہے۔" آب نے قرملا۔

" نے شک کما تھا۔ لیکن کیا میں نے یہ کما تھاکہ ای سال داخل ہوں گا۔"

صحابہ نے عرض کیا تہیں یہ تو تہیں فرمایا تھا۔ تب آپ نے فرمایا کہ بس مجربہ ای طرح ہے جیسے جبر کیل نے کہاہاں واقعہ کی تفصیل معاہرہ حدیبہ کے بیان میں آگے آئے گی۔

ایک قول بیرے کہ بیر آبرت اس خواب کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جو آپ نے غزوہ بدر کے متعلق دیکھا تھا۔ اس خواب میں جر کیل علیہ السلام نے آپ کو مشر کول کی شکست اور کھڑ نے وغیرہ کی جگہ میں دکھلائی تعمیں۔ اس پر آنخضرت تھے نے محابہ کو وہ جگہ میں دکھلا کی سے قرایش کو بیر بات معلوم ہوئی تو انہول نے آنخضرت تھے کا ڈال اڑلی۔

اب مویاس آیت کے نازل ہوئے کی بہت کا وجہیں ذکر ہو کی گراس سے کوئی شہر پیدا نہیں ہونا چاہئے کو نکہ ممکن ہے یہ آیت ان سب اسباب کی وجہ سے نازل ہوئی ہواس لئے کہ بعض آیتیں مختف اسباب کے تحت مختف او قات میں اور بار بار نازل ہوئی ہیں۔ علامہ این جمر جھی کہتے ہیں کہ ایک آیت کے نازل ہونے کے سبب مختف ہو کتے ہیں کہ ایک آیت کے نازل ہونے مول۔ کے سبب مختف ہو کتے ہیں کیکن ای صورت میں جبکہ وہ تمام اسباب نازل ہونے سے پہلے ہیں آچکے ہول۔ ایک قافے کے مختلق دن کا تعین اسباب نازل ہونے ہے کہ آئحضرت مالے نے جس ایک والے تا ہے کہ استرکول نے جس قافے کا دکر فر ملاتھ اس کے بارے ہیں متعین کر کے ہتا لیا تھا کہ وہ قلال دن کے پہلے جائے گا۔ مشرکول نے آپ جہا تھا کہ وہ قال دوہ قافلہ میال کر بہرے گا تو آپ نے فر ملا

"وه قاظه تمهارے پاس قلال ول بین جائے گا۔اس میں آگے آگے ایک فاکستری رنگ کالونث ہوگا

جس بر گندم گول رنگ کی جھول ہو گی اور اس بردو بورے لدے ہوئے ہول گے۔"

اس سلسلے میں آنخصرت علی کے لئے سورج لیمی دن وصلے لگا کر دہ قافلہ نہیں ہنچا یہاں تک کہ لوگ گھر ول سے نکل کر اس قافلہ کو انتظار کرنے گے۔ آخر دان وصلے لگا گر دہ قافلہ نہیں ہنچا یہاں تک کہ سورج چھنے کے قریب ہو گیا۔ اس وقت آنخصرت تھے نے اللہ نعالی سے دعا فرمائی کہ سورج کو غروب ہونے سے اس وقت تک کے فروک دے جب تک کہ وہ قافلہ نہ آجائے (تاکہ اس طرح کفار آپ کو جھوٹانہ سمجھیں) چنانچہ حق تعالی نے سورج کو اس کی جگہ روک دیا یہاں تک کہ دہ قافلہ دن چھنے سے پہلے بہتی گیا جس میں وہ ساری عدا متیں موجود تھیں جو آنخصرت علی اللہ تھیں۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: ممکن ہے یہ بات کی دوسرے قافلے کے بارے میں آپ نے دن متعین کر کے فرمائی ہو جس کے پارے میں آپ نے دن متعین کر کے فرمائی ہو جس کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تھا۔ لہذااس گزشتہ ردایت میں کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا جس کے متعلقہ سے دور میں دور میں متعلقہ سے دور میں میں متعلقہ سے دور میں متعلقہ س

متعلق آب نے فرملیا تفاکہ دواب شنیہ کے مقام پر چینچے والاہے۔

سورے کے روکے جانے کے متعلق تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے بھی اسپناس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ وضعس الضعی طاعتك وقت مفیبها

فَمَا عُرِيتُ بَلَ وَافْقَتَكُ بِرِقَفْتِهُ

ترجمہ: اور چیکتے ہوئے سورج نے اپنے غروب ہونے کے وقت آپ کے علم کی تعمیل کی چنانچہ وہ غروب نہیں ہواہکہ آپ کی خواہش کے مطابق کچھ دیر تک اپن جگہ پر ٹھمرارہا۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے لئے سورج کو طلوع ہونے سے روکا گیا تھا۔ چنانچہ ایک راویت میں ہے کہ ایک مشرک نے جب آپ ہے یہ کما کہ جمیں جارے قافے کے متعلق بتلاؤ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے قافے کے متعلق بتلاؤ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے قافے کے متعلق بتلاؤ تو آپ نے فرمایا کہ میں میں اس نے اور میں کتنے او مث تھے کیا سامان تھا اور قافے میں کون کون لوگ تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اس پر خور میں کرسکا تھا۔ گراس کے متعلق خبر بعد پھر آپ ہے ہے گیا تو آپ نے قافے میں او متول کی تعداد سامان کی تفصیل اور قافے والوں کے متعلق خبر دی اور فرمایا۔

" به قافله آفآب طلوع بونے کے وقت تمهار سے اِس مینی جائے گا۔"

چنانچہ اللہ تعالی نے (آنخضرت ﷺ کی دعایر)ان وقت تک سورج کو طلوع ہونے سے رو کے رکھا جب تک کہ وہ قافلہ کے نہیں پہنچ گیا۔ یہ لوگ جب قافلے کودیسنے کے لئے نکلے نواچانک کسی نے کہا۔

"لوي مورج تونكل آياك"

ای وقت ک ومرے نے پیاد کر کما۔

"اور لوب قافله مجمى أكميا اس مين وي فلال قلال أوى بين "

تا فلے میں دہ لوگ نکلے جن کے متعلق آنخضرت ﷺ بتلا ﷺ سے اب اگریہ روایت سیجے ہے تواس کے متعلق مجمی دہی بات کی جاتی ہے جو بیجھے بیان ہوئی ہے۔ داللہ اعلم۔

جمال تک مورج کے رکنے کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ مورج کی حرکت (لینی زمین کی

گردش) بالکارک کئی تھی۔ایک قول میہ ہے کہ حرکت ہلکی ہوگئی تھی اور ایک قول میہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وفت کے لحاظ ہے اپنی جگہ ہے چیجے ہوجانا۔

نلاء نے نکھا ہے کہ اس موقعہ کے علادہ اور مجھی آنخضرت عقیقے کے لئے سورج کو نہیں روکا گیا۔ ایک روایت بیہ ہے کہ غزوہ خندق کے دن بھی آنخضرت عقیقہ کے لئے سوری کو غروب ہونے سے روکا گیا تھا یمال تک کہ آپ نے مصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ نکر اس روایت کی تردید اس قول سے ہو باتی ہے جسر کی نماز سے کہ اس ون آنخضرت تھی نے عصر کی نماز سورج غروب ہوجانے کے بعد پڑھی تھی اور فرمایا تھا کہ ان مشر کواں نے ہمیں نماز و سطی در میانی نماز یعنی عصر کی نماز سے روک دیا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گیا۔

سی است کو بعض حفر ات نے اس بارے میں دوسری ہی بات لکھی ہے کہ غزوہ خندق کی دن تک رہا تھا۔ ان میں ہے ایک دن سورج کو شغق یا اس کے بعد کی زردی کی شکل میں روکا گیا تھا اور آپ نے ای وقت میں نماز پڑھی اور لیعض دنون میں روکا نہیں گیا بلکہ آپ نے غروب کے بعد نماذ پڑھی۔ ان ہی بعض حفر ات نے کہا ہے کہ شغق کی سرخی یا زردی میں تاخیر کی روایت کرنے والا کہ شغق کی سرخی یا زردی میں تاخیر کی روایت کرنے والا دوسر اسے اور غروب میں تاخیر کی روایت کرنے والا دوسر اسے اور غروب میں تاخیر کی روایت کرنے والا دوسر استحف سے اور اس طرح ہے دونوں یا تیں الگ الگ روایتوں میں کئی ہیں۔

ووسر \_ انبیاء جن کے لئے سورج کوروکا گیا ......ایک ضعیف دوایت ہے کہ واؤد علیہ السلام کے لئے بھی ایک بار سورج کو غروب ہے دوگا گیا ......ایک ضعیف دوایت ہے کہ واؤد علیہ السلام کے باتھ بھی اسلام کے باتھ بھی دوایت ہے کہ اللہ تعالی نے ان فر شتوں کو حکم دیا جو سلیمان سلیہ السلام کے لئے بھی دوکا گیا ہے چانچہ حضر مت علی ہے دوایت ہے کہ اللہ تعالی نے ان فر شتوں کو حکم دیا جو سلیمان علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے لئے بھی سورج کو وکا گیا تھا۔....اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے لئے بھی سورج کو وکا گیا تھا۔....اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لئے سورج کو چیس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے اور وکا گیا تھا۔ ....اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے اور جو بعض حضر ات نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کی کو چیس کا خوالی تھیں اور انکی گرون مارد کی سلیمان کی وجہ سے دووقت پر عصر کی نماز اوا نہیں کر سے بھی انہوں نے حتی تقالی کا حکم اس کے وقت میں کیا تھا کیو نکہ نہیں کر سے بھے انہوں نے حتی تقالی کے حکم کی تعظیم میں کیا تھا کیو نکہ نہیں کر سے بھے انہوں نے صدقہ نہیں کیا۔ تو یہ بھی انہوں نے حق تعالی کے حکم کی تعظیم میں کیا تھا کیو نکہ خور قد کر نے میں بھی وقت کا صرف ہوناضروری تھا۔

## سليمان عليه السلام اور گھوڑوں كاواقعه

سلیمان علیہ السلام اور گھوڑوں کے جس واقعہ کی طرف چھلی مطروں میں اشارہ کیا گیاہے احقر مترجم۔
تشر شکے ۔۔۔۔۔ :اس واقع کی تفصیل کتاب قصص الانبیاء وغیرہ ہے پیش کر دہاہے۔
وَوَهَنَا لِدَا وَدُ سُلَیمَانَ بَغُمُ الْعَندُابَهُ أَوَّابِ إِذْ عُرِضَ عَلیْهِ مِالْعَیْتِی الصَّفِیْتُ الْجِیَادُ فَقَالَ اِبَی آجَبُتُ حُتِ الْحَندِ عَنْ ذِکْرِ وَبَیْ حَتی نُوَارَتْ بِالْحِتَحَابِ وَ دُوْهَاعَلَی فَطَعِیْ مَنے اللّٰکِوْفِ وَالْاَعْمَافِ اللّٰهِ بِ٣٢ ٢ سورہ ص ع ٣ استبیا اللّٰحَدِ عَنْ ذِکْرِ وَبَیْ حَتی نُوَارَتْ بِالْحِتَحَابِ وَ دُوْهَاعَلَی فَطَعِیْ مَنے اللّٰکِوْفِ وَالْاَعْمَافِ اللّٰهِ بِ٣٢ ٢ سورہ ص ع ٣ استبیا اللّٰحَدِ عَنْ ذِکْرِ وَبَیْ حَتی نُوارَتْ بِالْحِتَحَابِ وَ دُوْهَاعَلَیْ فَطَعِیْ مَنے اللّٰکِوفِ وَ الْاَعْمَافِ اللّٰهِ بِ٣٢ ٢ سورہ ص ع ٣ استبیا تھے کہ خدا کی طرف رجوع ہوئے والے تھے چنانچہ (وہ قصہ ان کا یاد کرتے کے قائل ہے) جبکہ شام کے وقت ان کے روبر واصل اور عمرہ گھوڑے چیش

کئے گئے تو کہنے لگے کہ افسوس میں اس مال کی محبت میں لگ کرا ہے دب کی یاد سے عافل ہو حمیا یہاں تک کہ آفقاب پردہ مغرب میں جھک حمیا رہاں کا حقم دیا کہ ) ذراان گھوڑوں کو بھر تو میرے سامنے لاؤ۔ سو انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گروٹوں ایر تلوارے ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔

ملکہ صباکی خواہش اور سیر ذہین ..... ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام سے ملکہ بلقیس نے کہا۔ آپ دوز ہوا کے تخت پر سوار ہو کر ساری دنیا کی سیر اور نظارہ کرتے ہیں۔ ایک روز ہمیں بھی ایپے ساتھ لے جلئے تاکہ ہم بھی اس سیر سے لطف اندوز ہو سکیں اور مختلف جزیر ہے دغیرہ دیکھ سکیں۔

چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ان کے تحت کو قلال جزیرے میں نے جل بلقیس اس جزیرے کے خوبصورت مناظر دکھے کر بہت خوش ہو کیں۔اس جزیرے میں جو گھوڑے ہتے ان کے بازوؤں میں پر ہتے۔یہ گھوڑے سلیمان علیہ السلام کا تخت دکھے کر پر ندول کی طرح اڑھے۔

سلیمان علیہ السلام نے جنات کو علم دیا کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ۔ گر جنات نے کما کہ اے اللہ کے بی اان گھوڑوں کو پکڑ سکتا ہے گروہ آپ سے بعادت کر کے بی اان گھوڑوں کو پکڑ سکتا ہے گروہ آپ سے بعادت کر کے دریا کی تجہ میں چھپ گیا ہے۔ اس جن کو اس طرح پکڑا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو آپ کے مرنے کی خبر ویں۔ اس خبر میردہ فور انگل آئے گا۔

چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی اجازت پر بیہ جنات کے اور تمام دریاؤں کے پائی جاکر آواز لگائی کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا ہے تم باہر نکل آؤ۔ وہ اسی وقت سمندرکی تہہ ہے باہر آگیا تو انہوں نے اس ہے کہا کہ سلیمان مریجے ہیں اب ہم آرام ہے ان کے ملک میں جاکر رہ سکیں گے۔ جب وہ جن ان کے قریب آیا تو اجانک انہوں نے کمند ڈال کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لاکر چیش کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو تیز ڈگا ہوں ہے دیکھا تو اس نے فوفردہ ہوکر آپ سے معانی اور جال پخشی جائی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس شرط پر اس کی جان بخشی کا وعدہ کیا کہ وہ آپ کے لئے اس جزیرے ہو گھوڑے پڑ کر لائے۔

یہ جن اپنے ساتھ دومر نے کچھ جنات کو لے کر ان جس سے چاکیس گوڑوں کو بکڑ کر لایا۔اس وقت عصر کی نماذ کا وقت تھا گر سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی عمدگی دیکھ کر ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماذ کا وقت ختم ہونے لگائی وقت جر نیل علیہ السلام آئے کور انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو اس مشغولیت پر ائلہ تعالی کی طرف سے وحی پہنچائی انہوں نے فور اتو یہ اور استعفار کی لور ان گھوڑوں کو دوبار واپنے سامنے چیش کے تعالی کی طرف سے وحی پہنچائی انہوں نے فور اتو یہ اور استعفار کی لور ان گھوڑوں کو دوبار واپنے سامنے چیش کے جانے کا تھی دور کرد نیس کا شرف کی ان میں کہ ان میں گھر کردہ عصر کی نمازاد انہیں کر سکے۔

ادھران کے لئے سورج کوروک دیا گیا تاکہ عصر کاوفت شم نہ ہولور انہوں نے وفت کے اندراندر نماز اواکرلی تشریح شم ان فقص الانبیاء واقعہ سلیمان علیہ السلام)

اواکرلی تشریح علیہ السلام کے لئے بھی سورج کوروکا گیا تھا۔۔۔۔ ای طرح حضرت موی علیہ السلام کے بھانچ حضرت ہوئی علیہ السلام کے بھانچ حضرت ہوئی علیہ السلام

ہیں۔ موسی علیہ السلام کے بعد بھی ان کے جائشین ہوئے لورانہوں نے تبلیغ دین کا کام کیا۔ اس واقعہ کی تفصیل اور کنعانی قوم پر بلغار ..... موسی علیہ السلام ہے انڈ تعالی نے یہ دعد ہ فرمایا تھا کہ ان کواور ان کی قوم بی اسر ائیل کوارش مقدس بینی ملک شام کی سرزمین کاوفرت بنایا جائے گااس وقت سرزمین شام پر کنعانی قوم کا قبضہ تھا جو انتمائی طالم اور سر کش لوگ تھے۔اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کو ان سر کشوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا۔ بی قوم عمالیق کی قوم تھی۔ چنانچہ موسی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوچھ لاکھ سر فروش تھے دولتہ ہوئے اور کنعانیوں کے شرکے قریب جاکر ٹھسرے یہ ادبے شہر تھا۔

چنانچ کسی نے لکھاہے کہ (ان لوگوں کے جہم اور ڈیل ڈول اسٹے بڑے اور ہیبت ناک ہے کہ) اس نے اس قوم کے ایک آدی کی آتھ کے گرھے کے چاروں طرف ایک مادہ بجولوراس کے بچوں کو ہیٹھے ہوئے ویکھا۔
اور موسی علیہ السلام کی قوم کے سر آدمی ان میں سے ایک آدمی کی کھوپڑی کے بیٹے بیٹے سکتے تھے۔ ان لوگوں کے ایک اگور کو بٹی اسر اکسل کے پانچ آدمی مل کر اٹھا سکتے تنے۔ اسی طرح کنعا نیوں کے امار تقوا کر اس کے والے نکال دیئے جا کیں تواس کے خول میں ان کے چار مایا کچ آدمی کھس کر بیٹھ سکتے تھے۔
موسی علیہ السلام کے جنگی جاسوس میں بنچ تو

میں علیہ السلام کے میں جاسوس .....عرس جب موسی علیہ السلام کے بیہ بارہ جاسوس شہر میں جہیے تو ایک کنعانی نے ان کو دیکھ لیا۔وہ آیک گھڑی میں مجھ کھل لئے ہوئے تھااس نے ان بارہ کے بارہ آدمیوں کو مجھی اٹھاکرا پی گھڑی میں رکھ لیااور ان کو اپنے بادشاہ کے سامنے لایاباد شاہ نے ان سے پوچھاکہ تم کون ہو۔ تو انہوں ذکھا

> "ہم موئ" کے جاسوس ہیں۔" بادشاہ نے کما۔

"(اب حمس بهاری طافت و قوت کا ندازه ہو گیا ہوگا) جاؤیس حمس چھوڑ تا ہول جا کراہیے آدمیوں سے ہمارے متعلق بتلادو۔"

کتاب عرائس میں ہے کہ رہ بکڑنے والا عوج این عنق تھا۔ رہ عنق آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سے ایک بدکار عورت تھی۔ اس کے بادے میں کہا جاتا ہے کہ روئے ذمین پر رہ سب سے پہلی فاحشہ اور بدکار عورت تھی (عوج اس محرامی بیٹا تھا)
سمی (عوج اس عورت کا حرامی بیٹا تھا)

اس قوم کا مشہور محض عوج بن عق ..... تشر تع: عوج بن عن کی لمبائی ضرب المثل ہے اوراس کے لیے تد کے متعلق عجب وغریب یا شی مشہور ہیں۔ علامہ ابن کشر فیاس کے بارے میں روایت نقل کی ہے کہ یہ عوج بن عن بنت آدم تعلیاس کے قد کی لمبائی تین بزار تین سو تینتیں گز تھی اور جسم کی چوڑائی صرف تین گز تھی۔ مربد روایت بن قابل اعتبار اور وائی قتم کی ہیں۔ یہ روایات خود حدیث سیح کے بھی خلاف ہیں جمال تک گزشی۔ مربد روایت بن قابل اعتبار اور وائی قتم کی ہیں۔ یہ روایات خود حدیث سیح کے بھی خلاف ہیں جمال تک انسان کے قد کی انسان کے قد کی انسان کے قد کے انسان کے بعد سے آدم علیہ السلام کا قد اللہ تعالی نے ساٹھ ہاتھ ورکھا تھا اور ان کے بعد سے آدم علیہ السلام کا قد اللہ تعالی نے ساٹھ ہاتھ ورکھا تھا اور ان کے بعد سے آئے تکہ السلام کے قد کے انسان کے فد کھنے جارہے ہیں۔

عوج ابن عن کے متعلق جورولیات ہیں وہ سب اسر اکیلی ہیں جن کا صحیح ہوتا بیٹی ہیں۔ عوج بن سنت کے متعلق ایک روابیت سے سے کہ سے کافر تھا اور ذیا کی اوااد لیعنی حرامی تھا۔ میہ طوفان توح کے دفت موجود تھا مگر اپنی سرکشی کی وجہ سے کشتی میں نہیں جیفا تھا۔ مگر جب طوفان آیا تو پانی اس شخص کے مکھنوں تک بھی نہیں پہنچا چنانچہ بید زند وسلامت رہا۔

کر ظاہر ہے یہ روایت ہے مرویالور غلط ہے کیونکہ قر آن پاک سے اس بات کی تردید ہوتی ہے۔ حضر ت نوح نے اللہ تعالی سے وعافر مائی تھی کہ ان کا فرول میں سے آیک کو بھی روئے دمین برز ندہ نہ چھوڑ۔ یہ دعا قر آن پاک میں ذکر ہے اور اللہ تعالی نے اس کو قبول فرمایا تھا۔ چنانچہ طوفان آیااور اس کی تابی میں آیک بھی کا فر زندہ نہیں رہا تھا۔ حق تعالی کاار شاد ہے کہ ہم نے توح علیہ السلام اور ان پرایمان لانے والوں کو بچالیالور باتی سب کا فروں کو غر قاب کردیا۔

اب ظاہر ہے کہ جب اپنی نافر مانی کی وجہ سے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس تاہی ہے نہ نیج سکااور غرق ہو گیا تو عون ابن عنق کیسے نیج گیا جو ایک کا فراور زنا کی اولاد تھا۔ تشر سے ختم۔از مرتب)

(یہاں موی علیہ السلام کے بیج ہوئے بارہ جاسوسوں کاذکر ہورہاہیے جن کوایک مخص نے پکڑ لیا تھا جس کے بارے میں ایک قول ہے گذراہے کہ ان لوگوں کو پکڑنے والا عوج بن عنق تھا)

کتاب عرائس میں ہے کہ جب اس عوج بن عنق نے النالوگول کو دیکھا اس وقت اس کے سر پر لکڑیوں کا ایک تھٹڑ رکھا ہوا تھا۔ اس نے الن بارہ آو میوں کو بھی ہاتھ بڑھا کر کچڑ لیالور اپنی بغل میں و ہا کرا ہے تھر بیوی کے پاس لایااور اس سے کہنے لگا۔

> "ذراان نوگول کو تودیکھنامیہ ہمارے ماتھ جنگ کرنے کو آئے ہیں.." یہ کمہ کراس نے ان بارہ آد میول کواٹھا کر بیوی کے سامنے مجھنیک دیانوراس سے بولا۔ "میں انہیں اپنے پیرے نہ مسل ڈالول۔"۔ اس کی بیوی نے کما۔

" نہیں! بلکہ ان کوچھوڑ دو تاکہ انہوں نے یہال جو پکھ دیکھا ہے دوا پی قوم کو جاکر بتل دیں۔"
جاسوسوں کی والیسی اور بنی اسر انسل کا خوف ..... چنانچہ اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ لوگ والیس موسی
عبیہ السلام کے پاس پہنچ اور ان کو سار احال کہ دیا تھا۔ موسی علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ یہ بات
دوسرے لوگوں سے نہ بتائیں۔ موسی علیہ السلام کو بیہ خوف تھا کہ کمیس بنی اسر اکسل اس خبر پر خوفز دہ نہ
ہو جائیں اور موسی عدیہ السلام کو چھوڑ کر واپس نہ ہو جائیں۔ گران بارہ آدمیوں نے موسی علیہ السلام کی ہدایت
کا پہنے خیال نہیں کیا اور ہر ایک نے اپنی توم کے لوگوں کو دہ سار ابھیانک اور جیبت تاک حال کہ سنایا جو وہ وہ کو

یہ خبر من کرین اسرائیل کے لوگ سخت خوفزدہ ہو گئے لور انہوں نے فور اُجنگ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نگر ان بارہ آد میوں میں ہے دو نے اپن اپن قوم کو بیہ حال نہیں سنایا تعابلکہ موسی علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس بات کو چھپائے رہے۔ ان میں ہے ایک حضر ت یوشع این نون تھے جو حضر ت یوسف علیہ السلام کی او یاد میں سے تھے اور دومر سے کا کب این یو قتا تھے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یامین کی او لاو میں سے

25

بدد عاء موسوی ..... غرض بن امرائیل نے یہ خبر سننے کے بعد کتعانیوں سے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیالور حضرت موسی ﷺ ہے کہا جس کو قر آن نے بھی ذکر کیاہے۔

"تم اور تمہارارب بی جاکران ہے لڑلو ہم تو بیعی بیٹھے ہوئے ہیں۔" اس پر موی ملیہ السلام نے بی امر اکیل کے لئے بدوعا فرمائی اور حق تعالی ہے عرض کیا۔

"ا \_ الله إلى صرف أينالور الين بحالي كاذمه وارجول \_"

کیونکہ اس موقعہ پر موتی ملیہ السلام کاساتھ دینے والالوران پر بیقین رکھنے دالے ان کے بھائی ہارون یوشع اور کالب ہی روکئے تھے اس آیت میں یوشع اور کالب ہی مراد ہیں۔

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ أَمْعَمُ اللَّهُ عُلَيْهَا اذْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاذَا دِحَلَتُمُوَّهُ فَإِنْكُمْ عَالِبُون وَعَلَى اللَّهِ فَتُوَكَّلُوا إِنْ تُحَتَّمُ مُّوْجِنِيْنَ اللهِ بِهِ الرَّوْمَا عَلَيْهِمُ اللهِ بِهِ الرَّوْمَا عَدِيلًا أَيْسَبِيدٍ.

ترجمعہ: ان دو مخصول نے جو کہ ڈرنے والول میں سے تھے جن پر اللہ تعالی نے فضل کیا تفاکہا کہ تم ان پر ورواز ہے تک تو چلوسوجس وقت تم درواز ہے میں قدم رکھو گے ای وقت غالب آجاد مے اور اللہ پر تنظر رکھواکر تم ایمان رکھتے ہو۔

لیمی حق تعالی فرماتے ہیں کہ تم ڈرومت کیونکہ اللہ تعالی اپناہ عدہ پورا فرمائے گا۔ ہم ان کو جانے ہیں ان کے بدن اور ڈیل ڈول تو بہت بڑے بڑے ہیں مگر ان کے دل بہت چھوٹے ہیں اس لیے ان سے ڈرومت بلکہ اللہ تعالی پر بھروسہ رکھواگر تم ایمان والے ہو۔

اس تفسیل نے معادم ہواکہ اس و عامیں موی نایہ السلام کی اینے ہمائی سے مراد فاص طور پر صرف بارون علیہ السلام ہی نہیں ہیں بلکہ وہ وہ مر ہے لوگ بھی ہیں جنبول نے آپ کے ساتھ محبت رکھی اور آپ کے تحکم کو مانا۔اس کے بعد موسی عایہ السلام نے بید وعافر مائی۔

"(اے اللہ ایس اللہ ایس صرف اپناور اپنے بھائی پر بی اختیار کھتا ہوں)اس لئے قو ہمارے اور اس بے عظم اور فاسق قوم کے در میان فیصلہ فرمادے۔ یعن ہمارے اور ان نافر ماٹون کے در میان دور کی پیدا فرمادے)"

بد وعاء کا اثر اور بنی سر انسل کی سر گروائی ..... حق تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں میدان تبہہ میں بھتکنے کو چھوڑ دیا کہ اب یہ بیال سے چاکیس سال تک نہیں نکل سکتے چنانچہ وہ نافر مان لوگ اس کے بعد اس میدان میں حیران میں جران و پریٹان ٹھو کریں کھاتے بھرتے رہ اور انہیں اس سے تکلنے کا داستہ نہ ملا) دہ اس میدان میں چھ فرخ کے علاقے میں اس طرح بھنکتے رہے کہ سار اون چلتے اور شام ہوتی تو اپنے آپ کو اس جگہ یاتے جمال سے جلے تھے اور اس جگہ یاتے جمال سے دات چلے تھے (واضح رہے کہ ایک فرخ تقریباً آٹھ کلو میٹر کے برابر ہو تا ہے۔ اس طرح یہ کل اثر تالیس کلو میٹر کا علاقہ تھا جس میں یہ قوم چالیس میال تک بھنگتی دی)

میدان تبہہ میں من وسلوی کا تزول اور دیگر عائیات ..... (اس معیبت کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے ان کے لئے وہیں کچھ عائی کے ان کے اسلے آسان سے من وسلوی اتادا جانے لگا۔ ای طرح ان کے بدن پر جو سلی اور فکر سے بچانے کے لئے ان کے واسلے آسان سے من وسلوی اتادا جانے لگا۔ ای طرح ان کے بدن پر جو

کیڑے تھان کوامیاکردیا آیا کہ وہ نہ چھٹے تھاورنہ میلے ہوتے تھاد حران کوامیاکردیا کہ اگردہ ہے کو پہنائے ہیں تو بچکا جسم برصنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی برصتے رہتے تھے۔ای طرح اللہ تعالی نے ایک بادل کے ذریعہ ان پر سایہ فرمادیا تاکہ وہ سورج اور د حوب کی شدت سے محفوظ دہیں۔

جا کیس دن اور جا کیس سال ..... جب موی علیه السلام نے اپنی قوم کی به حربانی اور تھادات دیکھی تووہ اپنی

بدوعایرناوم ہو<u>تے تکے۔</u>

کتاب حیوہ الحیوان میں میہ ہے کہ جو تکہ بنی امر اکنل نے جالیس دن تک بچھڑ ہے کی عبادت کی تھی اس کے ان کو چالیس دن تک بچھڑ ہے کی عبادت کی تھی اس کے سز ان کو چالیس سال تک میدان تیبہ میں بعث کا کر اس کی مز ادبی گئی اور ہر دن کے بدنے میں ایک سال کی سز افی نے ان کو چالیس سال تک میں ان بدوعا پر نادم ہوئے تو اللہ نغالی نے ان پروی نازل فرمائی جس کا قر آن پاک میں ذکر ہے کہ آب ان نافر مائوں اور فاسقول کی وجہ سے ممکنی نہول۔

کتاب انس جلیل میں ہے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ بنی اسر اکیل کے ذمانے میں یہ ضرار بحاان طا تنور سر کشوں کا ٹھکانہ تفااور اسلام کے زمانے میں یہ شہر فوج کے ہراول دستوں کے افسر دن کا ٹھکانہ ہے کیہ نکداب میہ

بیت مقدس کے دیمات میں ہے ایک گاؤل ہے۔

ہارون علیہ السلام کی و فات اور بی اسر الکیل کاشک ..... غرض اس کے بعدای میدان ہم میں حضرت موسی علیہ موسی اور ہارون علیہ السلام کی انتقال ہوا اور ان کے دو سال بعد موسی علیہ السلام کی و فات ہو گئی پہلے ہارون علیہ السلام کی انتقال ہوا اور ان کے دو سال بعد موسی علیہ السلام کی و فات ہو گئی۔ اس بات ہے اس کی تجر مبارک السلام کی جس جس ہے کہ ہارون علیہ السلام کی جس تو بدہ و جاتی احد کے میدان میں ہے جسساکہ آئے اس کا بیان آسے گا۔ اس طرح اس بات ہے اس قول کی بھی تروید ہو جاتی ہے جس میں ہے کہ موسی علیہ السلام کا انتقال ہارون علیہ السلام ہے جسلے ہوا تھا اور ان کو ہارون علیہ السلام نے فرے اس

موسی علیہ السلام کی برات اور اس کا ثبوت .....ایک قول ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کسی عاریس ایک تخت دیکھا تھا۔ وہ جیسے ہی اس پر کھڑ ہے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر نی اسر ائیل نے کہا کہ جو تکہ بی اسر ائیل ہارون علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے اس لئے موسی علیہ السلام نے ان کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اس پر

موى عليه السلام في الناسية فرمايا

"تمہارابراہو۔وہ میرے بھائی ادروزیر ہے۔ کیاتم یہ سیجھتے ہوکہ بیں ایسے شخص کو قتل کروں گا۔" گربن اسر ائیل کو یقین خمیں آیا ادرای طرح ان کے خلاف چرچاکرتے ہے۔ آخر موسی علیہ السلام نے دور کعت نماز پڑھ کر حق تعالی ہے دعا ما گلی جس پر اللہ تعالی نے وہ تخت اتاراجس پر کھڑے ہوئے ہے ہارون علیہ السلام کی موت ہوئی تھی۔ اب لوگول نے جب آسان وزمین کے بچیس اس تخت کو ویکھا تو انہیں پیتین آل۔

سرایک قرایک قول بہے کہ بنی اسر ائیل کے اس الزام پر موسی علیہ السلام ان او گون کو ساتھ الے کر ہارون علیہ السلام علیہ السلام کی قبر پر سے اور دہاں انہوں نے حق تعالی سے دعا کی کہ ہارون علیہ السلام کو دوبارہ ذیدہ کردے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کو زندہ کر دیا اور پھر خود ہارون علیہ السلام نے بنی اسر ائیل کو ہٹلایا کہ ان کو موسی نے قبل نہیں کیا بلکہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ موی علیہ السلام کی و فات کے بعد ہوشع ان کے جاتشین ..... غرض ان دونوں پیغیروں کی و فات کے بعد حضرت ہوشع ابن نون ان کے جاتشین ہوئے اور اللہ تعالی نے آن کو تینبری سے سر فزاز فر ملیا۔ (ی) بعنی جب موی علیہ السلام کا آخر وقت آپنچا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ان کے بعد ہوشتے بنی ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو جہارین بعنی کنعالی قوم کے سر کشوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا ہے۔ چنانچہ موی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بنی اسر اکیل کولے کر چلے اور کنعانیوں سے لڑے۔

کنعانیول سے جنگ اور سورج رو کے چانے کاواقعہ .... یوشع عابہ السلام کنعانیوں سے کی دن تک لائے آخر کنعانیوں کی کھی اللہ کو فتح ہونے لکی تو لائے آخر کنعانیوں کی شکست کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ جمعہ کادان تھا۔ جب یوشع علیہ السلام کو فتح ہونے لکی تو

سورج ڈو ہے کے قریب بین چکا تھا۔ اس وقت ہوشع علیہ السلام نے سورج کو خطاب کر کے کما۔ "اے سورج اِ تو بھی تھم کا غلام ہے اور میں بھی پرور دگار کے تھم کا بندہ ہون۔ کھیے میری حرمت کی

متم که توایک گیری تھیر کردن کیروشی کوبانی رکھ۔"

آیک روایت بیں ہے کہ بوشع علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی۔ ''اے اللہ ااس سورج کو میرے لئے تھوڑی دیر روک دے۔''

چنانچہ اللہ تعالی نے سورج کوروک دیا۔ یمال تک کہ بوشع علیہ السلام نے شہر فتح قرمالیا۔ یوشع علیہ السلام نے شہر فتح قرمالیا۔ یوشع علیہ السلام نے بدوعااس لئے ماتھی تھی کہ رہے جعد کا دن تھا۔ سورج غروب ہوئے کے ساتھ ہی سنچر کا دن شروع ہوجا تالور سنچر کے دن بنی امر ائیل میں لڑائی اور خول دیزی جرام تھی کیونکہ یہ ان کامحترم دن تھا۔

علامہ سکی نے یوشع علیہ السنام کے لئے سورج کے رو کے جانے کو سورج کا پھیرا جانا اور لوٹایا جانا کہا

ہےان کا فتعرہے۔

وردت عليك الشمس بعما مغيبها كما انها قلما ليوشع ردت

ترجمہ: آنخضرت عظی کے لئے بھی سورج کواس کے چینے کے بعد دوبار وواپس نوٹایا کمیا جیسا کہ یوشع علیہ السلام کے لئے اس کو داپس پھیر آگیا تھا۔

اس شعر میں اگر اس کے چینے کے بعد کا نقر دنہ ہوتا تو کوئی اشکال کی بات نمیں تھی کیو تکہ اس صورت میں چینے سے مراد سوری کاردک دیا جانا ہو سکتا تھا اس کا غروب ہونا نہیں۔ای لئے علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ دالنا ہیہ میں لکھا ہے کہ دہ دہ حدیث جس کو امام احمد نے دوایت کیا ہے اور جو ام بخاری کی شرائط کے مطابق ہے اس میں یہ ہے کہ سوائے یوشع علیہ السلام کے سوری کو کسی بشریفتی انسان کے لئے نہیں روکا میا یہ واقعہ ال راتوں میں چین آیا تھا جن میں دہ بیت المقدس کی طرف یو جھے تھے۔

اس مدیث ہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو فٹے کرنے والے یوشع علیہ السلام ہیں موی علیہ السلام نمیں تھے نوریہ بھی کہ مورج کو بیت المقدس کی فٹے کے وقت رد کا کمیا تھائریکا کی فٹے کے وقت نمیں۔ یہاں تک علامہ ابن کثیر کا کلام ہے جو گزشتہ تقصیل کے خلاف ہے۔

موی علیہ السلام کی قبر نامعلوم ہے .... کتاب غرائس میں ہے کہ موی علیہ انسلام کی وفات میدان تبہ میں نمیں ہوئی تھی بلکہ دہ بن امر انتل کے ساتھ اور پھائی طرف محے۔اس نشکر کے ہر ادل یعنی اسلام حصہ میں یوشع ملیہ السلام منتھ۔ یمال پہنچ کر ہوشع علیہ السلام اسپنے دستے کے ساتھ اور پھاشہر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے جہارین بیمنی کنعانیوں سے زیر دست جنگ کی ان کے بعد موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ خبر میں داخل ہوئے۔ یہاں دہ کچھ عرصہ دہے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تکر مخلوق میں کسی کو ان کی قبر کا پید نہیں

اس تفصیل کے بعد کتاب عرائس میں لکھاہے کہ بیہ قول دوسر سے تمام اقوال کے مقالبے میں سچائی بور روز سے ق

موسی علیہ السلام کی آخروفت میں وعا .....اس کے بعدای کتاب میں لکھاہے کہ جب موسی علیہ السلام کی و فات کا وقت آیا توانسوں نے کہلہ

"اے پروروگار! مجھے بیت المقدس کی سرزمین ہے استے کی اور کے برابر قریب کردے۔" اس پررسول اللہ علیہ نے فرملیا۔

"الر میں دہاں ہوتا تو ہم کوان کی قبر دکھلا تاجوریت کے مری شیلے کے پاس داستے پرہے۔"

علامہ ابن کیر کہتے ہیں آنخضرت میں کا یہ فرمانا کہ سوائے یوشع طیہ السلام کے سورج کو کسی انسان

کے لئے جس دوکا گیا۔ اس بات کا جوت ہے کہ یہ واقعہ حضرت یوشع کی خصوصیات میں سے تھا۔ لہذا اس کی

روشن میں وہ روایت کمز ور ہو جاتی ہے جو ہم نے بیان ک ہے کہ غزوہ خیبر کے موقعہ پر سورج کو غروب ہونے

کے بعد لوٹایا گیا تھا یمال تک کے حضرت علی نے عمر کی نماز پڑھی جواس لئے روگئی تھی کہ آنخضرت علی اپنی اپنی سے سری پر سوگئے سے بیدواقعہ آئے بیان ہوگا۔ (پھر طلمہ ابن کشر خیبر دانی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں

مرای پر سوگئے سے بیدواقعہ آئے بیان ہوگا۔ (پھر طلمہ ابن کشر خیبر دانی اس روایت کے بارے میں کتے ہیں

وجوں سے اس کی روایت ضروری تھی اور ور اس ہونے کا کوئی جز نہیں ہے بھریہ کہ آگریہ حدیث سے بھی ہوتی تو مخلف صرف ایک عورت نے روایت کیا ہے اور ور الی کہ اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں (کہ عام ذنہ کی میں وہ کیسی ضرف ایک عورت نے روایت کیا ہے اور ور الی کہ اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں (کہ عام ذنہ کی میں وہ کیسی ختی اور اس کی باتیں انتزار ہوتی تھیں یا نہیں) یہ اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں (کہ عام ذنہ کی میں وہ کیسی ختی اور اس کی باتیں انتزار ہوتی تھیں یا نہیں) یہ اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں (کہ عام ذنہ کی میں وہ کیسی ختی اس کی باتیں تقی انتزار ہوتی تھیں انہیں اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں (کہ عام ذنہ کی میں وہ کیسی کی جور کی بیان کرے تا کہ اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں تو تی ان انتزار ہوتی تھیں یا نہیں) یہ اس کی علامہ این کیر کا کانام ہے۔

گراس روایت پرجوشہ بوتا ہو ہائے بیان ہوگا کیونکہ ایک حدیث بیٹ کہ سورج کو (ی) سوائے انخضرت اللہ کے کئی کے لئے روکا نہیں گیا۔ یمال بیہ بات واضح رہے کہ مراد سورج کو روکنے ہے ہاس کو غروب ہو جائے کے بعد پھیر نے این والیس لونائے سے نہیں ہے جسب کہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے کیونکہ سوری کورد کئے کا مطلب ہے اس کو اپنی جگہ پر تھمر او یتالور پھیرنے کا مطلب ہے اس کے غروب ہونے کے بعد اس کو پھروالیس ا، نابسر حال بیدا فتلاف قابل خودہ۔

سورج کے روکے جانے پر ایک شید .....علامہ سبط ابن جوزی نے تکھاہ بمال یہ کما جاسکتا ہے کہ سورج کے روکے جانے ہے۔ سورج کورو کنایا اس کو دوبار دوایس چھیر ویتامشکل ہے جو سمجھ میں نہیں آسکتا کیو تکہ اس کے رکنے کی وجہ سے یا بوٹائے جانے کی دجہ سے دن اور دات میں فرق پردا ہوگالور اسکے نتیجہ میں آسانوں کا نظام ورہم برہم ہوجائے گا۔
اس شبہ کاجواب میں ہے کہ یہ واقعہ مجزات میں سے ہاور مجزات کے سلسلے میں کوئی محقلی قیاس بھی

ا حدیث می مدیث منكراور مدیث حسن كی تعریفی سیر منه صلیتیك گذشته اواق می طاحظه فرمائید -

کام نہیں کر سکتا (بلکہ وہ حق تعالی کی طرف سے ظاہر ہونے والی ایک خلاف عادت بات ہوتی ہے جو جزولور کل کا الک سے

مالک ہے۔

یغداد کے ایک بیٹن کاواقعہ ..... بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ای قتم کاداقعہ بغداد میں ایک بزرگ کے لئے بھی ویش آیا ہے۔ یہ بزرگ عمر کی نماذ کے بعد وعظ کئے کے بیٹے اور اس میں انہوں نے آخضرت بیٹ آیا ہے۔ یہ بیٹی خاندان والوں کے فضائل و مناقب بیان کرتے شروع کئے۔ ای دوران میں ایک بادل سورج کے اہل بیت بیٹی خاندان والوں کے فضائل و مناقب بیان کرتے شروع کئے۔ ای دوران میں ایک بادل سورج کے سامنے آئیا جس سے روشنی کم ہوگئے۔ اس پر الن بزرگ اور دو سرے تمام حاضرین نے یہ سمجھاکہ سورج چھپ کیا ہے اس لئے انہوں نے مغرب کی نماذ کے لئے اٹھنے کا رادہ کیا ہے دیکھ کر ان بزرگ نے لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ انجی نہ جائیں اس کے بعد انہوں نے مغرب کی جانب ابخارج کرکے کہا۔

لاتغربي ياشمس حتى ينتهى مدجى لال المصطفى ولنجله

ترجمہ: اے سورج اس وفت تک غروب مت ہوجب تک کہ میں آنخضرت عظی کاولادی تعریفی اور مدح ختمنہ کرلول۔

ان كان للمولى وقوفك فليكن منا الوقوف ولنسله

ترجمہ: اگر تواب سے پہلے آقائے نامدار کے لئے ٹھر انھا تواس وقت تیر اٹھر نا آقائے نامداری اولاداور نسل کے لئے ہوگا۔

ان کی اس و عابر سورج ایک و م پھر سامنے آگر جیکنے لگا۔ اس واقعہ کو د کیر کر ان بزرگ پر لوگوں نے مدیوں اور سے ا مدیوں اور پوشاکوں کی بارش کردی۔ یمال تک علامہ سبط ابن جوزی کا کلام ہے۔

یو شع کے ہاتھوں ار بیجا کی فتے ۔۔۔۔ (غرض اس ور میانی تفصیل کے بعد پھر یو شع علیہ السلام اور بنی اسر اکیل کا ذکر ہوتا ہے کہ جب بنی اسر اکیل نے بید ار بحاشر فتح کر لیا تو ان کو وہاں سے بے شار مال و دولت مال غنیمت میں ملا۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ بچھی امتوں کے لئے مال غنیمت یعنی جنگ کے بعد ہارے ہوئے و سنمن کے کیمپ کے مال و دولت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بیہ تھا کہ جو کچھ اس طرح ہاتھ لگااس کو جن کر کے آگ میں قربان کر دیا جاتا تھا یعنی آگر اس مال میں کسی کی بدخی کی وجہ کی تہ ہوتی بلکہ بور اہوتا تو نو پر سے آگ آگر اس کو کھا لیتی تھی۔ کویا آگ کا آناور اس کو کھا لیتی تھی۔ کویا آگ کا آناور اس کو کھا لیتا ہو امال ہیں ہوا۔ اس کی تعالیٰ میں ہوا۔ اس کی تفصیل آگ بھی آئے گی۔ علادہ کسی تی کے لئے حال نہیں ہوا۔ اس کی تفصیل آگ بھی آئے گی۔ غلادہ کسی تھی گئے وہ اس کو کھا نے گ۔ خرض بنی اسر ائیل کویہ مال ودولت ہاتھ لگا تو وستور کے مطابق اس کی تیاز چیش کی گئی گر اس کو کھا نے کے لئے آگ نہیں آئی۔ اس پر لوگول۔ نے یو شع علیہ السلام سے کما

"اے خدا کے نی اکیابات ہے آگ نے جاری نیاز کو کیول نسیں کھایا۔"

انہوں نے فرمایا کہ تم بیس ہے کی نے اس مالی جی بد نیتی کی ہے اس کے بعد انہوں نے ہر قبیلے کے سر وار کوبلاکر اس ہے ہاتھ ملایا تو اچانک ان جس ہے ایک کا ہاتھ یوشع علیہ السلام کی ہتھیلی ہے چیک گیا۔ یوشع علیہ السلام نے اس نے کما کہ جس کس طرح معلوم علیہ السلام نے اس نے کما کہ جس کس طرح معلوم کروں کہ کس نے کی ہے تو ہوشت علیہ السلام نے فرملاکہ تم اپنی قوم جس ایک آیک آوی کے ساتھ اس طرح معلوم معمافحہ کرو۔ چنانچہ اس نے ایساکیا تو ایک شخص کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چیک گیا۔ اس نے اس ہے ہوچھا تو اس موتوں کے شخص نے افراد کیا کہ ہال سونے کا بناہوا گائے گا ایک سر تھا جس کی آئے جس یا قوت کی تھیں اور وانت موتوں کے ہوئے ہوئے تھے جھے وہ پند آیا تو جس نے چیک سے اس کے بعد اس نے وہ سر لادیا اور پھر مال غذیمت میں اس کو ملا کر رکھا گیا تو فور ا آگ آئی اور اس نے تمام ال کو کھا لیا۔

موسی علیہ السلام کے لئے جاتد و سورج دونوں کوروکا گیا تھا۔ ....علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ جیسے استخضرت بھائے کے ساتھ سورج کوروکا گیا تھا۔ السلام کے لئے بھی اس کو طلوع ہوئے ہے ددکا گیا تھا جہ درکا گیا تھا۔ السلام کے لئے بھی السکام کے لئے جاتھ ہوئے ہے ددکا گیا تھا۔ گیا تھا۔ گیا تھا۔ گیا تھا۔ السلام کے لئے جا ندکو بھی طلوع ہوئے ہے دوکا گیا تھا۔

موی علیدالسلام فیاست وعده کرلیاایک روایت میں ہے کہ بردهیات موی علیدالسلام سے می

مرا۔
" بیں اس شرط پر آپ کورہ جگہ ہنلا سکتی ہول کہ بیں آپ کے ساتھ جنت میں رہول گی۔"

ایسی آپ جھے اپنے ساتھ جنت میں بہیج جانے کی دعاما تکمیں۔ بڑھیا کی میہ بات موسی علیہ السلام کو

گرال گزری تولوگول نے ان سے کما کہ آپ بڑھیا سے وعدہ کر لیجنے۔ اس پر موسی علیہ السلام نے اس سے وعدہ
فرمالیا۔

ربید مزار بوسف ملنے کی جملی روابیت .....ادحر موی علیہ السلام نے بنی امر اکیل سے وعدہ کر لیا تفاکہ وہ اس مزار بوسف ملنے کی جملی روابیت .....ادحر موی علیہ السلام نے انسول نے وعایا تکی کہ اے اللہ چا تدکو آج دیر رات چا ند نظلتے ہی ان کو ساتھ ملیہ السلام کے معالمے سے فارغ ہوجاؤں۔ حق تعالی تے ان کی بید وعا قبول سے طلوع فرما تاکہ میں یوسف علیہ السلام کے معالمے سے فارغ ہوجاؤں۔ حق تعالی تے ان کی بید وعا قبول

فرمالی۔

اس کے بعد موسی علیہ السلام اس بڑھیا کے ساتھ مھے اس نے ان کو دریائے نیل کے کنارے پانی سے کمارے پانی سے بھر انہوا ایک گڑھا کے کنارے پانی نکال دیا تو اس نے کہا بھر انہوا ایک گڑھا کہ اس گڑھے کا پانی نکال دیا تو اس نے کہا اب اس کے جسم مبارک کے آثار نکال لو۔

ایک روایت میں یہ نقط بین کہ وہ یوسیا موی علیہ السلام کو دریائے نیل کے قریب لیعنی اس کے کہ میں اس کے میں کا رہے کی تہد میں کنازے پر ایک ابھری ہوئی جگہ پر لائی۔ان روائنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ غرض اس کڑھے کی تہد میں انہیں لو ہے کا ایک کھو شاطا جس میں ذبحی ہوئی تھی۔ ممکن ہے اس روایت میں جس کھدائی کاذکرہے وہ اس صندوق کے سلے برکی گئی ہواس لیے ان روائنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔"

غرض انہیں یوسف علیہ السلام کے آثار ایک لوہ کے صندوقی میں ملے جو دریائے نیل کے جے میں فقا۔ موسی علیہ السلام نے اس نوے کے صندوق کو تھنج کر نکال لیا تواس کے اندر ایک لور صندوق تھا جو سنگ مر مر بعنی سفید بھر کا بنا ہوا تھا اور یوسف علیہ السلام کے جسم مبادک کے آثار اس میں ہے۔ موسی علیہ السلام نے اس صندوق کو اٹھا لیا۔

دوسری روایت .....کتاب انس جلیل میں رہے کہ موی علیہ السّلام کے پاس ایک ہے حد پوڑھا ہیں آیا جس کی عمر تبین سوسال تھی۔اس نے ان سے کما۔

"اے خدائے نی بوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق میری والدہ کے سواکوئی شیں جانا۔" موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ اپنی والدہ کے پاس چلو۔ یہ مخص موسی علیہ السلام کو لے کرا ہے گھر آیا اندر جاکریہ آدمی موسی علیہ السلام کوایک ٹوکری کے پاس لایا جس میں اس کی مال مخسی۔ موسی علیہ السلام نے اس بڑھیا ہے کما۔

میں ہے۔ ملید السلام کی قبر کی جگد جانتی ہو؟" مزار کی نشان دہی کے لئے عجیب شرط ....اس نے کہا۔

بال! من ما نتی ہول۔ محر آپ کواس وقت تک نمیں بنادل کی جب تک کہ آپ میرے لئے یہ وعا نمیں فرمائیں سے کہ میری وہ جوانی لوث آئے جو سترہ سال کی عمر میں تھی۔ اور میری عمر اتنی ہی اور بردھ جائے جننی گزر پیکی ہے۔"

چنانچہ منوی علیہ السلام نے اس کے لئے دعافر مائی اور بر صیاہے کما۔ "تمہاری عمر کتنی ہے۔"

اس نے کہانو سوسال۔موس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس کے بعد وہ عورت مزید نوسوسال تک زندہ رہی اور اٹھارہ سوسال کی عمر میں مری۔

غرض اس بڑھیائے موی علیہ السلام کو حضرت یوسٹ کی قبر و کھلائی۔ یہ قبر دریائے نیل کے جیس تقی تاکہ اس کے اوپر سے پانی گزر تاریب اور دمپانی سادے معر کے اوگ استعمال کریں اور سب کو برکت حاصل س

آ تخضرت علی کے لئے مورج کے دوبارہ ظاہر ہونے کاواقعہ ..... جمال تک مورج کے دوبار

کے بعدائ کے دوبارہ ظاہر ہونے کا تعلق ہے توبیداقعہ آنخضرت ﷺ کے لئے غزوہ تجبر میں بیش آیاہ۔ چنانچہ حضرت اساء بنت عمیں فرماتی ہیں کہ غزدہ خیر کے دوران آیک دن آنخضرت ﷺ پروجی نازل ہور ہی تھی اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت علیؓ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ آنخضرت ﷺ پریہ کیفیت سورج غروب ہونے کے بعد جاکر ختم ہوئی جب کہ حضرت علیؓ نے اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی غرض جب حضرت ﷺ کواس کیفیت سے افاقہ ہواتو آپ ﷺ نے حضرت علیؓ سے کما۔

"کیاتم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟" انہوں نے عرض کیا۔" نہیں!" آنخضرت علیجے نے دعا فرمائی۔

"اے اللہ اید تیر کااور تیرے دسول کی اطاعت اور قدمت میں تفااس لئے اس کے واسطے سورج کو اونا

'\_\_.

حضرت اساء كہتى ہيں كه ميس في يكهاسورج ذوب جائے كے بعدود باره نكل آيا۔

رے بہر تا ہے۔ اور انگھا ہے کہ جس شخص کو علم سے پچھ نگاد کوروا تغیت ہے وہ ہر گزاس مدیث ہے ہے انگاد کوروا تغیت ہے وہ ہر گزاس مدیث ہے ہے خبر خمیں ہو سکتاس کے کہ یہ واقعہ آنخضرت کے نئے کی نبوت کی نشاندل میں ہے ایک ہے۔ یہ مدیث متعمل ہے خبر خمیس ہو سکتاس کے یہ واقعہ آنخضرت کے نقل (حدیث متعمل کی تعریف میں صدیث کو نقل (حدیث متعمل کی تعریف میں صدیث کو نقل کرر چکی ہے) کتاب امتاع نے بھی اس مدیث کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ صدیث حضرت اساء سے پانچ سندول کے ساتھ دوایت ہے۔

اب اس بات سے ابن کثیر کاوہ تول رہ ہو جاتا ہے جو پیچھے بیان ہوا ہے کہ اس حدیث کو صرف ایک عورت ایک عورت ایک عورت ایک عورت نے بیان کیا ہے جو بیچھے بیان ہوا ہے کہ اس حدیث کو صرف ایک عورت نے بیان کیا ہے جو بالکل غیر معروف ہے اور جس کا حال کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس طرح اس سے ابن جوزی کے اس قول کی مجھی تروید ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث بلاشہ موضوع یعنی من گھڑت ہے۔

کتاب احتاع میں اس مدیت کویا نچوں سندوں کے ساتھ ذکر کیا گیاہے گر یا نچویں سند میں بید لفظ ہیں کہ خیبر کے دن حضرت علی آئے خضرت علی گفترت تقتیم کرنے میں مصروف ہے کہ ای میں سوری خروب ہو گیا تفا۔ اس وقت آئے خضرت علی ہے کہ ان ہے ہو چھا کہ اے علی اکیا تم نے عصر کی نماذ پڑھ لی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ آئے ضرت علی ہوں۔ ای وقت سوری فراو ضو فرمائی اور مسجد میں بیٹے کر دویا تین کلے فرمائے جوالیا لگتا تھا جیسے حبثی ذبان کے کلے ہوں۔ ای وقت سوری پہلے کی طرح عصر کے وقت میں بوٹ آیا۔ حضرت علی الشے اور انہوں نے وضو کر کے عصر کی نماذ پڑھی۔ اب آئے ضرت علی اس طرح کلے فرمائے جیسے پہلے الشے اور انہوں نے وضو کر کے عصر کی نماذ پڑھی۔ اب آئے ضرت علی جسے پہلے فرمائے جیسے پہلے فرمائے جیسے پہلے اس ماری بھر وی جیسے آرہ چلے کی اس ماری بھر وی جیسے آرہ جلنے کی میں ہوری بھر وی جیسے آرہ جلنے کی اور انہوں ہیں موری بھر واپس مغرب جی جا کر چھپ گیا جس سے ایسی آواذ سائی وی جیسے آرہ جلنے کی میں ہوگی ہیں۔

محریہ روایت تمام سندول کے خلاف ہے البتہ یہ گہا جاسکتاہے کہ اس سند میں پچھ خبریں رو گئی ہیں۔ اصل میں پہنے حضرت علی علی آئی آنخضرت علی کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم میں مصروف ہتے اس کے بعد آپ ان کی گود ہیں سر رکھ کر سوسے اور پھر آپ کی آنکھ اس وقت کھلی جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس طرح ان روایتوں میں کوئی اختلاف ضیں رہتا۔ عجائرات سفر

سفر بیت المقدی میں مدینے ہے گرر ، ، (اس تنسیل کے بعد پھر آنخفرت بھٹے کے اسراء کاواقعہ بیان کرتے ہیں۔ تال )صدیت میں آتا ہے کہ بیت المقدی بہنچنے سے پہلے جبکہ آنخفرت بھٹے جرکیل طلبہ اسلام کے ساتھ جارہ ہے کہ داستے میں آپ ایک سمر سنر طلاقے سے گزرے یہاں حضرت جرکیل طلبہ السلام نے آپ سے کہا۔

"يمال الركم الأيره ليجيه"

چذنچہ آئے شہرت آئے نے یہال سواری مینی براق سے از کر نماز پڑھی۔اس کے بعد آپ بھر براق پر سوار ہوئے توجر کیل علیہ السلام نے آپ سے کہا۔

الميا آپ جائے بن آپ نے کمال تماز پر می ہے؟"

آب نے فرمایا نہیں! تو جبر کیل علید السلام نے کما۔ "آب نے طعید مینی مدینے میں نمازیز عمی ہے لو کبی آپ کی ججرت گاہ ہے۔"

بجرت کے سلسلے میں آئے بیان ہو گاکہ اس روایت میں کیاشہ ہے۔

غرین اس کے بعد براق پھر ای برق دفاری کے ساتھ دوانہ ہو گیا کہ اس کی ہر ٹاپ حد نگاہ پر پڑتی ہے۔ بھی بیسان تک کے ایک دو سرے سال آر کر نماذ پڑھ بھی بیسی کر پھر چر کیل ملیہ السلام نے آپ سے کہاکہ بیمال اثر کر نماذ پڑھ کیے جانے ہوئے جانے آپ کو لیجئے چنانچہ آپ نے نماذ پڑھی۔ بھر جب آپ براق پر سوار ہوئے تو جبر کیل ملیہ السلام نے ہو چھا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے نمال نماذ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا نمیں۔ جبر کیل ملیہ السلام نے کہا۔ مدین میں نماذ پڑھی ہے۔ "

یہ یہ بن غزہ کے سامنے شجر موسی کے قریب ایک سنتی کانام ہے جہاں موسی رہے ہتھے۔اس سبتی کانام مدین ابن ابراہیم ملیہ السلام کے نام پر رکھا گیا کیونکہ مدین نے ہی اس جگہ قیام کیا تھا جس کے بعد یمال آبادی

بیت تھے ہے گزر اور یمال نماز .... غرض اس کے بعد پھر آنخضرت ﷺ براق پر سوار ہوکر آگے روانہ ہوئے اور دہ آپ کو لئے ہوئے برق رفاری کے ساتھ دوڑنے لگا۔ پچھ دور چل کر پھر ایک جگہ جر کیل علیہ اللام نے آنخضرت ﷺ براق پر مایا کہ یمال اور کر نماذ پڑھئے چنانچہ آپ نے نماذ پڑھ کی تو پھر جر کیل علیہ السلام نے آپ سے پو چھا کہ کیا آپ جانے ہیں آپ نے کس جگہ نماذ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں تو جر کیل نے ک

"آپ نے بیت کم بیل تماز پڑھی ہے۔"

یہ بیت کم بیت المقدی کے قریب ایک بہتی کانام ہے جمال عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔
ایک جن کی طرف سے تعاقب اور دعا جر کیل .... کتاب ہدی میں ہے کہ ایک قول کے مطابق آنخضرت علیجہ بیت المحضرت علیجہ بیت المحضرت علیجہ بیت

المقدى كى طرف براق برجارہ تھے تواچانك اپ نے ایک خوفاک جن دیکھاجب بھی آپ مزكر دیکھتے تو وہ جن ایک آگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کے چھتے لوا المالہ اس پر جبر كيل طبيہ السلام نے آپ ے عرض أيد جن ایک آگ کا شعلہ لئے ہوئے آپ کے چھتے لیكتا ہوا لمالہ اس پر جبر كيل طبيہ السلام نے آپ موجائے گی اور بہ سمالی سے ایک کو ایسے کلمات نہ بتلاوول كه اگر آپ ان كو پڑھيں تو به آگ کھنڈى ہوجائے گی اور بہ شعلہ بجھ جائے گا۔"

آب نے فرمایا ہے شک بتلا ئے جریل علیہ السلام نے کماکہ یہ پڑھئے۔

أُعُود بِوُخهُ الله الكُويْم وَ مُكُلِمَات الله النامات التي لآيخا ورُهُن برؤلا فَا جر من شر ماينول مِن السَماء وُمن شرما يعرج فِنها ومن فتن اللَّيل والسَّهار ومن طوارق اللَّيل شرما يعرج فِنها ومن فتن اللَّيل والسَّهار ومن طوارق اللَّيل فالنَّهار الله طارق يطرق بِحَير يَارُحُمُن

ترجمہ: میں اللہ بزرگ و برتری ات کے ذریعہ اور اس کے ان مکمل کلمات کے ذریعہ بن ہا نگتا ہوا ہن ہے آگے کوئی نیک و بد نہیں جاسکتا۔ بناہ ہا نگتا ہون ہر اس برائی ہے جو آسان سے بنچے اترتی ہے اور ہر اس برائی ہے جو آسان سے بنچے اترتی ہے اور ہر اس برائی ہے جو آسان سے بنوں کی طرف جاتی ہے اور ہر اس برائی ہے جو ذمین سے نگتی ہے اور در ات اور وال کے جمام فتنوں سے اور در اتوں اور دنوں کے گھو منے والوں ہے۔ سوائے ان گھو منے اور چائے ہے اور در است اور وال کے جو خیر اور بھلائی نے ساتھ جاتے ہیں۔ یار حمٰن

چنانچہ آنحضرت علی نے یہ کلمات پڑھے تؤای آن اس جن کی پینکاریں ختم ہو کئیں اور اس شعلہ

مجامدین کی اخروکی حالت کا مشامدہ .... ای سفر میں رسون اللہ علیج نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا حال و یکھا نیجنی آپ کو وار الجزاء بینی آخرت کی مثالی شفل کے ذریعہ مجامدین کے حالات دکھلائے گئے۔ چنانچہ ان میں ہے آپ نے بچھ لوگوں کو دریاحا کہ وہ ایک دن بیخی ایک کھڑی میں زمین میں پچھ ہوتے ہیں اور اکلے دن نیجنی ایک کھڑی میں زمین میں پچھ ہوتے ہیں اور اکلے دن نیجنی انگی کھڑی میں اس بوائی کی فصل کا شیخ ہیں اور کیفیت یہ تھی کہ جب مجمی وہ فسل کا شیخ اس و قت پھر و لیے ہیں اور کیفیت یہ تھی کہ جب مجمی وہ فسل کا شیخ اس و قت پھر و لیے ہیں اور کیفیت یہ تھی کہ جب مجمی وہ فسل کا شیخ اس و قت پھر و لیے ہیں اور کیفیت یہ تھی کہ جب مجمی وہ فسل کا شیخ اس و قت پھر و لیے ہیں۔ اس پر جبر کیل ملیہ السلام ہے آپ نے و چھا کہ یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا۔

" یہ اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی ہر نیلی کا تواب سات سو گنا کر ویا باتا ہے اور جو

پچھ یہ حضر ات خیر اور بھلائی کی راہ میں خرج کرتے ہیں اللہ تعالی ان کا نعم البدل ان کو عدت فرماتے ہیں۔ "

مجامد میں کا اجر سس مجاہدین کے اجر کے سلسلے میں یہ بعد کے الفاظ ان کے حال کے مطابق ہیں کہ جو بچھ یہ
حضر ات اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس کا ان کو تعم البدل دیا جاتا ہے بعد کے الفاظ یہ کما جاسات ہے کہ
انخضر ت ﷺ نے ان کو قصل کا شیح دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ چرای تعداد کے مطابق جو کہ سات سو گنا ہے پھر
پیدا ہو گئی البتہ فرق یہ ہے کہ تعداد کا یہ اضاف مجاہدوں کے لئے ہی خاص نہیں ہے کیو نکہ حدیث میں آتا ہے کہ
توی کے ہر نیک عمل کے بدلے میں اس کی نیکی کو دس گنا کے حساب سے بڑھا کر سات سو گنا تک کر دیا جاتا

اس بارے میں بیرجواب دیاجاتا ہے کہ اگر چہ بیہ تھم سب کے لئے ہے تمر) مجاہدوں کے لئے نیکیوں کی بیر مورزی لازی ہے جس میں کوئی فرق نہیں ہو تا جبکہ ان کے علاوہ دوسر ول کے معالیظے میں ایسا نہیں ہے۔ شہر ادی فرعون کی مشاطہ کے محل کا مشامدہ .... ای سفر میں آنی ضریت ترایشے کو فرعون کی شنر اوی د سنگھاد کرنےوالی عورت کی نمایت بمترین مجھنی مجھنی خوشبو آئی۔

تشر تے .....فرعون کی شیزادی کاستگھاد کرنے والی عورت کے متعلق مولف نے یمال صرف اتناہی لکھا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل متر جم علامہ این کثیر کی تاریخ البدایة والنمایہ سے لے کریمال نقل کر رہاہے تاکہ پڑھنے والوں کے سامنے اس اشارہ کا بور اواقعہ آجائے۔

ر سول الله علی کاار شاد ہے کہ میں معران کی رات میں ایک جگہ سے گزرا تو جھے نمایت بهترین بھی محمد نکو شبو آئی جس سے فضا مہک رہی تھی۔ میں نے جبر کیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے توانہوں نے کہا کہ فرعون کی شاطہ لیعنی سنگھار کرنے والی عورت کا محل ہے (جس میں سے یہ خوشبو پھوٹ رہی ہے) کہ فرعون کی شاطہ کا عجیب واقعہ لور خضر کی شادی سے اس مشاطہ کا عجیب واقعہ لور خضر کی شادی سے اس کا واقعہ این عساکر نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ

جھٹر ت خصر اور الیاس دونول بھائی تھے ان کا باب ایک بادشاہ تعالیک وقعہ الیاس نے اپنے باب سے کہا۔ " میں میں میں ایک خون کے سلطور میں اور حکوم میں سے کہ آن کیسی شعب میں اس ایری کس سے الدیاک

"مير ، بعائى خنتر كوسلطنت اور حكومت ، كوئى و كچپى نميں ، اس لئے آگر آب ان كى شادى كريں تو ہوسكتا ہے ان کے كوئى لڑكا ہو جائے اور مجربہ سلطنت اس كوئل سكے۔ "

حضر ت خضر کی جملی شاوی ..... چنانچه بادشاه نے حضرت خضر کی شادی ایک خوبصورت کنواری اوکی سے کردی شادی کے بعد جب حضرت خصر کی اپنی بیوی سے ملاقات ہوئی توانہوں نے اس سے کہا۔

" بجھے عورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے اگرتم چاہو تو بیں حبہیں طلاق دے بر آزاد کر دول اور چاہو تو میرے ساتھ نہی رہو (لیکن ہمارے در میان شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہوگا بس تم بھی اللہ تعالی کی عبادت کرتی رہواور اس راز کو چھیائے رہو (کہ ہم دونول بیس جنسی تعلق نہیں ہے)

بیوی اس پر تیار ہو گئی کہ بغیر جنسی تعلق کے ہی ان کے ساتھ رہے۔ چنانچہ ایک سال اس طرح گزر سمیا۔ سال بھر بعد بادشاہ نے خصر کی بیوی کو بلایا اور کہا۔

"تم بھی توجوان ہولور میر الرکا بھی توجوان ہے۔ پھر تمہارے یہال اولاد کیول جیس ہوئی۔" اس عورت نے خصر کی راز ظاہر جیس کیا بلکہ بادشاہ ہے کہا۔

"اولادانلہ تعالی کے تھم ہے ہوتی ہے دہ اگر چاہے تو ہوگی نہیں چاہے گا تو کیے ہوگی۔"
دوسری شادی اس خا تون کے ساتھ .....اس پر بادشاہ نے حضرت خضر کو تھم دیا کہ دہ بیوی کو ظلاق دے
دیں چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بادشاہ نے خضر کی شادی ایک بیوہ عورت کے ساتھ کی جس
کے بہال پہلے شوہرے آیک لڑکا ہوچکا تھا۔ جب بیہ عورت خضر کے پاس کی تو انہوں نے اس سے بھی مہی کما جو
بہلی بیوی سے کما تھا۔ اس نے بھی اس حالت ہیں خضر کے ساتھ ربنا منظور کر لیا جب سال بھر گرر میا تو بادشاہ
نے اس خاتون کو بھی بلایا در اس سے بھی وہی سوال کیا۔ اس نے خضر کار از کھول دیا اور ہیہ کما۔

"تمهارے بینے کو عورت کی ضرورت شیں ہے۔"

افتاء راز اور فرار میں اس فریر بادشاہ نے خصر کو طلب کیا گروہ بادشاہ کے ذریے فرار ہو گئے بادشاہ کے آدمیوں نے ان وہری عورت کو قبل آدمیوں نے ان وہری عورت کو قبل آدمیوں نے ان وہری عورت کو قبل کردیا تھا کیونکہ اس نے وعدہ خلاقی کی اور ان کاراز بادشاہ کے سامتے کھول دیا تھا اور ای لئے دہاں سے فرار ہو گئے متھے۔ غرض خصر نے اس دوہری عورت کو بھی طلاق دے دی۔

اب یہ خاتون شہر کے ایک دوروراز جھے میں رہنے لگی اور وہیں اللہ تعالی کی عبادت کرنے لگی۔ ایک روز اس کے سامنے ہے ایک شخنس کزرا جس نے بسم اللہ کما۔اس خاتون نے اس سے بوجھا کہ یہ کلمہ تم نے اسان ہے سکھا اس کے ساتھ شادی کر لی سکھا اس کے ساتھ شادی کر لی جس میں اس کے ساتھ شادی کر لی جس ہے اس کے ساتھ شادی کر لی جس ہے اس کے بیال سی اولاد مجھی جو تی۔

یہ خاتون شنر اوی قرعون کی مشاطہ کی حیثیت میں ۱۰۰۰س کے بعد مسی طرح یہ نیک دل عورت فرعون کی شنر اوی کی مشاط لیجنی تناهی جو ٹی اور سنگھار کرنے والی مقرر ہو گئی۔ایک روزیہ شنر اوی کے بالوں میں شعبی کررہی ہمی کہ اس کے باتھ ۔۔۔ تناهی چھوٹ کر گر تنی۔اس کے مند ہے ایک وم ہم القد نکلااور پھر اس نے مناهی اٹھالی) فرعون کی شنر اوی نے یہ کلمہ سن کر اس سے کہا کہ اللہ تو میر سے باب ہیں۔اس پر مشاطہ نے کہا۔

" نہیں۔ میر ااور تمہارایرور وگاراور تمہارے باپ کاپرور دگارامتد تعالی ہے۔"

کلمہ حق کھنے پر فرعون کے ہاتھوں مشاط کا انجام ... شنرادی اس بات ی خراہے ہاپ فرعون کو بہتے ہوئی ہے انکار کو بہتے ہوئی ایک عورت نے اس کی خدائی ہے انکار کو بہتے ہوئی ایک عورت نے اس کی خدائی ہے انکار سیا) اس نے حکم دیا کہ حاسب کی ایک بردی ویک کو آگ بیس تپاکر سرخ کیا جائے چنانچہ جب بید دیگ آگ بیس تپ کر با کس سرخ انگار وہ ہو گئی تو حکم دیا کہ اس مشاط اور اس کے دودھ چتے بچے دونوں کو اس دیک بیس ڈال دیا جائے۔ اب ان خاتون نے جب بید ویک ویک ویک میں تاتویہ سخت دوہ ہوئی۔ اس دقت اللہ نے اس دودھ پیتے ہوئے کہ اس دودھ پیتے کے کو بولئے کی طاقت عول فرمادی جو اس کی گود بیس تھا۔ اس نے مال ویس کی دودھ کے کہا۔

"مال! صبر كرد كيونكه تم حق اور سياني يرجوب"

اس کے بعد اس مشاطہ اور اس کے نیچے کو اس تیمتی ہوئی دیگ میں ڈال کر مار ڈالا ٹیا۔ امتد تعالیٰ اس ن توان پر رشت فرمائے۔(تشرین مشتم حوالہ البدالہ والنہالیہ جند اول ص330 سے 331مر تب)

آنخضرت ﷺ معراج کی رات میں ای نیک دل خاتون کا محل دیکھا جس میں ہے کہ خوشہوؤں کی ۔ یہ تھے سے بر تجہاں میں میں ای

کیٹیں اٹھے رہی تھیں۔ جیسا کہ پہلی سط ول میں بیان ہوا) 'آنخصر ت میجینے کا واعلی میمود کے ماس ہے گزر · ای طرح آنخضرت ﷺ نہ ایک دن میمود کی

و عوت دینے دائے کو دیلحااور ایک دین تی گی عوت دینے کو دیکھا۔ دین یمود کی وعوت دینے دالے کو آپ نے اپنی دائیں جانب دیلحاجو آپ کو دیمیر کرید کہ درہاتھا۔

"أت تمر إميري طرف ويكف من آب ي أي تما جا بتامول!"

السلام ہے ہو جی کہ اے جبر کیل یہ کیاوا قعہ ہے انہوں نے کہا۔ السلام ہے ہو جی کہ اے جبر کیل یہ کیاوا قعہ ہے انہوں نے کہا۔

" بیہ وین یمود کا دعوت دینے والا تعین مبلغ ہے اگر آپ اس کی بات کا جواب ویدیتے تو آپ کی امت ووی دمور ہوائی "

نیعن قر آن کے بجائے تورات پر عمل کرنے تگئی۔ مراد ہے کہ امت کااکثر حصہ ایسا کرتا۔ واعی مسیح کے پاس ہے گزر ، دوسرے لیتی دین مسیح کے دعوت دینے والے کو آپ نے اپنی ہائیں جانب دیکھا جو آپ سے کہ رہاتھا کہ اے ٹھراد بکھتے میں آپ سے بہر کہن چاہتا ہوں آپ نے اس کو بھی نہ تو جواب دیااور نہ بی اس کی طرف متوجہ ہوئے بلکہ آپ نے جبر کیل مدیبہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا کہ میہ کیا ہے۔ جبر کیل علیہ السلام نے کہا۔

"بيه دين من کن وعوت دين اله اين مملغ ہے اگر آپ اس کی بات کا جواب ديديتے تو آپ کی امت نصر انی ليعنی عيمائی ہو جاتی۔"

ینی قر آن کے بجائے انجیل پر عمل کرتی۔ مرادیہ ہے کہ امت کا کثر حصر الباکر تا۔

جہاں تک وین یہوو کے مبلغ کے دائیں جانب نظر آن اور وین میں جانب نظر آنے کا تعنق ہے۔ تواس کی حدیث خاہر ہے کہ موئ سے السلام کاوین اول اور انسل ہے اسلے اس کا مبلغ والمن ہونب نظر آیا)
و نیاکا پر کشش جلو و ..... ای طرح معران فی رات میں آفسرت تیافٹ کے ساتنے و نیاک سات و کھا تی گئی و نیاور اس فار نگارنگ و نیبیوں کو مثل شکل میں و کھا یا گیا۔ چنانچہ آپ نے ایک حسین و جمیل عورت کو و کھا جو اپنے بازو کھو لے ہوئے کھڑی ہے اور گویاوہ یا تیس کرنا چاہتی ہے یہ عورت و نیاک وہ تمام زیستیں اور ہنو سنگھار کے ہوئے تھی جو اللہ تعالی نے پیدافر مائی میں۔ اگر عورت ایک بھی بناؤ سنگھار کرے تواس کی طرف کتنا ول کھینیتا ہے اور وہ کتنی و نکش ہوجاتی ہے۔ اس لئے اس سے اندازہ ہو سکت ہے کہ اس عورت کی د کشی کا کیا صال موٹ میں میں موٹ کی کہی ہیں۔ قر ش موٹ ہو گئی جس نے ان تمام زینتوں کا سامان کر رکھا تھا جو اللہ تعالی نے د کشش بوجاتی ہے گئی جس نے اس عورت کے لئے پیدا فرمائی جس نے قر ش

"اے تھا!میری طرف دیکھئے۔ میں آپ ہے گئھ کمنا جا ہتی ہواں۔"

سے مدہ بیر ما سرائے طرف توجہ نہیں، ی بلکہ جبر کی سے پوچی کہ یہ کیاہے۔ انہوں نے کہا۔
"یہ دنیا ہے۔ اگر آپ اسکی طرف توجہ ویتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابیہ میں دنیا کوا فقیاد کر لیتی۔"
ای طرح آپ نے رائے کے کنارے ایک بڑھیا کوہ یکھااس نے بھی آپ سے بھی کہا کہ اے محمد میری طرف توجہ نہیں وی۔ بلکہ جبر کیل علیہ میری طرف توجہ نہیں وی۔ بلکہ جبر کیل علیہ السلام ہے ہی اس کے جارے میں مجی پو میھا۔ جبر کیل علیہ السلام ہے نہاں کہ طرف توجہ نہیں وی۔ بلکہ جبر کیل علیہ السلام ہے نہاں۔

"اس کی عمر کا تناہی حصہ باقی ہے جننا اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔"

اس لئے و نیا کی زینت اور و لکشی اس الاکق شمیں کہ اس کی طرف توجہ وی جائے کیو نکہ اس پر بڑھایا طاری ہو چاہے اور اس کی عمر میں ہے اب تھوڑ اسما ہی حصہ باقی رہ گیا ہے۔ یسال سے بات قائل غور ہے کہ جبر کیل علیہ السلام نے بیہ لفظ شمیں کئے کہ ۔ میدو نیاہے لوراس کی عمر میں ہے۔ وغیر دو غیر ہ۔

بعض علماء نے مکھاہے کہ دنیا کو جوان بھی کماجاتاہے اور بوڑھی بھی۔ بوڑھی تواس کی ذات کے لحاظ ہے کہ اجاتا ہے کہ دنیا پٹی عمر کے لحاظ ہے بوڑھی ہے اور جو ان دوسری چیزوں اور اس کی رنگار تگ ، عنائیوں کی وجہ سے کماجاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسانی نسل کی ابتداء کے وقت ہے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک اس دنیا کو جوان کما گیا۔ اس کے بعد ہے آنخسرت تھا تھے کے دور تک اد چیڑ عمر کی کملائی اور پھر اس دور کے بعد ہے تیا مت تک کے لئے یہ بوڑھی کملائی ہے۔

اس تقتیم اور اِن ؛ موں پر ہے اعتر اض کیا گیاہے کہ جو انی اور بڑھایا جا ندار چیزوں پر طاری ہو تا ہے ہے جان چیزوں کو جو انن اور بوڑھا کیسے کما جا سکتا ہے اس کے جو اب میں کما جا تا ہے کہ و نیا کی جو انی اور اس کے بڑھا ہے ے غرض میرف مثال، بتاہے ورنہ ظاہر ہے حقیقت میں و نیا کو جوان اور بوڑھی کمنا صحیح نہیں ہوسکتا)

امانتوں کا بار کر نے والے کی مثالی شکل ...ای طرح اس سفر میں آنخصرت بھٹنے کے سامنے اس شخص کی مثالی شکل اور انجام بیش کیا گیا جو امانتیں قبول کر تاربتاہے گرمالی حفاظت کی طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ آپ کو ایک ایک ایسے شخص کے سامنے انایا گیا جس نے کٹر یوں کا لیک بہت ذیر وست گھر جمع کر لیاہے لیکن اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا گراس کے باوجودوہ اس یو جھ کو بڑھائے وار باہے۔ آنخصرت تو بھٹنے نے جر کیل مایہ السلام سے یو جھاکہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کما۔

" یہ آپ کی امت کاوہ شخص ہے کہ اس کے پاس لو گوں کی امانتیں رہتی ہیں تمریدا ہا نوں کی حفہ ظلت اور اوا نیکی کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجو والمانتوں کو بڑھاتے رہنا دیا بتاہے۔"

قرض تمازیجھوڑ نے والوں کا مثانی اشیام .... ای طرح دارالجزاء لیجنی ہنرت میں آپ یوان او گوں ک مثالی شکل دیکھائی گئی جو فرش نمازی چھوڑ دیتے ہیں چنا نہد آپ کو ایسے او ک دیجلائے گے جمن کے سرول کو کچل کر رہزہ ریزہ کیا جارہا تھا۔ اس کے بعدوہ سر چھرا پی انسلی حالت پر آجات اور پھر ان کو اسی طرح کچلا جاتا۔ غرض ان کو ذرا بھی مسلمت نہیں وی جارہی تھی۔ یہ ہیبت ناک منظر و بعیہ کر آپ نے جبر کیل حلیہ السابام سے بو بھاکہ میہ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا؟

"بیدودلوگ ہیں جو فرض تمازیں اوائر نے ہے کتر ایا کرتے ہیں۔" زکوۃ اوانہ کرنے والوں کا مثالی اشجام . . . اس طرح آپ کے سامنے ان لوگوں کی مالت اور انہام و کھلایا گیا جو اپنے اوپر فرض زکوہ اوا نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ ایسے لوگوں کے سامنے سے گزرے جن کی شرم

گاہوں پر آ کے اور چیچے پھٹے ہوئے چیتھڑے لئے ہوئے تھے۔ اور وہ او نٹون اور بکر اول کی حمر جیر رہے ہتے اور زفون اور بکر اول کی حمر جیر رہے ہتے اور زفوم ایعنی کر وار خست ہے جس کی ذہر کی فرم کی خسار ہے تھے۔ یہ زقوم جیسا کہ بیان ہواا کیا انتائی کڑواور خست ہے جس کی ذہر کی تام کی اور کڑوابٹ کو و نیا کے کسی در خت کی کڑوابٹ سے ظاہر نہیں کیا میاسکا۔ نہ ہی بید و نیاکا کوئی ور خت ہے جکہ

یہ جہنم کا ایک در خت ہے اور ای کواس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے۔

اِنَهَا شَعَوَهُ نَعُوْحُ فِي أَصْلِ الْحَجِيمَ قَرِ آن تَكَيم بِ٣٣ وره صفت ٢٦ آسية

اس ورخت کے متعلق وہاں بیان ہو دِکا ہے جہاں آنخضرت ﷺ کی بنسی اڑا۔ والوں کاؤکر ہوا ہے۔ غرض وگ زقوم کھارہے تھے اور رضف یعنی جنم کے تیے ہوئے پھر چہارہے تھے۔ رضف تھے ہوئے پھر کو کہا جاتا ہے۔ غرض ان او گوں کو و کیا کر آنخضرت میں ہے جبر کیل ملیہ السلام سے پو چیا کہ بیہ کون اوگ ہیں تو انہوں ڈکیا

یہ وہ لوگ ہیں جواپے مال میں ہوہ صد قات اوا نہیں کرتے جوان پر قرض ہیں۔" زیا کارول کا مثالی انتجام . . . ای طرح آپ کوزیا کارول کا انجام و کھل یا گیا۔ بھر آپ کواپسے لوگ و کھلائے گئے جن جن کے من نے خوان کئے ہوئے تھے۔ان میں سے چھے میں نمایت بھترین بھٹا ہوا کوشت ہے اور پکھے میں سرواب ا اور بد بودار گوشت ہے وہ لوگ اس سروے ہوئے بد بودار گوشت کو کھارہے تیں اور اس بھترین اور نقیس کوشت کو چھوڑ د ہے ہیں۔ آنخضرت میں جانے نے جرکئل ملیہ انسلام سے بوجھا توانہوں نے کہا۔ " یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاک دامن عور تیں لیعتی ہیویاں تھیں مگر ہیہ ان کو چھوڑ کر بد کا عور تول کے ساتھ را تیں گزارتے اور صبح تک عیافتی اور حرام کاری کرتے تھے۔ یادہ عور تیں جن کو حلال اور نیک مر دینی شوہر میسر تھے گر دہ ان کو چھوڑ کر بد کار مر دول کے ساتھ را تیں گزارتی تھیں اور صبح تک داد عیش دیتی تھیں۔"

ر بنر توں کا مثالی انتجام ... ای طرح آنخضرت ﷺ کوان لوگوں کا حال و کھلایا گیاجور بنر تی لور ڈاکہ ذفی کیا کرتے ہے اس کے جد آپ کوایک ایس کے پاس سے گزرا گیاجوراستے میں لگی ہوئی تحق اور جو چیز بھی اس کے پاس سے گزرا گیاجوراستے میں لگی ہوئی تحق اور جو چیز بھی اس کے پاس سے گزرتی تحق سے اس کو پھاڑ ڈالتی تحق۔ آپ نے چی اجبر کتل سے کیا انہوں نے کہا۔
" یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جوراستوں میں بیٹھ کر گھات لگایا کرتے ہیں اور د ہنر فی کر تھات لگایا کرتے ہیں اور د ہنر فی

پيرانهون تي آيت يرهي-

و لا بقعد وا بکل صراط تو عدون المح قر آن تحکیم پ8سورہ انواف سیم میں اللہ و اللہ میں اللہ و ا

نین جب قیامت کے دن لو گواں کو دوبارہ ذندہ کیا جائے گا تو سود کا مال کھانے والے لوگ اپنی قبروں سے اس طرح نکل کر کھڑے ہوں گے جیے وہ آدمی ھڑا ہو تاہے جس کے دماغ میں شیطانی اثر کی وجہ ہے خلل ہوکہ وہ دو ہوں گے جیے وہ آدمی ھڑا ہو تاہے جس کے دماغ میں شیطانی اثر کی وجہ ہے خلل ہوکہ وہ دو ہوں گے جو کہ ہوں گے تو بھی سر کے بل گریں گے ہوکہ کر ہے بل کور کروٹ کے بل گریں گے جو کہ وہ ساکہ آسیبی اور شیطانی خلل والے کا حال ہوتا ہے بینی میدان حشر میں چنچے وقت بھی اس کی یہ حالت ہوگی جبکہ وار الح میں ان کی وہ حالت ہوگی۔

واعظ بے عمل کا مثالی انجام .... ای طرح آنخضرت علیہ کو اس عالم کی حالت اور انجام و یکھا گیا جو دوسر دن کووعظ کنتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ ایسے لوگوں کے سامنے سے لے جایا گیا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوے کی قینچیوں سے کائے جارہ ہے اور جسے ہی کٹ جاتے فوراو وبار دپیدا ہوجاتے لور پھر ای طرح کائے جانے جارہ کے خور اور بار دپیدا ہوجاتے لور پھر ای طرح کائے جائے اور کا گھرات کائے جائے اور ان کو ایک لیے کو ن لوگ ہیں۔ انہوں نہیں مہلت نہ دی جاتی آنخضرت تھا تھے تے پوچھاکہ جبر کیل ہے کون لوگ ہیں۔ انہوں نہیں

" یہ آپ کی امت میں فتنہ پیدا کرنے اولے داعظ نور خطیب ہیں جو زبان سے پچھ کہتے ہیں اور عمل پچھ کرتے ہیں۔" چغل خوروں کے انجام کی مثالی تصوم یہ اس ای طرح آپ کو چنل خوروں کا انجام و ہنا یا آپ ہو آپ ایت لوگوں کے سامنے ست گزر ہے جن کے تا تن تا ہے کے تتے اور دوان سے ایپنے چرے اور سینے نوج رہے ہوتا رہے تھے آپ نے جبر کیل ملید السلام ہے ہو چھاکہ یہ کون جیں توانہوں نے کہا۔

" يه وه لوك بيل جو آد ميول كا مشت صات بيل يتى نيريت كرت بيل اور الكي عزت و آبرو سے كيلتے

یں۔ اوار ہ اور مغرور لوگول کا نیجام میں پھر آنخسرت ﷺ کو ان او اس کا انجام دکھایا کیا ہو <sup>انٹ</sup>ل اور کندی باتھیں کرتے ٹیں اور آوازیں کتے ہیں۔ چنانچہ آپ ایک جُسہ ہے کررے جمال ایک چھوٹا ساسور ان نماور اس میں ہے ایک بہت بڑا تیل نکل رہاہے پھر وہ اس سور ان میں جانا جا بتا ہے کر جا تمیں پاتا۔ آپ نے چیوں یہ ایہ ہو تھ جہ منظ علی السال میں کی ا

یہ آپی است کادہ شخص ہے جو بہت برنی برنی باتی کہ ان پر شرز مندہ ہوتا گراس بولو نانہ سکت ہوا۔
جہنت کی واد کیا ہے گرز ۱۰۰ ہی طرح آنخطرت عظیم کے سامنے جنت اور جنت بال رہنے وہ وں احال طاہر سا گیا چنائی گرا ہے وہ وں احال طاہر سا گیا چنائی گرا ہے وہ وہ گرزے جہال ہے نسایت بہترین اور جھین بھینی نوشیو علی ہی تھی اور مشک ہے دیاوہ نوشیو وار اور مھندی ہوا آر ہی تھی ساتھ ہی یساں آپ کو بہتری قسم ن نیب آواز سانی ہی۔ آسے یہ جہال ہے کہا۔

" ميد جنت كي آواز ہے جو ميد أحد رائل ہے كه الله يرورو كار ينجي وش پاتھ وسيء ان كا و سند أهر سندوماره

ر بنت کی ایکار سے آشر کن طلامہ این کثیر نے جوروایت ڈیش کی ہے اس میں سے بھی ہے کہ جنت کی آورنہ سہ رہن ہے کہ میر رہی ہے کہ میر سے عشرت کدے کر میم و موتی سونا جاندی موٹے شدیاتی دورہ ہے شراب اور جام کنور سے بہت رایادہ ہو گئے ہیں۔ زیادہ ہو گئے ہیں۔

اس برحق تعالى كى طرف سے اس كوجواب ملا۔

"جردہ مو من مردو عورت جہویل وافل ہو گاجو محمہ پر لور میر ۔ سوبول پر ایمان ، کھٹا ہو نہ میر ۔ سوبول پر ایمان ، کھٹا ہو نہ میر ۔ ساتھ شرک کر تاہواہ نہ جھے ہو ہے کریامیر ہے برابر کسی کو مائٹ ہو اور نیک عمل کر تاہو۔ من الے جس کو والے میں میر اڈر ہے اس کادل ہر متم کے خوف و خملہ ہے تحفوظ رہتا ہے جو جھے ہے ، ندل ہو اس کو محروم خمیں رکھا جاتا ہو جو بھے تھے قر من ویتا ہے جہی اس کو بدلہ ایتا ہوں ۔ جو باتا ہو جو بھی اور بھروسہ کرتا ہے اس می ہو جی کو اس می ضروریات کے لئے کافی کرتا ہوں۔ میں می جوا معہور ہواں میر ہو دیوان میں خروج کی کو اس می ضروریات کے لئے کافی کرتا ہوں۔ میں می جوا معہور ہواں میر ادعدہ سے باتا دیوان کی خوات کی گائی کرتا ہوں۔ میں می جوا معہور ہواں میر سے ماناود کوئی عبادت کے ان کی خروج کی کو اس می خروج ہے شاط خمیں ہو تا۔ مو میں کی خوات کی گئی ہے لور اللہ تا ہوں ہو کہا ہوں ہو کہا گئی ترک خوات کی گئی ہو کہا ہوں ہو کہا ہوں ہو کہا گئی ہو کہا ہوں ہو کہا گئی ہو کہا ہوں ہو کہا گئی ہو کہا گئی ہو کہا ہوں ہو کہا گئی ہو کہا گئی ہو کہا ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی ہو کہا گئی ہو کہا ہو کہا گئی ہو کہا گئی گئی ہو گئی ہو کہا گئی ہو کہا ہو کہا گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی ہو کہا گئی ہو کہا گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا گئی گئی ہو کہا ہو کہا گئی ہو کہا گئی

بيه من كر جنت ف كم كد بس مين خوش او محمل ودار تفريح شم يهال تك ابن مثير كاحواله ب-

ری)وادی میں جنت کا حال نظر آنے کا مطلب سے ہو سکتا ہے کہ شاید سے جکہ ساتویں آن نا کے اس حصے کی بالکل سیدھ میں ہوگی جہال جنت ہے۔ وورْ ، ح كامشامده .. .. اى طرح آپ كودور فك حال و طلايا كياچنانچ آپ ايك دادى ميل بيني توومال آپ ـــ ا يك بهت بدنما آوار خي او به بو محسوس فرماني آپ نه جيماجير يل په كيا ب- توانهول به كها- په جهنم كي آواز ہے جو سے نسار ہی ہا ہے پرور و کار! بجھےوہ غذاوے جس کا تو نے بھھ سے وہدہ قرمایا تھا۔''

جہنم کی بیکار مستشر سیج: ما، مداہن کشیرے جہنم کے متعلق اس دوایت کو تقعیل ہے بیان کیا ہے جو یہ ہے کہ میری زنجیری اور بیایاں میری آک میرے شعلے اور کری بردااور بیپ اور مذاب کے دوسرے بیت ناک سامان بهت براه کے تیں۔ میر کی گھر انی اور اس میں آگ کی طیش ( یکنی میر اینے اور اس کی بھو کے بہت زیادہ ہے۔ اس ك يُحْتِ مِن أَن وه فوراً ساو ب أَن أَنْ أَوْ أَنْ بِينَا مُحَدِّ بِسَاوِ عَلَى وَفَرِ عَالِي بِ "

اس پر حق تعالی نے قرمایا۔

" ہر کا فرو مشر ک بد طینت پر معات اور خبیث مر دو مورت تیری خور اک ہے۔ "

اس پرچشم نے کہا کہ ایس بیس خوش ہوگئے۔ تشریق تھے۔ میں ان تک عاصدان کنیز کا حوالہ ہے۔ مرتب) جمال تک جمنم کا معتق ہے ترووا سوادی میں ہے اس کاؤ کر ہواہے جیس کہ آئے بیان آرہاہے کہ میر و من جس میں اس وقت آپ تھے بیت المقد ان مئن ہے اس لئے میر ممکن ہے کہ وہ داوی مئن مارق جس جگہ جشم ہے اس واوی کی سید دیش ہو جس کی وجہ سے آو زیر سالی ویں۔

بنجيلي حلروال ميں بيان ہو تي هيں بَليه اس قول ميں جشتہ ودوز شّ كا حال و كھلا ہے ہے مراوخود جشتہ و دوز شّ كا ديكھنا م اوے جو معراج کے وقت آپ کو و تعلی کی تھیں اور دہب کہ آپ بیت المفدس کی اس واد کی بیش پہنچے تھے جمال آپ نے دوز ق کی آوازیں سفی کویادو تول موقعہ مرادیں۔

ای سفر میں آئے نسرے میانتے اور جال کی شبیدو کھلے ٹی جو عبدالعزی ابن قطن کی تنظی و مسورے کا تھا۔ مید عبد العزي ان و الان شي سه من و عاميت من الرياح شين أن أن أنه من الله أن الله وريم يمنه مريكا قلام البليس كيال سے كرر مجر أب ايك تحس كياں سے تزر اج مزك كے تدريد ويفاء واقفا اور آپ سے مدرباتی۔ آزائ تھا! آپ ۔۔ اس سے متعلق نبر علی عابد اسازم ہے ہو جھا تو انہوں ۔ جواب و ہینے کے بچاہے کیا 'یہ جلتے دینے۔ آپ نے بچے کے بیر کون سے توانموں نے کہا۔

ميه خداداد من البيس بيج دويه ميامتانها كه آپ اس په طرف توجه دين-"

ر او فطریت کا استخاب سے کیا۔ ویت میں ہے کہ جب میں ہیت المقد ں پینجالور میں ہے وہال پیقمبرول اور فر شتول ں امامت سے دور کعت نمازیر ہونی توامیا تک بھے ب حد شدیدیا سے لگنے کی۔ اس وقت میرے سامنے وو پہالے بیش سے سے جن میں سے ایف میں دورہ میں اسر موسرے میں شمد بھا۔ اس وقت اللہ تعالی نے میری ر جنمانی فرمانی اور شن نے دود در کا بیالہ اتھا کر کی لیا۔ اس وقت میرے سامنے ایک بزر گ سختس ایے ممبر کا سمارا الے ہوئے میٹھے ہتے۔ انہوں نے یہ ویٹھ کر جبر مل ملید السام ہے کہا۔

" تتمهار \_ ما تتمن \_ نظرت كارسته اينايا\_ان كومبرايت لل تن- "

جب میں دبال ہے نکل نرچا تو اس وقت جبر کئل عابیہ السلام میر ۔۔ سائے وو پیائے لانے جن میں

ے ایک میں دودھ تھااور دو سرے میں شراب تھی میں نے ان میں ہے دود دیے بیانہ اپنے اپند کر ایا۔ اس پر چبر نیل نے کہا۔

"آپ نظ ت يني سيد هراسة توايناليا جس كاسب اسلام ب-"

چنانچ اس سلسے میں ایک حدیث ہے۔ ہر نیا پیدا ہوئ والدی فضر نے لیجی اسلام پر پیدا ہو تاہے۔ وووج ، شہد میانی ، شراب … ایک روایت میں ہے کہ میر ہے سائنے تمن پیالے لائے گئے جوڈ ھک ہوئے تھے بچران میں ہے ، یک بالہ ابلا کیا حس میں پائی قر آپ نے اس میں ہے تھوڑ ساپائی پی ایار سرایک و وایت میں ہے کہ آپ نے یائی بالکل نمیں بیااور بچر آپ ہے کھا گیا۔

المراز آب بانی فی لیت کی آواز کی جوید مدو با تقاری اورت غرق و جاتی داکید دوایت میں ہے کہ اس و فت آب کے اس و فت آب کی اور ان کی اورت میں ہے کہ اس و فت آب کے اس کی اور ان کی اورت و اورت کی جوید مدو با تقاری بیانی بی لیتے تو یداور ان کی اورت و و و تقاری بیانی بی اورت کی آب کے سامت و دو سر اسار بیش کی آب کی ان و و و تقاری ایس کے سامت و دو سر اسار بیش کی آب کی المان کی اور اورت تھا آب کی ایس میں اور و دورت کی ایس کی اورت و اس کی بیانی بیا

المراسيون من ورده المراسيون من المراسية المراسي

ای وقت جر سی سید السلام نی آپ سے مالہ" یہ آپ کا امت برحرام کی جانے گی۔" "نن جبلہ چھ صد بائزرے کی پھر حرام قرار وی جائے ں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے کما گیا۔ "از آپ شراب فی لیتے تو آپ کی امت کم او ہو حاتی اور آپ کی پیروی نہ کرتی۔ یعنی امت میں سے

مهت تھوڑے ہے لوگ آپ کے راستے پر جلتے۔" ایک روان<sup>ے</sup> میں ہے کہ آپ نے کمی پکار نے والے کی بیہ آواز سن کہ اگر بیہ شر اب پی لیتے تو میہ اور ال کی امت جا کے ہوجائے

اقول۔ مولف کہتے ہیں، اس روایت کے واقعے کے بارے میں دونوں احمال ہو تکے ہیں کہ اس وقت خین آیا ہو جبلہ آپ بیت المقدی میں تھے اور یااس وقت چین آیا ہو جبکہ آپ بیت المقدی سے باہر تھے۔
اور سے یہ کہ ان تمام تنہیں ساور روایتوں ہے معلوم ہو تاہے کہ دودھ اور شراب آپ کوایک سے ذاکد مرتبہ
بیت المقدی کے اندر اور بیت المقدی سے باہر چین کی گئی۔ اس بارے میں کوئی افٹال بھی نہیں پیدا ہو تاکہ
آپ کوشر اب اور دودھ کے دونوں بیائے آپ کے بیت المقدی سے روانہ ہونے سے پہلے اور
روانہ ہونے کے بعد گر معران کے لئے اور جونے سے پہلے چین کئے گئے ہواں۔

ای طرح اس باری فی اختال شیس کے دونوں پیالوں میں سے ایک میں دووجہ کے ساتھ شہد تھااور یہ کہ دونوں میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے شہد تھااور یہ کہ دونوں میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے شہد تھااور یہ کہ دونوں میں ہوئی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ انتخاب کے ایک میں دوبوں میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوجی کہ ایک میں دوبر شول کاذکر ہے اور ایک میں تھن کاذکر ہے۔ کیونکہ بعض راوبوں نے شاید صرف دوجی پیانوں کاذکر کر کے چھوڑ دیا۔ ایسے بی اس میں بھی کوئی اشکال شمیں ہوتا کہ تیسر سے بیا لے میں شہد تھا بیائی تھا کیو تا اس میں سے ایک برتن میں شہد تھا (اب اس کو تیسر برد ویا جائے یا پیٹ باووسر اکسہ دیا جائے) پھر اس میں کیونکہ اصل میں

شد کے بجائے پانی بھر دیا گیایا شاید اس شدین انتایا ٹی مادیا گیا کہ پائی تا اب ہر گیایا پھر جار پر تن رہے ہول گے اور راوی نے صرف تین کاذکر کر کے چھوڑ دیا۔

ایک روایت شل ہے کہ آنحصرت قرائف ایک کڑک وار آواز تن ای کے بعد آبکو سام کیا گیا آپ

ہزواہ ویاس کے جد آپ نے جرکئی منیہ اسلام ہے ہو تیما کہ یہ کون جی نہوں نے سایہ میں قائن عمران

ہیں آپ نے پوچھا کہ یہ است سخت لہد جی اس سے با تیم کر رہ ہے تی انہوں نے کا کہ یہ اس سے آپ

ہیں کا ام کر رہ تے تھے آب نے پوچھا کہ کیا یہ اسٹ اس کا تعقیم مول سے کہا کہ یہ است میں۔ یہاں گفتگو

کیلئے عمل کا الفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی تیز آواز جی بات کرنا جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے موس مایہ السام کی جو آواز تنی و داو بی تھی وراس میں تیزی اور سینی تھی تھی۔

ایک روایت میں یہ اتفاعی کہ ان کے لیے کا یہ کڑا کا کس کے لئے تناریجر کیں نے کہا ہے دب کے لئے آپ نے چیر سے سے بوج کی اسپے رب کے لئے۔ جبر کیل طبیدا سلام نے کہا۔

ہاں۔امتد تعالی کوان کے مزاق کی تیے محادر تختی معلوم ہے ( پینی قدر تی طور پر ان کو آور اور کہید ایسا ہی ہے در نہ فل ہر ہے حق تعالی سے اور کی آداز میں گفتگاہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔''

یارا ایم علیہ اساا مرکی قبر کے بیارا سے گرد میں الیک حدیث میں آتا ہے کہ جس دات میں اسراء بینی ابر ایم علیہ اساا مرکی قبر کے باس سے گرد میں الیک حدیث میں آتا ہے کہ جس دات میں اسراء بینی ججھے بیت المقد س کا سند کرایا کیا تو بر بنی مدیہ الساام جھے لے مرج ہے بابر اہیم مدیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزد ہے بہاں جبر نشل نے جھے ہے کہا کہ اس جُلد اثر کردور کعت نماز پڑھ لیجنے۔ (قال) ہم ایک درخت کے پاس سے گزد ہے جس کے نیج آیک بزرگ ایسے گھر دائول کے ساتھ جیٹے ہوئے تھے آپ نے جبر کمل سے پوچھانے کون ہیں۔ انہوں نے کہا۔

" بیہ آپ کے باپ ابراہیم ملیہ السلام ہیں۔" ابر اہیم و موتی علیماالسازم کی آنحضرت علیجی کو دعل ... آپ نے یہ سن کر ابراہیم کو میام کیا تمون نے جواب دے کر ہو چی کہ جبریک تمہارے ساتھ یہ کون بن۔ انہوں نے ساکہ یہ آپ کے بینے ہیں۔ ابراہیم ملیہ السلام نے فرہایا" نی ای وعرفی کوخوش آ عدید ومر حبال کے بعد انہوں نے آپ کو بر کت کی وعادی۔
ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ موسی علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کرخود ہی پہچان لیا تھا جر کیل سے نہیں ہو چھا۔ گر کتاب نہیں ہو چھا۔ گر کتاب سے بہت آپ کے متعلق ہو چھا۔ گر کتاب سیر ت ابن بشام میں ہے کہ موسی نے بھی آپ کو نہیں پہچانا تھا بلکہ جر کتل سے ہو چھاتھا کہ میہ کون ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہے احد ہیں اس یرموسی نے فرملیا۔

" بنی ای کومر حبااور خوش آمدید جنهول نے اپنی امت کی خیر خواہی گی ۔ " اس کے بعد انہوں نے بھی آپ کو پر کت کی وعادی پھر انہوں نے آپ سے کما۔ "میں آپ کی امت کے لئے اللہ تعالی سے آسانی مانگما ہول۔"

اب اویایہ بات معلوم ہونی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبریا تواس در خت کے بنیج تھی یاس کے قریب تھی ابدادی میں ہنچ جس تھی ابدادی میں کوئی فرق نمیں ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے آنخضرت بھی اس وادی میں ہنچ جس میں بہت المقدس ہے۔ اچا تک جنم کو طول کر سامنے کر دیا گیا جو تہد ہر تہد تھی۔ چنانچہ آنخضرت بھی ہے ایک مرتب کا گیا۔ یار سول اللہ ا آپ نے جنم کو کیراپایا۔ آپ نے فرمایا انگارے کی طرح (پینی انتمائی طور پر بھر کی اور د بھن حالت میں نظر آئی جس کا منظر انتمائی ہو لناک تھا)

## واقعمعراج

آنخضرت ﷺ کاار شاوے کہ اسراء کے بعد ہم صغرہ لینی اس مقدس پھر سے آسانوں کی بلندیوں کی طرف معراج کے لئے بلند ہوئے۔

(تشریج: جیساکہ گزشتہ قبط کے شروع میں بیان کیا گیامجد حرام سے معجد اقصی تک آنحفرت علیجہ ہے۔
کے سنر کو اسراء کیاجا تا ہے اور معجد اقصی سے آسانوں پر جانے اور معددہ المنتی تک پہنچنے کو معراج کہاجا تا ہے۔
اسراء کا لفظ سیر سے بناہے جس کے معنی چلنے کے ہیں اور معراج کا لفظ عروج سے بناہے جس کے معنی ملندی اور
چڑھنے کے ہیں۔ آنخضرت علیجہ نے معراج کے لئے عرج بناکا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے داقعہ کو معراج کہا

اس بارے میں بیہ بات واضح رہنی چاہئے کہ معراج کے سلسلے میں تقریباً" بینزالیس معابہ کی روابیتیں ہیں جن میں اس بارے میں بینزالیس معابہ کی روابیتیں ہیں جن میں اس واقعہ کے چیش آجائے کی خبر وی گئی ہے اس لئے معراج کے واقعہ سے انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس سے انکار کرنا کفر کے قریب ہے۔ ان حدیثوں میں صفح حدیثیں بھی ہیں۔ ان منام روا خول کی روشنی میں اتن بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسر اء ومعراج کا واقعہ چیش آیا ہے۔

بعض او گول کا قول ہے کہ اسر اء اور معراج دو الگ الگ دافتہ جیں جو دو مختلف و قتول میں چیش آئے ایسی ایسی کے بعد آپ ایسی ایسی ایسی ایسی کے بعد آپ ایسی میں ایسی کے بعد آپ کے دائیں مرجہ آئے میں کے بعد آپ کے دائیں تشریف نے آئے تھے۔ دوسر ک مرجہ ایک دوسر ے دفت میں آپ کو بیت اللہ سے بیت المقد س اور مجروبال ہے آسانوں پر معراج کے لئے لئے جایا گیا۔ محربہ قول بہت ذیادہ کنر ور اور غریب ہے۔

سیح قول میں ہے کہ اسراء اور معراج کا دافعہ ایک ہی ساتھ ڈیٹ آیا لیعنی آپ کو بیت اللہ ہے بیت المقدس میں لے جایا گیااور دہال سے آپ کو آسانوں کی بلند ہوں کی طرف معراج کرائی گئی۔

اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ بدواقعہ کس سال میں ہیں آیا ہے۔ مگر ان میں میچے قول ہی ہے کہ بدواقعہ طا کند کے سفر کے بعد اور بجرت سے ایک سال پہلے بعنی ااھ نبوی میں چیش آیا۔

ووسری بحث سے کہ آیا معرائ کی دات میں آنخفرت کے خی تعالی کی آیات فرمائی انہیں۔
جمال تک بہلی بحث کا تعلق ہے کہ آیا آپ جاگئے کی حالت میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے کئے تھے۔ تواس بارے میں حضرت عائشہ اور حضرت معادیہ کی حدیثوں سے بحث کا واقعہ ایک خواب تھا۔ اس طرح حضرت معادیہ کی ایک روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ معراج کا واقعہ ایک سچاخواب تھا۔ کر سے روایت سند کے لیاظ ہے کم ورجی اس لئے ان کو دوسری حدیثوں کے مقابلے میں دلیل نہیں بنایا جاسکا۔

میر روایتیں سند کے لیاظ ہے کم ورجی اس لئے ان کو دوسری حدیثوں کے مقابلے میں ولیل نہیں بنایا جاسکا۔

ان کے مقابلے میں بخاری ، مسلم اور ترفی کو فیرہ کی بے شکروہ روایتیں ہیں جو سندو غیرہ کے کا ط سے نمایت مضبوط جی اور جن کا ظامہ بیہ ہے کہ معراج کا واقعہ جاگئے کی حالت میں چیش آیا اور آنخفر ت کے ان ایک مناب کے ساتھ بیت المقد سے المقد سے اسابول پر تشریف لے گئے تھے۔ لہذا ان مضبوط روایتوں کے جسے لہذا ان مضبوط روایتوں کے جسے ابذا ان مضبوط روایتوں کے

مقاب بین ان نمز در دوایتوں کو الیس خمیں بناجا سکت اس کے میہ بات ثابت ہے کہ معرائ کاواقعہ حقیقت میں جا گئے اللہ مناس بیش آیا دراس مقد سر سفر میں آئے شرت بیٹے اپنے جسم مبادک کے ساتھ تشریف کے گئے ہے۔

بیر دافقہ فی تفسیدات اور مشر میں پر لور خود بعض مسلمانوں پر اس کا جو سخت رو عمل بوادہ بھی یک ٹابت کر تاہے کہ یہ دافقہ جا گئے کی حالت کا ہے خواب خمیں تھا۔ مثلاً اس دافقہ کے بعد جیسا کہ بیان ہوا اور آئے بین بین ہوا دو بارد کفر کی تاریکیوں میں بھی آئے بینی تاریکیوں میں بھی گئے۔

آئے بھی آئے گا جنس کنر ور ایمان کے مسلمانوں سے اسلام سے منہ موڑ ایواور دوبار دکفر کی تاریکیوں میں بھی گئے۔

ای حمر ت آنجفرت کیفرت کیفرت این اتحد کو خان نے بعد جشر کیمن مکد نے جو دیرہ مت واویلا مجالے ہے۔
طرح آب کا فاق آب الاور آپ ہو چھوانے آب و شش کی سے سب بھی کی گا ہے۔ کر تاہے کہ ووواقعہ جاگئے کی طالت میں جین آبا تھا تواب میں آمیں۔ کیا خد خواب کی بات پر اس قدر طوفان المجنے اور جسب وہ خواب وہ سرول کو سوال ہی ان کی تھی اس کا فداق الا کرنے کا کو کی سوال ہی گئی ہیں۔
سوال ہی گئی ہیں میں اس کو جھٹلا تاہے شداس کا فداق از اتاہے ور نہ اس حواب کی سچائی کا جوت ما نگاہے۔
ساتھ ہو نو نہ مراج کا واقعہ حقیقت جس جاگئے کی طالت میں چیش آبا جس جس رسول الفد تو تھے اسے جسم اور دوت
میں مراج کا واقعہ حقیقت جس جاگئے کی طالت میں چیش آبا جس جس رسول الفد تو تھے اسے جسم اور دوت
میر سے کہ سرے کی تھی ہو گئی تاہم کی جسم اور میں تھی ہو تھی ہیں کہ تمام محد جین ۔ فقماء و شکامین اور عماء است کا اس بات پر الفاق ہے اور مقرار کی خواب ہیں گئی تاہت ہو تاہے۔ اس لیے اس بار سے جس کو کو دوسر کی رائے کی طالت میں چیش آبا ممکن ہے اس لئے اس لئے اس بار سے جس طرح کو خواب جسم و کو دوسر کی رائے کی طالت میں چیش آبا ممکن ہے اس لئے اس لئے اس بار سے جس طرح کو خواب تاہم کی کہ کی طالت میں چیش آبا ممکن ہے اس لئے ا

دوسری بات معراج کے موقعہ پر آنخضرت آنے کے کوخن تعالی کی زیادت ہوئے یانہ ہونے سے متعاقی ہے۔ اس بارے میں تمام اور جمہور علیء کا قول سے ہے کہ آنخضرت آبیجی کوحق تعالی کی زیادت کا بیر اسراز حاصل ہوا ہے۔ اس بارے میں کئی دشیر کی خوائش نہیں ہے۔ سے اس بارے میں کئی دشیر کی خوائش نہیں ہے۔

الله المراق الم

اس آیت کی روشن میں معفرت یا تشکیرگا قول ہے کہ حق تعالی کادیدار ایک ناممکن چیز ہے اور میہ ناممکن ہونا سب کے لئے برابر ہے کیونلہ آیت میں میہ بات کی کے لئے خاص کر کے نہیں فرمائی گئی۔ لبندا آئنسرت آیا ہے کے لئے دیدار خداد ندی ناممکن ہے۔ نور میہ کہ آب کو ڈیارت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں معاویہ کی آیت میں دیدار ہے ممکن ہوئے سانکار شمیں کیا گیا ہے بلکہ اسبارے ساتھار کیا گیاہے کہ حق تعالی کاس طرح کاویدار ممکن نہیں ہے جس سے اس کی ذات اقد س کا ندازہ کی جا جا سے اور اس کی دیفیت اور حقیقت کو پھیا جا سے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کا دیدار ممکن تو ہے تکر ایسا دیدار نہیں کیا جا سکتا جس سے پوری طرح اس کی ذات اور اس کی حقیقت کو پھیا جا سکے۔ چنانچہ رسول اللہ عظیم آت کی حقیقت و بینت اور کھی حقیقت و بینت اور کھیں ہوتی۔ کی پھیا جا سکتا ہوا آئی خفر ت بین تھی ہوتی۔ کو پھیا جا سکتا ہوا آئی خفر ت بینت کی مخالفت نہیں ہوتی۔ کیفیت کو پھیا جا سکتا ہوا آئی دو مر اپہلویہ بھی ہے کہ اگر دیدار خداوندی تا ممکن ہے تو دوان انسانی آئی مول کے لئے تا ممکن ہے جن سے ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں اور ان آئی مول کی کر دری اور تا توانی ہیں کا م نہیں۔ لیکن جب حق تعالی کو آئی خفر ت بھی ہیں ہوتی۔ کے لئے دہ سمان سے جن کے گئی جب کے گئی تو اس مقصد سے آپ کووہ عظیم بینائی کا جول کو دہ طاقتور نور دیا جس کے سب آب دات کریائی کا جلوہ کر سکے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ علاء است کے نزویک معراج کی دات میں آنخضرت بیٹے جاگئے کی حالت میں براق پر سوار ہو کر معجد حرام ہے معجد اقصی بیتی بیت المقدی تشریف لے نئے اور وہاں ہے آپ کو آسانوں کی سیر کے لئے معراج کرائی گئی جمال آپ نے اپنے رب کا ویدار کیا اور اس اعزاز و مرہے اور شرف میں بھی آپ تمام مخلو قات میں افضل قراریائے کہ آپ نے عرش کے قریب الت باری کا جلوہ کیا۔ تشریف ختم۔ مرتب و مشرجم) غرض آنخضرت بھانے فرماتے میں کہ پھر بیت المقدی کے اس مقدی پھر ہے ہم ایک سیر ھی کے

ذر لیہ پڑھے جس کے ذراعیہ انسانول کے مرنے کے جدان ں روحیں اوپر پڑھتی ہیں۔

آسانول کاسفر ..... (تشرین: بعنس روایتول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجداقصی میں نماز پڑھنے اوراس کی سیر سے فارغ ہوئے کے بعد آپ براق کے ذریعہ آسانول پر معراج کے لئے تشریف لے تئے ۔ مگر پچھ روایتیں ایس جن میں جن میں ہے کہ مسجداقصی کی سیر سے فارغ ہوئے کے بعد آپ ایک ذمر و کی سیر طی کے ذریعہ معراج کے لئے تشریف کے دریعہ معراج کے لئے تشریف کے مسجدات اس میں ہے گئے تھے۔ ابن اسحاق حینر سے ابو سعید خدری کی ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔

"جب میں بیت المقدی کر سیرے فارغ ہو گیا تو میرے لئے ایک نمایت بھترین سیر حمی لائی گئی۔وہ
سیر حمی ایک تھی کہ اس ہے بہتر سیر حمی میں نے دوسری نہیں ویکھی۔ یمیوہ سیر حمی ہے (جو موت کے وقت
انسان کے سامنے کر وی جاتی ہے اور) جس پر اس کی نکامیں جمی ہوئی ہوتی ہیں (پھر اس سیر حمی کے ذریعہ انسانوں
کی رو حیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں۔)"

آسائی سٹر نھی .... ان دونوں دوانیوں میں موافقت ہیدا کرنے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ شاید آخضرت علیج براتی پر مواد ہو کر اس سٹر ھی کے ذریعہ اوپر تشریف لے گئے ہوں۔اب اگر اس تشریخ کو قبول کیاجائے تودونوں دوایتیں در ست ہو جاتی ہیں۔ تشریخ ختم۔ مرتب)

چنانچہ ایک روایت میں صاف ہے کہ آپ کے لئے ایک چاندی کی سیر سمی اور ایک سونے کی سیر سمی لائی گئی (کی) یہ کل ملاکروس میر هیاں تنمیں چنانچہ بعض علاء نے مکھاہے کہ اسر اءومعراج کی رات میں کل دس سیر هیاں تنمیں۔ جن میں ہے سات آ ہوں تک کے لئے تنمیں۔ آٹھویں سدر والسنتی بیمی بیری کے در خت تک پہنچنے کے لینے تھی نویں مستوی بیٹنی اس جگہ تک کے لئے تھی جہاں عرش رکا ہوا ہے اور و سویں عرش تک پہنچنے کے لئے تھی۔ان میں س ہر میٹر ھی کو معراج کہا گیا۔

یہ سیر شن ایس خواصور ت اور دلنر یب ہوتی ہے کہ انسان نے اس جیسی کہمی نہیں نہیں ہی وج ہے

کہ جیسے ہی او می مر جاتا ہے تواس کی روح نظنے کے فور آباعد ہی اس کی آتھ ہیں آسان کی طرف تعظیٰ لگائے ہوئے

روج تی جی ایسالی سٹے می کی داغر جی اور خوبصور تی کو وقیض کی وجہ ہے ہوتا ہے جواس کی رون کے لئے اٹھائی جاتی

ہے تا کہ دور وح اس سٹے میں کے ذریعہ آسان کی طرف جلی جائے سے بات موسس اور کا فر دولوں کے لئے ہوتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہوئی ہوتا ہے فرق ہے ہوئی کہ وار موسس کی افر کے لئے آسان کا وروازہ بلط ہوا ہوتا ہے جب کہ کو فر کے لئے آسان کا وروازہ بلط ہوا ہوتا ہے جب کہ کا فر کے لئے آسان کا وروازہ بلا ہوا ہوتا ہے جب کہ کا فر کی روح آویر پڑھنے کے بعد حسات و ندامت کے ساتھ اور روح تے ہوئے والیس

ن ن آ نخضرت میں جڑے ہیں ہے۔ یہ سے بیٹر حی بہت سے ایکی بی بھی۔ اس میں ہے شار موتی جڑے اور کندرہے ، وے بیٹھ اور اس کے داخیں اور ہائیں فرشتے بیٹھ۔ چنانچہ بھر اس سیر حل کے ذریعہ آنخضرت ہیں ہے جبر کی ساتھ جندیوں و طرف پڑھے۔ حلامہ انن شیر کتے بین کہ آنخضرت ہیں جراتی پر سوار ہو کر آپ کو بین کے ساتھ جندیوں میں طرف پڑھے۔ حلامہ انن شیر کتے بین کہ آنخضر ہے ہیں جاتے ہیں جو کہ آپ اور ہو کر آپ بین اور بین تصیدہ بہتر ہے شاعر بھی ہیں جیس کہ آٹے بیان آنے ماکہ معران کے لئے بھی آپ براتی سے دیا تھر بینسے سے شھے۔

آ مان و نیااور اس کے تکمیان ۔ خرش آپ سب سے پہلے آ مان و نیا کے سے ایک دواز سے پر بہنیے۔
اس ور داز سے کانام بات الحصطہ میں حق نطق در و زہت اور بہا یا ایک فرشتہ مقر رہے جس کانام ا یا میل ہے۔ بیہ فرشتہ مور بہتا ہے۔ بیہ فرشتہ مور بہتا ہے۔ بید ملک فرشتہ موامیں رہتا ہے۔ نہ بید ملک الموت آ تخیفر سے انتظامی کی دوح مبارک قبیش کرنے کے سے زمین پر آ کے شھاس وقت ان کے ساتھ بیا اسا میل مامی فرشتہ بھی آیا تھا۔
الموت آ تخیفر سے پھیلنگا کی دوح مبارک قبیش کرنے کے سے زمین پر آ کے شھاس وقت ان کے ساتھ بیا اسا میل مامی فرشتہ بھی آیا تھا۔

اس کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں۔ ایک دوایت میں یوں ہے کہ ۔اس کے ماتحت ستر ہزاد فرشتے ہیں اور ان ماتخوں میں سے ہر فرشتے کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں۔

لینی کیااسراء اور معراج کے لئے ان کوہلایا گیاہے۔اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ فرشنوں کو معلوم تھا کہ آنخضرتﷺ کو بیت المقدس تک اسراء کرائے کے بعد معراج کرائی جائے گی۔

(یمال فرشتول کے اس موال کے یہ الفاظ میں وقد بعث المه ۔ یعنی کیاان کو بلوایا کیا تھا۔ او حر بعث کے معنی پیٹیبر کے ظہور کے بھی ہیں۔ ای لئے موال کے بعد اس کی تشر تک یہ کی ٹئی ہے کہ کیاا مراء اور معراج کے لئے ان کو بلولیا گیا تھا۔ یعنی یمال بعث مراہ ضمیں ہے ) کیو تکہ جمال تک آنخضرت علی کی بعث و ظہور اور مخلوق کی طرف آپ کی رسالت کا تعلق ہے اس سے فرشتے اتن دہ تر خیا تن دہ اگر اس موال سے فرشتوں کا مقصد میں پوچھنا ہو تا کہ کیا آپ کی بعث یعنی ظہور ہوا ہے تو وہ صرف وقد بعث کئے اس کے ساتھ الب کے ساتھ الب در کہتے۔

مرحضرت الس کی ایک حدیث میں میں لفظ ہیں کہ آسان دنیا کے فرشتوں کے الفاظ صرف وقد بعث بی نفے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت الس کی یہ حدیث اس وقت کی ہے جب کہ آخضرت بھاتے ہو وی نازل نہیں ہوئی تھی اور وہ خواب کے واقعہ سے متعلق ہے بیداری کے نہیں۔ ادھر علامہ سیلی کہتے ہیں کہ فرشتوں کے صرف اسے الفاظ ہم نے انس کی حدیث کے سواکسی میں نہیں پائے۔ بعض روا یوں میں بعث کے بجائے ادسل الیہ کے الفاظ ہیں۔ (اس کے معنی بھی ہی ہی ہی)

آدم سے ملا قات ..... غرض جر سُل نے جواب میں کماکہ ہاں ان کو بلولا گیاہے۔ آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اس پر ہمارے کے کہ اس پر ہمارے کئے دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آسان میں داخل ہوتے ہی جھے آدم نظر آئے انہوں نے جھے مرحبا کماادر خیر کی دعاوی۔

جہال تک لفظ آدم بینی اس نام کا تعلق ہے اس کے بارے ہیں افتان ہے۔ بعض محققین نے لکھا
ہے کہ یہ عربی کا لفظ نہیں بلکہ مجمی لفظ ہے اس وجہ ہے یہ مرفی قاعدہ کے ظاف ہے۔ گر بعض حضر ات کہتے
ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے کیو مکہ یہ او مہ کے لفظ ہے بنا ہے جے معنی محقی یا فاک رنگ کے جیں بینی وہ رنگ جو
سفید کاور سرفی کے ور میان در میان ہو تاہے کیو مکہ ایسی صورت میں ان کو سب سے ذیادہ خوبصورت آدمی کہنے
کی بات محتی رہ سکتی ہے۔ یا مجر یہ لفظ آم ادیم ارض سے بنا ہے جو زمین کے ظاہری لیمنی باہری طبے کو کہتے جی
کیونکہ آدمی بھی زمین لیمنی منی سے بنا ہے۔ اس کو عربی لفظ کنے کی صورت میں اس کی منع صرف علیت باوزن
کونکہ آدمی بھی زمین لیمنی منی سے بنا ہے۔ اس کو عربی لفظ کنے کی صورت میں اس کی منع صرف علیت باوزن

آدم اوران کی نیک وید اولاد بین تمام انسانوں کی بہاں آدم کے سامنے ان کی اولاد بینی تمام انسانوں کی روحیں جین کی کی میں ہے کہ بہاں آدم کے سامنے ان کی اولاد بینی تمام انسانوں کی روحیں جین کی جاتی ہیں۔ دہ ان میں سے مومن روحوں کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور کا فرروحوں کو دیکھ کر ان کے چرے یہ منن اور دیج کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔

ایک صدیت میں آنخضرت علی فرماتے ہیں کہ آسان دنیا میں اچاکہ آدم ای شکل وصورت میں مکمل نظر آئے جیسے کہ اس دن تھے جب اللہ تعالی نے ان کی پیدا فرمایا تھا بعنی انتقائی حسین اور خوبصورت تھے۔ اس وفت اچاک ان کے سامنے ان کی اولاد میں ہے مومنوں کی دوحیں چیش کی گئیں تووہ ان کود کھے کر کہتے تھے۔ وفت اچاک ان کے سامنے ان کی اولاد میں ہے مومنوں کی دوحیں چیش کی گئیں تووہ ان کود کھے کر کہتے تھے۔ " یہ پاک روح اور انجی جان ہے جو اچھے جسم میں سے نکل کر آئی ہے۔ اس کو بلند مقامات میں

پهنجائے۔"

ای طرحان کے سامنے ان کی اولاد میں کا فرروحوں کو چی کیا جاتا تودہ کہتے۔

"به ایک خبیث روح اور خبیث جان ہے جو خبیث بل جم میں سے نکل کر آئی ہے۔ اس کو جنم کے نے حصے میں بنچا ہے۔"
تیلے جصے میں بہنچا ہے۔"

ا قول۔ مولف کتے ہیں: اس تفصیل ہے آگرچہ سے معلوم ہو تاہے کہ مومنوں ہیں ہے مناہ گاروں ک روحوں کو بھی اس طرح نونے مقامات میں پنچلا جائے گا جیسا کہ نیکو کاروں کی روحوں کو پنچلا جائے گا محر ظاہر ہے اس روایت سے سے ہر کز نہیں معلوم ہو تاکہ دونوں فتم کے مومنوں کو ہرابر کے بی در ہے ہیں رکھا جائے گا۔

ا يك روايت يس ب كران كر سائے ان كى اولاد كا عمال جي كے جاتے ہيں۔

اس جملے میں یا تو مضاف کاؤکر نہیں کیا گیا یعنی یہ اصل میں اس طرح ہے کہ ان کی اولاد کے ان اعمال کی تحریریں بیش کی جاتی ہیں جو ان سے سر زوجوئے اور کی اعمال محافظوں کی تما ہوں بیس محفوظ ہیں اور یادہ اعمال ہیں جو النالوگوں سے سر زوجوں کے اور وہ مخفوض کے بجائے دوسر سے فرشنوں کی تماہوں میں محفوظ ہیں اور یا اس جملے میں خودا عمال بی سر او ہیں جن کو صورت شکل اور جسم دے کر چیش کیا گیا جیسا کہ آ مے بیان آئے گا کہ اس دوایت میں بچھ معانی اور مطالب کو صورت شکل دی بسر حال دونوں صور تول میں یہ کما جائے گا کہ اس دوایت میں بچھ لفظ ایسے ہیں جو عبارت میں موجود نہیں مگر معنی میں ان کوذکر کیا جائے گا۔ والداعلم۔

ایک روایت ہے جسکی سند میں حافظ این جرکے کئے کے مطابق کر وری ہے کہ (آنخضرت کے نے نے مطابق کر وری ہے کہ (آنخضرت کے نے دروازہ یا کیں دروازہ ہے جس میں سے بہترین خوشبو میں آرہی ہیں اور ایک وروازہ یا کیں جانب ہے۔ جس آدم ای وائی جانب کے اس دروازے کو ویکھتے ہیں تو ہنے لگتے ہیں جانب ہے۔ جس آدم ای وروازے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہنے لگتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور دونے لگتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور دونے لگتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور دونے لگتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور دونے لگتے

آوم سے تعارف .... آنخفرت ملے فیان کود کی کرسلام کیا توانہول نے کمالہ .... ان کور کی کرسلام کیا توانہول نے کمالہ .... " تیک منے اور ضالح تی کوم حامو۔ "

ا تخضرت منظفے نے جرئیل ہے ہو جہاکہ یہ کون بزرگ ہیں۔ جرئیل نے کملہ
"یہ آپ کے باپ آدم ہیں اور ان کے دونوں طرف ہوادل کے یہ جمو کے ان کی اولاد کی روحیں ہیں مجرانہوں نے مزید کملہ دائیں جانب کی روحیں جنتیوں کی ہیں اور بائیں جانب کی روحیں دوز خیوں کی ہیں۔ اس مجرانہوں نے مزید کملہ دائیں جانب کی روحیں جنتیوں کی ہیں اور بائیں جانب کی روحیں دوز خیوں کی ہیں۔ اسی لئے وہ جب ای دائیں طرف لیجنی اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو جنتے اور خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں جانب لیعنی

اعي دوز خي اولاد كود يكهيت بين تو عملين بوت اوررون تلكت بير."

ایک دوایت میں چر کیل تے ہے بھی کماکہ

" یہ دروازہ جو ان کے دائیں جانب ہے جنت کا دروازہ ہے جبوہ اس فخص کو دیکھتے ہیں جو اس میں داخل ہوگا تو ہنتے اور خوش ہوتے ہیں اور ان کے یا کی جانب جو دروازہ ہے وہ دروازہ ہے جو دوز ق کا دروازہ ہے۔ جب دہ اس فخص کو دیکھتے ہیں جو اس میں داخل ہوگا تو غمز دہ ہو جاتے اور روئے لگتے ہیں۔" يمال مراويه ہے كہ جبدہ إلى اولاد ش اس مخص كى دوح كود كھتے ہيں۔

اس دوایت پریے شبہ ہوسکتائے کہ جنت ساتویں آسان کے اوپر ہے اور دوزخ ساتویں زمین کے بنچ ہے جس کے اوپر دنیاہے اس لئے جنت اور جنم کے دردازے آسان دنیار کیے ہوسکتے ہیں۔ نیزید کہ جیسا کہ بیان ہوا کفار کی روحوں کے لئے آسان کا دروازہ نمیں کھولاجاتا۔

اس شبہ میں دوسرے جزکا جواب بددیا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں کفار کی روحیں ان کے سامنے بیش کے جانے جاتی کے جانے کے جس کے جس سے کا فر ہے کہ آسان دنیا کے دروازے میں سے کا فر روحوں پر ان کی نظر پڑجائی ہے۔

جہاں تک حدیث کے ان الفاظ کا تعلق ہے کہ وہ آدم کے بائیں جانب ہے اس کامطلب یہ (نہیں ہے

كدوين ان كياس من بلك مطلب بير) بكر ان كى يائي سمت من نظر آت من -

پہلے شہ کا جواب سے دیاجا تاہے کہ آوٹم کی واکیں جاتب جودروازہ تھاوہ شاید ساتویں آسان پراس جکہ کی بالکل سیدھ میں تھاجہال جنت ہاں گئے جو نکہ اس ور وازے میں سے جنت نظر آئی تھی اس لئے اس کو جنت کا ور وازہ کہ دیا گیا۔ یہ بات جنم کے ور وازے سے بارے میں بھی کی جاتی ہے (کہ وہ ور وازہ جو آوٹم کی ہا کیں جاتب تھا شاید ساتویں زمین کی اس تہہ کی سیدھ میں تھا اور اس میں سے جنم کا حال نظر آتا تھا اس لئے اس کو جنم کا ور وازہ کہ دیا گیا) کیو نکہ جہاں تک اضافت اور نسبت کا تعلق ہے تو تھوڑے سے قرب کی وجہ سے نسبت کروی جاتی ہے (جیسے مثلا" آدمی رہل میں سفر کرتا ہے تو کتا ہے کہ جہاری گاڑی قلال وقت چلی جب کہ ظاہر ہے کہ محض گاڑی میں جو شعرے کی وجہ سے اس کی نسبت اپنی مخص گاڑی میں جو نسب کی وجہ سے اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ اس طرف کر لیتا ہے۔ اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ اس کی میدھ میں تھے اس کے دروازے کہ دیا گیا)

آدم کی اولاد میں کا فرروحوں کے ان کی پائیں جانب ہوئے کے متعلق جو جواب دیا گیاہے اس کے بعد حافظ ابن حجر کے گزشتہ قول کے ذرایعہ جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں دہتی۔

یمال یہ بھی کماجاتا ہے کہ نظر آنے والی دو حول میں وہ دو حیل بھی تھیں جوا بھی تک اپنے جسموں میں واخل بھی ہیں ہیں ہیں ہوا میں جسمول سے پہلے پیدائی گئی ہیں۔ اس الئے یہ ہمیں کماجاسکا کہ آدم سے یہ ہمیں ہوگیا تھا کہ یہ دو حیل اس اللہ ہوگیا تھا کہ اور میں جسموں میں وہ خیر دو خیر دو خیر دو خیر دو خیر دو خیر دو کا محکانہ آدم کے وائیں اور بائیں جانب تھا۔ نور آدم کو پہلے ہی معلوم ہوگیا تھا کہ یہ رو حیں اپنے جسموں میں وہ خی ہد کیا کریں کے اور کون ساراستہ افتیار کریں گی۔ ہی طرح اس جواب کی بھی ضرورت نہیں رہتی جو اس سلسلے میں ملامہ قر طبق نے دیا ہے۔ دو جواب یہ ہے کہ اصل میں دو گفار جن کی دو جول کے لئے آسانوں کا دروازہ نہیں کھل ان سے مراد مشر کین ہیں ایس کے کافر مول کی دیا ہوں گی ( بیٹی ایس کے کافر مول کی دیا ہوں گی ( بیٹی ایس کے کافر مول کی دیا ہوں گی ( بیٹی ایس کے کافر مول کی دیا ہوں گی ( بیٹی ایس کی کامر جو کی کے بیروکور کی آسانی کتاب اور شر بیت کی دیروکور کی آسانی کتاب اور شر بیت کی دو حیں آسانوں پر خیس بی تی سے کی دوروں کی تھار جو بیکھلے نبیوں میں سے کی جو کو اور کی کتاب و شر بیت پر عمل کرنے ہیں آگر جد اسلام آنے کے بیدوں میکی کافر ہیں مگر ان کی دو حیں ان

ے مرنے کے بعد آ مانوں میں چنج متی ہیں اور آوم آ مان دنیا پر اپنی اولاو میں جن کا قرول کی رو حیں دیکھتے ہیں وہ ان بی اہل کتاب کی رو حیں ہوتی ہی۔ شلا" یہودی اور عیمائی قومیں ہیں کہ اسلام کے بعدیہ کافر قو ہیں مر اہل کتاب ہیں۔ اس لئے دوسرے مشر کول کے مقابلے میں کفار مسلمانوں کے قریب ہیں اور ان کی لڑکوں سے مسلمان مر دول کی شادی جائز نہیں۔ جبکہ اہل مسلمان مر دول کی شادی جائز نہیں ہے۔ گئر علامہ قرطبی کتاب کے ملادہ دومرے کا فرول کی عور قول سے مسلمان مر دول کی شادی جائز نہیں ہے۔ لیکن علامہ قرطبی کتاب کے ملادہ دومر سے کا فرول کی عور قول سے مسلمان مر دول کی شادی جائز نہیں ہے۔ لیکن علامہ قرطبی کتاب کی میہ روحیں گذشتہ اور آئندہ سب لوگوں کی ہوں بلکہ ) یہاں دونوں گذشتہ اور آئندہ سب لوگوں کی ہوں جو بلکہ ) یہاں دونوں گذشتہ روانتوں میں ہی مراد حیں ہو کہ جو بات بہموں ہو

تینیمون کا مال کھانے والے ..... غرض آنخضرت بینی فرماتے ہیں کہ دہاں میں نے پچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ او نئول کے ہو نئول کی طرح بینے انگارے ہیں۔
کے ہونٹ او نئول کے ہو نئول کی طرح بینے اور ان کے ہاتھوں میں پھر دل کی طرح بڑے بردے انگارے ہیں۔
مین اسے بڑے بڑے بڑے بینے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ دہ لوگ ان انگار دل کو اپنے منہ میں ڈالتے ہے اور پھر بیاخانے کے داستے نکل جاتے ہے۔ میں نے سے منظر دکھے کر جر نیل سے یو چھا کہ یہ کون لوگ ہیں توانہوں نے کہا۔

"بيده وولوگ بين جوذ برد كاور ظلم سے بيبول كامال كھاتے بين \_"

ان الو گول کو آنخضرت تلطی نے ذمین پر نہیں دیکھا تھا۔ (ی) یمال او گول سے مراد عالمیا "دہ فخص ہی بیں ان کو میں نہیں اور بیان کو خاص طور پر یمال اس لئے دکھلایا گیا کہ ان میں اکثریت تیموں کے والیوں اور ذمہ داروں کی تھی۔

سوو خور لوگ ..... بھرد سول اللہ علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہیں نے آخے لوگ دیجے جن کے بیٹ ایسے سے کہ ان جیسے پیٹ میں نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک دوایت میں یہ لفظ ہیں کہ ان کے بیٹ اسے بڑے بڑے بڑے سے گھر دل کی کو تھڑیال اور کمرے ہوتے ہیں۔ ایک دوایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے پیٹول میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو بابر سے نظر آتے تھے۔ یہ لوگ آل فرعون کے داستے میں پڑے ہوئے او نئول کی طرح ان کو جب و دزخ میں ڈاننے کے لئے لے جا بیا جاتا تھا تو وہ بیاس اور دیوائی سے بلیلاتے ہوئے او نئول کی طرح ان بڑے بیٹ والول کو بری طرح دوند تے اور کھلتے ہوئے ان کے اوپر سے گزر ہے تھے گر ان لوگوں میں اتنی سکت بڑے بیٹ دالول کو بری طرح دوند تے اور کھلتے ہوئے ان کے اوپر سے گزر ہے تھے گر ان لوگوں میں اتنی سکت شمیس تھی کہ یہ حرکت کر کے اس داستے بڑے ہوئے آپ کو ہنا سکیں (کیونکہ ان کے بیٹ اسے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے کہ ہنا سکیں (کیونکہ ان کے بیٹ اسے بڑے بڑے بڑے کہ نا بل نمیں تھے)۔۔

آل فرعون کی جو کیفیت بتلائی گئے ہے اور جس طرح وہ ان بڑے پیٹ والوں کو کچل رہے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ لوگ بڑی شدت اور سختی سے ان پیٹ والوں کورو تدرے تھے۔

یماں پاکل او نول کے لئے مہیومہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہمیام او نول کی ایک بیماری ہے جس میں او نٹ دیوانو کی طرح بھا گنا بھر تاہے اور کھانا بینا چھوڑ دینا ہے۔علامہ سمیلی نے لکھاہے کہ مہیومہ سخت بیاس کی بیاری والے اونٹ کو کہتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب بھی بہ لوگ اٹھنا چاہتے قور ا" پھر گر پڑتے۔ آپ نے جر کتل سے بوجھا

کے میہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کما۔

" يه سود کھاتے والے لوگ جيں۔"

اس سے پہلے بیان ہواہے کہ سود خوردل کو آنخضرت ﷺ نے زمین پر دیکھا تھا تکر اس حالت میں نہیں بلکہ اس طرح کہ ان میں کاایک ایک شخص خون کے دریا میں تیر رہا تھاادر پھر نگل رہا تھا۔

مراس ہے کوئی فرق نمیں پیدا ہوتا کہ ان سود خوروں کی بید دونوں نشانیاں رہی ہوں۔ لیمنی پھر دہ اس خون کے دریا ہے نکا لے جاتے ہوں اور آل فرعون کے راستے ہیں ڈال دیئے جاتے ہوں جن کاذکر ہوا۔ اور ان کا یہ عذاب ہمیشہ اس طرح چلتار ہتا ہے۔

زناکار وعیاش مر د ....اس کے بعد آنخضرت تا ایک نے مہایک پھر میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بمترین فتم ایک طرف بمترین فتم کاعمدہ کوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف سرا اہوا بد بودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ اور دہ لوگ اس پاک اور بمترین کوشت کو چھوڑ کروہ سرا اہوا بد بودار گوشت کھار ہے جیں میں نے جر کیل سے ہو چھاکہ یہ کون لوگ میں توانہوں نے کہا۔

" بیہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے حلال اور پاک دامن عور تیں ایتی بیویاں دی تھیں تکریہ ان کو چھوڑ کر دومری عور توں تھیں تا کہ سے حلال اور پاک دائد تعالی نے ان کو چھوڑ کر دومری عور توں کے ساتھ عیاشی کرتے ہتے جن کواللہ تعالی نے ان پر حرام کیا تھا۔"

ای فتم کے مر دول اور عور تول کو آنخضرت علی ذمین پر بھی دیکھ جیے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک روایت میں ہو ہے گئے جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک روایت میں ہو ہوئے ہوئے جن میں بہترین پاک صاف کوشت رکھا ہوا تھا گراہے کہ آنخضرت علی فیا۔ جبکہ پچھ اور خوان رکھے ہوئے تھے جن میں مرا ہوا کوشت تھا اور اس کو کھانے کے لئے لوگ ٹوٹ بین تھا۔ جبکہ پچھ اور خوان رکھے ہوئے تھے جن میں مرا ہوا کوشت تھا اور اس کو کھانے کے لئے لوگ ٹوٹ بین توانہوں نے کھانے سے بیا تھا ہوں ہے جبر کیل سے بو چھا کہ یہ کون ہیں توانہوں نے کہا کہ یہ دو ہیں جو طال کو چھوڑ کر حرام چنے کھاتے تھے۔

یعنی حلال مال کو چھوڑ کرحرام مال کھاتے تھے۔ تو گویا یہ بات پہلی کے مقابلے میں زیادہ عام ہے (جس میں حرام خوراور حرام کار دونوں آجاتے ہیں)ان لو گول کو آپ نے زمین پر نہیں دیکھا تھا۔ زیا کار وعماش عور نمیں ۔۔۔۔ آنخضرت ﷺ نے قربایا پھر میں ایس عور تول کے یاس سے گزراجوا بی چھا تیوں

رہ مرد میں میں مور میں۔ میں نے یو جماجر کیل ہے کون میں۔ توانموں نے کما کے بل تنکی ہوئی تھیں۔ میں نے یو جماجر کیل ہے کون میں۔ توانموں نے کما

"بيدوه عور تنس جنهول ئے اسپے شوہرول كے گھرول بيں اولاديں پيدا كيں جوان كے شوہرول كى اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا لرائے"

(پینی ذناکار عور میس می گرچو نکہ شادی شدہ تھیں اس کے دونوں لوگوں کے ساتھ ہم بستری اور ذنا کر تیں اور حالمہ ہو جا تیں تواہیے شوہر کے گھر بچہ جنتیں اور کی کو پہتا نہ چائے کہ یہ جوہم اولاد ہے۔ تو کو یامراد ہیں ذناکار عور تیں) ان کے متعلق یہ نہیں گزرا کہ آپ نان کو ذہن پر بھی دیکھا تھا۔ البت چیچے جو بیان ہوا ہے اس میں بیہ کہ آپ نے ذناکار عور تول کی حالت دیکھی تھی۔ وہاں یہ قید اور تفصیل نہیں تھی کہ دوناکار جو ایپ شوہرول کے گھرول میں حرام اولاد جنتی ہیں۔ گروہاں اور یہاں جو پچھ بیان ہوااس میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ مراد صرف ذناکار عور تیں ہیں کیونکہ ذناہے ہی بیدا ہوتی ہے۔ اس لئے یہ کوئی فرق نہیں ہے بلکہ مراد صرف ذناکار عور تیں ہیں کیونکہ ذناہے ہی بید تر آئی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے یہ بات مائے میں کوئی دکار کور تیں علی ودنوں طرح ہول گی۔

عیب جو اور آوازہ کش لوگ ..... (قال)اس کے بعد آتھ شرت علیہ آگے برھے تو آپ نے ایسے لوگ د کھے جو اینے اوگ د کھے جو اینے ہی پہلوکا گوشت توج نوج کر کھارے تھے اور ان سے کماجاریا تھا۔

" یہ بھیای طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔" آپ نے بیہ ہولناک منظرہ کیھ کر جبر کیل ہے یو چھاکہ یہ کیاہے توانہوں نے کہا۔

"بيه آپ كى امت كروه لوگ بين جوايك دوم رئير آوازے كساكرتے بين."

پینل خورول کی ایک حالت آپ نے ذمین پر مجی دیکھی تھی جواس سے مختلف تھی جیسا کہ بیان ہوا۔
آسان و نیا میں دریاء نیل و فرات .....ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی نے ای آسان و نیا میں دریائے نیل اور دریائی کی جڑمیں چار جیس جار کہ آپ نے سدرہ المنتی کی جڑمیں چار نیریں دیکھی تھیں جن میں سے دونری اعرونی تھیں اور دوباہری ان میں سے دونری اعرونی تھیں اور دوباہری ان میں سے دوباہری نہریں میں ایک دریائے نیل تھاؤور دوسر ادریائے فرات۔

ترجمہ: -اور ہم نے آسان سے مناسب مقداد کے ساتھ پائی برسایا پھر ہم نے اس کو مدت تک زبین میں فھمرایا۔
اس آیت کی تفسیر بیں ایک حدیث ہے جس میں کما کیا ہے کہ یہ نیل اور فرات دریا ہیں۔ یہ پائی جنت کے سب سے نیل جھے بیں سے جر کیل کے پردل کے ڈراجہ ذبین پر اتارا جاتا ہے اور جر کیل نے اس پائی کو پہاڑوں کے اندرڈالا جمال سے ذبین پران کے چشے جاری ہوئے۔

۔ پھر جب قر آن پاک اوپراٹھایا جائے گااور ایمان جلاجائے گاای وقت اللہ نغالی ان ووٹول وریاوں کو بھی اوپر آسانوں پراٹھائے گا۔ چنانچہ اس کے متعلق قر آن پاک میں اللہ تغالی کاار شاوہے۔

وَإِنَّا عَلَى فَعَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ بِ٨ اسوره مومول ع المسيد

ترجمہ: -اور ہم اس اِنی کے معدوم کر دیئے پر بھی قادر ہیں۔ اس قول کو علامہ سمبل نے ذکر کیا ہے۔ کتاب جامع صغیر ہیں ہے کہ وریائے نیل حقیقت میں جنت سے نکلتا ہے اور اس کے بہنے کی حالت میں اگر اس میں حلاش اور شخصین کی جائے توجنت کے ہے اس میں پائے

جا بھتے ہیں۔ ووسر سے آسمان پر قدم رخیر ..... غرض اس کے بعد آتحضرت بھٹے نے قربایا کہ اس کے بعد ہم دوسر سے آسمان پر پنچے۔ یمال بھی دردازے پر پنچ کر جر سُل نے اندر آنے کی اجازت جاہی۔ اندر سے ہو چھا گیا آپ کون ہیں۔ انہوں نے کما جر سُل ا پھر ہو چھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں ؟ انہوں نے کما محمد بھٹے۔ پھر ہو چھا گیا کہ ان کو بلولیا گیا ہے۔ انہوں نے کماہاں اب اس دوسر سے آسمان کا وروازہ کھولا گیا۔

عیسی و پیچی سے ملاقات ..... یہاں پنچنے ہی عسی اور بی این ذکریا پر میری نظر بڑی جو عسی کے بھا پیج

میں۔ بید دونوں اپنے کپڑوں اور بالول میں ایک دومرے کے مثابہ تھے اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کھے لوگ بھی منے ان دونول نے بھے مرحیا کہ اور بھے خبر کی دعادی۔

ایک روایت اور ہے جس کو شاذیل کما کیا ہے کہ ان دونول کو آپ نے تیسرے آسان میں ویکھا تھا۔ اس روایت کوعلامہ سیوطی بے جامع صغیر کے شروع میں بیان کیاہے۔ بعض محدثین نے لکھاہے کہ وہ روایت حضرت انس کی ہے جس کو میٹین نے تقل کیا ہے۔ جمال تک شادر دایت کا تعلق ب تودهردایت کے مطلقا" سمج ہونے کے منافی اور خلاف نمیں ہے۔ چنانچہ شخ الاسلام نے اپی کماب شرح الغید میں ایک جملہ کی تفریخ کرنے ہوئے لکھنانے کہ شاذوہ صدیث ہے جس کے راوی نے اسے سے زیادہ قابل ترجیح راوی کی مخالفت کی ہو محر بعض علاء کے تزدیک اس سے شاذ حدیث میں جس کے راوی نے اسے نیادہ قابل ترجی راوی کی مخالفت کی ہو مکر بعض علماء کے مرویک اس سے شاز حدیث سے حدیث کے دائرے سے خارج خمیں ہوتی کیونکہ سے حدیث کی تعریف بیرہے کہ جس کی صحت پر سب کا نفاق ہومطلقا" نہیں۔ یہاں تک جنخ الاسلام کا حوالہ ہے۔ علامه سخاوی نے اسینے بینے این جرے نقل کرتے ہوئے لکھاہے کہ جو مخص سحین لیعنی بخاری ومسلم میں غور کرے گااس کوان میں اس متم کی مثالیں مل سکتی ہیں لینی وہ سیجے مدیشیں جو شاذ کے ساتھ موصوف ہیں

ال دونول كما يون من منيس كي-اقول \_ مولف كنتے بيں: ٱنخفرت يَقِينَ نے حضرت عيني لور حضرت يَكِي كو خالہ كے بينے فرملا ہے

اس کی وجہ رہے کہ ان دونوں حضر ات کی مائیں ان دونوں کی خالہ تھیں ( بینی آپس میں مہنیں تھیں ) بی مشہور قول ہے۔ای کی بنیاد پر ابن سحیت نے کماہے کہ یوں تو کماجا تاہے کہ ایک دومرے کی خالہ کے بینے کماجاسکا ہے مرایک دوسرے کے مامول کے بیٹے نہیں کہا جاسکتا۔ مرکتاب عیون المعارف بیں علامہ تعناعی نے لکھا ہے کہ اصل میں پیماحظرت عیسی کی والدہ حظرت مریم کے خالد زاد بھائی تھے خودحظرت عیسی کے خالد زاد بھائی جنیں تھے کیو تکہ حصرت کی کی والد وحصرت مریم کی والدہ کی بہن تغیین خود حصرت مریم کی بہن نہیں تھیں۔ میسی و سیجی کے ور میان رشتہ واری ..... یی بات این اسحال نے میمی کمی ہے کہ حضرت مریم کے والد عمر النالور معترت ميكي كي والد معترت ذكرياء سليمان كي لولاد عن سے يتے اور دونول نے دو بهنول سے شادى كى تھی۔ چنانچہ حضرت ذکر ماکی بیوی سے حضرت محی پیدا ہوئے جو عیسی سے چھے مینے پہلے ہوئے تھے۔اس کے بعد حضرت مریم کے پیدے سے عیسی بدا ہوئے توحصرت ذکریا کے یمال کیجی پیدا ہوئے اور عمران کی بوی کے يمال حضرت مريم بيدا موئيس لبذا يجي ك والده حضرت مريم كي والده كي بهن تعيس لورعيسي حضرت يجي كي خالمه زاد بمن کے لڑے لین بھانے متے۔اس طرح اب آتخضرت من کا بد فرمانا کہ (دوسرے آسان پر مینجے ى) ميرى نظر دو آپس ميس خالدزاد بهائيول يريزى۔ يه كوياصرف أيك ايباا كلمار تفاجوايے ميں بول دياجا تا ہے۔ یہ ابیابی ہے جیے ایک د فعہ خود معزت عیسی نے معنی کواے خالہ کے بینے کمہ دیا تھا جیسا کہ تغییر تستوی میں ذکر

اس تغیر میں ہے کہ ایک روز معزت بی اور معزت عیسی علے جارہے تھے کہ اجانک معزت بیلی (۱) شاذ حدیث دو ہے جس کار اوی نقتہ تو ہو مکر اس نے ایسے راوی کی مخالفت کی ہوجو منبطاد غیر و جیسی دجو و آتر جے میں اس ایک عورت سے تکراھے۔اس پر عیسی نے ان ہے کما۔

"اے خالہ کے بیٹے! آج آپ نے ایک ایس خطا کی ہے کہ بیش سمجھتا ہوں! ملتہ تعالی آپ کو معاف نہیں اگا۔"

> یجائے پوچھاکیا خطاہوئی۔ عیسیٰ نے کہا۔ "آپایک عورت ہے ٹکراٹے ا" یجائے نہ فہ ا

لیجی نے فرمایا

"خداکی قشم جھے اس کا احساس بھی نمیں ہوا۔"

عیستی نے فرمایا۔

"سبحان الله! آپ كاجسم تومير ، ساته به چر آپ كادل كمان ب!"

ليخل نے قرمایا

"عرش کے ساتھ افکا ہوا ہے۔خدا کی قتم (اس عورت کا توذکر کیا) ہگر آیک کمے کے لئے ہی میر اول جبر کیل کے ساتھ ہیں متوجہ ہوجائے تومیں سمجھول گاکہ میں نے حق تعالی کی معرفت کا حق اوا نہیں کیا۔" جبر کیل کے ساتھ بھی متوجہ ہوجائے تومیں سمجھول گاکہ میں نے حق تعالی کی معرفت کا حق اوا نہیں کیا۔" نواس روایت میں عیسی نے کیل کوجوان کے مامول بعنی والدہ کے بھاتی جھاتی جھان کو اپنی خالہ کا بیٹا بعتی بھائی کہ دیا جو محاورہ کے لحاظ سے جائز ہے۔ بعض علماء نے لکھاہے کہ عربوں اور بنی اس اس کارواج عام

اس سلسلے میں مولی ابوالسعود کا کلام دیکھا انہول نے اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق کی والدہ حضرت مریم کی والدہ کی مال شریک بہن تھیں اور خود حضرت مریم کی باپ شریک بہن تھیں۔ مگر آب میہ بات قابل غور ہوجاتی ہے کیونکہ اس طرح الیس عورت کا بیوی ہونا ثابت ہوتا ہے جو شرعا حرام ہے اس لئے کہ اس تفصیل کے مطابق مریم کی والدہ ایک ایس عورت کی بیٹی ہو کمی جوان کے باپ کی بیوی تھی لین ہو کمی جوان کے باپ کی بیوی تھی لین مورک میں جوان کے باپ کی بیوی تھی لین ہو تھی ہو تمن ہو اس جائز ہو۔

(تشر تے: اس) کا خلاصہ بیہ ہوا کہ اس تفصیل کے مطابق خضرت مریم کے باب عمران نے اپنی ساس سے بھی شادی کرلی تھی بہذا اس طرح ان کی بیوی ان کی بیٹی بھی ہو گئ اور چو نکہ اس سے نکاح کرلیا تھا اس لئے بیوی بھی ہو گئ اور چو نکہ اس سے نکاح کرلیا تھا اس لئے بیوی بھی ہوئی) بعض حضر ات نے لکھا ہے کہ شاید عمران نے پہلے حند کی مال سے شادی کی جس سے ان کے یمال اشیاع بیدا ہوئی جو یکی کی دالدہ تھیں۔ پھر عمران نے خود حند سے شادی کرلی جو ان کی بیوی کی بیش تھی۔ اس بوی لیجی حضر ت مریم بیدا ہوئی ہیں۔ شرید اس صورت میں کما جا سکتا ہے جب کہ اس بات کو ان کی شریعت میں جائز مانا جائے۔

سراس بارے میں یہ اشکال ہوتا ہے جیسا کہ بیان ہو چکاہے کہ نوع کا ظہور اس بنا پر ہوا تھا۔ کہ وہ ان عور نوں عور نول سے نکاح کو منع کریں جو آدمی پر حرام جیں۔ گراس کے جواب میں کما جاسکتا ہے کہ شاید حرام عور نوں سے مراد نسب کے ذریعہ حرام عور تیں مراد جیں (جیسے قالہ ، پھولی ، مال ، بمن وغیرہ )وہ عور تیں مراد نہیں تھیں جو سسر ال کے ذریعہ حرام قراریاتی جی (جیسے ساس اور بیوی کی ڈندگی میں اس کی بمن وغیرہ۔ محربیہ بات بھی قابل جو سسر ال کے ذریعہ حرام قراریاتی جی شادی جائز ہوگی کے فکہ اس دور میں سعی کو باد شاہ نے اس بات پر قس

کیا تھاکہ وہ اپنی ملکہ کی بیٹی سے شاوی کرنا چا بتا تھا جس کی سختی نے اجازت تہیں ہی تھی جیسا کہ بیان ہوا)

میا تھاکہ وہ اپنی ملکہ کی بیٹی سے شاوی کرنا چا بتا تھا جس کی سختی نے اجازت تہیں ہیں ابو نے والے والے بیکی ابن خلاو
انساری کے سوالس کا نام بیکی نہیں رکھا گیا۔ جس دن بیکی این خلاد انساری پیدا ہوئے تو ان کو تحدیک کے لئے
انساری کے سوالس کا نام بیکی نہیں رکھا گیا۔ جس دن بیکی این خلاد انساری پیدا ہوئے تو ان کو تحدیک کے لئے
انساری تعدید کی خدمت اقد س میں لایا گیا تھا۔ آپ نے ان کی تحدیک کی اور فرمایا۔

"میں اس بیج کانام وور کھتا ہو لیجی این ذکر یا علیماالسلام کے بعد کمی کا نہیں رکھا گیا۔"

چنانچہ آپ نے ان کانام کئی کھا۔

تھیر کشاف میں ہے جے حضرت این عبال نے تقل کیا ہے کہ ہم ایک و مجد نبوی ہے میں بیٹے ہوئے تغییر کشاف میں ہے جے حضرت این عبال نے تقل کیا ہے کہ ہم ایک و مجد نبوی ہے میں بیٹے ہوئے تغییر کشاف میں ہے خصرت این عبال نے تقل کیا ہے کہ ہم ایک و مجد نبوی ہے میں بیٹے ہوئے تغییر وال کے فضائل پر گفتگو کررہے تھے۔ چنانچہ نوٹ کاذکر آیا توان کی طویل عبادت کا مجمی ذکر آیا۔ ایرا ہیم کاذکر جا توان کے حق تعالی سے خلیل اور ووست ہونے کی فضیلت بیان کی گئی۔ موسی کی بات ہوئی توان کے حق تعالی سے ہم کلام ہونے کی فضیلت بیان کی گئی۔ موسی کی بات ہوئی توان کے حق تعالی سے ہم کلام ہونے کی فضیلت کاذکر آیا اور ویسی کے ذکر کے ساتھ ان کے آسان پر اٹھا لئے جانے کاذکر ہوا۔ پھر ہم نے کہا کہ دسول اللہ منطق ان تمام تی خبر بناکر ہم جا کہا گئی ہیں۔ آپ کو سادی و نیا کے انسانوں کا تی فیسر بناکر ہم جا گیا۔ آپ کو سادی و نیا کے انسانوں کا تی فیسر بناکر ہم جا گیا۔ آپ کے تمام اگلے پیچلے گناہ معاف کرد کے گئے ہیں اور سے کہ آپ فاتم النا خبیا تہیں۔

ای وقت آتخضرت ملك تشريف لے آئے۔ آپ نے بوجھاكيا باتس كردے ہو؟ ہم نے مثلايا تو

آب نے فرمایا۔

"کوئی قفض بھی سحی ابن ذکرای ہے بہتر نہیں ہوسکتا۔" معنی گی گٹرت عبادت سے بھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیااور نہ بھی گناہ کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر فخص حق تعالی ہے اس حال میں ملے گا کہ اس نے کسی نہ کسی گناہ کا بھی ارادہ کیا ہوگااور پھراس پر عمل کیا ہوگا موائے حضرت سخی کے کہ انہوں نے نہ بھی گناہ کاارادہ کیااور نہ اس پر

اس حدیث کے سے جوشبہ پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس لئے یہ قابل غور ہے۔ ایک روایت ہے کہ بچکی علیہ السلام کے والد حضر ت ذکر پانے ایک و فعہ حضر ت سختی کو بے انتناع ہاوت کرنے اور ہر وقت روئے رہے پر سر زنش کی تھی۔اس پر سختی نے ان سے کہا۔

"اے باپ! کیا آپ نے بی جھے اس کا تھم نہیں دیا تھا۔! کیا آپ نے بی جھے سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جنت اور دو ذرخ کے در میان آیک کھا ٹی ہے جس کوائلہ کے خوف سے ڈر کررونے والے بی پار کر سکتے ہیں۔" حضرت ڈکریائے یہ من کر فرمایا۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ یمال لفظ گناہ میں تمام انسانوں کوشامل کیا گیاہے جن میں انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور حق تعالی کے طرف سے
گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کے گناہ سے عام گناہ مراو ضیں ہے بلکہ ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ان کی بلکی می
بھول چوک پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے اور ان سے ہی بھول چوک ممکن ہے اس کی طرف یماں انبیاء کے حق میں اشارہ ہے
اور یہ کہ حی اس سے بھی محفوظ دہے۔ مرطام این کثیر نے اس حدیث کو ہی ضعیف کماہے اور یمی سمجھ معلوم ہو تا
ہے۔ والند اعلم۔ مرتب

"بے شک بی تو کو حش اور محت کرد۔"

یکی کے باتھوں قیامت میں موت کی موت ۔… ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن حی بی موت کو رہے جو اس کو لٹائیں گے اور ایک بال ہے اے ذرج کریں گھے جو ان کو درج کی بی موت کو ذرج کر کریں گھے جو ان کو لٹائیں گے اور ایک بال ہے اے ذرج کریں گھے جو ان کے باتھ میں ہوگا اس وقت لوگ ان کی طرف و کیلئے ہول گے۔ اس وقت موت آیک میز کا بی رنگ کی بھیز کی شکل میں لائی جائے گی اور اس کو جنت اور دو ذرخ کے در میان لاکر کھڑ اکیا جائے تھا۔ بھر جنت اور دو ذرخ کے در میان اور کھڑ اکیا جائے تھا۔ بھر جنت اور دو ذرخ کے در ہے دالوں ہے دلوں میں اس بات کا علم ذال دے گا

"بالبديه موت ہے!"

جمال تک معانی اور نظر نہ آنے والی چیز ول کو جسم اور شکل وصورت ذیئے جانے کا تعلق ہے تواس کے متعلق حدیث میں آتا ہے جو حق تعانی کے اس ارشاد کی تغییر میں ہے۔ خان العوت و العبات اس کی تغییر میں ایک حدیث میں فربایا گیا ہے کہ موت ایک بھیڑ کی شکل میں ہوتی ہے جس کے پاس سے بھی یہ بحر گزر جاتی ہے وہ چیز مرجاتی ہے دہ چیز مرجاتی ہے دہ چیز مرجاتی ہے دہ چیز مرجاتی ہے۔ اس طرح زندگی ایک گوڑے کی شکل میں ہے جس کے پاس سے بھی یہ گزر جاتا ہے دہ چیز زندہ ہوجاتی ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کا ایک جسم ہے اور میت لینی مرنے والے آدمی کو اپنے جسم میں موت داخل ہوتی ہوتا ہے۔ غرض ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن موت کو ڈی کرنے دالے معرب جبر کیل ہوں گے۔ خضرت جبر کیل ہوں گے۔

ایک قول ہے کہ حضرت اور لیل مجھی ای دوسرے آسان میں ہیں۔ گرید قول شاذہ۔
ایک قول ہے کہ بیمال ہو سف ہیں۔ اس کے متعلق ایک روایت بھی ہے جس کو علامہ سیوطی نے جامع صغیر کے شروع میں بیان کیا ہے۔ اس میں انہول نے یہ بھی فکھا ہے کہ حضرت سحی اور حضرت سیلی تیسرے آسان ہیں جیسا کہ چیجے بھی گزراہے۔ اس بادے مطابق تیسرے آسان ہو چکاہے کہ ایک قول کے مطابق یہ حضرت انس کی روایت ہے جس کو شیخین نے نقل کیا ہے۔

لفظ عسى کے متعلق ابو حیان نے کہا ہے کہ یہ جمی لیجی غیر عربی لفظ ہے اور بظاہر یہ لفظ عی کی طرح ہی ہے بہاں تک ابو حیان کا کلام ہے۔ مگر وو مرے ابعض حفر ات نے لکھا ہے کہ یمی عربی لفظ ہے اور اس کا غیر منصر ف ہو نا علمیت اور وزن فعل کی وجہ ہے۔ اس طرح الفظ عیسی کے متعلق مجی آیک قول ہہ ہے کہ یہ عربی افظ ہے جس کے معنی ایک سفیدی کے ہیں جس سے متعلق مجی شامل ہو۔ جو لوگ لفظ عیسی کو غیر عربی لفظ ہے۔ عسی کو غیر عربی لفظ ہے ہیں وہ اس عبر انی ذبان کا لفظ ہاتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ سریانی ذبان کا لفظ ہے۔ منسی کو غیر عربی لفظ ہے ہیں وہ اس عبر انی ذبان کا لفظ ہے۔ منسی کو غیر عربی لفظ ہے۔ منسی کہ غیر می شامل میں وہ اس کے بعد اس خور ان اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے اندر آنے کی میں کہ بھر ہو تھا گیا تھا ہے۔ انہوں نے کہا جربی تھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں ؟ انہوں نے کہا جل جھر ہو تھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں ؟ انہوں نے کہا جس کے جھر لوگ کی ہے۔ اب فرشتوں نے وروازہ کھوئا۔ اندر پہنچے ہی ہر ی نظر یوسٹ پر پڑی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے بچھ لوگ مجی ہے۔ یوسٹ حسن کا کھوئا۔ اندر پہنچے ہی ہر ی نظر یوسٹ پر پڑی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے بچھ لوگ مجی ہے۔ یوسٹ حسن کا کھوئا۔ اندر پہنچے ہی ہر ی نظر یوسٹ پر پڑی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے بچھ لوگ مجی ہے۔ یوسٹ حسن کا کھوئا۔ اندر پہنچے ہی ہر ی نظر یوسٹ پر پڑی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے بچھ لوگ مجی ہے۔ یوسٹ حسن کا کھوئا۔ انہوں ہے کہ لوگ می ہے۔ یوسٹ حسن کا

آدھا حصد دیا گیا تھا باقی آدھا حصد ساری دنیا کودیا گیا۔ یوسٹ کے حسن کے متعلق ایک صدیث میں آتا ہے کہ ان کاچرہ چودھویں رات کے جائد کی طرح جگمگار ہاتھا۔

ایک صدیت میں آتا ہے کہ یوسف اور ان کی والدہ کو تین جے حسن میں سے ایک حصہ دیا گیا اور باتی دوھے حسن میں سے ایک حصہ دیا گیا اور باتی دوھے حسن بوری و نیا کو دیا گیا۔ مرایک دومری صدیت میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے حسن میں سے اللہ تعالی نے یوسف کو دوھے حسن دیا اور یاتی ساری دنیا میں ایک حصہ حسن تقسیم فر ملیا۔ الن رواناوں میں موافقت پریدا کرنے کی ضرورت ہے۔

حسن بوسٹ حصر میں جن میں ہے۔ ہے روایت ہے کہ دنیا میں حسن کے دس جھے ہیں جن میں سے نو جھے حسن بوسٹ کو دیا گیالورا کیک حصہ ساری دنیا کو تقتیم کیا گیا۔!

تبعض علاء نے لکھا ہے کہ تمام انسانوں کے در میان یوسف کے حسن کو وہی فضیلت حاصل تھی جو چود هویں رات کے جاند کو تمام ستاروں پر حاصل ہوتی ہے۔

یوسٹ جب معبر کی کلیوں میں جلتے توان کے چرے سے حسن کی کرنیں بھوٹ بھوٹ کراس طرح دیواروں کوروشن کر دینیں جیسے وحوب اور جائد ٹی ویواروں پر پڑتی ہے۔

یمال دنیا کے باقی لوگول سے مراور سول اللہ ﷺ کی ذات اقدی کے علادہ دو سرے لوگ ہیں کیونکہ آنخضرت اللہ کا حسن و جمال ایما تھا کہ اس کی نہ کوئی نظیر ہے اور نہ اس حسن کا کوئی جواب ہے۔ جیسا کہ تھیدہ بروہ کے شاعر نے اس مصرعہ میں اشارہ کیا ہے۔

فجوهو الحسن فيه غير منقسم ترجمه: آپ كوشن كاجوجوبر ملائفاده صرف آپ بى كاحصه تفااس كو تقسيم كرك كوتيس ديا كيا تفاد

مرعلامہ ابن منیر یہ کہتے ہیں کہ یوسٹ کواس حسن دجمال کانصب حصہ دیا گیا تھاجو آنخضرت منافعہ کو عطاقہ کو عطاقہ کو عطافر ملیا گیا۔ اس بات کی تائید علامہ سکی نے تصیدہ تائیہ کی شرح میں کی ہے اور کماہے کہ آپ نے دیکھا کہ یوسٹ کواس حسن کانصف حصہ دیا گیاہے جو آپ کو دیا گیاہے۔

حسن كاورية .....ايك قول بيب كه يوسف كواين داداحفرت اسحاق ك حسن كاورية ملا تقااور حفرت اسحاق كواين دالده ساره سيه خويصور في درية بل من متى كور حفر مت ساره كوحسن كاجمنا حصد ملا بتقاريد حسن كا تمام انسانول كى مال حفر مت حواسب ملا تقلد

ایک دوایت میں ہے کہ تمام مخلو قات میں یوسف سب سے ذیادہ حسین و جمیل انسان سے اور ان کے حسن کو چود طویں رات کے چاند سے تشبید دی گئی ہے جیسا کہ چیچے بیان ہوا کہ وہ ستاروں کے در میان بدر کامل کی حیثیت دکھتے تھے۔ گریمال بھی تمام مخلوق اور انسانوں سے آنخصرت بھی ہے علاوہ دو سر ہے تمام لوگ مراو بین کیوں کہ یوسف کا حسن اس حسن کا آدھا حصہ تھاجو آنخصرت بھی کے سواتمام انسانوں کو دیا گیا ہے بین کیوں کہ یوسف کا حسن اس حسن کا آدھا حصہ تھاجو آنخصرت بھی کے سواتمام انسانوں کو دیا گیا ہے (دوسرے سے کہ میدیات خود آنخصرت بھی ہے اور انسانوں کو دیا گیا ہے کے سواتمام انسانوں کو دیا گیا ہے کہ خود مراد نہیں ہواکر تا۔

ایکروایت میں ہے کہ یوسف کو آدم کے حسن کا نصف حصد ملا تھا۔ ایکروایت میں ہے کہ آدم کے حسن کا ایک تھا۔ ایک دوایت میں ہے کہ آدم کو جسن دیمال حسن کا ایک تمائی حصد ملا تھا۔ ایک دوایت میں ہے کہ آدم کو جس دان پیدا کیا گیا ہے۔ اس دان ان کاجو حسن دیمال

تفابوسف اس کے مشایہ تھے۔

. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہرنی کو خویصور من اور خوش گلولیجنی خوش آداز بنایااور تمہارے نی کو جمال اور آواز میں سب سے زیاد وینلیا

غرض آنخضرت علی فرمائے میں کہ تبسرے آسان میں چینچے ہی یوسٹ سے ملاقات ہوئی توانہوں نے جھے خوش آمدید کمااور دعائے خیر دی۔

ایک روایت میں ہے کہ اس تیسرے آسان میں بی حضرت سی اور حضرت عیسی مجی لے جیسا ناہولہ

چوہ نے آسان کی طرف بلند ہوئے۔ وروازے پر پنج کر جرکٹ نے اجازت ما گی تو ہو جما گیا کون ہے انہوں نے کما جرکتے انہوں کی طرف بلند ہوئے۔ وروازے پر پنج کر جرکٹ نے اجازت ما گی تو ہو جما گیا کون ہے انہوں نے کما جرکتے ہی جر پو چما گیا کون ہے انہوں نے کما جرکتے ہی گھر ہو چما گیا گیاان کو بلوایا گیا ہے۔ انہوں نے کما بال بلوایا گیا ہے۔ اب فرشتوں نے وروازہ کھوالا اندر شیخے ہی میری نظر حضر ت اور بی پر پری انہوں نے کھے خوش آمدید کما اور دیاء خیر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کما۔ نیک بھائی اور نیک ہی کو مرحباہو۔ گذادہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کما۔ نیک بھائی اور نیک ہی کو مرحباہو۔ گذادہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کما۔ نیک بیٹے کومر حبابو۔ گر بعض علاء نے کما ہے کہ یہ صرف تیا سے ہیں ان کو نکہ اور شیٹ کے کہ دو مصر ت شیٹ کی او لاد میں سے ہیں ان کے اور شیٹ کے دو مصر ال بعد رسالت و کے کر بھیجا گیا (نبوت اور رسالت کا فرق گزر چکا ہے) اس کا اور شیٹ نی یہ بیٹے خوس ہیں۔ ان کو آدم کی وفات کے دو سوسال بعد رسالت کا فرق گزر چکا ہے) اس کا در میان دو شیٹ نی یہ بیٹے دسول نہیں ہیں ان کے اور تو شیٹ میں ہیں۔ ان کے اور تو شیٹ نی یہ بیٹے دسول نہیں ہیں ان کے اور تو شیٹ میں ہیں۔ ان کے اور تو شیٹ میں ہیں۔ اس طرح اور لیس آئی خضر ت اور پس کی اوازہ میں ہیں ان کے اور تو شیٹ میں ہیں۔ اس طرح اور لیس آئی خضر ت اور پس کی اوازہ میں ہیں ان کے اور تو شیٹ میں ہیں۔ اس طرح اور لیس آئی خوار سے ہیں۔

اس تفصیل کے بعد ظاہر ہے کہ ادر لیں کا آنخضرت میں کے بیائے کو نیک بیٹے کے بجائے نیک بھائی کمناصرف تواضع اور انکسار کی دجہ سے تھا (ور نہ وہ آپ کے جداعلی ہوتے ہیں) تحر بعض حضرات کہتے ہیں کہ اور لیں نوخ کے دادا نہیں تھے۔ نہ ہی وہ آنخضرت بیلیج کے نسبی دادا ہیں۔

حن تعالى نے ان كے بارے من قربلاے۔

وُزُفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا لَآرِي ١١ وروم يم عم المستح

ترجمہ: -اورہم نے ان کو کمالات شی بلند مرتبہ تک پہنچایا۔
اور لیس کی زبال دانی ..... مراویہ ہے کہ آپ کو آپ کی ذندگی ہی ہیں آ ہاتوں پر اٹھالیا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ اس کے بعد کا دافعہ ہے جب کہ اور لیس معرے نکل کر روانہ ہوئے۔ بھر ساری و نیا میں گھوم بھر کر دالیں و بیں آئے۔ انہوں نے بھتر (۷۲) زبانوں میں محلوق کو حق تعالی کی طرف بلایا۔ وہ ہر قوم کو اس کی زبان میں تبلیغ کرتے تھے اور ان کو علوم اللی سکھلاتے تھے۔

اور لیس علم نیوم کے موجد .....اور لیس پہلے ہی جین جنبول نے علم نیوم ایجاد کیا لیسی سارول کے ذریعہ زمین پرجو انقلابات اور حادثے ظاہر ہوتے ہیں ان کو معلوم کرنے کاعلم جس کو علم نیوم کہتے ہیں انہول نے ہی ایجاد کیا تفا۔ علامہ محی الدین این عربی کہتے ہیں کہ بید ایک صحیح علم ہے۔خوداس علم میں کوئی غلطی نہیں ہوتی البت ستاروں کی جالی ہوتی ہے۔
ستاروں کی جالیں و کھے کر حال بتلانے والا آومی غلطی کرتاہے جس کی وجداس کی کم علمی ہوتی ہے۔

اور لین کے متعلق بیان ہوا کہ انہوں نے ساری دنیا کو تبلیغ دوعوت کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہ رسول تھے۔ مرسامہ ابن عربی کہتے ہیں کہ ان کے رسول ہونے کے متعلق قر آن پاک میں کوئی دلیل نہیں ملتی بلکہ قر آن پاک میں ان کو صرف صدیقا نیا لینی نی اور یج کو قبول کرنے دالا کما گیا ہے۔ دہ پہلے شخص جن سے رسائت شروع کی گئی معترت نور ہیں۔ ان سے پہلے جو معترات تھے دہ سب نی تھے رسول نمیں تھے بیتی ہرا کیک اپنے رب کی طرف سے آئی شریعت پر تقلہ اور او گول میں سے جو چاہاں کی شریعت میں داخل ہو جا تا اور جو چاہانہ داخل ہو تا الدجو جو الداکھ نر ہوتا ہے۔ اس کی شریعت میں داخل ہو جا تا اور جو الدائی سے اللہ تھا کہ و قد نی کی شریعت میں داخل ہو کر پھراس کو چھوڑد سینے دالا کا فر ہوتا ہے۔ اور لیس کے جو قول مشہور ہیں دہ یہ ہیں۔

"دنیااور آخرت دونوں کی مجت ایک ہی ول میں ہر گرجم نہیں ہوسکت انسان دوستم کے ہیں۔ طالب یعنی تلاش کرنے والے کو مقعمد ملی نہیں اور داجد لینٹی پانے دالے کی کی حدیر سیری نہیں ہوتی۔ جس نے رسوائی کی ذلت کو بر داشت کر لیااس کے لئے اس کی لذت حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ بہترین بھائی وہ ہے جو خود تہمارے ساتھ بھنائی کرچکاہے اور اس کے بعد جب تم اس کے ساتھ برائی کرتے ہو تودہ اس کو بھلادیتا ہے۔ "
مز ار اور لیک ۔۔۔۔ حضرت ادر لیس کی روح اس چو تھے آسان پر قبض کی تھی پھریس فرشنوں نے ان کی نماز

جنازہ پڑھی اور سیس ان کامز ارہے۔ فرشتے جب بھی اس آسان پر اترتے ہیں وہ ان کے مزار پر نماز پڑھتے ہیں۔

یمال میہ شہد نہ ہوتا چاہئے کہ جولوگ پانچویں چھٹے لور ساتویں آسمان میں ہیں وہ ان ہے بلند تر ہیں۔
کیو فکد ایک قول میہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے ان کو بھر ذندہ کیا اور جنت میں وافل فرمادیا اور وہ اب
جنت میں ہی ہیں۔ بعنی اکثر وقت جنت میں گزارتے ہیں۔ لہذا اس رات میں ان کے اس آسمان لینی چو تھے آسمان
پر پائے جانے ہے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا اس لئے کہ ظاہر ہے جنت تمام آسمانوں ہے او پر ہے کیو فکہ وہ ساتویں
آسمان ہے بھی بلند ہے۔ ای طرح اس صدیت ہے بھی کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کہ اور لیمن نہی عیسائی کی طرح

یا نچوس آسان پر قدم رنجے .....ایک دواہت میں ہے کہ اس آسان پر آپ نے بارون کودیکھا تھا۔

غرض اس کے بعد آنخضرت علی فرماتے ہیں کہ بھر ہم پانچوس آسان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں

پہنچ کر بھی جبر کیل نے دردازہ محلوانے کی اجازت ما کی تواندر سے پوچھا کیا کون۔ انہوں نے کہا جبر کیل۔ بھر پوچھا

گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں۔ انہوں نے کہا محمد علی ہے۔ بھر پوچھا گیا کیاان کو بلوایا گیا تھا۔ جبر کیل نے کہا ہاں بلوایا

گیا تھا۔ اب فرشتوں نے پانچویں آسان کا دردازہ کھولا۔

ہاروان سے ملا قات ..... یمال پنچ بی ہاروان پر میری نظر پڑی۔ان کی داڑھی جو آدھی سفید تھی اور آدھی سید تھی اور آدھی سیدہ تھی اور آدھی سیدہ تھی اور تھی اسیدہ تھی اسیدہ تھی اسیدہ تھی اسیدہ تھی اسیدہ تھی کے دان کی تاف تک بہتھے ہوئے تھے اور باروان ان کو واقعات سند ہے تھے۔ بجھے دکھے کر انسوال نے مرحبا کمالورد عائے خیر دی۔

ا کیک رویات میں ہے کہ ہارون کو دیکھ کر آنخضرت تھا نے جرکنل سے پوچھاکہ یہ کون ہیں توانہوں

"بيہ ہارون ابن عمر ان ہيں جو اپنی قوم میں بے حد محبوب بور ہرول عزیز ہیں۔"

(ی) ہارون کے اپنی قوم میں محبوب اور ہر والعزیز ہونے کی وجہ یہ تھی کہ موسی کے مقابلے میں قوم کے ساتھ ان کا پر تاؤ بہت زم تھا جبکہ موسی کے حراج میں بختی پورشدت تھی چنانچہ قوم کے ساتھ ان کامعاملہ سخت ہو تا تھا۔ ای وجہ ہے موسی کو توم کی طرف کی کھے تکلیفیں بھی پہنچیں۔

<u> محصے آسان پر قدم رنجہ ..... آنخضر سیکٹے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم چھٹے آسان کی طرف روانہ ہوئے</u> دروازے پر مین کر جبر کیل نے اعدر آنے کی اجازت مانکی تواندرے پوچھا کیا کون ہے انہوں نے کہا جبر کیل۔ پھر يوجه كياك آب ك ما ته كون إلى انهول في كما تمدينة جريوجها كياك كياان كوبلوليا كياب انهول في كمل مال بلوليا كياب اب فرشنول في أسال كادروازه كمولا

موسی سے ملا قات ..... یهال واقل ہوتے ہی جھے موسی تظر آئے انہوں نے جھے خوش المديد كمالور وعائے خیروی۔ایک روایت میں ہے کہ آپ ایسے بی اور جیول کے پاس سے بھی گزرتے رہے جن کے ساتھ ان کی تو میں تھیں اور ایسے ہی اور نبیول کے ساتھ بھی گزدے جن کے ساتھ ان کی تومیں تہیں تھیں۔ پھر آپ ایک بہت بڑے جوم کے پاسے گزرنے تو آپ نے بوجھانے کون جی ۔جواب طا۔

"بيد موسى لوران كى قوم بير-(ى) كريمال جيساك ظاهر عن بدلفظ موت جاميس كدريد موسى كى قوم ك لوك بين مر آب اينامر افغاكر بحي ديمية!"

چٹانچہ آنخضرت میں نظریں اٹھا کر دیکھا تو آپ کو ایک بے انہا عظیم ہجوم اور انسانوں کا ایسا منا تھیں ارنا ہواسمندر نظر کیا کہ اس کے ہر طرفءے آسان کے کنادے تک ڈھک سے تھے۔ای وقت آپ

" یہ آپ کی است ہے۔ یہ سر ہزار لینی ان میں سے سر ہزاروہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں

يمال-ان ش سے سر براد-اس مديث كى بنار كماكيا ہے جس ش ب كه جمع سے كماكيا۔ " یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ سر بزار دولوگ میں جن پر کوئی عذاب شیں ہے اور جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہول ہے۔ بیدوہ لوگ ہیں جو نہ جوش و غضب میں دوسروں کو ڈکیل کرتے میں بنہ چھپ کر دومر دن کی یا تیں سنتے ہیں منہ بدنالی لیتے ہیں اور اسے پرور د گار پر بحروسہ کرتے ہیں۔" یہ حدیث من کر حفزت عکاشہ ابن محصن نے آتخفرت کے ہے ہو چھا۔ "كمايس مجى أس جماعت بيس مول؟"

آپ نے قرمایا۔"بال۔!"

ای دفت ایک دوسرے مخص نے مجی جووہاں بیٹھاہوا تھا ہو جھاکہ کیا میں مجی اس جماعت میں ہول۔ آنخفرت والله ملا "موال كرفي تماد عالي مقابل مكاشر مل كركار" يه دوسر اسوال كرني والا محف منافق تقداس لئ أتخضرت على في تونيس فرمليك توان لوكول

میں نہیں ہے کیونکہ تو منافق ہے۔ بلکہ آپ نے الی بات فرمادی جس میں یہ جواب چھپا ہوا تھانور اس کا پر دہ بھی ماقی رہا۔

بی آیک قول ہے کہ بیہ شخص معترت سعدا بن عبادہ تنے مگریہ قول مرددد ہے۔ (کیونکہ معترت سعد "بلند مرتبہ سحابہ اور سے مسلمانوں میں سے بتھان کے متعلق اس فتم کی بات کھلا ہوابستان ہے)

موسی اور آتخسرت عظی کامت کوسامنے کئے جائے کے بدوؤول دانتے مثالی ہیں لینی ان امتول کا

غرض آنخفرت الله الم المسكم مولی كود كها آپ نان كوملام كيار مولی نے آپ كے ملام كا جواب ديالور فرماياكہ نيك بھائى لور نيك ني كومر حباب اس كے بعد انهول نے آپ كولور آپ كی امت كود عائے خير دی۔ پھر مولی نے فرمایا

"لوگ سیجیتے ہیں کہ میں ان ہے ذیادہ اللہ کے نزدیک معزز یوں تکر حقیقت میں اللہ کے نزدیک ہی یہ معزز جن ۔۔۔

موسی کارشک.... جب آب دہاں سے گزر کر آئے بڑھ کئے تو موسی رونے لیکے۔اس پران سے رونے کی وجہ او چھی گئی توانموں نے فرمایا۔

رجہ پر بان میں اس پر دور ہاہوں کہ بید توجوان میرے بعد نمی بناکر ہیسے کئے عمر میری امت کے مقالیلے بیں ان کی امت کے مقالیلے بیں ان کی امت کے دنیادہ آخری جنت میں داخل ہوں گے۔(ی) بلکہ ساری امتوں کے مقالیلے بیں آپ کی امت کے ذیادہ اوگ جنت میں جائیں گے۔" اوگ جنت میں جائیں گے۔"

ستاب خصائص مغری میں طامہ سیوطی نے لکھاہے کہ آنخضرت ﷺ کوان کی امت کے متعلق یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ تمام امتول میں سے جنب میں جانے والے لوگول کی ایک سو ہیں مفیں ہول کی توان میں ای مفیل ہول کی توان میں صفیل آنخضرت ﷺ کی امت کی ہول گی لوریاتی چالیس صفیل تمام امتوں کی ہول گی۔
ایک مرفوع مدیث میں ہے کہ تمام امتول کا حال ہے ہے کہ ان میں سے یجھ لوگ جنت میں ہول کے ایک مرفوع حدیث میں ہول کے

تو کچھ لوگ جنم میں جائیں سے مگر آخری امت کا حال ہے ہے کہ بیدسب کے سب جنت میں جائیں ہے۔ کتاب عرائس میں حضرت ابوہر میں اسے ایک روایت ہے کہ حق تعالی کے موٹی سے کام فرمانے کے بعد ان کے سننے کی طاقت اتن بڑھ گئی تھی کہ وہ دس فرتے کے فاصلے پر اندھیری رات میں کھنے پھر کے اوپر چلنے والی سیاہ چیو نئی کی آواز تک من لیاکرتے تھے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ سوائے موٹی کے جنت میں واخل ہونے دالا ہر شخص بغیر داڑھی مونچھ کا جوان ہو گاصر ف موٹی کے ناف تک لبی داڑھی ہوگی۔

ساتویں آسان پر قدم رنجے ....اس کے بعد آئے ضرت عظی فرماتے ہیں کہ بھر ہم ساتویں آسان کی طرف بلند ہوئے اس آسان کا نام عریب ہے۔ خطیب نے صحیح اساد کے ساتھ حضرت وہن کا نام جریب ہے۔ خطیب نے صحیح اساد کے ساتھ حضرت وہب ابن منبہ سے حدیث روایت کی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن مورہ بقرہ اور مورہ آل عمر ان تلاوت کیس تواس کوا تنا تواب مارے جس سے عریب اور جریب کے در میان سادی جگہ بھر جاتی ہے۔

فرنس سانویں آسان کے دروازے پر پہنچ کر جبر کیل نے دردازہ کھولے جانے کی اجازت ما تھی اس پیر اندرے فرشنوں نے پوچھاکون ہے۔ انہوں نے کما جبر کیل۔ پھر پوچھاگیا آپ کے ساتھ کون ہے انہوں نے کما محد ﷺ۔ پھر پوچھاگیا کیاان کو بلوایا گیا ہے انہوں نے کما۔ ہاں۔اب فرشنوں نے دروازہ کھولا۔

ابر البیم سے ملاقات....اس آسان میں داخل ہوتے ہی میری نظر حضرت ایرائیم پر پڑی۔ (ی) جن کے بال تھیری پینی کالے اور سفید ہتے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ او میز عمر کے ہے۔ اس بات ہے اس گذشتہ صدیث کی مخالفت نہیں ہوتی جس میں گزرا ہے کہ ابراہیم جسم اور اخلاق میں تمہارے صاحب لیمنی خود آنے ضرب میں تمہارے صاحب لیمنی خود آنے ضرب میں تمہارے صاحب لیمنی خود آنے انسان ہیں۔

غرض ابرائیم جنت کے دروازے کے پاس لین اس ست کے دروازے کے پاس جیٹے ہوئے تھے ہی و فاحت پہلے بھی کی جاچکی ہوئے تھے ہی و فاجر ہے کہ جنت ساتویں آسان سے اوپر ہے۔ یمال ابرائیم ایک اوپی جگہ پر بیت ۔ المعور سے لیک لگائے ہوئے جیٹے جو فقیق کا بنا ہوا ہے۔ ( فقیق ایک ہیر اہو تاہے جس کارنگ سرخ ہو تاہے ) اس کو ضراح بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ ضرح سے بنا ہے جس کے معنی بچاڑ نے اور دور کرنے کے ہیں۔ اس سے لفظ ضرح ہے بیں۔ اس

عافظ ابن تجرنے لکھاہے کہ بیت المعود کو ضراح اور ضرح کو دنوں طرح کماجاتاہے۔ عدیمے میں آتا ہے کہ یہ بیت المعود کھنے کی بالکل سیدھ میں آسان پر ایک مجدہے۔ یہ کھنے کی ایس سیدھ میں ہے کہ آگریہ گر یہ کر سے کہ آگریہ گر سے کہ آگریہ گرے تو سید ھی کھنے پر ہی گرے گی۔ بیٹی یہ اس ساتویں آسان پر ایس جگہ ہے جو کھنے کی بالکل سیدھ میں ہے۔ ایک قول ہے کہ چھنے ۔ ایک قول ہے کہ پہلے آسان ہیں ہے۔ کتاب قاموس میں ای قول کو معتبر مانا گیا ہے۔ ایک قول ہے کہ چھنے ۔ ایک قول ہے کہ پہلے آسان پر ہے۔

بینے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ہر آسان میں ایک ایک بیت المعود ہے اور ان میں سے ہر ایک کھنے کی بیت المعود ہے اور ان میں سے ہر ایک کھنے کی بالکل سید دہ میں ہے اور رہے کہ روز لنہ اس بیت المعمور میں ایک ہزار فرشتے واقل ہوتے ہیں اور جو ایک بار داخل ہو تھے ہیں اور جو ایک بار داخل ہوتے ہیں ان کو دوبار دواخل ہونے کی تو بت مجھی نہیں آئے گی۔

ا قول مولف كتے بي: بعض علاء نے لكما ہے كہ بيت المعور ميں روز اند ستر بزار فرشتے واخل ہوتے

ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ اس میں روزانہ سرّ سر وار قرشتے واخل ہوتے ہیں اور ان میں سے ہرایک کے بہاتھ سرّ ہزار فرشتے ہوتے ہیں۔ عالیًا آنخصرت ﷺ نے بیت المعور میں فرشنوں کو جبر کیل کے ہنانے پر دیکھاور نہ اس رات میں آنخصرت ﷺ کاان کودیکھنا سمجھ میں نہیں آنا۔

بیت المعمور میں نماز من چانچہ علامہ شخ عبدالوہاب شعرانی نے اس بارے میں کی لکھاہے کہ آپ کو بیت المعمور میں نماز میں مناز پڑھی۔ جبر کیل نے آپ کو ہتلایا کہ اس المعمور کے متعلق ہتلایا کیا۔ آپ نے اس کو ہتلایا کہ اس میں روز اندا کی دروازے سے سر ہر ار فرشتے واقل ہوتے ہیں اور دو مرے نکلتے ہیں۔ وہ اس دروازے سے واقل ہوتے ہیں جو ستاروں کے طلوع کی سمت ہواور اس دروازے سے نکلتے ہیں جو ستاروں کے غروب ہونے واقل ہونے ہیں جو ستاروں کے غروب ہونے کی سمت ہے۔ اور اس دروازے سے نکلتے ہیں جو ستاروں کے غروب ہونے کی سمت ہے۔ اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کا آئی ہوی تعداد میں داخل ہونا صرف اس ہیت المعمور کے ساتھ خاص ہے جو ساتویں آسان ہرہے۔

ا<u>برا جیٹ</u>ے مومنو<u>ں و کا فروں کے بچوں کے تکرال ..... حدیث میں یہ ٹابت ہے</u> کہ مومنوں اور کا فروں کے بچے حضر ت ابرا بیٹم کی کفالت اور نگرانی میں رہتے ہیں۔ آپ نے جب ان بچوں کو ابرا ہیٹم کے ساتھ ویکھا تو آپ نے جبر ٹیل سے یو چھا کہ یہ کون ہیں۔انہوں نے کیا۔

"بيه مومنول كوه بيج بين جو بحين بين بي مرجائي كي-" آپ نے بوجهاكياكا فرول كے بيج بحى ان بى بين بين بير كيل نے كما۔ "بال كا فرول كے بيج بحى ان بى ميں بيں۔"

بخاری نے باب انجائز میں ایک طویل حدیث میں یہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے ہی ایک دوسری جگہ بھی اس حدیث کو چیش کیا ہے جس میں او کول کے چھوٹے بچوں کالفظ ہے ( یعنی مومن یا کا فرکی قید نہیں ہے) کا فردل کے بچوں کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ جنتیول کے خادم بنیں مے۔ یہاں تک مین

شعر انی کا کلام ہے۔ ایک مرفوع مدیث میں آتا ہے جس کی سند ضعیف ہے کہ چوشے آسان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان لیجنی نہر حیات ہے۔ جبر کیل روازنہ منج کے دفت اس نہر میں اتر تے جیں جیسا کہ بعض روایتوں سے ظاہر ہے۔ وہ اس نہر میں غوطہ نگانے کے بعد باہر شکتے جیں اور پھر اپنا بدن جھنگتے ہیں جس سے ستر ہزار قطر سے

الكتے بين اور مرقطرے سے اللہ تعالى الك فرشتہ بيد افرما تا ہے۔

ایک دوایت کے لفظ ہول ہیں کہ۔ ہر قطرے سے اللہ تعالی اسے ہزار فرشے پیدا فرماتا ہے جن کو عظم دیا جاتا ہے کہ وہ بیت المعور میں وافل ہو کر نماز پڑھیں۔ میں وہ فرشتے ہیں جو بیت المعور میں وافل ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد الن کو دوبارہ داخل ہوئے کی ٹوبت کیمی نہیں آئی۔ پھرالن میں سے ایک کوالن کا سر واربنادیا جاتا ہے جس کو علم ہوتا ہے کہ وہ الن تمام فرشتوں کے ساتھ آسالن میں قلال جگہ کھڑا ہوجائے اور قیامت تک اللہ تعالی کی متبیح بیان کرتا ہے۔

علامه شعرانی نے لکھاہے کہ آنخضرت علی کو چرکیل نے مدیاتم ای رات میں بتلائی تھیں۔واللہ

غرض ایک روایت میں آنخضرت عظی فرماتے ہیں کہ سانویں آسان پر مینے کر اجانک میں نے اپنی

تمام امت کودد حسول میں دیکھا آوھے لوگ ایسے سغید کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے کاغذ اور باتی آدھے آدمیوں کے کپڑے بوسے تھے جیسے کاغذ اور باتی آدھے آدمیوں کے کپڑے بوسیدہ اور میلے تھے۔ پھر میں بیت المعمور میں داخل ہوا تو میرے ساتھ امت کے دہ لوگ بھی داخل ہوئے جن کے جسموں پر سفید کپڑے تھے اور میلے کپڑے دالے لوگ نظر دل سے او جمل ہوگئے۔ پھر میں نے اور میرے ساتھ کے لوگ نظر دل سے او جمل ہوگئے۔ پھر میں نے اور میرے ساتھ کے لوگول نے بیت المعمور میں نماذیڑھی۔

(یمال میطر کالفظ استعمال کیا گیاہے جس کے معنی نصف اور آوھے کے ہیں) محر بظاہر یمال اس سے آور کے ایس کے میں محر بظاہر یمال اس سے آوھے آدھے امتی مراد نسیس ہیں کیونکہ اس طرح گئرگاروں کی تعداد فرمانیر واردل کے برابر ہوجائے گی۔

اوحریمال بیت المعمور میں تمازیڑھنے کا جوذ کر کیا گیاہے اس سے دعا بھی مراد ہو سکتی ہے اور رکوع اور تجد ہے والی نماز بھی ہوسکتی ہے تکرچو تکہ دور کعت کا لقظ بھی فرمایا گیا ہے اس لئے اس کے مطابق رکوع سجدے والی نماز ہی مراد ہوئی جاہئے۔

آ تخضرت الله تعالی کے نیا آپ آئی استورہ ..... فرض ایرائیم نے آپ کود کھے کر آپ سے فرملیا۔
"اے الله تعالی کے نی ا آپ آئی دات حق تعالی سے ملا قات فرمانے والے ہیں۔ آپ کی امت آخری امت ہے اور سب سے زیادہ کمز ور امت ہے اس لئے آگر آپ اپی امت کے لئے آمانیاں حاصل کر سکتے ہیں تو مند در کریں۔"

جنت کالو دااور اس کا پھل ..... گر سرت شامی میں ہے کہ ابراہیم نے یہ بات زمین پر ہونے والی ملاقات
میں آپ سے کی تھی جب کہ آپ بیت المقد س تک نہیں پنچ تھے۔ آسان میں انہوں نے آپ سے یہ کما تھا۔
"ا پی امت کو تھم و بجے کہ وہ اپنے لئے جنت میں زیادہ سے ذیادہ یو دے لگا کی اس لئے کہ جنت کی مٹی
بری زر خیز ہے اور اس کی ذمین بہت کشادہ ہے۔"

آنخضرت تلكة نے فرالمار

" جنت کا بودا کیا ہے۔" ابراہیم نے قرمایا

" لاحول ولا فوه الا بالله يخى الله تعالى كرسواكى بيل كوئى طاقت وقوت لليسب." (مقصديد بيك الحيامت كولاحول كثرت مدير هنة كى بدايت قرماي)

ایک دوایت میں سے کہ ابراجیم نے آپ سے فرملیا۔

"آپی امت کومیر آسلام فرمائے اور ان کومیری طرف سے بتلاد یکے کہ جنت کی مٹی یوی زر خیز ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے اور جنت کا پود اید ہے اللہ و المحمد لله ولا الله الله و الله اکبور پاک ہے اللہ تعالی کی ذات اور اللہ نقالی ہی مز لوار میں۔ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لاکق میں ہے اور اللہ تعالی سب سے بور اللہ تعالی سب سب بور اللہ تعالی بی بور اللہ تعالی بور اللہ تعالی بی بور اللہ تعالی بی بور اللہ تعالی بور اللہ تعالی بی بور اللہ تعالی بی بور اللہ تعالی بور اللہ تعالی بی بور اللہ تعالی بور تعالی بور اللہ تعالی بور تع

ان دونول روایتول میں کوئی اختلاف نمیں پیدا ہوتا کیونکہ عمکن ہے جنت کا پوواان وونول و عاوٰل کا منتجہ ہوتا ہو جا ہوتا کے بجائے ایک دعابیان کر کے ہی چھوڑوی۔ منتجہ ہوتا ہوجو بیان ہو میں اوریہ کہ بعض راویول نے دونول کے بجائے ایک دعابیان کر کے ہی چھوڑوی۔ جنت میں زید این حاریثہ کی میز بان ۔۔۔۔۔ پھر ایک خوبھورت سنرے رنگ کی لڑکی نے میر ااستقبال کیا مجھے وہ لڑکی بہت الجھی گئی۔ میں نے اس سے کہا۔

## "لڑی اہم کس کے لئے ہو؟"

اس نے کمازید ابن حاریۃ کے (اس سے حق تعالی کے یمال حضرت زید ابن حاریثہ کی مقبولیت اور مقام طاہر ہوتا ہے)۔ عالبًا یہ لڑکی آنخضرت تنظیہ کا استقبال کرنے کے لئے جنت سے نکل کر آئی تھی اور شاید یہ اس وقت کاواقعہ ہوگا جبکہ آنخضرت تنظیم ساتویں آسمان سے اوپر تشریف لے جانیکے تھے۔

محرا کی روایت میں لفظ ہیں کہ۔ پھر میں نے جنت میں ایک لڑگی کودیکھا۔ اس بادے میں کماجا تا ہے کہ شاید آپ نے اس لڑکی کو دومر تبہ دیکھا تھا ایک و فعہ جنت سے باہر ایک دفعہ جنت کے اندراور جہاں تک اس سے آپ کے سوال کا تعلق ہے دہ آپ نے پہلی مرتبہ میں کیا تھا۔

جہاں تک اس لڑکی کے سنہرے رنگ کا تعلق ہے اس کے لئے حدیث میں گفت کا لفظ استعمال ہوا 
ہے۔ لعس اس رنگ کو کہتے ہیں جو سابی ماکل مرخ ہو تا ہے۔ جیسے ان ہو نول کارنگ جن میں مرخی کے ساتھ 
ہلکی می سابی بھی ہوتی ہے۔ بیرزنگ شکین بینی سانولا بھی کہلا تا ہے۔ سماح میں میں معنی بیان کئے گئے ہیں۔
ایک روایت میں ہے کہ جب آپ سانویں آسان پر پہنچ تو اس کے اوپر آپ نے گرخ ، چک اور نیل کا کا دیکھی اس میں میں ہے اس میں میں ہے کہ اور نیل کا کہی ہے کہ اور نیل کے اس کے اس کی سے احتمال ہمی ہے کہ اس میں میں ہے اس میں دیکھی ہول۔
کہ آسان میں واضل ہوئے سے پہلے و میکھی ہول۔

اب کویا آپ کاجویہ قوّل ہے کہ۔ پھر آپ کے سامنے ایک شراب کا ہر تن ایک ودوھ کا ہر تن اور ایک شمد کا ہر تن لایا گیا۔ اس میں دو تول ہی احمال ہیں جو بیان ہوئے۔ جب سہ ہر تن آپ کو پیش کئے گئے تو آپ نے ان میں سے دودھ کا ہر تن لے کیا۔ اس ہر جر کیل نے کہا۔

" آپ نے فطرت کوپالیا۔"

لینی دود در ایک کر آپ نے فطرت کو لے لیا کیو نکہ دود دھ بی فطرت (جس کی دنیا میں آتے ہی انسان کو مفروت ورت کی دنیا میں آتے ہی انسان کو مفروت ہوتی ہے )اور اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ ہی آپ کی امت کو بھی فطرت کے داستے پر قام فرمادیا۔ لینی آپ کی ہر کت اور طفیل سے آپ کی امت کو بھی فطرت پر ہر قرار فرمادیا۔

ایک روایت میں بدلفظ ہیں۔ می فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ بدیات بیان ہو چکی ہے کہ یمال فطرت سے مراد اسلام ہے۔

ر پر کہ جہ پیدا ہو ہے کہ بروہ وہ بھی ان دونوں دوا ہوں ہے وہ بروہ ہے۔

وہ حقیقت ہوتے ہیں اس لئے یہ کہنے کے باوجود بھی ان دونوں دوائیوں میں موافقت پیدا کر ضروریہ سی ہے۔
انبیاء کی طرف سے استقبالی سر گر میائی۔ ..... مگراس شبہ کا جواب صاف ہے کہ اس دوایت میں انبیاء اپنی اصل جگہوں ہے ہے کہ اس دوایت میں انبیاء اپنی اصل جگہوں ہے ہے کہ اس تات کے اشتیاق میں اصل جگہوں ہے ہے کہ تا قات کے اشتیاق میں نیلے آسانوں میں اتر کر آئے جبکہ آپ اوپر تشریف لے جارہے تھائی طرح جب آپ معراج کے بعد واپس

نے تشریف لارہے تھے تو بعض انبیاء جو نیلے آ اول من بی آپ سے ملاقات کے شوق میں اوپر تشریف لے گئے تھے۔ ای لئے آنخصرت علیہ نے کسی روایت میں ان کو کسی آسان میں بتلایا ہے اور کسی روایت میں کسی آسان میں بتلایا ہے۔ اور کسی روایت میں کسی آسان میں بتلایا ہے۔

مرحافظ ابن جمر ان مخالف رواینول میں موافقت پیدا کرنے کو پہند نمیں کرتے بلکہ صحیح اور زیادہ صحیح روایتول کے مقابلے میں دوسری روایتول کے خلاف تھم لگاتے ہیں اور ان کو غیر معمول بہ قرار دے کر چھوڑ دیتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ موافقت پیدا کر ناصرف آسودگی پہندی ہے جو مناسب نمیں ہے۔ یمال تک ابن حجر کا

' مگر میر سے نزدیک بیات کائی محل نظر ہے۔ اختلاف کو ختم کزنے کے لئے میر سے نزدیک موافقت پید آکر نازیادہ بهتر ہے خاص طور پر جب کہ صحیح اور ذیاوہ صحیح روایتوں میں اختلاف ہور ہا ہو چاہو چاہوہ مستحج روایت شاذ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ہم صحیح اور اصح بیعنی زیاوہ صحیح روایت کے مقابلے میں دومری روایتوں کو ترجیح نمیں دیں گے۔ ہاں اگر موافقت پیدا کرنائی مشکل ہو تو علیحہ وبات ہے۔ ہمر حال بیات قابل خور ہے۔

ان مشور روایتوں کی بنیاد پرجو چیچے بیان ہو سی بعض حفرات نے اس بات کی بہت ی حکمتیں بیان کی جی کہ کھے نبی آپ کے بات کی بنیاد پرجو چیچے بیان ہو سی آپ کی آسانوں سے دوسر سے آسانوں پر گئے اور باتی نبیوں نے اپنے آسانوں پر ہے ہوئے آپ سے ملاقات کی۔ گریمال ان حکتوں کاذکر طوالت کا باعث ہوگا۔

مدرة المنتی کو پرواز اور اس ور خت کی چیئے ..... غرض اس کے بعد آخضرت بیلی فرماتے ہیں کہ پھر جرکی آپ کو نے کر ساتویں آسان سے بلند ہوئے اور سدر والتی تک پنچ (سدرة المنتی جیسا کہ بیان ہوا ساتویں آسان سے اور بیری کا ایک ور خت ہے جمال تک انسانی اعمال اور فر شتوں کی پنچ ہے ) ہیں نے دیکھا کہ ساتویں آسان سے اور بیری کا ایک ور خت ہے جمال تک انسانی اعمال اور فر شتوں کی پنچ ہے ) ہیں نے دیکھا کہ اس بیری کے بیتم اس کے کانوں کی طرح ہیں۔

اس بیری کے بیتم اس کے کان کے برابر ہیں۔ ایک روایت ہیں یہ لفظ ہیں کہ باتھیوں کے کانوں کی طرح ہیں۔

ایک روایت ہیں ہے کہ۔ اس کی ایک ایک بیتے ہے بوری امت بیٹھ سکتے ہے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ۔ آگر اس کا ایک بیا بیال ساسنے آجائے تو پوری و نیاکوؤ ھک سکتا ہے۔

ایک بیا بیال ساسنے آجائے تو پوری و نیاکوؤ ھک سکتا ہے۔

(اب کویا زیاد وردایتوں میں ہے کو غیر معمولی بڑا کہا گیا ہے اور دور روایتوں میں ہاتھی کے کان کی طرح)اس کئے یمال ہاتھی ہے کان کی عن شکل مراد ہے کہ وہ ہے آگر چہ استے بڑے میں کہ ان میں سے ایک ایک ہاری دیا کو دھانپ سکتا ہے گران کی شکل ہاتھی کے کانوں کی طرح کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کا ناپ بہد کہ دور ہے کہ دور کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کا ناپ بہد کہ دور ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کا ناپ بہد کہ دور ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کا ناپ بہد کہ دور ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کا باب کہ دور کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کا ناپ بہد کہ دور کی میں کہ کانوں کی طرح کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کا ناپ بہد کردوں کی میں کے کانوں کی طرح کول ہے۔ یعنی ہاتھی کے کانوں کی میں کے کانوں کی میں کے کانوں کی میں کے کانوں کا ناپ بہد کانوں کی میں کے کانوں کی میں کی کانوں کی میں کی کے کانوں کی میں کی کانوں کی میں کی کی کو کردوں کی کی کردوں کے کانوں کی میں کی کے کانوں کی میں کی کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کے کانوں کی کردوں کی کردوں کے کہ کردوں کی کردوں کی میں کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کے کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں ک

ور خت کا مچل.... پر جب آپ ای قرماتے بیں کہ اس در خت کا مچل زمین سے انگوروں کی بیل کو اشخے دالی تھوٹی کے برابر ہے۔ یہ جر مدینے کے قریب ایک دالی تھوٹی کے برابر ہے۔ یہ جر مدینے کے قریب ایک و بیات ہے۔ یہ ایک تھوٹی ہے کہ ایک مقل میں سو بغداوی رطل و برابر ہوتی ہے جبکہ ایک مقل میں سو بغداوی رطل کے برابر ہوتی ہے جبکہ ایک مقل میں سو بغداوی رطل کے برابر پانی بحراجا سکتا ہے (ایک رطل جالیس قولہ لینی آدھا سیر کا ہو تا ہے)

اس در خت کا حسن اور تکھار ..... مجرجب آب اس در خت کے اتنا قریب آئے جتنا قریب ہونے کی اللہ تعالی نے اجازت دی۔ تواس در خت کارنگ در دب اچانک بدل ممیا یعنی جو حالت پہلے تھی اس بدل کر اس پر ایک عجیب حسن اور نکھار پیدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی مخلوق میں کوئی بھی اس کے حسن اور د لکشی کی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حسن کا دیدار آدمی کو میسوت اور مسحور کرلیتا ہے (لہذادہ کچھ بھی بتلانے کے قابل نہیں دہتا)

اس تفصیل سے ظاہر ہواکہ سدرہ المنتہی ساتویں آسان سے اوپر ہے۔ میں تول اکثر علماء کا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی شاخیں عرش پر قائم کری کے بنچے تک پیٹی ہوئی ہیں۔ اور عرش اور کری کے بارے میں وہب این منبہ سے روایت ہے کہ میدووتوں ساتویں آسان سے اوپر ہیں۔

اس بارے میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا سدرہ التی بعنی اس بیری کے در خت کا کھل عام
کمائے جانے والے پھلوں کی طرح بی ہوتا ہے کہ ایک کھل ختم ہوتا ہے اور ددبارہ دوسر الکھل تکا ہے۔ ختم
ہونے والا کھل یا تو کھائے جانے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے اور یا کہ باذابغیر کھائے ختم ہوجاتا ہے۔
ہونے والا کھل یا تو کھائے جانے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے اور یا گرجاتا ہے لبذابغیر کھائے ختم ہوجاتا ہے۔
جنت کی ڈیار سے سن غرض آنحضرت تھے فرماتے ہیں کہ پھر میں جنت میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے
موتوں کے ہے ہوئے گندھے ہوئے گرے اور ہار
دیکھے۔وہال کی مٹی مثل کی ہے۔ جنت کے اناریزے بڑے ڈولول کے برابرد کھے اور دہاں کے پر ندے اونٹ
کے برابر ہیں۔

اس کا مطلب میہ ہوا کہ آئخضرت تھے جنت میں اس سے پہلے داخل ہوئے جب کہ آپ دہاں ہے اوپر جاکر اس بدلی تک پہنچے تھے جس نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ جنت کے پھلوں کے بارے جس ضدیت میں آتا ہے کہ د نیا میں جو بھی جنسے اور کڑو ہے کچل جی وہ سب جنت میں بھی موجود جیں۔ یمال تک کہ حنظل کا پھل بھی دہاں موجود ہے (جو انہنائی کڑوا پھل ہو تاہے) تسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد تنظیف کی جان ہے کہ جنت میں جو ل بی گھی ای وقت جو ل بی گھیا کی جگہ ای وقت جو ل بی گئی ہو تاہے اللہ تعالی اس توڑے ہوئے کی جات ہی وقت ہول کی جگہ ای وقت اس ہے کہ بی بیشادوم را پھل پیدا فر اوپر ایسے منہ تک لے جاتا ہے اللہ تعالی اس توڑے ہوئے کہا کی جگہ ای وقت اس سے بھی بیشادوم را پھل پیدا فر اوپر اس ہوئے۔

جنت بین تعتول کی فراوائی .... اس مدیث سے طاہر ہوتا ہے کہ جنت کے تمام ہی پیل بیٹھے اور کھانے

ہوتے ہیں۔ شخ می البت جن کو کروا کہا گیا ہے وہ خود کرد سے نہیں ہوتے بلکہ دنیا کے کرد سے پھلوں کی شکل کے
ہوتے ہیں۔ شخ می الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ جنت کے میوے نہ بھی حتم ہوتے ہیں اور نہ ان کی فصل بھی
در خت کی شاخ میں اصل بھی باتی دہتے ہیں اور کھائے جائے دہتے ہیں۔ گویا کھانا بیٹی خرج بھی جالار ہتا ہے اور
در خت کی شاخ میں اصل بھی باتی دہتا ہے۔ بھریہ کہ یمال یہ عراد نہیں ہے کہ مردی میں مسلسل فصل چاتی ہے
کرمی میں مسلسل نہیں دہتی۔ یا یہ کہ جہال سے پھل توڈا گیااس جگہ ای وقت دوسر اپیدا کر دیا جاتا ہے جیسا کہ
بعض علاء سیجتے ہیں بلکہ حقیقت میں وہی اصل پھل شاخ میں باتی دہتا اور نظر آتار ہتا ہے جو کھایا جارہا ہے۔ (ایسی
اتن دیریاد کادث بھی نہیں ہوتی کہ پھل توڈ نے کے بعد دوسر اس گھڑی اگی بکہ جو توڈ کر کھایا گیاوی شاخ میں
اتن دیریاد کادث بھی نہیں ہوتی کہ پھل توڈ نے کے بعد دوسر اس گھڑی اگی جو توڈ کر کھایا گیاوی شاخ میں
بعی موجود دہتا ہے ) علامہ ابن عربی اس بوتی یہ تظر سے تہیں گردی اور یاان کے خرد یک یہ تابت نہیں ہوتی۔ یہ بعد مین جو تاب کہ بید صدیت جو کھی سے طرایا معلوم ہوتا ہے کہ بید صدیت جو کھی سے خوال ہوتا ہی نظر سے تہیں گردی اور یاان کے خرد یک یہ تابت نہیں ہوتا ہے کہ بید صدیت جو توٹل غور سے۔ اس میاں ہوتی یہ توان کی نظر سے تہیں گردی اور یاان کے خرد یک یہ تابت نہیں ہوتا ہے کہ بید صدیت جو توٹل غور سے۔

جنت کی جار نہریں ۔۔۔۔اس کے بعد آنخضرت ﷺ سدرہ المنتی کے بدے میں فرماتے میں کہ اس کی جڑ

میں سے چار تمرین پھوٹ رہی ہیں۔ وہ تمرین اندرونی بینی جو آسانی اور جنت کی جین بینی اس در خت کی جڑ ہے نکل کر جنت میں جاد ہی جیں اور وہال جا کر غائب ہو گئی جیں اور وہ نمرین ظاہری اور بیرونی جین جو اس در خت کی جڑ میں کی جڑ میں ہے نکلے کے بعد ظاہر ہی دہت کے بعد ظاہر ہی دہتی جی جا کہ غائب خمیں ہو تنمی اور جنت ہے گزر کر آ مے جلی جاتی ہیں۔ آنخضرت عظیم نے بوجھار کیا ہے کہ جبر کیل نے کہا۔

"جہال تک الن اندرونی تهرول کا تعلق ہے تو بیدود تول جنت میں ہیں نور جہاں تک بیرونی نهروں کا افتر میں تاریخ اللہ میں اور اس کرف اللہ میں "

تعلق ب توبه دونول دريائے نيل اور دريائے فرات بيں۔"

اقول۔ مولف کتے ہیں: یمال جر کیل کا جو قول گزداہ کہ۔ یہ دونوں جنت میں ہیں۔ یہ جواب اس سوال کے مطابق نہیں۔ یہ جواب اس سوال کے مطابق نہیں ہے جس میں آپ نے الن نہروں کی حقیقت کے بادے میں پوچھاہے اس کا مناسب جواب الن نہروں کا نام بلانا تھا۔ لہذا بظاہر ان کا جواب میہ ہونا چاہئے تفاکہ جمال تک اندرونی نہروں کا تعلق ہے توان میں سے ایک فلال نہر ہے اور دوسر می فلال نہر ہے۔

بسر حال اس تفصیل ہے معلوم ہواکہ دریائے نیل اور دریائے فرات جنت میں ہے گزرتے ہوئے باہر

نکلے ہیں اور باتی دونوں دریا جیسے سیان اور جیان ہیں۔ لیخی اس بناء پر کہ یہ بھی اس در خت کی جڑھے پھوٹ دہے

ہیں۔ جنت میں جاکر غائب لینی ختم ہو جاتے ہیں ان کا تعلق ہے جو نیل اور فرات کے علاوہ باتی دودریا ہیں تو اس

ہیاد پر کہ وہ سیان اور جیان ہی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ اختال ہے کہ وہ جنت میں جاکر غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے

اور چو تکہ ان کا وجو د آسانوں میں جنت سے باہر ہے اس لئے جنت سے نکلنے کے بعد ہی سامنے آتے ہیں۔ ان کے

مقالیلے میں نیل اور فرآت جنت میں بھی گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس سے باہر آکر بھی نظر وال کے سامنے

دیتے ہیں کی جگہ بھی نظر وال سے لو مجمل نہیں ہوئے)۔

ایک حدیث بیس آتا ہے کہ کو گی دن ایسا نہیں جاتا جس میں دریائے فرات بیس جنت سے پائی نہ اتر تا ہو۔ بعض علماء نے نکھاہے کہ بعض سالول میں دریائے فرات میں طغیانی کی وجہ سے پائی بڑھالور اس میں اونٹ کے جیسے انار پائے گئے جنانچہ ان کو جنت کے انار کھا گیا۔ مگر جو حدیث بیان کی مخی ہے اس کو این جو زی نے وہی حدیثوں میں ہیں کا ب

ور مائے میل و فرات آسمان پر اٹھا گئے جا تھیں گے ۔۔۔۔۔ایک حدیث ہے جوابن عبائ پر موقوف ہے کہ جب یا جوج ابن عبائ پر موقوف ہے کہ جب یا جوج ابن عبائ پر موقول دریاؤں جب یا جوج تا بوج تا ہوج تا ہوت موسلی معہ اس کے سامان کے آسانوں میں واپس لے حائم گئے۔۔

بعض روایوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ باقی وو دریا مینی سیان اور جیان سدرہ المنتی کی جڑے نہیں پیوٹ رہے ہیں۔ پیوٹ رہے ہیں اس لئے اندرونی دریاؤل سے دونول وریام او نہیں ہیں۔

مقاتل سے روایت ہے کہ اعدونی وریاؤل سے سلسیل اور کوٹر مراو ہیں۔ ان کے اعدرونی ہونے کا مطلب سے کہ جنت سے باہر نگلتے ہی شیں۔ ای طرح دریائے نیل اور دریائے فرات کے بیرونی ہو پنے کا مطلب سے کہ وہ جنت سے باہر نگل ہے ہیں۔

سيرت شاى مي ب كديد بات تابت ميں ب كد سيان اور جيان سدر والمنتى كى جريس سے محوث

رہے ہیں لہذا اس طرح دریائے تیل اور وریائے فرات کو الن دونوں پر اختیاز حاصل ہے۔ اور جمال تک ان اندرونی دودریاؤں کا سوال ہے جن کا صدیث میں ذکر ہے وہ سیال اور جیمان کے علاوہ دوسر ے دریا ہیں۔

علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ شاید النادو تول لینی سیان اور جیجان کا معراج کی رات میں ذکرنہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں دریاء خود اسپنے سوت اور چیٹے نہیں رکھتے بلکہ نیل اور فرات کی ہی شاخیس ہیں۔ یمال تک علامہ قرطبتی کا کلام ہے۔

غالبا"اس سے مرفویہ ہے کہ نیل اور قرات کے جنت سے نکلنے کے بعد سیان اور جیجان ان سے پھوٹے ہیں اور اس طرح وہ سدرہ المنتی کی جڑھے نہیں نکل دہے ہیں اور نہ ہی جنت میں جاکر غائب ہورہ ہیں۔
نہر کو تر اور نہر رحمت میں غرض پھر آپ قرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس در خت بینی سدرہ المنتی کی جڑ میں ایک چشمہ ہے لیمی آب اور چشمہ ہے جس سے دو نہریں پھوٹ دہی ہیں ان میں سے ایک کانام کو ترہے اور دو سری کو نہر دحمت کما جاتا ہے۔ میں نے اس جشمے میں مسل کیا اور میرے تمام گذشتہ اور انگلے گناہ معاف کر دیے میں۔
دیمے میں۔

اب کویانہ رحمت اور نہر کوٹر میں ای درخت کی جڑھے چھوٹ دہی جی گراس جگہ سے نہیں جمال سے نیل اور فرات بھوٹ دہے جیں۔ابدہ قول ٹھیک ہوجاتا ہے کہ اس درخت کی جڑھیں سے چار نہریں بھوٹ دبی جین جس سے دو طاہر بیں اور دوباطنی جیں۔ او هر بچھلی سطرول میں مقائل کی روایت میں کہا گیا ہے کہ باطنی نہروں میں ہے کہ سلبیل اصل باطنی نہروں میں نے ایک کا نام سلبیل ہے اور دوسری کا کوٹر۔ جبکہ بعد دانی روایت میں ہے کہ سلبیل اصل چھمہ کا نام ہے جس سے دو نہریں چلی جی ایک کا نام کوٹر ہے اور دوسری کا نہر دحت۔ بعنی بچھی روایت میں سلبیل بھی ایک نہر کا نام ہے جبکہ دوسری کی دوایت میں سلبیل اصل جھے کا نام ہے جس سے نہریں بھوٹ دائی سلبیل اصل جھے کا نام ہے جس سے نہریں بھوٹ دائی سلبیل اصل جھے کا نام ہے جس سے نہریں بھوٹ دائی سلبیل میں اگر ان دونوں کی اصل بھی ای کو مانا جائے تو اس صورت میں دہاں سے بھوٹ دائی نہریں چھ ہوجائی ہیں اگر ان دونوں کی اصل بھی ای کو مانا جائے تو اس صورت میں دہاں سے بھوٹ دائی نہریں چھ ہوجائی ہیں۔

اگر بہلی بات کو مان لیا جائے تو بھی علامہ قرطتی کے اس قول کی مخالفت نہیں ہوتی جس ہیں ہے کہ جنت میں کوئی نمر ایسی نہیں ہے جو صدرہ المنتی کی بڑے نہ نگلی ہو۔ان با تول میں فرق اس لئے نہیں پیدا ہوتا کہ اس قول سے خود نمر کا سدرہ المنتی کی بڑے نکلتا بھی مراد ہے اور ماریہ کہ وہ نمر جس نمر سے نگل رہی ہے اس کا سدرہ المنتی ہے دہ نام مورت میں بھی وہ کا سدرہ المنتی ہے رہا ہے اللہ مورت میں بھی وہ بات مسیح ہوجائے گی کہ سیان اور جیمان دریائے شل اور دریائے فرات کی نتا نہیں ہیں (کیونکہ خود نیل اور فرات سدرہ المنتی کی جمشے سے نگلے ہیں)۔

مسلم میں ہے کہ سدرہ المنتی کی بڑھی ہے جنت کی چار نہرین نکل رہی ہیں نیل، فرات، سیان اور جیان اس ہے بھی قرطبی کے قول کی مخالفت نہیں ہوتی۔ ای طرح طبر انی بیں ہے کہ سدرہ المنتی کی بڑیں ہے جیان اس ہے بھی قرطبی کے قول کی مخالفت نہیں ہوتا، ایس طورہ کی جس کا ذا اُقلہ بھی قراب نہیں ہوتا، الی سے چار نہریں نگلی ہیں۔ ایسے پاٹی کی جو بھی نہیں سڑتا، ایسے دودہ کی جس کا ذا اُقلہ بھی قراب نہیں ہوتا، الی شراب کی جو پینے والوں کے لئے نمایت ذا اُقلہ دار ہے اور ایسے شمد کی جو انتائی پاکیزہ اور صاف ہے۔ چنانچہ یہ روایت بھی طبر الی بھی قول کے مطابق ہے۔

در بیائے نیل اصلاً شمد کی شریم ۔۔۔۔ کعب احبارے دوایت ہے کہ شمد کی نہر۔ نہر نیل ہے۔ چنانچہ بعض دوسرے علماء کے اس قول ہے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دریائے نیل تمکین سمندر میں جس کو بحر اختر کما جاتا ہے۔ گرتا ہے اور اس کے بعد بحیرہ ذریج میں جی تھی کر اس کی شمکینی میں ملتا ہے آگر نیل ان شمکین سمندروں میں نہ سے تواس کا منصاس اتنازیادہ ہے کہ کوئی مختص بھی اس یاتی کونے ہی سکتا۔

ای طرح کعب احیار کی دوایت میں ہے کہ دووھ کی نمر جیجان ہے اور شراب کی نمر فرات ہے اور پائی کی نمر سیجان ہے۔ مگر کو تر اور نمر رحت کاذکر نمیں ہے۔

مسلم کی روایت میں بیر جملہ کما کیاہے کہ معدرہ المنتی کی جڑے جنت کی چار نمریں نکل رہی ہیں۔ اس
مسلم کی روایت میں بیر جملہ کما کیاہے کہ معدرہ المنتی کی جڑے جنت کی چار نمریں نکل رہی ہیں۔ اس
کا مطلب بیر ہے کہ بیری کے اس در خت کی چھ شاخیں جنت میں بھی بینچ رہی ہیں۔ اس لئے سدرہ کی جڑ میں
سے نگلنے دائی نمر کو جنت کی نمر کمناغلط نمیں ہو تا۔ عاد ف ابن جمرہ نے ای طرح المحاہے۔ مگر ہم کسی الی روایت
سے دافق نمیں جس میں ہو کہ سدرہ کی شاخیں جنت میں پہنچی ہوئی ہیں۔ پھریہ کہ اس روایت کو درست کرنے
سے دافق نمیں جس میں ہو کہ سدرہ کی شاخیں جنت میں پہنچی ہوئی ہیں۔ پھریہ کہ اس روایت کو درست کرنے
ہیں اور پھر جنت میں میچی ہیں۔
ہیں اور پھر جنت میں میچی ہیں۔

سیان اور جیمان نہرول کے نامول کے بارے میں قاضی عیاض کا قول ہے کہ سیان کو سیون بھی کماجاتا ہے اور جیمان کو جیمون بھی کما جاتا ہے۔ مگر علامہ ابن کثیر نے لکھاہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جیمون نہر جیمان کو جیمون نہر جیمان کے علاوہ دومری ہے۔ امام توی نے اس بارے میں جیمون نہر جیمان کام جیمان نام جیمان عام حیمان عام جیمان عام جیمان عام جیمان عام حیمان عام حیمان عام حیمان عام حیمان عام حیمان عام حیمان عام عیمان عام حیمان عام عیمان عام حیمان عام

علامدابن كثيرية لكمايم كه جيون خراسان ك دوسرى طرف بلخ ك نزويك ايك نهر بهدسيون

كے بارے ميں انہول تے يہے شيس لكھا۔ جو قابل غور ہے۔

پر نور در خت کے منہری پرواتے ..... غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے فرہایا کہ جو پرواتے اس در خت پر آرہ تھوں سونے کے شھر پرال پروانے کے لئے فراش کا لفظ استعمال کیا گیاہے جس کے معنی ان پر نار ب تھے دہ سونے کی بیٹ جال پروائے کے لئے فراش کا لفظ استعمال کیا گیاہے جس کے معنی ان پرتنگول یا کیڑوں کے جیں جو شعم پر آکر جل جاتے جیں۔ ای طرح اس در خت یعنی سدرہ کے پاس آنے والول میں فرشتے ہی تھے جو اس کے پنول پر جیٹھ کر حق تعالی کی تعینی بیان کردہ ہے تھے اور دو سرے فرشتے اس کے قریب آکر اس پر پردانوں کی طرح جوم کردہے تھے اور اس سے پر کمت حاصل کردہے تھے جیسے انسان کھے کی تیارت کے لئے اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔

جبر کیل اصل شکل میں .....ای در خت یعن سدرہ کیاں اسخضرت بھی نے جرکیل کوان کی اصلی شکل میں دیکھا جس میں اللہ تعالی نے ان کو بنایا ہے۔ ان کے جو سویر ہیں اور ہر برا تنایزاہے کہ اس سے افق لعنی آسان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پردل میں سے موسم ہمار کے دیکھین چھولوں کی طرح استے رنگار تک موتی اور یا قوت کر

مب عنے كدان كاشار الله الله عاضة والاب

صریر افلام کا مقام ..... بھر ایک بدلی نے آگر اس درخت کو گھیر لیا۔ اس وقت جبر کیل وہیں رہ مسے اور آنخضرت میں کے دریعہ یمال سے لویر اٹھالیا گیا۔ یمال تک کہ آپ مستوی کے پاس بینے مسے یمال آپ نے صریرافلام یا کیدوایت کے مطابق صریف اقلام مینی قلمول کے لکھنے کی آوازی سنیں (یہ نقدیر کے قلم منے)اور فرشنے ان سے مخلوق کی نقدیریں لکھ رہے تھے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہواکہ جبر کیل سدرہ اسمنتی ہے آمے نمیں گئے۔ای طرح اس ہے یہ بھی معلوم ہواکہ سدرہ اسمنتی ساتویں آسان ہے اوپر ہے جس ہے بعض علماء کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ بیہ عرش اعظم کے دائیں جانب ہے جبیما کہ بیان ہولہ

ایک روایت بی ہے کہ جرئیل بھے لے کر ساتویں آسان کے لوپر مجھے یہاں تک کہ ہم ایک نہر پر پنچ جس پریا قو توں ، مو تیوں اور زیر جد کے جیمے لگے ہوئے تھے۔اس نہر پر ایک مبزرنگ کا پر ندہ تھا جو اتنا حسین تھا کہ اس جیسا میں نے بھی نہیں و یکھا۔ یہاں بہنج کر جبر کیل نے کہا۔

"بينهر كوثر بي جوالله تعالى في أب كوعنايت فرمائى بي-"

میں نے دیکھا کہ اس میں یا قوت اور ذمر دکی تھالوں میں رکھے ہوئے سونے جاندی کے جام کورے تیر رہے متھ۔اس نہر کا پائی دودہ سے زیادہ سفید تھا میں نے ایک جام اٹھایا اور اسے نہر میں سے بھر کر بیا تودہ شمد سے زیادہ میٹھالور مشک سے زیادہ خوشبود اور تھا۔

سلسبیل ..... اقول۔ مولف کتے ہیں: یکھے بیان ہوا ہے کہ یہ نهر کوٹراس چشے ہے نکلتی ہے جس کو سلسبیل کتے ہیں اور جو سدرہ کی بڑ میں ہے بھوٹ رہا ہے۔ (ی) یہ نهر اصل میں اس در خت کے نیچے ہے نگی اور جیسا کہ بیان ہواوہاں ہے گزرتی ہوئی جنت میں واخل ہوتی ہے اور جنت میں جاکر تھمر جاتی ہے۔ لبذا اس بارے میں کوئی شہر نہیں پیدا ہوتا کہ کوٹر جنت میں کی نهر ہے اور سلسبیل جنت میں کا چشمہ ہے کیونکہ جیسا کہ بیان ہواسلسبیل ہی نہر کوٹر کی اصل ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک روایت میں ہے کہ سدرہ اسمنتی چھٹے آسان پر ہے اور ذھین سے اوپر جانے والی ہر چیزیمال تک پہنچ کررک جاتی ہے اور پہنچ کررک جاتی ہے بھریمال سے آگے جاتی ہے۔ای طرح اوپر سے آئے والی ہر چیزیمال آکر فھر جاتی ہے اور بھریمال سے آگے جاتی ہے۔اس ور شت کے پاس محافظ فرشتے کھڑ ہے رہتے ہیں جو اس سے آگے نہیں جاسکتے ای وجہ سے اس ور شت کو سدرہ اسمنتی کما جاتا ہے (کہ یمال ہر چیز کی انتائی ہو جاتی ہے)

تنسیرابن سلام میں بعض اکا بر کامیہ قول بیان کیا گیاہے کہ اس سدرہ لیتنی بیری کا نام سدرہ المنتی اس کے رکھا گیاہے کہ مومن کی روح برال تک پہنچ کر تھسر جاتی ہے لوریرال اللہ تعالی کے مقرب فرشتے اس پر نماز مزھتے ہیں۔

جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ سدرہ المنتی چھٹے آسان میں ہے اسان ہیں ہے اور اس کی شاخیں سے وافظ این مجر نے اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس در خت کی جڑچھٹے آسان میں ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسان میں بین ساتویں آسان سے گزرتے ہوئے اوپر تک چلی گئی ہیں۔ کیونکہ چیچے بیان ہوا ہے کہ بید ساتویں آسان سے محمول کی جڑیں چھٹے آسان میں مانتے کی صورت میں یہ بات مشکل ہوجائے گی کہ وہ چارول نہریں ای کی جڑیں چھٹے آسان میں مانتے کی صورت میں یہ بات مشکل ہوجائے گی کہ وہ چارول نہریں ای کی جڑے نگل ہوجائے گی

ایک روایت میں ہے کہ جب جبر نیل اپنے مقام تینی سدرہ المنتی تک بھٹے گئے جو ان کے اوپر جائے کی صدے اور جو ساتویں آسان کے اوپر ہے توانہوں نے آنخضرت ﷺ سے کہا۔ "بس اب آبادر آپ کارب جانی میری پینی بیس تک میں برال ہے آگے نہیں جاسکا۔"

آ مخضرت علی کی کے زفر ف یا محملی مند ..... آ مخضرت میں کہ ایک کے بیل کہ بھر جب وہ بادل میر ے
پاس آگر بجے گیر چکا تو بھے آیک فور میں لیٹ آیا گیا۔ اس بدل کو کسیں کمیں ذفر ف بینی سز ممملی مند یا تخت
روال بھی کما گیا ہے۔ شخ عبدالوہاب شعر انی کتے بیں کہ ہمارے یمال جیے یا تی ہوتی ہے یہ ای مند کی مند
مقی۔

بخاری کے شارح شُخ عینی نے مقاتل کی ایک روایت بیان کی ہے جس میں ہے کہ جر کیل مجھے لئے ہوئے چلے یمال تک کہ ہم سدرہ المنتی کے پاس تجاب اکبر تک پہنچ گئے۔ یمال پہنچ کر (چو فکہ جبر کیل کی پہنچ کا مقام ختم ہو جاتا ہے اس لئے انہوں نے) کہا

"اے محداب آپ آگے تشریف نے جائے۔"

آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں مونے کے ایک تخت تک بہنچ گیا جس کے اور جنت کاریشمیں قالین بچھا ہوا تھا۔ ای وفت میرے چھے سے جبر کیل نے پکار کر کہا۔

"اے محمہ! اللہ تعالیٰ آپ کی تقریف فرمار ہاہے۔ آپ سننے اور اطاعت سیجئے آپ کلام الی سے وہشت وہ نہ ہوں۔"

چنانچہ ای وقت میں نے حق تعالی کی تنالور تعریقیں بیان کیں۔ وغیرہ وغیرہ آخر حدیث تک۔اس حدیث میں نور مستوی کاذکرہے جمال قلموں کے چلنے بینی لکھنے کی آوازیں سائی دیتی جیں اور جس کو مقام صریر اقلام کماجا تاہے۔ بھراس میں عرش کورتخت روال کاذکرہے۔ بھر حق تعالی کے دیدار کاذکرہے اور کلام خداد ندی کے سننے کاذکرہے۔

آنخضرت میلانی کے وربعہ جرکیل کی فرمائش.....ایک دوایت میں ہے کہ جب جرکیل سدرہ المنتی میک کے خبر ہے گئی سدرہ المنتی میک کا کا تھا کہ کا کہ بھارت میک سورہ المنتی میک کے خبرت میک ہے ہے آئے ہوئے کہ کا کہ ان کے بیان کے خبرت میک کے ایک کی درک کے دان سے فرمایا

"کیاالی جگہ کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑا کر تاہے۔!"؟ جبر کیل نے کہا کہ آگر میں یمال ہے آگے بڑھا تو جل کررا کھ ہو جاؤل گا۔" اس کے بعد آنخضرت منتیجے نے ان ہے کہا

"اے محر ااپ رہ اس میرے لئے یہ افقیاد مانگ لیجے کہ میں قیامت کے دن بل مرابر اپنے پر پھیلا کر کھڑ اہو جاؤں تاکہ آپ کی امت کے لوگ میرے پرول پر سے ہو کر خیر ت سے گرد جا ہیں۔"
ابو بکر کی آوازاور آپ کی حیر الی ..... پھر آنخضرت ہوئے فرماتے ہیں کہ جھے نور کے پردول میں لے جایا گیا اور میں نے سر بزار پردے پارکے جن میں سے کوئی بھی پردہ امیا نہیں تھا جس کی کوئی تشبیہ وی جاسکے ان میں سے ہر پردے اور تجاب کی مونائی آتی تھی کہ پانچ سوسال میں اس کویار کیا جاسکت اب جھے کسی فرشتے کی موجود گی کا حساس نہیں رہاجس کی وجہ سے جھے کھے وحشت ہوئی۔ ای وقت جھے ابو بکر صدیق کے بولنے کی ک آواز آئی جو یہ کہ دے ہے۔

" تھر ئے۔ آپ کارب نماز پڑھ رہاہے۔!"

میں جیران ہو کراس جگہ ابو بکر کی موجود گی اور استےدب کی نماز کے بارے میں سو پنے لگا۔ میں خووے

كرردا تفاد

"کمیاابو بکر بھے سے بھی پہلے میال بہتے گئے۔ الور میرے رب کے تماذیز سے کامطلب ہے۔ وہ تو نماز اور غن بین

شرف ہم کلامی ..... آئے آنے الی وایت ہے بھی ان بات کی تائید ہوگ۔ (غرض آپ فرماتے ہیں کہ انجی میں یہ سوج ہی رہاتھا) کہ اچانک علی الاعلی مینی بلندیوں کی انتاہے آداز آئی۔

"قريب آئياك بمترين مخلوق -قريب آئيات احمد قريب آئيا المداهر

پھر میرے پروروگارتے بھے اور قریب کیا یمال تک کہ میں اپنے رب کے اتنا قریب ہو کمیا جو حق تعالی کے اس قول کے مطابق ہے۔

لُمُ ذَنِي فَعُدُلْي فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنِي الْآبِي ٢ ٢ سوره جَمَ عَا آسَبِيد

مع دی قاملی قامان قامان قامان قامان و الدی ایستان و الدی ایستان کی برابر فاصلده گیابلکه اور بھی کم۔

ترجمہ: - پھروہ فرشتہ آپ کے نزدیک آیا پھر اور نزدیک آیا سودد کمانوں کی برابر فاصلہ رہ گیابلکہ اور بھی کم۔

کتاب خصائص مغری ہیں ہے کہ آنخضرت تا پہنے کو خصوصیت حاصل ہوئی کہ معراج اور اس کے متعلق واقعات ہیں آپ نے ساتویں آسانوں کو پار کیااور اتن بلندی تک پہنچ کہ ذات باری ہے وہ کمانوں کی برابر فاصلہ رہ گیااور اس طرح اس جگہ آپ کے قدم مبارک پڑے جمال نہ کی نی مرسل کے قدم پہنچ ہیں اور نہ کمی مقرب ترین فرشتے کے۔

مقرب ترین فرشتے کے۔

" (قر آن پاک کیاس آیت کارجمہ حضرت تفانویؒ کے ترجمہ سے لیا گیا ہے اس میں فرشتے کا نفظ ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے قریحے میں فرشتے کا لفظ نہیں ہے۔ لینی حضرت تفانوی کے ترجے میں دنی فعدلی کا فاعل ایک ہے اور وہ آنخضرت علیجے ہیں۔ بعنی آپ نزدیک ہوئے بھر لور نزدیک ہوئے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بہت ہی ذیادہ قریب ہوئے۔

بعض علاء نے جن میں شریک بھی ہیں مشہور وایات کی مخالفت کرتے ہوئاس آیت کے فاعل کے سلسلے میں ایک نئی بات کس ہے اور وہ سے کہ انہوں نے دنی گذاری کا فاعل خود حق تعالی کو قرار دیا ہے لہذااب سے معنی ہوں گے کہ مجر رب العزت نزدیک ہوا بھر اور نزدیک ہوا یہاں تک کہ محر عظیفتے ہے وو کمان کے فاصلے پر رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم سافظ این تجر نے بیٹی سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہو نے حس سند کے ساتھ ایک روایت بیان کی ہے جو بیان ہوا وہ سے کہ ونی تذابی کا فعل حق تعالی کا اس میں جو بیان ہوا وہ سے کہ ونی تذابی کا فعل حق تعالی کا موانی ہے اور حق تعالی کا نزدیک آنا ایسانی ہے جیے ارشاو ہے کہ ہمار اور بروز اندرات کو جب کہ وو تمائی رات باتی رہ جاتی ہو آنیان موادہ بے کہ وہ تمان کی بات باتی رہ جاتی ہو جاتی ہو آنا ہے۔

الل حقائل کے نزدیک مقام سزل میں ہے جس کا مطلب ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم اور مبر بانی فرما تا ہے اور بندوں نے خطاب کرنے میں اس قسم کی تعبیر لور بیان اختیار فرما تا ہے جو مقام سزل میں سے ہے چنانچہ باری تعالیٰ اپنی ذات کے لئے وہی بیان لور طرز اختیار فرما تا ہے جو بندے اپنے کرتے ہیں۔ لبد ا خلاصہ یہ ہواکہ یہ بات لیمیٰ حق تعالیٰ کا آسان و نیا پر بازل ہو نا بندوں کے حق میں تو حقیقی ہے اور خود حق تعالی کے خلاصہ یہ ہواکہ یہ بات لیمیٰ حق تعالیٰ کا آسان و نیا پر بازل ہو نا بندوں کے حق میں تو حقیقی ہے اور خود حق تعالیٰ کے

حق میں مجازی ہے۔

بعض عماء نے لکھاہے کہ دنی کے فاعل جر کیل میں اور قندلی کے فاعل آنخضرت عظیے ہیں۔ بعنی آپ کے دب نے آپ کوجو قریبی اور بلند مرتبہ عطافر ملیاس کے شکر میں آپ نے محدہ کیا۔

بعض علماء نے یہ لکھاہے کہ وٹی کے فاعل تو آنخضرت ﷺ بیں اور قندلی کا فاعل وہ تخت روال یا بدلی ہے جو یمال آپ کی سواری نبی تھی، یعنی وہ مخلمی مند آپ کے قریب ہوئی یمال تک کہ آپ اس پر بیٹھ گئے۔ بھر آنخضرت ﷺ اپنے رب سے نزدیک ہوئے لیتنی ورجے اور مقام واعزاد کی اسی نزد کی اور ابیا قرب حاصل ہوا کہ حق تعالی ہے اس سے زیادہ قرب نہیں ہو سکتا۔

علوم کا القاء ..... غرض پھر آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ یمال حق تعالی نے جھے ہے سوال فرمایا تو میں اس ڈات باری کوجواب دینے کی طاقت نہ پاسکا چنانچہ پھر باری تعالی نے اپناہاتھ میر ہے دونوں مونڈ معوں کے جیمیں اس طرح رکھ دیا کہ اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔

یمال حق تعالی کے ہاتھ سے مراواس کی قررت کا ہاتھ ہے کیو نکہ اللہ تعالی ہاتھ ہاؤں سے ہری ہے۔
غرض آپ فرمائے ہیں کہ اس ہاتھ ٹھٹڈک ججے محسوس ہو تی اور جھ پر لولین و آکرین کا حال روشن
ہو گیا اوراس کے نتیجہ ہیں ججے مخلف علم حاصل ہو گئے۔ان جس کچے وہ علم ہیں جن کو چھپا ہے رکھنے کے لئے حق
تعالی نے جھے سے اقرار لیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میر بے سواد وسر بے لوگ اس علم کو ہرواشت کرنے کی طافت
نمیس رکھتے۔اسی طرح کچھ وہ علم و یئے جن کے بارے میں دوسر ول کو بتائے نہ بتانے کا جھے افقیار ویا۔ پچھو وہ علم
دیا جن کو اپنی امت کے خاص اور عام سب لوگوں کو پہنچائے کا حکم فرمایا۔ یمال خاص وعام میں انسان ، جنات اور
اس طرح فرشتے بھی شائل ہیں جیسا کہ بیجھے بھی بران ہو چکا ہے۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں: اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ وہ علوم جن کو آنخضرت علی نے مختلف علوم فرمایا ہے بھی تنین قشم کے علوم ہیں ( جن کی تفصیل بیان ہوئی)البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان تنیوں قسموں کے علموں میں سے ہرعلم مختلف قشم کے علوم پر مشتمل ہے۔والنداعلم۔

آوازابو بکرے متعلق سوال ....اس کے بعد آنخضرت علی فی دمائے میں (وست قدرت رکھے جانے کے بعد جند کے جانے کے بعد جند میں عرض کیا۔ بعد جند میں عرض کیا۔

تمازبارى تعالى .... جونب من حق تعالى في ملا

"میں اس عن اور بے نیاز ہول کہ کی کے لئے نماز پڑھول۔ بلکہ میں یہ کہتا ہول سبحانی سبحانی سبحانی استحانی سبحانی کی بیار ہول میں ہے کہ بیٹر ہے۔ لیعنی پاک ہول میں۔ میر کارحمت میرے عضب اور غصے سے بڑھ گئے۔ اس محمد پڑھئے۔ اور اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

ترجمہ: -وہ ایسار پیم ہے کہ وہ خود مجھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر دست مجھیجے رہے ہیں تاکہ حق تعالی تم کو تاریکیون ہے نور کی طرف لے آئے اور اللہ تعالی مومنین پر بہت مربان ہے۔

آوازابو بکرسنائے جانے کی حکمت .....اس کئے میری تماذ کامطلب آپ براور آپ کی امت پررجت کرنا ہے۔ اوراے محد اجہال تک آپ کے ساتھی کا معالمہ ہے تو جیسے تمہادے بھائی موٹی کواپنے عصالیتی لا تھی سے انس اور لگاؤ تھا تو اس لئے جب ہم نے اس ہے ہم کلام ہونے کا ادادہ کیا تو ہم نے اس سے کما کہ اے موٹی میر تیرے وائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کما کہ یہ میرا عصا ہے!۔ چانچہ اس کے بعد اس کا و حیان میری عظیم بیبت سے ہٹ کیا اور دہ اپنے عصا کے متعلق باتول میں لگ گیا۔ اس طرح اے محمد اچو نکہ تمہیں اپنے ساتھی ابو بکر سے انس اور لگاؤ ہے اس لئے ہم نے اس کی صور سے کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو اس کی ہی کہ ادا میں ذور ذور سے بولنے لگا تاکہ اپنے دوست کی آواذ میں کر آپ کی وحشت دور ہوجائے جو میری عظیم بیبت کی وجہ سے آپ کو سدا ہو گئی تھی۔ "

رجمال تک حن تعالی کی نماز کا تعلق ہے تواس کے بارے میں میں علامہ ابن کثیر نے لکھاہے کہ جب
نماز کی نسبت ذات باری کی طرف کی جائے تواس سے مراد حق تعالی کا اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کا
ذکر فرمانا ہو تا ہے اور میں رحمت ہے کیونکہ ظاہر ہے حق تعالی کا اپنے بندے کا ذکر فرمانا سب سے عظیم رحمت و
نہمت ہے)۔

جركيل كي خوامش كي قبوليت .... الخضرت تلك فرمات بين كه بحر حق تعالى في محد سے فرمايا۔

"اے محد اجر کیل کا حاجت بیاضر درت کیاہے؟"

من في مرض كيا-"اعالله الوين تياده جائة والاي-"

حن تعالىنے فرمایا۔

"جبر کیل نے جو کچھ مانگامیں نے اس کو وے دیا لیکن صرف ان لو گول کے حق میں جنہول نے آپ سے محبت کی اور آپ کے ساتھی ہوئے۔"

اقول۔ مولف کے بین بیمال ساتھی ہونے سے شاید یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جنہول نے آپ کے دین کی بیروی کی اور آپ کی سنت پر عمل کیا۔ یک جر کیل کی مراد بھی تھی کیونکہ انہول نے اپی خواہش یا ضرورت جو آنخضرت بھاتھ کے ذریعہ حق تعالی کے پاس چیں کرائی تھی وہ یہ تھی کہ میں آپ کی امت کے لئے بل صراط پر اپنا پر پھیلا سکوں تاکہ وہ آسانی سے اس پرسے گزر کر جنت تک پہنے جائیں۔واللہ انعام۔
وید ار خداو ندی۔ ۔۔۔ ایک دوایت میں یوں ہے کہ جب آنخضرت بھاتھ کو ذات باری کا دیدار ہوا تو آپ فور آسجدے میں گر کے۔ آنخضرت بھی فرائے ہیں کہ بھر اللہ تعالی نے جو وجی جائیں بھی پر اتاری۔ جیسا کہ قرآن بدے میں کر ہے۔ آنخضرت بھی فرماتے ہیں کہ بھر اللہ تعالی نے جو وجی جائیں بھی پر اتاری۔ جیسا کہ قرآن یا ک

فارحى الى عبده ما اوحى ألآبيب ٢ ٢ موره يحم كا

ترجمه: - پھرالله تعالى نے اپنے بندے يروى نازل قرمائى جو يجھ نازل فرمائى تقى۔

جنت کے واضلے میں خصوصیت ... اس آیت کی تغییر میں علامہ تقابی اور علامہ تغییری نے لکھا ہے کہ اس وقت حق تعالی نے آپ برجو وحی نازل فرمائی اس میں یہ بھی تھی کہ اے محد اجب تک آپ جنت میں واخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیول کے لئے جنت حرام رہے گی۔ اس طرح جب تک آپ کی امت جنت میں واخل نہیں ہو جائے گارو وقت تک تمام امتول کے لئے جنت حرام رہے گی۔

علامہ قشیر کا کہتے ہیں کہ ای طرح اس وفت حق تعالی نے آپ پر بیاد حق بھی نازل فرمانی کہ حوض کو ثر آپ کو دے کر میں نے آپ کی میہ خصوصیت کی کہ اس طرح تمام جنتی پائی کے معالمے میں آپ کے مهمان ہول گے۔ان سب کوشر اب دو دھ اور شمد دیا گیا ہے۔

ہے اس ٹمازوں کی فرضیت..... غرض آپ فرماتے ہیں کہ پھر حق تعالی نے روزلنہ ان اور رات میں جھے پر پچاس نمازیں فرض کیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یہ بات پہلے بیان ہو چک ہے کہ اس موقعہ پر آپ پر جود حی نازل ہو کیں ان میں سورہ بقرہ کی آخری آیٹیں اور سورہ والعنی اور سورہ الم نشرح کی کھے آیٹیں بھی شامل ہیں۔ پیچے جمال وحی کی قسموں پر بحث گزری ہے وہیں اس بارے میں بھی تفعیلات پیش کی تی جی بیان ہو چکا ہے کہ آیت ہو اللی بصلی علیکم پچھلے قول کی طرح ہی ہے۔

ایک مدیث میں جس کے راوی نفتہ میں آنخضرت میں ہے۔ تو مجھ سے جرکیل نے کمل

" کھود مر مھر ہے۔ کیونکہ آپ کارب نمازیزہ رہاہے۔"

میں نے کہاکیاوہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ ایک روایت کے لفظ ایول میں کد۔وہ کیے نماز پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ میں نے کہااہ جبر نیل کیا تمہار ارب بھی نماز پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہاہاں۔ میں نے یو جھاوہ نماز میں کیا کہتا ہے بینی پڑھتا ہے تو جبر نیل نے کہاکہ برور دگاریہ فرما تاہے۔

"پاک ہوں بے عیب ہول میں فرشتول اور روح کارب ہول۔میری رحت میرے غضب سے زیادہ

میں ہے کہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ ساتویں آسان میں اوراس کے اوپر میدواقعہ جبر کیل اور دوسری فرشنوں کے ذریعہ ایک سے زائد مرتبہ پیشہ آیا ہو کہ آپ کو پرور دگار عالم کے متعلق نماذی اطلاع وی کئی ہو۔ ممر بھریہ بات سمجھ میں نہیں انی کہ آگر یہ بات اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں آپھی تھی تودوسری مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے اس خبر پر جبرت کا اظہاد کیوں کیا۔

ال بارے میں ایک روایت اور ہے کہ ایک وفعہ بنی امر اکنل نے موئی سے ہو چھا کہ کیا آپ کارب نماز پڑھتاہے؟ موٹی اس عجیب سوال پر رونے گئے۔ اس وفت حق تعالی نے ان سے ہو چھا کہ اس موٹی قوم نے تم سے کیا کہا ہے۔ موٹی نے عرض کیا کہ وہی جو تونے من لیا ہے۔ اس پر باری تعالی کاار شاو ہوا۔ "ان سے بتلادو کہ میں نماز پڑھتا ہول۔ اور میری نماز میرے خضب کود صحیا کرتی ہے۔ "واللہ اعلم۔ (تشر تے: یہ بات پھر قبن تشمن دہنی چاہئے کہ نمازی نبیت تی تعالی کی طرف ہو تواس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی اپنے قرشنوں کے ساسے اپنے بندوں کا ذکر فرمادہا ہے لوریہ فرما تا ہے کہ میری دحت میرے فضب سے بڑھ گئی۔ دوسرے لفظوں میں ایل سجھتا چاہئے کہ حق تعالی کی نماذے مراداس کی دحت اوراس کا اپنی دحت کا تذکر ہ فرما تا ہے۔ کو فکہ ظاہر ہے حق تعالی الک کل اور مالک برہے ساری تخاون اس کی پیدا کر وہ ہواس کی عبادت سے فتی اور بے بیاز ہے۔ مرتب) جواس کی عبادت سے فتی اور بے بیاز ہے۔ مرتب) موسی کے کہنے پر نمیازوں میں کی کی ورخواست سے بھر آنخفر سے کا فرماتے ہیں کہ وحی اور بیاس نمازوں کا علم لے کر جب میں والیس ہواتو موسی سے ما قات ہوئی۔ ایک دوایت میں یوں ہے کہ۔ پھر جب میں سور وا کمنتی پروایس پنچ جمال جرکی تھر کر آپ کا انظام کرد ہے تھے تو یمال سدرہ کے پاس پنچ کردہ بدل جس کے ذریعہ آپ ہو تی آب با تھ دائیں مورہ الیس میں ہواتو انہوں نے بچھ نمیں کما اس کے بعد آپ موسی کے پاس پنچ۔

اس سے اس مشہور روایت کی تائید ہورہ ہی ہے جس میں ہے کہ ابراہیم ساتویں آسان میں تھے اور موسیٰ چینے آسان میں تھے اور موسیٰ چینے آسان میں تھے اور موسیٰ چینے آسان میں تھے اور موسیٰ جینے آسان میں تھے۔ بیٹی اس تھے جیسا کہ چینے آسان میں شھے اور موسیٰ ساتویں آسان میں تھے جیسا کہ چینے بھی بیان ہواہے۔

غرض جب آپ والیس میں موسی کے پاس بنے توانہوں نے آپ سے بوجھا۔

" آپ کے رب نے آپ پر کیا قرض فرملائے ؟ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ کو کس ہات کا تھم دیا کیا ہے؟"

آپ نے قرمایا۔ بیاس تمازوں کا۔اس پر موسی نے کما۔

"ایٹے رب کے پاس واپس جائے اور اس میں کی اور آسانی ما تھتے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اور میں بنی اسر اکین میں عمر گزار کر آیا ہوں"

بخارى مى بدروايت يولى بك كد

"آپ کی امت روزانہ پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ خداکی قتم میں آپ نے پہلے کے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہول۔ میں نے بن امر ائیل کو راہ راست پر لانے کے لئے سارے ہی جتن کئے تھے۔ (ک) لیمنی ان پر صرف دو نمازی فرض ہوئی تھیں محروہ ان کی بھی پابندی نہیں کر سکتے۔ "لیمنی دور کعتیں صبح کی اور دور کعتیں شام کی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ دور کعت نماز زوال کے دفت فرض ہوئی تھیں مگر وہ ان کو بھی پورانہ کر سکے۔ مگر تغییر بیضاوی میں ہے کہ بنی امر اکس پر بھی دن اور دات میں پچاس نمازیں فرض کی تنظیم۔ آھے بعض روایات میں اس کا بیان آئے گا۔

ممر بعض علاء نے لکھاہے کہ کی مائلے کا سب یہ تفاکہ ان کووہ پانچ بھی زیادہ معلوم ہوئی تھیں جو آخری مر تنبہ میں مقرر کی گئی تھیں۔ لازاسے بن امر ائیل کی پیاس نمازوں کی روایت غلط ہو جاتی ہے بلکہ اس کے لحاظ ہے دہ پہلی روایت بی مناسب ہے جس میں ان پر دو تمازوں کا ہوتا بیان کیا گیا ہے۔

قر آن پاک کی آیت ہے۔

رُبْهَا وُلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِضَرَّا كَمَا حُمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ فَيْلِنَا لَآلَيْنَ المِن وَابَرِهِ الْمَرَّهِ الْمَالِمَةُ الْمَالِمَةُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ فَيْلِنَا لَآلَيْنَ المِن أَبِ نَهِ بَعِيمِ تَعْمِدِ مَنْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ے میں میں میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ ہیں کھیاہے کہ بیہ قول کہ تی اسرائیل پر پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ باطل ہے بھرانہوں نے اس پر تقعیل ہے بحث کی ہے۔

غرض موسى نے بھر آپ ساتھ سے كما

" آب استے رب کے پاس دائیں جائے اور اس سے اپن امت کے لئے اس میں کی کی در خواست

مبد کیونکہ جس چیز کا آپ ملک کو تھم دیا گیا تھا ای کا تھم آپ ملک کی است کے لئے بھی تھا اور جو چیز آپ پر فرض کی گئی تھی۔ کیونکہ آپ پر ہونے والا فرض آپ کی است کے لئے بھی توان آپ کی است کے لئے بھی فرض کی گئی تھی۔ کیونکہ آپ پر ہونے والا فرض آپ کی است کے لئے بھی فرض ہے اس لئے کہ اصل ہے کہ جرنی کے لئے بھی فرض ہے کہ جرنی کے لئے بھی فرض ہے کہ جرنی کے لئے بھی فابت ہوئی۔ سوائے اس کے کہ کمی تھم کے صرف نی

كي النيخاص مويد بارے يس كونى دليل موجود مو

ماری با کے نمازوں کی کی ..... آنخفرت میں فرماتے ہیں کہ یہ س کر میں واپس اپنے پروردگار کے ہاس کیا۔ فینی وہاں سے بلند ہو کر آپ سدر والمنتی تک پنچے۔ یمال ایس بدلی نے آپ کو ڈھانپ لیالور اوپر لے گئی جمال آپ سجدے ہیں گر گئے۔ غرض آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالی سے عرض کیا۔

"بردردگارعالم إميرى فاطراس علم بي آسانى عطافراد \_\_\_"

حن تعالیٰ نے اس میں سے پانچ نمازیں کم فرمادیا۔ میں پھر موسی کے پاس واپس آبادر میں نے ان سے بتایا کہ مجھ پر سے پانچ نمازیں کم کروی کئی ہیں۔ موسی نے کہا۔

" آپ کی امت اس کی بھی طاقت شیں رکھتی۔اس لئے پھر ایپےرب کے پاس جائے اور اس میں اور ایس "

یا بیج نمازول کی فرصیت ..... آنخضرت این فرمات میں کہ پھر میں اپنے پرورو گار اور موسی کے در میان ای طرح آتا جاتار ہا بمال تک کہ حق تعالی نے مجھ سے فرمایا۔

"اے عمر! ہر دن اور ہر دات علی بیان عمادی بیں اور ان علی سے ہرا کی کا اجر و تواب دس کے ہرابر ہوں اس طرح بیانی نماذیں بیاس نماذوں کے برابر بیں۔ آپ کی امت میں سے جو قض بھی بیکی کا ارادہ کر نے اور بھر سے کرنہ سکے تو بیس اس کے حق میں صرف ارادہ کر نے برایک بیکی کھوں گالور اگر اس نے وہ نیک مکر کور بھر اس کے بجائے دس نیکیال تکھوں گالے اور جو قض کی بدی اور برائی کا ارادہ کر سے اور بھر اس کونہ کر سے تو بھی اس کے بجائے دس نیکیال تکھوں گالے اور آگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے متیجہ میں ایک ہی بدی لکھوں گا۔

آ تخضرت عظی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں والی ہوااور پھر موسی کے پاس پہنیا۔ میں نے ان کو

یا نج نمازیں رہ جانے کے بارے میں متلایا توانہوں نے کما کہ پھراپنے رب کے پاس جاکر اس میں اور کی مانکٹے تکر اب آپ میلانے نے فرمایا۔

" میں اتن بارا ہے پروروگار کے پاس جاکر کی مانگ چکاہوں کہ اب حزید کی مانگنے کے لئے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔"

ایک روایت میں یول ہے کہ ہر مرتبہ آنخفرت علی کے جانے پر حق تعالی دی دس نمازیں کم فرماتا رہا یمال تک کہ پانچ کا تھم دیا گیا۔ (موسی نے اس امت کے لئے نمازول میں کمی کرا کے جواصان فرمایا ہے اس کی وجہ ہے) حدیث میں آتا ہے۔

"موسی پر زیادہ سے زیادہ وور د پڑھو کیونک میں نے اپنی است کے لئے ان سے زیادہ مربان کسی نی کو

سي<u>سيايا</u>۔"

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب و فاض ہے کہ پانچ نمازیں کم کئے جانے کی حدیث صرف مسلم نے بیان کی ہے اس نے وس مسلم دونوں بیان کی ہے اس نے دس مرازیں کم کئے جانے کی حدیث ذیادہ سیخ ہے کیو تکہ یہ حدیث بخاری لور مسلم دونوں نے بیان کی ہے۔ دوروایت جس میں پانچ پانچ کم کئے جانے کا ذکر ہے اس میں رادیوں کی طرف ہے بیان میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ اختلاف قائل غور ہے۔

گذشتہ روابت میں ایک قول گزراہے کہ۔" یمال تک کہ پانچ کا تھم دیا گیا۔"اس سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ ان بچاس نمازوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں بلکہ نئ پانچ نمازیں فرض کی تمئیں جوان بچاس میں سے نہیں ہیں لہذاوہ بچاس جو پہلے فرض کی تمئیں انسیام منسوخ کر دی تمئیں اور پانچ نئ نمازیں فرض کی تمئیں) نمین یہ احتمال بہتی ہے کہ ان بچاس میں سے پانچ کے سوا باتی سب منسوخ کی تئی ہول اور میر پانچ جو باتی ہیں ان ہی بچاس میں کا ایک حصہ ہول ہے۔

او حراس معالمے میں گویا کی تھم کے پہنچائے جائے ہے پہلے اس کی منسوخی ہوئی ہے جبکہ اہل سنت اور یمال تک کہ معتزلہ کا فرقذ بھی اس کے نہ ہو سکنے پر متغق ہیں۔ مکر اس کا جواب رہ دیا جاتا ہے کہ یمال تھم کے پہنچائے جانے سے پہلے منسوخ نہیں ہوئی بلکہ بچاس نمازوں کا تھم آنخصر ت تھانے کی صد تک پہنچادیا گیا تھا کیونکہ آپ کو بچاس کایا بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد آسانی ما تھنے پر اس میں کی گئے۔"

اب ظاہر ہے کہ جب ایک علم آنخضرت ایک می منسوخ ہو گیا تووہ آپ کی امت کے حق میں بھی منسوخ ہو گیا جیسا کہ اصل بھی ہے یہاں کی ایک کے لئے مخصوص ہونے کی کوئی سیحے دلیل موجود ہو تو علیحد دبات ہے۔

فی الاسلام کے اس حوالے سے خصائص صفری کی سہ بات غلط ہوجاتی ہے کہ پچاس نمازوں کا تھم

صرف اس امت کے لئے منسوخ ہوا تھا آنخضرت ﷺ کے لئے نہیں عالبا"اس قول کی بنیاد یہ مدیث ہوگی جس میں ہوگی جس میں اللہ تعالی نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر میں باربار حق تعالی کے معرف کی است میں کی اور آسانی ما گھاڑی ہاں تک کہ حق تعالی نے ان پچاس کے بجائے روزائد دنانہ میں باتج نمازیں فرض کردیں۔ دن رات میں باتج نمازیں فرض کردیں۔

اب اس صدیت میں چونکہ۔ میری امت ہے۔ کالقظے اس لئے اسے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو کمی گئی وہ بھی صرف امت کے لئے بن کی گئے۔ اس طرح کی مانگنے کے سلسلے میں موسیٰ نے جو مشورہ دیا تھا اس میں بھی انہوں نے امت بن کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ۔ "آپ کی امت میں اس کی طاقت ہیں ہے۔ "لبذا خصائص مغری کا جو تول بچھلی سطروں میں بیان ہواہے وہ بظاہر ان بی باتوں کی بنیاد ہے۔ شاید اس بات کی تائید علامہ سکی کے تصیدے کے ان شعروں سے بھی ہوتی ہے۔

وقد كان رب العالمين مطالبا بخمسين فرضا كل يوم وليلته

ترجمه: - حق تعالى كروزندون اور رأت بي پياس تمازي فرض فرماكران كى پابندى كرنے كا تكم فرمايا تھا۔ فابقيت اجوا الكل ما اختل ذره وخففت الخمسون عنا بخمسة

ترجمہ: - پھر ہمیں آسان دی گئی اور پچاس کے بجائے یا تی رکھی گئیں مران یا بچ کا جرو تواب ہوے پچاس کے برابر ہی رکھا گیا۔

معراج کی رات میں آتخضرت میں گئے کے آسانوں پر تشریف لے جاتے اور واپس آنے کے متعلق تصیدہ ہمزید کے شاعر نے اپنے ان شعر دل میں اشارہ کیا ہے۔

وطوى الارض مشرأ و السموات الملا فوقها له اسداء فصف الليلته التي كان للمختار فيها على البراق امتواء

وترقى به الى قاب توسين وتلك السياده القعساء

تب تسقط الأماني حسري دونها ماوراء هن وراء

وتلقی من ربه کلمات کل علم فی شمسهن هباء

زاخرات البحار يفرق في قطر تها الحكاء

مطلب ..... جب آنخفرت تلی برکت کرے دیے تشریف کے جارہ ہے تو آئی کے باند آسانوں فاصلے سیٹ ویے گئے تا فوریہ بالکل ای طرح تھا بیسا کہ اس سے پہلے اس وقت آپ کے لئے باند آسانوں کے فاصلے سیٹ دیے گئے شے بجکہ آپ معرائ کی رات میں سانویں آسانوں سے بھی گذر کر چند لمحوں میں ان سانویں آسانوں سے بھی گذر کر چند لمحوں میں ان سانوی سے اور بی گئے گئے تھے۔ میں وہ رات تھی جس میں آنخضرت تھی براق پر مند نشین و جلوه ریز ہو کر بلند ہوئے تھے اور جی باری تعالی صرف دو کمانوں کے فاصلے تک بی گئے گئے۔ یہ مرتبہ بی آنخضرت تھی کی کوہ شان اور سعاوت و خوش نصیبی ہے جس پر نہ کوئی زوال خاری ہو سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی نقص پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ بلند مرتب بین گر آن کی آر ذو کر نے والوں کو حسرت و ناکای کے سوا پھیا تھے نہیں آسکا اور میں وہ شان اعظم ہے جونہ آپ سے بحد کمی کو حاصل ہوگی۔ یہاں آنخضرت تھی پر وہ کلمات نازل فرمائے کی ان کے مقابلے میں دوسرے کردو غیار کے برابر بیں جو سورج کی روشن میں بھی نظر نمیں آسکا ہو کی دان کے مقابلے میں دوسرے کردو غیار کے برابر بیں جو سورج کی روشن میں بھی نظر نمیں آسکا ہو کی دان کے مقابلے میں دوسرے کردو غیار کے برابر بیں جو سورج کی روشن میں بھی نظر نمیں آسکا ہو کے علاء اور یہاں خی تعالی فرمائے جن کاعشر عشیر اور ایک ذرہ بھی بڑے بڑے علاء اور سے کوہا صل نہیں ہے۔

جمال تک آنخضرت ملکے کے براق پر سوار ہوکر آسانوں پر جائے کا قول ہے تو یکی بات کتاب دیات الحوان میں مجمی کئی گئے ہے۔ محریماں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر آنخضرت تا تھے کو پراق کے ذریعہ آسانوں پر لے جایا کیا تفا تودایس مجمی اس کے ذریعہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ آپ کو دار انگرامت مینی عظمت اور بزرگی کے مرکز پراس کے ذریعہ پہنچایا کیا اور پھر حق تعالی نے اپنی قدرت کا لمہ کے ظاہر کرنے کے لئے اس کے بغیر آپ کو نیچ پہنچاویا۔ یمال تک کتاب حیات الحجوان کا حوالہ ہے جو قابل غور ہے۔ بیجھے بیان ہوچکا ہے کہ علامہ این کمیٹر نے آنخضرت میں ہے براق کے دراق کے ذریعہ آسانوں پر تشریف لے جانے کا انگار کیا ہے۔

ایک مدیث میں آتا ہے کہ معراج کوجاتے ہوئے جب میں موسی کے پاس کرر اتودہ میرے لئے مب سے ذیادہ تحت ثابت ہوئے لوروا ہی میں جب میں ان کے پاس سے ذیادہ مب سے ذیادہ

نرم ثابت ہو ئے اور وہ تمہارے لیحی امت کے بمترین دوست ثابت ہوئے۔

اس کی دجہ بیہ ہے کہ جب آنخضرت علی آمانوں پر جانے کے دفت موٹی کے پاس ہے گزرے تھے تو دور دور کی کے پاس ہے گزرے تھے تو دور دور نے موٹی نے بیان ہوا۔ اس پر ندایعتی آداز آئی کہ تم کس لئے دور ہے ہو۔ موٹی نے عرض کیا۔ " پر در دگار اید نوجو النا۔ (ی) کیونکہ موٹی کے مقابلے میں آنخضرت مانتے بہت کم عمر تھے اس لئے

اس موقعہ کے لخاظ سے آپ کو نوجوان کمناہی مناسب تھا۔ غرض انہوں نے عرض کیا۔ جس کو نونے میرے بعد بھیجااس کی امت کے لوگ میری امت کے مقالبے بیس زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے

ر شک قابل تعریف جذبہ ہے ....ایک روایت میں مو گانے یہ کما۔

" نی اسر انتیل ۔ اور آیک روایت کے لفظول ش ۔ اوگ کہتے ہیں کہ یہ لیعنی آنخفرت عظام اللہ تعالی کے نزدیک ہجھ سے زیادہ معزز ہیں۔ اگریہ بات تنالان کے لیعنی آنخفرت علی کے لئے ہی ہوتی تب بھی آسان سے نزدیک ہجھ سے زیادہ ان کی امت بھی ہے اور ان کی امت کے لوگ اللہ تعالی کے نزدیک تمام امتول ہیں سب سے زیادہ افعال اور بلند مر تنہ ہیں۔ "

لین انخفرت علی کاعزاز کے ساتھ اللہ تعالی نے تمام امتوں کے مقابلے میں آپ کی امت کے

اعزاز کو مجھی بلند قرمادیاہے۔

اقول۔ مولف کے بین موسی کاس طرح کا جملہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے جوانہوں نے اس وقت کما تھا جب کہ آنخضرت میں ہے۔ اس سے موسی کی اس تھا جب کہ آنخضرت میں ہے۔ اس سے موسی کی غرض آنخضرت میں ہے۔ اس سے موسی کی غرض آنخضرت میں ہے۔ اس سے موسی کی فضیلت کو ظاہر فرمانا ہے کہ خود آنخضرت میں ہے۔ سے ذیادہ افضل ہے۔ سے ذیادہ افضل ہے۔ اس کے احد بھر تمادوں وغیرہ کے ابتدائی احکام سے معنی بیان کرتے ہیں) معزیت این این احکام سے این احکام سے این کرتے ہیں) معزیت این استدائی احکام کے متعلق بیان کرتے ہیں) معزیت این استدائی احکام سے این کرتے ہیں) معزیت این

"صدقه كاصله دس كناب اور قرض كاصله المحاره كناب-"

یں نے جرکیل ہے ہو چھاکہ یہ کیابات ہے کہ قرض صدقہ ہے افضل ہے۔ انہوں نے کہا۔ "اس لئے کہ سائل مینی جس کو صدقہ دیاجاتا ہے وہ مانگلاہے تو اس وقت کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہو تا ہے جبکہ قرض مانگنے والااس وقت بی قرض مانگلاہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہو تا۔"

مگر ٹافنی نفتهاء کے نزدیک مسئلہ سے کہ معدقہ کے طور پر دیا ہواایک در ہم قرض دیے ہوئے در ہم سے زیادہ افضل ہے۔

يمال قرض كے أيك در بم كوا محاره در بم بتلائے كاسب يے كه قرض ميں ديا بواا يك در بم صدقد

کے درہم کی جزاء کے دو درہموں کے برابر ہوتاہے جیساکہ بعض احادیث سے تابت ہے۔اب صدقے کا ایک درہم کی جزاء کے دو درم کی جزاء ہو آتواس کا درگا ہیں ہو گیاجو قرض کے درہم کی جزاء ہے۔ پھر چونکہ قرض کا درہم درہم جب دس کے برابر ہواتواس کا درگا ہیں ہو گیاجو قرض کے درہم کی جزاء ہے۔ پھر چونکہ قرض کا درہم دالی الک کو نوٹایا جاتا ہے تو دہ ہیں ہیں ہوتا ہے ابدا اس کی والیس کے بعد اٹھار دیاتی رہ جاتے ہیں اس کے فرمایا گیاہے کہ قرض میں دیائے ہوئے ایک درہم کے بدلے میں اٹھارہ گنا تواب مالے۔

بن سے رہیا بیب نہ رک سن ہوئے ہوئے ہیں۔ اس میں جا ہے ہیں کیا گیا آپ نے اس میں حق تعالی کا اتنا جہنم کی تصویر ..... بھر آکفرت بیٹ کے سانے جہنم کو چیش کیا گیا آپ نے اس میں حق تعالی کا اتنا زیر وست غیظ و شفس و یکھا کہ اگر اس میں پھر یالوہا بھینک دیا جائے قودہ آگ اس کو ای گھڑی کھا لے۔ اس مر دار گوشت میں جے گزر نے دائی روایت کے مقالیہ لوگ اس میں سر اہوا مر دار گوشت کھارہ بیں۔ آکفرت میں نے جر کیل سے پوچھاکہ یہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہ لوگ ہیں جو آپ نے ایسے لوگوں کوز مین پر دیکھا تھالور یہ کہ ان کے لوے جی تاخن ہیں جن سے دہ اپ نے ایسے لوگوں کوز مین پر دیکھا تھالور یہ کہ ان کے لوے کے تاخن ہیں جن سے دہ اپ منہ لور شینے کو کھسوٹ دے تھے۔ پھر آپ نے ان کو پہلے آسان میں دیکھا تھاکہ دہ اپنے پہلوؤل کا گوشت ٹوئ کر کھارہے ہیں۔

اب اس بارے بیں بہ بات قابل خور ہے کہ جن گناہ کیرہ کرنے والوں کا انجام آپ نے ذہین پر اور پہلے آسان پر دیکھا ان جی سے صرف ان جی او گول کو دوبارہ دکھلانے جی کیا حکمت تھی (واضح رہے کہ یہ نیبت کرنے والے لوگ ہے کہ یہ نیبت کرنے والے لوگ ہے اس میں یہ حکمت رہی ہوکہ چو نکہ فیبت ایک ایسا گناہ ہے جو بہت عام ہے اس کے اس کے اس کے اس کا انجام و دوومر تنبہ و کھلا کر لوگول کو اس کمناہ سے ڈر انالور بھانا مقصود ہو۔

ای جنم میں آپ نے ایک مخص کود کھا جس کارنگ سرخ اور نیلا لینی نیلگوں حد تک سرخ تھا۔ آپ نے یو جیما جبر کیل ہے کون ہے ؟ انہول نے کما

"بيده مختص ہے جس نے مصرت مسالح کي او منتن کو مار ڈالا تھا۔"

(حضرت صالح حق تعالی کے برگزیدہ پیغیبر تھے لوگوں نے ان سے مجزے کا مطالبہ کیا تواللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ایک پھر میں سے بیاد نمنی پیدا فرمادی تھی جے بعد میں ایک سر کش نے مارڈ الا تھا)

المعلم المنظم ا

جنت کے نظارے اور جمعہ کی فضیات ..... اقول۔ مولف کتے ہیں:علامہ قرطبی نے اپنی تغییر میں تعلی ہے۔ دوایت بیان کی ہے جوحضرت انس ہے دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ عظائے نے فرمایا۔

"معراج کی رات میں میں نے عرش المی کے نیچے ستر شہر دیکھے جن میں سے ہر ہر شہر تمہاری اس دنیا سے ستر گنا بڑا تھا اور ہر شہر فرشنوں سے بھر ابوا تھا۔ یہ فرشنے ہر وقت حق تعالی کی تنبیج اور حمد بیان کرتے رہتے میں اور اپنی تنبیج میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔

اللهم اغفرلمن شهد الجمعته اللهم اغفر لمن الجمعته الجمعته

ترجمہ: -اے اللہ اس مخفس کی مغفرت فرماجوجمعہ کی نماز میں حاضر ہوا۔اے اللہ اس مخفس کی مغفرت فرما جس نے جمعہ کے دان جمعہ کی نماز کے لئے عنسل کیا۔

ائی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ جمعہ کے ذریعہ اس دن کانام فرشتوں اور آنخضرت واللہ کے نزدیجہ اس دن کانام فرشتوں اور آنخضرت واللہ مخض نزدیک بھی مشہور تھا۔اب اس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے جس میں ہے کہ اس دن کانام جمعہ رکھنے والا مخض کعب این او کی تفاجیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

یوم جمعہ ۔۔۔۔۔۔ کر آئے آنے والی ایک روایت ساس کی تروید ہوتی ہے جس میں ہے کہ اس ون کانام جمعہ رکھنے کے سلسلے میں مدینے میں مسلمانوں کو حق تعالی کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہوتی تھی۔ ای روایت میں ہے کہ جب رسول الله علیہ نے مدینے والول کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اس دن اجھائی نماز پڑھا کریں تو آپ نے اس دن کانام جمعہ نہیں فرملیا تعاملکہ آپ نے صرف اتنا کہ لایا تعاکہ وہ دن جو میود یول کے اس دن سے ملا ہوا ہے جس میں وہ زور زور سے زبور پڑھتے ہیں اور اس کو اپنا مقد س دن ملئے ہیں (میود یول کا یہ مقد س دن سنچر کادن ہوتا ہے کہ آئے ضرب کی ان متعین کر کے شیس بتالیا تھا۔ مگر ہوتا ہے کہ آئے ضرب تعلق نے اس دن کانام متعین کر کے شیس بتالیا تھا۔ مگر متعین کر کے نہیں بتالیا تھا۔ مگر متعین کر کے کہا تھا مہمد ہی علامہ سینی نے ابن عباس کی ایک حدیث بیان کی ہے جس میں ہے کہ آئے ضرب متعین کر کے کھا تھا۔ اس حدیث بیان کی ہے جس میں ہے کہ آئے ضرب مصحب ابن عمیر کو یہ تحریم فرملیا

"امابعد ااس دن کی طرف تو خه کروجس سے ملے ہوئے لینی جس کے بعد آنے والے دن میں یمودی عام طور پر بڑے زور سے زبور پڑھتے ہیں اور اس کو مقدس جانتے ہیں۔ تم اس دن اپنی عور توں اور بچوں کو جمع کرو پھر جنب جمعہ کے دن سورج نصف النہاد ہے ڈھل کر زوال کی طرف چل پڑے تو تم اللہ تعالی کو دور کعت تماذکی سوغات ہیں کرو۔"

(اس روایت پس جود کا دن صاف کر کے ہتایا گیا ہے) لہذا اکثر روایتوں کی بنیاد پر ممکن ہے کہ آخضرت ﷺ نے بہال معراج کے واقعہ پس اس کی جو خبر دی بیخی جعد کے دن کانام ذکر فربایا یہ جعد کانام اور جعد کی نماز متعین ہونے کے بعد ذکر فربایا ہو اور آپ نے یہ لفظ اس لئے استعال فربائے کہ یہ ان بیس جانے بچانے نے اس میں جانے ہوم عروبہ رہا ہو (کیکن جب حق تعالی نے اس دن کانام متعین فربایا تو آپ نے فرشتوں کی دعاذ کر فربائے وقت ان کااصل نفظ استعال فربائے کے بجائے اس دن کانام متعین فربایا تو آپ نے فرشتوں کی دعاذ کر فربائے وقت ان کااصل نفظ استعال فربائے کے بجائے اب جعد کانام متعین ہوجائے کی وجہ سے یہ بی نام استعال فربائے کو قت ان کااصل نفظ استعال فربائے کے دور ان بجائے اب جعد کانام متعین ہوجائے کی وجہ سے یہ بی نام استعال فربائے کے دور ان جمرائے کے دور ان کے جبرے سے غمہ کور غضب پر ستا ہوئے ہوئے کہ مالک کو دیکھا۔ دو جبل ہو گیا۔ بہت کے جبرے سے فور اس کے چبرے سے فور اس کے جبرے سے فور کی ہو گیا۔ بہت کے خور سے اور کی ہوئے ہوئی کی جبرے ہوئی ہو گیا۔ بہت کو بیوں کی ایک جو میائے جب کہ خور سے اور کی ہوئے جبل کو جبل ہو گیا۔ بہت کو بیوں کی ایک جماعت کے در میان پایا۔ اس جس نماز کاوقت ہو گیا تو جس نے ان کو نماز پڑھائی بینی امام فربائی ای دور کیا تو جس نے ان کو نماز پڑھائی بینی امام فربائی ای دقت کی رکھ کر سے نے ان کو نماز پڑھائی بینی امام فربائی ای دقت کی رکھ کر نے جس کے کہا۔

" يه جنم كاداروغه مالك بال كوسلام يجيئ "

ای وقت مالک نے فود سلام کرنے میں میل کی۔ ایک روایت میں ہے کہ آتحضرت علی نے جرکیل سے کہا۔

" یہ کیابات ہے کہ میں آسان والول میں جس سے بھی ماناس نے مسکراکر میر ااستقبال کیالور مجھے خوش آمدید کیا گرایک محض خوش آمدید کیا مگرایک محض کو میں نے سلام کیاتواس نے میرے سلام کاجواب دیالور جھے خوش آمدید کہ کر دعا بھی دی مگروہ مسکرلیا نہیں۔"

جرئل نے کملہ

۔ "وہ جہنم کاداروغہ مالک ہے۔وہ جب سے پیدا ہوا ہے آئے تک مجھی نہیں بنیا۔اگر دہ بنس سکنا تو صرف آپ بی کے لئے بنتا۔"

ا قول۔ مولف کیتے ہیں: اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ معراج کے سلسلے ہیں جتنی بھی روایتیں بیان ہوئی ہیں ان میں ان بیوں اور فرشنوں کے آپ کو دیکھ کر ہنتے اور مسکرانے کا ذکر رہ گیا ہے کیونکہ گذشتہ روایتوں ہیں ہی یہ نہیں گزراکہ آسانوں میں آپ سے ملنے دالے آپ کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔

" بہتی بار داروغہ جنم نے آپ کو سلام کرنے میں بہل کی تاکہ اس کود کھے کر آپ کے دل میں جوخوف لور دہشت پیدا ہوئی تھی وہ دور ہوجائے۔اس دہشت کا ندازہ صدیث کے ان الفاظ سے ہوتا ہے جن میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ داروغہ جنم نمایت خشک طبیعت کا ہوراس کے چرے نے فصہ اور غضب ظاہر ہورہا ہے۔ چہنم کی تخلیق کا فرشتول ہر تاثر .....اس سے علامہ سیلی کی اس روایت کی تردید نہیں ہوئی جس میں ہے جہنم کی تخلیق نے داروغہ جنم کواس کی اس اصلی شکل میں نہیں دیکھا تھا جس میں اس کو دوز ٹی دیکھیں کے کہ آنحضرت تعلیق اس کو دوز ٹی دیکھیں کے رکھو نکہ مالک کی وہ اصلی شکل انترائی خوفناک اور بھیا تک ہوگی) اگر آنخضرت تعلیق اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا تھا جس کی اس کی اصلی شکل میں دیکھا تھا جس کی طرف نظر نہ اٹھا سکتے۔

تی کی اور ایت میں آنخضرت علی ہے جر کیل سے فرملائے کہ میں آسان والوں میں جس سے مجی ملا وہ مسکرلا۔ محراس سے ایک دومر کا حدیث کی مخالفت ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے جر کیل سے یو جھاتھا کہ کیابات ہے میں نے میکائیل کو ہنتے ہوئے نہیں پلا جبر کیل نے کہا۔

"جب ے جنم پدای تی ہدد آئ تک سیں ہے۔"

اوحراس مدیث میں بداخکال مجی ہوتا ہے کہ کیا جنم کے پیدا کئے جانے سے پہلے میکائیل موجود

(اس کے بعد میکائیل بنے بیں بینی دوزخ کے دجود کے بعد انہوں نے بنستا چھوڑ دیا تھا پہاں تک کہ آنحضرت ملک نے بنستا چھوڑ دیا تھا پہاں تک کہ آنحضرت ملک نے جبر کیل ہے ان کے بارے بیں اوچھا کیا اس دافقے کے بعدوہ بنے بیں) چنانچہ صدیث بیں ہے کہ ایک روز آنخضرت ملک نماز کے دوران مسکرانے لگے جب آپ سے اس کا سب ہو چھا کیا تو آپ نے

فرمايابه

"میں نے میکا کی عزوہ بدر کے دن کفار کا تعاقب کرنے کے بعدوایس جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کے يرول يركر دوغبار لكرما تفاره و بجهد كيد كرين توين بمي ان كي طرف ديج كرمسكرايا-"

اد حرایک حدیث ہے جو منداحمہ نے چین کی ہے اس میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جر نیل سے ہو جھا کہ کیابات ہے میں نے میکائیل کو بھی ہنتے ہوئے نہیں دیکھلاس پر جرئیل نے وہی جواب دیا کہ جب ہے جہنم پیدائی گئی انہوں نے ہشنا چھوڑ ویا۔ بدروایت شایداس واقع سے پہلے کی ہے جس میں آپ نماز میں مسکرائے

جبر کیل کے بارے میں ایک روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ بھی جسم کے پیدا کئے جانے سے پہلے پیدا کئے سنے۔ چنانچہ منداحہ میں مفترت انس سے ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت میں ہے جبر کیل

" آپ جب مجی میرے پاس آتے ہیں تو آپ کی پیشانی کملی نہیں ہوتی۔ یعنی چرے پر مسکر اہث

جرئیل نے کماکہ جب سے جنم پیدائ میں ہدا فرقہ جہمیہ اور معتز لہ کا ایک و عوی .....اس روایت ہے اور گذشتہ روایت سے فرقہ جبمیہ اور کچھ معتز لہ فرقہ کے لوگوں جیسے عبد الجبار اور ابوہاشم وغیرہ کی تردید ہوجاتی ہے جوبد وعوی کرتے ہیں کہ جنت اور جنم انجمی پیدا نہیں کی گئیں اور میہ کہ وہ اس وفت موجود نہیں ہیں بلکہ حق تعالی ان کو یوم جزام لیعنی حشر کے دن پیدا فرمائے گا۔ بدلوگ اس کی دلیل بدوسیتے ہیں کہ حق تعالی علیم ودانا ہے اس کی حکست سے بدیات بعید ہے کہ جنتوں اور دوز خیول کے پیدا ہونے سے پہلے وہ جنت کو تعمتول کا کھر اور دوزخ کو عذاب کا کھر بنا کر پیدا فرمادے اور مید کہ اگر جنت اور دوزخ آسان اور زمین میں پیداشدہ لینی موجود ہو تیں تو قیامت میں آسان وزمین کے فنا ہونے کے ساتھ بدونوں تھی فناہو جاتیں۔

وعوى كاجواب ..... كيلى بات كاجواب دية موئ كماجاتاب كديد بات عليم مطلق كى عكمت كے عين مطابق ہے کہ اس نے جنت و دوزخ کو ان کے مستحق لوگوں کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا کر ویا کیو تکہ انسان کو جب سے معلوم ہو تاہے کہ اس کا عبادت اور نیکی کا تواب جنت کی شکل میں پیدا ہوچکا ہے اور موجود ہے تووہ اور زیادہ تواب حاصل کرنے کی زیادہ کو سخش کر تاہے۔اس طرح جب اس کو معلوم ہوتاہے کہ برائیول کابدلہ جنم کی شکل میں پیداشدہ موجود ہے تودہ گناہول سے بیتے کی زیادہ سے زیادہ کو مشش کر تاہے تاکہ وہ اس عذاب سے وورادر محفوظ ره سکے۔ یہ بات قابل غور ہے۔

د دسری بات کاجواب بید دیاجاتا ہے کہ قیامت میں آسان وزمین کے ساتھ جنت دووزخ تباہ نہیں ہول کی کیونکہ حق تعالی نے ان دونول کواس تباہی سے مستنی فرمادیا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کاار شاوے۔ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن

فی الارض الامن شاء الله ترجمہ:-اور قیامت کے روز صور ش چونک ماری جائے گی سوتمام آسان اور ذشین والوں کے ہوش اڑ جا کیں سے

محرجس كوخداجاب

اب یمال بیدا دکال ہو سکتاہے کہ اس آیت میں جس ہو شریا کڑا کے کاذکر ہے دہ موت کاکڑ کا ہے اور موت صرف جانداروں کو آتی ہے ہے جان چیزوں کو نہیں (لہذابیدا سنٹناء قابل غور ہے)

بسر حال جنت و دوزخ کے تباہ نہ ہونے کی دوسر ک دلیل ہے ہے کہ جنت اور دوزخ جیسا کہ کما جاتا ہے ساتویں آسان اور ساتویں زمین میں نمیں ہیں بلکہ جنت ساتویں آسان سے اور جنم ساتویں ذمین سے ساتویں آسان اور ساتویں ذمین میں کے ساتھ ال کی تباہی لازم نہیں رہتی) او ھر اب اس قول کی روشن میں کہ جنت و جنم ساتویں آسان وزمین سے اور پر اور نیچ ہیں گذشتہ روا بنول میں جمال کی لفظ ہیں کہ بید دونول ساتویں جنت و جنم ساتویں آسان اور اظمار کے لئے کما کی سے حقیقت کے لحاظ ہے نہیں۔ واللہ اعلم۔

آ تخضرت علی کورید ار خداوندی ہوئے بین اختلاف سسان بارے میں اختلاف کے آیا معراج کی رات میں آئے خضرت علی کو جدار خداوندی ہوئے میں اختلاف کی رات میں آئے خضرت علی کو جن تعالی کا دیدار ہوا ہے یا تہیں۔ آکٹر علاء کا قول اس بارے میں ہی ہے کہ آپ کو دیدار خداوندی ہوا ہے بینی آئے تھا ہے۔ اس دیدار خداوندی کا جمال دیکھا ہے۔ اس قول کی دلیل میں یہ حدیث ہے جس میں آئے ضرت تھا فی قرماتے ہیں کہ سسان مورت میں دیکھا ہیں کہ اس اور بہترین صورت میں دیکھا مراس عقیدے کا انکار کرنے دالے اس حدیث کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کا متن و مضمون بوراس کی سندود نول معتبلرب یعنی غیر تھی ہیں۔

اس بارے عمل عارفین ولولیاء اللہ کی ولیل است بعض عارفین اور اولیاء اللہ کا قول ہے کہ حق تعالی نے تمام انسانوں کے قلوب اور ولول کا مشاہرہ اور معائنہ فرمایا ذات باری نے ان قلوب میں اپنے دیدار کے لئے آئے ضرب میں اپنے دیدار کے لئے آئے ضرب میں بایا ای سلنے اس ذات کبریائے آئے ضرب میں بایا ای سلنے اس ذات کبریائے آپ کو معراج کرائی تاکہ آپ کو جلداز جلد دیدار اور کلام کرنے کی سعادت نصیب ہو۔

حصرت عاکشہ کا انکار اور و لیکن ..... حضرت عائش آن مخضرت الله کی دیدار خداوندی ہونے سے انکار فرماتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جس نے یہ سمجھا کہ آنخضرت الله ہی چثم سر اور دیدہ بیناست دیدار خداوندی کیا تواس نے حق تعالی پر بہت براہ جموث اور بہتان بائد ھا۔ حضرت عائش کے اس قول کی تائید صحابہ ہیں سے حضرت ابن مسعود اور حضرت ابوہر رہ اور کھی علماء نے بھی کی ہے۔ حافظ نے لکھا ہے کہ وار می نے اس بارے میں صحابہ کا اجماع اور انقاق نقل کیا ہے (کہ آئخضرت الله کی دیدار خداوندی خیس ہوا) پھر حافظ نے اس قول میں شبہ ظاہر اجماع اور انقاق نقل کیا ہے (کہ آئخضرت الله کے مست بڑی تعداوکا عقیدہ بی ہے کہ آپ نے اپنی چشم سر اور کیا ہے۔ مراکش محابہ اور محد خین اور مشکلین کی آیک بہت بڑی تعداوکا عقیدہ بی ہے کہ آپ نے اپنی چشم سر اور دیدہ بینا ہے حق تعالی کا دیدار کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض محد خین نے اس بارے مصنف نے اپنی اس شعر میں اشارہ کیا رکہ آپ کو دیدار خداوندی ہوا ہے) ای قول کی طرف عیوان الاثر کے مصنف نے اپنی اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

ورآه وها رآه سواه روینه العین یقظته لاس العرانی ترجمه: - آنخضرت منافظه نے حق تعالی کادیدار کیاہے جبکہ آپ کے مواکی نے تبیس کیا۔ آپ نے جامحتے ہوئے اپی چیم مراد دیدہ بینا سے ذات باری کا جلوہ دیکھا خواب د خیال میں تبیس۔ منزت عائشہ ویدار خداوندی کے ہوئے ہے اس آیت کی بناپر انکار کرتی ہیں تا لا تدرکہ الابصاریعن ذات باری کو کسی کی تظریب نہیں پاسکتیں (یہ آیت اور اس پر تفصیلی بحث اس قسط کے شروع میں بیان ہو پکل ہے)ایک روایت ہے کہ حضرت مسروق نے حضرت عائشہ ہے عرض کیا کہ حق تعالی نے یہ بھی تو فرملاہے کہ ولقد داہ مؤلند اجوی۔ الآیہ ہے کا مورہ جھمع

ترجمہ :-لورانہوں نے لیتن پیٹمبر نے اس فرشتے کوایک اور دفعہ مجمی صوبت اصلیہ میں دیکھا ہے۔ کرمان حصر میں متنازی کرنے تاہد میں اور فریشنے کی ایس مکی اس میں کی تھی سروی ہے ۔

(یمال حضرت تفانوئ نے ترجہ میں لفظ فرشتہ ذکر کیا ہے) گراس میں وکی همیر کا اشارہ ایک قول کے مطابق حق نعالی کی طرف ہے) چنانچہ ای بنیاد پریمال حق تعالی مراد بیں اس کامطلب ہے کہ آپ کو ایک اور و فعہ مجی ویدار خداوندی ہوا ہے۔ لہذا حضرت مسروق نے حضرت عائش ہے کہا کہ اس کے باوجود آپ آنخضرت عائش نے کہا کہ اس کے باوجود آپ آنخضرت عائش نے فرمایا۔

"میں اس امت کی پہلی مخف ہول جس نے دسول سے میہ پوچھاتھا کہ آپ نے اپنے دب کو دیکھا ہے آپ نے جواب دیا تھا کہ میں نے دراصل جر کیل کو دیکھاتھا۔"

اب کویاہ کی طمیر جبر کیل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک ردایت میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے قرمایا کہ۔۔

" به جرئیل بیں بیں نے ان کو صرف دو مرتبہ ان کی اصلی صورت میں و کھاہے۔ (ی) لیخی ایک و فعہ ذمین پر اور ایک دفعہ آسان بر۔"

حضرت عائش کی حدیث کاجواب بیان ہو چکاہ۔ اللہ علی ہوئے ہے۔ فاہر کے فاہر کے لحاظ سے جس شرہ کا اشارہ حق تعلیٰ کی طرف کیا جائے اور حضرت عائش کی اس حدیث تطع نظر کرتے ہوئے بھی یہ لازم معلوم ہو تا ہے کہ آتخضرت تعلق نے معراج کی رات میں دو مربتہ حق تعالی کا دیداد کیا۔ ایک مر تبداس وقت جبکہ آپ دو کمانول کے فاصلے پر تھے اور آیک مر تبد مدرہ المنتی کے پاس۔ اس بات میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ شاید خصائص صغری میں ہی بات کی گئے ہے جمال انہول نے یہ لکھا ہے کہ آتخضرت میں کے دو مرتبہ دیدار خداد ندی کی سعادت نصیب ہونا آپ کی خصوصیات میں ہے۔ آپ کو اس موقعہ پر دونول سعاد تی فعیب ہو ئیں کہ آپ نے دیدار کیا اور حق تعالی سے کلام کیا جبکہ موئی نے کوہ طور پر کلام کیا تھا۔

جہاں تک حضرت مائٹڈ کے انخضرت تھائے کے اس اوشاد کا تعلق ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ۔درامسل میں نے جبر کیل کودیکھا تھا۔ تواس کے بارے میں سے ممکن ہے کہ آپ نے اس وقت حضرت عائشہ کے فہم اور شعور کودیکھتے ہوئے ہے بات کی ہو۔

صدیت الوزر است مفرت مانش کے قول کی تائیدایک اور صدیت سے بھی ہوتی ہے جس کو حضرت الوزر نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک د فعہ آنخضرت میں ہے۔ دریافت کیا۔

"يار مول الله علية إكيا آب في الما يزم و يكها ؟"

آپنے فرمایا۔

میں نے ایک نور و یکھا تھا۔ (ی) یعنی حق تعالی نے جھے اپنے وید اوسے روکنے کے لئے ایک تجاب اور

يرده قائمٌ قرماديا تقاـ"

قرات بارکی تعالی ..... چنانچ ایک مدیت علی ہے کہ وہ ذات باری ایک نور ہے اے علی کیے دکھ سکتا ہوں کیو تکہ نور اگر آنکھوں پر چھاجائے تو وہ اور ایک خور کے جنے ہے دوک دیتا ہے۔ یہ ال بیر مراد نہیں ہے کہ حق تعالی ہی وہ اس کو تا ہے۔ یہ ال بیر تعلی کے نظامی کی ما اور نور کو ش و کھے ساکہ بعض علاء نے سمجھا ہے۔ اس بات کی تائید خود ای روایت علی موجو د ہے کہ وہ ایک نور ہے اور نور کوش و کھے سکتا ہوں \_ کیو تکہ جیسا کہ ایک قول ہے اس روایت علی تحرور در در ور در ایک خور ہے اور نور کوش و کھے سکتا ہوں \_ کیو تکہ جیسا کہ ایک نور متازی میں نہیں و یکھی۔ یہ بات محال اور نا ممکن ہے کہ حق تعالی ایک نور ہوں اس نئے کہ نور این چزوں علی نور متن علی نہیں نہیں و یکھی۔ یہ تو تعالی ایک نور ایک عرض ہے کہ تک نور ایک کیفیت ہے جو کی دوسر کی وہ تمام چزیں نظر کی قید میں اجابی جس کے میں جو وہ کی وہ بیا کہ ایک گیفیت ہوتی ہے جو اس کے ساکہ کی قوت یاتی ہے اور پر دوہ نور کی جو اس کے ساکہ آئی جی اس کے ساکہ ایک گیفیت ہوتی ہے جو اس کے ساکہ کی قوت یاتی ہیں (اور پھروہ نظر آئے لگی جی ) جب کہ حق تعالی کی ذات بابر کا ت اس سے بیر پر ٹی ہے جو اس کے سائے آجاتی ہیں (اور پھروہ نظر آئے لگی جی ) جب کہ حق تعالی کی ذات بابر کا ت اس کہ سے تھوں کی تعالی کی خود حق تعالی دور جی کی دور جی کی دور ہے۔ چنانچ حق تعالی کی خود کی کے لئے جا ہے کہ اس کو پایلیا در آگ کو وہ خود کی کے لئے جا ہے کہ اس کو پایلیا در آگ خود حق تعالی دور جی ) جب کہ حق دور دور کی کے لئے جا ہے ۔ چنانچ حق تعالی کا تجاب اور پر دورہ نور ہے (نہ کہ خود حق تعالی دور جی ) جب اکہ مسلم نے دوایت کیا ہے ۔ چنانچ حق تعالی کا تجاب اور پر دورہ نور ہے (نہ کہ خود حق تعالی دور جی ) جب اس کے مسلم نے دوایت کیا ہے ۔ چنانچ حق تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کی دور حق تعالی دور جی تعالی دور جی کی کہ کی دور جی کی کہ کی دور جی تعالی کی دور حق تعالی دور جی تعالی دور دور کی کے لئے جی کی دور حق تعالی دور جی کی دور دور کی کے دور جی تعالی کی دور حق تعالی دور جی تعالی دور جی تعالی کی دور حق تعالی دور جی تعالی کی دور حق تعالی دور جی تعالی کی دور حق تعالی کی دور حق تعالی دور کی کی دور حق تعالی دور حق تعالی دور حق تعالی دور حق تعالی کی دور حق تعالی دور حق تعالی دور حق تعالی دور کی دور حق تعالی دور حق تعالی دور حق تعالی

اَللَّهُ اَوْرُ السَّمُوَاتِ وَ الْأَرْضِ مُنَلُ نُوْرِهِ كَمِثَكُوْةِ فِيهَا مِصْبَاحُ النَّهُ النَّهِ المَسم ترجمه: -اللَّهُ تَعَالَى لُور مِدايت وين والله السائول كااور زمين كاس كور مِدايت كى عالت تجيبه السي بي عيب ترجمه قرض كروكه ايك طاق بوراس من جراغ ركها يواب

لیمنی اللہ تعالی تور والا ہے یا بھریہال اگر ہوں کما جائے کہ اللہ تعالی توریبے تواس کا مطلب بیہ نہیں ہوگا کہ وہ خود نوریب بلکہ نور والا ہے لیکن اس کا نور اتنازیاد ہ ہے کہ میالغہ اور زیاد تی بیان کرئے کے لئے خود اس کو نور کہ دائکہ ا

د بدارگی تو عیت کے متعلق ایک روایت .....ایک مدیث میں آتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی کو ایک ایسے تو جو ان کی شکل میں دیکھا جس کے انجی داڑھی مو نچیس نہیں نکلی ہوں اس کے اوپر ایک سبز رنگ کا حلہ تھا اور اسے پہلے مو تیوں کا ایک پردہ تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے رب کو بہترین شکل وصورت میں دیکھا۔ اس بارے یہ کمال ابن ہمام کہتے ہیں کہ اگر اس سے بیدادری کی حالت میں دیدار مراد ہے تو یہ تجاب صورت سین ایک بادی پردہ تھا۔

ويدار چنم سرے ہوايا چنم دل سے .....(قال)ايك قول يہ كہ آب نے اپندول كى آنكھ سے تن تعالى كو دد مرتبد ديكھا ہے چنم سرے تسمل چنانچہ بعض صحابہ سے روايت ہے كہ ايك وفعہ ہم نے آنخفرت تائل ہے عرض كياكہ يارسول الله إكيا آپ نے تن تعالى كود يكھا ہے؟ آپ نے فرمايا۔

"میں نے اپنے بروردگار کوائی آتھوں سے تہیں دیکھا بلکہ اپنے ول سے دومر تبددیکھا ہے۔" اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت قرمائی نم دنی فتدلی۔اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ دنی فتدلی۔اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ دنی فندلی دونوں کی فائل حق تعالی کی ذات ہے۔ حدیث میں فولو کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اور مرادول ہے بینی حق تعالی نے آپ کے ول میں اسپے دیدار کو پیدا فرمادیا۔ مایہ کہ اللہ تعالی نے آپ کے ول میں آنکھ پیدا فرمادی جس سے آپ نے باری تعالی کا دیدار فرمایا۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں: جمال تک ول کی آتھ میں ہونے کا تعلق ہے توبیہ بات حق تعالی کے اس ارشاد سے بھی دانتے ہے۔

## مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَنَى بِ٤ ٢ سوره جَمَعً الربيد مَرْجمه :- نگاه نه تو يش اور نه يزهي \_

حفرت عائشہ نے ویدار خداو تدی سے انکار کرتے ہوئے جود کیل دی ہے کہ قر آن پاک میں فق تعالی نے فرمایا ہے لا تدری الابصار یعنی اس کو کوئی آنکہ اصاطہ نمیں کر سکتی۔ اس دلیل کے جواب میں کماجاتا ہے کہ ویکھنے اور دیدار کرنے سے بہ ضروری نمیں ہوتا کہ آپ نے ذات باری کا احاطہ کر نیا تھا ( ایعنی اس کی ذات اقد س کا احاطہ کر کے اس کی حقیقت کا اندازہ کرنے کا احاطہ کر کے اس کی حقیقت کا اندازہ کرنے کا احاطہ کر کے اس کی حقیقت کا اندازہ کرنے سے روک دیا گر اس نے دیدار سے نمیں روکا۔ ( ایعنی آپ ذات باری کی جھک د کھے سکے تفصیل سے آپ نے دیس دیکھاجس کوخود قر آن یاک نے مکن بتلایا ہے)

ا مام احمد کی رائے ..... بعض علاء نے ایک و فعہ امام احمد سے کما کہ حضرت عائشہ کا یہ قول ہے کہ جو مختص سے سے مح سمجھتا ہے کہ محمد علیق نے اپنے دب کو دیکھا ہے اس نے حق تعالی پر سب سے برنا بہتان باندھا۔ آپ نے ان کے اس قول کا کہے جو اب دیتے ہیں۔ امام احمد نے کمالہ اس قول کا کہے جو اب دیتے ہیں۔ امام احمد نے کمالہ

" آنخضرت منظیم کے اس ارشاد کے ذریعہ کہ میں نے اپنے رب کودیکھا ہے۔ کیونکہ آنخضرت منظیم کا ارشاد حضرت عائشہ کے ارشاد ہے ذیادہ بلندو برترہے۔"

ابوالعباس ابن تمیہ نے امام احمہ کے اس فول کے سلطے میں کما ہے کہ الن کی مراد آمخضرت علیجے کے حق تعالی کا خواب میں دیدار کرنے ہے۔ کو نکہ جب ان ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کما کہ بال آپ نے حق تعالی کا دو یکھا ہے کیونکہ نبیوں کے خواب سے بور حقیقت ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں میں ماکہ آپ نے اپنی چیتم مر اور دید بینا ہے ذات باری کو دیکھا ہے۔ گر جس نے امام احمہ کا بیرواقعہ نقل کیا ہے اس کو وہم ہوا ہے اس کا متن موجود ہے اس میں بیا الفاظ نسیں ہیں۔

اقول مولف کے بین: اس بات بی افزال ہے کیونکہ بیات مکن ہے کہ امام احمہ یہ بیجھے ہول کہ حضرت عائش آنخضرت بیجھے ہول کہ حضرت عائش آنخضرت بیجھے کے بیج خوابول سے الکار کرتی بین یمال تک کہ لام احمہ نے ان کی تروید کی (لبذا میں بات سیخ ہے کہ وہ آنخضرت بیجھے کو دیدار خداوندی ہونامائے بین) او حر انہوں نے حضرت ابوذر کی اس حدیث کو کر در بتدایا ہے جس میں انہول نے آنخضرت بیجھے ہے جب بیر پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو آپ نے بیر فرمایا کہ فور کو میں کہال دیکھ سکتا ہوں۔ بید مسلم کی ال حدیثوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں انہوں ہے جن کے بارے میں انتخاب ہے۔ دانڈواعلم۔

غرض اس کے بعد ابوانعیاں این تھیہ کتے ہیں کہ تمام الل سنت کا اس بات پر انفاق ہے کہ حق تعالی کو د نیامیں کوئی اپنی چٹم سرے نمیس دیکھ سکتانہ کوئی نی اور نہ غیر نی۔ اس بارے میں سوائے آنخضرت عظیم کے اور مجھی کسی کے معالمے میں بھی اختاذ ف بھی پیدا نہیں ہوا۔ حالا تکہ آپ تھی کے معالمے میں بھی معراج کی جتنی مشہور و معروف حدیثیں بیں ان میں سے کسی میں الی کوئی بات نمیں جس سے معلوم ہو کہ آپ نے حق تعالی کا دیدار کیا ہے۔ جہاں تک الی روانتوں کا تعلق ہے جن سے بہ تابت کیا جاتا ہے کہ آپ کو دیدار ہوا ہے ان کے بارے میں تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ الن حدیثوں کی سند موضوع اور من گھڑت ہے۔

صیح مسلم وغیره کی حدیث مل آنخضرت الفیات مدوایت ب که آب نے فرمایا۔

" یہ بات یادر کھو کہ تم میں ہے کوئی بھی سرنے ہے پہلے ہر گز نن تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ نے

حق تعالی ہے دیدار کرانے کی فرمائش کی تھی محراللہ جل شانہ نے اٹکار فرماد یا تھا۔"

دوسرے علماء کی رائے۔۔۔۔۔علامہ قرطبتی نے مختفین کی ایک جماعت کار قول اور مسلک نقل کیا ہے کہ اس مسئلے میں خاموشی ہی بمتر ہے اس لئے کہ اس بارے میں کوئی مضبوط اور قطعی دلیل نسیں ہے بلکہ ووٹوں فریقوں نے جن باتوں کو اپنے اپنے دلیے دلیل بنایا ہے وہ روا بتول کے ظاہری الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے فریقوں نے خاہری الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے خاہری الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کا فاف جی اور جن میں تاویل ممکن ہے۔ چو نکہ رہ بات عقیدے کے درج کی ایک چیز ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کے متعلق کوئی قطعی ولیل ہو۔ یمال تک علامہ ابوالعابس این تھیہ کا کانے۔

محر علامہ سکی نے ای بات پر بحث کی ہے کہ رہ بات کوئی اعتقادی مسئلہ ہے جس کے لئے کوئی تقطعی ولیل ضروری ہے اور رہے کہ رہ بات حشر ونشر کی طرح کوئی الیا عقیدہ ہے جس کا عتقادر کھنا ہمارے لئے ضروری ہے ملکہ علامہ سکی کہتے ہیں ہیں کہ رہ ایک الیا عقیدہ ہے جس پر یقین رکھنے کے لئے صحیح خبر واحد کے مجمی کافی

ہے۔ بیابیااعتقادی مسئلہ نہیں ہے جس پراعتقادر کھنا ہارے لئے منروری ہواور اس پر نجات منحصر ہو۔

کتاب خصائص مغری میں ہے کہ آنخضرت تھی کو اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کی خصوصیت حاصل ہوئی یہاں تک کہ نہ تو نگاہ ہٹی اور نہ دہاں ہے بڑھے۔ نیز آپ کو دومر تبہ حق تعالی کے دیدار ہونے کی خصوصیت حاصل ہوئی۔ حق تعالی کے دیدار ہونے کی خصوصیت حاصل ہوئی۔ حق تعالی کاار شاد ہے۔

لقدر ای من ایات ربه الکبوی لآیه پ ۲ سوره مجمع ا

ترجمه: -انهول في اين يرورد كاكى قدرت كي يزي يزب عائبات ديھے۔

اس آیت کی تغییر میں ابت کی تغییر میں ابت ما ماہ نے اکھا ہے کہ بڑے بڑے ابت میں ہے یہ تفاکہ آپ نے آسانوں سے او پر بلندیوں میں حق تعالی کا دات مبارکہ کو دیکھاکہ دہ اس تمام نظام اور چہل پہل کے نوشاہ کی طرح ہے۔

ابن دید نے لکھا ہے کہ معراج کی دات میں آنخضرت میں گفتر میں میں ہو کی ایک ہزاد خصوصیتیں حاصل ہو کی ان بی میں ہے جق تعالی کا دیدار ماس سے نزد کی اور قرب بھی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنخضرت میں کی ان بی میں سے حق تعالی کا دیدار ہونے کے سلمے میں ابن عباس کی حدیثیں صحیح تابت ہوئی ہیں ابذاان کی دوشن میں دیدار کو بانا داجب ہے۔ کی کویہ جرات نہیں کرتی چاہئے کہ دہ ابن عباس کی حدیثیں سے جھے کہ انہوں نے یہ بات اپنے اندازے اور اجتمادے کہ دی ہیں۔

میدان حشر میں دیدار عام ہوگا....ام نودی کا قول یہے۔ اکثر علاء کے زددیک زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ''تخضرت علی نے اپنے رب کواٹی چیم سر اور دیدہ بیتا ہے دیکھا ہے۔ اب جمال تک قیامت کے دن حشر کے

ا خروامد سند کے لااظ سے صدیث کی ایک کزور قتم ہے۔

میدان میں حق تعالی کے دیدار کی بات ہے تودہ تمام مخلو قات کے لئے عام ہو گی کہ اس میں انسان اور جنات، مر د اور عور نئیں ، مو من اور کا فر اور جبر کیل اور دوسرے فرشتے سب شامل ہوں گے کسی ایک فخص کے لئے تخصوص طور پر دیدار نہیں کرایا جائےگا۔

جنت میں عام فرشنول کو دیدار نہیں ہوگا۔۔۔۔ جہاں تک جنت میں فق تعالی کادیدار ہونے کا تعلق ہے تواس بارے میں ایک قول سے ہے کہ دہاں فرشنوں کو یہ دیدار نہیں ہو سکے گا۔ ایک قول سے ہے کہ فرشنوں میں صرف جر کیل کویہ خصوصیت حاصل ہو گئی کہ دہ مجی دیکھ سکیں تھے۔

جنات کو دیدار ہونے کے متعلق ایک قیاس.... بعض علاء نے لکھا ہے کہ جنت میں حق تعالی کو . فرشتوں کے نہ دیکھ سکنے کا جو قیاس ہے اس سے یہ قیاس پیدا ہو تا ہے کہ دہاں جنات بھی حق تعالی کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ محراس قیاس کو دومرے علاء نے روکیا ہے:

عور تول کود پدار ....ای طرح اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اس امت کی عور تیں بھی جنے میں حق تعالیٰ کود کھے پائیں گی یا نہیں۔اس بارے میں ایک کر ور قول یہ ہے کہ عور تیں دیدار حق نہیں کر سکیں گی کیو نکہ وہ خیموں اور چار دیواری میں بندر ہے والی مخلوق جیں (محراس قول میں کلام ہے اور یہ کمز در ہے کیونکہ جنت میں عور تول کا پروہ نشین ہونا سمجہ میں نہیں آتا)۔

ایک قول ہے کہ عور تیں صرف عید کے دنول میں حق تعانی کا دیدار کریں گی جمعہ کے دنول میں منسی۔ جبکہ مر دہر جمعہ کو ذات باری کا دیدار کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ عیدالفطر اور عیدالاضیٰ کے دنول کے طرح سے دنول میں حق تعانی کی بچلی اور ہویدار تمام جنتیوں کے لئے عام ہوگا۔ اب بیہ بات ظاہر ہے کہ بینی طور پر جنت میں مومن جنات بھی ہول گے (اور وہ بھی دیدار کریں گے لہذا ہے قول سمیح نہیں ہے کہ جنات کو حق تعانی کا دیدار نہیں ہوگا)

ایک حدیث میں ہے کہ وہ تمام دن جو د نیامیں مسلمانوں کے لئے عید کے دن ہیں جنت میں مجمیان کے لئے وہ عید کے ہی دن رہیں گے جن میں وہ اپنے رب کی زیارت کے لئے جمع ہوں گے اور حق تعالی کی مجلی کا مدار کر میں محمد

ضاص جنتیوں کو صبح و شام دید الہ ..... جنت میں جعد کے دن کا نام ہوم مزید ہے۔ بعض علاء نے کہاہے کہ جہال تک حرف جعد کے دن کی تعالی کا دیدار ہونے کی بات ہے تو یہ عام جنتیوں کے لئے ہے در نہ جہال تک خواص کا تعلق ہے توان کے لئے ہر دن عید کا دن ہوگا جس میں وہ صبح و شام ذات می کا جلوہ دیکھیں گے۔ خواب میں دیدار خداو ندی کا اسکیہ ..... جہال تک خواب میں دیدار ہونے کا تعلق ہے توان کے اس مسئلہ ..... جہال تک خواب میں کتاب خصائص مغری میں ہے کہ ریہ بات آئے ضر سے تعلق کی خصوب ہے کہ آپ کے لئے حق تعالی یارے میں کتاب خصائص مغری میں ہے کہ ریہ بات آئے ضر سے تعلق کی خصوب ہے کہ آپ کے لئے حق تعالی نے خواب میں اپنے دیدار کو ممکن بنادیا ہے۔ لیکن آئے ضر سے تعلق کے سوادوس دن کے لئے اس بات کو ممکن نہیں کیا گیا۔ محر اس بارے میں دو قول ہیں (ایک کے مطابق و مر سے نہیں کر سکتے ) یہ بات اختیار کی ہے اور ابو منصور ما تریدی کا قول ہی ہوار ابو منصور ما تریدی کا قول ہیں ہور ابو منصور ما تریدی کا قول ہیں اور ابو منصور ما

امام نودی نے قامنی عیاض کے حوالے سے کماہے کہ تمام علماء کااس بات پر انفاق ہے اور خواب میں

حق تعالی کا دیدار جائز اور ممکن ہے بینی امیابو سکتا ہے۔ پھر امام نووی کتے ہیں کہ۔ جاہے دیکھنے والاحق تعالی کوالسی شکل وصورت میں دیکھے جواس کی ذات کیریائی کے مطابق نہ ہو بعنی جسم دغیر ہیں دیکھے تو بھی ممکن ہے کیونکہ یہ نظر آنے والی استی ذات باری کے علاوہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

(اس تفصیل کے بعد پھر معراج کے سلسطین لکھتے ہیں) یہ بات داختی ہائے کہ اکثر علاء کا قول

یک ہے کہ اَنخفرت علیٰ کواسر اء لین بیت المقدی تک سفر اور پھر دہاں ہے آسانوں پر معراج کرائے جائے کا
دافعہ ایک بی رات میں چین آیا ہے۔ گر ایک قول یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو صرف اسر اء مجہ حرام ہے مہد
اقصی تک کرایا گیااور پھر ایک دوسر ی رات میں اسر اء اور معراج دد توں ایک ساتھ کرائی گئیں۔
آسمان کا وجود کیوں او جھل ہے۔ ۔۔۔۔ (قال) صدیت میں آتا ہے کہ جب آنخفرت علیٰ معراج ہے دائیں آپ کو زیر دست گر داور دھوال نظر آیا۔ آپ تھائی نے
ہیں آسمان دنیا پر پہنچ تو آپ نے پنچ کی طرف دیکھادہاں آپ کو زیر دست گر داور دھوال نظر آیا۔ آپ تھائی نے
جبر کیل ہے ہو چھاکہ یہ کیا ہے توانہوں نے کما۔

" یہ شیاطین ہیں جو انسانوں کی آتھوں میں دھول جمو تکتے رہتے ہیں تاکہ وہ آسانوں کی بلندیوں پر فور و فکرنہ کر سکیں (بیغی یہ شیاطین فضامیں گروہ فمبار آور دھوال کئے رکھتے ہیں تاکہ انسان آسانوں کی بلندیوں کو سمجح طور پردیکی کران پر خورو فکر کرنانہ شروع کروے) اس بناء پر انسان آسانون کی بلندیوں کو سمجھ طور پردیکی کران پر خور بھی نہیں ہا تا کروہ میان غور بھی نہیں کریا تاکیو کہ اس کی دو میان خور بھی نہیں تہ ہو تیں تو انسان کا تبات قدرت کو دیکھ سکتا توران پر خور و فکر کر کے ان کی حقیقت کو یہا ہیں نہ ہو تیں تو انسان کا تبات قدرت کو دیکھ سکتا توران پر خور و فکر کر کے ان کی حقیقت کو یہا سکتا (جس کے بنجیہ میں دہ ایمان ویقین حاصل کر اینا۔)"

## ایک سائنسی نظریه کی حدیث سے تائیداور تردید

 لبذا موجودہ سائنس کے اس و عوی ہے آسان کے متعلق اسلامی عقیدے پر کوئی زو نہیں آتی بلکہ وہ عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس پر نقل بینی حدیث کے ساتھ ساتھ عقل اور سائنس کے ذریعہ بھی دلیل مل جاتی ہے۔ مگر خود سائنس دال چو نکہ غرب اور روحانیات کے نہ قائل ہیں اور نہ اس فلفہ پر عقیدہ رکھتے ہیں جو ان کے مشاہدے میں اور نظر کے سامنے ہول جبکہ رکھتے ہیں جو ان کے مشاہدے میں اور نظر کے سامنے ہول جبکہ فد ہب کا فلفہ اس سے زیادہ و سیج اور پھیلا ہوا ہے کو فکہ وہ مشاہدات اور دید کی حدیر آکر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ مشاہدات سے ماؤراء اس کے اصل قلفے کا آغاذ ہو تا ہے کو فکہ بید دنیالور اس کے موجودات جو مادی اور مشاہدہ میں ہے یونکہ بید دنیالور اس کے موجودات جو مادی اور مشاہدہ میں ہے یعنی سے بعنی سے اس کے نظر نہ آنے کو خیر و شر اور شیطان و کواس کے موجود نہ ہوئے کی دلیل بنالیا لیکن اسلام اور شر بیت نے اس کے نظر نہ آنے کو خیر و شر اور شیطان و انسان کے در میان کشکھ کو عقید سے کی بنیاو بنایان

جس حقیقت کوسائنس نے آئے پالاوراس میں بھی آسان کے وجود بی کا انکار کر کے غلطی کی اس کو پینج سر اسلام نے آئے ہوں سویرس پہلے اصل اور سیح صورت میں بیان فرما دیا کہ آسان اور اس کی بلندیاں ،وہاں کے عجائب اور حقائق حقیقت میں انسان کو نظر نہیں آتے گریہ اس لئے نہیں کہ اس شے کا وجود ہی بلندیاں ،وہاں کے عجائب اور حقائق حقیقت میں انسان کو نظر نہیں آتے گریہ اس لئے نہیں کہ اس شے کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کا وجود ہے لیکن اس وجود کو شیاطین کی کار فرمائیوں نے انسان کی نگا ہوں سے او جھل کیا ہوا ہے تاکہ وہ قدرت کے ان عظیم مظاہر اور عجائبات کود کھے کر ان پر غورد فکرنہ کرنے لگیں اور ان کی تہہ کو پہنچ کر سب ایک وہ قبین تک نہ بہنچ جا میں۔ مرتب)

غرض آسان دنیا کے بعد آنخضرت پہلٹے بھر براتی پر سوار ہو کرواپس دولنہ ہوسے یہ بات اس دوایت کی بنیاد پر ہے جس کے مطابق آپ براتی کی در بعد آسانوں پر تشریف نہیں لے مجھے اس سے بعد آپ دمین پرایک قریبی قافلے کے پاس سے گزرے۔وغیر دوغیر وجس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں۔ بعض علاء نے بیان کیا ہے کہ ذشن و آسان کے در میان آپ پر جووحی نازل ہو کیں ان میں ہے یہ تین آیتیں ہیں۔

وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ الْمَقَامُ مَعْلُومُ وَ إِنَّالَنَهُ وَ الْقَافَةُونَ وَ إِنَّالَنَهُ وَ الْمُنْتِ وَن ترجمہ: -ادرہم میں سے ہر ایک کا ایک معین در جہ ہے اور خدا کے حضور میں تھم سفنے کے وقت یا عبادت کے وقت ہم صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم خداکی پاکی بیان کرنے میں بھی نگے دہتے ہیں۔ وقت ہم صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم خداکی پاکی بیان کرنے میں بھی نگے دہتے ہیں۔

(ان آغول کی تغییر میں حضرت تھانویؒ بیان القر آن میں لکھتے ہیں۔ لینی ان میں جو ملا تکہ (فرشتے) ہیں ان کا یہ مقولہ (قول) ہے کہ ہم تو بندہ محض ہیں۔ چنانچہ جو خدمت ہم کو سپر دہے اس کی بجا آور کی (پور اکرنے) میں لگے رہتے ہیں اپنی رائے سے بچھ نہیں کرسکتے۔ حوالہ بیان القر آن۔ مرتب)

ال حرب ہے است ہے۔ واسنگ من ازسلنا من قبلان من رُسُلِنا آ جَعَلْنا مِن دُوْنِ الرَّحْمُنِ اللهَ يَعَبُدُوْن طالاً سِبِ ٢٥ اسوره ذخرف ٢٣ ترجمہ: -اور آب ان سب بَیْمِیرول سے جن کو ہم تے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچید کیجئے۔ کیا ہم نے خدا کے دخمٰن کے سوادوس سے معبود تھیراو بیئے نتھے کہ ان کی عباوت کی جادے۔ ای طرح اس موقعہ پر سورہ بقری آخری دو آئیتیں بھی نازل ہو کیں۔ ان بی دو آئیوں کے ہارے میں بیجھے یہ بات گزری ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھیں جبکہ آپ دو کمانوں کے قاصلے پر تھے۔ داللہ اعلم معراج دونوں معراج دونوں معراج دونوں کے بیداری میں ہونے کی قر آئی دلیل .... جمال تک یہ سوال ہے کہ اس اءادر معراج دونوں کا داقعہ جاگئے کی حالت میں بیش آیا تھا جس میں آپ ایٹ جسم مبارک کی ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اس کی دلیل میں قر آن یاک کی یہ آیت ویش کی جاتی ہے۔

سَبَحَانَ الَّذِي ٱشْرَى بِعَبْدِهِ لِيلًا مِن الْمُشجِدِ الْحَرَّامِ إلى الْمُشجِدِ الْاقْصَى الَّذِي بَارَكَنا حَوْلَةً لِنْرِيَة مِنْ أَيَاتِنا ،اللَّهُ أَهُوا

السَّمِيَّةِ الْبَصِيْدِ الْآمِينِي ٥ اسوره في امر الملكا .

ترجمہ: --وہپاک ذات ہے جوابیے بندہ (عمر) کوشب کے وقت مجدحرام بینی مجد کھیہ ہے مجداتصی بینی بیت المقدس تک جس کے کر داکر دہم نے پر کتیں دیکی ہیں لے ممیا تاکہ ہم ان کواپنے کچھ عجائبات قدرت د کھلا

اس آیت میں حق تعالی نے آنخضرت ﷺ کے لئے بندے کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور بندہ حقیقت میں روح اور جسم کانام ہے۔ حق تعالی کا اوشاد ہے۔

اَرُايَتُ الَّذِي يَنَهِى عُبْداً إِذَا صَلَى لاَ سِيْبِ • "اسوروعلن عَا

ترجمه: -اے مخاطب عام بعلااس مخف كا عال تو بتلاجو بھارے خاص بندے كو منع كر تاہے جب وہ تماز پر منتا

ہے۔ ای طرح ایک ادر جکہ بندہ کائی لفظ استعمال قربایا کیا ہے۔ وَ اَنْهُ لَمْنَا فَامْ عَبْدُ اللّٰهِ بَدْعُوٰهُ کَا دُوْا یٰکُونُونَ عَلَیْهِ لِبُنْهٔ الْآ<del>لیّانِیِ</del> ۹ ۲ سورہ جن ع ترجمہ: -ادرجب خداکا خاص بندہ خداکی عمادت کیلئے کھڑ اہو تاہے تو یہ کافرلوگ اس بندے پر جمیز لگانے کو

ان آیات میں اور جمال بھی آنخضرت ملکے کے لئے بندے کا لفظ استعال کیا گیا ہے وہال جسم اور روح وونوں مراج ہے ای طرح معراج وونوں مراج ہے ای طرح معراج کے واقعہ میں چونکہ حق تعالی نے آپ کے لئے بندے کا لفظ استعال فرمایا ہے اس لئے یہ اس بات کا جوت ہے کہ آپ کو معراج میں آپ کے جسم اور دوح کے ساتھ لے جایا گیا تعل آگر جسم میارک نہ جاتا توا اسری بعبدہ کے بہائے اسری بوج عبدہ کماجاتا ہے کہ حق تعالی کی ذات پاک اپنی میک کی دوح کو معراج کے ماجاتا ہے کہ حق تعالی کی ذات پاک اپنی میک کی دوح کو معرب حرام سے معراقصی تک لے کی۔

پھریہ کہ براق ایک سواری کا جانور ہے اور سواری کے جانور جم کولے جانے کے لئے ہی استعال کئے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں روحوں کی سواری کے لئے استعال نہیں کئے جاتے۔ جی روحوں کی سواری کے لئے استعال نہیں کئے جاتے۔ ویدہ بینا ہے دیدار حق کی دلیل میں۔ ای طرح یہ سوال ہے کہ آیا آپ نے حق تعالی کا دیدار اپنی چٹم سر اور دیدہ بینا ہے دیدہ بینا ہے دیدہ بینا ہے دیدہ بینا ہے دیدہ بینا ہے۔

ماذاغ البصر دما طنى ترجمه: - يعنى تكاهند توجى تديرهى . کیونکہ نگاہ کے نہ بٹنے کاد صف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مید دیدار جاگئے کی حالت میں ہوا تھااس لئے کہ اگر دیدار چٹم سر کے بچائے دل سے بیخی دل کی آنکھ سے ہوتا تو آپ میں ماذاغ فلبد ہوتا لیعنی نہ ان کے دل بٹا۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں: اس میں میہ شبہ کیا جاسکتاہے کہ ممکن ہے یماں بھر بینی آنکھ ہے مرادول کی آنکھ ہو کیونکہ ہیچھے بیان ہواہے کہ حق تعالی نے دل کو بھی آنکھ دی ہے۔ واللہ اعلم۔

معراج روحانی کا نظرید .....ایک قول یہ بھی ہے کہ اسراء لینی معجد حرام ہے معجد اقصیٰ تک کاسفر قو آپ سے اسانوں پر معراج کے لئے صرف آپ کی روح سے اسانوں پر معراج کے لئے صرف آپ کی روح مبارک کی میں ہوا تھا اور مبارک کی تھی۔ لین معجد اقعی سے آسانوں پر معراج کے کہ آپ کا جسم مبارک مردہ نہیں ہوا تھا اور اس وقت آپ کی روح کی کیفیت اس طرح اور تشریف اور پاکیزہ تھا جو موت کے بعد جسم سے جدا ہو نے اور اس وقت آپ کی روح کی کیفیت اس کیفیت سے ذیادہ لطیف اور پاکیزہ تھا جو موت کے بعد جسم سے جدا ہو نے اور اور آسانوں میں جانے کے وقت ہوئی ہے بہال تک کہ دہ حق تعالی کے حضور میں ٹھمرتی ہے۔

امر اء و معراج کے الگ الگ ہونے کا نظریہ .....اب یہ معاملہ خواب کے معالمے سے زیادہ باند اور بالا تھے۔ آخضرت تا تی کے سواد وسرے آدمیول کے روح کے جسم سے جدا ہوئے کا یہ معاملہ صرف موت کے ہی وقت بین آسکتا ہے اس کے علاوہ مھی نمیں ہوسکتا۔ چنانچہ ای قول میں ہے کہ اس بناء بر کفار قریش نے مورف اس او یعنی بیت المقدس کے سفر کے واقعہ کو جھٹلایا معراج کے بارے میں انہوں تے بچھ فہیں کہا۔

ا تول۔ مولف کئے ہیں :روانیوں کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آئخضرت اللے ہے جس وقت امر اولی ہوتا ہے کہ آئخضرت اللے اللہ امر اولی کے سنر کی لوگوں کی خبر وی ای وقت آپ نے معراج کے واقعہ کی خبر نہیں وی تھی بلکہ معراج کے واقعہ کی خبر آپ نے اس کے بچھ عرصہ بعد دی۔ عمر بیات اس قول کی بنیاد پر ہے جس کے مطابق اسر او اور معراج کے واقعہ کی خبر آپ نے اس کے بھراج کا واقعہ اسر او اور معراج کے واقعات ایک ہی رات ہیں جی آپ تھی اور خبر کی آپ نے مشرکوں کو اطلاع دی تھی۔ اس دات ہیں نہیں جی اس اور کی تھی۔ اس دات ہیں نہیں جی آپ ہی اسر او کا واقعہ جی آپا تھی اور جس کی آپ نے مشرکوں کو اطلاع دی تھی۔

(قال) ای قول میں ہے کہ اگر معراج کاواقعہ بھی ای رات میں فیش آیا ہو تا تو آپ معراج کی خبر بھی ای وقت دیے جب اسراء کی خبر دی تھی۔ اور یہ بات بھٹی ہے کہ آپ نے اسراء کی خبر دینے کے وقت معراج کی خبر نہیں دی تھی کو فکہ آگر ایسا ہو تا توروائنوں میں اس بات کا ذکر ہو تا۔ اب جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر یہ دونوں واقع ایک بی رات میں چیش نہیں آئے تھے تو بھر حق تعالی نے قر ای پاک میں اسراء اور معراج دونوں کو ایک می تھی اور اور معراج کے معراج کا واقعہ جو تکہ اسراء کے واقعہ سے بھی زیادہ بھی ای ایک میں اسراء کے دونوں کو ایک می تاکہ واقعہ سے بھی زیادہ بھی بیان قربایا گیا۔

اس نظر مید کی تردید اس قول کا جواب ید دیا جاتا ہے کہ اس اء لور مسراج ایک بی رات میں ہوئی ہیں اب جمال تک آنخضرت علی کے صرف اسراء کا واقعہ بتلانے کا تعلق ہے قودہ اس لئے تھا کہ آپ نے قریش کو یقین وایمان کی طرف لانے کے صرف اسراء کا واقعہ بتلایے کی جعرجب اس بجیب و غریب واقعہ کے سلسلے میں رفتہ رفتہ ان کی طرف لانے کے سیانی کی علامتیں ظاہر ہونے تھیں تب آپ نے اس سے بھی ذیادہ بڑے اور حر تناک واقعہ کی اطلاع دی جو مسراج کا واقعہ تھا۔ چنانچہ کھارنے اس واقعہ کو ذیادہ ترای کے نہیں جھٹلایا کہ رفتہ رفتہ ان پر آپ کی سیانی کی اواقعہ تھا۔ چنانچہ کھارنے اس واقعہ کو ذیادہ ترای کے نہیں جھٹلایا کہ رفتہ رفتہ ان پر آپ کی سیانی کی اطلاع دی جو مسراج کا واقعہ تھا۔ کی سیانی کی اطلاع دی جو مسراج کا واقعہ تھا۔ کے بیت المقد س تک سفر کاجو واقعہ ان کو پہلے بتلایا تھا اس کے متعلق ان

کو آپ کی سچائی کا ثبوت مل چکا تھا(اس لئے جب آپ نے بعد میں معراج کا حال سنایالور اس واقعہ کی خبر دی توان کے پاس آپ کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نمیں تھی)

یہ بات مواہب کے حوالے سے چھیے گزر چکی ہے معراج کے دافعے میں چونکہ قریش آسانوں کا حال کچھ بھی نہیں جانے تھے اس لئے اس واقعہ میں انہوں نے نہ آپ سے کوئی جرح کی اور نہ دہاں کی علامتیں یو چھیں۔

اسراء اور معراج کاواقعہ رفتہ اور اس ترتیب و تدبیر کے ساتھ ہٹلانے کے سلیلے میں خود حق تعالی نے بی آنخضرت علی کی رہنمائی فرمائی تھی چتانچہ اس وجہ سے معراج کاواقعہ سورہ امراء میں نازل نہیں ہوابلکہ علیحدہ سورہ جم میں نازل فرمایا گیا۔

جمال تک ان و لیلوں کا تعلق ہے جن ہے ہے تابتہ ہوتا ہے کہ اسراء اور معراج کے واقعات ایک ہی رات میں پیش آئے تھے۔ ان میں ہے لیام بخلری کاوہ قول ہے جو انہوں نے سیحے بخلری میں ذکر کیا ہے۔ وہ قول ہے کہ امام بخلری نے نکھا ہے۔ اسراء کی رات میں نماذ فرض ہونے کی کیفیت کا باب نظاہر ہے کہ بیات معلوم ہے کہ پانچ نماذیں معراج ہی مور نی میں فرض ہو تی (لبذا معراج کی رات کئے کے بجائے اسراء کی رات کئے کا مطلب کی ہے کہ معراج اور اسراء کے واقعات کی رات ایک ہی ہے) اب جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ چرا ہام بخاری نے اس بات کا تعلق ہے کہ چرا ہام بخاری نے اس بات کا تعلق ہے کہ چرا ہام دونوں واقعات کی تعلیم المحدہ علیمہ کیوں بیان کی ہے جسیا کہ حقیقت میں بخاری میں دونوں واقعات ایک ہی رات میں دونوں واقعات ایک ہی رات میں کوئی قابل اعتراض بات نمیں ہو سکتی کی سنتقل تفصیلات اور مجانبات رکھتے جی (اس لئے دونوں کو الگ الگ بیان کرنا کوئی قابل اعتراض بات نمیں ہو سکتی)

گر علامہ حافظ و میاطی نے سیرت کی ٹی کتاب میں اس بات کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے
کہ اسر او کاواقعہ ر مضان کے مینے میں چیش آیالور معراج کاداقعہ رکھا لادل کے مینے میں چیش آیا ہے۔ واللہ اعلم
اس اختلاف کا سیب اور از المہ .....ایک قول ہیہ ہے کہ آنخضرت عظیم کے ظہور کے بعد اسر او کاواقعہ پہلے
آپ کو دو مرتبہ خواب کی حالمت میں چیش آیالور پھر بعد میں جائے کی حالت میں چیش آیا۔ یعنی یہ واقعہ پہلے خواب
میں اس لئے دکھلایا گیا تاکہ آپ اس سے بانوس ہو جائیں اور آپ کو یہ خوش خبری حاصل ہو جائے کہ یہ بی عظیم
واقعہ جاگئے کی حالمت میں بھی چیش آسکتا ہے۔

اباس قول کے ذرید اس بارے ش جو مختف حدیثیں ہیں ان میں موافقت پر اہو جاتی ہے۔ کیو نکھ بظاہر کچھ داویوں نے خواب ش چی آئے والے امراء کے واقعے کو مخالطے کی وجہ سے جائے کی حالت میں چی آئے واقعے کے مخالطے کی دجہ سے جائے کی حالت میں چی آئے واقعے کے ماتھ ملادیا۔ چنانچہ شریک کاجو قول جی ذکر ہوا ہے اور جس کی روایت میں آئحضرت تھا کے کا یہ قول کر دائے کہ دواب کے مواب کہ خواب قول کے وقی شہر پر انہیں ہوتا۔ گرانہوں نے کہا ہے کہ خواب کی حالت میں ایک و نعہ جو امراء ہوتی وہ قور سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ اس کی ولیل میں ایک حدیث چی کی حالت میں ایک حدیث چی کی حالت ہوئے وہ قواب میں ایک حدیث چی کی جاتے ہوئے وہ قواب میں امراء کا ایک واقعہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ مجھ پروتی آنے سے بہلے کی بات ہے۔

مكر خطابي نے شرك كے اس قول كو شيس مانا ہے اور كماہے كد امر اء اور معراج كى حديثوں ميں يہ

ر وابت بیش کرنااس کے دھمول میں ہے ایک ہے۔ مگر پھر خود خطابی کی تروید جا فظ ابن حجرنے کی ہے جس کی بناء پر اس کے بارے میں سکوت کیا جاتا ہے۔

معراج کے مے ہے ہوئے گی دائے۔۔۔۔ ایک قول میہ کہ معراج کا داقعہ جاگئے کے حالت میں ہی ہوا ہد کے سے شروع ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہوا ہے اللہ مار سے شروع نہیں ہوا ہلکہ کے سے شروع ہوا ہے اور دان میں ہوا ہلکہ کے سے شروع ہوا ہے اور دان میں ہوا ہلکہ کے سے شروع ہوا ہے اور دان میں ہوا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت علیا ایٹ دب سے در خواست کیا کرتے تھے کہ وہ اان کو جنت و دوزن و کھلا دے۔ چنانچہ ایک دان دو پھر کے دفت جبکہ آپ سوئے ہوئے تھے کہ آپ کے ہاں جبر کیل اور میکا کیا آئے اور آپ سے کہنے گئے۔

"آب نالله تعالى سے جس چيز كى در خواست كى باس كود يكھنے كے لئے جلئے۔"

پھر دہ دونوں بچھے کیجے میں مقام ایر اہیم اور ذحرم کے در میان لائے پھر میر نے لئے ایک حسین و خوبصورت سٹیر ھی لائی گئی کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دہ دونوں بچھے لے کر ایک ایک آسان کو ہوتے ہوئے معراج پر گئے۔ حدیث

محراس حدیث کی تفصیل سے ظاہر ہو تاہے کہ بیرواقعہ خواب کی صورت میں پیش آبایس لئےاس کو اس قول کی دلیل بنانا مناسب نہیں ہے کہ بیہ معراج بیدار کی حالت میں ہو تی تھی۔

حضرت ابوذر الكروايت كر أتخضرت متلفة في جيماك ويحيي بحي كزرافرمايا

"جَبُد مِن کے مِن تھا کیے دن میر نے مکان کی چھت پھٹی اور جر نیل نازل ہوئے۔ انہوں نے میر ا سینہ چاک کیااور اس کو زمز م کے پانی ہے و حویا۔ پھروہ سونے کا کیک طشت لائے جوا کیان اور حکمت ہے بھر اہوا تھا انہوں نے اس ایمان و حکمت کو میر ہے سینے میں بھر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میر ایا تھے پکڑا اور جھے لے کر معراج کے لئے بلند ہو محے۔ حدیث

اس مدیث کے سلسلے میں ایک بات رہے کی کی جاتی ہے کہ ایوزر کی اس روایت میں اختصار ہے لوراس میں رہے تفصیل نہیں ہے کہ آیا ہے واقعہ خواب کی حالت میں پیش لیا تعامیا بیداری کی حالت میں۔

ایک وعولی بہ بھی ہے کہ جاگنے کی حالت میں ہی معراج کا واقعہ ایک سے ذیادہ مرتبہ ہیں آیا ہے۔ گر یہ قول بہت غریب اور کر ورہے (کو تکہ آگریہ مان بھی لیا جائے کہ بہ واقعہ ایک سے ذیادہ مرتبہ جاگنے کی حالت میں جیش آیا تو بھی اس واقعہ کی تفصیلات بھی مائی پڑیں گی البذایہ کیے ممکن ہے کہ ہر وقعہ جب آپ آسانوں کے در واذوں پر پنچے ہوں تو فر شتوں نے یہ ہو چھا ہو کہ کیاان کو پینی آنخفر ت تنافیہ کو بلولیا گیا ہے۔ نیزیہ کیے ممکن ہے کہ ہر مرتبہ آسانوں میں بہنچ کر آنخفرت تنافیہ نے ایک ایک ٹی کے متعلق ہو چھا ہو کہ یہ کون ہیں۔ نیزیہ کیے ممکن ہے کہ ہر مرتبہ یا بھی نمازیں فرض ہوئی ہول اور ہر دفعہ اس بارے میں آلدور فت ہوئی ہو۔

کین اگرید مانا جائے کہ جائے کی حالت میں نؤا یک مرتبہ عی برواقعہ چین آیا البتہ اس سے پہلے خواب کی صورت میں کئی بار چین آیا تو چراس کو مائے میں کو فیا شکال نہیں رہتا کیو کلنہ ظاہر ہے خواب میں آپ کو بار بار ان واقعات اور حالات ہے اس لئے دو جار کیا گیا تاکہ آپ ان سے انوس ہو جا کمیں اور بعد میں بیداری کی حالت میں جو واقعہ چین آنے والا تھا ان کے لئے آپ کاول اور دماغ تیار رہے۔

مير سار الختلاف دراصل اس لئے پيدا ہوا كہ كھي راويوں نے خواب كے واقعے اور بيدارى كے واقعے كو

مغالطے کی وجہ سے غلاسلط کر دیا جیسا کہ اس اء کے واقعہ میں اس کی ایک نظیر اور مثال گزر بھی چکی ہے۔ او حرب کہ اس اء کی روائیتیں اگر بہت می جین جن سے یہ اندازہ ہو کر اسراء کا واقعہ ایک سے ذیاوہ مرتبہ (خواب اور بیداری میں) پیش آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معراج کے بارے میں بھی ایس بی روایات ہول۔ اگر چہ بعض او بحول کا خیال میں ہے۔

علامہ ابن جر کہتے ہیں کہ جس محف نے ہر اسکاروایت کو ایک مستقل امر اوکاواقعہ مانا ہے جو دو مری
سے مختلف ہے اور اس طرح اسر اوکا کئی مرتبہ ہونا ثابت کیا ہے اس نے بہت در واز کار اور قیاس کے خلاف بات
کسی۔(ی) اس لئے حق کبی ہے کہ وہ اسر او جس میں آپ جائے کی حالت میں اپنی روح اور جسم مبارک کے
ساتھ تشریف لے مجے ایک بی بار ہوئی ہے۔ اور یہ آنخضرت عظافی خصوصیات میں ہے۔

بعض علاء نے لکھا ہے کہ آنخضرت میں کے ماتھ امراء کا داقعہ چوہیں مرتبہ اور آیک قول کے مطابق تمیں مرتبہ ہیں آیا۔ ان میں سے ایک باربیداری میں آپ کی دوح نور جسم مبارک کے ساتھ امراء ہوتی اور باقی مرتبہ میں خواب کی حالت میں صرف آپ کی دوح نے یہ میسر کی۔(ی) ان بی میں سے ایک دہواقعہ ہے جو آپ کو اجرت کے بعد مریبے میں چیش آیا۔ ای (خواب کے) واقعہ کی طرف حضرت عائشہ کے اس قول میں اشادہ ہے کہ آنخضرت عائشہ کا جسم مبارک میرے سامنے سے او جمل نہیں ہوا ( ایمنی صرف آپ کی دوح مبارک نے سرک جسم نے نہیں)

مبرات عربی ہے جبر میں ہے ہے۔ میں اور قات کی تعلیم ..... معراج کورات کی مج میں بینی جس رات میں پارٹی فرضیت کے بعد نمازوں کے اور قات کی تعلیم ..... معراج کورات کی مج میں بینی جس رات میں بارٹی نمازیں فرض ہو تین اس کے بعدوالے دان میں جب کہ سورج ڈھلنے نگااس وقت جر تیل آئے اور انہوں نے آنخضرت میں کی کا مامت کر کے نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے او قات اور اان کی کیفیت و فوجیت کی تعلیم ویں۔ کیونکہ اس وقت تک آنخضرت میں قاکہ آپ کوپانٹی نمازوں کی کیفیت کا بھی بتہ ہوتا۔ اگر چہ ہم نے کہاہے کہ ان میں سے چار رکعت والی نمازیں ابتداء میں دور کعت کی نمازوں کی صورت میں فرض ہوئی تھیں۔ چنانچہ آن میں سے جاد رکعت والی نمازیں ابتداء میں دور کعت کی نمازوں کی صورت میں فرض ہوئی تھیں۔ چنانچہ آن مخضرت میں فرض ہوئی تھیں۔ جن ہوگئے تو اس محضرت میں فرض ہوئی تھیں۔ جب سب جمع ہوگئے تو آن مخضرت میں نے کہ جب سب جمع ہوگئے تو آن مخضرت میں نے کہ جب سب جمع ہوگئے تو آن مخضرت میں نے کہ جب سب جمع ہوگئے تو آن مخضرت میں نے کہ کر کیا ہے نماز پڑھائی اور اوگوں کو آنخضرت میں نے پڑھائی۔

اس نماز کانام ظهر رکھا گیا کیونکہ میہ مہلی نماز بھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی بینی بتلائی گئے۔ یامہ اس لئے رکھا گیا کہ یہ نماز ظمیرہ بینی دو پسر کے دفت میں اواکی گئی جس وفت کہ گرمی شاہب پر ہوتی ہے اور سورج اپنی بلندی پوری کر کے زوال کی طرف ڈھلناشروں ہوجا تاہے (اس وفت کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں)

ال صدیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انخفرت اللہ نے محابہ کوظہر کی یہ نماز جو پڑھائی وہ جرکٹل کے آپ کو پڑھانے کے بعد مگر ساتھ ہوئی بینی سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ نماز ایک ساتھ ہوئی بینی انخفرت علیہ کی امت جبر کیل کررہے تھے دیائی بعض انخفرت علیہ کی امت خود انخفرت علیہ کررہے تھے چنانی بعض رواندل میں ہے کہ جب نماز کے لئے جمع ہونے کا اعلان کیا گیا تو سب اوگ تھیر اکر دوڑ پڑے اور جمع ہو تھے تب رواندل میں ہے کہ جب نماز کے لئے جمع ہونے کا اعلان کیا گیا تو سب اوگ تھیر اکر دوڑ پڑے اور جمع ہو تھے تب انکل آخضرت علیہ کے ان کوظمر کی چار رکھت نماز پڑھائی اور ای نماز میں آپ نے بلند آوازے قر آن پاک بالکل نمیں پڑھا۔ اس نماز میں لوگول کے سامنے آنخضرت علیہ امام کی حیثیت میں انتھادر جر کیل آنخضرت علیہ ا

کے سامنے (امام کی حیثیت میں) تھے۔ محابہ آنخضرت ﷺ کے مقدی تھے اور آنخضرت ﷺ جرکیل کی اقتداء کررے تھے۔ پھراس طرح عصر کی نمازیو می گئے۔

اس کے بعد جب سورن غروب ہو گیا تو آنخفرت ﷺ نے سحابہ کو مغرب کی تمن رکعت نماز پڑھائی۔ اس نماز میں آپ نے پہلی دور کعتول میں بلند آوازے قر آن پاک پڑھااور تیسری بعنی آخری رکعت برھائی۔ اس نماز میں پڑھا۔ اس نماز میں محابہ کے سامنے آنخضرت ﷺ میں بلند آوازے نہیں پڑھا۔ اس نماز میں محابہ کے سامنے آنخضرت ﷺ کے سامنے جر کیل امام کی حیثیت میں تھے اور آنخضرت عیں المحالی المام کی حیثیت میں تھے اور آنخضرت عیں المحالی المام کی حیثیت میں تھے اور آنخضرت عیں المحالی المحالی المحالی المحالی کی اقتداء کردہے تھے۔

آ تخضرت علی ہے۔ اس کے اصل الفاظ یہ بیں نول فصلی امام دسول الله اس بین ایم الف کے باس آنے کی جوروایت بیان ہوئی ہے اس کے اصل الفاظ یہ بین نول فصلی امام دسول الله اس بین ایام کے لفظ کو آکر الف کے ذریر کے ساتھ پڑھاجائے تو اہم نماز پڑھائے در کے ساتھ پڑھاجائے تو اہم نماز پڑھائے دالے کو کہتے ہیں اس بارے بین ایام فووی کا قول یہ ہے کہ یمال لیام الف کے ذیر کے ساتھ بی ہے کہ جر کیل دالے کو کہتے ہیں اس بارے بین ایام فووی کا قول یہ ہے کہ یمال لیام الف کے ذیر کے ساتھ بی ہے کہ جر کیل دائے کو ساتھ بی ہے کہ جر کیل دائے کو اس می حیثیت سے جھے نماز پڑھائی جو مین ہے جس بیں ہے کہ جر کیل داؤل ہوئے اور انہوں نے میر سے امام کی حیثیت سے جھے نماز پڑھائی دو اس کے معنی یہ بول می کہ جر کیل نے آنخضرت میں کو اس کا نماز سے معنی ہوں کے کہ جر کیل نے آنخضرت میں کو اس کا نماز سے معنی بی بیانہ کیا ہے کہ اس کو سے کہ بی سے کہ اور ایام بھی تھے اور ایام بھی تھے اور ایام بھی تھے کا میں یول کرنا چاہو۔ گریہ بات بہارے امام بینی امام کی جی تیکھ ایک سے بعض علاء نے یہ مسلم ذکالا ہے کہ اس محتمل کے بیچے آن کو ضرور سے کی اقتراء میں نماز پڑھ دیا ہو۔ گریہ بات بہارے امام بینی ہے کہ امام بینی امام

شافعی علاء اپنے مسلک کی دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ آنخصرت متابطے کے جرئیل کے مقتدی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کے افعال اور جسم کی حرکتوں کو و کھی کر دلی بی نقل کر دہے تھے لیکن ای نیت سے مطلب یہ تھا کہ آپ ان کے افعال اور جسم کی حرکتوں کو و کھی کر دلی بی نقل کر دہے تھے لیکن ای نیت سے شافعی علماء مسین کہ آپ ان کے مقتدی تھے نہ آپ کے افعال ان کے افعال پر مو قوف تھے۔ لبذائی روایت سے شافعی علماء

کے مسلک برکوئی شبہ بیدائیں ہوتا۔

ہاں شاقعی علماء میں سے ان علماء پر اس روابت سے اعتراض ہو سکتا ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے ہیں کہ نمازش ورج کرنے سے نسر دری ہے کہ یہ خص نماز کی کیفیت اور طریقے کو جانتا ہو صرف کسی کو نماز پڑھتے و کھے کرائی طرح پڑھتے رہنا جائز نہیں ہے ( جبکہ اس روابت کے ظاہری الفاظ ہے میں معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت سے اور صحابہ نے نماز کا طریقہ معلوم کرنے ہے ہی نمازشر درع کردی تھی۔

مران علاء کی طرف ہے اس اعتراض کے جواب میں کماجاتا ہے کہ شاید جر کیل نے آنخضرت ملکی ہے۔ کو پہلے زبانی طور پر نماز کا طریقہ سمجھادیا تھا اور پھر عمل کے ذریعہ ہتلایا اور ای طرح آنخضرت علیہ نے پہلے اپنے محابہ کو زبانی طور پر نماز کا طریقہ سمجھادیا تھا اور اس کے بعد عمل کے ذریعہ ہتلایا۔

مراس ظرى نمازوالى مديث عن ايك اوراشكال پيدا موتا بـاس مديث عدية ابت كياكياب

کہ آخضرت ﷺ نے جر کیل کے بیچے ان کے مقدی کی حیثیت سے نماز پڑھی۔ یہ نماز ظاہر ہے آخضرت ﷺ کے لئے نقل کا درجہ رکھی تھی اس کے مقدی کی حیثیت سے نماز پڑھے۔ اور جہ رکھی تھی کیونکہ فرشتوں پر یہ نماز لازم نہیں ہے۔ اوھر فقد کا مسئلہ یہ ہے کہ نقل نماز پڑھنے دالے کے بیچے فرض نماز پڑھنے والا مقدی نہیں بن سکنا (کو نکہ فرض نماز ایک قوی چیز ہے اور اس کے مقابلے میں نقل نماز ایک کر ور پڑھنے والا مقدی نہیں بن سکنا (کو نکہ فرض نماز ایک قوی چیز ہے اور اس کے مقابلے میں نقل نماز ایک کر ور پیزے اور قوی چیز کر ورکی تابع نہیں بن سکتی۔ ابذا فرض نماز پڑھنے دو الے کی بیچے دو سرا آدمی نقل کی نیت باندھ کر مقدی کی بیٹے دو سرا آدمی فرض نماز کی نیت باندھ کر مقدی کی بیٹے سے اسول ٹوٹ جاتا ہے کو نکہ جر کیل کی یہ دیئیت سے نہیں کھڑ ابو سکن) کر بہال قلم کی نماز دائی صدیث سے یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جر کیل کی یہ طور بر تھی۔

اس اعتراض کے جواب میں کماجاتا ہے کہ یہ نماز جر کیل کے لئے نقل کے درجے میں نہیں تھی بلکہ واجب اور فرض کے درجے میں نہیں تھی بلکہ واجب اور فرض کے درجے میں نہیں تھی بلکہ واجب اور فرض کے درجے میں تھی کیو تکہ حق تعالیٰ کی طرف سی ان کواس طرح جاکر پڑھنے کا تھم کیا گیا تھا (لبذا یہ تھم خدا کے بعد اس وقت کی یہ نمازان کے لئے فرض ہوگئی تھی کہ اس کے ذریعہ دو آنخضرت تعلیقے کو قول اور

فعل دونول طرح نماز سكصلا تمين يته

یہ فرازیں کس جگہ پڑھی گئیں ۔۔۔۔ یہ نماذ بیت اللہ یعنی کینے کے پاس پڑھی گئی تھی اور اس میں استحضرت کے کا رخ بیت مقدی جتی اس کے مقدی پھر کی طرف تھا۔ بیت المقدس کی طرف آنخضرت کے کا رخ بیت مقدی جتی اس کے مقدی پھر کی طرف تھا۔ بیت المقدس کی طرف آنخضرت کے کا رخ بیت کے بارے بین آیک قول یہ ہے کہ امیا آپ نے اپنا امیا کے ذریعہ کیا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آب کو اللہ تعالی کی طرف کی آب کہ قر آن پاک کی آب کہ ذریعہ نہیں کیا گیا بلکہ جرکیل آب کے ذریعہ نہیں کیا گیا بلکہ جرکیل آب حق تعالی کی طرف مند من کی ایک کی آب کے ذریعہ نہیں کیا گیا بلکہ جرکیل کی خوال منابی کی طرف مند کی خوال کی ایک کی آب کی کی آب کے ذریعہ دیا گیا تھا تھا کہ ایک کی آب کی ذریعہ دیا گیا تھا تو اس کی آب وہ بی کی کی آب کی کی ایک کی آب کی ایک کی آب کی کی ایک کی آب کی کی خوال کی خرضیت کے ساتھ درات کی اس نماز اور قیام کا تھم منسوخ ہو گیا تھا جو آپ بیت المقدس کی طرف درخ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔

آنخضرت ملا المقدى كى طرف مندكرك نماز يزمتے تقے تو آب البخاور بيت المقدى كى در ميان كنيے كوكر بيت المقدى كى طرف مندكر كے نماز يزمتے تقے تو آب البخارى كے در ميان كنيے كوكر بيت المقدى كى طرف در كى كرتے تھے كہ كعبہ آپ كے در ميان كني در ميان تنى (كى) يعنى جمال آنخضرت تھے كہ كلموركى كے سامنے دہے۔ يہ جگہ دكن ميان اور جمر اسود كے در ميان تنى (كى) يعنى جمال آنخضرت تھے كے ظهوركى

ابتداء میں جر سیل نے آپ کے ساتھ تمازیر می تھی بھیساکہ بیان ہوا۔

قبلہ اول ..... چنانچہ اب یہ روایت سیخ ہو جاتی ہے کہ آنخفرت تا ہے جب تک کے میں رہے ہمیشہ بیت المقدی طرف مند کرتے ہوئے آپ کھے کی طرف چیٹہ نمیں کرتے تھے یمال تک کہ آپ کے سے تشریف المقدی کی طرف بیٹے نمیں کرتے تھے یمال تک کہ آپ کے سے تشریف کے المح کے مدینے بیٹے کر آپ صرف بیت المقدی کی طرف بینی کے مدینے کی طرف بینی کے مدینے کی طرف بینی کھیے کی مدینے کی طرف بینی کھیے کی مدینے کو جاتی تھی۔

ان روایت کے ظاہر سے معلوم ہوتاہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ کامنہ کرنااور کیے کواسپے اور

بیت المقدی کے در میان میں لے لیما آپ کی شمان اور معمول تھا جا ہے آپ کے بی میں مجد حرام ہے باہر نماز
پڑھتے بینی کے کے قرب وجوار میں بھی جب نماذ پڑھتے تب بھی ایما بی کرتے تھے بظاہر ایما آپ کھے کے
احترام کی دجہ سے کرتے تھے اس لئے نمیں کہ میہ آپ پر داجب تھا۔ ورتہ آیک حدیث میں ہے کہ جرکیل نے
آپ کے ساتھ جو نماذ پڑھی وہ کھیے کے درواڈے کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی (جمال سے صرف بیت المقدس کا
سامنا ہو تا ہے کھیے کا سامنا نمیں ہوتا) جیساکہ لام شافعی نے کتاب الام میں دوایت کیا ہے۔

امام طحاوی نے بیان کیا ہے کہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس آپ نے دو مرتبہ نماز پڑھی۔ بیدوی عکہ ہے جس کو عوام معجنہ کہتے ہیں جس کی تقصیل (سیرت طبید اردو کی تمنی گذشتہ قبط میں) گزر چکی ہے۔

یمال یہ بات ظاہر ہے کہ کھیے کے دروازے کے پاس مجد کے مقام پر جب آنخفر ت تھا ہے ۔ بیت المقدس کی طرف میں ہو سکنا بلکہ کعبہ آپ کی بائیں جانب آجائے گا کیو نکہ بیت المقدس کی طرف میں ہو سکنا بلکہ کعبہ آپ کی بائیں جانب آجائے گا کیو نکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تماذ پڑھنے جل آگر کھیے کو بھی ایپ سامنے رکھا جائے تو یہ صرف ای صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ رکن یمانی اور جحر اسود کے در میان کھڑے ہو کر تماذ پڑھی جائے جیسا کہ بیان ہوا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کے جس رہے ہوئے بھی آجاتا تھا۔ مرابیا بھی بھی ہو تا تھا کیونکہ بیتھے طرف اس طرح بھی بجدہ کرتے ہے کہ کعبہ آپ کی کر کے بیچے آجاتا تھا۔ مرابیا بھی بھی ہو تا تھا کیونکہ بیچے بیان ہوا ہے کہ اکثر آپ دونوں کوا ہے منہ کے سامنے دیکھے تھے۔

کتاب ذہرہ الاعمال میں ہے کہ جبر کنل کے نازل ہونے کے بعدے آپ تیرہ سال تک کے میں رہے اور کے کے قیام کی پوری مدت میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے رہے اس کی طرف پیٹے نہ ہو۔

اس عبارت سے کوئی شبہ پیدائنیں ہونا چاہئے کیونکہ مرادیہ نہیں کہ آپ ہمیشدای طرح نماز پڑھتے تھے بلکہ مرادیہ ہے کہ اکثر آپ ای طرح پڑھتے تھے البتہ بھی بھی کے میں ہی آپ نے اس طرح بھی پڑھی ہے کہ کعبہ کی طرف آپ کی پیٹے ہوئی بھی۔

جن روائنوں سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ کے بیس رہتے ہوئے آنخفرت کا اپ محابہ کے ماتھ بیت مقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے تھے ان بیس سے براوائن معرور کی روایت ہے جو آگے آگے گی کہ آنخفرت بیاتی اللہ کی سے انجاب کے بیت اللہ کی آنخفرت بیاتی المقدس کے بجائے بیت اللہ کی آنخفرت بیاتی المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف سے درخ کر کے نماز پڑھی اس کے بعد انہوں نے آپ سے اس بارے میں وریافت کیاتو آپ نے فرمایا۔ طرف سے درخ کر کے نماز پڑھی اس کے بعد انہوں نے آپ سے اس بارے میں وریافت کیاتو آپ نے فرمایا۔ "تمبارے لئے اس وقت بھی قبلہ موجود تقل بہتر ہوتا کہ تم ابھی اس پر ہی صبر کرتے۔"

سمبارے کے اس وقت می قبلہ موجود تھا۔ بہتر ہو تاکہ ہم ایسی اس پر ہی مبر کرتے۔ "
جبر کیل نے آنخضرت تھا کے ودومر تبہ نماذ پڑھائی ایک وفہ نماذ کے وقت کے ابتدائی جے بینی اول
وقت میں اور ایک دفعہ آخر وقت میں مگر آخر وقت سے مراو حقیق آخری وقت بنیں بلکہ عمر ، عشاء اور من کی
نماندل کے اوقات کے لحاظ سے اختیاری وقت مراو ہے تاکہ آنخضرت تھا کہ کووقت کا علم ہوجائے۔
آولین اعلان نماز ۔۔۔۔ جب جر کیل آنخضرت تھا کے پاس آئے تو ان کی ہدایت پر آنخضرت تھا کے کہا س آئے تو ان کی ہدایت پر آنخضرت تھا کے کہا مادی محابہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ نماذ کے لئے جمع ہوجا کی جیسا کہ بیان میں ہوا۔ (ک) اس کی وجہ یہ ہے کہ نماذ کی اطلاع کا جو شرعی طریقہ لیجن نوان ہے وہا کہ وہ اس وقت تک تازل نہیں ہوا تھا بلکہ اوان مریخ میں فرض ہوئی ہے جیسا ا

کہ بیان ہوالور آئے بھی آئے گا۔ غرض حدیث ش آتاہے کہ دسول اللہ ﷺ نے محابہ سے فرمایا۔ "یہ جرکیل آئے ہیں تاکہ تمہیں تممارلوین سکھلائیں۔"

اول وقت میں اولین تمازین اسک بعد آپ نے ظہر کے اول وقت میں جبکہ سورج زوال کے لئے وال وقت میں جبکہ سورج زوال کے لئے والان کے ساتھ تمازیز می جیسا کہ بیان ہوا مطلب ہے کہ ذوال شروع ہونے کے بعد نمازیز می ۔ بھر جب ہر چیز کاسا یہ اتنابی لمباہو میا جتنی ہر چیز کاسا یہ اتنابی لمباہو میا جتنی ہو چیز کاسا یہ اتنابی لمباہو میا جتنی وہ وہ چیز ہے ) تو آپ نے جر کیل کے ساتھ عصر کی نمازیز می (ایک مثل سائے ہے مراوه سا یہ ہواس چیز کے ساتھ مورکی نمازیز می (ایک مثل سائے ہو چکا ہو) بھر جس وقت روزه واروز ما سایہ من کے بعد ہویا زوال سے پہلے کا جو سایہ ہاس پر ایک مثل سائے ہو چکا ہو) بھر جس وقت روزہ واروز افظار کر تا ہاس وقت آپ کو جر کیل نے مغرب کی نمازیز مائی۔ مراوہ سوئی کے غروب ہونے کا وقت جبکہ افظار کر تا ہاس وقت آپ کو جب شنق کی سرتی عائب ہوگی تو عشاء کی نمازیز هائی۔ پھر اس کی صح میں افظار کا وقت ہوجا تا ہے۔ یعنی جب یہ وقت شروع کی نمازیز مائی۔

یمال یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ جس وقت جبر کیل نے آنخضرت میں کا فیماز پڑھائی تھی اس وقت تک ر مضان کے روزے فرض قبیں ہوئے تھے (اس لئے آپ نے ردنے کے لوقات سے نماز کے اوقات کیے سمہ یہ م

سمجائه

اس کاجواب یہ ہے کہ آگریہ مان لیاجائے کہ اس وقت تک بر مضان کے روزوں کے علاوہ وسویں محرم کا بروزہ یا ہے ابتدائی تین وٹول کے روزے ہی فرض نہیں ہوئے تھے جن کی تفصیل آگے آئے گا۔ تو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ جو بیان ہوئے آپ نے روزول کے فرض ہونے کے بعد بیان کے ہولی۔

نمازول کے آخر او قات ..... ہر یہ نماذ کے اخر دقت میں جبر کل نے آپ کو نماذ پڑھائی ( تاکہ آپ کو ہم فار کی نماذاس دقت نماذ کے پورے دفت کا علم ہو جائے کہ کب ہے کب تک ہے) چنانچہ جبر کیل نے بھر آپ کوظیر کی نماذاس دقت پڑھائی جبکہ ہر چبز کا سابیہ پڑھائی جبکہ ہر چبز کا سابیہ اس کے دو مثل یعنی دو گنا ہو گیا۔ پھر عشاء کی نماذ پڑھائی جبکہ ابتدائی دات میں سے ایک تمائی حصہ گزر گیا۔ پھر تیسرے دن نجر کی نماذاس دقت پڑھائی جبکہ سفیدی پھیل گئی ( یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے جب کہ روشن ہوگی تھی)۔ اس کے بعد جبر کیل آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہول نے کما۔

"اے محمد ایہ تمہار الورتم سے پہلے ہوئے وائے نبیول کا (بینی ان کی نمازول کا)وفت ہے اور اس طرح ان دونول کے در میان بینی اول وقت اور آخروفت کے در میان کاوفت (ان نمازول کاوفت) ہے۔"

جمال تک اس دوایت کا تعلق ہے جس میں ہے کہ۔ جبر کیل نے آپ کو ظهر کی نماز پڑھائی وغیرہ وغیرہ دور پھر آگے ہے کہ۔ پھر نیم کی نماز پڑھائی۔ "اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس میں نجر کی نماز کوجو ظهر ،عمر ، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے رات گزر نے کے بعد پڑھی معلوم ہو تاہے کہ اس میں نجر کی نماز کوجو ظهر ،عمر ، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے رات گزر نے کے بعد پڑھی گئی ایکے دن کی نماز نہیں کما کیا بلکہ اس دن کی نماز کما گیا جس میں ایک دات پہلے ظہر وعمر ، مغرب وعشاء پڑھی گئی تھیں اور کویا نجر کاوفت سیجھلے دن کا تیزے تھا۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ دن سورج کے طلوع ہونے کے دفت

ے شروع ہو تاہے جیساکہ ماہرین فلکیات کتے ہیں۔

واضح رہے کہ جبر تیل نے ہر نماز کے آخروفت میں نماز پڑھانے کے بعد جوبیہ کما کہ۔ان دونوں بعنی اول و قت اور آخر و قت کے در میان تک نماز کاو قت ہے۔ توبیہ عصر ، عشاء ، اور قبحر میں اختیاری و قت ہے جیسا کہ امام شاقعی کا قول ہے۔ درنہ عصر کاوفت سورج غروب ہونے کے وفت تک باتی رہتاہے ،اس طرح عشاء کاوفت فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک رہتاہے اور فجر کاوقت سورج کے طلوع ہونے کے وقت تک رہتاہے۔

مكر علامه اصطخرى كا قول اس كے خلاف ہے وہ كہتے ہيں كه عصر كاوقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے جبكه ہر چیز کاسامیہ وو مثل ہو چکا ہوائی طرح عشاء کاوقت ایک تمائی رات گزر جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور صبح کا وفت سفیدی پھوشنے کے بعد ختم ہوجاتا ہے۔اس کی دلیل میں وہ اس مدیث کو چین کرتے ہیں اور اس کے

ظاہری الفاظ برعمل کرتے ہیں۔

نمازوں کی تعلیم کی تر تبیب..... جمال تک نمازیں سکھلانے کے سلسلے میں اس تر تبیب کا تعلق ہے تواکثر رواینوں میں ظلر کی نمازے ہی شروع کیا گیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ بیر تنیب صبح کی نمازے فجر کے طلوع ہونے کے وقت سے کی تی ہے۔ پی روایت میں ظہر سے تر تبیب اور تعلیم نماز شروع کی تی ہے حالا نکه معراج کی رات کے بعد جس میں پانچ تمازیں فرض ہوئیں فجر کی تمازیکی نماز تھی۔ تمر فجر سے اس لئے تر تیب نہیں شروع کی گئی کہ بخبر کی نماز کی ادا نیکی نماز کی تعلیم اور اس کے سیکھنے پر مو قوف تھی اور نماز کی فرضیت بھی اس کی تعلیم پر مخصر تھی۔ گویایہ کما گیاہے کہ ریرسب نماذیں آپ پراس دفت فرض ہو تیں جب کہ آپ کوان کی تعلیم دی تھی۔ اوران کا طریقہ اور وقت بترایا گیا۔اب چو نکہ صبح کی نماز کا طریقہ اس کے وقت بیس معراج کی صبح میں نسیس بتلایا گیا

تقاس کے وہ اس دن تک فرض شیں ہوئی تھی۔

یمال مد کما جاسکتاہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ضرورت کے وقت کے بعد اس کی تعلیم دی تی (اور جس وقت ضروری تھی اس دفت تعلیم نہیں دی گئی)اس شبہ کے جواب میں امام نووی کہتے ہیں کہ اس سے بیہ مطلب مسیں لکتا بلکہ صاف طور پر یہ مطلب نکتا ہے کہ پانچ نمازوں کی قرضیت کی ابتداء ہی ظہرے کی تی ہے مویا یوں کمنا جائے کہ معراج کی رات کے بعد آنے والے دن میں فجر کی نماز کے علاوہ یاتی جار نمازی فرض ہو ئیں۔لہذا تجر کا اس دن داجب نہ ہونا اس لئے نہیں تھا کہ اس وقت تک آپ کو اس کا طریقہ اور سیحے وقت معوم نہیں ہوا تھا (بلکہ یہ فجر کی نمازاس دن داجب ہی نہیں ہوئی تھی )اس لئے جا ہے اگریہ بھی مان لیاجائے کہ اس دن آب کواس نماز کا و فت اور طریقه مجلی معلوم ہو گیا تھا تو میمی بید نماز اس ون آپ پر فرض تنہیں تھی ( کیو نکر مید نمازی اس دن کی ظهر کی نماز سے واجب کی تی تھیں)۔اب اس کا مطلب بید نکایا ہے کہ ون اور رات میں پانچ نمازیں معراج کی رات اور اس کے بعد والے میں نہیں رہیں اس کے سوابقیہ ووتوں میں ہی پانچ نمازوں کا

نماز فجر آوم کی نماز ..... ( بیجیل سطروں میں مصرت جر کیل کاریہ قول گزراہے کہ۔ یہ آپ کی اور آپ سے سے نبیول کی نمازوں کاوفت ہے۔اس کے بارے میں ابو بھر ابن عربی کہتے ہیں کہ اس سے بظاہر یہ معلوم ہو تا ے کہ سی پانچ نمازیں اور ان بی او قات میں آپ سے پہلے گرونے والے نبیوں میں مجھی ہر ایک پر فرض تھیں حالا تكدابيا تميں ہے۔اس كے اس جملے كامطلب يہ ہے كه آپ كے بداو قات جن كى ايك ابتداء ہے اور ايك انتاء ہے آپ کی طرح آپ سے پہلے نبول کی عبادت کے لئے مجھے ہول ہی مدیندی کے ماتھ تھے۔ورنہ ظاہر ہے کہ یہ نمازیں ان متعین او قات میں صرف ای امت کی خصوصیت ہیں۔ اگر چہ اس سے پہلی امتوں میں ان میں سے دوایک نمازیں تھیں (مگریہ یانچوں نمازیں اور ان او قات کے ساتھ اس سے پہلے کی امت میں نہیں تھیں) چنانچہ حضرت عائش سے دوایت ہے کہ جب آدم کی توبہ تبول کی گئی تواس وقت نجر کاوقت تھا۔ انہوں نے دور کعت نمازیر حمی اور وہی میں کی تماز کملائی۔

نماز ظہر اسحاق کی نمباز .....ای طرح اس قول کی بنیاد پر جس کے مطابق ذیح لیمی ذیح کے جانے والے مطابق ظہر سے مطابق دی تعین ذیح کے جانے والے مطابق ظہر کے مطابق ظہر کے مطابق ظہر کے وقت اسحاق جی مطابق ظہر کے وقت آیا تھا۔ اس وقت انہوں نے جارر کعت نماذ شکر اندیز سمی جو نماذ ظہر کمانائی۔

عصر اور مغرب سلیمان و عربی نماز ....ای طرح جب عربی کوددباره ذنده کیا گیا توان سے بوجها گیا تھا کہ آپ کو مرے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے۔ انہول نے کہا ایک دن ۔ پھر جب انہوں نے سورج کو غروب ہونے کے قریب دیکھا تو وہ جلدی سے چار رکعت نماز شکرانہ پڑھنے کھڑے ہوئے گر وہ استے تھک گئے کہ تیسری ہی دکھتے ہیں بیٹھ گئے بورسلام پھیرویا چنانچہ مغرب کی تین رکھت نماذہ و گئی۔

نماز عشاء آخضرت علی فراز .... جمال تک عشاء یعن دن کی آخری داد کا تعلق ہے تواس کو پر منے دالے سے دواس کو پر منے دالے سب سے پہلے محض آخضرت علیہ بیں دراس طرح عشاء کی بی آخری نماز آپ کی خصوصیات میں سے دالے سب سے پہلے محض آخضرت علیہ بیں دراس طرح عشاء کی بی آخری نماز آپ کی خصوصیات میں سے

مراہام شافعی کی مند کی شرح میں اہام رافعی نے لکھا ہے کہ مسلح کی نماذ آدم کی نماز ہے (ایعنی ان سے شروع ہوئی) اللہ کی نماز داؤڈ کی نماز ہے ( ایعنی ان سے شروع ہوئی)۔ بیٹی ظهر کی نماز داؤڈ لور اسحاق دولوں کی مشترکہ نماز تھی۔ عصر کی نماز سلیمان کی نماز ہے ( بیٹی ان سے شروع ہوئی)۔ بیٹی عصر کی نماز سلیمان اور عزیر دونوں کی دونوں کی مشر ترکہ نماز تھی)۔ مغرب کی نماز بیقوب اور داؤڈ دونوں کی مشترکہ نماز تھی۔ اور عشاء کی نماز یونس کی نماز ہے ( بیٹی ان سے شروع ہوئی)۔ اس بارے میں اہام رافعی نے ایک روایت بھی بیان کی ہے۔

اباس قول کی بنیا پریہ ٹابت ہواکہ عشاء کی نماز آنخضرت کھی کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔
اوھر اصول ہیہ ہے کہ جوہات نی کے حق میں ٹابت ہود بی بات اس کی امت کے حق میں ٹابت ہوجاتی ہے (للذا
عشاء کی نماز جب آنخضرت تعلیٰ کی خصوصیت نہیں ہوئی تواسی اصول کے مطابق آپ کی امت کی خصوصیت
میں نہیں رہی جیسا کہ بجیلی سطروں میں دعویٰ کیا گیا ہے) بال آگر کسی محالمے میں نبی اور اس کی امت کو الگ
کر نے والی خصوصیت کے متعلق کوئی دلیل ہو توریہ اصول ثوث سکتا ہے۔

دومرئ روایات ..... بعض علماء نے لکھاہ کہ مغرب کی نماذ عیدتی کی نماز ہے (مینی سب سے پہلے ان سے مثر ورئی ہے) نیز یہ کہ ان کے لئے مغرب کی نماز کی جارد کعتیں تھیں جن میں سے دووہ خود اپنی طرف سے پڑھتے تھے اور دوان کی دالدہ حضرت مریم کی طرف سے تھیں۔ اب گویا مغرب کی نماز عیدتی اور بیقوب وواؤر مثنز کہ نمازے)
مشترکہ نمازے)

بعض علاء نے بیہ لکھاہے کہ فجر کی تمازیر صنوالے سب سے پہلے انسان آوم میں اور ظهر کی تمازیر سے

والے سب سے پہلے انسان ابرائیم ہیں۔ اب گویاظر کی نماز ابرائیم ،اسحاق اور داؤڈ نینوں کی مشتر کہ نما تھی۔ ای طرح عصر کی نماز پڑھنے والے سب سے پہلے انسان یونس ہیں۔اس رواعت کی بنیاد پر اب عصر کی نمازیونس اور حصرت سلیمان و عزیر تینوں کی مشتر کہ نمازے۔

ای طرح مغرب کی تماز پڑھنے والے سب سے پہلے انسان عیسی ہیں۔ اور عتبہ بعنی عشاء کی نماز پڑھنے والے سب سے پہلے انسان موسی ہیں۔اب کو یاعشاء کی تماز موسی اور یونس اور آنخصر سے پہلے تینوں کی مشتر کہ نہ ہوں۔

تماذسهد

مرکتاب خصائص کبری میں ہے کہ رسول اللہ عظامی کی بے خصوصیت ہے کہ میں سے پہلے عشاءی مرکتاب خصائص کبری میں ہے کہ و مماز پڑھنے والے آپ بیں اور آپ بی وہ پہلے نبی بیں جن پرید تماز ضروری کی گئی بینی آپ کی امت کے علاوہ کسی امت نے علاوہ کسی امت نے بی اور آپ کی امت کے علاوہ کسی امت نے بی اور آپ کی امت کے علاوہ کسی اور میں بڑھی۔

عشاء کی نمازای امت کی خصوصیت ....اس بارے میں بعض ردایتوں میں تصریح بھی ملتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے

"اس نماز لینی نماز عشاء کے ذریعہ حمیس مینی امت کے لوگوں کو دوسری تمام امتوں پر فضیلت وی گئی ہے۔"

، اب اس روایت کی بنیاد پر کویاعشاء کی نمازر سول الله سیجینی کی مجمی خصوصیت ہے اور آپ کی امت کی مجمی خصوصیت ہے (جیسا کہ گذشتہ سطر ول میں مجمی کما کیاہے)

اوھر تعمیر کھیہ کے بیان میں میہ بات گزری ہے کہ جبر کیل نے معنرت ابراہیم کے ساتھ یمال لینیٰ یا نچوں نمازیں پڑھی تعمیں بہزارواغوں کا بیا اختلاف قابل غور ہے۔

آیند اء میں نمازوں کی رکھتیں ..... (قال) گرا کے قول یہ ہے کہ معراج کی دات میں یا نیوں نمازیں دودو رکھت کی تھی۔اس کے دکھت دائی نمازوں کی صورت میں فرض ہوئی تھیں یہاں تک کہ مغرب کی نماز بھی دور گھت کی تھی۔اس کے بعد مقیم لینی غیر مسافر کی تمازیں (لیمنی جوسنر میں نہ ہو بلکہ اپنے گھر پر ہواس کی نماز میں)اضافہ کیا گیا چنانچہ جعہ کو چھوڑ کر باتی دنوں کے ظہر کی نماز چار رکھت کر دی گئی اور ای طرح عصر اور عشاء کی نمازیں جارچار کر دی گئی اور ای طرح عصر اور عشاء کی نمازیں جارچار کر دی گئی سافر کی نماز کو دودودر کھت بی باتی رکھا گیا یہاں تک کہ مغرب کی نماز بھی مسافر کے نماز میں ان کھا گیا یہاں تک کہ مغرب کی نماز بھی مسافر کے نماز کو دودودر کھت بی باتی رکھا گیا یہاں تک کہ مغرب کی نماز بھی مسافر کے نماز کو دودودر کھت بی باتی دکھی گئی۔

مسافراور مقيم كى نماز ..... چنانچد حطرت عائشة سے روايت ہے كيد

مسافر اور مقیم کی نماذیں دو دور کعت فرض ہو کی لینی فجر، ظهر، عمر، مغرب اور عشاء (پانچویں)
نماذیں دودور کعت کی تھیں۔ پھر جب آنخضرت آن ایک جمرت کر کے ملے سے دیے تشریف لے آئے تواس کے ایک مینے بعد۔ اور ایک قول کے مطابق۔ ایک ممینہ وس دن بعد مقیم کی نماذ میں وووور کعتوں کا اضافہ کر دیا سے ایک مینے بعد۔ اور ایک قول کے مطابق۔ ایک ممینہ وس دن بعد مقیم کی نماذ میں وووور کعتوں کا اضافہ کر دیا سے بعنی سوائے فجر کی نماذ کے کہ اس پر اس لئے اضافہ نہیں کیا گیا کہ اس میں ظهر اور عصر کے مقابلے میں زیادہ لیس قرات پڑھنامطاوب ہے بعنی طوال مقصل بینی لیس سور توں کی قرات کا مطابہ ہے۔"

(طوال مفصل اور قصار مفصل کے متعلق تقصیل سیرت طبید اردو کی بار ہویں اسم مصل کرر

چی ہے)

غرض معزت عائشة آمے قرماتی ہیں۔

"ای طریح مغرب کی تمازیس بھی دور کھت کا اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ اس میں صرف ایک رکعت کا اضافہ کیا گیا۔اس طرح میہ نماز تین رکھت کی ہوگئی اس لئے کہ میدون کا دتر تیجنی طاق حصہ ہو تاہے۔"

چنانچہ مدیث میں وتر میسی طاق عدد کی پر کت کا ظمار فرمایا گیاہے (طاق ہے مراد دہ عدد ہوتاہے جو دو جگہ پوراپورا تقسیم نہ ہوسکے جیسے ایک کا عدد اور تنمن وغیر ہ کا عدد ہوتا ہے اس کو عربی میں دتر کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جفت ہوتا ہے بیتی وہ عدوجو دو حصول پر پوراپورا تقسیم ہوسکے جیسے دویا چار وغیر ہ کا عدد ہے) غرض اس جد سرت میں ہے۔

"الله تعالى وتر يعنى طاق يعنى أيك باوروتر كوى يبندكر تاب."

یمال مغرب کووٹر نماز کینے کا مطلب ہے (بھی ہے کہ بیے تین رکھت لیخی طاق عدد کی نماز ہے اور ہے بھی) ہے کہ ان کی آخری نماز نیحیٰ عصر اور رات لیجیٰ عشاء کی نماز کے در میان لیعنی دو کے در میان داتع ہے۔ غرض اس کے بعد حضر ت عائشہ فرماتی ہے۔

سفر کی نماز کوجوں کے تول لینی دودور کھت ہی باتی رکھا گیااس میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا میاسوائے مغرب کی نماز کے کہ اس کوسفر میں بھی تین ہی رکھت رکھا گیااوروطن لینی قیام کے زمانے میں بھی تین رکھت ہی باتی رکھا گیا۔"

یہ حضرت عائشہ کی روایت کا خلاصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی نماز مغرب کے سوادو رکعت ہی باقی رہی۔ گراس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی نماز پیس قصر لیتنی کمی کرناعز ئیت لیتنی تواب کاکام ہے یہ شرایعت کی طرف سے رفصت اور رعایت نہیں ہے۔ تمریہ مطلب قر آن پاک کی اس آیت کے مطابق نہیں ہے جو یہ ہے کہ

فَلَيْنَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الْصَّلَاةِ بِ٥ سوره نساء عَ المَلِيَّامِ ترجمہ: -سوتم کواس میں کوئی گناه نہ ہوگا (بلکہ ضروری ہے) کہ تم نماز کو کم کرو۔

(اس آیت بیس میلکہ ضروری ہے۔ معزت تفانوی کی تشری ہے۔ لہذااس آیت کے اصل ترجے۔ کے لوال آیت کے اصل ترجے۔ کے لوال ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز بیس بید قصر اور کی شریعت کی طرف سے دخصت ہے۔ اس بارے بیا ام ابو صنیعہ کا مسلک ہی ہے کہ سفر میں نماز میں قصر کر ناضروری ہے)

حافظ ابن جرنے لکھاہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں سنرکی نمازیر قرار رہنے سے مراویہ نہیں ہے کہ دواصل کی حیثیت سے باتی رہی بلکہ مراویہ ہے کہ ابتد میں جب نماز کی چارر کھنیں متعین ہو کی تواس میں رعایت کر کے سنر کی نماز کو دور کھت کر دیا گیا۔ (ایسٹی یول نہیں کمنا چاہئے) کہ سنرکی نماز دور کھت کی صورت میں پر قرار رہے بلکہ یہ کمنا چاہئے کہ چارد کھت کی نماز فرض ہوجائے کے بعد سنرکی نماز دور کعت کردی مورت میں پر قرار رہے بلکہ یہ کمنا چاہئے کہ چارد کھت کی نماز فرض ہوجائے کے بعد سنرکی نماز کو معاملہ سے یہ مفہوم اور مطلب پیدا ہوتا ہے کہ یہ قصر اور کی بطور رعایت کی تی ہے) کو بکہ نماز کا معاملہ آنے ضریت ہوئے ہے در یا جا کہ مین یا چاہیں دان ابتد کھل ہوا۔

اس کے بعد ہجرت کے دوسرے سال میں رہے الدول کے مینے میں سفر کی نماز لیعنی قصر کی آبت نازل ہوئی۔البتہ یہ کہا جاسکتاہے کہ سنر کی نماز جب سے قرض ہوئی اتن ہی باقی رہی۔اس تفصیل کے بعدیہ مطلب نہیں نکاتا کہ قصر نمازر خصت مینی رعایت نہیں بلکہ عزیمت اور تواب ہے۔

ایک تول میہ ہے کہ معراج کی دات میں مغرب اور فجر کی نماذ کے سوایاتی سب نماذیں بیار جار رکعت فرض ہو کیں۔ صرف مغرب کی نماذ کی تعین رکعتیں فرض ہو کیں اور فجر کی نماذ دور کعت فرض ہوئی۔ (ی) اور ای طرح جمعہ کی نماذ کے سواکہ یہ بھی دور کعت کی صورت میں فرض ہوئی۔

بچراس کے بعد سفر کے لئے چار د کعتوں میں قصر اور کی کردی گئے۔اب یہ بات اس آیت کے مطلب میں ہوں ج

کے مطابق ہو جاتی ہے جواویر بیان کی گئی ہے۔

حضرت عائش کی حدیث کے سلط میں جمہور علماء بینی اکثر علماء کا قول میہ ہے کہ حضرت عائش کے قول کا مطلب عالیا" یہ ہے کہ نمازیں اس طرح فرض ہوئیں کہ (چار رکعت نماز کو دو دو حصول میں تقسیم کیا علمی دور کعتیں تشہد کے ساتھ اور بعد کی دور کعتیں تشہید بیتی الحقیات اور سلام کے ساتھ ہوری ہوتی ہیں۔
عیر اس تشری تر میں یہ اشکال ہے کہ یہ بات مغرب اور فجر کی نمازدل پر سیجے نہیں ہوتی (کیونکہ حضرت عائش کی حدیث میں فجر کی نمازیں دو دور کعت یا اور دور کعت اور تمن رکعت ہی تھیں اور ان کو ظاہر ہے دود در کعت یو دور کعت یو دور کیت یا جاسکتا)

مقى) كيونكه حضرت عائشة كي دومرك روايت مي بيرب كد-

آئے ضرت میں ہوئی تھیں۔ دودور کعت پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے اور یمال آئے ہوئے آپ کوایک ممینہ یاایک مہینہ دس دن ہوگئے تو نماز کی چار چار رکعتیں چار اور تین ہو تمئیں لیکن مسافر کے لئے پور ک دور کعت ہی باتی رہنے دی تمئیں۔

نماز خوف ..... حضرت يعلى ابن اميه سے روايت ہے كه أيك مرتبد من في حضرت عمر فارون كے سامنے تشت فليس عليكم جناح كے متعلق يو جمال

"تم کواس میں کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم نماز کو کم کر دیا کرو۔ بیہ عکم خوف یاڈر کے زمانے کے لئے ہے جبکہ

اس وقت عام لوگ امن ہے ہیں۔

ر لینی عام بدامنی کا ذمانہ شمیں ہے) مطرت عمر شنے کما کہ جھے خود ای بارے میں البحن تھی۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ علیجے ہے اس کے متعلق یو جھاتو آپ نے فرمایا۔

"به یعنی قصر کرناایک ایما صدقدیم جوالله تعالی نے تمہارے لئے کیا ہے۔ اس لئے اس صدیقے ہے فائدہ اٹھاؤ۔"

لندااب قصر کرنے کے سب صرف سنر میں ہونارہ کمیاخوف یاڈر نہیں رہا۔ محرکتاب انقال میں جو کہتے۔ ہے یہ بات اس کے خلاف ہے۔

القان من ہے كه ايك و فعد في نجار كے لوگون تے رسول الله علي ہے عرض كيار

"يار سول الله المم الوك اكثر ستر من ريخ بين الى لئة بم كس طرح تمازيز هين؟" اس يرحق تعالى في أيت نازل فرمائي.

واذا صربتم فی الارض ولیس علیکم جناح ان تقصر و امن الصلوه پ۵ سوره نساء ع ترجمہ: -اورجب تم ذہین میں سفر کروسوتم کواس میں کوئی گناه نہ ہوگا کہ تم تماذکو کم کردیا کرو۔ پھروحی منقطع ہوگی (اور سال بھر تک کوئی ہوتی نہیں آئی) پھر اس کے بعد ایک دفعہ آنحضرت تنگیجہ ایک غزوے میں شریک تنفے۔ظہر کا وقت ہوا تو آپ تماذ کے لئے کھڑے ہوگئے۔مشرکول لینی دسمن کی فوج نے آپ کواور مسلمانوں کو نماز میں مصروف دیکھا تو کہنے گئے

"اس دفت تم پینے بیجھے سے حملہ کر کے محمد اور ان کے ساتھیوں پر آسانی سے قابو پاسکتے تھے کاش تم ستا"

اس بران میں ہے کمی نے کما

"ان کے سلسلے میں تواس کے بعد ایسای موقعہ پھر مجی مل جائے گا۔"

ترجہ: -اگر تم کو یہ اندیشہ ہوکہ تم کو کا فرلوگ پریشان کریں گے۔ بلاشہ کا فرلوگ تمہارے مرت کو مثمن ہیں۔
ادر جب آپ ان میں تشریف دکھتے ہوں۔ پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چا ہیں ( ایسی مسلمانوں کو ) تو ہوں چاہیے کہ
ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جا کی اور دہ لوگ ہتھیار لے لیں۔ پھر جب یہ لوگ ہدہ کر
پیمیں تو یہ لوگ تمہارے بیچے ہو جا کی لور دو سر اگروہ جنہوں نے ابھی نماز فہیں پڑھی آ جائے اور آپ کے
ساتھ نماذ پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاد کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔ کا فرلوگ ہوں چاہتے ہیں کہ اگر تم
استے ہتھیاروں اور سامانوں سے عافل ہو جاؤتو تم پر آیک بارگی حملہ کر بیٹھیں۔ اور اگر تم کو بارش کی وجہ سے
تکلیف ہویا تم بیار ہو تم کو اس میں کچھ گناہ فہیں کہ جتھیار اتار دکھولور اپنا بچاد کے لو بانا شہ اللہ تعالی کے افروں
سے انگیف ہویا تم بیار ہو تم کو اس میں کچھ گناہ فہیں کہ جتھیار اتار دکھولور اپنا بچاد کے لو باز شہ اللہ تعالی کے افروں

(اس طرح الله تعالى في مسلمانول كو تماز خوف كى تعليم دى در كافرول كامنصوبه ناكام بوعميا) بى مماز خوف ہے جواس وقت نازل بوئى (اور آنخضرت علي كے بعد تھى اسے مواقع پراس كا تھم باتى ہے)

اس آیت کے شروع بیں ہے کہ۔ اگر تم کوائد بیٹہ ہو۔ اس آیت کی تفصیل سے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اندیشہ کا تعلق اس کے بعد آنے والی تفصیل سے بچھلی تفصیل سے نہیں جس بیس قصر نماذ کا علم ہے۔ (دا شح رہے کہ وان خفتم سے بہلی آیت وافا صوبتم ہے جو بیچھے گزری ہے اور جس میں قصر ، نماذ کا علم دیا گیاہے)

مطلب میہ کہ اندیشہ کا تعلق نماذ خوف سے جس کا بیان اندیشے کے بعد ہوا ہے۔ اس اندیشہ کا تعلق قصر نمازے نہیں ہے جس کا بیان اس سے پہلے آیت میں ہے (علامدابن جرم يكت بين كدية تغير اور مخبائش صرف الاصورت من مناسب بوتى جبكد بيلي آيت المعنى تعرف الاصورت من مناسب بوتى جبكد بيلي آيت المعنى تعرف تعرف نماذكى آبت من والذائد بوتا جس كم معنى الورجب بيل (يعنى أكر لفظ وادائد بوتا توانديشه كا تعلق بعدى آيت سے بوسكا تقا)

ابن غرس کہتے ہیں کہ۔ وافدا ہونے کے باوجود بھی اندیشے کا تعلق آگلی آیت سے ہی رہتا ہے آگر اس میں دائد کو زائد مان لیاجائے۔ گر اس صورت میں شرط کا اغتراض شرط پر ہی ہوجائے گا ( بینی نحوی اعتبار ہے دو شرطیں ہوجا کیں گی اور دونوں کا ایک دومرے پراطلاق ہوگا)

وہ کتے بیں کہ اس سے بمتر بات رہے کہ داؤ کے بجائے اذا کو ذائد مان لیا جائے۔ یمال تک ابن غرس کا توالہ ہے مگریہ سب تفصیل قابل غور ہے۔

ایک قول میہ کے قیام کے زمانے کے لئے جار کست والی نماذی نازل ہوئی اور دور کست والی قماز سنر ہی خان ہوئی اور دور کست والی قماز سنر ہی کے لئے بازل ہوئی۔ چنانچہ معفرت محر سے مروایت ہے کہ سفر کی نماذ دور کست ہے جمعہ کی نماز دور کست ہے اور صبح کی نماز مجمی دور کست ہوئی نماز ہوں کست ہوں کست ہے دور کست کے مطابق دور کست کی نمازیں ہیں۔ کی نمازیں ہیں۔

روایت کی بنیاد پر شبد جو سکتاہے۔

تمازخوف كاطر يقد ..... حضرت ابن عبائ كاليك روايت بديك قيام كى صورت من تماز جار ركعت بى المازخوف كاطر يقد ..... حضرت بن عبائ كاليك روايت بديك كه قيام كى صورت من تماز جار ركعت بى نازل بو كى اور كعت بى نازل بوكى اورخوف كى نمازا يك ركعت نازل بوكى ـ

اس روایت کے لحاظ سے بھی سفر کی نماذ کی حد تک اس میں وہی شبہ ہو سکتا ہے۔ جمال تک نماذ خوف کے ایک دکھت پڑھی جائے گی اور کے ایک رکھت پڑھی جائے گی اور دوسری رکھت تنہا پڑھی جائے گی اور دوسری رکھت تنہا پڑھی جائے گی۔

یہ واقعہ عسفان میں پیش آیا تھا کہ سب لوگ آیک ساتھ ٹماز نہیں پڑھ سکتے ہتے لہذا سب کھڑے ہوئے۔ جب آپ بحدے میں گئے تو بہلی صف نے آپ کے ساتھ مجدے کے اور دوسری صف کھڑی ہوئی ان کا پہرہ دیتی رہی۔ پھر جب بہلی صف مجدہ کر کے کھڑی ہوگئی تو اب دوسری صف نے بجدہ کیا اور وہ آپ کے ساتھ تماذ میں شامل ہو گئے انہوں نے آپ کے ساتھ دوسری دکھت میں مجدہ کیا اور بہلی صف والول نے پر دیا۔ اس طرح دونوں صفول نے آپ کے ساتھ ایک آیک دکھت میں مجدہ کیا اور بہلی صف والول نے پر دیا۔ اس طرح دونوں صفول نے آپ کے ساتھ آیک آیک دکھت بڑھی۔

یمال بیشبه نمیں ہونا چاہئے کہ حضرت این عبال کی روایت سے بید معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں

ابتداء میں الحیات کی جگہ سملام تھا۔... جمال تک تشد لینی الحیات اور آنخفرت عظیمی پر نماز میں ورود پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ نماز فرض ہوئے کے کچھ عرصہ بعد فرض ہوا چنانچہ حضرت این مسعود سے روایت ہے کہ تشمد فرض ہونے سے پہلے نماز کے آخر میں یہ کماکرتے تھے۔ السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكانيل السلام على فلان. ترجمه: - ليعنى الله تعالى يراس كربندول سے پہلے سلام ہے، جبر سلام ہواور قلال فرشتے پر سلام ہود غير ه ووروكا آغاز.....اس پررسول الله على نے فرمانيا۔

"السلام على الله مت كماكروكيونك الله تعالى تؤخود سلام يعنى سلامتى والاب-"

بھرایک محابی نے آپ ہے عرض کیا۔

"اگر ہم تمازیں آپ پرورود پڑھیں تو کیے پڑھیں ؟"

آپ نے فرمایا۔

"بي كماكروب اللهم صل على محمد أخرورود كك."

میرے علم میں الین کوئی روایت نہیں آسکی جس سے تشہد اور ورود کے فرض ہوئے کاوقت معلوم۔ نہ ہی ہیہ معلوم ہوسکا کہ صحابہ کا السلام علی الله وغیرہ کہنااس وقت آیاداجب تھایا سرف مندوب اور نفل کے در جہ میں تھا۔

یا پیچ نمازوں کی حکمت ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ دن اور رات میں یا پیچ نمازیں فرض کئے جانے میں یہ خکمت ہے کہ دن اور رات میں یا پیچ نمازیں فرض کئے جانے میں یہ خکمت ہے کہ انسان کے اندر حق تعالی نے پانچ حواس نعبی حسیس رکھی ہیں اور گناہ ان ہی حواس کے ذریعہ مرزو ہوئے دن اور رات میں انسان سے جو گناہ مرزد ہوں وہ ان یا پیچ نمازوں کے ذریعہ دخل جا کمیں۔

چنانچہ آنخضرت ملے نے بھی اپناک ارشاد میں ای بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے آپ نے فرمایا

ہے۔ "اگرتم میں سے کی کے دروازے سے ملی ہوئی ایک نہر بہنہ رہی ہولور وہ دن لور رات میں اس میں پانچ مرحبہ نمایا کرے توکیا اس کے جسم پر میل کچیل کا پچھے اثر رہ سکتا ہے۔" صحابہ نے عرض کیا۔ نمیں۔ تو آپ نے فرمایا۔

"بیباغ نمازیں ای کی طرح ہیں کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے۔"
نمازوں کی رکعتیں مختلف ہونے کی حکمت .....ای طرح نمازوں کی رکعتیں مختلف ہونے کی حکمت
کے بارے میں ایک قول ہے کہ چونکہ فرشتوں کے پروں کی تعداد مختلف ہوتی ہے اس لئے نمازوں کی رکعتیں
بھی دواور تین اور چار کی صورت میں مختلف رکھی گئیں تاکہ یہ فرشتوں کے پروں ہے ہم آہنگ رہیں۔ گویا جق تعالی نمازوں کو انسانوں کے لئے فرشتوں کے پرینادیا جن سے انسان اللہ تعالی کی طرف پرواز کرتا ہے (اور جس طرح مختلف فرشتے مختلف پروں کی طاقت ہے اڑتے ہیں ای طرح انسان ان تمام مختلف پروں کی طاقت

ایک ناوقت میں حاصل کرے) پانچ نمازوں کا قر آن سے شوت ..... حضرت ابن عباس سے ایک مرتبہ یو چھاگیا۔ کیا آپ یا نجول نمازوں کاذکر قر آن پاک سے ٹابت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا۔ "باں!"۔

ئير انہوں نے بيہ آيت علادت فرمائی۔

فُسُهُ خَانَ اللَّهِ جَيْنَ تُمُسُونَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرَضِ وَعَبْدًا وَجِينَ تُظَهُرُونَ الآيِ لِيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ترجمہ: - سوتم اللہ کی تنبیج کیا کروشام کے وقت اور می کے وقت اور تمام آسان وزمین میں ای کی حمد ہوتی ہے اور بعد زوال اور ظهر کے وقت۔

اس آیت میں شام کے وقت ہے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ مسیح کے وقت ہے مراد نجر کی نمانے۔ بعد زوال لینی عشیاء ہے مراد عصر کی نماز ہے ظہر کے وقت سے مراد ظہر کی نماز ہے۔"

اب گویاس آیت میں تشیخ بیان کرنے سے تماز مراولی گئے ہے کہ تماذ پڑھاکرو۔ تشیخ کے کر نماذ مراو

لين كى نظير قر آن ياك عن الكي اور جكد بهى بهدوه آيت بيب. من المسيرين الكين كى نظير قر آن ياك عن الكين الكين الكين بين الكين في يُظنِه إلى مَوْمِ يُنْعُنُونَ الآميري ٢٣ موره صفت ع ٥ فَوُولَا الآميري الماسورة صفت ع ٥

عود الدور الدور المعتب الم ترجمه :- سواكروه الله وقت تنتيج كرنے والول ميں سے نہ موت تو قيامت تك اس كى پيت ميں ہى رہے۔ (يه آيت يو أس كے متعلق ہے جن كاواقعه سيجيل قبط ميں گزر جكا ہے اس ميں ان كے تنبيج كرنے ليوني

ریہ ایت یوس کے مسی ہے من فادافعہ جیلی قسط میں فرد چھاہے اس میں ان سے من فرائے ہی اس کے میں فرائے ہی اس کے جی ف مجھلی کے پید میں مجدہ کرنے کاذکر ہواہے۔)علامہ قرطبتی نے اس آیت کی تغییر میں تسبیح کرنے سے نماذ پڑھتا

الحدكہ سيرت الحلبيد كى جلد اول مكمل ہوئى۔ اس كے بعد جلد دوم شروع ہور ہى ہے جس كے يعد جلد دوم شروع ہور ہى ہے جس كے يبل باب بيس آنخضرت عليك كے عرب كے قبيلوں سے دابطہ قائم فرمانے اور اپنے كے عرب كے قبيلوں سے دابطہ قائم فرمانے اور اپنے كے اور آسانی پيغام كى تبليغ كے سلسلے بيس ان سے مدد اور حمايت حاصل كرنے كابيان ہے۔

|                                                           | كتبادعيهعملي              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| مجرب عليات وتقويدات موني عزيزالرحمان                      | أكينه عمليات              |
| عمليات كامشهوركتاب شاه محرموث كواليارئ مجلد               | اصلىجواهرحساء             |
| مرسب عمليات وتعويزات طنخ محد تصانوي                       | اصلی بیاض محمدی           |
| قرآن دخلائف دعمليات مولانا اشرف على تعالوي                | اعتال فترآني              |
| ملائے دیوبد کے مجرب علیات وطبی نسنے مولانا محد لیقوب      | كتوبات وببياض يعقوبي      |
| مروقت میں آنے والے گھر لیونسنے                            | يماريون كاكهربلوعلاج      |
| ان سے محفوظ رہنے کی مدابیر سبیرسیان جنتی                  | منات كيراسرارمالات        |
| عرال دعائي مع ترجب اور سرح اردو المم ابن جزائي "          | مصنحصين                   |
| اردو ، شخ ابوالحسن شاذلي                                  | مواص مساالله وبعم الوكيل  |
| مولانا مفتى محد شفع                                       | كرالله اورفضائل درودشريف  |
| فضائل درود مشريف مولانا اشرف على تمانوي                   | راد السعيد                |
| تعويدات وعمليات كاستندكتاب علام بون                       | شهس المعارف الكبري        |
| ايك ستندكتاب امام فزال"                                   | بجسمان وروحاني            |
| مستراً في عمليات مولانا محدايرا بيم دبلوى                 | بروحان مخواص لقران        |
| امام ابن القيم الجوزيه مجلد                               | طب نبوی کلاں اردد         |
| آنخفرت ك فرموده علاج ونسخ مانظ أكرام الدين                | طب نبوی منورد             |
| طب يوناني كي مقبول كتاب جس مين مستند تسخ درج بي           | علاج الغرباء              |
| حفزت تناه مبدا مزيز محدث دبلوي عجرب عمليات                | عمالات عزيزى              |
|                                                           | يرے والدماعد اوران کے مجر |
| وعاؤل كامستند ومنفبول مجموعه مولانا استرف على تتعانوي     | ناجات مقبول ريم           |
| مرف عربي ببت جيسوا جيبي سائز مولانا اشرف على تفانوي       | ساجات مقبول               |
| كانظم ميس عمل اردوترجم مولانا اشرف مل تفانوي              | بناجات مقبول              |
| عمليات ونعتوش وتعويزات كي شهوركتاب خوام الثرف يحنوى       | فشسايمات                  |
| تمام دینی و دنیوی مقاصد کے اے برے مایس مولانا احرسید بلوی | شڪلڪشا                    |
| دافع الافلاس مولانا منى ورسفيع                            | صبت ع بعدراحت عراد        |
| ممليات ونعويزات كامشهوركتاب ماجى محدز وادفال              | نافع الخادثق              |
| ا مستندترین نشخ                                           | بجهوعم وظائف كلاب         |

-

| ا بی سامیر                | ر کے لئے جہترین ارسا                                                    | 1.191      | 7777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | ا ک متندکت سے زندگی کے ہر بہلو کے تعاق جامع                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مولانا عبدالسادم ندوى     |                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مولانامحدميال             | وال وجواب كي صورت مين مكمل نيرت طيت                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | موال وحواب كي صورت مين عقائدا وراحكام اسلام                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sisi                      | سوال دجواب كى صورت يس عقائدا دراحكام اصلام بزبان                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | ك ميں ميرت رسول أكرم اور نعتيں                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مرلانا سيدسليمان ندوى     | ربان میں متندمیرت طیب                                                   |            | And the second s |
| لجيبرآم الفضسل            | نهم کی بیماریوں کے تھر لیو علاج و نسخے                                  | علاج       | بونكاكهربلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مولانا ففرالدين           | ا اینے موضوع بر محققانہ کتاب                                            | توعصت      | وكانظاءعف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مولانااشرف على            | ن كتابول كالجموعه حقوق ومعاشرت بر                                       | ن جارتيو   | بزندك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الاب م م                  | حقنى احكام اسلام اور تخريبوامورك جامع مشبور                             | いんかり       | شتىزيور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | الما احكام اسلام اور تكريبوا مورك جامع كتاب                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محورميري                  | ، كيموشوعة برارد وزبان ميں بيلي جامع كتاب                               | منت اذک    | يت العروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مولا ما محمد عاشق البني   | شنش كلم اور جاليس منون دعائين.                                          | ا خازمكن . | ان شار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | ساب پر حمده کتاب                                                        | 7.11014    | عىپرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 4                       | عور تول کے لئے تعسلیم اسلام                                             | بيسس       | مخواتين كبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مولانا محدادرتس نصاري     | مح حقوق عورت پر                                                         | 3/ 3       | لمان بيوو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | ت کے حقوق مرد بار                                                       | نال حور    | لمانخاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مفتى عبدالغنى             | اول کے دہ حقوق جومردادا ہیں کرتے                                        | وق اورة    | بیوی کے حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مولانا اصغرصين            | رور صحالی خوامین کے حالات                                               | بارث       | ے سیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| واكثر مبدالحتى عارتي      | عورتول سيمتعلق جمله مسأمل اورحقوق                                       | عىاحكام    | نىن كىلىخ شىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مأالتدكه مألا فقيالوالليث | لَ يَعُولُ مِنْ مِنْ تَصْبِحَتِينَ مُلِيها رُاتُوال اور صحاليًّا ورا دا |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | أنحفزت ٢٠٠٠ نسجزات كاستند نزكره                                         |            | سرت کے ۲۰۰۰م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الاناطا برسورن            | لميدانسلام كانعتون يرمشتمل ما مع كتاب                                   | ياء انياره | صالانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مولانازكرياصاصب           | برام كى عكما د حريات اورواتمات                                          |            | عايات صح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | ال كى تفعيل جن سے بيس كوفى فاكرہ تبين اور مم ميد                        | _          | ناہے لند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |